تفیر، مدیث ، فقه ، نصوف اور اسرار شریعت کاحمین مجوعت ایک عظیم انسانیکلوپیگیا اسلامی ایسانیکلوپیگیا اسلامی اسلامی اسلامی ایسانیکلوپیگیا اسلامی ایسانیکلوپیگیا اسلامی ایسانیکلوپیگیا اسلامی ایسانیکلوپیگیا ایسانیکلوپی ایسانیکلوپیگیا ایس

مَدُيْدِاوِرَبَاعَا وَرَهُ لَيْنُ رَجِبَ مُنْدِادِقُ مِنْ الْهِسِلِ الْمِقْلِقِينِ مِنْ مُمُدِّادِقُ الْهِسِلِ الْمِنْدِينِ

مُصَنفُ جَنْهُ الاِسْلامُ إِمَامُ الْبُوعَا يَرْمُمُّدُ الْغِزَالِيُّ مِدِيرَدِهِ، مُولانا مُديم الوَاجِدِي فامْل دِوبِد

دارالاشاعت

ارددبازار كراجي له فون ١٢٩٣١٨٦

# ترجم اوركمپيولاكتابت كي جمله حقوق ملكيت بنام دادالاشاعت محفوظ مسيس

بابتام، خلیل انترف عثمانی خبامت: شکیل پزنشگ پرس نامشر، دادالاشامت کراچی خنامت: صفات

#### ببرشاه

ندم بولوم کی در آفت اون تور میواندم و طاق در آفت اون بوری دیا ب

#### عان کے پتے

مشمیر کمرفه پی بهنیون بازاد فیسل آباد مکتبرسیدا جمیشهید، ادده با زاد لا مود مکتب رحمانید ، ۱۰۵ ادده بازاد لامود کتب نماندرشیرسی، راجه با زاد راه لهنشری معتبرا مراویسی به بیبر بازاد بیشا در مکتبرا مراویس ، گریه پنال دودانان

بیت انقسرآن اددد باندگرای د ادارة انقسرآن گارژن ایسٹ بهیدگرایی ش ادارة انعسارف کودنی گرایی شا مکتبردارانعسلوم طلاملام کودنی گرایی شا ادارهٔ اسلامیات ۱۰۲۰ ادکی وجود بهیت العلوم ۲۰ زنارتد دوفان کلی لابجد

## عرض نا شر نحمله و نصلّی علی رَسُولهِ **ا**لگرِیم

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

امام فرالی علیہ الرحمتہ کی مشہور زمانہ اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم عبی کی تعارف کی مختاج نہیں جو اسرار شریعت و طریقت اظلاق و تصوف فلفہ و غرب محمت و مو هفت اصلاح ظاہر و باطن اور نزکیۂ نفس کے موضوع پر بے حتل و بے نظیر کتاب ہے جس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ قاری کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے ساتھ اس کا علاج نمایت کت سنی اور وقت نظر سے بیش کیا گیا ہے ، حکمت و قلفہ اور تصوف و اظلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو لطائف اور دلچہ بنا کر ایسے مؤثر اور عام قیم انداز میں چیش کیا ہے کہ ان بسائل کو پانی کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نمیں کہ یہ کتاب ایٹ موضوع اور خصوصیات کے لحاظ ہے ب نظیر کتاب ہے اور اس کو ہر ذمانہ اور ہر طبقہ میں بیشہ ایک عظیم تصنیف تشلیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اصل خصوصیات تو اہل ذوت ہی سمجھ اور جان کتے ہیں اس لئے اس باب میں مارا کچھ کھوٹا منہ بری بات ہوگی۔ اس لئے ہم اس کتاب کے متعلق چند مشاہیر علاء و حکماء کی آرائو الل چیش کرتے ہیں۔

نین الدین عراق کا قول ہے کہ امام غزالی احیاء العلوم اسلام کی اعلی ترین تصانیف میں سے ہے۔

عبد الغقار فاری جو امام صاحب کے ہم عصر اور امام الحرمین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ احیاء العلوم کے مثل کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔

○ امام نودی شارح می مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے۔ (١)

و فیخ ابو محر کازرونی کا دعوی تھا کہ آگر دنیا کے تمام علوم منا دیئے جائیں تو احیاء العلوم سے میں دوبارہ سب کو زندہ کردوں گا۔

فیخ عبداللہ عید روس کو جو بوے صوفی گزرے ہیں احیاء العلوم قریب قریب ہوری حفظ متی۔

🔾 مینے علی نے پہیں مرتبہ احیاء العلوم کو اوّل سے آخر تک پردها اور ہردفعہ ففراء و طلباء کی عام دعوت متی-

شخ می الدین اکبر کو زمانہ جانا ہے وہ احیاء العلوم کو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۲)

ایک طرف و ائمہ اسلام اس کو المالمات ربانی سمجے اور دوسری طرف ہنری لوکس تاریخ فلفہ میں ( ۳ ) اس کی نسبت کھتا ہے کہ ڈیکارٹ (بیر بوروپ میں اخلاق کے فلفۂ جدید کا بانی خیال کیا جاتاہے) کے زمانہ میں اگر احیاء العلوم کا ترجمہ فرنج زبان میں ہو چکا ہو تا تو ہر مخص می کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرا لیا ہے۔

<sup>(</sup> ۱ ) یہ تمام اقوال و آراء الغزالی مولانا شیلی نعمانی سے نقل کی کئی ہیں ( ۲ ) شمرح احیاء العلوم صفحہ ۱۸۔ ( ۳ ) آریخ ظلفہ از جارج ہنری لوقیس جلد ووم

ان مشاہیر کے علاوہ دور حاضر تک علاء اس کتاب کی تعریف میں رطب اللّمان ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپ خلااء کو اس کتاب کے مطالعہ کا مخورہ دیتے ہیں۔ مشہور اکابرین کی تصانیف میں جا بجا اس معرکہ الاراء کتاب کے حوالے طحۃ ہیں۔ امام غزائی کا نام ہو یا اس کتاب کا حوالہ اس کے بود مزید کی سند کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے اس کتاب سے صرف عربی سے واقف معزات ہی استفادہ کرکتے تھے۔ لیکن اب اردو ترجمہ کے شائع ہو جانے سے اردو خوال معزات اور اردو زبان پر بھی مترقم کا اصان ہے۔ اس موجودہ ترجمہ سے پہلے "مولانا عجر احسن نافوتی نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کر دیا تھا اور اس پر عنوانات کی تزئین احتر کے والد ماجد جناب محمد معبول ہوا تھا۔ لیکن صاحب مرحوم نے کی تھی۔ یہ لیک بھی دارالاظامت سے مسلسل شائع ہو تا رہا ہے اور انجمد شد بہت معبول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ کوئی اہل علم اب اس کتاب کا جدید اردو میں بھر سے اس معبول ہوا تھا۔ لیکن سے ترجمہ کوئی اہل علم اب اس کتاب کا جدید اردو میں بھرے ترجمہ کر دے تابل ہو سے۔ اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ "فاضل دی تکہ یہ کوئی اہل علم اب اس کتاب کا جدید اردو میں بھرے ترجمہ کر دارالعلوم دیو بند جتاب مولانا ندیم الواجدی صاحب" نے یہ کام کر دیا جو دیوبریز سے متعدد اقباط میں شائع ہوا۔ احتر دار العلوم دیو بند جتاب مولانا ندیم الواجدی صاحب" نے یہ کام کر دیا جو دیوبریز سے متعدد اقباط میں شائع ہوا۔ احتر دار العلوم دیو بند جتاب مولانا ندیم الواجدی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے ترجمہ اور اشاحت سے جملہ حقوق خطا فرائے جس کے نتیج میں یہ پہلی مرتبہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ادارہ عرج مولان میں اس کتاب کی افادت میں بھی بہا مراہ میں بھی بھی بما اضافہ ہوا ہے۔

### اس ایدیش کی خصوصیات

- ۱) بامحادرہ ترجمہ جو بہت احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ اور جا بجا معنی کی وضاحت کی فرض سے عبارت کے جملوں میں تقدیم و تاخیر کی مئی۔
- ٢) اصل عملي عبارت ميس كسيس كسيس بهت جامع جلول كى وجد سے اردو ميں بات اختصار سے واضح مكن ند ہونے كى وجد سے اصل عبارت ميں دوجار الفاظ كے اضافے سے معانى كى تسبيل كى على۔
  - ٣) فقتی احکام میں جابجا حاشیہ میں احتاف کی منتد فقتی کتب سے احتاف کا مجع اور منتی بہ مسلک نقل کیا کیا
    - م) قرآن كريم كى آيات كا رجم مولانا اشرف على تعانوي ك ترجم ي الله كاكياب
      - ۵) جا بجا مربی اشعار کا ترجمه بھی کر دیا گیا۔
      - ١) جديد كميد ركتب كرائي كى اور هيجى خاص كوشش كى كى ب-
- 2) ہوری کاب میں موانات اور والی موانات آسان اردو میں قائم کے مجے جس سے کتاب کا استفادہ اسان ہو گیا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس جدید ایڈیٹن کو قبول عام مطا فرائے آمن اور مصنف مترقم ' ناشر اور قاری کے لئے ذخرہ آخرت عاب ہو۔

  ابت ہو۔

خليل اشرف عثاني

## فهرست مضامین جلد اول

| مغ    | موان                                                             | صفح      | منوان                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| D.A.  | ترب<br>تعلیم کی فغیلت                                            | <u>"</u> | موٹ نافر<br>موٹ نافر                                                                   |
|       | تعليم- قرآن كي نظريس                                             | 19       | رن اگر<br>عرض مترجم                                                                    |
|       |                                                                  | 3        |                                                                                        |
| 10    | تعليم-اماديث نوى ملى الله مليدوسكم                               | 4.       | کتاب اور صاحب کتاب<br>مداری عمل سری خوا کا                                             |
| al ex | کی روشنی ش<br>اتعام میں تاہم سے رقبار کے شور میں                 |          | احیائے علوم کے فضائل                                                                   |
| 44    | تعلیم۔محابہ و تابعین کے اقوال کی مدشنی میں<br>دورہ ما سر مقتل ہے | Y        | احیائے علوم اکابر طاء کی نظر میں                                                       |
| P/A   | فنيلت طم كے عقل ولاكل                                            | 14       | احياءالعلوم برامتراضات كاجائزه                                                         |
| 4     | فغيلت كامنهوم                                                    | 4        | الم فزالى كے مخفر مالات زندگی                                                          |
| 79    | شئ مطلوب كي تشميل                                                | 74       | الم غزالي كمناتب                                                                       |
| 4     | مخلف علوم کی فضیلت                                               | 74       | الله                                                                                   |
| ٥٠    | كاروبار ذعركي اوراسى فشيس                                        | 4        | تقنيفات                                                                                |
| 4     | انانى جم كے اصاء عدامت                                           | YA       | احياءالعلوم                                                                            |
| "     | دنيادى اعمال مي الفغليت كاستله                                   | 19       | احیاء العلوم کے مترجم-ایک مخفرتعارف                                                    |
| 01    | تعليم كى افغليت كالك اورسبب                                      | 11       | پش لفظ                                                                                 |
| DY    | מר תווף                                                          | 70       | پىلاياب                                                                                |
| 4     | بنديده ادر بالبنديده علوم اوران كماحكام                          | "        | علم طلب علم اور تعليم كے فضائل                                                         |
| 4     | فرض عين علم                                                      | 4        | طم کے فضائل                                                                            |
| ,     | حيقت كيام؟                                                       |          | علم قرآن کی نظریس                                                                      |
| 00    | وه علم جو فرض كفاييب                                             | "        | م طراق ما موان الله مليه وسلم كي نظرين<br>علم رسول الله مسلى الله عليه وسلم كي نظرين   |
|       | نه ۲۰ بر در تا چی <del>ب</del><br>غیر شری علوم                   | P7<br>P- | م-رحون الدين كالدينية ومهم المار محالية وماركا<br>علم- الخارمحالية والبحين كى موشى يمل |
| 64    |                                                                  |          | ا على فدا                                                                              |
| 04    | شرع علوم                                                         | Pr.      | طلب علم کی نعنیات<br>۱۱ علی چس بر نظامه                                                |
|       | فقیہ علائے دنیا ہیں<br>موروف کا دیا                              | 4        | طلب علم قرآن کی نظر میں اور                        |
| 4-    | ووسرے اعتراض کاجواب<br>علی میں میں میں تندیا                     | "        | طلب علم احاديث نوى صلى الله عليه وسلم                                                  |
|       | علم طریق آخرت کی تفعیل<br>ما                                     |          | ي دوخن ۾                                                                               |
| 41    | علم مكاشنه                                                       | pr.      | طلب علم محلبه وتابعين كي نظريس                                                         |

| <u>تياءالطوم جاراول</u><br>حوال        | **** |                                                                                  | . T |
|----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| عنوان                                  | مسز  | حنوان                                                                            | صو  |
| معلله                                  | 44   | خلاصة كلام                                                                       | 19  |
| تهائد ويالور ملك أخرت                  | 44   | اليص علوم من علم كي يشريه ومقدار                                                 | × . |
| لك غامر كاامتراف                       | 4    | مخصيل علم كا تغييلى بدكرام                                                       | •   |
| م كلام اور فلسفه كي اقسام من ذكر       | 40   | ملم كلام كي ضورت                                                                 | 7   |
| كرك كي محمت                            |      | خلافيات كاعلم                                                                    |     |
| م كلام كي حيثيت                        | . ,  | مخكوكااحمل                                                                       | 18  |
| علبه كي فغيلت كامعيار                  | 40   | چوتقابلب                                                                         |     |
| ياشرت نغيلت كامعيارب؟                  |      | ملم خلان اوراس کی دکش کے اسباب و حوال                                            |     |
| یہ روٹ میں میں ہے۔<br>زب الی کے در ائع | 77   | ا طراق وراس الراسيد من المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المراف الوكول كار جمان |     |
| رب، می کے درس<br>ایر فقه ایکا ذکر      | 14   |                                                                                  |     |
|                                        | 44   | دور حاضر کے منا ظرول کی نوعیت<br>مراہ                                            |     |
| فرت ام شافق<br>بريد                    | *    | پلی شرا                                                                          |     |
| فرت الم الك"                           | <1   | لامری شرط                                                                        |     |
| فرت امام ابو منيغة                     | 47   | تيسري شرط                                                                        |     |
| فرت الم عنبل اورسغيان تورئ             | <"   | چو محمی شرط                                                                      | 2   |
| براباب                                 | 44   | پانچیں شرط                                                                       | ١   |
| علوم جنس لوك الجما تحدين               | 1    | جعنی شرد                                                                         |     |
| اے حن وقع کامعیار                      | 4    | ساقیں شرط                                                                        | .3  |
| نجوم كاستله                            | 20   | المفوي شرط                                                                       |     |
| ب يُرلطف واقعه                         | 44   | مناظروك لتصانات                                                                  |     |
| ن<br>نِف اور مسخ شده على الفاظ         | 44   | خد                                                                               |     |
|                                        |      |                                                                                  |     |
|                                        | *    |                                                                                  |     |
|                                        | A*   |                                                                                  | 1   |
| #                                      | *    | م بند                                                                            |     |
|                                        | AY   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                            | 1   |
| رقی تذکیر                              | 14   | عبش اور میب جوئی                                                                 |     |
| ن گمرُت قصے اور پُر تکلف سجع           | AP   | لوگول کی تکلیف پرخوشی                                                            | ,   |
| عاركاحال                               | *    | ناق                                                                              |     |
| <b>ي</b> ات                            | ·AA  | حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں اوائی                                            | ۲   |
| ات کی بحث                              | AH   | V                                                                                | ,   |
|                                        | امما | بانجال إب                                                                        | ۵   |

| اخیاوا تا میراندان<br>عنوان       | صخ   | منوان                             | مخ    |
|-----------------------------------|------|-----------------------------------|-------|
| استلاد شاکرد کے آواب              | 1-3  | چىشى علامت                        | IMA   |
| طالب علم سے آواب                  | 4    | ساوين علامت                       | 101   |
| يهلا اوب                          | -    | المحوي علامت                      | John. |
| ووسرااوب                          | H    | یقین کے معنی                      | 166   |
| تيراادب                           | 4    | يقين كے متعلقات                   | 104   |
| چقالوب                            | 1-9  | نوس علامت                         | IPA   |
| بانجالاب                          | 11.  | وسويس علامت                       | 101   |
| چمثاوب                            | ,    | ميار موس علامت                    | 10"   |
| ساتوان ادب                        | 111  | بارموس علامت                      | 100   |
| المعوال ادب                       |      | ماتوال باب                        | 14.   |
| نوال اوب                          | 1194 | مقل کی حقیقت اور اہمیت            |       |
| وسوال اوب                         | 4    | معش کی فعیلت                      | 4     |
| استاذ کے آداب                     | 110  | قرآن کریم کی نظریش عقل            | 4     |
| پهلاادب                           | IM . | عقل امان ید شی میں                | וא    |
| ودمراادب                          |      | معل ی حقیقت اوراس ی قشمیں         | 140   |
| تيراادب                           | 164  | پلی هم                            | HO    |
| ع قادب                            | IIA  | עיתטרק                            | "     |
| بانجان ادب                        | 11 1 | تبرياتم                           | -     |
| چمنا ادب                          | 114  | چی هم                             | 144   |
| ساقال ادب                         |      | لوگول میں مقل کی کی اوادتی        | 149   |
| المحوال ادب                       | 14.  | مونی اور مقل<br>معنی اور مقل      | 141   |
| چمناباب<br>م                      | 141  | مهلابا <b>ب</b><br>مقاربات        | 14    |
| ملم کی آفیس ملائے حق اور ملائے سو | 4    | كتاب العقائد                      | "     |
| ملاعسو                            | 4    | مقائد كابيان                      | -     |
| علام سوى در مت كر محد اورداد كل   | 144  | كلي شادت كربار يس الل سنت كاحقيدة | "     |
| علائے آخرت کی پہلی علامت          | 122  | ومدانيت                           | "     |
| وو مرى علامت                      | 144  | 25                                | "     |
| تيبري علامت                       | 177  | حیات اور قدرت<br>ما               | 144   |
| چو مقمی علامت                     | 186  |                                   | 4     |
| بالجيس علامت                      | 124  | اران                              | ,     |

| بإءالطوم جلداول               | 3.5.     | ۸     |             |                                       |     |  |  |
|-------------------------------|----------|-------|-------------|---------------------------------------|-----|--|--|
| منوان                         | ۳        | صغر   | محزاك       | . (                                   | معخ |  |  |
| سننا اورد کمنا                | <r></r>  | . 1<4 | المحوي اصل  |                                       | 99  |  |  |
| كالم                          | (P)      | 144   | نوس امل     |                                       | 4   |  |  |
| انعال                         | /        | 11    | دسوس اصل    |                                       | 7.0 |  |  |
| دوسراباب                      | <b>«</b> | 144   | دوسراركن    |                                       | "   |  |  |
| ارشاويس تدريج اورا مقاديات يس |          | 4     | بيليامل     |                                       | ,   |  |  |
| ترتيب كي ضورت                 |          |       | ووسرى اصل   |                                       |     |  |  |
| مقائد اورمنا كراند مباحث      | 4        | 4     | تيرى امل    | · ·                                   | •1  |  |  |
| أيك استغناء اوراس كاجواب      | 4        | 16A   | چوتقیاصل    |                                       | "   |  |  |
| امری کیاہ؟                    |          |       | بانجيساصل   |                                       | ,   |  |  |
| علاء كوهيحت                   |          | IAI   | مخيمتى اصل  |                                       | ٠,٧ |  |  |
| ايك سوال كاجواب               |          | IAP   | ساقيساصل    |                                       | ,   |  |  |
| اس فن کے متعلمین کیے ہوں؟     | 1        |       | المحوير اصل | •                                     | ۳   |  |  |
| علوم کے ظاہرو باطن کاستلہ     | <b>A</b> | No    | نویں اصل    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,   |  |  |
| حيفت وخريت كامروباطن          | *        | M     | وسوي اصل    |                                       | ,   |  |  |
| بلىحم                         |          |       | تيراركن     |                                       |     |  |  |
| עישטיבק                       |          | (AA   | אטוש        |                                       | ,   |  |  |
| تيرياتم                       |          | 109   | دوسرى اصل   |                                       | ,   |  |  |
| يع تتى تتم                    |          | 19-   | تيرى اصل    |                                       |     |  |  |
| بانجين حم                     | A. A.    | 191   | چوتتی اصل   |                                       | ٥   |  |  |
| تيراباب                       |          | Mr    | بانجيراصل   | **                                    | 4   |  |  |
| حقیمہ کے واضح دلائل           | 4        |       | مچھٹی اصل   |                                       |     |  |  |
| تنبيد                         |          |       | ساقيں اصل   |                                       | 4   |  |  |
| ببلادكن                       | 1        | ,     | المحوي اصل  |                                       | ۸   |  |  |
| پېلى اصل                      |          | 4     | توسامل      |                                       | 1.9 |  |  |
| פרטוחל                        | 194      | 194   | وسويس اصل   |                                       |     |  |  |
| تيرى اصل                      | ,        |       | چوتماركن    |                                       |     |  |  |
| چ خی اصل                      | 11       |       | ميلي اصل    |                                       | ,.  |  |  |
| بانجين اصل                    |          |       | دوسرى اصل   |                                       |     |  |  |
| چىنى اصل<br>چىنى اصل          | ,        | ,     | تيري امل    |                                       | 4   |  |  |
| ساؤيں اصل                     | 190      | 190   | چونتی اصل   | A AND THE STREET                      | 11  |  |  |

| بإء العلوم جلداول               | 4    |                                        |      |
|---------------------------------|------|----------------------------------------|------|
|                                 | معخ  | فنواك                                  | معخ  |
| بانجين اصل                      | 711  | المار المالت                           | 426  |
| في امل                          |      | صوفيائ كرام اور فطافت                  | 700  |
|                                 | 111  | نيول كى نيكيال معربان كى يوائيال       | 4    |
| الموس امل                       |      | ببلاباب                                | 424  |
| نویں اصل                        | 4    | فباست فامرى بياك بونا                  | 4    |
| وسوس اصل                        | "    | دورى جانے والى نجاستيں                 |      |
| و قابل                          | rir  | فجاست دوركرنے والی جزیں                | YTA  |
| المان واسلام                    | . 4  | بانای نجاست کے ملیا میں معتقب کی مختیق | 779  |
| ايمان اور اسلام كي حقيقت        |      | نجاست دوركرنے كا لحرابتہ               | rrr  |
| ايمان واسلام كے لغوى معنى       | 4    | والب                                   | 444  |
| ایلن واسلام کے شرق معنیٰ        |      | مدث کی طمارت                           | ý    |
| ايمان واسلام كاشرى تحكم         | 714  | میت الحلاء میں جالے کے آواب            | •    |
| ایک شهرکاهواب                   | YIA  | كزے بوكر بيثاب كركامتا                 | •    |
| فرقد مرحبة كے شمات              | 4    | محمداور آواب                           | 244  |
| معتزلد کے شہدات                 | 17.  | اعيج كا لحريث                          | 400  |
| ايمان مِس زيادتي اوركي          | וץץ  | وضوكا لحرلفته                          | 144  |
|                                 |      | محروبات وضو                            | 10.  |
| بهلا لمريقه                     | rrr  | وضوكے فضائل                            | 101  |
| دو سراطريقه                     | rrr  | هسل (نمانے) کا لمریقہ                  | 70"  |
| تيرا لمريته                     | 4    | ا حميم                                 | YON  |
| ايمانيات مين انشاء الله كاستله  | 444  | تبرابل                                 | 100  |
| پىلى مورت                       | 770  | فنلات بن سياك بونا                     | 4    |
| دو مري مورت                     | 440  | ميل اور رطوبتين                        | *    |
| تيسري صورت                      | 774  | عام من زانے کامتلہ (واجبات)            | 104  |
| چ تقی صورت                      | ١٧٠٠ | متبك                                   | 1    |
| كتاب اسرار الطهارة              | YTY. | مام من آخرت كاياد                      | 109  |
| طمارت کے امرار                  |      | زاكدابرائيهن                           | ודין |
| طمارت کے فضائل                  | "    | فل رسول- وانن ونون اور ترتيب           | 777  |
| طمارت کے مراتب                  | •    | دازهی کے کروبات                        | 140  |
| محاب كرام اور ظا بريدن كى نظافت | 788  | كتاب اسرار الصلاة                      | 144  |

| احیاءالعلوم جلدادل<br>محتوان                   | مخ         | عنواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسخه |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| فماذ کے اسرار کابیان                           |            | دل مي موجود رونا ضوري ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| يبلاباب                                        | 144        | تماذك انوار اورعلوم بإطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.4  |
| پ<br>نماز محرم ، جماعت اور اذان کے فضائل       | 1          | فاشين كواقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 711  |
| ادان کی نغیلت                                  |            | چو تقاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14   |
| ر من نمادی فنیلت<br>فرض نمادی فنیلت            | PK-        | المت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    |
| يحيل اركان كي نشيلت                            | ter        | المازے پہلے امام کے فرائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,    |
| نماز باجماحت کی فعیلت                          | ter        | افل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,    |
| مجرے کی نشیات                                  | 140        | ער                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,    |
| خشوع کی نعیات                                  | 144        | 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14   |
| مىجداور نمازى جكدى فغيلت                       | 464        | چارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IA . |
| بدریان بدن به در ایاب<br>در ایاب               | YAI        | į.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1    |
| ت ربب<br>نمازے ظاہری اعمال کی بغیت             |            | عفم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    |
| بحبير تحريد سے بسلے اور بعد ش                  |            | قرأت كے دوران الم كى دمدداريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,    |
|                                                | YAY        | امل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,    |
| 260                                            | YAY        | עי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,    |
| · · · ·                                        | YAP'       | and the same of th | 77.  |
| تغير                                           | YAD        | اركان صلوة اورامام كي دمدداريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71   |
| تمازي منوع امور                                | YAY        | اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,    |
| فرائض اورسنن                                   | YAA        | עין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| سنتول مين درجات كافرق                          | 144        | ا موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7    |
| تيراياب                                        | 441        | نمازے فرافت کے وقت الم کے اعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| فماذى بالمنى شرائط                             | 4          | لعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| نماذي خشع اور حضور تلب كي شرط                  |            | עין                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| قماز اوردو مرى عبادتي                          | <b>191</b> | موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| فتهاواور حضورول كي شرط                         | 191        | يانحال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,    |
| وه بالمنى اوصاف جو فمازى ذعكى بي               | 190        | جدد ي فنيلت أواب وسنن اور شرائط كي تنسيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                |            | چ <i>ع</i> دی فنیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| اوماف ذکورہ کے اسباب                           | "          | جعدى شرائلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    |
| حضور قلب كي نفع بخش دداء                       | 494        | جعد کی شتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١    |
| ان امور کی تعسیل جن کافمازے مرد کن اور شرط میں | P          | وج بعدى شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |

|        |                    |             |       | اخياء العلوم جلداول             |
|--------|--------------------|-------------|-------|---------------------------------|
| معخر   |                    | عنوان       | صخ    | فنوان                           |
| 444    | مے آگے ہونا        | مقترى كالما | 774   | جد کے آداب                      |
| 40.    | س کی قماذ کی اصلاح | وومرے مو    | "     | پىلا ادب                        |
| 701    | •                  | سانوال بار  | 779   | وومرا اوپ                       |
| 4      |                    | نغلی نمازیں | 77.   | تيرا ادب                        |
| 1      |                    | پلی متم     | "     | چوتما اوب                       |
| "      | •                  | اول         | 777   | یا محوال ادب                    |
| ror    |                    | עם          | 444   | معثا ادب                        |
| 101    | يق                 | ندال کی م   | PPP   | ساتوان اوب                      |
| 700    |                    | سوم         | 200   | المحوال ادب                     |
| 4      |                    | چارم        | 444   | نوال ادب                        |
| 104    |                    | t,          | .4.   | ر وسوال اوب                     |
| 1      |                    | خفم         |       | جعد کے دن کے آداب               |
| YOA    |                    | بنتم        | 444   | يملا ادب                        |
| . #    |                    | ہوم         | 774   | دومرا ادب                       |
| 709    |                    | دوسری هم    | 779   | تيرا ادب                        |
| ,      | ,                  | یک فنبہ     | ٣٨    | چ تما ادب                       |
| 14-    | : (1)              | دو فتب      | الهاس | بانجال ادب                      |
| 141    |                    | س شنب       | *     | معنا ادب                        |
| *      |                    | چاد فنید    | 444   | ساتوال اوپ                      |
| "      |                    | يع شنب      | 444   | چمنا باب                        |
| 747    |                    | جحه         | 4.    | چند مخلف مسائل                  |
| 4      |                    | بفت         | 4     | فماد میں عمل کرنا               |
| 777    | ت                  | الواري را   |       | جوتوں میں نماز پڑھنا            |
| 4      |                    | بیری رات    | 464   | نماز میں تغوکنا                 |
| 4      |                    | 10          | 200   | الم كى افتراءكى صورت            |
| ישניין |                    |             | 144   | مسبوق كالحكم                    |
| *      | رات                | جعرات کی    | mre   | قضا فماندس کی ادا نیکی          |
| "      | ت                  | جعه کی را   | ,     | کپڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ |
| 440    | •                  | ہفتہ کی را  | *     | فمازين سجدة سمو                 |
| -      |                    | <b>5</b>    | ٨٩٨   | فمازیں وسوسہ                    |
| 1      |                    |             |       | ,                               |

|             |                                     | *     | احياء العلوم جلداول                        |
|-------------|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| منخ         | ممؤان                               | معخ   | محنوان                                     |
| TAL         | و نینے اور کان کی زکوۃ              | 440   | سال کے تحرار سے کرر ہونے والی فمازیں       |
| MAA         | مدتد فطر                            | *     | حیدین کی تماز                              |
| <b>r4</b> - | دو سرا باب                          | 244   | تراوی کی قماز                              |
|             | زکوة کی ادا تیکی اوراس کی باطنی اور | 1744  | مجب کی نماز                                |
| *           | نامری شرائلا                        |       | شعبان کی نماز                              |
| <i>V</i> .  | اول                                 | 44.   | چ متی فتم                                  |
| •           | עי                                  | 4     | عارضی اسباب سے متعلق نوافل                 |
| <b>791</b>  | יען                                 |       | سكىن كى قماز                               |
|             | בונים                               | 141   | بارش طلب کرنے کی نماذ                      |
| <b>49</b> 7 | , ***                               | PKY   | فماز جنازه                                 |
| •           |                                     | 454   | تميّة السجد                                |
| w4 w        | زکواۃ کے باطنی اداب                 | re d  | ثماز وشو                                   |
| <b>797</b>  | پيلا ادب                            | 444   | مرين دافل بونے اور كرسے باہر تكلنے كى نماز |
| 4           | منا دجه                             | 4     | نماز استخاره                               |
| 790         | دومرا ادب                           | YEL   | قماز ماجت                                  |
| 794         | تيراادب                             | PKA   | ملؤة التبيح                                |
| 444         | چوتما ادب                           | 149   | حروه اوقات میں نماز                        |
| r 44        | پانچال اوپ                          | TAI   | كتاب اسرار الزكاة                          |
| -           | من واذي كي حقيقت                    |       | ز کاۃ کے امرار کا بیان                     |
| 04          | ایک اور سوال کا جواب                | MAY   | يبلا باب                                   |
| ١٠٠         | چمٹا اوپ                            | 4     | ذکواۃ کی اقسام اور اس کے اسپاپ وجوب        |
| س ، بم      | ساتوال ادب                          | 4     | چیابوں کی دکواۃ                            |
| ٨٠ ١٨       | المحوال ادب                         | TAT   | میلی شرط                                   |
| 4           | پہلی صفت                            |       | دومری شرط                                  |
| 4.0         | وو مرى صفت                          |       | تیسی شرط                                   |
| "           | تيرك مغت                            |       | چوتنی شرط                                  |
| pre         | چ خی صفیت                           | PAP   | بانجين شرط                                 |
| Ü           | پانچیں صفت                          | rao . | پيدادار کي زکواة                           |
| N.A         | مخبئى صفت                           | PA4.  | جائدی اورسونے کی ذکواۃ                     |
|             | تيراباب                             | PAG   | مال تجارت کی زکواۃ                         |
| 7           |                                     | • 1   |                                            |

| الم المراق                                           |       |                                    |      |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------|
| عنوان                                                | مغر   | مؤال                               | من   |
| مستختین زکوهٔ اسباب استحقاق اور ک                    | C14   | پلا واجب                           | 44.  |
| ز کوۃ لینے کے آواب                                   | , , , | دومرا واجب                         | ادام |
| انتحقاق کے اسباب                                     | "     | تيرا واجب                          |      |
| پهلا معرف                                            | ,     | چ تما داجب                         | 777  |
| دد مرا معرف                                          | 1.9   | بانجال واجب                        | "    |
| تيرا معرف                                            | P'H   | معثا واجب                          |      |
| چوتھا معرف                                           | *     | فتناء كناره اور فدبي               | ,    |
| يانحال معرف                                          | *     | المشاء                             | 244  |
| چیٹا معرف                                            |       | كفاره                              |      |
| ساتوال معرف                                          | MIP   | اماک                               |      |
| المعرف                                               |       | فدير                               |      |
| زکواۃ لینے کے آواب                                   | 4     | روزه کی شنیں                       | -    |
| بهلا ادب                                             |       | ود سرا باب                         | 444  |
| دومرا ادب                                            | MIT   | روزے کے اسرار اور بالمنی شرائل     | 4    |
| تيرا ادب                                             | מונים | اول                                | 040  |
| چ تما ارب                                            | ,     | ער                                 | 4    |
| یانجوال ادب                                          | 617   | ר אין                              | 444  |
| جو تفا باب                                           | 14    | چارم                               | 4    |
| نفل مد تات _ نشاكل و آداب                            |       | <i>†</i>                           | ME   |
| نغلی مد تات کی نغیلت                                 | 4     | عفم                                |      |
| مدقات كااظهار واخفاء                                 | 64.   | تيرأباب                            | OTA  |
| اخداء کے پانچ فوائد                                  | 4     | اللى روزے اور ان من وطائف كى ترتيب | uk.  |
| اظهار کے جارفائدے                                    | rrr   | كتاب اسرار الحج                    |      |
| مدقد لينا افضل بي إ ذكاة لينا افضل ب                 | מיץ   | جے کے امرار کا بیان                | rri  |
| كتاب اسرأر الصوم                                     | oy4   | يهلا باب                           |      |
| روزے کے اسرار کا بیان                                | V7*   | ج کے فضائل کہ کرمہ ' مدید منورہ    | 11   |
| سلاياب                                               | o'r   | اور فانہ کعبہ وفیرہ کے فضائل       |      |
| بور باب روزے کے ظاہری واجبات وسنن کی استان کی مستولت | 4     | FINES                              | "    |
| اور مستجلت                                           | 4     | بیت الله شریف اور مکه مرمه         | rpr  |
| نلامری واجبات                                        |       | کی نشیلت ک                         |      |
| = : 0/10                                             | * I   |                                    | 1    |

| احياء العلوم جلداول                     | Nº .      |                                 |             |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| عوان                                    | معخر      | » محتوالن                       | منح         |
| كم كرمه من قيام كي فنيلت اور كرابت      | 2 000     | چ فما اوب                       | 44          |
| مديد منوره كي فنيلت تمام شهول ي         | ادم با    | بانجوال اوب                     | 190         |
| لامرا باب                               | S yor     | کمہ کرمہ میں واعل ہونے کے آواب  | 0           |
| ج کے دجوب کی شرائط ارکان ج واجبات منسات | W "       | پهلا اوپ                        | 4           |
| ج کے می ہونے کی شرائط                   | 11 4      | وعدموا ادب                      | 4           |
| ع اسلام کی شرائلا                       |           | تيرا أرب                        | 4           |
| آزاد و بالغ کے انفی تج کی شرائد         | 2 100     | چوتما ادب                       | "           |
| ج کے لازم ہونے کی شرائط                 | الم الم   | بانجاب ادب                      | 14          |
| استطاعت                                 | 2 11      | جمثا ادب                        | "           |
| اركان ج                                 | موا رطوا  | طواف ہیت اللہ شریف کے آداب      | 10          |
| وابعبات حج                              | 1 4       | يهلا ادب                        | "           |
| ج اور عموہ کی ادائیگل کے طریقے          | אסץ עני   | ود مرا ادب                      | 4           |
| جج کے ممنوعہ امور                       |           | تيراادب                         | "           |
| يراباب المساهدين                        |           | ع تما اوب                       | 46          |
| سنرکے آغازے وطن والی تک                 | الأوا     | بانجوال ادب                     |             |
| کا ہری اعمال کی تنسیل                   | (\$) (\$) | بالد                            | 44          |
| شنیں۔ سنرے احرام تک                     |           | سی                              | 19          |
| پىلى منت                                |           | وقن مرف                         | ۲۰          |
| ومری ست                                 | 9         | و وقت کے بعد اعمال ج            | 44          |
| تیری سنت                                |           | عموكا لحريقه                    | <b>A</b> •  |
| وهم سنت                                 | 5         | طواف دداع                       | •           |
| انجين سنت                               | 004       | مید منوره کی زیارت آداب و فضائل | N           |
| مجثى منت                                | •         | سفرے والی کے آداب               | <b>v</b> y. |
| مالة بن سنت                             |           | تيراب                           | *           |
| انمویں سنت                              |           | مجے کے باطنی اعمال و آواب       | 1           |
| احرام کے آداب                           |           | الع کے آواب                     |             |
| مقات ے کمہ کرمہ میں واقل ہوئے تک        |           | پيلا باپ                        | •           |
| يهلا أوب                                | 7.1       | و مرا ادب                       |             |
| لامرا ارب                               | 7         | تيرا ادب                        | 14          |
| تيرا ادب                                | 2 1       | چ تما ادب                       |             |

| طد اول | احياءالطوم |
|--------|------------|
| 70 20  |            |

|  | ۰ |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| احياء الطوم جلداول                 |      |                             |       |
|------------------------------------|------|-----------------------------|-------|
| <i>عنوان</i>                       | مخ   | عثوان                       | صغ    |
| بانچوال اوب                        | r149 | قرآن کریم کی علاوت کے فضائل | 0.7   |
| چمناارب                            | 4    | قرآن کریم کی نغیلت          | "     |
| ساتوان أدب                         | 19.  | عا ملین کی جلاوت            | 0.0   |
| المعوال ادب                        | 091  | دومرا باب                   | 0.4   |
| نوال ادب                           | "    | الاوت کے ملامری آواب        | 4     |
| وسوال ادب                          | rgr  | بهلا ادب                    | 4     |
| جے کے بالمنی اعمال                 | 4    | دومرا ادب                   | 1     |
| فم                                 | r'9+ | تيرا ادب                    | 0.0   |
| هوق                                | מפיז | چوتما ادب                   | "     |
| (*)                                | 4    | بانجال ادب                  | ۵۰۸   |
| تطع علاكق                          |      | چمنا ادب                    | . ,   |
| زاديك<br>-                         | 190  | ساتوال ادب                  | - 0.4 |
| سواري                              |      | آثموال ادب                  | 4     |
| احرام کی خریداری                   | ,    | نوال ادب                    | ۵۱۰   |
| قرے باہر لگنا                      |      | وموال اوپ                   | OIT   |
| رائے یں                            | 694  | تيرا باب                    | OIP   |
| میقات سے احرام و تلبیہ             | 4    | تلاوت کے باطنی آواب         | . "   |
| كمه من داخله                       | 196  | پهلا اوپ                    | *     |
| خانه کعبه کی نیارت                 | 4    | دومرا ادب                   | 010   |
| طواف كعب                           |      | تيرا ادب                    | 014   |
| احتلام                             | "    | چوتھا ادب                   | 4     |
| بردة كعبه اور لمتزم                | 894  | بانجوال ادب                 | 014   |
| مفا اور موہ کے درمیان سعی          | 4    | آیات مغات                   | 1     |
| وتوف مرفات                         | 4.   | آيات افعال                  | DIA   |
| رمی جمار                           | 4    | انبیاء کے طلات              | 019   |
| مدینه منوره کی نطارت               | 199  | مكذبين كے حالات             | 4     |
| الخضرت صلے اللہ علیہ وملم کی نوارت | 0    | چمٹا ادب                    | 04.   |
| كتأب آداب تلأوت القرآ              | 0.1  | پنلا مانع                   | 1     |
| قرآن کریم کی تلاوت کے آواب         |      | ووسرا مانع                  | . 4   |
| يهلا باب                           | 0.7  | تيرا انع                    | 4     |

|              | r                                   | 1    | احياءالعلوم جلداول                       |
|--------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| مني          | موان                                | منحد | عثوان                                    |
| 207          | استغفار اور بعض ماثور دعائمين       | 941  | ي قما الغ                                |
| 4            | دعاكي فنيلت                         | 11.  | سانوال ادب                               |
|              | آيات                                | نهرو | آخوال ادب                                |
| 004          | اماديث                              | 474  | نوال ادب                                 |
| 4            | دعا کے آواب                         | DYA  | وسوال اوب                                |
|              | بهلا أدب                            | 019  | جو تفاباب                                |
| 001          | ددمرا ادب                           | 11   | قم قرآن اور تغییرالرائی                  |
| 009          | تيرا ادب                            | 071  | تغير بالرائي اور مديث كي مراد            |
| 04.          | جوتما إدب                           | OTT  | تغیریالرائی کی ممانعت                    |
| 4            | بانجوال ادب                         | 077  | اول                                      |
| 244          | چمٹا اوب                            | 044  | עץ                                       |
|              | مباتزان ادب                         | 070  | سوم                                      |
| •            | المحوال ادب                         | "    | چارم                                     |
| ٠            | فوال ادب                            | 044  | Comment of the second                    |
| 4            | وموال ادب                           | DYA  | قرآن اور على زيان                        |
| 074          | ورود شریف کے فعائل                  | .0#  | كتأب الاذكار والدعوات                    |
| 64.          | استغفار کے فضائل                    |      | ذكر اور دعاكا بيان                       |
| "            | استغفار کی نعیات مدیث کی روفنی میں  | #    | پيلا باب                                 |
| 0 44         | استغفار کی نغیلت اور آثار           | 4    | ذكركي فغيلت اور فوائد                    |
| 0<0          | تبرا باب                            | "    | ذكركي فغيلت - آيات                       |
| 4            | منے و شام سے متعلق ماثور دعائیں     | Dri  | اماديث                                   |
| 4            | وسول الله صلى الله عليه وسلم كى دعا | orr  | 797                                      |
| <b>6</b> 44. | حفرت عائشة كى دعا                   | 4    | ورکی مجلوں کے قعائل کے انہ               |
| D44          | حضرت فاطمة كي دعا                   | OKK  | لاالد الله الله الله الله الله الله الله |
| 844          | حضرت ابو بكر العدايق كي دعا         | 204  | تبع و تحميد اور دومرے اذكار كے فضائل     |
| 644          | حضرت بريدة الاسلمي كي دعا           | 007  | ایک سوال کا جواب                         |
| 4            | حرت تيمة ابن الخارق كي دعا          | 000  | ذكراور عالم كحكوت                        |
| 11           | حفرت ابوالدروا ملى دعا              | 1    | ذكر الني اور رسبه شمادت                  |
| 0A-          | حفرت عيني عليه السلام كي دعا        | 204  | دو سرا باب                               |
| 1            | حعرت ابراميم خليل الله كى دعا       | +    | دعا کے فعنا کل اور آواب ورود شریف        |

|      |                                        | 12  | نياء العلوم جلداول                                       |
|------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| منحد | عنوان                                  | سنح | عثوان                                                    |
| 776  | چوتفا وظیفہ                            | 01- | حعرت خعر عليه السلام كي دعا                              |
| . 4  | بانجوال وظينيه                         | DAI | حضرت معروف كرخي كي دعا                                   |
| 440  | چمٹا وظیفہ                             | "   | عتبه غلام کی وعا                                         |
| 1    | ساتوال وظيفه                           | DAY | حضرت آدم عليه السلام كي دعا                              |
| 445  | رات کے وٹھا کف                         | "   | حضرت على كرم الله وجهه كى دعا                            |
| . 🍎  | يهلا وظيفه                             | DAT | ابوا كمعتمر سليمان التيئ كي دعا                          |
| 444  | ودمرا دظيف                             | 840 | حفرت ابرائيم ابن ادبم كى دعا                             |
| 44.  | تبيرا دظيفه                            |     | چوتفا باب                                                |
| "    | سونے کے آداب                           | -   | مان الله عليه وسلم اور<br>المخضرت ملى الله عليه وسلم اور |
| 750  | چوتفا وظیفہ                            |     | محابہ کرام سے منقول دعائیں                               |
| 714  | بإنجوال وظيفه                          | 094 | استعاذه کی دعائیں                                        |
| 7179 | دو سرا باب                             | 090 | يانجوال باب                                              |
| *    | احوال اور معمولات كالنتكاف             | "   | مختلف او قات کی دعائمیں<br>مختلف او قات کی دعائمیں       |
| 700  | ہدایت کے مخلف رائے                     | 4.6 | دعا کی حکمت                                              |
| "    | وطا كف كى مداومت                       | 4.4 | كتاب الاوراد                                             |
| 400  | تيراباب                                |     | وظائف اور شب بیداری کابیان                               |
| "    | رات کی عبادت کے فضائل                  | "   | يهلا ياب                                                 |
| "    | مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فغیلت | "   | اوراد کی نغیلت اور ترتیب                                 |
| 454  | قیام کیل کی نضیات                      | "   | اوراد کی نعنیات                                          |
| "    | آیات اور احادیث                        | 4.9 | مرکار ود عالم صلی الله علیه وسلم سے خطاب                 |
| 404  | آثار صحابه ويابعين                     | 414 | اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب                           |
| 404  | قیام لیل کی آسان تدبیریں               | 11  | وان کے وظا كف                                            |
| 109  | رات کی تعتیم کا بیان                   | 11  | پهلا وظیفه                                               |
| 441  | افضل دن اور راتیس                      | 710 | دعائين                                                   |
|      |                                        | 416 | قرأت قرآن                                                |
|      |                                        | 714 | مبعات عشرر مض کی فغیلت                                   |
| i.   |                                        | 719 | <b>ک</b> ر                                               |
|      |                                        | 421 | نورکی کیفیت                                              |
|      |                                        | "   | دومرا وكليغه                                             |
|      |                                        | 744 | تيرا وظيغه                                               |
|      |                                        |     |                                                          |

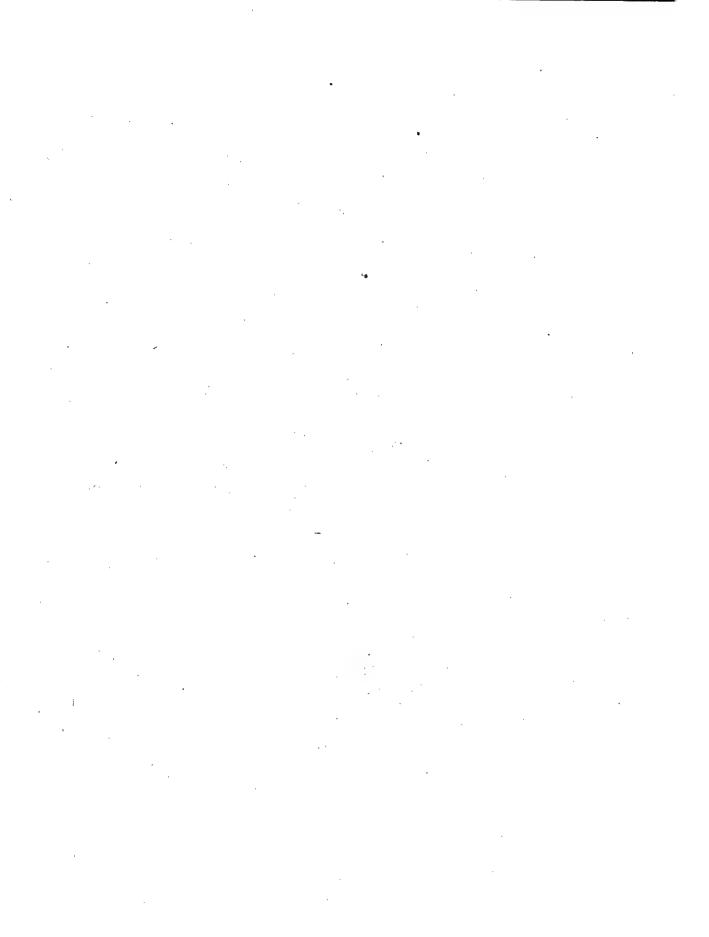

"احیاء علوم الدین" ایک عظیم کتاب کی حیثیت ہے علاء اور صوفیا کے حلقوں میں بکساں طور پر مقبول رہی ہے اسلامی لا مجریری آئی ہے بناہ وسعت کے باوجود اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آج جب میں اس عظیم کتاب کے اردو میں ترجمہ کی کہا تھے تھے کہا ہوں تو میرے دل میں جذبات الزمجی۔ کہلی قسط پیش کر رہا ہوں تو میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر موہزن ہے اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات الزمجی۔

عرض مترجم میں اب صرف اپنے ترجے کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے 'اس کا فیصلہ تو خود باشعور قار ئین کریں گے کہ مترجم نے

مصنف کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہاں صرف ان امور کی وضاحت مقصود ہے جن کی اس ترجمہ میں رعایت کی گئی ہے۔

(۱) کتاب عربی ذبان میں ہے 'ہم نے عربی سے اردو میں لفظ بہ لفظ ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجی اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا' یہ ایک با
محاورہ ترجمہ ہے جس میں مصنف کے مضامین پوری دیا نت اور امانت کے ساتھ اردو میں نتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے 'بہت می
جگہوں پر محض معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت میں جملوں کی نقذیم و آخیر مجمی کی گئی ہے لیکن اس طرح کہ مصنف کا مقصد
فرت نہ ہونے یائے۔

کی کتاب انتحاف السادات المشقفین لشر حاحیاء علوم اللین "عیم مدلی گئی۔
(۳) امام غزالی شافعی المسلک عفی اس لیے ان ابواب میں جمال فقی ادکام بیان ہوئے ہیں انحوں نے شافعی ذہب کی رعایت کی ہے اس کے ان ابواب میں جمال فقی کہ ان مسائل میں احتاف کے ذہب کی تفصیل بھی کی ہاں مسائل میں احتاف کے ذہب کی تفصیل بھی بیان کردی جائے ،چنانچہ احتاف کی مشتد فقی کتب کی مدسے یہ ضرورت بھی پوری کی گئی ہے اور ایسے تمام مواقع پر حواشی میں احتاف کا صححاور مفتی بہ مسلک فقل کردیا گیا۔

(م) كتاب ميں بے شار قرآني آيات بطور دليل پيش كي تئي بين عمر إلى آيات كے حوالے ذكر كرديے بيں اور مرآيات كے سامنے اس كا ردو ميں ترجمہ حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تعانوي كے ترجمۂ كلام پاكے ہے نقل كردوا ہے۔

(۵) قرآنی آیات کی طرح ہزاروں احادیث ہمی شامل کتاب ہیں 'یہ احادیث مخلف کتابوں سے اخذ کی گئیں ہیں 'ان کی تخریح کا مسئلہ بوا اہم تھا' اللہ تعافی حافظ ذین الدین عواقی کو جڑائے خیر دے ' انحوں نے 'المعندی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج مافی الاحیاء من الاخبار "ککہ کراہل علم کو بری دشواریوں سے بچالیا ہے 'احیاء العلوم کے متعلق بعض وہ صلتے جو تعنوف اور باللی علوم کا ذوق نہیں رکھتے بوے شدود سے یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف روایات کا بیادہ ہے ' حافظ عراقی نے اس لحاظ سے خود مصنف پر بھی احمان کیا ہے کہ اس کی ذکر کردہ تمام روایات کی تخریج کردی ہے 'طاجرہ کہ تمام تخریجات صرف الل علم کے لیے مغید ہیں اس لیے ہم نے حدیث کے نیچ بریکٹ میں اس کتاب کا نام لکھ دیا

ہے جس سے وہ صدیث ماخوذ ہے 'صدیث کی فتی حیثیت' یا روای کے نام کی وضاحت ضروری نہیں سمجی گئ 'البتہ ہم نے محض صدیث کے ترجے پر اکتفانہیں کیا بلکہ صدیث کے اصل الفاظ بھی نقل کتے ہیں۔

(٢) مصنف ؓ نے موقع به موقع مضمون کی مناسبت سے اشعار بھی تحریر فرمائے ہیں 'عربی شعروا دب کا ذوق رکھنے والے حضرات کی

خاطرہم نے اردو ترجمہ کے ساتھ ساتھ علی اشعار بھی درج کئے ہیں۔ (2) عنوانات کے اضافے اور لیعن جگہ لفظی تبدیلیوں کے لیے مترجم گنگار ہے بھراییا اس لیے کیا گیا آگہ ترجمہ عصری اسلوب جھ ش سے ہم آمکی موجول کے مہل ذیلے نے میں کتابیں کیلینے کا ووطونتہ نس تھاجہ آج کے دور میں مترج سے بہعن کتابوں میں

(2) عنوانات کے اضاعے اور بھی جکہ لفظی تبدیلیوں کے لیے متریم کانگارہے ، مرابیا اس لیے کیا گیا ما کہ ترجمہ طعمی اسلوب نگارش سے ہم آہگ ہو جائے ، پہلے زمانے میں کتابیں لکھنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کے دور میں مرتزج ہے بلیمش کتابوں میں ابواب اور فصول کی تغریق کی بات ہی چموڑ ہے پراگراف بھی نہیں بدلتے تھے 'اس دور کے قار کین شایدان مسلسل تحریدوں کے محتل ہوں 'کین آج کے قار کین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں 'امام غزائی کا کب ابواب و فصول کی تغریق کے لحاظ ہے کو متقل مین آج کے قار کین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں 'امام غزائی کا کب ابواب و فصول کی تغریق کے لحاظ ہے تو متقل میں دہ بھی اپنے دور کے مزاج کا ساتھ دی متقل مین کی ہے 'ہم نے مختلف موضوعات کی کتابوں (شاہ سمال کی کتاب المبارة وغیرہ) کی تر تیب برقرار رکمی ہے 'کھرز کی ابواب بھی جوں کے توں باتی تبدیل کردیا ہے 'اور ہر بحث میں مضامین کی جوں کے توں باتی رہنے دیے ہیں 'کین فصول کے بجائے ہریاب کو مختلف بحثوں میں تبدیل کردیا ہے 'اور ہر بحث میں مضامین کی مناسبت ہے ذیلی عنوانات بھی قائم کردیے ہیں تاکہ قار کین ہولت کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔

یمال به وضاحت مجی ضروری ہے کہ کتاب کا کمل نام "احیاءعلوم الدین" ہے جے ہم نے ازراہ اختصار "احیاء العلوم" لکھا

ہے 'ید کتاب این مخضرنام سے زیادہ مشہور ہے۔

اس تفصیل کے بعد یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ صحت کے پورے اہتمام کے باوجود غلطیوں کا امکان موجود ہے کوشش ہی کی گئے ہے کہ کتاب کے مضامین کی منتقلی پوری دیانت داری کے ساتھ ہو' نادابستہ طور پر جو غلطیاں مترجم سے سرزد ہوگئی ہوں' اللہ تعالی انھیں معاف فرمائے تاکہ قیامت کے روز مصنف کی روح کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔

وجوالمونق المعين

نديم الواجدي (فاصل ديوبند)

#### كتاب اورصاحب كتاب

(اس مضمون كا ابتدائي حصه علامه عبد القادر العيدروس بإعلوي كم كتاب ووتعريف الاحياء وهفا كل الاحياء "سے اخذ كيا كيا ہے) -

احیاء العلوم کے فضائل : احیاء العلوم کے فضائل د مناقب استے زیادہ ہیں کہ ان کا اعاطہ نہیں کیا جاسکا محقیقت بھی ہی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنف نے اپنی کتاب میں وہ حقائق و معارف پیش کئے ہیں جن سے پہلے لوگ واقف نہیں تھے 'اس کا ہر لفظ کو ہر آبدار ہے 'ہر مضمون معنی کا سمندر'اس وقت سے آج تک اہل علم وفضل اس سمندر میں شناوری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بعدر موتی سمیٹ کرلے جاتے ہیں۔

می عبداللہ ابن اسعدیا فق فراتے ہیں کہ علامہ اساعیل حعزی کینی ہے امام غزائی کی تصانیف کے بارے میں ہو جھا گیا تو
انھوں نے فرایا محرابن عبداللہ مطالہ علیہ وسلم سیدالا نہیاء ہیں ہمرین ادریس شافق سیدالا تمہ ہیں اور محرابن غزائی سیدالمصنفین
ہیں 'یا فق نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور تقید امام او الحن علی حرزیم احیاء العلوم پر شدید تکتہ جینی کیا کرتے تھے 'بااثر اور
صاحب حقیت عالم تھے 'ایک دن احیاء العلوم کے تمام نے جمع کرنے کا تھم دیا 'ارادہ یہ تھا کہ جتنے نے مل جائیں گے انھیں جعہ
کے دن جامع مبد کے صحن میں آگ دے دی جائے گی 'لین جعہ کی شب میں انھوں نے مجیب و غریب خواب دیکھا' انھوں نے
دیکھا کہ وہ جامع مبد میں ہیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 'حصرت ابو بکر اور حصرت عربی موجود ہیں 'امام غزائی آ تحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب ابن حرزہ پر ان کی نگاہ پڑی تو انھوں نے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ابیہ عمرا مخالف ہے اگر میری کاب ایس ہی ہے جیسا کہ یہ مخص سجتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں تو ہو استغفار کروں گا، اور اگر میں نے اس میں وہ سب کچھ تھا ہے جو جھے آپ کی برکت اور اتباع سنت کے مغیل میں حاصل ہوا ہے تو اس مخص ہے میرا ایک ہے وہ دائے ہا اس مؤوائی گاریہ دعویٰ من کر آخضرت مسلی اللہ علیہ و سلم نے ''اجاء العلوم'' ہاتھ میں کی اور شروع ہے آخر تک ایک ایک سفیہ دیکھا ، بحر فربایا بخد ا ہے تو بہت عمرہ چیز ہے ' بھر حضرت ابو برحد نی تھا ، بھر فربایا بخد ا ہے تو بہت عمرہ چیز ہے ' بھر حضرت ابو برحد نی حضرت عمرفارون نے کتاب کا 'اس پر ایک نظر والی اور پھی تھے گئے '' آخر میں حضرت عمرفارون نے کتاب کا 'اس پر ایک نظر والی اور پھی تھے گئے کہ ' آخضرت ملی اللہ علیہ و سلم نے تھم دیا کہ ہو تھے گئے کہ ' آخضرت میں اس حرزت ابو برخ نے سند کی بات کی جائے اور اس پر حضرت ابو برخ نے سند کی بات کے تو مشری پر جاری کی جائے ہو راکہ تھیے ہو گئی تھیل کی گئی اور کو ڑے نگے گئی بنب پانچ کو ان کہ سے تو اور اس پر حضرت ابو برخ نے سند کی خوارٹ کی جائے اور اس پر حضرت ابو برخ نے سنارش کی اور عرض کیا : یا رسول اللہ ! شاید انہوں نے اس کتاب کو آپ کی سنت کی خلاف سمجا ہو۔ اہا مورٹ نے برائے کے میں اس کے تھی کی خوارٹ کی کا انتاز کی میں اس کے جم پر سے انھوں کے بار کی ہو ان کی سات کی خوارٹ کی کا لئے ہو ان کی میں اس قدر انہا کی ہوار کی میں اس قدر کی گئی کی مورٹ کی ہوار کی سنت کی خوارت میں اس قدر انہا کی ہوار کو ہو کہ انتاز کی ہوار میں میں اس قدر انہا کی ہوار کی ہو کی گئی ہوا کہ مورٹ ابن کی ہو کہ خوری گئی ہوا کہ کہ خوری گئی ہوا کہ خورت اس کی بھی آپ کو زیروست شرت حاصرت ابن حرزہم کے معاصرتے ' وہ فوات کے سام کی باتی ہو کہ کی کا نقال ہوا اور افھوں مقتل ہوا ہوں مقتل ہوا کہ کی گئی ہوا کی مورٹ کے معاصرتے ' وہ فوات ہیں حرزہم کے معاصرتے ' وہ فوات ہے کہ جب ابن حرزہم کا انتقال ہوا اور افھوں مقتل ہوا کے گئی تھی کا کہ آئی گئی گئی ہو کہ کو کے کا نقال ہوا اور افھوں کے گئی تھی کو کی کا نقال ہوا اور افھوں کے گئی تھی کی کا نقال ہوا اور افھوں کی کے کا نواز کے

حافظ ابن مساکر بھی امام غزائی کے معاصرین میں سے بین ان دونوں حضرات کی طاقات بھی ثابت ہے ، فرماتے بین کہ جھے شخ ابوالفتح شاوي آے ايك جواب كى تفصيل مشهورفقيد صوفى سعيد بن على بن ابى جريره اسفرائي كے دربعيد معلوم موكى افتح شاوي فرات ہیں کہ میں ایک دن معجد حرام میں داخل ہوا مجھ پر جیب سی کیفیت طاری تھی بیٹے اور کمڑے ہونے کی سکت ہی ہاتی نہیں رہی من اس حالت میں کوب کی طرف من کرے وائیں کوٹ سے لیٹ کیا میں اس وقت پاوضو تھا اگرچہ میری پوری کوشش سے مقی کہ کسی طرح نیند نہ آئے لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہوسکا اور غنودگی ہی چھاتنی میں نے دیکھا کہ آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم تشریف فرما ہیں' آپ نے خوبصورت عمامہ باندھ رکھا ہے اور بھترین لباس نیب تن کئے ہوئے ہیں' چاروں ائمہ کرام شافعی اُ مالك ابو حذیفة اور احمد رجهم الله بهی آپ كی خدمت ميں حاضرين اور اپند زامب بيان كررہے ہيں آپ ہرامام كا زبب سنتے میں اور اس کی تقدیق فرما دیتے ہیں 'ای دوران ایک بدعتی مخص باریابی جاہتا ہے لیکن اے دھتکارویا جاتا ہے ' تجریس آتے بردھتا ہوں اور عرض کرنا ہوں یا رسول اللہ! میرا اور تمام اہل سنت کا عقیدہ تو یہ کتاب احیاء العلوم ہے آگر آپ کی اجازت ہوتو میں اس كتاب كا كي حصد روه كرساؤل أتخفرت صلى الله عليه وسلم اجازت مرحت فرات بين من "احياء العلوم" كي باب "قواعدا لعقائد"كي ابتدائي سطرين برحتا مون" بسم الله الرحمن الرحيم اللب العقائدين عار فعلين بن بهلي فعل الل سنت ك عقيده كي تشريح من " جب من اس عبارت ير بنجا مول "انه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمداً صلى الله عليه وسلم الى كافة العرب العجم والجن والانس" و الخفرة صلى الله عليه وسلم ك چرہ میارک پر خوشی کے آثار دیکھا ہوں اپ مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فراتے ہیں: غزالی کمال ہیں؟ غزالی کمڑے ہوتے ہیں اور عرض كرتے بين يا رسول الله! بين يمال بول عجروه آمے برست بين اور سلام عرض كرتے بين "تخضرت صلى الله عليه وسلم سلام كا جواب دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک غزالی کی طرف بردھاتے ہیں ، غزالی الخضرت ملی اللہ علیہ وسلّم کے دست مبارک پر بوسہ

دیتے ہیں 'اپنی آ کھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے سرپر رکھتے ہیں ' بیرے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سرت کے عالم میں صرف اسی وقت و یکھا جب غزائی کی احیاء العلوم پڑھی جاری تھی 'اس واقعہ کے بعد میں بیدار ہو گیا 'خواب کے اثر ات ابھی تک باتی تھے 'میری آ کھوں سے آنسو رواں تھے 'میرے خیال سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ندا ہب اربعہ کی تصدیق کرنا اور غزائی کے بیان کرو عقا کد پر اظہار مسرت فرماتا اللہ تعالی کا ایک زبروست انعام ہے 'خداوند کریم! ہمیں سنت نبوی پر قائم رکھ اور شریعتِ نبوی پر موت دے۔

احیاء العلوم اکا برعلماء کی نظر میں : ہے شارعلاء اور صوفیاء نے "احیاء العلوم" کی تعریف کی ہے کیاں ان سب علاء کے خیالات کا احاطہ ممکن نہیں ہے کچھ خیالات بطور نمونہ پیش کئے جارہے ہیں 'حافظ ابوالفصل مراقی جنوں نے احیاء العلوم کی اماديث ك مرتع مى كى م انى كاب "المعنى عن حمل الاسفار في الاسفار ما في الاحياء من الاخبار" میں فرائے ہیں کہ حرام اور طال کے باب میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں احیاء العلوم 'ان سب میں اہم اور متاز ہے 'اس میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار و معارف بھی بیان کئے گئے ہیں جن کا عقل اور اک نہیں کر عتی مسائل اوران کی جزئیات تک بیان کردی محمی بین کوئی پهلوتشد نسین چیوزا علم باطن اور علم ظاہر کا اتنا حسین امتواج کم ہی دیکھنے میں آيا ہے ، عبارت ايس جيسے موتى رُوويي مجلے موں ، عبدالغافرفارى فرماتے ہيں كه "احياء العلوم" امام غزال مي أن مضهور تصانيف میں سے ہیں جن کی نظیر نہیں ملی امام نووی فراتے ہیں کہ احیاء قرآن کریم سے مشابہ ہے ، شخ ابو محد الکاذرونی فراتے ہیں کہ اگر تمام علوم صفح استى سے مث جائيں تو احياء العلوم سے دوبارہ زندہ کے جاسکتے ہیں ایک مالکی عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ توگ امام غزالي كے خوشہ چيس ہيں '۔ مَاجُ العارفين و قطبُ الأولياء ، في عبدالله العيدروس كي بارے ميں مشهور بكر وواحياء العلوم ك مافظ تھے 'چنانچہ فرماتے ہیں کہ سالہا سال تک احیاء العلوم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھتا 'اس کو دو ہرا آباور اس بر غورو فكركر أاس طول عمل سے مجمع را مرروزنت نے المشافات موتے اور اسرارو معارف قلب بروارد موتے میں جوشایدی سمی کے قلب پر وارد ہوئے ہوں کیا ممنی وارد ہوں اس تعریف کے بعد انھوں نے لوگوں کو احیاء العلوم کے مطالعہ کی اور اس پر عمل كرنے كى دعوت دى ؛ چنانچه فرماتے ہيں: ميرے بعائيو إكتاب وسنت كي اتباع كرد ، ميرى مراد اس شريعت كي اتباع ہے جس كى تشری امام غزالی کی کتابوں میں کی عمی ہے خاص طور پر احیاء العلوم میں تذکیر موت فقر زُبد اوبر اور ریاضت فلس کے ابواب کا مطالعہ كرو ايك اور موقع ير في العيدروس في فرايا: أول و آخر كا بروباطن أور فكرواعتقاد برانتبارے كتاب وسنت كولازم كر لو 'اور كتاب وسنت كى تشريح حجمة الاسلام امام غزالي كى كتاب "احياء العلوم" ب 'ايك مرتبه ارشاد فرمايا: كتاب وسنت كى اتباع كالماركة وسنت كى علاوه ممارے سامنے كوئى دوسرا راسته نہيں ہے اور كتاب وسنت كى كل تشريح "احيا العلوم" ميں ہے جوسيد المسنفين- بقية المجتدين حدجة الاسلام امام غزال كي مايه ناز تعنيف عين أيك موقع بريه الفاظ كم ""احياء العلوم" كولازم بكرد" بي كتاب الله تعالیٰ کی توجهات اور عنایات کا مرکز ہے۔ جو مخص احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ اللہ کے رسول ، ملا عكد اور اولياء كى محبت كالمستحق بوجا تا ہے۔ غزال نے شریعت و طریقت اور حقیقت کے درمیانی فاصلوں كو ختم كرديا ب ایك جگه فرمایا: اگر الله تعالی مُردول کو دوباره زنده کردے تو وه لوگول کو صرف احیاء العلوم کی وصیت کریں گے، فرمایا: غزالی می کتابول کی تا تيربوري طرح واضح ب أزموده ب تمام عارفين كي متفقه رائي يب كه امام غرالي كابول في شفف اوران كم مطالعه ك الترام سے زیادہ نفع بخش اور خدا سے قریب کرنے والی چیز کوئی دو سری شین ہے 'امام غزالی کی کتابیں کتاب و سنت کالب لباب ہیں معقول ومنقول کا حاصل ہیں میں علی الاعلان بیر بات کہتا ہوں کہ جو مخص احیاء علوم الدین کامعالعہ کرے وہ ہدایت یا فتہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہے، فرمایا: جو مخص الله ورسول کے علائے ظاہر اور علائے باطن کے رائے پر چلنا چاہتا ہے اے امام غزال کی كابول كامطالعه كرنا جابيي فاص طور بر "احياء علوم الدين" كامطالعه اس كے ليے بے حد ضروري ہے 'احياء العلوم علم كاناپيدا

كنار سمندر ب عزال كى كتابول سے استفادہ كرنے والا مخص شريعت المريقت اور حقيقت كے چشمول سے سراب مور اب فزال کی کتابیں کتاب وسنت کا دل بین معقول و معقول کا حسین امتزاج بین جس دن صورا سرافیل پیونکا جائے گا' اور حشربریا ہوگا اس وقت بھی ان کی تامیں نفع بنچائیں گی ولیا: "احیاء العلوم" بین دین کے امرار و رموز بین "دبدایة السدایة" میں تقوی ہے ا "الاربعين" من صراط متعقيم كي وضاحت بالاستهاج العابدين "من الله كي طرف رمنما كي تي ب "الخيلاصة في الفقه" من نور ہے۔ (جع مبداللہ اسیدروس کے یہ تمام افکارو خیالات ان کے بوتے علامہ مبدالقادر باعلوی صاحب مضمون نے اپندواوا كابورے افذ كے بين في عبدالله العيدروس كى كابين فرال اوران كى كابوں كى تريف ، مرى برى بين ميرے والدعارف بالله في ابن مبرالله العيدروس فرمايا كرت من اكر جمي زمان عصالت دى تومي غزالة كي بارك من بي عن مبرالله العيدروس ك تمام خيالات يحباكرون كا-اوراس رسال كانام "الجوبرا لتائي من كلام الشيخ مبدالله في الغزال" ركمون كالكن نمان في ا نعیں مهلت نه دی الله تعالی مجھے اس کام کی تونق عطا فرمائے: دادا محرّم فرمایا کرتے نے الله تعالی اس مخص کی منفرت فرمائے جو غرالی ہے متعلق میرے افکار دخیالات یکجا کردے اگر مجھ سے یہ کام تحمیل پاسکا تو بلاشبہ میں اپنے دادا کی اس دعا کا مستحق قرار پاؤں گا اور اپنے والدی تمنا بوری کرنے کی سعادت حاصل کروں گا میرے داد کو "احیاء العلوم" سے اس قدر شغف تھا کہ اس کے متعدد نسخ تار سے بھی اپنے ہمائی بیخ علی کو "احیاء العلوم" کی قرأت پر مامور فرمایا تھا ، چنانچہ انحوں نے دادا کے سامنے کم از کم مجیں ہار اس کی قرائت کی ہر مرجبہ ختم کے موقعہ پر فقراء اور طالبان علم دین کے لیے ضیافت کا خاص امتمام ہو یا تھا ' پھر چنے علیٰ نے اہے ماجزادے مبدالرحل کو اس کام پر مامور فرایا انھول نے ہی اسے والدی زندگی میں موجب اس کی قرات ممل کی عبدالرحلن کے صاحبزادے می ابو بکرا العیدروی کے توبید نذر مان رکھی تھی کہ وہ مرروز "احیا العلوم" کا تحورا بہت مطالعہ ضرور كاكرين مح انمين "احيام العلوم" ك مخلف ليغ جم كر في كاشول بهي تما چنانچه ان كياس تقريا" دس ليغ جمع مو مح يق میرے والد کو بھی اس کی قرأت اور مطالعہ کا برا اہتمام تھا ، ہر مرتبہ ختم پروہ بھی عام ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

مشہور پررگ علی بن ابن الی ہرابن الشخ مہدالر عمن سقاف فرائے ہیں کہ اگر کوئی کافراحیاء العلوم کی درق کردائی کرے تو مسلمان ہو جائے اس میں دہ چزیناں ہے جو دلول کو اس طرح کینجی ہے جس طرح متناطیس لوہ کو کینجیا ہے میرے خیال میں سہ رائے بالکل مجھے ہیں اپنے دل کی قسادت کے باوجود جب احیاء العلوم کا مطالعہ کر آ ہوں قول میں دنیا ہے ہے تعلق کی خواہش ابھرتی ہے الکل مجھے ہے میں اپنے دل کی قسادت کے باوجود جب احیاء العلوم کا مطالعہ کہ مطالعہ کے مطالعہ ہو ہے ہو آ ہے صالا نکہ وظافہ میں دنیا ہے بو آ ہے صالا نکہ وظافہ فیصوت کی اور بھی ہے شار کہا ہیں ہیں 'ان میں ہے کی بھی کتاب کے مطالعہ ہید کیفیت دونما نہیں ہوں 'ان میں ہے کی بھی کتاب کے مطالعہ ہو کے مطالعہ ہوئی۔ یہ سب دراصل مستف کی حسن نیت اور جذب افغاص کا نتیج ہے 'کافرے یہاں مرادہ فیض ہج جو اپنے قبل اس کا مید کھول دیا ہے 'اس کا دل کی آگوں پر فغلت کا پردہ پڑا ہوا ہو 'ایبا فیض آگر ''احیاء العلوم ''کا مطالعہ کرے قواللہ تعالی اس کا مید کھول دیا ہے 'اس کا دل کی آگوں کے نورے بھردیا ہوا ہو 'ایبا فیض آگر ''احیاء العلوم ''کا مطالعہ کرے قواللہ تعالی اس کا مید کھول دیا ہو آ ہی اس کا وجہ یہ ہے کہ آگر کوئی نیک سیرت انسان تھوت کرتا ہے تو ہنے والا اس کی تھوت مشاہ اور میا ہو تے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آب ہی کا طاحت کریں 'ورے نور فیصوت مشاہ ان کی زبان میں 'ان کی ہریا ہو تا ہو 'ایس کا نور ہو تا ہے 'وہ قرآن کریم کی طاوت کریں 'وہ وہ تا ہے جانجہ نہ ہو کی ایس کی جانکیں ان کی ہریات ہو تا ہو نہ ہو تا ہو 'وہ وہ کہ گراس کا نفع بہت ہو تا ہو نہ ہو تا ہو کہ خور کا کہ کرت اور نہ ہو تا ہو نہ ہو تا ہو کہ خور کا کہ کرت اور نہ ہو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ خور کی کہ کرت اور نہ ہو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ کی کرت اور نہ ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تا ہو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ ہو تو تا ہو نہ

كرما ہے۔

احياء العلوم براعتراضات كاجائزه : "احياء العلوم" الني دور من ايك منازم في كتاب كي هيست باسخ آئى يه وہ دور تھا جب طالبری علوم کاچر جا زیارہ تھا او کول نے خالص دی اور شری علوم کو بھی اپنی منطقی مود کافیوں سے نا قابل فهم مناویا تھا۔ الم غزالي في الى كتاب من اس رجبان يرسخت تقيدى ب البين دورك ان تقيرول كو ان متكلمين إوروا عظين كو خوب أرب ہاتھوں لیا ہے جو محض جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم حاصل کرتے ہیں علیم باطن یا علیم طریقِ آخرت جو حقیقی علم ہے اس طرح نظرانداز كرديا كما تعاكويا اس كا وجودى نه مو "احياء العلوم" لوكول كم باتعول من كيني توان تمام فقهاء اور متكلمين في اس كى چوٹ محسوس کی اور اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع کردیا ان اعتراضات کا جواب خود امام غزالی نے دیا اور دیماب اللهاء فی اشکالات الاحیاء" کے نام سے ایک کتاب تعنیف فرمائی اس کتاب کی ابتدائی سطور میں ارشاد فرمایا "احیاء العلوم" برلوگ اعتراضات كرتے بين اس سے مطالعہ سے منع كرتے بين اور محنى خواہش نفس كى اتباع كرتے ہوئے يد فتوى ديتے بين كه اس كتاب كوباتد ندنكايا جائے اس كے مؤلف كويد لوگ منال ميفل كت بين جو لوگ يد كتاب برجة بين ان بر مراي كے فتوے دانے جاتے ہیں والا نکد انھیں یہ معلوم نہیں کہ وہ جو کچے کہ رہے ہیں سب لکھا جارہا ہے ،وہ عنقریب اندا انجام و کی لیس مے اس ك بعد الم غزال في دنيا اور الل دنيل فرمت كى باور مثلال به كدايس بي لوكوں كى وجد سے علم فنا بوكرا ب الم غزال فير بھی لکھا ہے کہ معترضین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا منبع حد جہل اور دین کی کی ہے ایک جگہ فرمایا کہ یہ جارچیزیں ایس ہیں جو جن گری سے مانع میں ، جہل ، ہے و عری ، دنیا کی محب اور وعری کر سف کے عادت ، جہل ے اضمیں خافت ورقے میں می ہے ، ہث دھری سے دین کی غفلت ' دنیا کی محبت سے طولِ غفلت اور دعوی کرنے کی عادت سے رکبر 'خود پندی اور رہا کاری جیسی عاوتیں بیدا موتی ہیں اس کے بعد امام غزالی نے تمام اعتراضات کا الگ الگ جائزہ لیا ہے عظام کے طور پر ایک اعتراض میے کیا گیا تما کہ آپ نے توحید کی جار تشمیں قراروی ہیں مالا تکہ توحید ایک ایبالفظ ہے جس میں تعقیم کا تصوّری نہیں ہو سکتا'اس سے اندازہ لگایا جا سكتا ہے كہ احياء العلوم پركس طرح كے اعتراضات كئے گئے ، يہ وہ اعتراضات تنے جن كا تعلق كتاب كے موضوع يا نفس مضمون

ایک برا اعتراض اِحیاء العلوم پرید کیاجاتا ہے کہ اس میں اکثرویشتر روایات موضوع یا ضعف ہیں اس کا جواب مافظ عواقی مے دویا ہے ان کا کہنا ہے کہ غزالی کی ذکر کردویشتر روایات موضوع نہیں ہیں اور جو روایات موضوع قرار وی جاسی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اور دو ہمی دو سرول ہے نقل کی گئی ہیں۔ اس طرح کی تمام روایت لفظ "فوی " ہے ذکر کی گئی ہیں ' آکہ غزالی بری الذمہ قرار پائیس ' رہی یہ بلت کہ اکثرا جادیث ضعیف ہیں قویہ ایک لغو اعتراض ہے ' یہ بات طے ہوجانے کے بعد کہ فغائل میں ضعیف اصادیث ہے استدلال کرتا ہے ہے اس اعتراض کی کوئی اہمیت ہی باتی نہیں روجاتی ' اور پھریہ الزام مرف غزالی ہی پرعائد نہیں ہوتا ہو اس نے بھی ان کہ و تعاظر جدیث کی تقلید کی ہے جن کی کا بیں ضعیف روایت ہے بھری ہوئی ہیں ' مالا نکہ وہاں ضعیف کی نشاندی بھی ہوتی ہے ' اور یہ وہ کتابیں ہیں جن میں فضائل کے بچاہے سائل نہ کور ہیں (حافظ عراق نے احیاء العلوم کی دوایت کی تقریب کی دوایت کی مخترسند اور اس کی فئی حیثیت بھی بیان کی ہے ' یہ تخریجات "المنفی عن حمل الاسفار فی الاسفار نی الاسفار نی الاسفار نی الاسفار نی اللہ ہو چکی ہے ' ہر روایت کی مخترسند اور اس کی فئی حیثیت بھی بیان کی ہے ' یہ تخریجات "المنفی عن حمل الاسفار فی الاسفار نی الاسفار نی الاسفار نی اللہ ہو چکی ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المی فئی حیثیت بھی ہوتی ہے ' در دویت ہی ہو تک ہے ' در احیاء العلوم کی دوایت کی موروب ہو تھی ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المید میں کر یہ پوری گئی ہو بھی ہو تک ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المی فئی حیثیت بھی ہوتی ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المید میں کہ بھی ہوتی ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المید میں کر جو تھی ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المید میں کر جو تھی ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المید میں کر جو تھی ہو تھی ہے ' در احیاء العلوم " کے معری المید میں کر اس کر جو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تک ہو تھی ہو تک ہو تھی ہو تک ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تک ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تک ہو تھی ہو تھی

امام غزالی کے مخضر حالات زندگی : آپ کا عمل نام محربن محر غزالی ب کنیت ابو حار اور لقب "حدة الاسلام" دین الدین اللوی ب آپ نقید مجمع میں معنی میں معنی مشرق و دین الدین اللوی ب آپ نقید مجمع میں میں میں مشرق و مغرب تک مرجکہ پیلی ہوئی ب اللہ نے آپ کو حسن تحریرے نوازا "آپ کی تحریر میں فعاحت بھی ہے "سوات بیان مجمی اور

محن اشارات بھی 'غزالی کو مخلف علوم و نون پر پوری دسترس حاصل معی ملی رسوع میں دو اپنے معاصرین پر ممتاز تھے 'اللہ نے انھیں شرافت نفس 'محن کردار 'استقامت 'زہد 'سادگی اور تواضع جیسی صفات عطا فرمائی تھیں۔

ا مام غرالی مدم مد میں طوس میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تخصیل علم سرزمین طوس پرکی طوس میں آپ کے استاذا حمد راز کافی سے جن سے آپ نے نقد پر می کام نیشا ہور تشریف لے مجے اور امام الحرمین ابو المتعالی جُوبی کے حلقہ ورس میں شامل ہوئے ووران تعلیم انتهائی محت کی اور بہت کم مت میں فنون متداولہ کی تعلیم سے فراغت حاصل کرلی وہ بہت ہی کم عمر میں اپنے زمانے کے متاز علاء من شار ہونے گئے، تعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو تھے 'امائم الحرمین آپ کی دات گرای کو اپنے لیے وجہ انتخار سجھتے تھے 'ای زمانے میں وہ ابو علقائری کے حلقہ ارادت میں شامل ہوئے 'نیشاپور میں پچھ ماہ وسال گذار نے کے بعد عسر تشريف لے محے وہاں وزير نظام الملك في بري پذيرائي كى مر آ كھوں پر بنھايا كا الملك كا دربار اس زماية بي ارباب علم و فضل کی آماجگاہ بنا ہوا تھا 'امام غرالی اس دربار میں تشریف لائے تو بوے اہل علم سے منا تھرے ہوئے 'ان کے علم وفضل اور حسن بیان کی وہ شہرت ہوئی کہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علوم دیمنید کی تدریس کی دعوت دی عزال نے بید وعوت منظور کرلی اور بغداد تشریف لے ملے مدرسہ نظامیہ میں بھی آپ ہاتھوں ہاتھ لیے سے اور دہاں بھی آپ کے رسوخ فی العلم کاج جا ہوا ، خراسان کی اہارت کے بعد عراق کے اہارت بھی آپ کے جعے میں آئی ، بغداد کے وزراء 'امراء اور دار الخلاف کے ذمہ دار ان سب ہی آپ کی بے مد تعظیم کرتے تھے الیکن ایک دن اجاتک مکم معظم کی داولی اپنی تمام تدریکی معروفیات ترک کردیں ، ج ے فراغت کے بعد شام تشریف لے مجے ایک عرصے تک دمش کی جامع مجد میں لوگوں کو اپنے علوم سے فیض یاب کرتے رہے ا جب وہاں سے بھی ول بھر کیا تو بیت المقدس روانہ ہو مجے وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیا رت کی واپسی بین کچھ ون استدرید رہے اور پراپنے وطن واپس آگئے عوس میں رہ کر آپ لے اپنا پیشترونت تعنیف و آلیف میں صرف کیا اکثر کتابیں پہیں تکمیں جن میں كيبائه السعادة 'جوا هرالقرآن'معيار العلم'ميزان العل' القسطاس المتنقيم 'معارج القدس' اورمنهاج العابدين وغيرو كتابين قابل ذكر ہیں؟ طوس میں آپ نے ایک فائقاہ اور ایک مدرسہ میں قائم کیا عافقاہ میں وور درازے لوگ آنتے اور اکتماب نیم کرتے "آپ ائي محراني مين انمين مخلف وظائف كي تعليم دين مطلع درس مين بمي طلباء كاجوم ربتا أب زياده تر تغيير وريث اور تصوف كي كابي ردمات ١٣٠٦ مادى الاخرى بدودو شنبه٥٠٥ من وفات يائى-

وفات کے بور بہت ہے واقعات ظہور میں آئے جن ہے اہام غزائی کے انحدی درجات کی باندی کا پید چاہے، شخ عفیف الدین عبداللہ بن اسعدیا فتی اہام غزائی کے معاصر شہاب الدین احر البخی الزبیدی کے حوالے ہے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف انٹی 'آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہے اور ملا فکہ کی ایک جماعت سبز خلعت اور نفیس سواری کیے اتر رہی تھی۔ وہ سب ایک قبر کے پاس آگر تھرے۔ صاحب قبر کو قبر میں ہے فکالا 'اسے جنت کالباس خلات اور سواری پیٹھلاکر آسان کی طرف کے گئے۔ میں نے ان سے بوچھا یہ کون صاحب تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہے انام غزائی ہے بواجہ کے بیٹھا اور سواری پیٹھلاکر آسان کی طرف کے گئے۔ میں نے ان سے بوچھا یہ کون صاحب تھے۔ انہوں نے جواب دیا ہے امام غزائی کے دائیوں نے نواب میں آخورت مولی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ حضرت عیلی اور حضرت مولی طبیحا السلام کے دونوں پیٹیموں نے نواب میں جواب دیا۔ شخ شاذئی تو یہاں تک فرایا کرتے تھے کہ غزائی کے وسلے ہے اللہ تعائی سے دعانا گو۔ ایک مدیث میں جواب دیا۔ شخ شاذئی تو یہاں تک فرایا کرتے تھے کہ غزائی کے وسلے ہے اللہ تعائی صدیث میں ہو۔

ان الله تعالى يحدث لهذه الامقمن يجدد لها دينه على وأس كل مائة سنة الله تعالى اس كل مائة سنة الله تعالى اس أمت كي برمدى من ايك اينا فض پيدا كرے گاء اس كوين كى تجديد كرے۔

اس مدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث اور فقید حافظ ابن مساکر فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد عمرابن عبد العزر ا ہیں۔ دو سری صدی کے اہام شافعین تیسری صدی کے اہام ابوالحین اشعری چو مقی صدی کے ابو بکریا قلائی اور پانچویں صدی کے ابو حالہ غزالی ہیں۔

ملاکاتب پہلی نے کشف انگنون میں لکھا ہے کہ ''احیاءالعلوم'' جب مغرب میں پنچی تو دہاں کے بعض علماء نے اسے ناپند کیا اور اعتراضات لکھے بلکہ بعض لوگوں نے روعلی الاحیاء بھی لکھا۔ان میں سے کسی عالم نے اہام غزالی کوخواب میں دیکھاوہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرف سے جو پچے برگمانی ول میں تھی اس سے توبہ کرلی۔

علامہ زیدی آبی کتاب "اتحاف السادات المشقفین لشرح اسرار احیاء علوم الدین" میں تاریخ بغداد کے حوالے نے ابوابراجیم فتح بن علی البذری کے بید الفاظ لقل کرتے ہیں: غزائی جیسا فیج و بلغ و زو ہین فض میری نظر سے نہیں گذرا۔ جب فزالملک و زر ہوا اور اس نے علمہ غزائی کے کمال علم کی شرت می تو فورا " مدرسہ نظامیہ میں تدریس کی درخواست کی۔ اس سے علم میں آپ کے اخمیا و کا اظہار ہوتا ہے۔ نیشا پورچھوڑ نے بعد امام غزائی نے علم مدے کی تدریس میں زیادہ وہ وہ ت کی اور اس نے علم مدے کی تدریس میں زیادہ وہ وہ ت کیا ہے۔ اس سے علم میں آپ کے اخمیا و کا اظہار ہوتا ہے۔ نیشا پورچھوڑ نے بعد کی مدت کے جب کیاں آخر وقت میں انہوں نے تمام علوم ترک کردیے تے اور صرف فد مت مدے کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔ لما علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام غزائی کی وفات ہوئی تو بخاری ان کے سینے پر رکمی ہوئی تھی۔ ابن عربی کہ لوگوں کا یہ مکان صحح نہیں ہے کہ وہ محض فلنی تیے ان کی کتا ہیں خود اس علا نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ شاہ عبد الحق دولوں اپنی کتاب "مرح الحق میں انہوں نے منا کیا۔ بعض ارباب کشف نے اس معنوی کے دوران آخر عمریں کے صوفی بن مح سے غزائی کے متعلق دریا خت کیاتو آپ نے فرمایا۔

ذلکر جل وصل الى المقصود يه ده فض ب جو مقور تک پنج کيا ہے۔ تلافه الم غزال کے تلافہ کی تعداد بہت ہے۔ خود ام صاحب نے اپنے ایک عطی بید تعداد ایک برار بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض تلافہہ نے برا تام پایا۔ ان کے کچھ متازشاگردوں کے اسائے گرامی بید ہیں۔ قاضی ابو نصرا حمد بن عبد اللہ ابواللح احمد ابن علی ابو منصور محمد ابن اساعیل ابو سعید محمد ابن اسعد ابواللہ من منظر دیوری ابواللہ علی بن مسلم جمال الاسلام وغیرہ ان میں سے ہم مختص اسان علم کا آفاب و ما بتاب تھا۔

تفنیفات ، امام غزالی تصانیف مجمی بے شار ہیں۔ آگرچہ انہوں نے ۵۵/۵۴ برس کی عمریائی۔ تقریبا میں برس کی عمر کے بعد تعنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ اس دوران بہت سے ماہ و سال سیاحت میں گذرے۔ درس و تدریس کا مشغلہ مجمی جاری رہا۔ طالبان حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں مجمی مشغول رہے۔ ان تمام معروفیات کے باوجود اتنی بہت می تعمانیف یادگار چھو ژنا حیرت انجیز ہے۔ مسلمان مؤرخین نے امام غزایی کی کمبی بوئی کتابوں کی تعداد ۴ بیان کی ہے اور مغربی مؤرخین نے ۸۸ جیرت انجیز ہے۔ مسلمان مؤرخین نے ۸۸

علامہ نودی نے "بتان" میں کمی معتر مخص کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے اہام غزالی تعنیفات کا ان کی عمر سے موازنہ کیا تو دوزانہ کی اس کے موازنہ کیا تو دوزانہ کی سے کم ان کی کتاب کی اسلامی اسلامی کیا تھا کہ دوروزانہ کم سے کم معلوم ہوتا ہے کہ دوروزانہ کم سے کم معلوم ہوتا ہے کہ دوروزانہ کم سے کم معلوم ہوتا ہے۔ دیل میں ہم ان کی کتابوں کی اجمالی فہرست پیش کررہے ہیں۔

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲          | احياءالعلوم                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاقتماد في الاعتماد في الاعتماد في الاعتماد في الاعتماد في المرار ما المرار الوالوات المرار الوات المرار ال      | ۳.         | اريعين                                                    | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا اسرار الانوار الا اليت بالآيات المسئة ۱۰ اضاف الابراروا فيهاة من ألا شرار الحوف واللمات ۱۰ اسرار الحوف واللمات ۱۱ اسرائر الحوف واللمات ۱۱ اسرط في المنته ۱۱ اسرط في النقد النقد ۱۱ بيان فضائح الاباحة ۱۸ بيان فضائح الاباحة ۱۸ بيان فضائح الاباحة ۱۸ بيان فضائح الاباحة ۱۸ تنبيه الفاظين ۱۸ تلبيس الجس الجس ۱۸ تنبيه الفاظين ۱۸ تعليم الجس ۱۸ تحمين الدولة ۱۸ تحمين الدولة ۱۲ الرسائلة القديم ۱۲ تحمين المدون ۱۲۰ الرسائلة القديم ۱۲۰ الرسائلة ۱ | 4          | الاقتصادفي الاعتقاد                                       | ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا اسراراتهاع المسنة ا اسراراتهاع المسنة السيط في المستقدة المستقدة السيط في المقال المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة المستقدة في المستقدة المستق | ٨          | اسرارُالانوارِالا إليته بالأيات المتلوة                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا ایناالولد ۱۲ بیله الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | þ          | امراداتاع السنة                                           | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| البيط في المقد البيط في القد المتعلق المسلط في المتعلق المتعل | 11         |                                                           | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۵ بیان فضائح الاباحة ۱۸ برائع النسی ۱۵ برائع النسی ۱۵ تشبید الفا فلین ۱۸ تشبید الفی ۱۸ تشبید الفی ۱۸ تشبید الفی ۱۸ تشبید الفی ۱۸ تصن الدولی ۱۲ تحصین المافذ ۱۲ تحصین الدولی ۱۳ تحصین الدولی ۱۳ تفیین الاسلام والزندقی ۱۳ جوابر القران ۱۲ حصیفی ۱۲۵ و ایستر الدول ۱۲۵ تحصیفی ۱۲۵ اختصار الوقتر المرنی ۱۲۵ فلاصی المرنی ۱۲۵ التر المصون ۱۳۵ التر المصون ۱۳۵ التر المصون ۱۳۵ التر المصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.         | البسيط في الفقه                                           | 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا تلبيد الغافلين ١٨ تلبيد الغافلين ١٨ تلبيد الغافلين ١٨ تلبيد الغافلين ١٨ تلبيد الغافلين ١٩ تعليقت في فروع المذهب ١٦ تحمين الدولية ١٣ تحمين الدولية ١٣ تخمين الارلية ١٣ تحمين الارلية ١٣ تحمين الارلية ١٣ تفقيلة الروح ١٣ تقيلة الروح ١٣ تقيلة الروح ١٣ تقيل المرفى ١٣ تقيل المرفى ١٣ تقيل المرفى ١٣ الترالمون ١٣٠ الترالمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N          |                                                           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul> <li>٢٠ تعليقة في فروع المذهب</li> <li>٢١ تحمين المافذ</li> <li>٢١ تحمين المافذ</li> <li>٢١ تحمين المافذ</li> <li>٢١ تعرفة بن الاسلام والزندقة</li> <li>٢١ جواجر القرآن</li> <li>٢٥ حصة الوداع</li> <li>٢١ حصة الوداع</li> <li>٢١ خلاصة الرسائل الى علم المسائل في المذهب</li> <li>٢١ الرسائلة القدسي</li> <li>٢١ الرسائلة القدسي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M          | منبيهم الغا فلين                                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۱ تحسين الماخذ ۱۲ تحسين الدالية ۱۲ تحسين الدالية ۱۲ تخسين الدالية ۱۲ تخسين الدالية ۱۲ تخسين الدالية ۱۲ تخسين الدالية الدالية ١٢٥ تخسين الدالية الدوح ١٢٥ تخسين المونى ١٢٥ تخسين المونى ١٢٥ المترالم المونى ١٢٥ السرالم المون ١٢٥ السرالم الدالية القدسيد ١٢٥ السرالم المون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b> * | تيافة الغلاسغه                                            | H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٣ تفرقة بين الاسلام والزندقة ٢٣ جوا جرالقران<br>٢٥ حجة الوداع ٢٦ حقيقة الروح<br>٢٤ خلاصة الرسائل الى علم المسائل في المذهب ٢٨ انتسار المحقر للمرخى<br>٢٩ الرسائلة القدسير ٣٠ السر المصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rr         | محمين الماخذ                                              | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۵ حجمة الوداع ۱۲۰ حقیقة الردح ۲۵ در ۱۲۰ حقیقة الردح ۲۵ در ۱۲۰ در ۱۲ در ۱۲۰ در ۱۲ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲۰ در ۱۲ در  | **         | تغر <b>قة</b> بين الاسلام والزند <b>قة</b>                | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷ خلا <b>صدة</b> الرسائل الى علم المسائل في المذہب ۲۸ اختصار المحقر للمرنى<br>۲۹ الرسا <b>لدة</b> القدسيه ۳۰ السر المصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m          |                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۹ الرسالسة القدسيه ۳۰ السرالمصون کمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۸         | خلاصية الرسائل الي علم المسائل في المذهب                  | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳.         | •                                                         | . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣١ تشرح دائرة على بن الى طالب ٣٢ شفاءا نعلي في مب مب شلية التعليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **         | شرح دائرة على بن ابي طالب                                 | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***        | عقيدة المعباح                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174        | منقود الخقر                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳۸         |                                                           | . 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شغاء العلى في مسئلة التعلى<br>عائب منع الله<br>عائبة الغور في مسئلة اللاق<br>فادي مشتملة على الله و تعين مسئلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | F 7 A + # # 17 14 P + F F F F F F F F F F F F F F F F F F | الرابين الاقتصاد في الاقتصاد في الاقتصاد في الاقتصاد في الاقتصاد في الاقتصاد في الاقتصاد المسلود المراد المباولا المسلود المس |

|                 |                       |             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        |
|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1               | وأتحالسور             | <b>/Y</b> ◆ | الفكرة والعبرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179      |
|                 | القانون الكلي         | rr          | الغرق بين الصالح وغيرالسالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [7]      |
| 4               | القرية الحاللة        | S. P. P.    | و قانون الرسول و المراد و المر | ساماد    |
|                 | قواعدا لعقائد         | , النبا ,   | القسال المتنقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۵       |
|                 | كيميائوا لسعادة       | <b>የ</b> "ለ | الغول البميل في الردعلي من غيرالا نجيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74       |
| المعراق         | كشف العلوم الأخرة     | ۵٠          | مخقر كبهاءا لمعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79       |
| وم الجدل        | اللباب المنتمل في علم | <b>6</b>    | كثرالعدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵f       |
|                 | منخول                 | ۵۳          | المشقى في اصول النقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۳       |
| ت آر            | المبادى والغايا       | PA          | اخزن الخلاتيات بن الحنفية والشافعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۵       |
|                 | مقاصدا لفلاسفة        | ۵۸          | المجالس الغزاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04       |
|                 | معيارالنظر            | 40          | المنقذمن الغلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵9       |
|                 | محك التظر             | ***         | معيارالعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>H</b> |
| لردعلى الباطنية | مستظهرى فيا           | YP"         | مكلوة الانوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44.      |
|                 | موابم الباطنية        | · 🤻         | ميزان العل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "<br>ar  |
|                 | معراج الساككين        | YÀ          | المنج الاعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12       |
|                 | مسلم السلاطين         | 2.          | ا كمكنون في الاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| • • •           | منهاج العابدين        | 24          | معصل الخلاف في اصول القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44       |
| , <b>\$</b>     | نصحة الملوك           | 27          | المعارف العقلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        |
|                 | الوميط                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       |
| -, ^,           | D. 9.                 |             | الوجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 40     |
| , .             |                       |             | ما قوت الباويل في التفسير مهم جلدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44       |

اہام غزال نے زیادہ تر تصوف کلام 'فلسفہ 'فتہ اور اصول فقہ پر کتابیں تصنیف فرہائیں۔ بعض کتابیں الی شائع ہوگئی ہیں جو حقیقت میں امام غزال کی نہیں ہیں۔ جو فہرست ابھی ہم نے درج کی ہے اس میں المنحول الی ہی کتاب ہے جس کے ہارے میں اہل علم کتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اس طرح یا قوت الناویل کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود میں نہیں ہے۔

احیاءالعلوم یوں آلم مزالی متعدد کالی جور کی مامل ہیں۔ نقہ میں آپ کی کابیں عرب ممالک میں ہدے اہتمام کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں۔ ان میں سب ہے اہم کتاب "الوجر" مجھی جاتی ہے۔ جس کی المام فزالدین را ذی سمیت متعدد الل علم نے شروحات تعیں۔ ان کی تعداد سر بیان کی جاتی ہے۔ "ابوا لمقان" نے "الوجر" کی احادیث کی تخریج کے اس سات صغیم جلدوں میں ہیں۔ حافظ ابن جر بور کی جات کے اس طرح معید والاجر مجمد کی مقل میں ہیں۔ حافظ ابن جر بور کی جاتی ہور زر کئی سیوطی وغیرہ اکابر علم نے "الوجر" کے خلاصے کے اس طرح دو سری کتابوں پر بھی بیش قیمت کام ہوا لیکن ان کی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول عام کتاب "احیاء العلوم" ہے۔ اس کتاب کا موضوع آخلاق اور خلاف اور مقبول عام کتاب "احیاء العلوم" ہے۔ اس کتاب کا متعدد خلاصے کے گئے اور موضوع آخلاق اور خلاف اور خلاف اور خلاف کی سید بھی بھی تھی گئیں۔ پختر کے سلط میں مثمر الدین محمد بن علی عبلوگی احمد بن محمد بن سعید بمنی می محمد بن سعید بمنی می معمد بمنی معمد بمنی من سعید بمنی می معمد بمن سعید بمنی میں الدین محمد بن علی عبلوگی احمد بن محمد بمن سعید بمنی محمد بن سعید بمنی معمد بمن معمد بمن معمد بمنی معمد بمنی میں میں محمد بن سعید بمنی میں محمد بن سعید بمنی محمد بمنی محمد بن سعید بمنی محمد بمنی محمد بالوجی محمد بن سعید بمنی محمد بمنی محمد بر بحمد بین محمد بمنی محمد بمن سعید بمنی محمد بور اس محمد بمنی محمد بالوجی محمد بالوجی محمد بالوجی محمد بالوجی محمد بر محمد بالوجی محمد بن سعید بمنی محمد بالوجی بعد بالوجی محمد بالوج

ابوالعباس احرابن موی عافظ جلال الدین سیوطی کے نام اہم ہیں۔ سب سے بہترین خلاصہ "واعظ المؤمنین" ہے۔ مخص محر جمال
الدین د مشتی ہیں۔ یہ خلاصہ مصر سے شائع ہوا ہے۔ سب سے بہترین عکمل اور مخیم ترین شرح علامتہ مرتفئی زبیدی تکی ہے۔
احیاء العلوم کے متعلق حافظ الا شحر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سنری حالت میں لکھی گئی ہے۔ احادث و روایات ابوطالب کی ک
"قوت القلوب" سے ماخوذ ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یمال تک کمہ وہا ہے کہ احیاء العلوم قوت القلوب کا چربہ ہے لیمن یہ الزام
صحیح نہیں ہے۔ یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ دوران تصنیف امام غزائی کے پیش نظر "قوت القلوب" رہی ہولیکن اس کے علاوہ بھی
انہوں نے دو سری کتابوں سے مدل ہے۔ مقدمہ میں امام غزائی نے یہ بات واضح کردی ہے کہ اگرچہ اس موضوع پر کام ہوچکا ہوگا کہ الکین احیاء العلوم حسب ذیل پانچ خصوصیات کے لحاظ سے جداگانہ نوعیت کی حال ہے۔

قدیم تعنیفات میں جو اجمال تعاوه احیاء العلوم میں نہیں ہے۔

منتشر مضامین کیجا کردیئے گئے ہیں۔

جن مضامین میں غیر ضروری طوالت اختیار کی گئی ہے وہاں اختصارے کام لیا کیا ہے۔

مرر مضامین صذف کردیئے گئے ہیں۔

بہت ہے ایسے مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے جن کا قدیم کتابوں میں وجود بھی نہیں تھا۔

۵

## احیاءالعلوم کے مترجم ... ایک مخضرتعارف

مولانا ندیم الواجدی کا شار ہندوستان کے نامور لکھنے والوں میں ہو تا ہے۔ آپ ۲۳ بولائی ۱۹۵۳ کو دیوبر میں پیدا ہو ہے۔ دیوبر کا ایک صدی سے علم و دین کے مرکز کی حیثیت سے سازی و نیاجی مشہور ہے۔ اس سرزمین کے افق سے آسان علم کے در خشندہ و تابیرہ ماہتاب ابھرے اور انہوں نے ساری و نیاکو اپنی کرنوں ہے اجالا پخشا۔ مولانا ندیم الواجدی دیوبر کے ایک ایسے خاندان کے چشم و چاغ ہیں جمال علم کی شمع عرصے سے روش ہے۔ آپ کے داوا مولانا محمد احمد حسن صاحب اور والد ماجد مولانا واجد حسین صاحب و ارابد علم میں اور مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد میں صدیث و تغییر کی تدریس میں مضغول ہیں۔ ندیم صاحب نے ابتدائی تعلیم دیوبر میں حاصل کی اور بعد میں اپنے والد اور داوا کے ہمراہ جلال آباد چلے گئے۔ وہاں کلام پاک حفظ کیا۔ ابتدائی قارسی پڑھی اور اپنے والد اور داوا سے عربی کی مروجہ ابتدائی کتب پڑھیں۔ اس ودران انہیں تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تعانوی کے جانفین حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مرطلہ العالی سے بھی استفادے کا موقع ملا۔

موصوف کو مطالعہ کا شروع ہی سے شوق رہا ہے۔ لکھنے سے دلچہی بھی جنون کی حد تک تھی۔ ۱۹۲۱ میں آپ نے دارالعلوم دلوبئد میں داخلہ لیا اور متوسط درجات کی تعلیم سے اس عظیم اوارے میں اپنی تعلیم کا از سرنو آغاز کیا۔ ندیم الواجدی صاحب رارالعلوم میں ایک ذی صلاحیت قابل اور بونمار طالب علم کی حیثیت سے ابھرے اور دیکھتے دیکھتے ہی دارالعلوم کی علمی زندگی پر چھا مجئے۔ لکھنے کا ذوق پہلے سے تھا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبئد کی فضاؤں نے اس ذوق کو جلا بخشی اور عربی اردو ذبان میں اس قدر مضامین اور مقالات لکھے کہ دور طالب علمی میں شاید ہی کسی نے اسے مضامین لکھے ہوں۔ ہندوستان کے مدیاری اخبارات و رسائل میں تقریبا مچار سو مضامین اور مقالات شائع ہوئے ہیں۔ سے ۱۹۵ میں دارالعلوم دیوبئد میں دورہ حدیث کا امتحان دیا اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دارالعلوم میں یہ نمایاں ترین کامیا بی سمجی جاتی ہے۔
میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دارالعلوم میں یہ نمایاں ترین کامیا بی سمجی جاتی ہے۔
میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دارالعلوم میں یہ نمایاں ترین کامیا بی سمجی جاتی ہے۔

صاحب کیرانوی کے سامنے زانوئے تلمذ ملے کیا۔استاذ محترم کوندیم صاحب کی صلاحیتوں پر بھرپورا عمّاد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوماہ بعد انہیں ''النادی الادبی'' کا معتمد مقرر کردیا گیا۔''النادی الادبی'' دارالعلوم دیوبٹر کے طلباء کی نمائندہ المجمن ہے۔ندیم صاحب کے دور اعتماد بیں النادی نے زبردست ترقی کی۔ اسی دوران موصوف نے دارالعلوم دیوبٹر بیں ایک دیواری رسالہ ''فعور'' جاری کیا۔ شعور کے مضامین دارالعلوم کی علمی فضاؤں میں انتقابی آواز کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔

دور طالب علی ہی میں آپ کو عربی زبان پر بے پناہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ ہی دجہ ہے کہ موصوف کو بارہا عرب معمانوں ک مختلف وفود کے سامنے دارالعلوم کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ عربی بولنے کا انداز اور لب ولیجہ ایسا سے کہ معلوم ہی نہیں ہو تا کہ

کوئی عجمی بول رہاہے۔

وارالعلوم نے فراغت کے بعد آپ ایک سال حیدر آباد کے ایک علی مدرسد میں صدر مدرس کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اس دوران دارالعلوم دیوبٹر کی مجلس شور کی نے فیصلہ کیا کہ انہیں دفتر اجلاس صد سالہ کے شعبہ تھنیف کے لیے مدعو کیا جائے۔ چنانچہ دوران دارالعلوم دیوبٹر کی مجلس شور کی نے فیصلہ کیا کہ انہیں دفتر اجلاس صد سالہ کے شعبہ تھنیف کے کران کی حیثیت سے تھنیفی و آلفی ذمہ داری کا آغاز کیا اور عربی زبان کے ایک مراسلاتی زبان میں متعدد درسائل و کتابیں تیار کیس۔ ۱۹۵۸ء میں آپ نے عربک ٹیجنگ سنٹر کی بنیاد ڈالی اور عربی زبان کے ایک مراسلاتی کورس کا آغاز کیا۔ کورس کی کتابیں مجی خود تر تیب دیں۔ اس سلسلے میں اب تک سات کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے کی موادن کتابیں مجی تیار کی گئی ہیں۔ اس سلسلے کی مدادن کتابیں مجی تیار کی گئی ہیں۔ یہ کورس متعدد مدارس میں داخل نصاب سے اورجو لوگ سنٹرسے براہ راست اس کورس کے ذریعے عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کی تعداد بھی سولہ سوسے متجاوز ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر اور پندرہویں صدی ہجری کے آغاز پر ندیم صاحب نے اہل علم کو ایک گرانفذر علمی تخفہ سے نوازا۔ یہ تخفہ احیاء العلوم کے جدید اردو ترجمہ کی صورت میں ہے۔ اس ترجمہ کی اب تک چھ قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ چھ قسطیں تقریبا "ایک ہزار صفحات پر مشمل ہیں۔ ہردو ماہ میں ایک قسط چمپ رہی ہے۔ موصوف کا ارادہ ہے کہ دہ مخلف دینی علمی اصلاحی ، فکری اور سوائی موضوعات پر کم قیمت اور کم ضخامت رکھنے دالی کتابیں تکمیس جو سیریز کے طور پر شائع ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تفصیلی پروگرام بتالیا ہے۔ کمی مناسب وقت پر اسے عملی شکل دی جائے گی۔

ماديد خرنية تى ماديد

### بيش لفظ

سب سے پہلے میں اللہ تعالی کی جربیان کرتا ہوں آگرچہ اس کی عظمت اور جلال کے سامنے تعریف کرنے والوں کی تعریفی ہے ہیں۔ پھر میں حضرت محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انہائے کرام علیم السلام پر ورود و سلام بھیجا ہوں اور دینی علوم کو زندہ کرنے کے لیے کتاب لکھنے کے اپنے ارادے میں اللہ تعالی سے بھتری کی ورخواست کرتا ہوں اور ساتھ ہی اے ملامت میں مباللہ کرنے والے میں تیری جرت بھی دور کرتا ہاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اب اللہ تعالی نے میری زبان سے خاموشی کی گرہ کھول دی ہے اور جھے وہ بات کنے کی توثی عطا فرمائی ہے جس پر تو ای کہ اب اللہ تعالی نے میری زبان سے خاموشی کی گرہ کھول دی ہے اور جھے وہ بات کنے کی توثیق عطا فرمائی ہے جس پر توازیں کتا ہوں۔ اس لیے کہ اب اللہ تعالی نے میری دیات ہے اعراض کرتا ہے۔ باطل کی مداور جمل کی تعریف و تحسین کرتا ہے اور اس محض پر آوازیں کتا ہو اس توقع سے دنیا والوں کے رسم و دواج سے بہ کرعمل کی طرف راغب ہورہا ہے کہ تزکید فنس اور اصلاح قاب حاصل ہو نے اللہ تعالی نے عبادت قرار دیا ہے اور تمام عمرضائع جانے کی تلافی سے مایوس ہو کر اپنے بعض گناہوں کی تلافی کرے اور ان لوگوں کے کروہ ہے مغرف ہوجن کے ہارے میں صاحب شریعت حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الدی تعرف میں معرف ہوجن کے ہارے میں صاحب شریعت حضرت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الدی تعرف میں معرف ہوجن کے ہارے میں صاحب شریعت حضرت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الشکد الذی اس کے مارت کے دور سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو انتذبیا کے ناس کے علم سے نفع نہ قیامت کے دور سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ پاگ نے اس کے علم سے نفع نہ قیامت کے دور سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ پاگ نے اس کے علم سے نفع نہ میں مصطفیٰ میں کو انسان کے علم سے نفع نہ میں مصلف کے دور سب کو کو انسان کی علم کو دور اس کو علم سے نفع نہ میں مصلف کو میں کو میں کو میں کے دور سب کو کو انسان کی میں کو میں کو میں کو کو کو کی کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو کرنے کو میں کو کو کرنے کی معلق کے دور سب کو کرنے کرنے کرنے کو کرنے کو کرنے کرنے کرنے

ينجابا مد\_

اور جھے لیمین ہے کہ اس انکار پر تیرے اصراری واحد وجہوہ مرض ہے جو اکثر لوگوں میں مجیل گیا ہے لیمی انہیں آخرت کا انہیت کا احساس نہیں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ معالمہ خوناک ہے۔ ونیا پشت پھیررہی ہے اور آخرت سامنے ہے۔ موت قریب ہے اور سفر طویل ہے۔ وادراہ کم ہے 'راستہ پر خطراور وشوار گزار ہے آخرت کے راستے پر چانا پھیر رہنما کے مشکل ہے۔ اس راستے کے رہنما علاء ہیں جنمیں انبیائے کرام کا وارث کما جا تا ہے۔ ونیا ایسے لوگوں سے خالی ہو پھی ہے۔ محض رسمی علاء رہ کتے ہیں ان میں سے ہم اکثر پر شیطان غالب ہے۔ اننس کی سرکھی نے انہیں گراہ کررکھا ہے۔ ان میں سے ہم ایک اپنے نظر فائد کی ان میں سے ہم اکثر پر شیطان غالب ہے۔ گئر می کر ہی بات کو بری اور بری کو اچھی تھے ہیں۔ مجھ علم وین ہاتی نہ رہا۔ اللہ میں مصوف نظر آتا ہے۔ ہی وجہ ہے کہ ایسے علاء انجھی بات کو بری اور بری کو انجھی تھے ہیں۔ مجھ علم وین ہاتی نہ رہا۔ ہرا کہ است کے سُوتے خطر وی باتی نہ رہا۔ ہرا کہ اس کا می فرد ہو گئرے چائی ہو گئے ہیں یا وہ منا غرانہ بحثیں ہیں جو محمن اپنی بوائی اور عظمت کے اظمار کے لیے اور مخالفین پر خس کی مدد سے حکام جھڑے جی یا وہ جائی چڑی ہاتی ہیں جن سے ذراجہ وافظین ہوا کم کو بلاتے اور پھسلاتے رہے ہیں اس لیے کہ بی تین علوم ایسے ہیں جن سے دنیا کمائی جاشت ہے۔ جمال تک اس طریق آخرت کے علم کا تعلق ہے جس پر پچھلے لوگ چائے کے وہ تا کہائی جاشت ہے۔ جمال تک اس طریق آخرت کے علم کا تعلق ہے جس پر پچھلے لوگ چائے تھے وہ علم اب ختم ہوچکا ہے حالا نکہ اس علم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فقہ 'حکمت' علم 'دوشی اور ہوا ہے۔ جیے افغاظ سے تھے وہ علم اب ختم ہوچکا ہے حالا نکہ اس علم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فقہ 'حکمت' علم 'دوشی اور ہوا ہے۔ جیے افغاظ سے تھے وہ علم اب ختم ہوچکا ہے حالا نکہ اس علم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فقہ 'حکمت' علم 'دوشی اور ہوا ہے۔ جیے افغاظ سے تھے وہ علم اب ختم ہوچکا ہے حالا نکہ اس علم کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فقہ 'حکمت' علم 'دوشی اور ہوا ہے۔

کیونکہ یہ صورت حال دین میں رخنہ عظیم ہے کم نہیں ہے اس لیے میں نے اس کتاب کی ضرورت محسوس کی ماکہ اس کتاب کے ذریعہ دینی علوم زندگی پائیں۔وہ راہ روشن ہو جس پر ہمارے بزرگ چلے تھے اور انبیائے علیم السلام اور اکابر سلف کے علوم سامنے

یر کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں عبادات پر 'ود سری جلد میں معاملات اور آداب پر 'تیسری جلد میں مہلات (وہ امور جو انسان کو نبات حاصل ہوتی ہے) پر گفتگو کی گئی ہے۔ امور جو انسان کو نباہ کرتے ہیں) پر گفتگو کی گئی ہے۔

سب سے پہلے علم کے ابواب ہیں۔علم سے متعلق مباحث استضمقدم کے مجتے ہیں تاکہ وہ علم واضح ہوجائے جے اللہ تعالی نے رسول مغبول صلی الله علیه وسلم کی زبانی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

طلب العلم فريضة على كلّ مسلم (اين اج احرايات)

علم كاطلب كرنا برمسلمان يرفرض --

اور علم نافع علم معزے علی موجائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد کرای ہے۔

نعوذباللسنعلم لاينفع (اينام) ہم اس علم سے اللہ کی ہناہ ما تکتے ہیں جس سے نفع نہ ہو۔

ہم علم کے ابواب میں بیر بھی ثابت کریں مے کہ اب لوگ میچ رائے ہے ہٹ بچے ہیں۔ جیکتے ہوئے سراب سے دمو کا کھار ہ

ہیں اور اصل علوم کو چھوڑ کرلایعنی علوم میں معموف نظر آرہے ہیں۔

آية إب اس كتاب كي جارون جلدون كي مختلف ابواب كاجائز ولين-اس كتاب كي يهلي جلد حسب ذيل وس ابواب برمشمثل ہے۔(۱)علم (۲)عقائد کے اصول (۳)طمارات کے احکام واسرار (۳) نماذ کے اسرار واحکام (۵) زکواۃ کے اسرار واحکام (۲) روز کے احکام و اسرار (۷) ج کے اسرار و احکام (۸) تلاوت قرآن کے آواب (۹) دعائیں اور اذکار (۱۰) مختلف او قات کے اور او

دوسری جلدیں حسب زیل دس ابواب ہیں ؛ (۱) کھانے پینے کے آداب (۲) نکاح کے آداب (۳) روزی کمانے کے احکام (۳) مطال اور حرام (۵) معاشرت کے احکام (۲) کوشہ نشینی (۷) سنر کے آداب (۸) وجدو ساع (۹) امر بالمعروف اور نمی عن المنکر

· (۱۶) آداب اور اخلاق نبوت-

تيري جلد مين دس ابواب بين : (0) عائب قلب كاييان (١) رياضت لفس (٣) شوت هم اور شوت فرج كي آفتن (١) زبان کی آفتی (۵) غصے کینے اور حدی آفتی (۱) دنیا کی زمت (۷) مال اور بھل کی زمت (۸) حبّ جاہ اور ریا کی زمت (۹) تکبر اور خودبهندی کی ذمت (۱۰) دهو کا کھانے کی ذمت

چوتھی جلد ہمی حسب زیل دس ابواب پر مشتل ہے: (۱) توبه (۲) مبراور شکر (۳) خوف اور رجاء (۴) فقراور ترک دنیا (۵) و صدانیت باری تعالی اور توکل (۲) محبت 'شوق 'انس اور رضا (۷) نیت 'صدق اور اخلاص (۸) مراتبهٔ ننس اور محاسبهٔ ذات (۹) فکر

(١٠) تذكيرٍ موت

مدير وت عبادات كے ابواب ميں ہم عبادات سے متعلق وہ اسرار و رموز اور تحميس بيان كريں مے جن كى عمل كے دوران ضرورت پيش ۔ آتی ہے بلکہ جی بات توب ہے کہ جو مخص ان امرار و رموزے واقف نہ ہواہ آخرت کے علاء میں شار نہیں کیا جاسکا۔ یہ وہ مادث موں مے جوفقہ کی کتابوں میں نہیں ملت

معاملات سے متعلق ابواب میں ہم ان معاملات کے اسرارورموز ذکر کریں گے جو مخلوق خدا میں جاری و ساری ہیں۔ بیروہ باتیں

ہوں گی جن کی ہردیندار فخص کو ضرورت پیش آتی ہے۔ ملكات سے متعلق ابواب میں ہم ان تمام برى عاد توں كا تذكرہ كريں مے جنہيں دوركرنے اور جن سے نفس كوپاك كرنے كا تحكم قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم ان تمام عاد توں کی حقیقت بیان کریں گے اور وہ اسباب ذکر کریں گے جن سے بیاعاد تیں پیدا ہوتی ہیں۔ بری عادتوں پر مرتب ہونے والی آفات ان عادتوں کی علامات اور علاج کے وہ طریقے لکھیں کے جن سے یہ عادتیں دور ہوسکیں گی-اپنے ہردعوے کے لیے قرآن پاک مدیث شریف اور آفار محابہ رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین سے استدلال کریں گے۔ منجیات ہے متعلق ابواب میں ہم وہ تمام اچھی اور پہندیدہ عاد تیں ذکر کریں مے جو مقربین اور صدیقین کی عاد تیں ہیں اور

جنیں افتیار کرکے بندہ اپنے رب سے قریب ہوسکتا ہے۔ ہم ان میں سے ہرعادت کی حقیقت واضح کریں گے۔ اس کی مدود بیان کریں گے اور ان اسباب کا ذکر کریں گے جن سے وہ عادات پیدا ہوتی ہیں۔ ہرعادت کے نتائج 'اس کی علامات اور فضا کل بیان کریں گے۔ ہر بحث کے لیے شرعی اور عقلی دلا کل پیش کریں گے۔

ندکورہ بالا سطور سے ہم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض موضوعات پرلوگوں نے کتابیں لکمی ہیں لیکن ہماری یہ کتاب احیاء العلوم ان حضرات کی تصانیف سے مندرجہ ذیل پانچ امور میں مختلف ہے۔

ا جو حقائق انمول نے مہم یا مجمل بیان کیے تھے۔ ہم نے انہیں واضح اور منقل لکھ دیا ہے۔

٢ جن مباحث كوانهول في متفق جمهول براكها قلا البين بم في ايك جكه مرتب كمعوا --

س جن مباحث مي بلاوجه طوالت افتياري حي تحى انبين بم في مخترعبارت مي بيان كيا ب-

جومباحث ان کی کتابوں میں مرد ہیں ہم انہیں صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے۔

بعض مباحث میں ایسے امور کی مختیق کی گئی ہے جن کا سجھنا مشکل تھا اس کیے بچھلی کتابوں میں ان امور کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ ہرچند کہ سب ایک ہی راہ کے مسافر تھے لیکن یہ کوئی جرت انگیزیات نہیں کہ ان میں سے ہرایک وہ ہاتیں جان لے جن سے دو سرے ناوا تف رہ جائیں یا واقف ہوجائیں ، گرکتابوں میں لکھنا بھول جائیں یا کتابوں میں لکھنا بھی نہ بھولیں بلکہ کمی عذر کے باعث نہ لکھ سکیں۔ ہرحال یہ اس کتاب کی خصوصیات کا مختصر تعارف ہے۔

جمال تک کتاب کو جار جلدوں میں تعتبیم کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں عرض بیہ ہے کہ دودجوہ سے ایسا کیا گیا ہے۔ (۱) پہلا اور حقیقی سبب بیہ ہے کہ شخفیق اور تغنیم کے باب میں بیر ترتیب فطری ہے کیونکہ جس علم سے آخرت کی طرف رہنمائی ہو وہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ (۱) علم معالمہ (۲) علم مکا شفہ علم معالمہ سے وہ علم مراد ہے جس کے ذریعہ معلوم کی وضاحت طلب کی جائے اور علم مکا شفہ سے وہ علم مراد ہے جس میں معلوم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل بھی مطلوب ہو۔

اس کتاب میں صرف علم معاملہ مقعبود ہے۔ علم مکا شغہ نہیں کیونکہ علم مکا شغہ کو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مانا کہ طالبان حق اور صدیقین کی منزل علم مکا شغہ ہی ہے حکرانہاء علیم السلام نے بندگان غدا کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں تفکلو کی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ علم مکا شغہ میں اگر بچھ تفکلو بھی کی ہے تو محض اشاروں میں اور ایجاز و اختصار کے ساتھ۔ اس لیے کہ انہیاء علیم السلام کو معلوم تھا کہ لوگ علم مکا شغہ کا اور اک نمیں کرسکتے اور نہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ علماء کیونکہ انہیاء علیم السلام کے وارث ہیں اس لیے انہیں بھی انہیاء کی انتہاء سے انجاف کی اجازت نہیں ہے۔

مرعم كى محى دونشميل إلى-

(۱) علم ظاہر ایعنی ظاہری اعضاء کے اجمال کاعلم۔

(٢) علم باطن العنى دلول ك اعمال كاعلم-

اعداء کے اعمال جاہے وہ بطور عبادت ہوں یا بطور عادت اور دل پر عالم ملکوت سے وار د ہونے والے اعمال کاعلم وہ الجھے ہیں یا مرے خلاصہ سے کہ اس علم کی تقسیم ضروری ہے۔ ایک علم ظاہراور دو سراعلم ہاطن-

علم ظاہری مجی دو قسمیں ہیں۔ (۱) عبادت (۲) معاملات علم باطن مجی جس کا تعلق دل کے احوال اور نفس کی عادقوں سے ہو وقسموں پر مشتل ہے۔ (۱) احجی عادتیں (۲) بری عادتیں۔ اس طرح چار قسمیں ہوئیں۔ علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوئی۔

(r) دو سراسب بد ہے کہ میں نے طالب علموں میں اس فقہ کی سی طلب دیمی جو ان لوگوں کے لیے ذرایع ، فخر ہوسکتا ہے یا جس

ے جاہ و منزلت کے لیے ان کی خواہش کو تقویت مل سکتی ہے جو اللہ تعالی کا خوف نہیں رکھے۔ وہ فقہ محمی جار حصول پر مشتل ہے کیونکد موب اور پستدیده چزے طرز پر بیان کرده چز بھی پستدیده اور محبوب موتی ہے اس کیے میں ہے بھی اس کتاب کی تر تیب فقد کی کتابوں کی ترتیب کے مطابق رکمی آگہ اس طرف قلوب کا میلان ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کی آگریہ خواہش ہوئی کہ امراء علم طب ك طرف متوجه بول الواس الي كتاب ستارون كي تعزيم كي طرح جدولون من لكمي اوراس كا نام "محت كي تعزيم" ركما کیونکہ امراء علم النجوم سے دلچیں رکھتے ہیں۔ اس طرز پر لکسی مٹی دوسری تماہوں کے مطالعہ کا شوق میں ان میں پیدا ہوگا۔ فا ہرب کہ ایساحیلہ کرنا جس سے دل اس علم کی طرف ماکل ہوجس میں دائمی زندگی کافائدہ مضمرے اس حیلے کے مقاب نے میں زیادہ ضروری ہے جس سے طبی علم کی طرف میلان عواس لیے کہ طب مرف جم کی ملامتی کے لیے مغیر ہے۔ علم طب جس سے جسوں کا علاج ہو آ ہے علم آخرت کا مقابلہ کیے کرسکتا ہے جس سے داوں اور روحوں کا علاج ہو آہے اور انہیں وائی زندگی نعیب ہوتی ہے جبك جم فنا بوجاتے يں۔اب ہم الله تعالى سے قائق ومنائى اور بدايت كى درخواست كرتے يى كدو كريم سے اور بنده نواز ہے۔

The state of the s

the state of the s

## علم 'طلب علم اور تعلیم کے فضائل علم کے فضائل

علم قرآن کی نظرمیں : قرآن پاک میں علم سے فضائل ان آیات میں واردیں۔ شَهِلَّاللَّهُ أَنَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَأَوْلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ - (ب٣٠٠١٠٠١) اور کوائی دی اللہ نے اس کی بجزاں سے کوئی معبود ہونے کے لاکن نئیں اور فرھتوں نے بھی اور اہل علم یے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ملاحظہ سیجے کہ اللہ تعالی نے شہادت کی ابتداء اولا الاسی دات سے فرمائی کر فرشتوں کا ذکر فرمایا اور تیسرے نمبرر الل علم کا ذکر كيا الل علم كى نفيلت عظمت اور شرف يريد بنك دليل ب-٢ يَرْفَعُ اللّهُ الدِّيْنَ آمَنُو امِنْكُمُ وَالَّذِيْنَ أُونُو الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (ب٢٠ ٢١ مناه) الله تعالى (أس محم كي اطاعت ے) تم من ايان والوں كے اور (ايمان والول ميس) ان لوكول كے جن جو علم (دین)عطاموا ب(اخردی) درج بلند کرے گا۔ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مؤمنین کے مقابلے میں اہلِ علم کے سات سودرجات زیادہ ہول مے اور دو وروں کی درمیانی مسافت یا فج سوبرس کی مسافت کے برابرموگ ب قَلَهُلُ يُسْتَوِى النِيْنَ يَعِلَمُونَ وَالنِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ . (پ٢١٥،١٢٣) آپ کینے کیاعلم والے اور جل والے (کیس) برابر ہوتے ہیں۔ إِنَّمَا يُخْشَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَّمَاءُ ( ١٨٠ ٢٢ ٢٠٠١) (اور) خداے وہی برے درتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔ قَلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْنَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ - (٣٠٠٣) آیت ۱۳۳) آپ فرما دیجے کہ میرے اور تہمارے ورمیان میری نبوت پر الله تعالی اور وہ مخص جس کے پاس کتاب (اسانی) کاعلم ہے کافی کواویں۔ ٢ قَالَ الَّذِيْ مِنْكَ وَمِلْقُمِنَ الْكِنْبِ آكَا الَّهِ الْحَادِمِ (ب١١/١١) تع ١٠٠) جس کے پاس کتاب کاعلم تھا اس کے کہا میں اس (تخت) کو تیرے سامنے لاسکتا ہوں۔ اس آیت میں اس بات کی تنبید کی عی ہے کہ تخت لے کر آنے کی قدرت اس ملم کی دجہ سے پیدا موئی۔ ٤ وَكَالَ الَّذِينَ أُوْلُوا لْعِلْمَ وَلْيَكُ عُمْ لَوَاكِ اللَّهِ حَدُرُ لِمِنْ الْمَنَ وَمَعِلَ صَالِمًا ، (پ۲۰'روا کت ۸۰) اور جن لوگوں کو (دین کی) قہم عطا ہوئی تقی کہنے گئے ارے تمہارا ناس ہواللہ تعالی کے گھر کا ثواب ہزار

درجہ بستر ہے جوالیے فض کو لما ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کسے۔
اس آیت میں بیان فرایا کہ آفرت کی بولتا کی اندازہ صرف اہل علم بی کرسکتے ہیں۔
۸ ۔ وَ تِلْکُ الْا مُثَالُ نَصْرِ بُهَ الِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهُ اللَّا الْعَالِمُونَ ۔ (ب،۲۰ مان ۲۰ سرم اللَّالِ الْعَالِمُ وَنَ ۔ (ب،۲۰ مان ۱۵ میں اور ان مثالوں کو اس علم والے اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کو لوگوں کے (سمجانے) کے لیے چیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کو اس علم والے بی لوگ کرتے ہیں۔

٥ - وَلُورَ قُوْمُ النَّ سُولِ وَ النَّى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُمْ أَهُم.

(۱۸۳ تو ۱۸۳ کی ۱۸۳ (۱۸۳ کی ۱۸۳ کی

اور اگرید لوگ رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو مجھتے ہیں ان کے جوالے پر رکھتے ہیں تو اس کو وہ حضرات تو پھان بی لیتے جو ان میں اس کی محمیق کرلیا کرئے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے معاملات کے باب میں علم کو علاء کے استنباط اور اجہنادی طرف راجع فرمایا اور احکام خداوندی کے

اشنباط وانتخزاج میں انہیاء کے ساتھ ذکر کیا۔

﴿ - يَابِنِي آَدْمُقَدُ أَنُزُلْنَاعَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْ آتِكُمُ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ - (١٠٠٠ ١٠٠٠)

اے اولاد آدم کی ہم نے تمارے لیے لباس بدا کیا ہو کہ تماری پرده داریوں کو بھی چھیا گا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقویٰ کالباس بداس سے بیند کرہے۔

اس آیت کی تغیریں بعض او کوں نے لکھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہے اور رایش سے مرادیقین ہے اور لباس تعویٰ سے مراد

حاہے۔ ا ۔ وَلَقَدُحِنَاهُمُ بِكِتَابِ فُصَّلُنَاهُ عَلَى عِلْمِ ۔ (۱۰٬۳۳۰ء۵) اور ہم نے ان لوگوں كے پاس ایک ایس کتاب پنچاوی ہے جس كو ہم نے اپنے علم كالى سے بعت عى واضح كركے بيان كردا ہے۔

۳ - فَلَنَقُضَنَّ عَلَيْهِ بِعِلَيم (ب٥٠ /٥-2) عربم ج كد يوري خرد كم إن ك دوم ديان كردي ك-

الله المُعْوَ آياتُ عَبَيْنَاتُ فِي صَلْوُرِ اللَّهِ يَنَاوُ الْمِعْمَ - (بانانا المنان) بلك يركز المعالم المنانات المن

ا - خَلْقَ الْإِنْسَانَ عَلْمَهُ الْبَيْانَ - (بداره المداره المداره المداره المداره المدارة المدارة

الله في علم كاؤكراس جكه فرمايا جمال وه بشدول پراسيخ احسانات كاؤكر كردما ب

### علم 'رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نظريس-

علاء انبیاء کے دارث ہیں۔

اس مدیث میں علاء کو وارث قرار دیا گیا ہے۔ فل ہر ہے کہ نیت سب سے بوا منصب ہے۔ اس منصب کی وراثت سے بردھ کر کوئی اور شرف کیا ہو سکتا ہے۔

(٣) يستغفر للعالم مافى السموات والأرض (ايدادوا تدى) زين و المان كي تمام يزين عالم كليد وعائم مغرت كرتي بن-

اس سے برید کراور کون سا مرتبہ ہوگا کہ جس پر فائز ہونے والے کے لیے آسان و زمین کے فرشتے دعاء و استغفار میں مشغول رہے ہیں۔وہ تواپیے آپ میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے دعاکر نے میں معموف ہیں۔

m) الحكمة تزيد الشريف شرفا و ترفع المملوك حتى يدرك مدارك

الملوك (ايوليم ابن ميرالر اندي)

حکت شریف کی مقلت برمائی ہاور مملوک کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اے بادشاہوں کی جکہ بٹمادی ہے۔ اس مدیث میں آپ نے علم کا دنیاوی شروبیان فرمایا ہے۔ فلا ہرہے کہ آخرت دنیا کی بنسبت زیادہ بستراور زیادہ پائیدارے۔ (۵) خصلتان لایکونان فی منافق حسن سمت و فقع فی الدین۔ (تندی)

وو خصاتیں منافق میں جس پائی جاتیں۔ ایک حسن ست اور دو سری دین کی سمجھ۔

موجودہ دورکے بعض فقہاء کا فاق دیکھ کر آپ مدیث کی صداقت میں شبہ نہ کریں۔ اس لیے کہ مدیث بیں فقہ سے مرادوہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیق معنی ہم آئندہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ عققہ کا بیہ ہے کہ فقیہ یہ یقین رکھتا ہوکہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ یقین جب فقیہ کے ذہن میں رائخ ہوجا تا ہے تووہ نفاق اور ریا ونمود کی آلائش سے پاک ہوجا تا ہے۔

(٢) افضل الناس المؤمن العالم الذي ان احتيج اليه نفع و أن استغنى عنه

لوگوں میں سب سے بمتروہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضرورت لے کر جائیں تووہ انہیں نفع پہنچائے اور اس سے بے نیازی افتیار کریں تووہ ان سے بے نیاز رہے۔

(ع) الا مان عربان ولباسه التقوى وزينته الحياء و ثمر ته العلم (مام) ايان كا باس الباس تقوى ب-اس كي نينت حياء باوراس كاثمو علم ب-

(٨) أقرب النّاس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد اما اهل العلم فللوالناس على ماجاء ت على ماجاء ت بمالرسل وامّا اهل الجهاد فجاهدوا باسيافهم على ماجاء ت بمالرسل (برنم)

نبوت سے قریب تر اہل علم اور عابدین ہیں۔ اہل علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ یا تیں ہٹائیں جو انہاء کی جو انہاء کی انہوں نے انہاء کی لائی ہوئی شریعت کی خاطرا پی تکواروں سے جہاد

(٩) لموت قبيلة اليسرم ووت عالم (عارى دملم) ايك عالم كي موت ك مقابله من أيك فيل كامروانا زياده آسان ب-

(۱) الناس معادن كمعادن النهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقه و المرادر ملم)

لوگ سونے جاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ان میں سے جولوگ دور جاہیت میں بھر تنے دہ اسلام میں بھی بھتر میں بشرطیکہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔

(۱) یوزنیومالقیامقمدادالعلماءبدمالشهداء (این مرابر) قیامت کے دونملاء کی دوشائی شہیدوں کے خون سے قبل جاگی۔

(٣) من حفظ على امتى أربعين حديث أمن البسنة حتى يوديها اليهم كنت له شفيعا وشهيداً يوم القيامة (والعراق)

جو قض میری امت تک میری جالیس مدیث یاد کرے پیچائے میں آیامت کے دن اس کی شفاعت کرتے والا ادر اس کا کواو ہوں گا۔

(٣) من حمل من امنى اربعين حديث القى الله عزّ و جلّ يوم القيامة عالماً فقيها (١٠) فقيها (١٠)

جو مخص میری احت میں سے چالیس مدیثیں یاد کرلے قیامت کے روز اللہ تعالی سے وہ عالم اور فقیہ بن کر ملے گا۔ ملے گا۔

(١١) من تفقه في دين الله عزيجل كفادالله تعالى ما المعودزته من حيث الديحتسب (اين مبرالير)

(۵) ادى الله عنورجل الى البراهيم عليه السلام يا البراهيم الى عليم احب مل عليم (ابن مردالر) الدُوق في الله الدُوق في الدُوق في

(١١) العالم امين الله سبعائدة في الدرس (ابن مدالير)

عالم زمين يرالله تعالى كا امن ب-

(١٤) صنفان من امتى الناصلحواالناس وأذافسلوافسلالناس الأمراء والفقهاء (١٠) ميدايرا الإمراء والفقهاء

میری امت کے دو کردہ ایسے ہیں کہ آگر وہ درست ہوں توسب لوگ درست ہوجائیں اور وہ گرجائیں تو سب لوگ بڑجائیں۔ ایک امراء د حکام کا کردہ اور دو سرا نقماء کا۔

(۱۸) اذااتی علی یوم لا از دادفیه علما یقرینی الی الله عرّو جلّ فلا بورکلی فی طلوع شمس ذاک الیوم (طران ایوم ایرم الر)

آگر مجھ پر لوٹی ایسا دن آئے کہ مجھ میں ایس علم کی زیادتی نہ ہوجو چھے اللہ سے قریب کرے تو مجھے اس دن کے طلوع آفاب میں برکت نصیب نہ ہو۔

(۱۹) فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى رجل من اصحابى (تذي) عالم كن فنيات عابر الى مع يعيد مرى فنيات مى ادال ورج كم محالي ر-

ملاحظہ کیجے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں علم کو مرتبہ نبوت کے ساتھ مس طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ مس قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو۔ یوں تو عابد مجی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا تی ہے جن میں وہ مشخول ہے درنہ اس کی عبادت مس طرح میچے ہوگی تحریمال جھٹ اتنا علم مراد نہیں ہے۔

(۲۰) فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (۲۰) وضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب (ايداور تنه النائر العالم العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

عالم کی نغیلت عابد پر ایس ہے جیسی جودہویں رات کے جاند کی نغیلت تمام ستاروں پر۔ (ان امر) یشف عرب مالقیامہ ثلث قالانبیاء ثم العلم اعتمال شهداء (ان امر) قیامت کے دن تین آدموں کی دفاعت تیل ہوگ۔ انہاء کی مرماء کی مرمیدوں کی۔

اس مدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ بخربی لگایا جاسکتا ہے۔ علاء کو انہیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حالا تکدشہادت کے فضائل میں بے شار آیات اور احادث موجود ہیں۔

(rr) ما عبدالله بشئى افضل من فقه فى الدين والفقيه الوحد اشد على الشيطان من الفقه (برانى الارد) الشيطان من الفقه (برانى الارد) الشيطان من الفقه (برانى الارد) الدين الماد)

الله كى عبادت كمى چيزے اتن اچمى نهيں ہوتى جتنى عقد فى الدين سے ايك فقيد شيطان پر ايك بزار عبادت كزاروں كے مقال بلے من زيادہ بھارى رہتا ہے۔ ہر چيز كا ايك ستون ہوتا ہے۔ اس دين كاستون فقد

(۲۳) خير دينكمايسرو وخير العباقالفقه (اين مدالر وان) تمارك دين من سب بمتروه بعرب العباقالفقه مان بواور بمتري مادت فقه ب (۲۲) فضل المومن العالم على المومن العابد بسبعين درجة (اين مدى)

مومن عالم كي فغيلت مومن عابد پرستر كنا زياده ب-

(۲۵) انكم اصبحتم في زمان كثير فقهاء و تليل خطباء و قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم و سياتي على الناس زمان قليل فقهاء كثير خطباء و قليل معلوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل (مرن)

تم ایسے زمانے میں ہوکہ اس میں فتہاء زیادہ ہیں مقررین کم ہیں۔ مانکھے والے کم ہیں دینے والے بہت ہیں۔ اس میں عمل علم سے افضل ہے۔ لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فتہاء کم ہوں گے۔ مقررین زیادہ ہوں گے۔ دینے والے کم ہوں گے 'اگئے والے زیادہ ہوں گے 'اس وقت علم عمل سے افضل ہوگا۔

(٣) بين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة (امران فالزنيب والريب ويلي في من الروس)

عالم اور عابد کے درمیان سو درجوں کا فرق ہے اور دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفمآر کھوڑا ستریرس میں طے کرے۔

(٢٤) قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال افضل فقال العلم بالله عز وجل فقيل اى العلم تريد؟ قال صلى الله عليه وسلم العلم بالله سبحانه فقيل له نسال عن العمل و تجيب عن العلم فقال صلى الله عليه وسلم ان قليل العمل ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل المنابع المابية المابية و المابية المابية و المابية و المابية و المابية و العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل المابية و المابية و العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل لا ينفع مع العلم بالله و ان كثير العمل المابية و العلم بالله و ان كثير العمل المابية و العلم بالله و ان كثير العمل المابية و العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العمل و تعرب عن العلم بالله و ان كثير العمل و تعرب عن العلم بالله و ان كثير العمل و تعرب عن العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العمل و تعرب عن العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العمل و تعرب عن العلم بالله و ان كثير العمل العلم بالله و ان كثير العلم بالله و ان كثير العمل ال

محابد نے عرض کیا: رسول اللہ کون ساعمل افضل ہے۔ آپ نے فزایا خدائے پاک کاعلم محابد نے

عرض کیا آپ کون ساعلم مراد لے رہے ہیں۔ فرمایا خدائے پاک کا علم-صحاب نے عرض کیا ہم عمل کے متعلق دریافت کررہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تحو وُاعمل بھی گلادیا۔ تحو وُاعمل بھی گلادیا۔

(۲۸) يبعث الله سبحانه العباديوم القيامة ثم يبعث العماء ثم يقول يا معشر العماء انى لم اضع علمى في كم الالعلمى بكم ولم اضع علمى في كم لا عنبكم انهبو فقد غفرت لكم (المران)

اللہ تعالی قیامت کے دن برون کو افعائے گا کر علاء کو افعاکر کے گااے کروہ علاء! میں نے تہمارے اندر اپنا علم رکھا تھا کہ جہیں عذاب اندر اپنا علم رکھا تھا کہ جہیں عذاب دوں جاؤمیں نے جہیں بخش دیا۔

علم 'آثار صحابہ و آبعین کی روشن میں ؛ حضرت علی نے کمیں سے ارشاد فرایا ؛ اے کمیں ! علم مال سے بهتر ہے۔
مل تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی علم حالم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے گفتا ہے اور وعلم خرج کرنے سے زیادہ
ہو تا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علی نے فرمایا ؛ عن بھر مودہ ورکھتے والے اور رات بحرجاک کر عبادت کرنے والے مجاہد سے
عالم افضل ہے۔ عالم جب وفات پا تا ہے تو اسلام میں ایسا خلاء پر ابوجاتا ہے جسے اس کا جاتھیں ہی پر کر مکتا ہے۔ علم کی تعنیات میں
حضرت علی کے یہ تین اشعار بھی مضور ہیں۔

ماالفخر الالاهل العلمانهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرى ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففر بعلم تعشر حياتمابدا الناس موتى واهل العلم احياء

(ترجمہ: فخرکاحق مرف علاء کو عاصل ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔انسان کی قدراچھائی سے ہے۔ یوں جابل اہل علم کے وعمن ہوئے ہی ہیں۔ ایساعلم عاصل کر جس سے تو بیشہ ہیش ذندہ رہ سے۔ لوگ مرجائیں کے صرف اہل علم زندہ رہیں گے۔)

ابوالاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عربت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علاء بادشاہوں پر' حعرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کوئیہ افتیار دیا تھا کہ وہ علم 'مال اور سلطنت میں سے جو چیز جا ہیں اپنے لیے پیند کرلیں۔ انہوں نے علم کو ترجیح دی 'مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہوگئ۔

معرت ابن مبارک ہے کی نے ہوچا کون آوگ مجے معوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے بواب دیا علاء! اس نے مجربہ چھا

ہادشاہ کون ہیں؟ فرمایا : زاہد! سائل نے محروریافت کیا : کینے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ لوگ بو ابنا دین بھ کر کھاتے ہیں۔ اس تفکلو میں گائل فوریات یہ ہے کہ جبداللہ ابن مبادک نے صرف علاء کو انسان قرار دیا کہ تکہ جو چزانسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے۔ انسان ایس وقت تک انسان کملائے کا مستق ہے جب وہ چزاس میں موجود ہو۔ جس سے

اس کا امتیاز قائم ہے۔ انسان کا اعلان کہ ہائتی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسیم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ امتیاز نہیں بن جمامت کے لحاظ ہے ہے۔ اس لیے کہ ہائتی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسیم ہے۔ شجاعت اور بماوری بھی وجہ امتیاز نہیں بن عتی۔ اس لیے کہ ورثرے اس سے کمیں زیادہ بماور اور شجاع ہوتے ہیں۔ فوش خوراکی بھی انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں اس لیے کہ بیل اس سے زیادہ کھاتے ہیں۔ قرت جماع مجی وجہ فرق میں اس کیے کہ متمی متی چریاں انسان سے زیادہ جماع کرلتی ہیں۔اس کا شرف مرف علم ہے اور اس علم کے لیے وہ پر انوائے۔

ربی ہیں۔ ان ہوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ بتلاوے کہ جس افعالیہ کیا طاا اور دے علم لی کیا اے کیا ہمیں طا؟ فخ موصلی نے ایک مرتبہ اپنے مصامین کے ایک مرتبہ اپنے مصامین کے ایک مرتبہ اپنے مصامین سے دریافت کیا ؛ اگر مربین کو بین وال گاتا ہی اور دوا ہمیں نہ دی جا ہیں تو وہ مرنہ جائے گا؟ لوگوں نے کما یقینیا سمرجائے گا! فرمایا ہی حال دل کا ہے۔ فغ موصلی نے بالال بھی کہا ہے اس کے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے جس طرح بدن کی زندگی غذا ہے ہاس طرح دل کی زندگی علم و حکمت ہے جس فض کو علم میشر نہیں اس کا دل بھارہ ہوں کہ مربی ہی ہے گراس فض کو اپنی دل کی بیاری اور موت کی خبر نہیں ہوتی کے فئے کی وجہ سے اور اس کے کا دوبار میں انہاک کی وجہ سے اس کی قوت احساس جاتی رہی ہے۔ جس طرح فوف اور نئے کے فئے کی وجہ سے زخم کے درو کا احساس نہیں ہوتا۔ اگرچہ حقیقت میں در موجود ہوتا ہے۔ جب موت اس کے دنیاوی رشحے ختم کردی ہے جب اس ہوتا ہے کہ اس کو تا ہے کہ اس کرتا ہے گروہ افو میں انہاک کی حالت میں نگا ہو۔ ہم النہ کی بناہ ماقتے ہیں۔ اس دن مورد ہوجا تا ہے تو وہ اس زخم کی تکلیف کا احساس کرتا ہے جو نشے یا خوف کی حالت میں نگا ہو۔ ہم النہ کی بناہ ماقتے ہیں۔ اس دن سے جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فو انہ خواب فغلت میں ہیں جب مرب کے تو فیو فو فی کو اس میں گا ہو۔ ہم النہ کی بناہ ماقتے ہیں۔ اس دن سے جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت اور فی اس میں جب مرب کی حالت میں نگا ہو۔ ہم النہ کی بناہ ماتے ہیں۔ اس دن

حضرت حسن بعری فراتے ہیں کہ اگر علماء کے قلموں کی سابی اور فہیدوں کا خون قول جائے قر سابی کا وزن نواوہ رہے گا۔
حضرت ابن مسعود نے ارشاد فرایا لوگو! اس سے پہلے کہ علم اٹھ جائے اسے حاصل کرلو علم افعنا سے ہے کہ اس کے روایت
کرنے والے باتی نہ رہیں۔ خداکی تتم جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ قیامت کے روز جب علماء کے فضا کل اور بلندی درجات کا مشاہرہ کریں تھے تو ان کی خواہش ہوگی کہ کافل! وہ بھی عالم ہوتے اور جان لوکہ عالم بال کے پیٹ سے پیدائیس ہوتا ہور جان لوکہ عالم بال کے پیٹ سے پیدائیس ہوتا بلکہ علم سیمنے سے آیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رات میں تعوزی ویر علم کا تذکرہ کرتا میرے نزدیک تمام رات کی عبادت سے بہترہے۔ حضرت ابو ہریر ڈاور حضرت امام احد ابن حنبل سے بھی تقریبا سابی مضمون کی دوایت منقول ہے۔

قرآن پاک میں ارشادہ۔

رَبِّكَ آالِمَا فِيلَدُنْهَا حَسَنَةً وَفِلْ لَحْدِرةِ حَسَنَةً (ب١٠ر١٠ أيدار١٠

اے مارے پروردگار! ہم کودنیا میں بھی بمتری منابت کی اور آ فرت میں بھی بمتری ویکے۔

الم شافع شی رائے میں علم کی ایمیت یہ ہے کہ جس فض کی طرف اس کا انتساب ہو خواہ کسی معمولی چزی میں کیول نہ ہواس پر خوش ہوادر کسی بھی چز میں اپنی ذات سے علم کی نعی پر رنجیدہ ہو۔ حضرت مرفراتے ہیں۔

ر وں ہودوں کی میرین ہی دست ہو جاؤ۔ اللہ تعالی کے پاس ایک ردائے محبت ہو قص علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالی وہ اے لوگو ! علم کے لیے کمریستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی وہ ایک ردائے محبت ہے جو قص علم کی طلب رکھتا ہے۔ باربار چادرات او ژھا دیتا ہے۔ چانچہ وہ قض آگر کمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے اپنی رضا جو تی کرالیتا ہے۔ باربار ارتکاب گناہ پر بھی اللہ اس کے ساتھ میں معالمہ کرتا ہے۔ محض اس لیے ناکہ اس سے وہ چادر نہ جھی بینی رہے جو اسے عطاکی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو ہوت علم کی بنیاد پر نہ ہو اس کا انجام ذرّت ہو تا ہے۔ سالم ابن الی جعد ہی کہ میں غلام تھا۔ میرے آتا نے تین سودر ہم کے موض جھے آزاد کردیا تھا۔ آزادی

مامل ہوجانے کے بعد میں اس کو گو میں رہا کہ کون سافن سیموں۔ آخر علم کو بطور پیشہ افتیار کیا۔ ایک سال مجی نہ گذرا تھا کہ حاکم شرجھ سے طاقات کی خواہش لے کر آیا اور میں نے اسے والیس کردا۔ زیر ابرطانی پڑھیے ہیں کہ میں عواق میں تھا میرے والد نے جھے لکھا پیٹا علم حاصل کرد۔ اس لیے کہ مفلی میں یہ تیرا مال ہوگا اور و تحری میں زینت۔ حضرت اقبان نے اپنے سے کو علاء کی ہم لفتی اور قریت کی تفتیعت اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالی فور حکمت سے داوں کو اس طرح زندو کرتا ہے جس طرح زمین کو پارش سے سربیزو شاواب بناویا ہے۔ بعض الل نظر کا قول ہے کہ عالم مرتا ہے تو اس کے لیے چھلیاں پائی میں اور پر ہرے ہوا میں روت ہیں۔ کو طاہر میں اس کا وجود نظر میں آتا لیکن اس کا ذکر ہاتی رہتا ہے۔ زہری فریاتے ہیں علم نرے اور اسے وی لوگ پرند کرتے ہیں جو مرد ہیں۔

طاب علم قران كانظرين

سوالیا کول ند کیا جائے کہ ان کی مربدی جاعت میں سے آیک چھوٹی جاعت (جاد) میں جایا کرے آگہ (بد) باتی انده لوگ دین کی سمجے حاصل کر سکیں۔

٢ - فَسُلُوْ الْهُلِ الدِّكْرِ لِنْ كُنْتُمُ لَا نَعَلَمُونَ . (ب ١٠١١ است) مواسع معلى الربي المنظم المربع في يات معلوم نه بوقوائل كاب معلوم المربع في يات معلوم نه بوقوائل كاب معلوم الم

طلب علم احاديث نبوي معلى الله عليه وسلم كي روشني ميس

ا - مَنْ سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللهبة الى الجنة المسلم

جو مخص طلب علم مے لیے سنر کرے اللہ اسے جند کی راہ پر گامزن کر آ ہے۔

٢ - ان المالانكة لتضبح احنجتها لطالب العلم رضابما يصنع (١٥ الله وال

فرشت طالب علم ك كام (طلب علم) سے فوٹ موكر اسے ير محات بن-

٣ - لا تغدوافت علم بابامن العلم خير من ان تصلى مائة ركعة (اين مرايراين

قرجار علم كاكولى باب يكه ويه سوركت فمازيد من يع برتب

٣ - بابيمن العلمية خله الرجل خير لمن النياوم أفيها

(این حیان این میدالبر طرانی)

آدی کے لیے عمر کاکوئی باب سکمنااس کے جن میں دنیاویا نیما ہے ہم ہے۔ ۵ - اطلبوالعلمولودالصین (ابن مدی سیق) علم عاصل کو اگرچہ چین میں مورایتی آگرچہ بہت دورمو)۔ ٢ - طلب العلم فريضة على كل مسلم (١٠٥١)

علم کا عاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے مروری ہے۔

العلم خزائن مفاتيحها السوال الا فاسلوا فانه يوجر فيه أربعة السائل والعالم والمستمع والمحب (ايوم)

علم خزانہ ہے اس کی تنجیاں سوال ہے۔ علم کے متعلق پوچھتے رہا کرد اس لیے کہ ایک سوال کرنے سے جار آدمیوں کو تواب ملتا ہے۔ سائل کو عالم کو سننے والے کو اور جو ان سے محبت رکھتا ہو۔

۸ - لاینبغی للجاهل ان یسکتعلی جهلمولاللعالمان یسکتعلی علمه (طران این مودیه این ن ایدفیم)

جائل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے جمل کے باوجود ظاموش رہے اور نہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ وہ علم کے لیے مناسب ہے کہ وہ علم کے باوجود جیب رہے۔

9 - حضور مجلس عالم افضل من صلاة الفركعة وعيادة الفرارة القرآن؟قال الف من قرارة القرآن؟قال وهل ينفع القرآن الابالعلم؟ (منهات البن الجرن)

ایک عالم کی مجلس میں حاضری ہزار رکعت نماز پڑھنے ہے ' ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے اور ہزار ، جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قرآن پاک کی علاوت سے بھی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے مغید ہے۔

۱۰ - من جاءه الموت و هو يطلب العلم ليحيلي به الاسلام فبينه و بين الانبياء في المناه و المناه

جس مخص کو اس حالت میں موت آجائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کرما ہو تو جنھ میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درہ کا فرق ہوگا۔

## طلب علم ..... صحابه و تابعین کی نظرمیں

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا اب لوگ میرے پاس علم سکھنے کے لیے آنے لگے تو میں عزت والا ہو گیا' ابن الی لیل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابن عباس جیسا کوئی فخص نہیں دیکھناصورت دیکھنے تو وہ حسین بھنگلو نئے تو وہ فصاحت و بلاغت ہے پُر ' فتویٰ دیں تو معلوم ہو کہ ان کے پاس سب نے زیادہ علم ہے۔

عبداللہ ابن مہارک ارشاد فراتے ہیں کہ مجھے اس مخض پر جرت ہوتی ہے جوعظم حاصل نہ کرے 'آخر اس کا نفس اسے نیک کام کی طرف کس طرح بلا تا ہے؟ بعض دا نشور کتے ہیں کہ ہمیں دو مخصوں پر زیادہ افسوس ہو تا ہے ایک اس مخص پر ہو علم حاصل کرتا ہے گر اس کی اہمیت سے دافف ہے گر علم حاصل نہیں کرتا۔ حضرت ابو الدرداء فراتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتریہ ہے کہ میں ایک مسئلہ سکے دوں۔ اسمی کا قول ہے کہ بھلائی میں صرف طالب علم اور عالم شریک ہیں باقی لوگ ذریل و خوار ہیں کہ انھیں خرمیس تب ہی کی ایک تھیعت ہے ہے کہ عالم الحالب علم یا سامع میں سے کوئی منصب افتیار کرلوان کے علاوہ کچھ نہ بنوورنہ تباہ ہو جاؤے 'عطام کا ارشاد ہے کہ علم کی ایک مجلس فہود لعب کی ستر مجلوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار شب بیدار' دوزہ دار'عبادت گذاروں' کی موت اتنی افسوساک نہیں ہوتی کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار شب بیدار' دوزہ دار'عبادت گذاروں' کی موت اتنی افسوساک نہیں ہوتی

جتنی ایک ایسے عالم کی موت جو طال و حرام کے التی افکام کا باہر ہو۔ ابام شافعی فراتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ثغل نمازوں سے
افضل ہے 'ابن عبدالحکم فراتے ہیں کہ میں ابام بالک کی مجلس درس میں شریک تھا کہ ظرکاوقت ہوا میں نے نماز کے لیے کتاب بند
کی تو ابام بالک نے فربایا سے اے لؤتے جس کام کے لیے تو افعا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں مضغول ہے بشرطیکہ نتیت
درست ہو۔ حضرت ابوالدروا فرفواتے ہیں جس محض کی رائے یہ ہو کہ علم جماد سے افضل نہیں ہے وہ صائب الرائے اور صاحب
عقل نہیں ہو سکتا۔

تعليم كي فضيلت

تعلیم ... قرآن کی نظرمیں

ا وليُنْدِرُ وُالْعُومَهُمُ إِذَارَ جَعُو آلِيهِمُ لَعَلَّهُمْ عِدرون (بارس استرا) اور آگديد لوك الى قرم كوجب كدود ان كياس والس آس دراوي اكدود (ان عدين كهاش من كر ير كامول ع) احتياط ركيس-

اس آیت می انذارے مراد تعلیم ہے۔

٢- وَإِذَا حَذَاللَّهُ مِن مُا أَلَّا لِينَ أُونُهُ وَالْمِكَ ابَالِنُبَيِّ مُنَّالِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُونَد

(پ۳٬۰۱۰ ہے۔ ۱۸۷)
اورجب کہ اللہ تعالی نے اہل کتاب سے یہ عمد لیا کہ اس کتاب کوعام لوگوں کے رویو ظاہر کردیتا اور اس
کو بوشیدہ مت کرتا۔

اس آیت سے تعلیم کا دھب ابت ہورا ہے۔ ۳- وَإِنَّ فَرِيْقَالِمِنْهُمُ لِيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ - (ب'ر'ائت ۱۳۱)

اوربعض ان من سے امواقی کا باوجود مکہ خوب جانے ہیں (مر) افغاء کرتے ہیں۔

اس میں کتمان علم (علم چھپانے) کی حرمت بیان کی می ہے۔ جس طرح مندرجہ ذیل آیت میں شہادت کے کتمان پر و عید فرمائی می۔

وَمَنْ يَكُنَّمُهَا فَإِنَّهُ إِنْهُ قُلُمِهُ (ب"دادا آيت ٢٨٣) اورجو محض اس كافغا مرك كاس كاول انكار يوگا-

٧- وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِينَ دَعُالِلْ اللّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (ب٣٠ '١١ '١١ '١١ ) الله وعمل صَالِحًا الرفود مِي نِك عمل كرا الرب الرب المرب على الله عل

اوران کو (آسان) کتاب اور حکت کی تعلیم ریا کریں۔

تعليم-احاديث نبوي صلى الله عليه وسلم كي روشني مين

ا ما آتى الله عالما علما الا اخذ عليه من المعيشاق عالحا على النبيتين (ابوهم)
الشرقائل نكى عالم كو على علاكيا ب واس عوده مد بحى ليا ب بواس في الله عنه الى اليمن لان
الله بكر جلا واحدا حير لكمن الدنيا وما فيها (عارى وملم دام)
يهدى الله بكر جلا واحدا حير لكمن الدنيا وما فيها (عارى وملم دام)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في جب صرت معاذر منى الله كوين بيجا أو ان سقار الما وقرايا كه يرب
دريد كى ايك آدى كو الله بهايت ديد علم الناس اعطى ثواب سبعين صديقا

(دیلی سندالفردوس)

جوفض اوكون كوسكملائے كي علم جامل كرے تواس كوستر مديتوں كا تواب علاكيا جائے گا۔

سد اذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعابدين و المجاهدين ادخلوا الجنة فيقول العلماء بفضل علمنا تعبدواو جاهدوا فيقول الله عز وجل انتم عندى كبعض ملائكتى اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون الجنة (ايوام انه) قيامت كدن الله تعالى عابدين اور مجابدين ہے كس كے جنت ميں وافل بوجاؤ علاء عرض كريں كے كم الله النموں نے علم كے طفيل عبادت كى اور جادكيا ہے۔ الله تعالى فرمائيں كے تم قو مرے نزويك الله ككم طرح ہو شفاعت كو تمارى سفارش تول كى جائے كى مجروہ سفارش كريں كے اور جنت ميں چلے جائيں كے طرح ہو شفاعت كو تمارى سفارش تول كى جائے كى مجروہ سفارش كريں كے اور جنت ميں چلے جائيں كے۔

یہ اعزاز واکرام اس علم کی وجہ سے ہو گا جو تعلیم کے ذریعہ دو سرول تک پھوٹیے 'اس علم کی وجہ سے نہیں جواسی مختص کے ساتھ رہے کی دو سرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

م ان الله عز وحل لا ينتز عالعلم اننزاعا من الناس بعدان يو تيهم اياه ولكن ينهب بنها بنها ولكن ينهم بنها ولكن ينهب بنها بنها والعلم حتى اذالم يبق الا رقر ساء جهالا ان سئلو الفتوابغير علم فيضلون ويضلون (عارى وسلم) الله تعالى قرمون كو علم دے كرچين نيس ليتا بلكه وه علاء كر مرئے سے فتم موجا قام چتاني جب مى كوئى عالم مرتا ہاں كاعلم اس كر ماتھ چلا جاتا ہے ' يمان تك كه جابل سرداروں كے علاوه كوئى باق نيس اكر ان سے كوئى بوجتا ہے تو وہ بغيروا تغيت كے فتولى ديد يتى بن خود مى كراه موتے ہيں اور دو سرول كو مى كمراه

الى اخلى علية و نعم الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنظري عليها ثم تحملها الى اخلك مسلم تعلمه الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنظري عليها ثم تحملها الى اخلك مسلم تعلمه على الماخلة على عليه اور بمرن بديد وه كلم حكمت على المان عليه اور بمرن بديد وه كلم حكمت على المان عليه المربح المان عليه المان عليه المان عليه المان المان عليه المان عليه المان المان عليه المان عليه المان المان المان عليه المان ا

پاس سكملائے كي ليے لے جائے تيرا يہ عمل ايك برس كى عبادت كى برابرہوگا۔ ٨- اللنيا ملمونة ملعون ما فيها الا ذكر الله سبحانه وما والاه او معلما او متعلما۔

دنیا ملحون ہے 'اور جو کھے دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے گراللہ کا ذکر ملعون نہیں اور نہ وہ مخص ملعون ہے جو ذکر اللہ کے قریب ہے جاہے معلم ہو کریا متعلم ہو کر۔

و ان الله سبحانه و ملائلته و اهل سموانه وارضه حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر اليصلون على معلم الناس الخير (تني)

الله تعالی فرشتے تمام آسانوں اور زمین والے یہاں تک چیو نیماں اپنے سوراخوں میں اور مجھلیاں پائی میں اس مخص پر رحت بینج ہیں جولوگوں کو مجر کی بات سکھلا آہے۔

وا ما افادالمسلم انجام فائدة افضل من حديث حسن بلغه فبلغه (ابن مرالر الوهيم) مسلمان ابيد بعالي كو اس بحرين بات سے بيد كركوئى فائده نئيس بيوني اسكاجو اس تك پيوني بواوروه اس در مرے تك بيني دے۔

ه كلمة من الخير يسمعها المومن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة الدوارة الله والرائل الدوارة الله والرائل الدوارة الله والرائل الدوارة الله والرائل الله والله وا

وہ کلہ خرجو مومن سنتا ہے اسے دو مرول کو سکھلا تا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے سال بحر کی

مادت عمر-

۱۱۔ عن عبدالله بن عرف الله عزوجل و ير غبون الله عليه وسلم ذات يوم فراى مجلسين احدها يدعون الله عزوجل و ير غبون اليه و الثانى يعلمون الناس فقال اماه ولاء فيسالون الله تعالى فان شاء عطاهم وان شاء منعهم و امن اله ولاء في علمون الناس وانما بعث معلما ثم على اليه بوجلس معهم (ابن اج) عبدالله ابن عرب موى ع كدا يك ون آنخفرت ملى الله عليه و المم المرتب الله عنود على الله عليه و المرتب عن الروه عام ان كود من الدياب و المرتب عن الروه عام ان كود من الدياب المرتب على الله عليه و المرتب المرتب على الدياب اور جران كا مرتب على الدياب اور جران كا مرتب على الدياب اور جران كا مرتب على المرتب على الدياب اور جران كا مرتب على المرتب على الدياب اور جران كا مرتب على الدياب المرتب على الله على الدياب المرتب المر

المن مثل مابعثنى الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب الرضافكانت منها بقعة قبلت الماء فانبت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها بقعة المسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشر بوا منها و سقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قيعان لا تمسكماء ولا تنبت كلاء (عارى دسم) الله في بوايت وظم در كربيما م اس كي شال اس بحث يارش كي جوكي نثن يربع اس الله في اين كاني فرب كرل اوربت ما كمانس بولس اكائ اس كا دومرا كلاا باني دوك له اور اسك والربك كلاا اسك ذرايد الله لوكول كو لغ بونيات كروواس عني باكي ادركية والمراب كرين اورا يكلاا اسك ذرايد الله لوكول كو لغ بونيات كروواس عني باكي ادركية والمراب كرين اورا يكلاا

ایما ہوکہ دوہ یانی جع کرے اور نہ کھانس اگائے۔

اس مدیث میں پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم ہے لفع حاصل کریں 'دو سری مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم ہے خود بھی نفع میں نوع ہون نوع ہون تیری مثال ان لوگوں کی ہے جو دونوں ہاتوں ہے محروم ہوں۔

۱۹۷۰ اذا مات ابن آ دم انقطع عمله 'الامن ثلاث علم پنتف میہ و صدقة جاریة و ولدصال دیدعو لعبال خیر (ملم)

ولدصالح يدعو لعبالخير (ملم) جب ابن أدم مرجا آئے واس كے عمل كارشته منقطع بوجا آئے كرتين پيروں سے منقطع نيس ہو آ ايك اس علم سے جس سے اوروں كوفا كدہ ہو ايك مدقد جاريہ سے ايك مدالح اولاد سے جو اس كے ليے خير

۵ الدال على الخير كفاعله (تدى ملم ابدائد) خرى طرف رمما في كري والا اياب جيسا فيرو عمل كرد والا-

١٦- لا حسد الا في اثنين رجل آناه الله عزو جل حكمة فهو يقضى بها
 ويعلمها الناس و رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير الارى من

حد (غبطر) مرف دو ہی مخصول پر ہونا چاہیے ایک اس مخص پر جے اللہ نے حکت عطا کی ہو اس کے بوجب وہ عمل کرنا ہو اور لوگوں کو سکھلا تا ہو 'دو سراوہ مخص جے اللہ نے بال عطاکیا ہو پھراسے راہ خیر میں لئانے پر مسلط کردیا ہو۔

مد على خلفائي رحمة الله ويل ومن خلفاء ك قال النين يحيون سنتى ويعلمونها عبادالله (ابن مدالرا ابن الفراديم)

میرے ظفاء پر اللہ کی رحت ہو عرض کیا گیاتیا رسول اللہ آپ کے ظفاء کون بین؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے بیں اور اے اللہ کے بندول کو سکھا تے بیں۔

## تعلیم۔۔۔۔صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں

حضرت عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جو عض کوئی مدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تواہے ان لوگوں کے برابر تواب ملے گاجو وہی عمل کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو مخض لوگوں کو خیر کی بات بتلا تا ہے ونیا کی تمام چیزیں یمال تک کہ سمندر کی چھلیاں بھی اس کے لیے منفرت کی دعائے کرتی ہیں۔ بعض علاء کا قول ہے کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے دیکھنا جا ہیئے کہ وہ کس طرح بید ذمہ داری فیما تا ہے۔

بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت سفیان قوری ایک مرتبہ عسقلان تشریف کے گئے اور پکھ مدد وہاں مقیم رہے ان سے سی نے پکھ نہ پوچا۔ ایک دن آپ نے فرمایا میں میرے کیے کرایہ کی سواری لے کر آؤ تاکہ بین اس شمرے کلل جاؤں کو تکہ جھے ایسا لگتاہے کہ یہ قبر علم کا ید فن بینے گا۔ ایسا انھوں نے اس لیے کیا کہ وہ تعلیم کی اہمیت جانے تھے ان کی خواہش تھی کہ شجر علم پھلتا پھولتا رہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت عطاء بیان کرتے ہیں کہ بین حضرت سعید بن المسیب کی خدمت میں حاضرہ وا وہ دو رہے تھے میں نے روئے کی وہ دریافت کی فرمت کی فرمت کی کہ خیسے کوئی کھی نہیں ہوچنتا اس کے روٹا ہوں۔

بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ علاء روشن کی بینارے ہیں ' برعالم ہے اس کے عمد کے لوگ روشنی عاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ آگر علیاء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گذارتے ' یعنی علاء لوگوں کو تعلیم کی ذریعہ بیسیت سے انسانیت کی طرف لاتے ہیں۔ عکرمہ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک قبت ہے 'لوگوں نے پوچھاوہ قبت کیا ہے؟ فرمایا علم کی قبت ہے کہ اے سمی ایسے محض کو سکھلائے جو اس کی حفاظت کرسکے۔

یجی ابن معال فراتے ہیں کہ امت محر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علاء ال باپ سے بھی زیادہ شنیق د میوان ہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیے؟ فرمایا کہ ماں باپ فولوکوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور علاء آفرت کی آگ سے بچاتے ہیں بعض حضرات کا قول ب کہ علم کا پہلا درجہ خامو تھی ہے ' پھر شنا' پھراد کرنا' پھر عمل کرنا' پھرلوگوں میں اس کی اشاعت کرنا' بعض وانشور فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے خض کو سکھلا کہ جو نہ جانیا ہو' اور کسی ایسے مخض سے سیکھو کہ جو بات جہیں معلوم نہ ہووہ اسے معلوم ہو' اگر ایسا کرد کے

ترجونه جائع ہو کے وہ جان جاؤ کے اور جو جائع ہو کے وہ یا درہے گا۔

حضرت معاذاین جبل فراتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرداس کا حاصل کرنا خوف الی ہے 'اس کی طلب عبادت ہے 'اس کا درس دیتا تہدی ہے اور علمی تفکلو کرنا جادے 'جو فضی نہ جاتا ہوا ہے پرخانا خیرات ہے 'جو علم کا اہل ہوا ہے علم کی دولت ہواز نا تقرب الی کا ذریعہ ہے ' ہی علم تھا ہوں کا ساخی ' سنر کا رفتی 'دین کا راہنما' نگ دی و خوشحالی میں چراغ راہ 'دوستوں کا مشیر' اجبی لوگوں میں قریت پر آرکہ فران دوستوں کا راہنما' نگ دی و خوشحالی میں چراغ راہ 'دوستوں کا روستوں کا روستوں کا روستوں کا روستوں کا روستوں کا روستوں کے خول کو دول کو عظمت عطا کر با ہے اضمیں قائد رجنما اور مردار بنا تا ہے 'لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے فیش قدم پر چلتے ہیں ان کے محل کو دول بناتے ہیں' فرقتے ان کی دوستی اور رفاقت کی خواہش کرتے ہیں' اپنے بازد ان کے جسموں سے مس کرتے ہیں' سب ان کے جمل کو دیل بناتے ہیں' فرقتے ان کی دوستی اور کیڑے ' مخال کی زندگی ہے 'علم اور ہے ' اس سے آر کیاں دورہ و جاتی ہیں' علم سے برن کو قوت ملتی ہے ' معام اور ہے ' اس سے آر کیاں دورہ و جاتی ہیں' علم کی برن کو قوت ملتی ہے ' معند دورہ و تا ہے ' علم کی بروائت انسان نیک لوگوں کے بلند درجات حاصل کرتے ہیں کامیاب ہوجا تا ہے' معام اور ہے ' اس سے تاریک کے برا بر ہے ' علم کی بروائت انسان نیک لوگوں کے دل ہوائی ہون کے مطال و حوام میں تیز کی افتاق ہون ہو تھے ہوں' بر ہو تا ہے ' علم کی برا بر ہے ' اس سے تاریک کی توقی ہوتی ہوتے ہوں' برقت ہوتے ہیں' برا ہم میں اس کے خوش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست اوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہی علم کی آباجگاہ بن سکتے ہیں' برقست ہوگوں کے دل ہو گور کی تو تو ہوگوں کے دل ہو گور کی تو تو ہو گور کی ہوئے کی کور کی تو تو ہو گور کور کی ہوگور کی کور کی کرنے کی تو تو ہو گور کی کر کر کر کی ہوگور ک

فضيلت علم كے عقلى دلائل

فضلت كا مفهوم : مجيلے صفات من علم طلب علم اور تعليم كى فغيلت ير مختلوكى كئى ہے الدے خيال ميں جب تك فغيلت كامفوم واضح ند ہواس وقت تك علم كى فغيلت كا جائنانا ممكن ہے اشاكوئى فنص حكمت سے واقف نہ ہواور يہ جانا جاہتا ہوكہ زيد حكيم ہے يا نہيں ؟ تواليد فنص كے حفلق مى كماجائے كاكم وہ مم كرده واو ہے۔

اور براج المبید کے فیصلت فیکن سے مشتن (اخذ) ہے جس کے معن میں زیادتی 'چنانچہ دد چیزس کی ایک صفت میں شریک ہوں ایک میں دو اس کی صفت میں شریک ہوں ایک میں دو مردی ہے دو سری سے زیادہ اور افغنل ہے کیکن سے زیادتی کی ایک چیز میں ہونی مہا ہے جو اس کی صفت کمال ہو 'مثال کے طور پر کھوڑے کو گدھ سے افغنل کما جاتا ہے ہید اس لیے کہ کھوڑا بار برداری میں تو گدھے کا شریک ہے لیکن جیزووڑنے میں گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب اگر کسی گدھے کو بہت سازیور بہنا دیں اور یہ کس

گرھا کو ڑے ہے افضل ہے تو یہ ایک غیر معقول بات ہوگ اس لیے کہ میں افغیلت محض فلا ہری ہے باطن کی نہیں اسے گدھے ک صفت کمال بھی نہیں کما جا سکتا کیو نکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ فلا ہری جہم-اس اصول کی روشنی میں اگر علم کا مقالمہ وو سرے اوصاف ہے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آتی ہے جس طرح دو سرے حیوانات کی مقالمے میں کھوڑے کی برائی نمایاں ہے بلکہ جو تیز رفتاری کھوڑے ہیں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محض اضافی حہ جبکہ علم کو بالذات اور مطلق فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ علم اللہ تعالی کی صفت کمال ہے ، ملائک اور انبیاء کا شرف بھی

شئى مطلوب كى فتمين

وہ چیزیں جنمیں انسان پیند کر تاہے'یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتاہے' عمواً تین طرح کی ہوتی ہیں۔ (۱) ایک سے کہ وہ غیرکے لیے مطلوب ہوں' خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو شائد رہیدیا اشرقی وغیرہ 'یے چیزیں محض جمادات ہیں ان سے ذاتی فوائد کچھ بھی نہیں بلکہ ان کے ذریعہ دو سری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ فرض کیجئے اللہ تعافی لوگوں کی ضروریات ان کے ذریعہ پوری نہ کر تا تو اشرفیوں اور کنکریوں کا حال میکساں ہو تا۔

(٢) دوم يدكه وه بالذات مطلوب مول اس كي مثال آخرت كي سعادت اورويدار التي كي لذات ب

(۳) سوم بید کہ وہ بالذات بھی مطلوب ہوں اور فیر کے لیے بھی مطلوب ہوں 'بدن کی سلامتی اور صحت اس کی مثال ہے پاؤں کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ جل کر اپنی دو سری ضروریات پوری کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ جل کر اپنی دو سری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم بھی اس تیری قشم سے تعلق رکھتا ہے یہ خود بھی لذیذ ہے کہ بالذات مطلوب قراریائے اور سعادت افردی اور قرب اللی کا ذریعہ بھی ہے کہ لغیر مطلوب ہو اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی انسان کے لیے سب سے بوئ سعادت آفرت کی سعادت آفرت کی سعادت کا خرج کی سعادت کا مرچشمہ علم سعادت کا خرج کی سعادت کا سرچشمہ علم علم و عمل کے بغیر عمل بھی معتبر نہیں 'اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آفرت کی سعادت کا سرچشمہ علم ہو 'اس سے علم کی فضیلت بھی ٹابت ہوتی ہے۔

کی چیز کی فغیلت اس کے نتیج سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چی ہے کہ علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آوی اللہ کے قریب ہو اور مقرب فرشتوں کے زمو ہیں اس کا شار ہو۔ یہ وہ تنائج ہیں جن کا تعلق آ خرت ہے ہے ' دنیا ہیں اس کا شمویہ ہو تی ہے لوگوں کی طبیعتوں میں ان کے احرام کا ہیں اس کا شمویہ ہے کہ اہل علم کو عزت و و قار حاصل ہو تا ہے 'سلاطین پر حکومت ہوتی ہے لوگوں کی طبیعتوں میں ان کے احرام کا جذبہ رائخ ہو جا تا ہے 'چنانچہ غبی ترک اور عرب کے معمولی لوگ فطر آ آ ہے بروں کی عزت کرتے ہیں جمجور ہیں ' کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا تجربہ زیاوہ ہے آپ جانوروں ہی کو دکھ لیچتے وہ بھی فطر آ انسان کی تعظیم کرتے ہیں ' کیونکہ انھیں اس کا احساس ہے کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔

مختلف علوم كي فضيلت

اب تک مطلق علم کی نفیلت کابیان تھا، لیکن کیونکہ علوم مخلف ہیں (جیسا کہ ہم عقریب بیان کریں گے) اس لیے ان کے فغائل میں بھی فرق ہے گذشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تعلم (طلب علم) اور تعلیم کی فضیلت بھی ٹابت ہو جاتی ہے جب یہ بات واضح ہوگئ کہ علم سب سے افضل ہے تو اس کا سیکھنا افضل چز کا حاصل کرنا ہوگا اس کا سکھنا نا فضل امر کی تعلیم ہوگ۔ اس اجہال کی تفصیل ہیں ہے کہ مخلوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا میں مخصریں اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں اس اجہال کی تفصیل ہیں ہے کہ مخلوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا میں مخصریں اور دین کا نظم دنیا واقعی اللہ تک پہونچنے کا اس کے کہ دنیا آخرت کی تھیں ہو تھی اللہ تک پہونچنے کا

ذربیہ ہوسکتی ہے' برظلاف اس مخص کے جو اس دنیا کو اپنا وطن اور مستقل محمکانا سمجھے بیہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کا نظام قائم کرنا مجمی بندوں کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔

كاروبار زندگی اوراس کی قشمیں

انسان کے دوا محال یا چھیے جن کا تعلق دنیاوی زیری ہے ہے تین قسموں میں مصرب۔ پہلی متم کا تعلق بنیادی پیشوں ہے ہے کی چار چھیے ہیں جو بنیادی چیر دنیاوی انظام ممکن ہی نہیں ہے۔ چار چھیے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بغیر دنیاوی انظام ممکن ہی نہیں ہے۔ (۱) زراعت جس پر کھانا موقوف ہے۔ (۲) پارچہ ہائی۔ ستر ہوئی کے لیے۔ (۳) تقیر۔ رہائش کے لیے (۴) سیاست! ایس میں ال

جل کررہے کے لیے معاشی اور اجماعی امور میں ایک دو مرے کی مد کرنے کے لیے۔

دوسری متم کا تعلق ان اعمال سے ہے جو ذکورہ جاروں بنیادی پیٹوں کے لیے معاون کی حیثیت رکھتے ہیں ملہ امن محری (دوبار کا پیشہ) زراعت سے خاص طور پر متعلق ہے و سری صنعتوں کے آلات بھی اس سے بنتے ہیں وکی د منتا اور کا تنایا رہے بانی کے لیے تاکزیر ہیں ان کے بغیرسوت کا مبینا ہونا فکن نہیں۔

تیسری شم ہے وہ اعمال و افعال تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی جمیل کرتے ہیں یا انھیں سنوارتے تکھارتے ہیں' شاہ پینا اور ایکانا زراعت کے لیے' دعونا اور سینالباس کے لیے وغیرووغیرو۔

#### انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت

دنیادی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جم کے اعتصاء ہے کانی مشاہت رکھتے ہیں جس طرح انسانی جم کے وجود کے
لیے اس کے اعتصاء ضروری ہیں اس طرح دنیا سے قیام سے لیے یہ افعال ضروری ہیں دنیادی اعمال کی طرح انسانی جم محے اجزاء بھی تین
طرح کے ہیں ایک بنیادی اعتصاء ہیں جیسے دل جگراور دماغ وغیرہ ، دوسرے وہ اعتصاء ہیں جو بنیادی اعتصاء کے تابع اور معاون ہیں جیسے
محدہ 'رکیں 'شریا نیں پٹھے اور نسیں و فیرو۔ تیسرے وہ اعتصاء ہیں جن سے اعتصاء کی پیمیل ہوتی ہے یا زینت ملتی ہے جیسے ناخن 'الگلیاں'
بحویں اور بال وغیرہ۔

# دنياوى اعمال مين افضليت كامسئله

ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلیٰ اور افعنل بنیادی پیشے ہیں ان میں بھی سیاست سب سے افعنل ہے کیونکہ انسانوں کے باہی تعلق اور اجتماعی زندگی کا دارو مدار سیاست پر ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ جولوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمت دوسری خدمت نیادہ کمال ہونا چاہیے۔ کی دجہ ہے کہ سیاست کا ردو سرے پیشہ وروں سے خدمت لیتے ہیں اور انمیں اپنا آلی سیجھتے ہیں۔

برگان فدای املاح اور دنیاو آفرت میں ان کی میح رہنمائی کے لیے سیاست کے چار مراتب ہیں "-

پہلی سیاست جوسب سے اعلی و افعل ہے انہا و ملیم اصلاۃ و السلام کی سیاست ہے' ان کا تھم عام و خاص پر ظاہرو ہاطن ہر طرح نافذ العل ہو باہد و مری سیاست فلفاء ' حکام اور ہادشاہوں کی ہے جن کا علم عام اور خاص سب پر ہے مگر صرف ظاہر پ باطن پر نہیں۔ تیری سیاست ان علاء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں' ان کا تھم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے عام لوگوں کا فہم اس درجہ کا نہیں ہو تا کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں 'اور نہ علاء کو عوام کے ظاہر پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہو تا ہے' چوتھی سیاست واعظوں کی ہے' ان کا تھم صرف عوام کے باطن پر ہوتا ہے' ان چاروں سیاستوں میں نبوّت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم' لوگوں کو مملک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا' افھیں اچھے اخلاق اورا شروی سعادت کی راہ دکھانا ہے' اور تعلیم کی غرض وغایت بھی بھی ہے۔

تعليم كي افضليت كاليك اورسبب

لعلیم کو جم نے اور افعال و اعمال کی بہ نبت افعنل ہٹایا ہے' اس کی وجہ یہ ہے کہ کمی پیٹے کا شرف تین چیزوں سے جانا جا تاہے' یا تو اس قوت سے جس سے اس کی معرفت عاصل ہوتی ہے۔ شاہ عقلی علوم لغوی علوم سے افعنل ہیں' اس لیے کہ محکمت عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لفت کان کے ذریعہ سننے سے' یہ فا ہرہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ سے افعنل ہے' اس لیے وہ چیز بھی افعنل ہوگی جو عقل سے معلوم ہو' دو سری چیز جس سے کسی صفت یا پیٹے کی افعنلیت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ عام ہو' شاہ کیتی کی افادیت ذرگری کے مقابلے میں' کیتی سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں' ڈرگری کے بر خلاف کہ اس کے فوائد حیوانوں کو قو کیا تمام انسانوں کو بھی عاصل نہیں ہیں' تیسری چیز جس سے کسی پیٹے کے شرف کا پہند چاتا ہے وہ سمحل" ہے لین وہ چیز جس میں اس پیٹہ در کا عمل ہو' شاہ ڈرگری دیا خت کے پیٹے سے افعنل سے جمیونکہ سار (ذرگر) تو سونے پ

ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آپ درتعلیم "کا جائزہ لیں تو شرف اور انفیلیت کے یہ تینوں اسپاب اس میں موجود پائیں گے ' اس لیے کہ دینی علوم (جنمیں راہ آ فرت کے اوراک کا ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے) کا سجھنا فہم و بھیرت کی گرائی پر موقوف ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابل میں ارفع واعلیٰ ہے 'جیسا کہ کتاب انعلم کے آخری باب میں جم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل ہی ہے انسان اللہ کی دی ہوئی اہانت کا ہار اٹھا تا ہے 'اوراس کے ذریعہ قرب اللی کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے 'تعلیم کے فائدے کی عمومیت بھی ظاہر ہے بلا شبہ تعلیم کا ہوا فائدہ آخرت کی سعادت ہے تعلیم کے محل حصول میں کامیاب ہوتا ہے 'تعلیم کے قائدے کی عمومیت بھی ظاہر ہے بلا شبہ تعلیم کا ہوا فائدہ آخرت کی سعادت ہے تعلیم کے محل کے افضل ہونے میں بھی شبہ نہیں 'کو نکہ علم انسان کے دل میں تصرف کرتا ہے فلا ہر ہے کہ ذبین پر موجود تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ عضواس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطبیرو اصلاح اور تہذیب نئس میں افضل انسان ہے' اور انسان کے اعتمام میں سب سے اعلیٰ عضواس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطبیرو اصلاح اور تہذیب نئس میں

مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ لکلا کہ علم سکھلانا اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کی خلافت بھی 'اور یہ خلافت زیادہ ارفع واعلیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نواز اہے 'کویا عالم کا دل اللہ تعالیٰ کے بہترین فزانوں کا محافظ ہے نہ صرف یہ بلکہ اسے ان فزانوں میں سے ان لوگوں پر خرج کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مند ہیں۔

غور فرہائیں اس سے بریرہ کراور کون سامنصب ہو سکتا ہے کہ آدمی قرب اللی اور جنت الفردوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس کے اور خدا تعالی کے درمیان واسطہ ہو۔ پندیده اور ناپندیده علوم اور ان کے احکام

فرضِ عين علم

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ: علم کا عاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ایک اور موقد پر
ارشاد فرایا کہ علم عاصل کرو فواہ چین ہیں ہو 'معلوم ہوا کہ علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکتا ہے '
لیکن اس میں علاء کا اختکاف ہے کہ فرض عین علم کون ساہے ' یہ اختکاف اٹنا زیادہ ہے کہ ہیں ہے ذاکد فریق اس میں اپنی الگ الگ رائے رکتے ہیں 'ہم سب کی تقسیل بیان فہیں کریں گے 'اختکاف کا مصل صرف اٹنا ہے کہ ہر فریق نے مرف اس علم کو داجب قرار دیے ہیں ' کیو فکہ ہاری تعالی کی وحدا نیت اور اس کی ذات وصفات کا علم ای ہے جو آب مثل مین علم الکلام کو واجب قرار دیے ہیں ' کیو فکہ ہاری تعالی کی وحدا نیت اور اس کی ذات وصفات کا علم ایک ہو تا ہے ہو آب ہو تا ہے 'فلام ایک خورور ہے ہیں ' کیو فکہ ہو تا ہے ہو تا ہو ان کے نزویک وہ مسائل واحکام مراد ہیں جن کی ہرایک کو ضرورت پیش آتی ہوائز و تا جائز و تا جائز و تا جائز و تا ہو تا ہے۔ علم فقد ہے اس کے نزویک وہ مسائل واحکام مراد ہیں جن کی مراح ہیں کو گرورت ہی آتی ہوائن تام علوم ان کی دو کر تو ہیں 'صوفیاء ہیں بھی کو گرورت ہی تاری ہوائی تام علوم ان کی دو کر تو ہیں 'صوفیاء کی رائے ہی علم تصوف وجوب کا درجہ رکھتا ہے ' پھر صوفیاء ہیں بھی گو گرورت ہی ہوں اس علم کا انساق اظلام سے ہے نیز نفس کی فتند انجیزیوں ہے واقعیت 'شیطانی و سوسوں اور فرشتوں کے المهام ہیں اتھیا ترکی ہیں کہ اس علم کا تعمل میں انسان ہی صاح اس کے مور کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کر لیا۔ ابو طالب کی فرات ہیں کہ اس کے امل ہیں۔ ان حضرات نے لفظ (ہر مسلمان) کے عموم کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کر لیا۔ ابو طالب کی فراتے ہیں کہ اس ہے مراد دہ علم ہے جس کا ذکر اس صوب ہیں۔

بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الآالله النب (عاری دسم) اسلام کی بنیاد پائی چیزوں پر ہے اول اس کی مواق ویا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نمیں (تا آخر)۔

اس مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ واجب یمی پاچ چزیں ہیں 'چنانچہ وہ علم بھی واجب ہونا جا ہے جس سے ان کے عمل کی کیفیت کاعلم ہو۔

## حقیقت کیا ہے ؟

اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جس پر طالبان حق کو یقین کرنا چاہیے اور جے کسی فک کے بغیر قبول کرلینا چاہیے۔وہ علم جے فرضِ میں کما جاسکتا ہے ہم چیش افظ کی ایک عمارت میں اس کی طرف اشارہ کر بچکے ہیں چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ قلم کی دو قسمیں ہیں۔ علم محالمہ علم مکا شد عدید میں جس علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے وہ علم محالمہ ہے۔ وہ معالمات جن کا ایک عاقل بالغ فحض مکلف اور پابئر قرار دیا گیا ہے تین ہیں (ا) احتقاد (۲) محل (۳) ترک ممل چنانچہ کوئی عاقل آدی احتمام کی بناء پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا' اس جا ہے کہ وہ سب سے پہلے شمادت کے دونوں کلے یعنی لا اللہ الا اللہ مختمد رسول اللہ سیکھے اور ان کے معنی سمجھ ' اس کے لیے ان دونوں کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھ نا سرے کہ وہ ان کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھ نا سرے کہ وہ ان کلموں کی تصدیق اس طرح کرے کہ واجب ہے ' نہ کہ بحث و بحرار کرنا یا دلائل کلے کر ان کا لیقین کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلموں کی تصدیق اس طرح کرے کہ

کی قشم کا شک یا ترقد ہاتی نہ رہے' اتنی ہات بعض او قات بحث و تتحیص اور دلا کل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے' بحث و تتحیص اور دلا کل کی جبتو اس لیے ضروری نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اچڈ ہاشندوں سے محض تقدیق وا قرار ہی کو کافی سمجھا ہے' دلا کل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے' بسرحال اگر آدی اس وقت اتنا جان لے قویہ کافی ہوگا' اس وقت جو علم اس کے لیے فرض عین تھا وہ کلمول کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا تھا اور کوئی چیز اس پر فرض نہیں تھی' چنانچہ اگر وہ ان دونوں کلموں کی تقدیق کے بعد مرجائے تو ہلاشہ خدا تعالی کا اطاعت گذار بندہ کملائے گا اسے نافرمان کمنا صحیح نہ ہوگا۔

کلمہ شمادت کی تقدیق کے بعد جو چزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مخلف حالات میں مخلف ہوں گی مجربہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مخص پر کیسال طور پر واجب ہوں' بلکہ بعض لوگ ان سے مشنیٰ بھی ہوسکتے ہیں ایسا اعتقاد' عمل اور ترک عمل تیزں میں ممکن

ہے۔ فعل کی مثال سے ہے کہ بالفرض وہ مخص چاشت کے وقت سے ظہرتک زندہ رہے ' تو ظہر کا وقت شروع ہوجائے کی بنائر ایک نیا واجب اس پریہ ہوگا کہ وہ طمارت اور نمازے مسائل سکھے ، پراگروہ فض بلوغ کے دفت تندرست ہواور بیے خیال ہو کہ اگراس نے طمارت اور نمازے مسائل زوال کے بعد سیکمنا شروع کئے توعین وقت تک سب کھ سیکھ کر عمل ند کر سیکے گا بلکہ سیکنے میں مشنول رہا تو نماز کا وقت گذر جائے گا تو ایسے مخص کے لیے کما جا سکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی طمارت و نماز کے مسائل سکے لے' یہ مجی کما جاسکتا ہے کہ وہ علم ہو عمل کے لیے شرط ہے عمل کے واجب ہونے کے بعد واجب ہوگا اس لیے قبل ازوقت سیکمنا ضروری نہیں ہے ، میں حال باقی نمازوں کا ہے پر آگر وہ مخص رمضان تک زندہ رہاتو روزے کے مسائل کا علم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہوگا الین سے جاننا کہ روزہ کاونت مج مادق سے لے کر غروب آفاب تک بے روزے میں نیت مروری ہے 'روزہ وارکے لیے یہ مجی ضروری ہے کہ وہ ندکورہ وقت میں کھانے پینے اور جماع کرنے سے باز رہے 'یہ عمل (روزہ) عید کا جاند دیکھنے 'یا دو گواہوں کی گوائی دینے تک باتی رہتا ہے اس کے بعد اگر دہ مخص صاحب نصاب ہوجائے 'یا بلوغ کے وقت ہی اس کے پاس اتنا مال تعاجس میں زکاۃ واجب ہو عتی ہے اواس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ زکوۃ کی واجب مقدار کیا ہے ، محربہ اسلام لانے کے وقت ضروری نیس ہوگا ، بلکہ بحالت اسلام مال پر ایک سال گذرجانے کے بعد ضروری ہوگا۔ فرض بیجے اس کے پاس صرف اونث ہیں و سرے جانور نہیں ہیں اوا اے اون کی ذکوۃ کے مسائل معلوم کرنے ہوں مے اس طرح مال کی ووسری قسموں میں ب مغروضہ قائم کر لیجے اب آگر ج کے مینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوراً ج کے مسائل سیکمنا شروع كدے كيونكہ ج عمريس ايك مرتبہ فرض ہو آہے اور كتى وقت بھى اداكياجا سكتا ہے اواس كاعلم بھى فورى طور پر واجب سي ہو نا الیکن علائے اسلام کو اسے یہ بتلانا چاہیے کہ ج عمر میں ایک مرتبہ اس محض پر فرض ہے جسے زادِراہ اور سواری میسر ہو ایہ بتلانا اس کیے ضوری ہے تاکہ وہ احتیاط نے مگور پر ج کرنے میں جلدی کرے۔ ج کے مرف ارکان اور واجبات کاعلم ضروری ہوگا نفلی اعمال کا نہیں 'اس کیے کہ جو چیز نفل ہے اس کا سکھنا بھی نفل ہے اے فرضِ عین نہیں کما جاسکتا۔ رہی یہ بات کہ جج فرض ہونے کے بعد ای وقت اسے آگاہ نہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسلد نقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بوری تفصیل کا عاصل یہ ہے کہ ان افعال کاعلم حاصل کرنا جو فرض میں ہیں بیک دفت ضروری نہیں ہے ' بلکہ اس میں تدریج کی مخبائش ہے۔

اب ترک نعل کی تفصیل سنے ، تعلی طرح ترک نعل کا معلوم کرنا ہمی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدی کا حال دو سرے سے مخلف ہو تا ہے ، شا کو تنظی پر واجب نہیں کہ وہ حرام گفتگو کا علم حاصل کرے ، نداندھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناجائز نظر کے سائل سکھے ، اس طرح جگل کے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیٹھنا حرام ہے ، خلاصہ یہ کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بڑے گی تو ان کا سکھنا اس پر واجب نہیں ہے ، بلکہ جن امور میں وہ جٹلا ہو ان کی برائی معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بڑے گی تو ان کا سکھنا اس پر واجب نہیں ہے ، بلکہ جن امور میں وہ جٹلا ہو ان کی برائی سے آگاہ کر دینا ضروری ہے ، شاہ اسلام لانے کے وقت وہ ریشم کے کہڑے بہتے ہوئے ہے یا غصب کی ذھن پر بیٹھا ہوا ہے ، یا غیر محرم

کی طرف دیکو رہا ہے تو اسے بتلا دیتا جا ہے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں کا وہ فض اس وقت کسی امرحرام کا مرحکب نہیں ہے ، لیکن خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت ناجائز نفل کا مرحکب ہو سکتا ہے تو اسے آگاہ کردیتا بھی داجب ہے ۔ شاقاس شہر میں جمال وہ رہتا ہے شراب پینے اور سؤر کا کوشت کھانے کا رواج ہے تو اسے بتلا دیتا جا ہے کہ یہ دونوں فعل حرام ہیں ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جمال تک اعتقادیات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آنے والے طالات اور خیالات پر موقوف ہے 'مثال کے طور پر اس کے دل میں کلمہ شادت کے معانی میں شک پیدا ہوتو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم عاصل کرے جس سے وہ فک دور ہو 'لیکن اگر کسی قتم کا شک واقع نہ ہو اور یہ اعتقاد کرتے ہے پہلے مرجائے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے 'وہ قابل دویت ہے 'وہ حادث نہیں ہے تو اس پر علماء کا انقاق ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔

ر شکوک و شبهات جو مزید چیزوں کے احتقاد کا سبب بنتے ہیں بھی محض طبیعت کا رد عمل ہوتے ہیں اور بھی شرکے لوگوں سے
ہات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں آگر وہ فض کمی ایسے شریس رہتا ہو جہاں کے لوگ مبتدعانہ خیالات پر زیادہ کفتگو کرتے ہوں تو
اے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے جمعوظ کر دیتا جا ہے گاکہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ طے آگر ایسا ہوا تو
اس کے قلب کی تطبیر میں وشواری پیش آسکت ہے ایسے ہی آگر کوئی نو مسلم تا جر ہواور ایسے شریس مقیم ہو جہاں سودی کاروبار ہو تا
ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود کی حرمت کے مطبق علم حاصل کرے۔

اب تک جو مختلکو کی مئی ہے اس کا ماحصل ہد ہے کہ عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہے جو محض واجب عمل اور وجوب کے دقت سے واقف ہوجائے اس کے متعلق کماجائے گا کہ اس نے فرض عین کاعلم حاصل کرلیا ہے ، حضرات صوفیائے کرام کا فرمانا ہمی میج ہے کہ فرض عین سے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوس اور مکوئی الهام میں امتیازند کرسکتے ، لیکن یہ اس مختص کے حق میں مدید ہے ۔

حقیں ہے جواس کے دریے ہو۔

کیونکہ عموماً انسان شروریا اور حدد کے عوامل اور دواجی سے خاتی نہیں ہو آباس لیے ضروری ہے کہ دو تیسری جلد (ملکات) سے دو ہاتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان ہاتوں کا جانتا کیسے واجب نہ ہو گا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فراہا:۔

تین چیز بلاک کرنے والی ہیں وہ کل جس کی اطاعت کی جائے 'وہ خواہش جس کی اجاع کی جائے اور خود ندی۔ ندی۔

اس طرح کی ذرموم و ناپندیده عادتوں ہے ہت کم لوگ نیچ رہتے ہیں گر بجب اور اس طرح کی دو سری صفات جن کا تذکره ہم کریں گے اپنی تین ملکات کی تالع ہیں ان کا دور کرنا اور اپنے دل کو ان سے پاک کرنا فرض مین ہے اور اس وقت تک ان گذری صفات ہے قلب کی تطبیر ممکن جمیں جب تک ان بری خصلتوں کی تعریف ان کی علامات اسباب اور ازالے کے طریقے معلوم نہ ہوں اس لیے کہ بھی ایما ہو تا ہے کہ آدمی برائی میں ناوانستہ طور پر جتلا ہوجا تا ہے 'برائی کا علاج ہر ہم ہم بادر اس کے مخالف میں باہی موازنہ کیا جائے اور یہ اس وقت ممکن ہے جب برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب وحوامل کا علم بھی ہو معلوم ہوا مملک عادتوں اور ان کے اسباب کا جانا بھی فرض میں ہے۔ جلد سوم میں ہم نے جو پھی لکھا ہے 'وہ سب فرض میں ہم نے جو پھی لکھا ہے 'وہ سب فرض میں سے 'لوگ لا بعنی آمور میں مشخول ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔

آگر نومسلم مخص کی اور ذہب سے مغرف ہو کرمشرف باسلام ہوا ہو تواسے جلد سے جلد جنت و دن خ ابعث بعد الموت اور قیامت جی دیل جا ہیں گا کہ وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی تعدیق کرے اید عقائد بھی گویا کلمہ شمادت کے

معنی کی پیجیل کرتے ہیں اس لیے کہ جبوہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاچکا ہے تو اس حقیقت پر بھی ایمان لائے جو الخضرت صلی الله علیه وسلم فے لوگوں تک پیچائی ہے ، لین بیات کہ جو الله اور رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جات

ہاورجوان دونوں کی نافرانی کرے اس کا فیکانہ جنم ہے۔

فرض میں علم میں اس قدر یکی عمل کی تفسیل سامنے آچک ہے اس سے واضح ہو کیا ہے کہ حق بات یم ہے نیزیہ بات می معتل ہو چکی ہے کہ ہر مض کو دن رات کے کمی بھی مے میں عبارات یا معالمات کے سلسلے میں کوئی نی بات پیش استی ہے واس صورت میں اس کے لیے پیش آمدہ واقع کے بارے میں علماء سے استغسار و استصواب کرنا ضروری ہے اس طرح اس امر کے سیمنے من بى مدى كرنى ما يين جوابى بين نيس آيا الكن منتقبل قريب من بيش أسكاب-

وہ علم جو فرضِ کفاریہ ہے

سب سے پہلے بیروضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی قشمیں بیان ند کی جائیں اس وقت تک فرض اور غیر فرض میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا'وہ علوم جن کی فرمنیت یا عدم فرمنیت کی بحث پیش نظرے دو ملمے کے ہیں شری اور غیر شری - شری علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء علیم السلام کے ذریعہ ہم تک پسوٹیے ، عقل ، تجربے یا ساعت کا ان میں کوئی وهل نہیں ہے علم الحساب علم طب علم اللغت شرى علوم نہيں ہيں كيونكه ان ميں سے پہلے كا تعلق عقل سے ووسرے كا تجرب اور تيسرے -4-EHK

غير شرعى علوم

غير شرق علوم كى بھى تين فتميں إلى ا) پنديده علوم (٢) ناپنديده علوم (٣) مباح- پنديده علوم وه بي جن سے دنيادى زندگى ك مصالح وابسة بي جيس علم طب اور علم حساب ان بي سے بعى بعض علوم فرض كفايدى حيثيت ركھتے بين اور بعض صرف اجتم یں فرض نہیں ہیں و فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی اللم کے لیے ناگزیر ہیں وسے طب تررسی اور محت کی سلامتی کے لیے ضوری ہے اور ساب کہ خرید و فرونت کے معاملات وصیوں کی محیل اور مال دراثت کی تعتیم وغیرہ میں لازی ہے۔ یہ علوم ا یے ہیں کہ اگر شرمیں ان کا کوئی جانے والانہ ہو تو تمام اہل شمر کو پریٹا نیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم ان میں ہے اگر ایک محض بھی ان علوم کو حاصل کرلے تو ہاتی لوگوں کے ذے سے بد فرض ساقط موجا تاہے۔

يمال اس پر تعب نه كرنا چا سيد كه مرف طب اور حماب كو فرض كفايد قرار ديا كيا به اس ليد كه بم في جو اصول ميان ك ہیں اس کی روشنی میں بنیادی پیشے جیسے پارچہ ہانی' زراعت' اور سیاست بھی فرمنِ کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں ہلکہ سینا پرونا اور مجھنے لگانا بھی فرض کفایہ ہیں محمد اگر شر بحریس کوئی فاسد خون نکالنے والاند ہوتو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بیاری دی ہے اس نے دواہمی ا تاری ہے اور علاج کا طریقہ بھی ہٹلایا ہے پھر کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھا کیں؟ بلاوجہ اپنے آپ کوہلاکت کی نذر کرنا جائز نہیں ہے اس لیے مجھنے لگانے کاعلم بھی فرضِ کفایہ ہے۔ یماں یہ بھی سجمنا چاہیئے کہ طب اور حساب کا صرف وہ حصہ فرض کفاید کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرور تیں پوری ہوجاتی ہیں طب اور حساب کی باریکیوں کاعلم محض پندیدہ ہے فرض کفاریہ نہیں ہے۔

غير شرى علوم بين نالسنديده علوم يه بين - (١)جادو كرى (٢)شعبده بازى (٣) ده علم جس يدوموكا بوفيرو-مباح علوم يه بين ــ (١) شعرو شاعرى أكروه إخلاق سوزنه مو ' (٢) تاريخ يا ديكر تاريخي علوم ـــ ان صورتول كي روشني بي دوسرے ناپندیدہ یا مباح علوم وفنون کو قیاس کیا جاسکا ہے۔ شری علوم : شری علوم جن کابیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پندیدہ ہیں لیکن کبھی ایسا ہو تا ہے کہ فلطی سے کسی فیرشری علم کو شری سمجد لیا جا تا ہے اس لیے فی الحال ہم شری ملوم کی مجی دوفتمیں کرتے ہیں 'پندیدہ اور ناپندیدہ۔

پندیده علوم شرعه میں بھی پچو علوم بنیادی حیثیت کے حال ہیں پچھ فروی ہیں پچو ایسے ہیں جنھیں شری علوم کا مقدمہ قرار دے لیج اور پچو ان کا محملہ یا تمہ کے جاسکتے ہیں۔۔ کل چار طرح کے علوم ہوئے۔۔ بنیادی علوم شرعه بھی چار ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم (۳) اجماع آمت کا سوال ہے دہ اس ہے سنت پر دلالت ہوتی ہے گراس کا دضاحت کا مختاج نہیں ہے ، جمال تک اجماع آمت کا سوال ہے دہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے گراس کا درجہ تیرا ہے ، آثارِ صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے گراس کا اجمعین وہ لوگ ہیں جنوں نے نرول وجی کا مشاہرہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے دہ ہاتیں معلوم کی ہیں جو دو سرون کو معلوم اسمین دو لوگ ہیں جنوں نے نرول وجی کا مشاہرہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے دہ ہاتیں معلوم کی ہیں جو دو سرون کو معلوم نہیں گیا بجب ہے کہ آگر وہ ہاتیں منبط تحریر ہیں لائی جائیں قرع ہارت ان کا احاطہ نہ کرسکے 'اس لیے علاء نے صحابہ کی اقتداء اور ان کے اور ال و افعال سے استدلال کو آمت کے جی جی منیں ہی ہے ہی ہے تا ہم یہ اقتداء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی یہ اس اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری مختلو کے دائرے میں نہیں آیا۔

فروی علوم شرعیہ ایسے علوم ہیں جو ندگورہ بالا چاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے ہیں' ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم ک مقتضائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں بلکہ ان معانی سے سمجھ آتے ہیں جن کاعقل ادراک کرتی ہے اس سے قهم کادائرہ دسیع ترہو تا ہے' چنانچہ بولے ہوئے لفظ کی بنیاد پر وہ ہاتیں بھی سمجھ لی جاتی ہیں جن کے لیے وہ لفظ استعال نہ کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک

مديث من ع

لایقضی القاضی و هوغضبان (بناری دسلم) قامنی کے غمری مالت میں فیملرنددے۔

شری علوم کی تیسری مشم تھیلی علوم ہیں' ان میں ہے کچہ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے' اور کچھ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے' قرآن کریم کے تھیلی علوم میں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ ہے ہیے قرآت اور حدف کے مخارج کاعلم' بعض تعلق معنی سے ہے جیسے علم تغییر' تغییری علوم بھی نقل پر موقوف ہیں' محل زبان دانی کافی نہیں ہے۔ بعض کا تعلق قرآنی احکام ے بی جیسے ناسخ و منسوخ عام و خاص نص اور ظاہر کا علم اس علم کو اصول نقد کتے ہیں اس میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ ا مادیث سے بھی بحث ہوتی ہے ، مدیث کے جمیلی علوم میں علم اساء الرجال اور اصول مدیث وفیرو شامل ہیں اوّل الذِكر میں رادیوں کے نام ونسب عالات وصفات سے بحث کی جاتی ہے 'رواۃ کی صدافت ودیانت کا حال بھی معلوم کیا جا تا ہے آگہ ضعیف مدینوں کو توی مدینوں سے الگ کیا جائے مواق کی عمری بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ مرسل مندے علیمدہ ہوجائے جس علم سے مدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی یہ مخلف کیفیش معلوم ہوتی ہیں اے علم اصولِ مدیث کتے ہیں۔

علوم شرعيد كي ان چارون قسمول مين جوعلوم ندكور موع وه سب بينديده بين كلكه قرض كفايد كي حيفيت ركع بي-

تقيهه علمأع دنيابي

به اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقهاء کو علمائے دنیا کہا ہے ' حالا نکہ فقہ بھی شرعی علم ہے 'اس اعتبار ہے نقد کو علم دین اور فقهاء کو علائے دین کهاجانا چاہیے۔اس اعتراض کاجواب ذرا تغمیل طلب ہے۔

الله تعالى نے معرت آدم عليه السلام كومنى سے پيداكيا ، مجران كى اولاد كو جمنى موكى منى اور أجملتے موئے پانى (منى) سے باپ کی ملب ہے ماں کے رحم میں منتقل کیا' رحم مادر سے دنیا میں بھیجا' دنیا سے قبر میں' قبرسے میدانِ حشر میں 'اور پھرجنٹ میں یا دوزخ میں اے ڈالا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز 'اس کی انتا اور در میانی منازل ہیں۔ اللہ تعالی نے دنیا کو آخرت کے لیے زاوراہ بنایا ہے' آکہ انسان وہ تمام چزیں توشہ کرلے جنسیں توشہ کیا جاسکتا ہے' چنانچہ اگر انسان میج طور پر دنیا کی زندگی بوری کرے تو تمام جھڑے اور تضییئے ختم ہو جائیں 'اور نقهاء کی ضرورت ہاتی نہ رہے۔ تکرانسان خود کی متعیّن گردہ حدود سے تجاوز کر تاہے 'اسی لیے' جھڑے پیدا ہوتے ہیں' اور جھڑوں تعنیوں کو نمٹانے کے لیے ایک سلطان (ماکم) کی ضرورت پیش آتی ہے' آکہ وہ لوگوں کو قابو میں رکھے' حاکم کو اس عمل میں ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے' اس قانون کو نقد کتے ہیں۔ چنانچہ فقید قانون سیاست کا اجرمو تا ہے 'اور ان طریقوں سے واقف ہو تا ہے جن سے وہ مخلوق کے جھڑے فتم کرسکے۔ غرض یہ ہے کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ دکھا تا ہے جس پر چل کردہ مخلوق کو قابو میں رکھ سکے اور انھیں پریشان نہ ہونے دے الکہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے ونیادی اُمور بخلی تحیل پاتے رہیں۔

ہاں اس میں بھی شبہ نہیں کہ نقہ کا تعلق دین ہے بھی ہے 'لیکن براہ راست دین ہے تعلق نہیں ہے ' ملکہ دنیا کے واسطے ہ ہے'اس لیے کہ دنیا آخرت کی محیق ہے۔ دنیا کے بغیردین کی محیل نہیں ہوتی۔ دنیا اور دین دونوں جروال ہیں'البت دین اصل ب ادشاه یا حاکم تکمبان میں چنانچہ جس عمارت کی جزیا بنیادنہ ہووہ مندم ہو جاتی ہے اور جس محرکا کوئی تکسبان نہ ہو آس کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتاہے ، کی مکسبان نظم چلا آ ہے ، نظم چلانے اور جھڑوں کے فیصل کرنے میں جس قانون کی ضرورت برتی ہے اے فقہ کتے ہیں۔ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ علم سیاست کا شار دین علوم میں نہیں ہوتا ، بلکہ یہ ان علوم میں داخل ہے جن سے دین کی محیل میں مدد ملتی ہے 'اس طرح یہ بھی ہلایا جا چکا ہے کہ بنیادی پیشوں میں سیاست کا درجہ جو تھا ہے 'اس لیے نقد کو بھی براہ راست دی علوم میں شار نمیں کر سکتے ہم یونک فقد سیاست کا معاون علم ہے ، ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشنی میں غور کیجئے کہ جج ایسے کسی آدمی کی راہ نمائی کے بغیر کمل نہیں ہو تا جو راہ میں عرب بدؤوں سے بچا سکے الیکن کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو جج کما جائے م) ہر انس اج اور چزہے ، ج کی راہ میں چانا اور چزہے 'راستہ ایلی مفاظت کرنا' مفاظت کے طریقوں' تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالكل الك چز ہے۔

ام نے جو یہ کماکہ فن فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیرول علم ہے ، تواس پروہ روایت ولالت کرتی ہے جو سند کے

ساتھ موی ہے۔

لايفتى الناس الاثلاثة امير اومامور او متكلف (ابنام) فتوى مين ديي لوكول كو مرتين منص اميروا مامور الم مثلات

اس مدیث میں امیرے مراد الکہ کہ پہلے امام بی مفتی ہوا کرتے تھے۔ امورے مراد نائب امام ہے اور متلف وہ ہونہ امام مواور نداس كانائب مو علكه اس مهده ببلا ضرورت اور ازخود فائز موامو والانكه محاب كادستوريه تفاكه وه فتؤى ويين يبت بی سے مال تک کہ ہر محالی کی دو مرے معالی پر ٹال رہا کر تا تھا۔ البتہ اگر کوئی علم قرآن یا طریق آخرت کے متعلق کچے بوجمتا تما ق بتلائے ہے کریزند فرمائے۔ بیض روایات بین متلان کی جگہ وحرائی "کالفظ بھی ہے ،جس کے معنی بین ریا کاراس کے کہ وہ هض جواس کام کے لیے معتمیٰ نبین کیا گیا منصب افتاء اختیار کرتا ہے تو یک کیا جائے گاکداس کا ارادہ طلب مال اور طلب جاہ کے علاوه اور محمد نهيس معلوم مويا-

دوسرے اعتراض کاجواب : اباگر آپ یہ کس کہ یہ تقریر جروح (زخوں) مدوداور قصاص کے احکامات اور مالی تاوان کے مسائل میں تعلیم کی جاسکتی ہے کیونکہ واقعی یہ سب احکام مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں مرجن امور پر آپ کی کتاب کی دو جدول ميس بحث كي مي عبد اين عبادات (مناز عوزه وغيره) اور معاملات وه سب خالص دين امورين اور فقيد ان اموريس بمي فتوى ديتا ہے۔ پراے كيے دنيا كاعالم كما جاسكا ہے؟

اس اعتراض کاجواب یہ ہے کہ اخردی اعمال میں سے فقیہ جن اعمال میں نتوی دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین موسکتے ہیں۔ ایک اسلام ودسرے نماز روزہ وغیرہ اور تیسرے طال حرام لیکن ان تیول میں بھی فتید کی متناسے نظرونیا کی صدود ہیں۔اس کی نظرونیا کی مدود ہے آخرے کی طرف تعاوز نہیں کرتی اور جب ان تیول میں فقیہ کا یہ حال ہو تودو سرے امور کے بارے میں کیا کہا جاسکا

ب-ده و کلے طور پردنیادی امور ہیں-

-دہ و سے مور پر دیادی سور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فتید اسلام کے باب میں کھ کے گاتو زیادہ سے اور یہ کے گاکہ اس کا اسلام درست ہوا اور اس کا اسلام درست نہیں ہوا یا نیے کہ مسلمان ہونے کی شرائلہ ہیں الیکن اس میں بھی دہ صرف زبان پر علم لگائے گادل اس کے افتیارے باہر ہے۔ اس لیے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سیف وسلطنت کو دل کی عکومت سے بر طرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اس مخص کو قتل کردیا تھا جو زبان سے کلمی اسلام ادا کرچکا تھا مگرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیند نہیں قرمایا۔ صحابی نے يدعدر فيش كياكداس في الوارك خوف ع كلدين ما تعالى آب في ارشاد فرايا-

> هلاشققتعنقلبه المرض کیاتونے اس کادل چر کردیکماتھا۔

یہ حقیقت ہے کہ فقید کواروں کے سائے میں اسلام کی صحت کا عظم لگا تاہے حالا تکہ وہ جانتا ہے کہ کلوارے اس کی نیت واضح نہیں ہوئی اور نہ اس کے ول سے پردہ جمالت دور ہوا۔ اگرچہ تلوار اس مخص کی گردن پر آویزاں ہے اور ہاتھ اس کے مال تک پنچا ی جاہتا ہے مروہ صرف ایک کلمہ کمہ کرائی جان اور مال بھالے جاتا ہے۔ محض اس کلمہ ی بدولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس ی جان یا بال ی طرف آ کو افعار میں دی سکا۔ اس لیے آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔

امرتان إقاتل الناسحتي يقولوالأاله الاالله فاذاقالوها فقدعصمومني دماءهم واموالهم (عاري دملم)

جعے لوگوں سے قال کرنے کا تھم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الدالا الله کمد دیں۔ اگروہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھے محفوظ ہیں۔ اس مدیث میں آپ نے یہ بتلادیا ہے کہ کلمہ کااثر صرف جان اور مال میں ہوگا لیکن آخرت میں زبانی اقوال مغید نہیں ہوں کے بلکہ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا اور جو چیزیں آخرت میں مغید ہوں گی وہ فنی فقہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اگر فقیہ سے چیزیں بیان کرے توالیسے ہے جیسے علم کلام اور طبّ بیان کرنے گئے۔

ای طرح اگر کوئی فض نماذاس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے مر بھیرادلی کے علاوہ شروع ہے آخر تک ہوری نماذیں غافل رہ اور کاروباری معاملات میں فورو کلر کر تارہ تو فتیہ ہی کے گاکہ اس کی نمازادا ہوگئی حالا نکہ آخرت میں اس نماذے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اسلام کے متعلق صرف زبانی کلمہ پڑھ دینے آخرت میں بچھ حاصل نہیں ہوگا گر فقیہ دہاں بھی نماز کی صحت کا عظم نگا تا ہے کیونکہ مسل نے جو کچھ کیا ہے اس سے صیغیا امر کی تقیل ہوجاتی ہے اور وہ قبل یا تعزیری جرمانوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فقید خشوع و خضوع اور استحنابر سے معنوظ رہتا ہے۔ فقید خشوع و خضوع اور استحنابر قلب سے خلوظ رہتا ہے۔ فقید منہ ہوتا ہے۔ اگر دہ اس طرح کے مسائل پر مفتلو بھی کرے گاتو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔

زواۃ کے باب میں بھی نقید کی نظراس پہلویر ہوتی ہے جس ہے حاکم کا مطالبہ اس کے ذمہ باتی نہ رہے۔ لینی ایما کوئی پہلو کہ اگر
زکواۃ دینے والا زکواۃ دینے ہے انکار کردے اور بادشاہ زبر دی گرفتار کرلے تو اس پر بیہ تھم ہو کہ وہ ذکواۃ سے بری الذمہ ہے۔
روایت ہے کہ قاضی ابو بوسٹ سال کے آخر میں اپنا مال اپنی بیوی کو دے دیا کرتے تھے اور اس کا مال اپنے نام بہہ کرالیتے تھے
کہ زکواۃ ساقط ہوجائے۔ یہ بات کس نے امام ابو حذیفہ سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایما کرنا فقتی طور پر تو معے ہے۔ یہ صرف
دنیاوی حیلہ ہے گر آخرت میں اس کا ضرر اور گناہوں کے ضررے بردھ کرہے اور اس طرح کا علم معز کملا تا ہے۔

طال اور حرام کے باب میں یہ تشکیم ہے کہ حرام ہے بچنا دین کی بات ہے دنیا کی نہیں لیکن ورس (حرام ہے بچنا) کے جار درج بیں۔ پہلے درجہ میں وہ ورع ہے جو گواہوں کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے آگر بید نہ ہو تو وہ مخص گواہ 'قاضی یا حاکم نہیں بنایا جاسکا۔ اس طرح کا ورع تو صرف یہ ہے کہ آدمی ظاہر کے حرام ہے بچارہے۔ وہ سمرے درجہ میں صالحین کا ورع ہے 'لینی ان چیزوں ہے بچنا جن میں حلال و حرام دونوں کا احمال موجود ہو۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دعمايريبكاليمالايريبك (تنن)

اس چزکو ترک کردو جو تخمیس شک میں ڈالے اس چز کے بدلے جو تنہیں شک میں نہ ڈالے۔

اس مدیث کامطلب بیہ ہے کہ آدمی مشتبہ اور معکوک چیز چھوڑ دے اوروہ چیز افتیار کرے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا۔

> الاثم حوّاز القلوب (يبق) مناه ولول من ككتے والا بو تاہے۔

تیرے درجے میں متنین کا درع ہے 'یہ لوگ بسااو قات طلال چیز بھی اس کیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے حرام تک مینچنے کا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لايكون الرجل من المتقين حتى يدعمالا بأس بمخافهم ابسبأس (تدي ابن اج الم)

آدی متلی نہیں ہو تاجب تک کہ وہ چیزنہ چھوڑوے جس میں مضا گفتہ نہیں اس چیز کے خوف ہے جس میں مضا گفتہ ہے۔ مضا گفتہ ہے۔

متقین کے ورع کی مثال یہ ہے کہ کوئی مخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے بیان نہ کرے کہ کمیں غیبت نہ ہوجائے یا

مرفوب چزیں اس لیے نہ کھائے کہ ان کے کھانے سے اتنا زیادہ مرور نہ ہوجائے جس سے ممنوعہ چیزوں کے کھانے کی نوبت آسکق ہے۔ چیتے درج میں صدیقین کا درع ہے اور وہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے علاوہ ہر چیزے منے پھیر لے۔ اس ڈرسے کہ کمیں
کوئی لور زندگی کا ایسانہ گزرجائے جس میں خداوند تعالی کی قربت زیادہ نہ ہو۔ اگرچہ اس اس بات کا یقین ہو تا ہے کہ اس میں حرام
کے ارتکاب کی نوبت نہیں آئے گی۔ ورع کے ان چاروں مرات ہیں۔ نتیہ کی نظر میں مرف گواہوں اور قا فیوں کے ورع ہے یا
ان امور پر ہے جن سے ان کی عدالت متاثر اور محورح ہوئی ہے۔ اس طرح کے ورع کے یہ معتی ہرگز نہیں کہ اس نے کوئی ایسا نعل
نہ کیا ہو جس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معزت وا بعد سے فرمایا۔

أستفت قلبكوان افتوك وان افتوك وان افتوك اسدام

ا ہے دل سے فتوی لو اگرچہ وہ تہیں فتوی دیں اگرچہ وہ تہیں فتوی دیں اگرچہ وہ تہیں فتوی دیں۔

اس پوری مختلوگا ما حصل یہ ہے کہ فقید کی نظراس دنیا پر رہتی ہے جس میں راہ آخرت کی فلاح و کامیابی ہے۔ اگروہ بھی دل کے حالت یا آخرت کی فلاح و کامیابی ہے۔ اگروہ بھی دل کے حالت یا آخرت کے معاملات سے متعلق بچو کہتا بھی ہے قو محض کی اور وجہ ہے جسیا کہ بھی فقد کی تنایوں میں طب حساب یا کلام کی مباحث آجا نمیں یا نحو اور شاعری میں حکیمانہ مباحث ال جائیں۔ یکی وجہ ہے کہ حضرت سغیان توری جو ظاہری علوم کے امام میں فرمایا کرتے ہے کہ اس علم (علم فقد) کا حصول ذاو آخرت نہیں ہے۔ موصوف کی بید دائے حقیقت پر بنی ہے اس لیے کہ تمام علاء کی ایک ہی مقت میں کیا شبہ ہو ہو ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی قربت اس علم کو جس میں ظہار العان کے سلم الوارہ اصفاء دونوں ہے ہوتا ہے جانچہ شرف اس عمل کو حاصل ہے۔

اب اگرید کما جائے کہ آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیے قرار دیدیا 'یہ تشکیم کہ طب ذریعۂ صحت ہونے کی بناء پر دنیا ہے بھی متعلق ہے اس پر دین کی ورس کا بھی مدارہ کر مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ بید دونوں علم برابر نہیں ہوسکتے؟اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں تھے کہ ان میں برابری ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں میں بچھ فرق ہے۔ فقہ حسب ذیل تین وجوہات کی بناء پر طب ہے افعنل ہے۔

() کملی وجہ توبہ ہے کہ فقہ علم شری ہے ایعنی نبوت سے اخوذ ہے جبکہ طب شری علم نہیں ہے۔

(٢) دوسری وجہ بیہ ہے کہ راو آخرت کے مسافروں میں ہے کوئی اللہ کا بندہ ایسائیس ہے جے فقہ کی ضورت نہ ہو'اس کی ضرورت بیار اور محت مندودوں کو رہتی ہے جبکہ طب کی ضرورت صرف بیاروں کو ہوتی ہے۔ محت مندول کے مقابلے میں بیار کم جب موسیحی موسیحیں۔

(٣) تیری وجربیہ کہ علم فقد علم آفرت (باطن کے علم) سے وابنگل رکھتا ہے کو نکہ فقہ کا مقعد بیہ ہے کہ اعضاء کے اعمال کی گرانی کی جائے اور اعضاء کے اعمال کا بدار ول کی صفات و عاوات پر ہے۔ ایجے اعمال اچھی عاوات ہے جنم لیتے ہیں اور برے اعمال بری عاوات سے۔ خابت ہوا کہ احمضاء اور ول میں کمرا وشتہ ہے۔ جمال تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا مطم نظر مزاج اور خلال (خون بلخم سووا مقرا) کی صفات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے۔ عاصل کلام بیہ ہے کہ اگر فقہ کا موازنہ طب سے کیا جائے تو ٹائی الذکر افضل ہے۔

علم طريقِ آخرت کی تفصيل

واضح موكه علم طريق آخرت كي دو تتميس بين-علم مكاشفه اورعلم معالمه-

علم مكاشفه استام كانام علم باطن بمى ہے۔ یہ علم دو سرے علوم كافت اور متهاہے۔ بعض عارفین نے لکھاہے كہ جمیں اس محض كے سوء خاتمہ كا ندیشہ ہے جو اس علم ہے ہمرہ ور نہیں ہوا یا اس كا كوئى حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم كا كم سے كم حصہ یہ ہوگئى حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم كا كم سے كم حصہ یہ ہوگئى حصہ اسك مدافت و حقانیت كا اعتراف كیا جائے اور یہ تنظیم كیا جائے كہ جو لوگ اس كے اہل ہیں انہیں یہ علم حاصل ہو جائے۔ اور صاحب علم كا قول ہے كہ مبتدع اور محكم كو یہ علم حاصل نہ ہوگا جاہے اسے دو مرے تمام علوم ہیں یہ طوفی حاصل ہو جائے۔ اور صاحب علم كا عذاب اس محض كے ليے ہى ہے كہ اسے اس علم ہیں بچھ نہیں مانا حالا نكہ یہ علم صدیقین اور مقربین كاعلم ہے۔ شعر سب سے ہلكا عذاب اس محض كے ليے ہي ہے كہ اسے اس علم ہیں بچھ نہیں مانا حالا نكہ یہ علم صدیقین اور مقربین كاعلم ہے۔ شعر

وارض لمن غاب عنك غيبة فذاك ذنب عقابه فيه

(ترجم) اس نوش رہ جو تیرے پاس نے غائب رہااس کے کہ یہ غائب رہنا گناہ ہے اور عذاب ہی اس بی ہے۔ علم مکاشد ایک نور کا نام ہے۔ جب دل برائیوں نے پاک و صاف ہو آ ہے تو یہ نور فاہر ہو آ ہے اس نور سے آدی پر ایسی بہت سی ہاتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام سناکر تا تھا یا ان کے کچھ جمل اور غیرواضح معنی وضع کرلیا کر تا تھا۔ یہاں تک کہ اسے فدائے پاک کی ذات اس کی دائی صفات کمال اس کے افعال 'دنیا اور آخرت کی دجہ مخلیق' آخرت کو دنیا پر موقوف کرنے کی محمت 'پاک کی ذات اس کی دائی صفات کہ اس نے فرشتوں کی کیفیت 'انبیاء کے سامنے فرشتوں کی آمد اور نزول وی کی کیفیت 'انبیاء کے سامنے فرشتوں کی آمد اور نزول وی کی کیفیت 'آمانوں اور ذبین کے ملکوت کی صالت 'ول اور اس میں فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت فرشتے کے المام والقاء اور شیطان کے وسوسوں کا فرق' آخرت' جنت' دو ذرخ 'عذا ہے قبر 'پل مراط 'میزان حساب اور وو سرے بے شرامور کی معجی معرفت اس نور سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نور کی روشنی میں وہ آپ میں دو آبیات کے معنی سمجھتا ہے۔

(۱) إِقُرَا كِتَابُكَ كَفَى بِنَفْسِكُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (۱٬۲۰۱۵-۳۱)

ابنا نامدا عمال (خود) رده ك أج توخود ابنا آب ي محاسب كافى ب-

(٢) وَإِنَّ التَّلَوْ الْأَخِرَةَ لَهِي الْحَيَوْ الْكُوكَانُويَ عُلَمُونَ (ب٣٠٠٣) عاس) اوراصل ذرى عالم آخرت ب أكران كواس كاعلم مو آلوايها فد كرت

فدائے پاک کی تقاء اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معن اس کی قربت اس کے پردس میں رہنے الماء اعلیٰ اور ملا کہ کی قربت کا شرف حاصل ہونے کا مفہوم بھی اس نور سے منکشف ہوگا۔ جنت میں رہنے والوں کے درجات میں اس قدر فرق ہوگا کہ وہ ایک دو سرے کو اس طرح دیکمیں کے جیسے ہم آسان میں چکتے سارے دیکھتے ہیں۔ اس فرق کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی اس نور کی روشنی میں ملے گا اور ان جیسے لا تعداد مسائل ایسے ہیں جن کی لوگ تقدیق کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں کین ان کی حقیقت کے بیان میں اختلاف والے دیکھتے ہیں۔ بعض علاء کا خیال ہے کہ بیہ سب مثالیں ہیں۔ اللہ نے اپنے بیک بعول کے محقیقت کے بیان میں افتلاف والے دیکھتا ہے ان کا تصوری کی حقیقت کے بیان میں اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصوری کی حقیقت کے بیان کیے موج چہرے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے پیدا ہوا ہے۔ یہ صرف نام ہیں یا اوصاف جو مخلوق کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے بعض چہری تو مثالیں ہیں اور بعض چہری محرفت کے متحلق کی معرفت کی انتادہ ہے جس کا عام لوگ اعتقاد رکھیں۔ لیخن یہ خواک انڈ دور ان میں اور منکشف ہوجا تیں اور حق واضح ہوجا نے اور میں علی موجا سے کو اس میں موجوا سے اس می اعتقاد فردا کی معرفت کے متحل موجوا سے اس میں موجود ہے ان واضح ہوجا سے اس میں اور حق واضح ہوجا سے کو عام مراد لے رہ ہیں جس کی مدر سے یہ امور منکشف ہوجا تیں اور حق واضح ہوجا ہے کو عالے کو عالی میں موجود ہے کہا کہ میں میں جس کی مدر سے یہ امور منکشف ہوجا تیں اور حق واضح ہوجا ہے کو عالی میں میں اور حق واضح ہوجا ہے کو عالی کو میں میں اس میں کی مدر سے بیں جس کی مدر سے یہ امور منکشف ہوجا تیں اور حق واضح ہوجا ہے کو عالی کو میں کی مدر سے یہ امور منکشف ہوجا تیں اور حق واضح ہوجا سے کو عالی کھیں کیں موجود سے ان واضح ہوجا سے کو عالی کو میں کو میں کیا میں کو میں کی مدر سے یہ اس کی مدر سے ہیں جس کی مدر سے کو میا کر کی مدر سے ہیں ہو میں کی مدر سے ہیں جس کی مدر سے کی میں کی مدر سے کیں کی مدر سے کیں میں کی مدر سے کیں کی مدر سے کی مدر سے کیں کو میں کی مدر سے کیں کی مدر سے کیں کو میں کی کو کی کو میں کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

كيونكه اس كوده علم عطا فرايا --

آکھوں ہے مشاہدہ کیا جارہا ہو 'شک و شبہ کی کوئی مجھائی نہ رہے۔ انسان کے جوہر میں ایسا ہونا ممکن ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ اس کے آئینہ فائیڈول پر دنیاوی آلائٹول کے ذگف کی حمیں نہ جمی ہوئی ہوں۔
علم طریق آخرت ہے ہم کمی مراد لیے ہیں جس ہے یہ معلوم ہو کہ آئینہ اول ہے ان آلائٹول کا ذگف اس طرح میش کیا جا آ

ہ جو اللہ تعالی کی ذات 'صفات اور افعال کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ول کا آئینہ اسی وقت صاف شفاف ہو سکتا ہے جب انسان شہوتوں ہے باز رہے اور ہر معاطے میں انبیاء علیم السلام کی اتباع کرے۔ اس تبیرے جس قدراس کا ول روشن اور صاف ہو تا جائے گا اور حقائل دوشن ہوتے رہیں کے محراس کا ول روشن اور صاف تعلیم ضروری ہے۔ اس ریاضت کی تفسیل ہم کمی اور موقع پر بیان کریں گے۔ یہ وہ ظلم ہے جو کا بول میں نہیں تھا جا آ۔ جس مخص کو اللہ تعالی اس علم کا کچھ حصہ عطا کردیا ہے جو اس کا ذکرو مروں ہے نہیں کرتا البتہ ان سے ضور کردیا ہے جو اس کا اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی مروزی ہے۔ اس ریاضت کی تفسیل ہم کمی اور موقع پر بیان کریں گے۔ یہ وہ قطم ہے جو کا بول میں نہیں تھا جا آ۔ جس ہوں۔ وہ اس کا ذکرو مرون ہے نہیں کرتا البتہ ان سے ضور کردیا ہے جو اس کا ذکرو مرون ہے نہیں کرتا البتہ ان سے ضور کردیا ہے جو اس کا ذکرو مرون ہے نہیں کرتا البتہ ان سے ضور کردیا ہے جو اس کا ذائط تھو اب ہوں۔ وہ اس کے خریک رائد تعالی کی مراد ہے۔ اس من اللہ تعالی نا اللہ تعالی کا معرفت رکھ ہیں۔ وہ اس کے دور اس کی خرید ہیں جو اس کہ خوت رکھ ہیں۔ جنس مورف وہ لوگ جائے ہیں جو اللہ تعالی کی نبت مفا ہیں جس میں جو ہیں۔ جنس سمجھ یا تے جو اللہ تعالی کی نبت مفا ہیں ہو مرف وہ لوگ نہیں سمجھ یا تے جو اللہ تعالی کی نبت مفایل ہے۔ جس مالم کو انٹہ تعالی ہے دور کہ میں سمجھ یا تے جو اللہ تعالی کی نبت مفایل ہیں۔ جس مورف وہ لوگ نہیں سمجھ یا تے جو اللہ تعالی کی نبت مفایل ہیں۔ جس مجمور اس کے کہ اللہ تے ہی اس کو حتیر نہیں سمجھ اس محبور اس کے کہ اللہ تعالی میں جمل ہیں۔ جمور سمجھ اس کہ کوئی اس کو حتیر نہیں سمجھ اس جس محبور اس کے کہ اللہ تو ہی سمجھ کو تا سمجھ کی کہ کوئی سمجھ کیا ہے۔ جس مخال ہیں سمجھ کی سمجھ کی سمجھ کو اس کے کہ اللہ تو ہی سمجھ کیا ہے۔ جس محبور سمجھ کی سمجھ کیا ہوں سمجھ کیا ہو کہ کوئی سمجھ کیا ہوں۔ معرف مورک کوئی سمجھ کیا ہو کہ کے کہ کوئی سمجھ کیا ہے کہ کوئی سمجھ کیا ہے کہ کوئی سمجھ کی

علم معاملہ : علم معالمہ دل کے احوال اور کیفیات کا علم ہے۔ ان احوال و کیفیات میں پیمی پندیدہ ہوتے ہیں جیسے مبر شکر ، خوف ' رجاء ' رضاء ' ذہر ' تقوی ' توکل ' حاوت ' اللہ تعالی کے اصابات کی معرفت ' حسن معاملہ ' خدائے تعالی کے بارے میں حسن خوف ' رجاء ' رضاء ' ذہر ' فوق کا وصاف ' اسباب وعلایات ' تمائی و ثمرات کا جانا اور ان کیفیات کے حقائق واصاف ' اسباب وعلایات ' تمائی و ثمرات کا جانا اور ان کیفیات میں ہے جو کیفیت کرور پڑگی اے تقریب دیے ' بھر ختم ہوگئی ہو اے واپس لانے کے طریقوں کا جانا بھی علم آخرت ہے۔ دل کی بعض کیفیات واحوال ناپندیدہ ہوتے ہیں جیسے مفلی کا خوف ' تقویر ہے نارافتی ' کینہ پوری ' حسد ' فاق کی تعریب فقر ان ہوگئی ہو اے واپس لانے کے طریقوں کا جانا بھی کہ حسب فقائ کی تحقیم ' فقر ان ہو گئی تعریب فقر ان ہو گئی ہو ان اور ان کی تحقیم ' فقر ان ہو گئی تعریب فقر ان ہو گئی ہو ان اور کوئی کا خوف ' نقویر کی خواہش ' تحقیم ' فقر ان ہو گئی ہو ان ہو گئی ہو ان اور کوئی کا خوف ' نقویر کی خواہش ' کوئی ہو ان ہو گئی ہو گئی ہو ان ہو گئی ہو ان خواہش ' کوئی ہو ان ہو گئی ہو ان ہو گئی ہو گئی ہو ان ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو گئی ہو تا ہو گئی ہو

فقها الارنياك فتوول كے مطابق باوشا ہان دنياكى تكوار سے ہلاك ہوتے ہيں۔

فقهائے دنیا اور علمائے آخرت کی نظر آخرت کی بھڑی پر۔ چانچہ آگر کمی فقیہ سے آو کل پا إخلاص کے متعلق پوچھا جائے پا

معتری پر ہوتی ہے اور علمائے آخرت کی نظر آخرت کی بھڑی پر۔ چانچہ آگر کمی فقیہ سے آو کل پا إخلاص کے متعلق پوچھا جائے پا

موال کیا جائے کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ آو وہ اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کرے گا حالا تکہ یہ جانتا اس پر بھی

فرض عین ہے۔ آگر اس کا علم حاصل نہ کرے گا تو آخرت میں ہلاک ہوگا لیکن آگر اس فقیہ سے احان ' فلمار ' گھڑووڑ' تیراندازی

و فیرو کے مسائل دریا فت کے جائیں آو ایس ایس باریکیاں پیدا کرے گا کہ صدیوں تک ان میں سے کسی کی ضورت پیش نہ آگ اور مشقت

اگر پیش بھی آئے تو دنیا ان کے جائے والوں سے خالی نہ ہو' فقیہ بلاوجہ ان فردگی مسائل میں رات دن الجھا ہوا ہے اور مشقت

الحمارہا ہے اور جو علم اس کے لیے ضروری ہے اس سے خافل ہے۔ آگر کوئی بطور احتراض پھو کہ کا بھو اب ہو تا ہو اس کے دھو کے میں آگر

کہ میں اس علم میں اس لیے مشول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود بھی اس کے دھو کے میں آگر فقہ سیکھتا ہے اور دو سروں کو بھی دھو کا دیتا ہے۔

ہر تقلند ہی سب ہوتا ہے کہ آگر اس کی نیت ہی ہوتی کہ فرض کفایہ سکے کر چی امر اداکررہا ہے تواسے فرض میں کو فرض کفایہ بر ترج وی چاہیے تھی بلکہ فرض کفایہ مرف نقہ ہی نہیں ہے اور علوم بھی ہیں بیٹ بعض شرایے ہیں جمال دلی گفار طبیب ہیں جو فقتی احکام اطباء سے متعلق ہیں ان میں کفار کی شادت قبول نہیں کی جاتی گردہ اس کے باوجود طب تمیں سکھتا بلکہ کو صش کر آ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختلافی اور نزاعی مسائل کھے۔ حالا نکہ شراس طرح کے فتوے لکھنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخر اس کا کیا سب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے کیا سب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے کیا سب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے جانے والے کثرت سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑدرہ ہیں اور جس فرض کفایہ علم کے جانے والے کثرت سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑدرہ ہیں اور جس فرض کفایہ علم کے جانے والے کھوت سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑدرہ ہیں اور جس فرض کفایہ عامل جانے والے کہ فرف کی گائی ہیں گرائی محدہ قضا مرکم کاری اثر و رسوخ ہمسروں پر برتری اور دھنوں پر غلبہ حاصل بعد افسوس یا علاج سوء کی غلطیوں سے دین مٹ گیا ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی خفلی اور شیطان کی نہی ہو۔

علائے طاہر کا اعتراف : علائے طاہر میں ہے جولوگ الل ورع تنے وہ علائے باطن اور ارباب قلوب کی فضیاتوں کا اعتراف کیا کرتے تنے۔ روایت ہے کہ حضرت اہام شافعی شیبان چوا ہے کے سامنے اس طرح بیٹھتے تنے جس طرح اپنے استاذ کے سامنے کوئی طفل کتب بیٹستا ہے اور ان ہے بوچھے کہ فلال فلال معاطے میں ہم کیا کریں؟ لوگ اہام شافعی ہے کہ آپ جیسا ہخص اس جنگل سے بوچھتا ہے! آپ فرمائے کہ جو بچھتے تم نے نہیں سیکھا وہ اس نے سیکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اور یکی ابن معین معنون معروف کرفی کے پاس آیا جایا کرتے تنے اور پوچھا کرتے تنے کہ ہم کیا کریں 'کیے کریں؟ حالا نکہ علم فلا ہر میں ان کا دونوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا۔

كيف نفعل اذجاء ناامر لم نجده في كتاب ولاسنة فقال صلى الله عليه وسلم سلواالصالحين وإجعلوه شور كبينهم (مران)

یا رسول الله! آگر کوئی ایسا معالمه پیش آئے جس کا حل کتاب وست میں نہ ہوتو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا: صالحین سے معلوم کرداور اس معالمه کو ان کے مشورہ پر موقوف کردد-

اس کے کما گیا ہے کہ علائے فلامرزمن اور ملک کی زینت ہیں اور علائے باطن آسان اور ملکوت کی۔ حضرت جنید بغدادی "

فراتے ہیں کہ جھے ایک روز میرے مرشد حضرت سری نے پوجھا کہ میرے پاس سے اٹھ کرتم کس کی مجلس میں بیلے ہو میں نے عرض کیا ! محاسبی کی مجلس میں بیلے ہو میں نے عرض کیا ! محاسبی کی مجلس میں - فرمایا ، بہت خوب ! ان کاعلم اور ادب عاصل کرنا ، علم کلام اور متعلمین کا جو ردوہ کرتے ہیں اسے مت سیکھنا۔ جب میں واپس جانے لگا ، فرمایا ! اللہ تھے صاحب مدیث صوفی بنائے۔ صوفی بنائے۔ صوفی بنائے۔ موٹی بنا ہے اور جو علم سے پہلے صوفی بنا ہے وہ فلاح پا آ ہے اور جو علم سے پہلے صوفی بنا ہے وہ فلاح پا آ ہے اور جو علم سے پہلے صوفی بنا ہے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالا ہے۔

علم کلام اور فلسفہ کو ہلوم کی اقسام میں ذکر نہ کرنے کی حکمت ، اب اگریہ کما جائے کہ آپ نے علوم کی قعموں میں کلام اور فلسفہ کاذکر حمیں کیا اور نہ یہ ہتا یا کہ وہ ایجے علوم میں شامل ہیں یا برے علوم میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلط میں عرض ہے کہ علم کلام میں جتنے بھی مغید والا کل ہیں وہ سب قرآن و صدیث میں موجود ہیں۔ جن والا کل کا خذ قرآن و صدیث نہیں ہو وہ یا قرآن و صدیث نہیں ہو وہ یا قرآن و صدیث نہیں ہو وہ یا تعرف اور فاسد خیالات ہیں یا مخلف فرقوں کی نواعی بحثیں ہیں۔ یہ سب العینی اور انعوبا تھی ایک ہیں جن کا قرائل یا دور صحاب میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگرچہ اس دور میں اس طرح کے سائل کی طرف قوجہ دینا بھی بدعت سمجھا جا آتھا لیکن اب وقت کے مقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ تھم بھی بدل کیا ہے۔ اس طرح کی بدعتیں بھوت بھیل گئی ہیں جو قرآن و سنت کے نقاضوں سے میل نقاضوں سے میل نمیں اور ایسے لوگ پیدا ہو سے ہیں جو ان بدعات کی اشاعت میں پیش بیش ہیں۔ اس لیے اب اس طرح کے علوم سکھنے کی نہ مرف یہ کہ اجازت سے بلکہ ان کا سکھنا فرمنی کفایہ بھی ہے۔ مرائا تی سکھنا ضروری جس سے سی ایسے بدعتی کا مقابلہ کیا جا سے جو اپنی بدعات کی طرف ما کل کرنے کی کوشش میں معموف ہواس کی متعیقہ صدود شرائط کی تفسیل ہم کتاب انعلم کے تیرے باب میں بیان کریں گے۔

ہے۔ علم کلام کی حیثیت : اس پوری مختلو کا خلاصہ یہ لکلا کہ علم کلام ان علوم میں سے ہے جن کا سیکمنا فرض کفایہ ہے۔ تاکہ عوام کے قلوب مبتدعانہ عقائد خیالات سے محفوظ رہیں۔ علم کلام بدعوں کے پیدا ہو ۔ نے واجب ہوا۔ جس طرح ج کے داستے میں بدووں کے مطالم اور دبڑنی کے واقعات کی بناء پر میں اپنی اور گوئی ہوگا۔ فرد ہی ہوگا۔ مرب بدوا آرائی ان حرکوں سے باز آجا میں تو یہ ضرورت ختم ہوجاتی ہے۔ ای طرح آکر بدعی میں اپنی اور گوئی تھک کردی تو ہم مل کلام کی مجی مرف ای قدر ضرور جان لئی ضورت رہے جتنی وور صحابہ میں تھی۔ جو لوگ علم کلام کی تعلیم و تعلیم میں مشخولی ہوں انہیں اس علم کی صوود ضرور جان لئی چاہئیں۔ متعلم کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے جے کے رائے میں محافظ کی حقیدت کے اعمال ادا کرے۔ اس طرح آگر متعلم بھی محض کی ختر کے تو اے حالی نہیں کہا جائے گا بلکہ حالی صرف اسے کہیں گے جو جے کے اعمال ادا کرے۔ اس طرح آگر متعلم بھی محض مجد عین کے ساتھ منا طروں میں مشخول رہے گا اور طریق آخرت طے نہ کرے گا یا آپنے دل کی اصلاح میں مشخول نہ ہوگا آ اے دین کے ساتھ منا شریف ہیں اور کیا ہے۔ میں عرف اس مقبول نہ ہوگا آ اے دین کے عالموں میں شار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پاس صرف اس مقبول نہ ہوگا آ اے میا کا حال ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کی ذات و صفات کی معرفت یا این امور کا علم جن کا کہ دور ایل پر میا نہ کے علم مکا میں ہو تا ہے علم کلام ہے عاصل نہیں ہو تا بلکہ کیا تجب ہے کہ سے علم ان کے لیے تجاب اور دکاوٹ ہو۔ ان امور کا اور اک کیا ہو ہے جاب اور دکاوٹ ہو۔ ان امور کا اور اک کیا ہو ہے جاب اور دکاوٹ ہو۔ ان امور کا اور اک کیا ہو ہے جاب اور دکاوٹ ہو۔ ان

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ الْفِينَالَنَهُ لِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمْ عَ الْمُحْسِنِينَ . (پ٣١٠٣) تت

(11

اورجولوگ ہاری راہ میں مشتنی برواشت کرتے ہیں ہم ان کوایے رائے ضرور و کھائیں مے اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

صحابہ کی فضیل میں ہے۔ شکلم کی تعزیف ہیں کہ جس طرح محافظ حاجیوں کا مال دمتاع عرب بدودن کی دستبروے محفوظ رکھتا ہے ای طرح منطقم بر حتیوں کے فاسد اور الجھے ہوئے خیال سے عوام کے عقیدوں کی مخاطت کرتا ہے اور فقہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ اس قانون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعہ حاکم وقت محلوق پر کنٹرول کرسکے۔ ہم نے لکھا ہے کہ علم وین کی بہ نسبت بید دونوں علوم کچھ زیادہ اعلی و ارفع نہیں ہیں۔ یقینا سے کما جا سکتا ہے کہ جتنے بھی علماء مشہور و معروف ہیں وہ شکلم ہیں یا فقیہ ہیں۔ آپ ان کا درجہ کیسے کھٹا کتے ہیں؟ مارے پاس اس کا در لل جواب ہے لیکن پہلے ایک تمید میں لیجید۔

اصل ہات ہیہ کہ حق کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ لیخی ہے ہات معیار نہیں بن بحق کو تکد قلال محض اس درج کا ہے تو ہو کا بھی ای درجہ کا ہوگا ہے وہ افتیار کے ہوئے ہے۔ پہلے ہمیں حق کو سجمنا جاہیے۔ اس کے بعد اس معیار پر لوگوں کو پر کھنا چاہیے بخرطیکہ ہم راہ حق پر چلنا پند کرتے ہوں اور اگر محض تقلیہ جارا شیوہ ہے تو سب ہے پہلے محابہ کرام کے حالات اور ان کے مرات کی باندی پر نظرر کھنی ضروری ہے۔ جینے بھی الی علم آپ کی دائے میں باند درجات پر فائز ہیں ان سب کی متفقہ رائے ہے ہو کہ محابہ کرام کا درجہ سب سے بوا ہے۔ نہ ان کی راہ کا کوئی مسافر ہو سکتا ہے اور نہ ان کی گرو کو پہنچ سکتا ہے۔ ان کی یہ فضیات علم کلام اور علم فقہ سے نہیں تھی بلکہ علم آ خرت سے تھی۔ حضرت ابو پر کو کو در مرے تمام صحابہ پر فضیات محض اس لیے عاصل نہیں کہ وہ نیادہ برون میں اور علم نے بیادہ برون میں اور علم نے میں ہو تھے۔ جیسا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے کلام میں اجر سے بلکہ یہ فضیات ان علوم کی دوجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھے۔ جیسا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے کسی میں ہر سے بلکہ یہ فضیات ان علوم کی دوجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھے۔ جیسا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کی شادت دی۔ (ترفری میں ابو بحرین عبد اللہ المزنی کی دوایت)

اوگ متنق نظر آتے ہیں۔ اس کی بات جانے دیں۔ اس لیے کہ آخضرت صلی الله علیہ و سلم نے انتیاب ہوا ہوا ہوا ہوا ہوں جو عالم باللہ تھے۔ خود آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کی تعریف و قوصف فرائی۔ ان ہیں ہے کوئی جی الیا نہیں تھا بو فن کام میں ما ہر ہو۔ دس بارہ محابہ کرام کے علاوہ کہی ہمی صحابی نے اپ کو منتی نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن حرقیمی کہار سحابہ ہیں سے تھے۔ جب ان سے کوئی فتو کی معلوم کر تا تو یہ فرماتے کہ فلاں والی یا حاکم کے پاس جائے جس نے لوگوں کے معالمات آپ فرعے نے و کے لے رکھے ہیں اور آپ اس سوال کو ہمی اس کی محرون ہیں ڈال دو۔ حضرت ابن عرف کے اس قول ہیں یہ اشارہ ہے کہ احکام و مسائل ہیں فتو کی دینا حکومت و سلطنت کے تالی ہے۔ جب حضرت عرف انقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ؟ آپ مید بات کیے کہ سکتے ہیں۔ ابھی تو بوے محابہ حیات میں۔ ابن مسعود نے فرمایا۔ میری مراد علم الفتول یا علم اللہ علم باری تعالی ہے۔ بھلا ہا ہے! کیا ابن مسعود کی مراد میں۔ ابن مسعود نے قربایا۔ میری مراد علم الفتول یا علم اللہ علم باری تعالی ہے۔ بھلا ہا ہے! کیا ابن مسعود کی مراد حضرت عرف کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے۔ پھر یہ ہمی تو دیکھے کہ حضرت عرفوں نے دین ہیں بحث و مباحث کی داہ مسعود کے موال کیا جو ایک دو مرے کے مخالف تھیں تو آپ خوری کے دور سے کی خالف تھیں تو آپ خوری کو دی کے دور میں بحث و مباحث کی داہ مسعود کے اس کے دائل کیا بوری کیا گور کے بارے میں سوال کیا جو ایک دو مرے کے مخالف تھیں تو آپ

کیا شہرت فضیات کا معیار ہے ؟ ۔ آپ کا یہ کمنا ہی محل نظر ہے کہ مشہور علاء فقماء اور متعلمین کی ہوئی تعداد ہے۔ ہم

یہ ہو ہیں کہ جس چڑنے اللہ تعالی کے یہاں فضیات ماصل ہوتی ہے وہ الگہ چڑہ اور جس چڑہ دنیا کے لوگوں میں شہرت ہوتی

ہے وہ اور چڑہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کی شہرت تو ظافت کی وجہ سے محل اور فضیات اس علم کی وجہ سے جو ان کے ول میں محفوظ تھا۔ اس طرح حضرت عمولی شہرت کا سبب سیاست محلی اور فضیات اس علم کی وجہ سے محل جس کے دس میں سے نوصے آپ کے ساتھ ہی وہیا ہے رفصت ہو گئے سے اور اپنی رعایا پر شفقت اور ان کے ساتھ عدل وافساف میں تعرب الی عاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک محلی اور نوسی میں اور ان کے ساتھ عدل وافساف میں تعرب الی عاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک محلی اور نوسی ہو گئے ہو وہ لوگ بھی یہ عمل کرنے سے جو طالب ونیا ہوں۔ اس خرض یہ ہے کہ شہرت ایسے امریں ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے او جمل ہو۔ اس کا تعلق اس دل سے ہے۔

فقہاء اور متعلین حکام اور قضاۃ کی طرح ہیں۔ ان میں بھی کی طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم اور قاوی سے اللہ کا تقرب علائم کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تفاظت کرتا جائے ہیں۔ نام و نموواور شرت ان کی منول نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی راضی ہیں اور انہیں اس لیے آخرت کی فضیلت عاصل ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی مورث کی قربت علائم کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالی کی قربت علائم کی ہے۔ جس طرح فقہاء اور ایل کلام اپنے علم سے فدا تعالی کا تقرب عاصل کرسکتے ہیں ای طرح اطباء بھی یہ تقرب عاصل کرسکتے ہیں۔ اگروہ اپنی علم سے اللہ تعرب عامل کرسکتے ہیں ای طرح اطباء بھی یہ تقرب عاصل کرسکتے ہیں۔ اگر وہ اپنی علم سے اللہ اللہ کے لیے دیکھے تو انسے بھی وہ اجر عاصل علم سے اللہ تعرب علی دی اجر عاصل علم سے اللہ کے لیے دیکھے تو انسے بھی وہ اور اللہ کے لیے دیکھے تو انسے بھی وہ اور اتحالی کی جو سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ علم دین کا ذمتہ دار ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے وہ کام اپنے ذمتہ لیے ہیں۔ جن میں وہ فدا تعالی کی قربت کی نیت رکھتا ہے۔

تقرب اللى ك ذرائع : جن ذرائع الله كى قربت المسكن بوه تين بين (ا) الك مرف علم- اس علم كوعلم مكاشفه كما علم كاشفه كما جا آ ب (ا) مرف عمل جيد بإدشابون كاعدل كرما اور لوكون كالقلم و نسق قائم ركهنا- (٣) علم اور عمل- يد طريق

آخرت کاعلم ہے۔ اس علم کا حال عالم بھی ہو تا ہے اور عال بھی۔ اب خود فیصلہ کرلوکہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کے عالموں میں شامل ہونا چاہتے ہویا عمل کرنے والوں میں 'یا دونوں جماعتوں میں۔ آخر الذکر ذریعہ تقرب محض شهرت حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں زیادہ اہیت رکھتا ہے۔ شعرہے۔

خدماترامودعشیاء سمعتبه فی طلعةالشمس مایغنیک عن زحل رجمد: جوتم دیمواے افتیار کو بوسواے چموڑو وسورج کے سامنے زمل کی کیا ضرورت ہے۔

اکابر فقهاء کاذکر ہے ہم یماں پچھلے اکابر فقهاء کے وہ حالات بیان کریں ہے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ جولوگ اپنے آپ کو ان کا مقلد قتی قرار دیتے ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں اور قیامت میں وہ ان کے بڑے دشن ہوں گے۔ اس لیے کہ فقہائے کرام نے اپنے علوم سے حق کی رضا جوئی کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ان حالات زندگی میں علائے آخرت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جمال ہم علائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں سے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خبر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ سے طاء محض فقد کے عالم نہ سے بلکہ دلوں کے علم میں بھی مشغول ہے۔ آہم انہوں نے علم باطن میں تدریس یا تصنیف کی مشغولیت یہ علام قتی کے مشغول سے جو وجوہات ان کی یا ان کی مشغول ہوں وہ وہ وہ وہ ات ان کی یا ان کی مشغول ہوں کے ماہر اور ممتاز فقیہ سے جو وجوہات ان کی یا ان کی مشغول ہوں میں رکاوٹ بنیں ان کے ذکر کی گوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

اب ہم فقمائے اسلام کے حالات بیان کرتے ہیں ۔ اس سے بیہات واضح ہوجائے گی کہ ہم نے کرشتہ صفحات میں جو پھر اکھا ہے وہ ان سلف صالحین کے متعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف ان لوگوں پر تقید کی ہے جو اکابر فقماء کی اتباع کا دم بحرتے ہیں اور ان کے ذاہب کی طرف اپنی نبت کرتے ہیں حالا نکہ عمل میں وہ ان کے خالف ہیں۔

وہ فقہاء جو فن فقہ میں ممتاز اور قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے متبعین کی تعداد زیادہ ہے۔ پانچ ہیں : امام شافع امام الک امام احمد ابن طبل امام اجرفیفہ مقبان توری ان میں سے ہرایک عابد و زاہد تھا۔ طوم آخرت کا ماہر اظافق کی دنیاوی مسلحتوں کا رمزشاس اور اپنے علوم سے حق کی رضا کا طالب تھا۔ بدپانچ فصوصیات ہیں جو چھلے فقہاء کرام میں موجود تھیں۔ ان میں سے موجودہ دور کے فقیموں میں صرف ایک خصوصیات کو نکہ میں سے موجودہ دور کے فقیموں میں مرف ایک خصوصیات پائی جاتی ہیں جبی جاتی ہے۔ ایک خصوصیات کو نکہ مرف میان صرف علوم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے ان کی ضرورت ہی نہیں تجی جاتی ۔ یہ ایک خصوصیات دنیا سے متعلق ہے۔ آخرت کی فلاخ کا ارادہ کیا جائے۔ گرید لوگ دنیا کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ بھی اس کا تعلق ہو سکت کے سبب وہ اکابر فقہاء کے ساتھ آئی مشاہت کا دعوی کرتے ہیں۔ بھلا لوہار طائے کہ مشابہ کیے ہوسکتے ہیں۔ اس آئمہ کرام کے وہ حالات بیان گرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیت کا علم ہو جمال تک فقہ میں مہادت کا تعلق ہو وہ وہ فلا جری ہے۔

حضرت امام شافعی : حضرت امام شافعی کے عابر ہونے پریہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین ھے کیا کرتے تھے ،
ایک حصہ علم کے لیے ، دو سرا حصہ نماز کے لیے ، تیبرا حصہ سونے کے لیے۔ رائی گئے ہیں کہ امام شافعی رمضان المبارک میں ساٹھ 
ہار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے ، اور ہربار نمازی میں ختم کیا کرتے تھے۔ پویطی جو امام شافعی کے تلائدہ میں ہیں ہررو ذا کی قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حسن کراہیں کہ جی کہ میں نے بہت می راجی امام شافعی کے ساتھ گذاری ہیں ، آپ کا دستور تھا کہ رات کی نماز میں پہل کہ تاری ہیں ہی پڑھ لیتے تھے ، جب کسی آیت رحمت پر گذرتے تو اللہ 
کہ رات کی نماز میں بچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھے اس کی دعا کرتے ، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام 
تعالی ہے اپنے لیے ، اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کی دعا کرتے ، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام

مسلمانوں کے لیے اس عذاب سے نجات کی دعا فرماتے ہم ویا ان میں خوف اور رجاء دونوں موجود تھے۔ اس روایت سے بیہ ہمی سمجھ میں آتا ہے کہ اٹھیں قرآنی اسرارو تھم پر کس قدر عبور تھا اس لیے تو صرف پچاس آجوں کی طاوت کا معمول تھا۔ امام شافئی قربایا کرتے تھے کہ میں سولہ برس سے قتل میر نہیں ہوا اس لیے کہ پیٹ بحر کھانے سے جسم بغاری ہو جاتا ہے تھب میں گئی پیدا ہوجاتی ہے 'عقل کرور ہو جاتی ہے 'نیند زیادہ آتی ہے 'عبادت میں کی واقع ہوتی ہے 'طاحت کی طاح ہے۔ کہ عبادت کی خاطر پیٹ بحر کھانا نہیں کھایا۔ نا ہرہے کہ عبادت کی اس تقامل طعام ہے۔

آپ یہ بھی ارشاد فرایا کرتے ہے کہ میں نے کبی سی یا جھوٹی منم نہیں کھائی خیال فرانسے کہ اہام شافی می قدر خدا تعالی کی تعظیم کرتے ہے اور جلال خداوندی کا انھیں کس قدر خطاع تھا۔ آپ سے کس نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ آپ خاموش رہے۔
سائل نے عرض کیا : آپ پر خداکی رحمت ہو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دوا ۔ فرایا ! جب تک جھے یہ معلوم نہ ہو کہ خاموش رہنے میں میری بھڑی ہے یا جواب دیے میں اس وقت تک جواب نہیں دون گا۔ فور کیجے کہ آپ آپی زبان کی کس درجہ عاقات فرائے ہے حالا نکہ فقماء کے تمام اعتماء میں زبان می الی چزہ جو سب نیادہ بے قالو رہتی ہے۔ اس مداجت سے سے معاقب نیا نہ کی غرض سے قالو رہتی ہے۔ اس مداجت سے سے محل ہے جو سب کے قالو رہتی ہے۔ اس مداجت سے سے محل ہے گا۔

احرابی کی ابن وزر کتے ہیں کہ ایک روزام شافی قد طون کے بازارے گذرے 'ہم آپ کے پیچے بیٹے جل رہے تھے 'ہم کے دیکھا کہ ایک فض کسی عالم ہے الجے رہا ہے 'آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے کانوں کو فحش یا تیں سننے ہے پاک رکھو 'جس طرح زبان کو فحش کجنے ہے پاک رکھتے ہو۔ اس لیے کہ سننے والا کئے والے کا شریک ہے۔ کم عشل آدی اپ دوائے میں جو بر ترین بات و کھتا ہے اسے تممارے وماغ میں آئر نے کی کوشش کرتا ہے 'اگر اس کی بات اس کی طرف لوظوی جائے لیتن اس کی بات پر کان نہ دھرے جائمیں تو سننے والے کی خوش قسمی میں کوئی شبہ نہیں۔ امام شافی فرماتے ہیں کہ ایک وائٹور کے دو سرے وائٹور کو خط کھا کہ اللہ تعالی نے تھے علم عطاکیا ہے تو اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی ہے۔ سیاہ مت کر' ورنہ جس روزائل علم اپنے علم کی روشنی میں آئے ہو میں ہے 'تو تاریکیوں کا حصد ہیں جائے گا۔

امام شافع کا زہران روا توں ہے معلوم ہو ہا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو مخص بید وعوکا کرے کہ میرے دل میں ونیا کی عجب ہی ہے اور اس کے خالق کی بھی وہ جموعا ہے۔ حمیدی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بین تشریف لے کئے وہاں ہے وس ہزار درہم لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے ، شہر ہے باہرایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا اوگ آپ ہے طاقات کے لیے آتے رہے۔ آپ نے جب تک وہ سب درہم لوگوں میں تقسیم نمیں کردیے اس وقت تک اس خیمہ میں تشریف فرما رہے۔ ایک روز آپ ہمام ہے باہر آئے وہ الک تمام کو بہت ہے مال سے نواز دیا۔ ایک وفعہ آپ کے ہاتھ ہے کو ڈا زمن پر گریزاء کی مخص نے ایماکر آپ کو دے دیا اس کے برلے میں آپ نے اسے بیاس انشرفیاں عمامت فرہ جدا نہیں کرنا۔ مرف وی انسان مال و ممتائ بہت مشہور ہے ، نہ کی اصل سخاوت ہے جو محض کی چیزے مجت رکھتا ہے اسے خود جدا نہیں کرنا۔ مرف وی انسان مال و ممتائ دو مرول کو دے سکتا ہے جس کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقعت نہ ہو ، نہدے کہی معنی ہیں۔

آپ کے زہر' فوف فدا' اور آخرت کے ساتھ ا شخال پر یہ واقعات بھی دلالت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عین آپ کے زہر' فوف فدا' اور آخرت کے ساتھ ا شخال پر یہ واقعات بھی دلالت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ہے سینہ آپ میں کوئی روایت بیان کی اسے من کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سفیان سے کہنے گئے، شاید وفات پا گئے۔ ان کی یہ موت حد درجہ قائل رفک ہے۔ عبداللہ بن محمد اور تحق ہیں میں اور عمر بن منافع سے منافع سے اور منتق کی دو سرے بنانہ عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کر رہے تھے عمر نے مجھ ہے کہا کہ میں نے محمد ابن اور لیں شافع سے نوادہ فسیح اور منتق کی دو سرے مخص کو نہیں دیکھا' پر انھوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اہام شافع "میں اور حادث بن لبید صفاکی طرف گئے' حادث صارح بن مری کا

شاگرد تھا۔ خوش آواز بھی تھا'اس نے قرآن پاک کی طاوت شروع کی اور جب یہ آیت پڑھی۔ هَذَا يَوُمُ لاَ يَنْطِقُونَ وَلاَ يُودَنَّ نَهُمُ فَيَعْتَذِرُونَ - (ب٢٠ '١٦٠' آيت٣٦) يہ وه دن ہوگا جس ميں وه لوگ نہ بول سكيں مے اور نہ ان كو (عذركى) اجازت ہوگى'اس ليے عذر بھی ہہ م كر تكير مر

تویں نے امام شافع سی طرف دیکھا ان کے چرے کارٹک بدل کیا جم کے رو تکٹے کرے ہو گئے ' دورے ترب اور ب موش ہو مجے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ الفاظ کمہ رہے تھے: اے اللہ میں تیری بناہ مانکٹا ہوں جموٹوں کے ممکائے ہے عاظوں کے انکارو ا مراض ہے اے اللہ! تیرے ہی لیے عارفوں کے قلوب اور شوق ملا قات رکھنے والوں کی مرد میں جمعتی ہیں اے اللہ! مجھے اپنے جود و ساکی دولت نعیب قرما مجھے اپنی ردائے کرم سے وصانی لے اپنی عظمت کے طفیل میں میرے گنامول سے در گذر قرما۔ عبداللد سے ہیں کہ میں ایک روز نمرے کنارے نمازے لیے وضو کروہا تھا کہ ایک صاحب میرے قریب سے گذرے اور فرمانے كي: بيني إوضواحيى طرح كرنا- ونياو آخرت من فدائبي لتمارك ساته الحيلي طرح بين آع كا- ميس في بلث كرويكما كه ايك بزرگ ہیں جن کے پیچے بہت ہے لوگ ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی وضوے فارغ ہوا اور ان کے پیچے ہولیا۔ میری طرف متوجہ ہو كرفرايا : كيا تهيل كي كام ب؟ من خوض كياجي بالإس جابتا بول كدالله في وعلم أب كوعطاكيا باس من مح مى كي سكماد يجد فرايا ،جو محض الله برايمان لا ياب عبات با يا ب جو مخص النه دين كا خوف ركمتا ب ووتباي سے بچارہا ہے 'جو مخص دنیا ہے مجت نہیں رکھتا تیا ہت کے روز اللہ تعالیٰ کا اجرو تواب دیکھ کراس کی آٹکھیں معنڈی موں گی۔اس کے بعد فرمایا : بس یا مجمد اور بتلاون؟ میں اے کما مرور و فرایا :جس محص میں بین عاد تیں ہوں اس کا ایمان کامل ہے ایک یہ لوگوں کو ا مھی ہاتیں سکھلائے اور خود بھی عمل کرے و مرے یہ کہ لوگوں کو برائی سے باز رہنے کی تلقین کرے اور خود بھی باز رہے '۔ تیرے یہ کہ اللہ تعالی نے جو صدود مقرر فرما دیں ہیں ان کی حفاظت کرے ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ پھر فرمایا :اور پچھ ہتلاؤں' ميں نے كما مرور ! فرمايا دونيا سے ب ر فبتى افتيار كر اخرت كى طرف متوجه ره اور تمام باتوں من الله تعالى كوسچا جان-اكر تونے الياكياة تيرا حشر نجات يانے والوں كى ساتھ مو گا۔ يہ المدكر آب تشريف لے ميے۔ من في لوگوں سے بوچھا يہ كون مناحب سے؟ لوكول في كمايد الم شافي سي المدان واقعات بين الم شافي كالبداور تقوى بورى مرح تمايال ب-

یہ زہداور خوف خداعلم الی کی معرفت کے بغیریدائیں ہو یا۔ قرآن پاک میں ہے۔

التَّمَايَخُشِي اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلِّمَاءُ - (٢٨٠٠١٠) المَّمَاءُ المَّا ١٨٠١/١٨٠

الله عاس كے بندول من عصرف علاء ورت إن-

امام شافع نے یہ خوف اور زہر بھے سلم اور اجارہ و فیرو کے افکام و سائل سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم سے
حاصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث ہی موجود ہیں۔

ماصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث ہی موجود ہیں۔

یہ بات کہ وہ علوم آخرت کے اسرار سے واقعت سے ان عمیانہ اقوال و ارشادات سے واضح ہے جو ان سے معقول ہیں کمی

یہ بات کہ وہ علوم آخرت کے اسرار سے واقعت سے ان عمیانہ اقوال و ارشادات سے واضح ہے جو ان سے معقول ہیں کمی

قریب لا کھڑا کیا ہے۔ انھوں نے اس فضے کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ دل برائی کی طرف ما کل ہے تو ان کے اعمال بمود ہو گئے۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اگر شہیں اپنے عمل میں تجب کا اندیشہ ہوتو یہ سوچ کہ تم اس عمل سے کس کی رضا کے طاب ہو کس کمر کا اجر جانچ ہو کون جی معیبت کو یاڈ کرتے ہو؟ جب تم ان میں ہے کس

کا اجر جانچ ہو کس عذاب سے خاکفہ ہو کہا تک کہنا کرتے ہو گون جی معیبت کو یاڈ کرتے ہو؟ جب تم ان میں سے کس

کا جر کس حین ہیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرمائی اور عجب کا علاج بتایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بوے فتوں میں سے اس کس حین ہیرائے واقعی یہ دونوں دل کے بوے فتوں میں سے اس کس حین ہو یہ کہنا ہے اس خور کے خور کھے کہ کہ کہ کا عمل نہ تلایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بوے فتوں میں سے اس کس حین ہیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرمائی اور عجب کا علاج بتلایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بوے فتوں میں سے اس کس حین ہیرائے کی اس حین ہیرائے واقعی یہ دونوں دل کے بوے فتوں میں سے اس

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس محض نے اپ نفس کی حفاظت نہ کی اس کے علم نے اے کوئی فائدہ نہیں پہچایا۔ فرمایا : علم کے
امرار و معارف وی محض سجعتا ہے جو عمل کے ذریعہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا : ہر آدی کے دوست بھی ہیں اور دشمن
بھی۔ اس صورت میں ان لوگوں کی محبت اختیار کر وجو اللہ تعافی کے مطبع اور فرمانہوار ہیں۔ روابت ہے کہ عبدالقا ہر ابن
عبدالعزیز ایک نیک سیرت اور صاحب تقوی بزرگ تھے۔ وہ اہم صاحب ہے تقوی و فیرہ کے ممائل معلوم کیا کرتے تھے اور اہام
صاحب ان کے پاس ان کی بزرگ کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے اہم شافعی سے دریافت کیا۔ مبر
امتحان اور حمکین میں سے کون می چیز افضل ہے؟ فرمایا ! تمکین انبہاء کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد ہوتا ہے۔ آزمائش کے
بعد مبراور اس کے بعد حمکین۔ چنانچہ اللہ تعالی نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں جنا کیا و مجری ازمائش میں جنا
حضرت موئی علیہ السلام کا پہلے امتحان لیا بھرو قار اور مرتبے سے ٹوازا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے آزمائش میں جنا
کیا۔ بھر حکومت عطاک "حمکین سب سے بلند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَكَالِكُمَكُنَّالِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ - (ب١٠١٠ آمد ١٥) اوربم في يوسف كوزين من بالفتيار مناويا-

حفرت ابوب عليه السلام كوميمي بدي آزمائش كے بعد حمكين عطاى-

وَاتَّيْنَاهُ الْمُلَاثِوَمِثُلَهُمْ مَعَهُمُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِيًّا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ـ

(۱۱٬۲۱ مرا ۱۸۳ ایت ۸۲۳

اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابراور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب نے ا اور عبادت کرنے والوں کے لیے یا دگار رہنے کے سبب ہے۔

امام شافی کے اس جواب سے پید چانا ہے کہ انہیں قرآئی امرار و بھم پر زیردست عبور تھا اور جولوگ انہیا واور اولیا واللہ کے داست کے مسافر ہیں۔ ان کے مقامات سے انہیں پوری وا تعنیت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں آثرت کے علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کی بے آپ سے سوال کیا۔ آدی عالم کب ہوتا ہے؟ فرمایا! اس وقت جب وہ اس علم میں محق ہوجائے جو وہ جانتا ہے اور پھرود مرے علوم کے لیے کوشال ہو اور جو بات وہ نہیں جانتا اس میں فورو گلر کر آبو۔ چنا جے مکی بے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت می مرکب دواکیں تجویز کرتے ہوائی کی اوج ہے؟ اس لے جواب دیا : اصل دوالو ایک می ہوجائے۔ اس لیے کہ بعض مفرودواکیں ڈہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس مل جو دو مری دواکیں اس لیے کہ بعض مفرودواکیں ڈہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس ملرح کی بہت می روایا ت عاب ہوتا ہے کہ ایام شافی علوم آخرت میں بہت زیادہ درک رکھتے تھے۔

جمال تک نقہ سے آپ کا دلچیں اور فقی مباحثوں میں آپ کی مشنولت کا تعلق ہوتو وہ بھی محض اللہ کا رضا ماصل کرنے کے خطار چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فرما کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ میرے علم سے ستفید ہوں گراس کی نبیت میری طرف نہ ہو۔
اس سے پہ چانا ہے کہ آپ آس کم کو ناموری اور شرت کا ذریعہ قرار دینا نئیں چاہجے تھے بلکہ محض اللہ تعالی کی رضاجو کی کی نبیت رکھتے تھے ایک اور موقعہ پر یہ قربال کہ میں نے بھی سی سے منا طرفکرتے ہوئے یہ خواہش نہیں کی کہ فربق مخالف غلعی کرے۔
ارشاد فرمایا: کہ جب میں کسی سے تعلقو یا بحث کرتا ہوں تو مجھے آس کی پردا نہیں ہوتی کہ حق میری ذبان سے نطا ہے یا اس کا احرام زبان سے فرایا ! جب میں کسی کے سامنے دلا کل کے ساتھ حق بات واضح کرتا ہوں اور دوہ قبول کرلیتا ہے تو میں اس کا احرام کرتا ہوں اس کی مجت کے بعد بھی حق بات تنایم نہیں کرتا وہ میری نظروں سے کرجا کہ ہے۔ میں اس سے کمنا ترک کردتا ہوں۔

اس تنسیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کل کے لوگ آپ کا اتباع یا بج چیزوں میں سے صرف ایک میں کرتے ہیں اور

اس میں ہمی کمل اتباع نہیں کرتے۔

الم شافع کے فضائل و مناقب بے شار ہیں۔ ابد قرر قرباتے ہیں کہ نہ میں نے اور نہ کسی دو سرے نے اہام شافع جیسا مخص

ریکھا۔ اہام احمد ابن عنبل قرباتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے الی کوئی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد اہام شافع کے کے دعانہ

ہاتی ہو۔ پہلے داعی (دعاکرنے والے) اور مدعو (جس کے لیے دعائی گئی) کے مرات کی بلندی پر فور کیجیے اور پر مرد و دو دو در کے علاء پر

اس واقعہ کا اطباق بیجے کہ ان دلوں میں آپس میں کتنا بغض و عناد ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوگا جو لوگ سلف کی پیرو کا دعوی کا دعوی کرتے ہیں وہ اس دعوے میں کتنے جموٹے ہیں۔ پر اس واقعہ کی طرف لو فیے۔ اہام احمد کی اس کشرت سے دعا سے متاثر ہوکر ان کے ماہدان نے اپنے ہی تھی ہو ہے ہیں۔ پر اس واقعہ کی طرف لو فیے۔ اہام احمد کی اس کشرت سے دعا سے متاثر ہوکر ان کے ماہدان نے اپنے ہی ابنا ہو گئی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ ایس میں پنیہ فروش کہتے ہیں کہ میں ہے بائی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا آور اس میں انہیں حق کے راستہ جائی وقعی دوات ہی ہے دعائیں ہی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا آور اس میں انہیں حق کے راستہ مطاک رائی ہیں۔ اس کے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا آور اس میں انہیں حق کے راستہ مطاک رائی ہیں۔ اس کے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا آور اس میں انہیں حق کے راستہ مطاک رائی ہیں۔ اس کے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا آور اس میں انہیں حق کے راستہ مطاک رائی ہیں۔ اس کے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا آور اس میں انہیں حق کے راستہ مطاک رائی ہیں۔ اس کے کہ اللہ نے انہیں علم عطاکیا آور اس میں انہیں حق کے راستہ مطاک رائی ہیں۔ اس کے کہ اللہ نے انہیں علیہ میں انہیں حق کے راستہ مطاک رائی ہیں۔ اس کی کہ انہ کے انہیں علیہ میں انہیں حقول کی انہ کے دیا ہیں وہ میں انہیں حق کے راستہ میں انہیں حق کے راستہ میں انہیں حقول کیا گئی ہیں۔ اس کے کہ انہ نے انہیں علیہ میں انہیں حق کے راستہ کی دور سے کی انہیں حقول کیا گئی ہیں۔ اس کے کہ انہ کے انہ کے دیا کی وہ میں کی دور سے کی کی دور سے کی کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کہ کی دور سے کی

ا مام صاحب کے حالات 'فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مخصر ذکر پر اکتفاکرتے ہیں جو روایات اس سلطے میں بیان کی می ہیں ان میں سے بیشتر نصر ابن ابراہیم مقدی کی کتاب ہے اخوذ ہیں جو انہوں نے امام شافعی سے مناقب میں تصنیف کی ہے۔

حضرت امام مالک : حضرت امام الک میں بھی یہ پانچاں صفات موجود تھیں۔ چنانچہ ان سے کی نے پوچھا : اے الک !

طلب علم کے متعلق آپ کیا فرناتے ہیں؟ فرمایا ! طلب علم سے بہتر کیا مشغلہ ہوسکتا ہے۔ تم یہ دیکھا کرد کہ کون فیض میں سے
شام تک طلب علم میں مشغول ہے۔ اگر انبیا کوئی فیض بلی جائے قراس کا ساتھ نہ جھیوڑو۔ امام الک علم دین کی ہے مد تعظیم و قرقیر
فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی حدیث بیان کرتے کا ادادہ فرناتے قریب کے اس کا ساتھ نہ جھیوٹو۔ امام الک علم دین کی ہے حد تعظیم و قرقیر
داؤمی کے بالوں میں تعلمی کرتے ، فوشبولگات ، کرد قار طریقے پر شفتے۔ کا حدیث بیان فراتے ۔ لوگوں نے اس اہتمام حدیث سے
داؤمی کے بالوں میں تعلمی کرتے ، فوشبولگات ، کرد قار طریقے پر شفتے۔ کا حدیث بیان فراتے ۔ لوگوں نے اس اہتمام حدیث سے
متعلق استفسار کیاتو فرمایا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ و مراس میں ہوں۔ آپ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے۔ اللہ جے
جاتم ہے یہ فور عطا کرتا ہے۔ کشرت دوایات سے یہ فور حاصل میں ہوتا۔ علم کی یہ تنظیم و قیراس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام

مالک کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی پوری معرف حاصل تھی۔
علم ہے آپ کا مقصد بھی ہی تھا کہ اللہ کی دشامندی عاصل ہو۔ چنانچہ فرایا کرتے تھے کہ وین کے باب میں جھڑے کرتا بیکار چز ہے۔
ایام شافعی فراتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ ہے اٹرالیس (۴۸) مسائل دریافت کے گئے۔ آپ نے بیس (۴۲) کے جواب میں فوایا ۔ میں نہیں جانیا۔ جس کا مقصد علم اللہ کی دشلاک علاقہ بھی پچھ اور ہو آ ہے وہ بھی اپنی لاعلی کا اس طرح اعتراف نہیں کرسا۔ اس لیے ایام شافی فرایا کرتے تھے۔ علاء میں انام مالک جم طاقب (دوش ستارہ) کی طرح ہیں۔ بچھ پر ان سے زیادہ کی کا احسان نہیں ہے۔ دوایت ہے کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو منع کردیا تھا کہ مکن (جس سے ذیمد تی طلاق کی گی ہو/ مترجم) کی طلاق کے بارے میں حدیث بیان مت کرتا۔ پھرا یک فیض سے یہ کہ دیا کہ مالک سے مکم کی طلاق کی ہودہ متعلق سوال کر۔ جب منص سے ذیمد تی طلاق کی جو اس متعلق سوال کر۔ جب اس مخص نے سوال کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہ دیا کہ جس مخص سے ذیمد تی طلاق کی جو دو

طلاق واقع نمیں ہوتی ہے۔ ونیا ہے بے ر خبتی کا حال اس طرح کی روایات ہے معلوم ہو تا ہے کہ امیرالمومنین مهدی نے آپ سے بوچھا آپ کے پاس کھر ہے؟ فرمایا نمیں! نکین میں تم ہے ایک روایت بیان کر تا ہوں۔ میں نے ربید ابن ابی عبد الرجمان کویہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کا نب بی اس کا کھر ہے۔ بارون رشید نے بھی آپ سے کھر کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ نے نعی میں جواب ویا۔ بارون رشید نے

<sup>(</sup>۱) (احناف کے یمال کم کی طلاق ہوجاتی ہے/مترجم)

تین بڑار دینار آپ کی خدمت میں پیش کے اور عرض کیا : ایک مکان خرید لیجے۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن خرج نہیں کے۔ جب بارون رشید نے مینہ منورہ سے والہی کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مؤطا کی ترغیب دول۔ جس طرح معرت عمان نے توگوں کو قرآن پاک کی ترغیب دی تھی۔ آپ نے جواب ویا کہ لوگوئ مؤطا کی ترغیب دینے کی کوئی ضورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام او حراد حرشروں میں جانبے میں اور وہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کاعلم ہر جگہ پہنچ گیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اختلاف المتى رحمة (يال علية)

میری أمت كا اختلاف رحت ب

جمال تک تممارے ساتھ چلنے کامعالمہ ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قرفایا: المدینة حیر لهم لو کانوایعلمون (بناری سلم) اگر لوگ سمجیس تومیت مورہ ان کے لیے (سب شرول سے) بمتر ہے۔

ایک اور مدیث میں ہے۔

المدينة تنفى خبئها كمينفى الكير خبث الحديد

ميد منوره اناميل اس طرح دور كرديتا ع جس طرح يمنى لوعه كاميل دوركديل ع

پر فرمانا کہ یہ تہارے دیار ہیں جا ہے لے اواور جائے چھوڑ جاؤے مطلب یہ ہے کہ تم نے بھے دیار دے کر افسان کیا ہے۔
اب اس احسان کے بدلے میں جھے مینہ منورہ سے دور کرنا چاہتے ہو تو بھے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا فہد ۔ روایت ہے کہ جب آپ کے طاقہ دو سرے شہرول میں پہنچ گئے اور ان کی طرف سے آپ کی طومت میں اُل آنے لگا تو آپ وہ تمام مال فیر کے کاموں میں فرج فرادیا کرتے تھے۔ اس خاوت اور فیا ضی ہے یہ چاہ کہ آپ کو دنیا سے مجتند تھی۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آوی کے پائی مال نہ ہو بلکہ مال کی طرف سے دل بے نیاز ہوائی نہد ہے۔ آپ کی سواوت کا مزید طال امام شافع کی اس روایت میں دیکھیے : فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے دروازے پر ایک جگہ ٹراسان کے گھوڑے اور معنوک فیرد کے اس مار اس کی فیر میت میں موض کیا کہتے اچھے ہیں یہ! فرمانا کہ اور اور میرا اور میں اس کا بھی اور سے ایک سواری کے لیے ضرور رکھ لیکتے! فرمانا : مجھے اللہ یہ میری طرف سے مرب ہیں آپ کی دوار سے میں اس کا بھیر بھو فوا ب ہو ہیں اس ماری کے اور اس مواری کے لیے ضرور رکھ لیکتے! فرمانا یہ جھے اللہ یہ میری طرف سے مرب ہیں تی دیا ہے کہ وہ مینہ مؤور سے اور فیر بیک دفت و دے واسلہ بلکہ یہ بھی یہ چاہ ہے کہ دور مینہ مؤور کا کس قدر سے اس کا کہتے ہو تھا ہے کہ تمام کھوڑے اور فیر بیک دفت و دے واسلہ بلکہ یہ بھی یہ چاہ ہو کہ دورہ مینہ مؤورہ کا کس قدر سے اس کا کہتے ہو تھا ہے کہ تمام کھوڑے اور فیر بیک دفت و دے واسلہ بلکہ یہ بھی یہ چاہ ہے کہ دورہ مینہ مؤورہ کا کس قدر سے اس کا کرنے تھے۔

امام مالک خود اپنا ایک واقعہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرجہ میں ہامون وشید کے پاس کیا ! رشید نے جھے کہا آپ ہمارے پاس تشریف لایا بھیجئے تاکہ ہمارے لڑکے آپ سے مؤطا سنیں۔ میں نے کما: خدا امیر کو عزت دے۔ یہ علم تم ہی لوگوں سے چلا ہے۔ اگر تم اس کی عزّت کو کے تو اور لوگ بھی عزّت کریں گے اور تم اس کی تذکیل کرد کے تو دو سرے بھی ایسا ہی کریں ہے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں۔ علم لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ رشید نے کہا آپ کی دائے سمجے ہے اور لڑکوں کو علم دیا کہ مجد میں جاؤاور سب لوگوں کے ساتھ بیٹے کر موٹولا سنو۔

حضرت امام ابو صنيفة ابو صنيفة كوفى مجى عابدو ذابداورعارف بالله تصدوه خدات ورف وال اوراس كى رضائ فوابال

سے۔ آپ کی عبادت اس روایت ہے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک ہے معقول ہے کہ آپ صاحب مؤت انسان سے۔ نماز بکرت پرما کرتے سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک ہے معقول ہے کہ آپ صاحب مؤت انسان سے۔ نماز بکوت پرما کرتے سے۔ مجاو ابن ابی سلیمان بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام رات عبادت ہی معنول رہے تھے۔ تمام رات ہی تھے۔ ایک دن رات می کسی نے اشارہ کرکے وہ سرے کو ہلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہی اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرتے ہی اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرتے کامعمول بتالیا۔ فرمایا کرتے ہے اللہ تعالی ہے کہ میں اس کی جنتی عبادت نہ کروں اوگ استی بان کریں۔

دنیا ہے بے تعلق کا عالم یہ قاکد سرکاری مدول کی پیش میں تک الم الدی جنانی واقع ابن عاصم کتے ہیں کہ جھے بزید ابن عمر ابن ببيره نے امام ابو صنيف كو بلائے كے ليے بعيما - جب أمام ابو صنيف تشريف في اعلام اس في خواہش كا اظمار كياك آپ بیت المال کے محرال بن جائیں مرآپ نے افکاد کردیا۔ اس کی داش میں جدیدا بن موسے این کے میں کوشف الدائے۔ محم ابن بشام ثقنی سے ہیں کہ جھے شام میں امام ماحب کے متعلق اتلایا کیا کہ وہ او کون میں سب سے زیادہ اکان واج سے بادشاہ وقت نے لاکه چاہا کہ انہیں اپ فرانے کی تخیال سرو کردے۔ افاری صورت میں سرا بھی دی لیکن آبھائے افرعت کے عذاب کے مقل کے میں دنیاوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارک کے سامنے امام صاحب کاذکر ہوا تو انہوں نے فرط ایک تم ایسے محض کا کماؤکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی تی مراس نے پیش کش محرادی۔ ای سلط بی ایک واقعہ مخداین شاع اب ی سے کمی شاموے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ امیر الموسنین ابو جعفر منصور نے آپ کون بر فرارد وجم دینے کے لیے کما ہے۔ آپ نے اس بر كى فوقى كا اظهار منين كيا- جب ده دن آيا جن وان الله كدني فوقع عنى - المهدا في كافاز يرمى اور منه ليب كريد مے۔ می سے کوئی تفکو نہیں کے جب حس ابن تعب کا قاصد مال سلاکر آپ کی غدمت میں جاہر ہوا تھا جی آپ خاموش رے۔ کی شاکرونے قاضدے یہ کدوا کدیہ ہم ہے بھی مجی ایک آوصات کر این میں این کم بھی ان کی عادت ہے۔ تم ہدال اس مكان ك ليك كوشے من رك دو- ايك مرت ك بعد الم صاحب في اين مام بال د متابة كے ليه وميت لكى اور اپ الے سے فرمایا کہ جب میں مرحاوی اور جھ کو دفن کرور تو یہ تعلی حسن بن تعلیہ کے اور الے کرچانا اور کہنا کہ بیہ تمہاری مانت ے جو تم نے ابو صنفہ کے سروی تھی۔ آپ کے صاحزادے نے وصت کی تھیل ک حسن بن تعلب نے کہا: ابو صنفہ راللہ ک رحت ہو واقعی وہ اپنے دین کی حفاظت کیا کرتے ہے۔ روایت ہے کہ الن سے عمد فضاء پر فائز ہونے کی ورخواست کی گئی۔ فرال اس مده کاال نیں ہوں! لوگوں نے ہوچھا آپ یہ کسے کہ علتے ہیں؟ فرایا : اگریس عاموں تب تواقع می اس کے لاکن نس اور اگر جمونا ہوں تو جمونا مخص عملاءُ قضا کا الی کیسے ہو سکتا ہے؟

علم طریق آفرت میں آپ کی ممارت فدا تعالی ی معرفت و فیمو کا حال اس دایت ہے معلوم ہو باہت کہ ایو جنید فاد اتعالی کے بہت ورجے ہے۔ بہت ورجے ہے۔ دنیا ہے ب ر مبتی ان کے ول میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جانچہ این جر تھا اہ او فرایا کرتے ہے کہ جمعے خرطی ہے کہ کوف کے نوان ابن فاہت فدا ہے بہت ورہے ہیں۔ شریک تعقی کے بین کہ المع صاحب اکثر فاموشی ارجے - بہہ وقت کسی فکر میں ووج رہے کہ سب واقعات الماتے میں کہ وہ علم باطن میں مشخص وسیقے کیونکہ جس کو فاموشی اور فیا مال اس کو علم کا مل عطا ہوا۔

حضرت ایام احر حنبل اور سفیان توری : حضرت ایام احر این حنبل کے جیسی کی تعداد اللہ ایک مقابلے میں کم ہے اور سفیان توری کے حتبین ان سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں ایام ورح اور تقوی میں بحث اور احتیاد ہیں۔ ہاری کتاب ان دونوں کے افعال اور اقوال سے بحری پڑی ہے۔ اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی مفروت تنبیل جھے۔ اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی مفروت تنبیل جھے۔ اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی مفروت تنبیل جھے۔ اس لیے ہم ان کے حالات علم احتیاد مفروت تنبیل جھے۔ اس کے اس کے حالات علم احتیاد مفروت تنبیل جھے۔ اس کے اس کے حالات اور سوئیں کہ یہ حالات علم احتیاد مفروت تنبیل جھے واور احمان کے اب آپ ان منزوں کے حالات افور پڑھیں اور سوئیں کہ یہ حالات علم احتیاد کی خوالات مالی معرفی کردی ہوئی کہ اور احمان کے

جائے سے پیدا ہوئے یا کبی دو سرے علم سے جو فقہ سے اعلیٰ واشرف ہے؟ یہ بھی دیکمیں کہ جولوگ ان حضرات کی انتاع کا دعویٰ کرتے ہیں دوستے ہیں یا جمو ف

تبرأباب

## وه علوم جنهين لوك احجما سجهت بين

علم کے حسن وقی کا معیار ؛ ایل باب کی ایتداد میں بہتا کی گید بعض علوم برے کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر یہ اقراض کیا باسکانے کہ علم سے معنی و یہ بین کہ میں چیز کو جسی و بہت اس طرح جانات علم الله تعالی کی صفت بھی ہے۔ تھریہ کیے ممکن ہے کوئی چیز علم ہو کر بھی پر موسم تھے ہو؟ اس کا بواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وجہ سے برانس ہو آ کہ وہ علم ہے بلکہ ان تمن وجو بات کی بناء میں مورد کی میں اسے براکمہ ویا جاتا ہے۔

میلی دجہ تربیب کہ وہ علم ماحب علم سے حق یا کی دو مرب سے حق یں معزبور جیے علم سحراور طلعمات کی ذمت کی جاتی ہے۔ مالا کلہ علم سحرحق ہے۔ خود قرآن سے اس کی شماوت بلتی ہے کہ اے اوک میان بیدی بین جدائی کرائے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میمین میں خوا بیت ہے کہ انخصرت مہلی اللہ علیہ و علم پر کسی نے جادہ کردیا تعاجس کی وجہ سے آپ بیار ہو محت جرکیل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی اوروہ جادہ ایک کو کیس کے اندر بھرک نے سے انگالا کیا۔

جادداک علم ہے جو ہوا ہرکے فواص اور ستاروں کے طابع ہو خوب کے حمایی امور کے جائے سے حامیل ہو ا ہے۔ اس طرح کہ ان جو اہر سے اس فیض کا بھا ہوا تے ہیں۔ جب وہ ستارہ طلق ہوجا گے ہو اس جلے پر چند ظاف شرع وش کھریہ کلمات پر سے ہیں اور اسکے ذریعے شیطانوں کی مدہ ہا ہے ہیں۔ ان سب تداییر کی ہوا ہو گے اس سلے بر محروف میں جب و غریب حالات دونما ہوتے ہیں۔ ان تداییر کی معرف آگر برائے معرف ہو گئی من کر کو تکہ اس ملم نے محلوق کو ضرر پہنچائے کے طاوہ کوئی وہ موا متعمد نہیں ہو آاس کے اس مالی اس کے معرف آگر برائے کہ اب کی جان اس کے مالی مالی ہو گئی ہوں اس کے اس مالی کے مالی مالی ہو گئی ہوں اس کے اس مالی ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں کہ کوئی طالم کی بررگ کو قل کرنے کے در ب ہوا دو برگ فل کے فوف سے کس جاچھے ہوں۔ اگر طالم وہ جگہ معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بررگ جھے ہوئے ہی و خلانا جائز نہیں بالکہ اگر موٹ ایک ہورو بتلانا جائز نہیں کو تکہ اس کے اورو و بتلانا جائز نہیں کو تکہ اس کے اورو و بتلانا جائز نہیں کو تکہ اس کے اورو و بتلانا جائز نہیں کو تکہ اس کے اورو و بتلانا جائز نہیں کو تکہ اس

و مری وجہ یہ ہے کہ وہ علم صاحب علم کے حق میں او ہ نتیبان وہ ہو۔ ملا علم نجم بزات خود کوئی براعلم نہیں کیونکہ اس علم کے وہ شعبے ہیں۔ ایک حساب اور وہ مرااحکام جہاں تک حسابی علم نجوم کا تعلق ہے قرآن پاک نے مراحت کے ساتھ بیان کردیا ہے کہ جاند اور سورج کی گروش حساب کے مطابق ہے۔

الشَّمُسُ وَالْقُمْرُ بِحُسَبَانٍ . (42) (١١ اعده)

بورج اور جاء جاب كم بالقربطة إلى-

اكمايو مكررار شاد فرايا-وَالْقَمْرَ قَدَّرُ فَأَمْمَنَا زِلْحَتْ يَعَادُكُ الْعُرْجُونَ الْقَلِيمِ- (١٣٠٠ ٢٠ ٢٠) اور چاند کے لیے سڑکیں مقرر کیں یمال تک کہ ایمارہ جاتا ہے جیٹے مجور کی پرانی شنی۔ احکام سے متعلق علم نجوم کا ماحصل میہ ہے کہ علامات واسباب کی نبیاد پر آنے والے واقعات کی چیش کوئی کی جائے۔ یہ ایما ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبض دیکھ کریہ نتلادے کہ فلال عرض عنقریب پیدا ہوگا۔ تکر شریعت نے اس طرح کے علم کو پرا قرار دیا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا ذكر القدر فامسكوا و إذا ذكرت النجوم فامسكوا و إذا ذكرا صحابي

جب نقدر کا ذکر ہو فاموش رہو'جب سا دول کا ذکر ہو فاموش رہو'جب میرے محاب کا ذکر ہو فاموش

نيزارشاد فرمايا

أحاف على امتى بعدى ثلاثا حيف الائمة و الايمان بالنجوم والتكليب

من الين بعد أمت رين بالون عدر الهون المرك ظلم عط متارون راعان عداور تقديد كالكاد

حفرت عرافرات بن كه علم نجوم بس التاسيكموك حبيس فكى استدريس داول جاسكاس يواده مت سيكفو-

علم نجوم کامسکا یا علم نجوم کی ممانعت کی تین وجوات ہیں۔ پہلی وجہ تو بیہ ہے کہ اس سے لوگوں کے مقا کہ متاثر ہوتے ہیں۔
چنانچہ جب یہ سختے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد قال قال واقعات قائل آئمی کے توان کے ولوں میں یہ بات کمر کرلیتی ہے کہ
ستارے ہی مؤثر حقیق ہیں میں معبود ہیں اور یکی دنیا کے ختام ہیں کیو تکہ یہ لطیف جو اہر آشان کی باندیوں پر واقع ہیں اس لیے
دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ خیرو شران ہی کے انتقابی اس اس مقاوات کی وجہ سے دل اللہ کی یا دسے
خال ہو جاتا ہے مصیف الاعتقاد فض کی نظروسائل پر رہتی ہے لیکن ما ہراور پائٹہ کار عالم جانتا ہے کہ یہ چاند سورج آور ستارے
سب محم خداد ندی کے بالع ہیں۔ ضعیف الاعتقاد فض کی مثال آس معی چو ٹی کی ہی ہے جو گافٹہ پر موجود ہو آور اللم سے کاندیر
سای جسکتے ہوئے دیکہ رہی ہو 'وہ یہ جمعی ہے کہ لکھنا قام کا نقل ہے 'اس کی نظر قلم سے انگیوں تک 'اقلیوں سے 'افلوں کی نظر ہی اکثر قربی اور قربی ہو گائی تو تی موسید والے کی نظر می اور قربی اور قربی ہو تھی گائی گئی ہی ہی ہو گائی تھی میں گئی ہو تھی گئی ہو تھی گئی ہی ہی ہی ہو گائی تو اور کی تقربی کی تھی ہیں۔
سطی ذراکٹا پر مرکوذر رہتی ہو 'ان ذرائع ہے وہ صب الاسیاب تک بھی میں گئی ہی ہے ہو کا قربی کی تعربی ہی ہو گئی ہی ہو گائی ہے ہیں۔

علم نجوم کی تمانعت کی دو سری وجہ ہے کہ نجوم کے افکام یا حوادث ہے متعلق اس کی پیشین کو ٹیاں محض اندازوں پر بخی
ہوتی ہیں۔ ہر محض کے حق میں ان کاعلم نہ بیٹی ہو باہ اور نہ طبی اس لیے علم نجوم کے ذریعہ کوئی محم افکانا جسل پر محم الگانے کے
ہرا پر ہے۔ اس صورت میں علم نجوم کی پرائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محض بھل ہے۔ اس لیے جس کی جاتی کہ وہ علم ہے۔ جمال
عکد حضرت اور لیں علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق ہے تو وہ پیفیر کا معجوہ ہا اب یہ علم ختم ہو چکا ہے "اگر نجوی کی کوئی ہات ہی چی
بھی ہو جاتی ہے تو محض اففاقی حادثہ ہے کہ می ایسا ہو تا ہے کہ نجوی مسبب کے کسی ایک سبب داقف ہو جاتی ہے۔ حالا تکہ مسبب
کا وقوع اس کے بعد بہت می دو سری شرطوں پر موقوف ہوتا ہے "جن سے واقف ہونا انسان کے دائرہ افتیار میں نہیں ہو آگر
الفاقا اللہ تعالی باتی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجوی کا دموی محمج ہو جاتی ہے "اوروہ شرمیں پوری نہیں ہو تیں تو دموی علا رہتا
ہے شاہ کوئی محض بہا ژوں کے اوپر سے بادل المحملے ہوئے کہ محض اندازے سے بیا کہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالا نکہ

آسان کے ایر آلود ہونے کی صورت میں یہ بھی مکن ہے کہ بارش ہوجائے اور یہ بھی مکن ہے کہ بارش نہ ہو و قوب لکل آئے ' معلوم ہو کہ جھش بادلوں کا ہوتا ہی آبارش کے لیے کافی شیس ہے بارش کے دو سرے اسباب بھی ہوسکتے ہیں۔ اس طرح آکر کوئی ملآج ہواؤں کا رخ دیکھ کرید دعویٰ کرے کہ بھتی تھی سلامت گذر جائے گی آگرچہ وہ ہواؤں کا عادی ہے آور ان کا رخ پہانتا ہے۔ لیکن ہواؤں کے کچھ اور محقی اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف شیس ہو تا اس لیے بھی تواس کا کمنا تھیک ہو جاتا ہے 'اور بھی بید اندازہ فاط طابعہ ہوتا ہے۔

علمِ نجوم کی خالفت کی تیمری وجہ یہ ہے کہ اس علم ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک غیر ضروری علم ہے عمر جیسی فیتی چزکو ایک ہے فائدہ کام میں شائع کرتا کمان کی واٹائی ہے؟ اس سے بور کر اور کیا نقصان ہوسکتا ہے چتانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے فض کے قریب ہے گذرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع ہے 'آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بہت برا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا! کس چزکا؟ عرض کیا: شعرکا 'اور عرب کے نسبوں کا۔ آپ نے فرمایا! یہ علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ایس جس سے کوئی فائدہ نہیں ایس جس سے کوئی فقسان نہیں۔ (ابن عبدالبر)

ایک مدیث یں ہے۔

المناالعلم آية محكمة اوستة قائمة أوفريضة عادلة (ابدادوان ابد) علم صرف تين بير- آيت محكم كاعلم وارى ست كاعلم-ياسام (الدراث كي تقيم) كاعلم-

ان دونوں روایوں سے معلوم ہوا کہ علم نجو ما اور اس جیے دو سرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو خطر میں ڈالٹا ہے۔ اور
ایسے کاموں جی اپنا وقت ضائع کرتا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے کہ جو پچھ نقذیر بیس ہے وہ ہو آ ہے۔ اس سے پچنا
نامکن ہے۔ علم نہوم کا طب اور علم تعبیرے مقابلہ نہیں کیا جاسکا اس کے کہ طب سے آنیائی ضرورت وابست ہے وہ سرے یہ کہ
اس کے آکٹرولا کی اطباء کو معلوم ہوجاتے ہیں اس طرح تعبیرا علم ہو۔ اناکہ وہ قیاسی علم ہے ملکین اسے بیت سے حصوں میں

وال حصة قرار واكيا بعداس مي كي طرح كا خطرويا انديشهي شي ب-

ایک و لطف واقعد : چنانچ ایک واقعہ بیان کیا جا تا ہے کہ کمی مجنس نے ایک عیم سے اپنی ہوی کے بانچہ ہونے کی شکایات کی۔ علیم صاحب نے اس مورت کی بنش دیکھی اور کہا: اب علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے کہ نبش ہے بہ چاتا ہے کہ تم چالیس دن کے اند و اندر خرجاؤگ عودت تھر چھی ایس کی زندگی تا جو بری اس بے اینا بدیر پیدسب تقسیم کدیا ' وصیتیں لکھ دیں 'کھانا چیا سب چھوڑ جیٹمی' چالیس روز گذر کے 'لیکن وہ عورت نہیں مری' اس کا شوہر تھیم کے پاس آیا' اور صورت حال بیان کی عیم نے کہا میں جان تھا کہ وہ مرب کی نہیں۔ اب تم اس سے صحبت کرو بچے پیدا ہوگا۔ اس نے جیرت سے
کہا: وہ کیے؟ عیم نے کہا: میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے ، چہا ہائی کے دخم کے منے برجم کی تھی۔ جھے بیٹین تھا کہ یہ موت
کے خوف کے بغیر دہلی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے اسے خوف ذوہ کردیا تھا اب وہ چہا کمل تھی ہے اور پچہ پیدا ہونے کی راہ میں جو
رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اس واقعہ سے پت چان ہے کہ بعض علوم سے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعہ کی دو فنی میں
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ سے جے ا

نعوذباللهمن علمه لاينفع (ابن مدالر) مم الله كى بناه الله على بناه الله بين اس علم سے جو نفع ندو يد

اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجے 'جن علوم کی شریعت نے ذمت کی ہے ان کی عقیق میں وقت ضائع نہیں کیجے۔
صحابہ کی بیروی لازم سیجھے' اجاع سدّت پر اکتفا کیجے۔ اس لیے کہ سلاستی اجاع میں ہے ' آشیاء کی بحث و مختیق میں پرنا خطرہ کا باعث
ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے 'عقل اور دلا کل کی بنیاد پر یہ مست شمجھو کہ ہم آگر اشیاء کی تحقیق کررہے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ
نقصان تو بعد میں معلوم ہو گا' بہت ہے امور آلیے ہیں جن ہو واقعیت تہارے لیے نقصان دہ ہے آگر اللہ تعالی نے اپنی رحمت
سے معاقد نہ کیا تو وہی تہاری جابی کے کائی ہوں گے۔ تیزیہ بات ہی یا در کھے کہ جس طرح علیم طابق علاج کے اسرار اور
طریقوں سے واقف ہو آ ہے ' اور نا واقف اس علاج کو وشوار تصور کرتا ہے 'اس سے مجاور تہ کہنا چاہیے ورنہ ہلاکت و بربادی

ایک پہلو پر اور غور سجنے کمی فض کی الگل میں کوئی تکلیت ہو قاس کا بغیاں یہ ہو گا ہے کہ الگل پر دوا ملاے شاید تکلیف دور ہوجائے گی لیکن تھیم افکلی پر لیپ کرنے کے بجائے ایشل کی پیٹ پر لیپ کرا آ ہے کیونکہ اسے جم میں رکوں اور پھوں کے سیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یمی حال راہ آ ثرت کا ہے شریعت کی نیان کردہ سنن اور مستجات کی

باریکیوں کا ہے ان سے مرف انبیاء واولیاء واقت ہوتے ہیں۔

شریت کی متعین کردہ عبارتوں میں وہ امرار و رحم ہیں کہ عمل ان کا اطلا میں کر سکتی۔ جیسا کہ چموں میں بعض جیب و غرب خصوصیات بائی جاتی ہیں ان میں بہت می خصوصیات الیمی ہیں جن کا علم الملی فن کو بھی نہیں ہویا ہا۔ مثلاً وہ لوگ یہ نہیں جانے کہ مقناطیس لوے کو اپ واپ طرف کیوں کھنچتا ہے۔ یہ دواؤں اور فیموں کے فواص کہات ہے۔ فروات کے بیان کو مقا کہ اور عبادات میں ان سے کمیں زیادہ خواص ہیں بین سے دولوں کی تطبیر ہوتی ہے۔ ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ فدائے تعالی کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دواؤں کے تمام فواکد کا اصاطہ کرنے سے مقل عاجز ہے اس طرح جو ہاتیں آخرت کی زندگا کے لیے مفید ہیں ان کا اصاطہ بھی ممکن نمیں ہے۔ اور سند معلوم ہوائد کا تجرب کے لئے مفید ہیں ان کا اصاطہ بھی ممکن نماں بچزیں اللہ سکے قرب کے لئے مفید ہیں اور قبل فلال ملک میں اور سے اس مورے دنیا میں آخریہ خال فلال میں اور ہے۔ اس طرح کے آئی جرب کی امریز جمیل کی جان ہو اس مال نمیں ہوتا۔ اس طرح عقائد کا حال بیان کردیے۔ لیکن فل ہر ہے کہ اس طرح کے آئی جرب کی امریز جمیل کی جان ہو ہوں اس مورے دنیا ہوا ہے۔ اس طرح مقائد کی اور کی اور کہ ان ان کی بعداد میں مارون ہوگی کے فلان ان کی بعداد میں اور کی اور کہ انسان کی بعداد میں اور کی میں اور کی اور کہ انسان کی بعداد میں اور کی میں اور کی مورد کی جو کہ انسان کی بعداد میں اور کی میں اور کی کی مورد کی اور کہ انسان کی بعداد میں اور کی کو کہ انسان کی بعداد میں اور کی کو کہ انسان کی بعداد میں مارون کی جو کہ انسان کی بعداد میں اور کی کو کہ انسان کی بعداد میں کی بعداد میں کو کو کہ انسان کی بعداد میں کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

ان من العلم جهلاوان من القول عيّا (ابدائد) بعض عم جل بوت بن اور بعض بائي ( يكف س) عاج كرديدوالى بوق بن -

نيزار شاد فرمايا:

قلیل من التوفیق خیر من کثیر من العلم ب (مند افردوس)

تموزی تفق بت علم سے بمتربوتی ہے۔

حضرت میں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت بہت ہے ہیں گرسب ہار آور نہیں کیل بہت ہیں گرسب لذیذ نہیں۔ ای طرح کما جا سکتا ہے کہ علوم بہت ہے ہیں گرسب مفید نہیں۔

مخرف اور مسخ شده علمي الفاظ

گذشتہ مفات میں ہم کے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ بعض برے علوم شرق علوم کے دھوکے میں ایھے سجھ لیے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہو تا ہے کہ شرق علوم کے الفاظ میں تحریف کرلی تی ہے 'اور غلط مقاصد کے لیے ان کے معنی برل دیئے گئے ہیں۔ قرن اور مسخ شدہ اور بزرگان دین کے بہال ان الفاظ کا جو مفہوم تھا اب وہ مراد نہیں لیا جاتا۔ اس طرح کے محرّف اور مسخ شدہ الفاظ پانچ ہیں فقہ علم توحید 'تذکیر اور محمت۔ یہ پانچ ل الفاظ برتن ہیں۔ جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں 'باوجود مکہ وہ قابل شار کیے جاتے ہیں لیکن اب یہ الفاظ غلط معنوں میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں 'باوجود مکہ وہ قابل شار کیے جاتے ہیں لیکن اب یہ الفاظ غلط معنوں میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں 'باوجود مکہ وہ قابل شار کے جاتے ہیں لیکن مصبت یہ کہ ان کی ذھت پر طبیعت بھی آبادہ نہیں ہوتی مجمود کا سے پہلے اعظم لوگوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا تھے آب ہر لفظ کا الگ الگ جائزہ لیں۔

فقے۔ فقہ کے معنی میں بطا ہر کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی الیکن اس میں تضیعی ضروری می ہے۔ اب فقہ کے معنی یہ ہیں کہ فتوں کی جینے و فریب جزئیات کا علم حاصل کیا جائے ان کے وجیدہ دالا کل معلوم کیے جائیں اس طرح کے مسائل میں خوب بحث کی جائے اور جو اقوال ان فتوں ہے متعلق علاء کے موجود ہیں افعیں حفظ کیا جائے آگر کمی کو ان سب چڑوں پر عبور ہوجائے تو وہ برا فقیہ کیلا تا ہے۔ قرن اقول میں فقہ کے معنی یہ ہے کہ راہ آ ثرت کا علم حاصل کیا جائے۔ نفس کے فتوں اور اعمال کی ٹرابوں کے اسماب معلوم کیے جائیں 'ونیا کی مقارب اور آ ثرت کی عظمت پوری طرح معلوم ہو۔ دل میں خوف خدا غالب ہو۔ اس کی دلیل مد آجت کرے سے شد

لَيَتَفَقَّهُوْ الْفِي النِّيْنِ وَلِينَنْ وَاقْوَمَهُمُ إِذَارَ جَعُوْ الْكَيْهِمْ - (ب، ۱، ۲۰ آيت ۱۳) ناكر (ب) باق مانه اوگ وين كي مجر بوجه عاصل كرتے دين اور آگه يه اوگ اچي اس (قوم) كوجب كه وه ان كياس آئين دُرائين -

آبت سے معلوم ہو آ ہے کہ فقہ کا مقعد خدا سے ڈرانا ہے۔ نہ کے طلاق مقال العان سلم اور اجارہ و فیرو کے مسائل اور ا ان مسائل کی جزئیات!ان مسائل سے پھلا اندار (ڈرانے) کا مقعد کیے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ بھیشے لیے اس کے ہو رہے ہیں ان کے ول سخت ہو جاتے ہیں مخوف خدا ان کے دلوں سے لکل جاتا ہے۔ اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرات

لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا - (پ١٠١٣) تعدالما)

جن کے دل ایسے ہیں جن ہے وہ نہیں تھے۔ اس آیت میں نقد سے مراد ایمان کا فعم ہے' نہ کہ فاو کی اور ان کی جزئیات کا فعم ہمارے خیال سے نقد اور فعم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں پہلے بھی اور آن بھی بیدرنوں لفظ ان معنوں میں مستعمل ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں اللہ تعالی فرائے ہیں:۔

لَّا أَنْدُمُ أَشَكَّرُ هُبَةً فِي صُلَّوْرِهِمْ مِنَ اللَّهِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

(پ۸۲ ره کیت ۱۳)

ہے فک تم لوگوں کا خوف ان (منافقین) کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ بیں جو تجعید نہیں بین۔

اس آیت میں اللہ تعالی فی م ور الله اور معبود عقی کی بر لبست او کون سے نوادہ مرحوب ہونے کا سبب بیہ تالیا ہے کہ ان میں افقہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اللہ کا دی جن کا ہم نے اس میں ہے۔ اب غور کیجئے کہ یمال فقہ کا مطلب فادی کی جزئیات یاون رکھنا ہے کیا ان چزوں کا یاوند رکھنا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح ایک روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان او کول کے یادے میں ہو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے یہ فرمایا:۔

علماءحكماءفقهاء (ايرقيم)

يه لوك عالم بن والابن افقيدين

اس مدیث میں آپ نے صحابہ کے لیے معافیہ "کالفظ استعمال کیا ہو فردی مسائل سے واقف ند تعب سعد ابن ایراہیم زہری ا سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے باشدوں میں سے کون زیادہ فقید ہے؟ آپ سے فرمایا تدہ محض جو اللہ سے زیادہ ڈر آ ہو۔ گویا زہری نے نقد کا بتیجہ بیان کیا کہ وہ خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا علم باطن کا ثمو ہے نہ کہ فادی کے فردی مسائل کا۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ انتخفرت مسلی اللہ علیہ وظلم نے محابہ سے فرمایا:۔

الاانبكمبالفقيه كل الفقية ؟قالوابلى من لم يقنط الناس من حمة الله ولم يومنهم من مكر الله ولم يوليهم من روح الله ولم يدع القر أن رغبة عنه الى ما

سواه (این میدالی)

ترجمہ: کیا جہیں یہ ندیناوں کہ عمل فقیہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا! کول نہیں! فرایا عمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو فدای رجب نے نامیدند کرے۔ اس کے عذاب سے اشیں بے خوف ند کرے۔ اس کے فیل سے انہیں مایوس ند کرے اور کی چزکی خواہش میں قرآن ندچھوڑے۔

حفرت انس بن مالك في ايك مجلس من سه صديث بيان فرما كي-

لان اقعدم عقوم يذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع الشمس احب الى من المناوية الى المناوية الله على من عدوة المناوية المن

میرا ایے لوگوں کے ساتھ بیشنا جو مع سے طلوع آفاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں میرے

نزدیک چارغلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھاہے۔

پھر پرد رقاقی اور زیاد نمیری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پہلے ذکری مجلس ایس نہ تھیں، مبین تمماری یہ مجلسیں ہیں کہ تم میں سے
ایک فض قصے بیان کرتا ہے 'وعظ و تصحت کرتا ہے 'خطب دیتا ہے اور احادث بیان کرتا ہے 'ہم لوگ وایک جگہ بیٹے کراہمان کا ذکر
کرتے ' قرآن پاک میں ترتز کرتے ' اور دین سیجھتے ' اور اللہ کی تعییں شار کرتے۔ اس دوایت میں معترت الس نے ایمان کے

ذكر 'تدتر في القرآن 'فهم دين 'اور الله تعالى كي نعتول كے تذكرہ كوفقه قرار ديا ہے۔ ايك حديث ميں بيد الفاظ بين-لايفقه العبدكل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله وحثى يرى القرآن وجوهاكشيرة الانمداليا

بندہ اس وقت تک مل فقیہ نمیں ہو آ جب تک کہ اللہ کی ذات کے لیے لوگوں کو ناراض نہ کردے اور

قرآن مي بت ي وجوبات كالعقادة كرے-

یہ روایت ابوالدراء سے موقوقاً مجی ابت ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہ مجروہ اپنے نفس کی طرف متوجہ مواورسب سے زیادہ اس سے ناخوش رہے۔ فرقد سبخی نے حس بعری سے کوئی سوال کیا ؟ آپ نے اس کاجواب دیا۔ انموں نے کما فقماء کی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے۔ حس بھری ؒ نے فرمایا: اے فرقد! تو نے کمیں فتیہ دیکھا بھی ہے۔ فتیہ تو وہ ہے جو دنیا ہے نفرت کرنے والا ہو ؟ ترت ہے مبت کرنے والا ہو دین کی مجد د کتے والا ہو ، وہ پارٹری سے اپنے رب کی عمادت کرتا ہو "ربیز کار ہو ، مسلمانوں ے اعراض نہ کرتا ہو ان کے مال و دوات کا حریص نہ ہو ان کا خرخوا مون حصوص ان نے فقید کی متعدد خصوصیات بیان قرائیں مريد نيس فرمايا كمروه فأوى كى جزئيات كاحافظ بحي يوب

ہم یہ نہیں کئے گفتر فالوکاکو شامل نہ تھا۔ بلکہ یہ کتے ہیں کہ فاوی پر فقہ کا اطلاق بطریق عموم یا بطریق تبعیت تھا۔ اکثر سلف صالحین فقہ کوعلم آخرت بی کے لیے استعال کرتے تھے۔ اب اس میں فاویٰ کی تخصیص کردی کی ہے۔ جس سے اوگ دموکا کھا رے ہیں۔ اور وہ فقتی احکام کی محصیل میں منهمک ہیں۔ علم آخرت سے اور علم باطن سے گریز علم ہے اور اس لیے یہ بمانہ تراشا چارہا ہے کہ علم باطن نمایت دیتی اور مینید اے اس پر عمل کرنا مشکل ہے ، محض علم باطن کی بناء پر عمدوں کا ملنا اور مال و متاع کا ماصل مونامی دشوار ہے۔ یی وجہ ہے کہ شیطان نے لوگوں میں فقہ طا مری کی عظمت بٹھادی ہے۔

علم : ومرالفظ علم ہے کہ پہلے اس لفظ کا طلاق فرانت اس کی آبت اور علوق میں اس کے افعال کی معرفت پر ہوتا تما- چنانچہ جب حضرت عرای وفات ہوئی تو حضرت عبدالله ابن مسعود نے فرمایا تمانہ

مات تسعقاعشار العلم-كرعم كوس صول من موقع رفست بوك-

اس میں ابن مسعود نے علم کو معرف استعال کیا ، مرخود ہی لوگوں کے استفسار پر بتلا مجی دیا کہ علم سے میری مراد الله سجانه و تعالی کاعلم ہے۔ لوگوں نے اس افظ میں بھی مخصیص کی ہے۔ یہ مشہور کردیا گیا ہے کہ جو مخص فریق خالف سے فقی ما کل میں خوب مناظرے کرے اور رات دن اس میں لگارہے حقیقت میں عالم دی ہے۔ وسار فنیلت اس کے سررے۔ جو محض مناظرہ میں ممارت ند رکھتا ہو یا ممارت کے باجود پہلو اتن کرتا ہو اے گرور سمجاجا تا ہے اور اہل علم میں شار خمیں کیا جا تا۔ حالا تک حقیقت یہ ہے کہ قرآن مدیث میں علم یا علاء کے جو فضائل میان کیے مجلے ہیں وہ صرف ان علاء پر منطبق ہوتے ہیں جو الله تعالیٰ کی ذات ومفات افعال اوراحكام كاظم ركيت مول-اب عالم اس مخص كوكما جائے لكاجو شرع علم ندجانتا مو محس نزاع مسائل ميں الجنے کے فن سے واقف ہو۔ اس فن کی بنیاد پراسے بگانہ روزگار عالم سمجا جا باہے۔ میں چز بت سے طالبعلموں کے حق میں ملک اور تباه كن فابت مولى-

توحید ، تیسرالفظ توحید ہے۔ موحد یا ال توجید کی اب یہ تراف کی جاتی ہے کہ وہ بحث و مباحث اور منا عرو کے فن سے واقف اس طرح کے امور میں معنول ہیں اینا نام اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے عظامین کو بھی علائے توحید کما جائے لگا ہے عالا تکہ اس فن

اِنَّرَ تَکَفَعَّالُ لِمَايِرِيدُ - (ب١١٠،١٠ تعد١٠) آپ کارب بو کو چاہ اس کو پورے طورے کر سکتا ہے۔

توکل و توحید کے ابواب میں ان تمرات کے مزید دلا تل بیان کیے جائیں مے۔ انشاء اللہ۔

قوصد دراصل ایک جوہر نیس ہے 'جس کے دو جھکے ہیں۔ ایک اس سے مقبل اور دو سرا اس سے دور۔ موجودہ دور کے علاء کے قوصد کا اطلاق دور کے چھکے پی جو صد کو بھی قوصد کے بھی قوصد کو بھی تاہل کر لیتے ہیں جو مفز سے ادالہ الا مغز یا گری کو انعوں نے ہاتھ بھی نمیں لگا۔ توحید کو اگر ایک مغز قرار دے دیا جائے قواس کا پہلا چھلکا بیہ ہے کہ زبان سے لاالہ الا اللہ کما جائے۔ بیہ قوصد دہ جو بھی ذبان سے کہ جو بھی دہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ موجود نہ ہو 'بلکہ جو بھی کما جائے اس کی قوصد کا دو سرا چھلکا بیہ ہے کہ جو بھی ذبان سے کما جائے دل میں اس کے خلاف کوئی عقیدہ موجود نہ ہو 'بلکہ جو بھی کما جائے اس کی تقدیق دل میں ہو۔ یہ عوام کی توحید کا مغز (جو ہرا اب لباب) یہ تقدیق دل میں ہو۔ یہ عوام کی توحید کا مغز (جو ہرا اب لباب) یہ کہ بھرہ تمام امور کا نمیح اور سرچھمہ ذات اللی کو قرار دے۔ دو میان کے داسطی کی کی انہیت نہ ہو۔ مرف اس ذات واحد کو اپنی عوادت کا مرکز نمرائے اس توحید سے دو لوگ کیل جائے ہیں جو قوامش تھی کی انہیت نہ ہو۔ مرف اس ذات واحد کو ایش عودت کا مرکز نمرائے اس توحید سے دو لوگ کیل جائے ہیں جو قوامش تھی کی انہیت نہ ہو۔ مرف اس توحید سے دو لوگ کیل جائے ہیں۔ چانچہ اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں۔

أَرَأَيْتُ مِن الْخَذَالِهُ مُقَوِّاهُ (١٠٠٠ ٢٠ ٢ عن ٢١)

اے پینبرا آپ نے اس مخص کی حالت بھی دیمھی جس نے اپنا غدا اپی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔

ابغض المعبدفي الأرض عندالله تعالى هو الهوى (مران) الله تعالى عندالله تعالى المراني المران

حقیت بھی ہی ہے کہ بت پرست بنوں کی عبادت نہیں کرتا کی فواہ فی نفس کی پرسٹش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کالفس اپنے آباؤ و اجداد کے دین کی طرف ان کی طرف اس کا اجام کرتا ہے اور نفس کاان چیزوں کی اجاع کرتا جن کی طرف اس کا میلان ہے خواہ شی نفس کی اجاع کرتا ہے۔ اس توحید کا ایک شمویہ بھی ہے کہ مخلوق پر قصہ کیا ان کی طرف النفات بھی ہاتی نہیں میلان ہے خواہ شی نفس کی انتہا اور ایٹر اء اس ذات واحد سے ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر کس طرح ضعے کا اظہار کر سکتا ہے۔

یہ ہے توحید کا وہ نفتور جو قرن اوّل میں رائج تھا۔ یہ صدّیقین کا مرتبہ تھا ہے آج کل کے علاء نے مسح کر دیا اور مغزچموڑ کر محض تھلکے کو کانی سجھنے گئے ' ہلکہ اس پر نخر بھی کرنے گئے۔ حالا تکہ یہ نخر محض ظاہری لفظ پر ہو سکتا ہے۔ ورنہ لفظ تو حقیقی مغموم سے بہت دور ہے اور وہی حقیقی مغموم قابل تعریف بھی ہے۔ اس کی مثال تو اس فض کی سے جو میج سورے اٹھے اور قبلہ روہو کریہ کرن۔

اِنْیُ وَجَهُتُ وَجِهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ حَنِیفًا (پ، ۱۵٬۱۵۰ مد ۸۰۰ میل این می این می الله می

ایسا محض اپنی میم کا آغاز الله تعالی ہے جموب ہول کر کرتا ہے۔ اس کے کہ اگر دہ اپنے چرہ سے طاہری چرہ مراد لے رہا ہے تو دا نتی اس کے چرہ کا رخ قبلہ کی طرف ہے "کین اس دات پاک کی طرف نہیں جس نے زئین و آسان پیدا کئے۔ اور جو کعبہ کی طرف متوجہ ہے۔ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونے سے دہ اس کی طرف بھی متوجہ ہوگا۔ اور اگر اس محض کی مراد چراول ہے "اس کا یہ دعوی بھی جموث پر بٹی ہوگا "کیونکہ اس کا دل تو دنیاوی افراض میں گرفار ہے اور طلب جاہ و مال کے ذرائع طاش کرتے میں معروف ہے "اس کا دل کینے فاطر التقارات و الارض کی طرف متوجہ ہوسکتا ہے۔

ذکورہ آیت دراصل توحید کا اصل تصور واضع کرتی ہے۔ حقیقت میں موقد دی ہے گوامد حقیق کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے 'اپنے دل کی توجہ کا مرکز اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور کونہ بنا ہے۔ یہ توحید اس ارشاد ہاری کی تقیل ہے۔

قُلِ اللّٰهُ ثُهُمُ مُنْرُهُمُ فِي خَوْضِهِ مُرِلُعَبُونَ - (پ٤٠٠ مَا ٢٥٠) آپ كه وتبح كه الله تعالى نے نازل فرايا ہے الله ان كوان كے مشغلہ میں ہے ہودگی كے ساتھ لكے رہے ۔ بيجر -

یماں قول سے مراد زبان کا قول نہیں ہے۔ زبان محل ترجمان ہے۔ یہ می بول علی ہے اور جموث بھی اللہ تعالی کے یماں تول کی اجتبات ہے ور مرچشہ ہے۔

ذکر : چوتمالفظ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرائے ہیں:۔ وَ ذَکِرُ فَانَ الدِّکُر ئِی تَنفُعُ الْمُوفِينِيْنَ ۔ (پ٢٠'١٦) ہـــده) اور سمجاتے رہے کیونکہ سمجانا (ایمان النے والوں) کو بھی فعودے گا۔ ذکری مجلسوں کی تعریف کے سلط میں بہت ہی احادث والد ہیں۔ چنانچہ ایک مدیث میں ہے:۔

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل ومارياض الجنة قال مجالس الذكر

ان له تعالی ملائکة سیاحین فی الهواء سوی ملائکة الخلق اذار اوامجالس الذکر ینادی بعضهم بعضا الا هلموا الی بغیتکم ویاتونهم ویحفون بهم ویستعمون الافادکر واللهوادگر وابانفسکم (۱۵٬۵۰۸) الله تعالی کی کوئ والے فرقت بین قلوق کے فرشتوں کے علاوہ جبوہ ذکری مجلس دیکھتے ہیں تو

ایک دوسرے کو آوا ویتے ہیں اور اس تہمارا مقصود ہے۔ تب وہ ان مجلی والوں کے پاس آتے ہیں۔ ان کو تھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کرواور اپنے نفس کو سمجمایا کرو۔

اس ذکرو تذکیر کا اطلاق آج کل ان واعظانہ تقریروں پر ہو تاہے جوعام طور پر واعظ حضرات کرتے رہے ہیں اور جن میں ققے، اشعار اور سلیّات اور ظامات کی بحرمار ہوتی ہے۔ حالا تک قصے برحت ہیں اور اگابرسلف کے قصر کو کے پاس بیضنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں 'اور ابو بکڑو عمر کے دور خلافت میں قعموں کا وجود نہ تھا۔ یماں بک فتنہ پیدا ہوا' اور قصتہ کو نکل کھڑے ہوئے۔ ابن عمر کی ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک روز وہ مجدے با ہر نکل مجے اور فرمایا کہ جھے تعتبہ کو نے مجدے نکالا ہے 'اگر تعتبہ کونہ ہو تا تو ہیں مبجدے نہ لکتا۔ ممرہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری سے بوچھا: کیا ہم قصد کو کی طرف من کرے بیٹ سکتے ہیں۔ انھوں نے فرایا کہ بد عتیوں کی طرف سے رخ پھر کر بیٹا کرو۔ ابن عوال کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج سے کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ امیر فقتہ کوبوں کو ققے بیان كرنے سے روك دیا۔ ابن سيرين نے فرمايا كه اميركو ايك بمترين كام كى توفق الى۔ اعمش ايك روز بعروكى جامع معجد ميں تشريف لے محصہ دیکھا کہ ایک مخص بیان کررہا ہے اور کمد رہا ہے کہ ہم سے اعمش نے روایت کی۔ اتا سفتے ہی اعمش حلقہ وعظ میں جامعے اور اپن بنل کے بال اکما فرنے گئے۔ واعظ نے کما : 'بوے میاں ! جہیں جمع کے سامنے بال اکما فرنے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اعش نے کما میں کون شرم کرد میں قرمت اوا کردہا ہوں۔ قوجھوٹا ہے کہ اعمش کی طرف دوایت منسوب کردہا ہے۔ میں ا عمش موں اور میں نے تھے سے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دروع کو قفتے کہنے والے اور میک ما تکنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے بھرو کی جامع مجدے ایک قصد کو واعظ کو ہا ہر تکال دیا تھا لیکن جب حسن بعری کا و مظ سا او انہیں یا ہر نمیں نکالا۔ اس لیے کہ وہ علم آ خرت کے بارے میں مختلو کرتے تھے موت کو یا دولاتے تھے انفس کے عیوب اور عمل کے فتنوں سے آگاہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ شیطانی وسادس کیا ہیں اور ان سے بیجنے کی کیا تدویری ہیں۔ خدا تعالیٰ کی نعتوں کا ذکر فرماتے ہے اور ان نعتوں کا مقابلے میں بندوں کی شکر گزاری اور منت کشی کی کو ماہی بیان کرتے تھے۔وہ یہ بھی بیان فراتے تے کہ دنیا حقیر چزے۔ ناپائیدارے 'ب وفائے اس کے مقابلے میں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا کرتے

شری تذکیر : شری تذکیرہ ہے جس کی مدیث میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ابوذر فراتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس علم میں حاضر ہونا بزار رکعت پڑھے ' بزار بیاروں کی عیادت کرنے اور بزار جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ کس نے بوچھا! یا رسول اللہ! قرآن پاک کی طاوت ہے بھی افضل ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی طاوت بھی علم ہی سے مفید ہے۔ (۱) عطاکا قول ہے کہ ایک مجلس ذکر 'امو لعب کی سر مجلس کا کانوں ہے۔ یہ طبع ساز واعظین اس طرح کی احادیث اپنے قلوب کے تزکید کے لیے بطور دلیل استعال کررہ ہیں۔ انہوں نے اپنی خرافات کا نام تذکیر رکھ لیا ہے۔ ذکر کے پندیدہ طریقے چھوڑ دیے ہیں اور ان قسوں کو اپنے روزو شب کا مشغلہ بنالیا ہے۔ جن میں اختلافات بھی ہیں اور کی بیشی کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ قسے ان قسوں سے بالکل الگ ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہیں۔ ان میں وہ قسے بھی ہیں جو مفید ہیں اور وہ بھی ہیں جو بچ ہونے کے باوجود اپنے ساز والوں کے لیے مضر ہیں۔ جو مخص قصۃ گوئی کافن افقیار کرتا ہے وہ کے اور جموث 'مفید اور معز میں خلط کردیتا ہے۔ اس لیے اس طریق تذکیر سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام احمد صنبل قراتے ہیں کہ لوگوں کو سے حالات بیان کرنے والوں کی بدی مروف کے سلط میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ آگر قصے انبیاء علیم السلام والوں کی بدی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشن میں قسم کوئی کے سلط میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ آگر قصے انبیاء علیم السلام والوں کی بدی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشن میں قسم کوئی کے سلط میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ آگر قصے انبیاء علیم السلام والوں کی بدی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشن میں قسم کوئی کے سلط میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ آگر قصے انبیاء علیم السلام

<sup>(</sup>۱) يەمدىك بىلى باب مى گذر چى ب-

ک دین زندگی سے متعلق ہوں اور تقت کو سیا ہوتو ایسے قسوں کے سفتے ہیں بطا ہرکوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ ایسے فض کو جا ہیے کہ وہ معوث سے احتراز کرے اور وہ واقعات ہی بیان نہ کرے جو اگرچہ سے ہوں لیکن ان میں صاحب واقعہ کی افزشوں اور کو آاہوں کا تذکرہ ہو۔ ان کے ایسے واقعات بھی ذکر نہ کرنے جا ایکن جنس سے اس کے کہ عوام محض غلطی کو اپنے لیے ولیل بنا لیتے ہیں اور اسے کفارہ کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گنت نہیاں کی ہوں۔ اس لیے کہ عوام محض غلطی کو اپنے لیے ولیل بنا لیتے ہیں اور اسے اپنے گناہوں کے عذر کے بطور پیش کرتے ہیں کہ فلال شخ کے بارے میں بیان کیاجا آئے۔ اگر میں نے یہ گناہ کرلیا تو کیا ہوا ، جھ سے زیادہ بزرگ اور افضل محض نے اس کا ارتکاب کیا ہے اور کی جرات پھراس کو اللہ تعالی کے تین جری بناوی ہے۔ چنانچہ اگر قصہ کوئی میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وی قتے اسے کے جو تر آن و صدیت ہیں ان امور کو کھاظ رکھے تو پھر تقتہ کوئی میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وی قتے اسے کے جو تر آن و صدیت ہیں نہ کور ہیں۔

من گرت قعے اور رکھان تھے : بعض لوگ اپے ہی ہیں جو اطاعات کے سلط میں رفہت دلانے کے لیے ققے ہمانیاں گر لیے ہیں اور اپنے اس مل کو بھی خیال کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مضد تلوق کو راوحت کی طرف بلانا ہے۔ یہ ایک شیطانی وسوسے ورنہ حقیقت ہے کہ افد اور اس کے رسول کے کلام میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اس کے ہوئے ہموٹ کی ضرورت ہی باقی فیس رہتی ہوتی ہوئے ہموٹ کی خواتش ہی رہتی ہے۔ واعلین حضرات اپنی جموف کی باتی ، فرد کلف اور مسمح مقالی خوات میں بیان کرتے ہیں مالا تکہ ہم کے کلف کو کموہ سمجا کیا ہے اور اسے تصنی قرار دیا گیا ہے چنانچ سعد بن ابی و قاص کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزاوے عمو کسی کام کے لیے ان کے پاس حاضرہوئے اور اپنے متصد کا اظہار مقفی اس کے بارے میں کیا۔ سعد نے کہا تیری میں حرکت تو ہے جس سے جھے نفرت ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک تیری ضرورت ہوری نہیں کروں گا جب ایک روایت میں ہے کہ آخضرت صلی افلہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن روایت میں میں میں کو کی گا جس کرار شاو فرمایا۔

اياكوالسجعيالين واحة (ابن ي الافيم ام)

اے این رواحہ آ این آپ کو چھے دورو کو-

اس سے معلوم ہوا کہ دو کلوں سے زیادہ کی سمج مخلف شار کی جاتی تھی اور اسس سے منع کیا جاتا تھا۔ اس طرح کی ایک روابیت میں ہے کہ ایک مخص نے جنین کے خوں ہما کے سلسلے میں یہ الفاظ کے۔

به الفاظ من كر الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا-

اسجع کسجعالاعراب (ملم) عرون کی کمن کاکورد-

اشعار کا حال : بیر حال تو تعتوں کمانیوں کا ہے۔ اب آیے! اشعار کے متعلق تفکلو کرتے ہیں۔ آج کل واعلین کے ہمال اشعار کی ہمی کارت ہے۔ بھراور شاعروں کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ا - وَاشْعَرُ آءُيَّتُ عُهُمُ الْعَاوَلِيَ الْمُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادِيَّهُ يُمُونَ - (ب١٠ ما احد٢٠٠) اور شاعوں كى راو أو ب راولوگ چلا كرتے بين أكيا تم كو معلوم كيس كرود (فيالى مضايين كے) برميدان ميں جران جراكرتے بيں۔ ٢ - وَمَاعَلَّمُنَاهُ الشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ - (١٣٠٠/٢٣٠)

اور ہم نے آپ کوشاعری کاعلم نہیں دیا اور نہوہ آپ کے شایان شان تھا۔

جس طرح کے اشعار ہمارے وا عقین کی تقریروں میں ملتے ہیں۔ ان بی سے بیشر عشق کی کیفیت معثول کے حسن و جمال کی تعریف اور وصال و فراق کے قسوں پر مشمل ہوتے ہیں۔ کہل وظ بین سید مع ساویعے موام اور کم برخے کھے لوگوں کا مجمع ہو تا ہے۔ ان کے باطن میں شہوت کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ ان کے دلول بیل خوبھورت چہوں کا مختل رہتا ہے۔ وہ جب اس طرح کے بے ہودہ اشعار شعار سنتے ہیں قوان میں شہوت کی آئی محرث الحق ہے وہ ان اضعار پر جموعت ہیں وجد کرتے ہیں اور داود سے میں۔ انجام ان سب اشعار کا خزاتی ہو تا ہے۔ اس لیے مرف وی اشعار استعال کرنے کی اجازت ہے جن میں قصیحت و محمت ہو اور انہیں بطور دلیل یا مانوس کرنے کی فرض سے استعال کیا جارہ ہو۔ آنکھرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرائے ہیں۔

انمن الشعر لحكمة (١٤١٥)

بعض اشعار محمت سے يربوتے ہيں۔

تاہم اگر مجلس وعظیمیں مرف مخصوص اوگ ہوں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی مجت سے سرشار ہوں تو ایسے اوگوں کے حق میں وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے ہوں اس کے دل وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے ہوں ہے دل میں موجود ہوں ہے دل میں موجود ہوں۔ اس کی تقصیل باب السماع میں بیان کی جائے گی۔

بعض بزرگوں کے متعلق بیان کیا جا گاہے کہ وہ عام مجلسوں میں و مظا کرنے سے حریز فراتے سے حضرت جدید بغدادی و حشد اللہ علیہ دس ہارہ آدمیوں میں تقریر کرتے 'اگر تیا دو اور کے خواموش رہے۔ ان کی مجلی دمنا میں بھی بھی ہیں سے نیاوہ افراد شریک نہیں ہوئے۔ ان میں ہوئے۔ ایک مرتبہ سالم کے مکان کے درواز ملک پر کے اوک بھی ہوئے۔ ان میں سے کس نے کما یہ سب آپ کے دوست احباب نہیں 'یہ تو مجلس کے اوک ہیں۔ میرے دوست احباب و مخصوص لوگ ہیں۔

شطحیات : هلمیات دو جین ہیں جنیں بعض صوفیوں نے گورلیا ہے۔ اس طرح کی شطحیات دو طرح کی ہیں۔ پھر شطحیات دو میں کہ بیس ہو صفق آفی اور وصال الی کے متعلق ان صوفیوں نے متعلق ہیں۔ اس سلط میں استے بلندہ باتک دھوے کیے ہیں کہ علیا را ابال ریکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وحدت کا دعوی کر بیٹے۔ کتے ہیں کہ عجاب الحق کیا مشاہرہ میں ہوگیا خطاب حضوری عاصل ہوا۔ تم یہ کتے ہوا ور بمیں یہ حکم ہوا و فیرو فیرو اس طرح کے دعوں کے سلط میں وہ حسین ابن منصور حلاج اور صفرت بارید مسطای کی تقلید کرتے ہیں۔ ابو منصور نے اس طرح کے چند دعوے کئے تھو اور افا الحق کما تھا جس کی وجہ سے انہیں صوارت ہوگیا ہوئی ہوئی کہ انہوں نے سیاتی سیاتی بھائی کی اس مرح کے دعوں کے سلط میں کی وجہ سے انہیں مولی دے دی صفرت اس طرح کے دعوں کے سیات کی اس مرح کے دعوں کر اس طرح کے دعوں کر اس طرح کے دعوں کر اس طرح کے دعوں کر نے کہ اس طرح کے دعوں کر نے کہ اور مناظرہ تھو کہ اس طرح کے دعوں کر اس طرح کے اور مناظرہ کی اس میں اتن کشش ہے کہ من اور اس طرح کی اس طرح کی وجہ ہوں کہ یہ معراد مناظرہ کی وجہ کہ اس طرح کی وجہ میں ہوا ہوں ہوں اس طرح کی ایس علی میں اور یہ اس طرح کی ایس علی میں اس طرح کی ایس علی میں اس طرح کی بات کے قود سے میں کہ اس طرح کی بات کے قود سے کہ اس طرح کی باتی کہ اس طرح کی باتی مناز کو کی طور اس طرح کی بات کے قود سے کہ اس طرح کی باتی کی اس طرح کی باتی کو قود کہ اس طرح کی باتی کہ اس طرح کی باتی کہ اس طرح کی باتی کو ار ذالتا ہی بست ہوں دوران کی گونس اس طرح کی باتی کہ قود سے کہ اس طرح کی باتی کو ار ذالتا ہی بست ہے۔

حضرت بایزید مسطامی ہے جو قول نقل کیا گیا ہے اوّل قواس کی صحت میں کلام ہے لیکن اگر تسلیم بھی کرلیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ خدا بی کی شان میں اس کے کسی ارشاد کی ٹائید میں کے ہوں گے۔ شاً "دل دل میں وہ یہ آیت تلاوت فرمار ہے تنے اور پھرزور زور ہے ''سجانی ہجانی'' کہنے لگے۔

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلْهُ الْأِلْوَ أَنَا فَاعُبُلُنِي - (ب١١٠/١٠) مِن اللَّهُ اللّ

میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نہیں تم میری عیادت کیا کو-

اس سنے والے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کر دہ ہیں بلکہ وہ جملہ بھی اس آیت کی طرح بطور دکایت تھا۔
مطحیات کی دو سری قسم میں وہ مبسم الفاظ شامل ہیں جن کے خواہر اقتصے ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی خطرناک اور غیر مفید
ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جی معنی خود کئے والا بھی نہیں سمجھتا بلکہ محض وافی خلل یا پریٹان خیال
کے باعث ان کی اوائیگی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کلام وہ ختا ہے اس کے معنی پر متوجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بغیر سمجھے نا
ہوا دہرانا شروع کردیتا ہے۔ ایسا عوما "ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سمجھتا ہے لیکن کی وہ سرے کو نہیں
سمجھا سکتا اور نہ ایسی عبارت وضع کرسکتا ہے جس سے اس کا مانی الفیر پر واضح ہو اس لیے کہ وہ محض ماہر علم نہیں ہے اور نہ معانی کو

مجھا سلما اور نہ ایس عبارت و صع کرسلام ہے جس ہے اس کا باقی العدیر واضح ہواس کیے کہ وہ محض ما ہر علم نہیں ہے اور نہ معانی کو الفاظ کے ذریعہ فلا ہر کرنے کے فن سے واقف ہے۔ اس طرح کے کلام سے فائدہ کے بجائے دل و دماغ پریثان ہوتے ہیں۔ زہن الجھتے ہیں۔ یا وہ معن سمجھ کیے جاتے ہیں جو مقصود نہ ہوں۔ اس صورت میں ہر فض اسے اپنی طبیعت کے رحجان کے مطابق سمجھتا ہے۔ حالا تکہ ارشاد نبوی ہے۔

ماحدت احد کم قوم ابحدیث لایفه مونه الاکان فتنة علیهم (این ان ابرایم) بو فض تم یس سے کی قوم کے سامنے ایک مدیث بیان کرتا ہے جسے وہ نہ تھتے ہوں تو یہ مدیث ان کے لیے فتد کا باعث بوتل ہے۔

كلموالناس بما يعرفون ودعواما ينكرون اتريدون ان يكذب الله ورسوله (بخاري)

۔ لوگوں سے وہ باتیں کروجو وہ جانتے ہوں جو وہ نہ جانتے ہوں الی یا تیں مت کرد ممیاتم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔

یہ عظم ایسے کام کے متعلق ہے جے متعلم سجمتا ہو لیکن سامع کی عقل اس کی قیم سے قاصرہو۔ اس سے اندازہ کر لیچے کہ وہ کلام کسے جائز ہو سکتا ہے جے سننے والا تو کیا بولنے والا بھی قبیں سجمتا۔ حضرت عینی علیہ السلام فراتے ہیں کہ حکمت کی ہاتیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کروجو ان ہاتوں کے اہل نہ ہوں۔ آگر ایسا کروگے تو حکمت پریہ تمہارا ظلم ہوگا اور جو حکمت کے اہل ہوں انہیں ضرور سناؤ ورنہ ان پر ظلم ہوگا۔ اپنا طال نرم ول حکیم کی طرح کراو کہ دواوہاں لگا باہے جہاں مرض دیکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو تعفی نااہلوں کے سامنے حکمت کی ہتیں کرے وہ جاتا ہے اور جو اہل لوگوں کونہ ہتلائے وہ فالم ہے ، حکمت کا ایک حق ہے اور پچھ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ ہرحق دار کو اس کا حق دینا چاہیے۔

نہیں رہے گا۔ اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منفعت ختم ہو جائے گی بتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ کے اصل مفہوم سے احتاد اٹھ جائے گا' اور باطنی معنی تعناد کا شکار ہر جائیں مے ہمیونکہ ہر فض کا باطن ایک نہیں ہے' اور نہ خیالات ایک ہیں۔ ہر فض الفاظ کو اپنے معنی پہنائے گا۔ یہ بھی ایک بوی برحت ہے جس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔

اہل طامات کا واحد مقصدیہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو مجیب و غریب معنی پہنا کیں اس کیے کہ نی اور عجیب و غریب چیزی طرف عام طور پر ول ماکل ہوجاتے ہیں' اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اہل باطن عنے اپنے اس طریق کارسے شریعت کو تباہ و برماد کر ڈالا قرآن پاک کے ظاہری الفاظ میں تاویلات کرکے اضیں اپنے خیالات سے ہم آہنگ کر لیا۔ ان کے عقائد کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب ''المستنظہری''میں بیان کی ہے۔ یہ کتاب اس فرقے کے رومیں تعنیف کی مجی۔

الل طاات نے قرآن پاک میں جوغلو اصلات کی ہیں اس کی ایک مثال یہ آیت ہے:۔

اِنْهَبُ اِلْي فِرْعُونَ الْمُطْغَنَى \_ (ب٣٠٠٠ المعه)

تم فرعون کے پاس جاؤاس نے بری شرارت افتیار کی ہے۔

ان لوگوں کا کمنا ہے کہ اس آیت میں دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون سے مراد دل ہے۔ کیونکہ وہی سر کش بھی ہو آ

وَآنُالُقِ عَصَاكَ

اورا بي لا تقى ۋال دے۔

ے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالی کے علاوہ ہراس چزے قطع نظر کراوجس پر اعتاد اور بعروسہ ہو۔ ایک اور مثال بیہ مدیث ہے:۔

> تسحروافانفی السحوربرگة (باری دملم) سحری کھاؤکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔

اس مدیث میں وہ یہ کتے ہیں کہ "نسحروا" ہے مراد سحری کھانا نہیں ہے 'بلکہ سحر کے وقت دعا استغفار کرتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دو سری باویلات ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس اور دو سرے علاء ہے منقول ہے۔ ان میں ہے بعض باویلات کا باطل ہونا تو کسی دلیل کا مختاج ہی تہیں ہے۔ شاہ کی باویل کہ ذکورہ بالا آیت میں فرعون ہے مزادول ہے کہ کس قدر مطحکہ خیز ہے اس لیے کہ فرعون ایک مخص تھا جس کے بارے میں ہمیں بہ تواتر یہ بات بھی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فرعون کا وجود ایسانی تھا جیے ابو اسب یا ابو جسل کا فرون کا وجود ایسانی تھا جیے ابو اسب یا ابو جسل کا فرون کا وجود سے لوگ انسان کی جس سے تھے نہ کہ ملا نمکہ یا شیطان کی جس سے کہ ان کا وجود فیر محسوس ہو تا ہے 'اس طرح سحر کا استخفار مراد لیز بحق مجھ نہیں ہے اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بوقت سحر کھانا تناول فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے۔ ارشاد

هلمواالى الغذاءالمبارك (ابرداود نال) مارك كما كى طرف آؤ-

اس طرح کی آویلات متواتر اخبار یا حتی دلائل سے باطل ہوجاتی ہیں۔ بعض ناویلات نفن غالب سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق غیر حتی امور سے ہوتا ہے۔ بسرحال ہی سب ناویلات حرام ہیں ان سے گراہی پھیلی ہے کوگوں کا دین خراب ہوتا ہے۔ یہ تاویلات نہ صحابہ کرام سے منقول ہیں اور نہ تابعین سے کنہ معرت حسن بھری سے حالا نکہ وہ بھی اسلام کے مبلغ اور دامی تھے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں دلچیں لیتے تھے۔

أتخضرت صلى التدعليه وتهلم كاارشاو ي

من فسر القُرْ آن براً بعفلينبوام قعدمن النار- (12) بوض قرآن كي تغيراً في رائك مرياس كالمكانا جنم -

اس مدیث ے الی ہی تاویلات کرنے والے اوگ مراویں۔ تغیرالرائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یاک کی تغیرانی کی رائے کے اثبات یا محقیق کی غرض سے کی جائے اور اس کے لیے قرآنی شوا بر بھی پیش کیے جائیں۔ چاہے وہ شوا بر عقل و نقل اور لفت کے اعتبارے اس کی رائے کے مطابق شد مول اس مدیث کا بیہ مطلب مجی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تغییر میں استنباط اور ترترنہ ہو۔ ایس بے شار آیات ہیں جن کے معانی میں محاب کرام کا انتظاف ہے۔ اور اس اختلاف میں ایک دو نہیں بلکہ چو سات تك اقوال منقول ہيں۔ بعض اقوال است مخلف ہيں كہ المين تطبق نبين وي جاسكن اس سے ظاہر ہو تا ہے كہ وہ تمام مخلف تفییریں محابہ کرام کے فکر'اشنباط اور اجتماد کا متبحہ ہیں۔ آنخضرت ملی اللہ علیدوسلم سے منقول نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس کے لیے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بید دعاجی مارے اس دعوی کا مائید کرتی ہے۔

اللهم فقهمفي الدين وعلمه التاويل (عاري)

اے اللہ اسے دین میں فتیہ کر اور اسے معنی بیان کرنا سکھلا دے۔

اللطامات أكرائي ماوطات كوحل محصة بين اوريه جائے كم باوجودكم ان كى بيان كرده معنى قرآنى الفاظ و عبارات يم آبک نسین بین ده یه دعوی کرتے بین که بهارا مقعدان اوطات کے دربعد لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے کووہ ان لوگوں کی طرح بین جو كني الي المرك سليا على جس كا شريعت من ذكر تد مو كولى مديث ومنع كرك الخضرت صلى الله عليه وسلم كي طرف منسوب كر دیے ہیں ان کا بید عمل کملی گراہی ہے۔ ایسے ہی اوگ اس مدیث میں مراو ہیں:

من كذب على متعمدافليتبوامقعدمن النار (عاري وملم) جو محض مجمد پر جان بوجه كرجموث بولے وہ اپنا محكانہ جتم ميں بنا لي

بلكه مارے خيال من قرآن و مديث كے الفاظ ميں اس طرح كى تاويلات موضوع روايات سے مجى زيادہ خطرناك ہيں۔ اس لے کہ ان سے تو قرآن وحدیث کے الفاظ سے احتادی اٹھ جا آہے۔

اس بوری تعمیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شیطان نے لوگوں کی توجہ کا مرکز استھے علوم کے بچاہے برے علوم کو بنا دیا ہے۔ اور بیرسب کچھ علاء سوء کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتھوں نے علوم کے ناموں میں تحریف کی اور ان کو میچ کیا۔ اگر آپ محض لفظ کی شہرت کی بناء پر کسی ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں گے جو اس نام کے ساتھ قرن اوّل میں معروف تھا تو یہ ممکن نہ ہو گا۔

حكمت : بانجال لفظ حكت بهد آج كل حكيم كالفظ طهيب اشام اور نجري كي لي بمي استعال كيا جا يا ب بلكه جو فض سروں بیند کرفالیں نکالا ہے اے بھی مکیم کمدویا جا آ ہے۔ حالا تکہ قرآن پاک میں مکت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:۔ يُوتِي الْحِكْمَقَنُ يُّشَاءُومَنُ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ الْوَيِي خَيْرٌ إَكْثِيرًا -

> (پ۳'ره' آيد۲۲۹) دین کافع جس کو ہاہے دے دیتے ہیں اور جس کودین کافع ال جائے اس کو بدے خرک چرال می۔ اور آنخفرت ملى الله في محمت كى تعريف ين يه كلمات ارشاد فراست كلعقين الحكمة يتعلمها الرجل خير لمعن الننياوما فيهاد اگر آدی حکمت کا ایک لفظ سکھے تواس کے حق میں سد دنیا ومانیما سے بھتر ہے۔

فور فرائے پہلے محمت کا کیا ملہوم تھا؟ اور اب کیاہے؟ اور بد محمت ہی پر آیا موقوف ہے اند جائے کئے القاظ میں یہ تلبیس کی گئی ہے ، کہنا صرف یہ ہے کہ علاء سو کے فریب میں نہ آؤ۔ وین میں ان کے دراید جو خرامیاں پیدا ہوتی رہیں شیطان سے بھی نہیں ہوتی بلکہ شیطان بھی لوگوں کوبدوین کرنے کے لیے علاء سوء کا سمارا لیتے ہیں۔ ایک دواجت میں ہے۔

لماسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شر الحلق أبى وقال اللهم اغفر "حدي كر رواعليه فقال اللهم اغفر" حدي كر رواعليه فقال هم علما عالسوء (دارى معددار) جب الخضرت صلى الله طيه وسلم ب برتين علول كم معلق بوجها كيالو آب في تلاف بالكار فراوا" اوركما اب الله مغرت كريمان تك كرب وجف والون في كل مرتب بوجها و آب في فرايا وه ملاء موه يل-

بدأ الاسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء فقيل: ومن الغربا؟ قال: الذين يصلحون ما افسده الناس من سنتى والذين يحيون ما اما توهمن سنتى (تنه)

اسلام غریب (جما) شروع ہوا ہے اور غریب ہی رہ جائے گا۔ خوشخری ہو غراء کے لیے ، مرض کیا گیا: غراء کون میں؟ فرایا کون میں؟ فرمایا ہوہ لوگ جو میری ان سنن کی اصلاح کرتے میں جنسیں لوگوں نے بگا زریا ہے اور ان سنن کو زندہ کرتے میں جنسیں لوگوں نے مثا ڈالا ہے۔

ايك اور مديث يس ب

الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير من يبنهم في الخلق أكثر من يجبهم (مر)

فراء کم لیکن نیک لوگ ہوں کے بہت ہے لوگوں کے درمیان۔ ان سے فرت کرنے والے ان سے محبت کرنے والے ان سے محبت کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے۔

یہ علوم اس طرح فریب ہو مجے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ذکر ہمی کرتا ہے او لوگ اس کے دسمن ہوجاتے ہیں۔ اس لیے حطرت سغیان قوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کمی عالم کے دوست زیادہ دیکھو تو یہ سمجھ لوگ وہ عالم حق و باظل میں خلاط طور کرتا ہے۔ اس لیے کہ آگروہ حق بات کینے والا ہو تا تو اس کے دسمن زیادہ ہوتے۔

## الجھے علوم میں علم کی بسندیدہ مقدار

جانا ہا ہے کہ بین نظر موضوع کے لحاظ سے علم کی تین تشمیل ہیں۔

ا - ووعلم جس كا تقورًا بحي يرا بواورزياده بحي-

٢ - وه علم جس كا تعورُ البحى الجما موادر زياده بعى الكه جس تدر زياده مواى تدر اجما --

٣ - تيرے يه كه اس كاتمو ژا (يين بقر ركفايت) تواجها بوليكن زيادہ قابل تعريف نه بو-

تیری قتم میں وہ علوم تھے جن کی ایک مخصوص مقدار متحن ہے۔ ایسے علوم کاذکر فرض کا اید کی بحث میں آچکا ہے۔ ان میں سے ہر علم کے مین درج ہیں۔ ایک بقدر ضرورت جے اونی درجہ بھی کمہ کتے ہیں۔ دوم متوسط سوم متوسط سے زا کہ جس کی آخر سک انتہاں ہو۔

تحصیل علم کا تفصیلی بروگرام ۔ آدی کو چاہیے کہ وہ دو ہزوں میں ہے ایک چزافتیار کرلے 'یا تواپ نفس کی فکر کے 'یا واب نفس کی اصلاح میں جب اپنے نفس کی اصلاح میں جب اپنے نفس کی اصلاح میں گلہ جائے آگر اپنے نفس کی اصلاح میں اعمال کرتے ہو جائے آگر اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہو جائے آگر اپنے نفس کی اصلاح کرتے ہو اللت کے مطابق اس پر فرض ہو آہے اور جس کا تعلق اعمال طا ہری ہے ہو اور کو اپنے معلوم کرتے کہ اور طواب وہ فیرو کی سب ہے اہم اور خروری علم جے سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہو دل کی صفات کا علم ہے 'لینی یہ معلوم کرتا کہ ان میں ہے کون ہی صفت المجھی ہے اور کون می بری 'ایسا کوئی انسان نہیں ہو بری صفات وعادات ہے فالی ہوا اور حرص خد 'ریا' کر اور عجب خصابی اس میں نہ ہوں۔ یہ سب عادات مملک ہیں۔ ان کو نظراند از کرتا اور طا ہری اعمال میں مضول رہتا ایسا ہی ہے بیلے فارش یا پھوڑوں کے مرض میں صرف جم کے ظاہری حصوں پر لیپ کرلے 'اور اندر کا فاسد مواد نکالئے میں سائل برتے نام نماد طاع صرف اعمال ظاہری کو اہم ہتا ہے ہیں۔ ان سوک ہماپ محمول میک ہوں کہ جن سے محمول کو اندر ہوتی ہیں۔ ان مواد کا ایم میں ہو کہ مند سے محمول کی مواد نکالے میں تا کی برین پر لیپ کرلے 'اور اندر کو فاہم ہتا ہے ہیں۔ ان سوک ہماپ کی حدول کی مواد کی مواد کی مواد کی ہوتی ہیں۔ اندر ہوتی ہیں۔ اندر کو تو برین کی صفائی ہوتی ہیں۔ اندر ہوتی ہیں۔ اندر ہوتی ہیں۔ اندر کو تو نہ ہیں کی مواد کی اندر ہوتی ہیں۔ اندر کو تو کی مواد کی موالی کی مواد کی ہوتی ہیں۔ اندر ہوتی ہو کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہوتی ہوتی

دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال نبتاً سمل ہیں اور ول کے اعمال مشکل ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کروی کہیں دوائیں نہ استعال کرے ' محض جم پرلیپ کرا تارہے اس سے فائدہ کے بجائے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہی حال ول کا بھی ہے ' ول کے امراض کے لیے محض ظاہری اعمال کائی نہیں ہیں۔ بلکہ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں چنانچہ اگر آخرت مقصود ہے ' اور ابدی ہلا کت سے بچنا منظور ہے تو باطنی بیاریوں کے علاج کی طرف وصیان دو۔ ہم نے تیری جلد میں ان بیاریوں کی تفصیل اور علاج کے طریقے بیان کردی جات مرور حاصل ہوں گے جن کاؤکر ہم کے طریقے بیان کردی جات ولی برائیوں سے باک ہوتا ہو آجھائیاں خود بخود جگہ بنالیتی ہیں۔ جب ذمین سے خود رو گھاس صاف کردی جاتی ہے۔ جب فیمن ہوں گئے ہیں اور بمار آتی ہے۔

جب تک تہمیں اس فرض میں سے فرافت نعیب نہ ہو جائے فرض کفایہ کی طرف توجہ مت دو مصوصاً اس وقت جب کہ کوئی دو سرا مخص فرض کفایہ علوم سے واقف ہو اور لوگوں کی ضرورت ہوری ہوری ہواس کیے کہ یہ سرا سرحماقت ہے کو محض دو سرے کی اصلاح کے لیے خود کو ہلاکت کی نذر کردیا جائے اس مخص سے بردا احق کون ہوگا جس کے کیڑوں میں سانپ یا چھو کمس میا ہواور وہ اے جتم کرنے کے بجائے دو سرے کے چرے سے کھی اڑانے کے لیے چکماسٹن ش کرتا پھررہا ہو'اور وہ بھی ایسے منس کے لیے جو سانپ بچو کے کاٹ لینے ہے اسے محفوظ ندر کو سکے اور نداس تکلیف کودور کرنا اس کے بس میں ہو۔ اس وقت تو اپنی قر کرنی چاہیے و سرے کے لیے بلاوجہ سر کمپانے کی کیا ضورت ہے ہاں آگر جہیں ترکیہ نفس سے فراغت نصیب ہوجائے۔ ظاہرو باطن کے گناہوں سے بچنے ی قدرت ماصل ہوجائے اور ایسادا کی عادت کے طور پر ہو تو فرض کا اید طوم کی تحصیل میں مشغول ہونے میں کوئی نقصان نمیں ہے۔ لیکن ان میں بھی قدرت اور ترقیب کا لحاظ رکھنا جا بھیے۔ یعنی مہلے قرآن پاک ، پھر مديث شريف كرعلم تغير اورد يكرعاوم قرآن شا ناخ منوخ منعول موصول محكم اور تشاب وفيرو- اس كے بعد مديث ك علوم سکھنے جاہئیں پر صدیث و قرآن کے فروی علوم کی طرف توجہ رہی جاہیے۔ جن میں فقہ کو اولیت دی جاہیے محراس میں معتبر نداہب معلوم کیے جائیں خلافیات نہیں۔ پراصول فقہ کو ای طرح باتی فرض کفایہ علوم کو اس دقت تک عاصل کرتے رمنا چاہیے جب تک عمروفا کرے اور وقت اجازت دے عمرانی زندگی کے قیمی لحات کمی ایک فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف مت کرد۔ اس لیے کی علوم بہت ہیں اور عمر مختر ہے۔ بیاعلوم دو سرے مقصود علم کے لیے الات اور مقدات ہیں خود مطلوب بالذات تہیں ہیں اور جو چیزخود مطلوب نتیں ہوتی اس میں لگ کرامل مقصود کو بھلانا بمتر نہیں ہے۔ چنانچہ مرف ای قدر علم لغات عاصل کرد جس سے عربی زبان کا سجسنا اور بولنا آسان ہو جائے۔جو لغات کم رائج ہول ان میں سے صرف وہ لغات جانے کی کوشش کروجو قرآن و مدیث میں استعال ہوئے ہوں تمہارے لیے علم افت میں اس سے زیادہ وقت لگانا ضروری نہیں ہے کی حال علم نجوم کا ہے کہ محض ای قدر علم حاصل کوجس کا تعلق قرآن و صدیث سے ہو۔

مم پہلے ہلا چے ہیں کہ علم کے تین مرات ہیں (ا) بقدر کابت (۲) درجہ احدال (۳) درجہ کمال- ہم مدیث تغیر افتہ اور

کلام میں ان تینوں مراتب کی مدود بیان کررہے ہیں ہاتی علوم کے ان میں قیاس کرلیا جائے۔ علم تغییر میں مقدار کفایت سے کہ ایسی تغییر پڑھی جائے جو جم قرآن سے دوئی ہو جیسے علی واحدی نیٹا ہوری کی تغییر جس کا نام و جیز ہے ' درجہ اعتدال سے ہے کہ وہ تغییر پڑھی جائے جو قرآنی حجم سے تین گنآ ڈاکد ہو شاہ نیٹا ہوری کی تغییر الواسط- درجہ کمال اس سے ذاکد ہے۔ اس کی نہ ضرورت ہے 'اور نہ آخر عمر تک اس سے فراغت ممکن ہے۔

حدیث میں مقدار کفایت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کا اصل متن کی فاضل مدیث سے پڑھ او۔ راوبوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ بید کام تم سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ سب پچھ کتابوں میں موجود ہے تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کتابوں پر اعتاد کرو۔ بخاری و مسلم کے الفاظ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھو کہ جب بھی کسی مسئلہ کی ضرورت

پیش آسے وہ یا آسانی بخاری ومسلم کی کمی مدیث بیل جہیں ال جائے۔ درجہ اعترال یہ ہے کہ تھیمین کے ساتھ حدیث کی دوسری کمالیں بھی پڑھو ورجہ کمال یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں منقول ہیں دوسب پڑھو کیا ہے وہ ضعیف ہوں یا قوی مجے ہوں یا معال۔ ساتھ ہی اپنے بھی کی طرقی مذابحت دواہوں کے نام اور حالات وفیرہ کا علم بھی حاصل کرد۔

فقہ میں مقدار کا بیت کی بھترین مثال "مختر آلرنی" ہے جس کی تلخیص ہم نے "خلامۃ الحقر" میں کی ہے۔ درجدا عندال میں وہ کتاب پڑھ کی جائے جو الحقرہے تین گنا ذائد ہو۔ کینی اتنی تعلیم جنتی ہماری کتاب "الوسودی المذہب" ہے۔ درجد کمال ہماری

كاب البيط ب-اس كے ساتھ فقد كى دو سرى كابيں بحى برا مى جاعتى إلى-

علم کلام کا ماصل صرف اتنابی ہے کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ البتہ سنت کی حفاظت کے لیے علم کلام کی پھر زیادہ مقدار صوری ہے۔ اور یہ ضرورت ہماری پیش نظر کباب کی باب العقائد سے ہو سکتی ہے۔ ورجواحتدال بیرسے کہ کم سے کم دوسوصفوں پر مفتل کوئی کتاب ہو اس کی مثال ہماری کتاب "الاقتصاد فی الاحتقاد" ہے۔

علم کلام کی ضرورت : علم کلام کی ضرورت اس لیے ہے آگہ اس کے ذریعہ الل بدعت سے مناظرہ کیا جائے اور عوام کے دلول سے متعدد خیالات نکالنے میں مد ہے۔ یہ مناظرے مجلی مرف عوام ہی کی حد تک مغید ہیں ، شرطیکہ ان میں تعصب پیدا نہ ہوا ہو ورنہ جمال تک ان مبتدعین کا تعلق ہے جو تھوڑا بہت مناظرہ کرلیتے ہیں انھیں اہل کلام کے مناظروں سے بہت کم فائدہ ہو آ ہے اگر مبتدع کو تقریر میں فاموش ہی کر دیا جائے تب ہی وہ اپنا نہ مب نہیں چھوڑے گا اور اس فکست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور اس فکست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور بی ضرور ہوگا۔ قریق فائی محض قوت مناظرہ سے حق کو خلط طور ہوگا۔ قریق فائی محض قوت مناظرہ سے حق کو خلط طور کر ہا ہے۔

خلافیات کاعلم : خلافیات کابی علم جو موجود و دور میں ایجاد ہوا ہے یا وہ کتابیں جو اس فن میں لکھی جاری ہیں' یا وہ مناظرے جن کارواج عام ہے پہلے بھی موجود نہ تھے۔ تم بھی کہی اس راوی خاک مت چھانا۔ اور ان علوم ہے اس طرح بچنا جس طرح زہر۔ قاتل سے بچتے ہو۔ اس لیے کہ یہ آیک خطرناک مرض ہے جس نے آئی کلی تنام تقیموں کو حرص مداور فخود مبابات جیسی بیاریوں میں جنال کردیا ہے ہم عنظریب اس موضوع پر تقسیل ہے تکمیں گے۔

جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں توعلاء جو ہمارا موضوع مخن ہیں یہ کتے ہیں کہ جو مخص جس علم سے واقف نہیں ہو آس کا مخالف ہو آ ہے۔ ایسے لوگوں کے کہنے سے تم یہ ہی جو لینا کہ ہم علم خلافیات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے تواس فن میں زندگی کے برے قبتی لوات مرف کے 'تعنیف' محقیق' اور مناظرو و بیان میں اولین لوگوں پر بھی سبقت حاصل کی۔ تمراط تعالی نے ہمیں حق کا راستہ دکھلایا' اور اس فن کے عیوب سے واقفیت بخشی ہم اسے چھوڑ کراپے نفس کی گھر میں لگے۔ تمہیں ہماری تعیمت اس نقطۂ

نظرے بول کرنی جاہیے کہ ہم تجربہ کار ہیں اور تجربہ کار کی بات میچ ہوتی ہے۔

یہ کمنا بھی مغالطہ انگیز ہے کہ نوٹی علم شری ہے اور اس کی علنیں معلوم کرنے کے لیے خلافیات کا علم ضروری ہے کیونکہ پر جب کی علنیں خود اصل ند ہب میں ذکور ہیں ان سے زیاوہ جو بچھ پڑھا یا با ہے وہ سب منا ظرانہ بحثیں ہیں قرن اول کے لوگ یعنی صحابہ و بابعین ان بحثوں سے واقف نہ ہے۔ جا کل فقماء کی بہ نسبت وہ علم فتوئی سے زیاوہ واقف ہے۔ پھر یہ مکتیں بھی علم فتوئی سے نیاوہ واقف نہ ہے۔ پھر یہ مکتیں بھی علم فتوئی سے نیاوہ واقف ہے۔ پھر یہ مکتیں بھی علم فتوئی کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ اس فن میں وہ لوگ مشغول ہوتے ہیں جن کو شہرت اور جاہ طلب ہوتی ہے۔ بہانہ یہ کر ہے ہیں کہ ہم فہ ب کی علل طاش کر رہے ہیں۔ حالا تکہ بعض او قات ہوری زندگی گذر جاتی ہے۔ اور علل سے گذر کر اصل ذریب تک پھونچا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے تحمیس چاہیے کہ شیاطین کا ہوجھ اوران شیاطین الانس سے بھی کتارہ کئی افتیار کروجو لوگوں کو برنگانے اور کمراہ کرنے کے سلسلے میں شیاطین کا ہوجھ لگا کر دے ہیں۔

من الله کا ما تصل : اس پوری بحث کا خلاصہ ہے کہ تم ہے تھتور کرلو خدا کے سامنے حاضر ہو 'موت طاری ہو چک ہے 'حساب کتاب کا مرحلہ در پیش ہے ' جنت دوزخ سامنے ہیں ' پھر سوچہ کہ اس مرحلہ ہے گذر نے کے لیے حمیس کس چیزی ہمورت ہے ؟ حقائدی کا نقاضا ہے ہے کہ وی چیز سیکھوجس کی حمیس خدا کے سامنے ضرورت پیش آئے۔ اس کے علاوہ جو پچھیٹ کو کم دو۔ ابعض بزرگوں نے کسی عالم کو خواب میں دیکھا' اور ان سے دریا ہت کیا ہان علوم سے حمیس کیا گفتہ ملاجن علوم کے ذریعہ تم منا خرے کرتے تھے اور جھڑے کو شرے کرتے تھے۔ عالم نے اپنی جھیلی پھیلا کر پھونک ماری' اور کھا توہ سب علوم خاک کی طرح افر سے۔ صرف رات میں یو می ہوتی نمازیں کام آئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشادہ ہے۔

ماضل قوم بعدهدى كانواعليه الااو تواالجلل تمقراً: مَاضَرَ مُوْمُلُكُ الْأَجْدَلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (دُنُون) بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (دُنُون)

نیں کراہ ہوئی کوئی قوم اس ہوایت کے بعد جس پروہ بھی مگر جھڑوں کی نذر ہوگئ۔ مجربیہ آیت پڑھی: ماضر بوہ لک (آخر تک)

> رشادبارى ہے:-فَأَمَّ الَّذِيْنَ فِي قُلُومِهِمُ زَيْعٌ (ب، ۱، ۲۰۰۱) سوجن لوگوں كے دلول مِن جي-

اس آیت می الل زین سے مراد کون ہیں؟ مدیث میں اس کاجواب ان الفاظ میں واکیا ہے:۔
هم اهل الجدل الذين عناهم الله تعالى بقوله: وَ اَخْذُرُهُمُ أَنْ يَفْتَنُو كُ مَارى و

مرم) دولوگ جھڑے والے ہیں جن کو ضدا تعالی ہے اس قول میں مراد کیا ہے۔ الدوسے فی کمیں تھے فتنہ میں جلانہ کردیں۔

ایک مشہور مدیث ہے۔

ابغض الخلق الى الله الالدالخصيم (عارى وسلم) برتي الله تعالى ك نزديك جمر الويس

ایک بزرگ کا قول ہے کہ آخر نمانے میں کچھے لوگ ہوں گے جن پر عمل کا دورا زہ بند کر دیا جائے گا اور جدل (جھڑوں) کا درا زہ کول دیا جائے گا۔

چوتھاباب

## علم خلاف اوراس کی د لکشی کی اسباب و عوامل

اختلافي علوم كي طرف لوكون كار جحان : الخضرة ملى الله عليه وسلم كي بعد منصب فيلانت بر خلفاء راشدين جلوه افروز ہوئے۔ یہ لوگ عاطم باللہ سے فقتی احکام اور امور فاوی میں ممارت رکھتے تھے ان لوگوں کو فتیسوں سے مدد لینے کی بہت بی کم ضرورت پین آتی تھی۔ مبعی معورے کے لیے کمی دو سرے کی ضرورت برتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے علاء مرف علم آخرت کے ہورہے تھے۔ انھیں کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا قاوی اور خلوق سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دوسرے پر ٹالتے تے اور جمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے تھے۔ جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے پت چانا ہے ' پر خلافت ایسے لوگوں کو مل مئی جو اس كے الل ندمے 'خلافت كے ساتھ ساتھ وہ رسوخ في العلم كے الخير امور فاوى كے ذمہ دار قرار بائے اس طرح النمين مجورا فقهاء کی مدلینی پڑی اور ہر حال میں ان کی معیت ضروری مجھی ماکہ جو حکم وہ جاری کریں اس سلیلے میں علاء ہے بھی استصواب کر سكين- اس وقت علائے تابعين ميں سے وہ لوگ باتی سے جو نمونہ سلف سے 'چنانچہ اگر قبمی انمیں حکام کی طرف سے بلایا جا تا تووہ جانے سے پہلو تھی کرتے ، مجوراً عظام کو بھی سخت موش اختیار کرفی پری اضیں زبدسی سرکاری مدول پر بھلایا کیا۔ اور قضاد افاء کی زمہ داریاں تغویش کی میں۔اس دفت لوگوں نے علاء کی یہ عرفت دیکھی کہ امام عالم اور والی سب سے سب ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان میں بھی عزّت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے مخصیل علم کاجذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ علم فاوی کی مخصیل میں مشغول ہو گئے عاموں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا اور ان سے متعارف ہوکر عمدے اور انعامات لیے۔ بعض علاء محروم بھی رہ مے ، بعض وہ اوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذات و رسوائی سے وہ بھی ا بنا دامن ند بچاسکے۔ فرنسیکہ وہ فقماء جو مطلوب سے طالب بن مجے اور جو مجمی حکام سے دور رہنے کی باعث مزت دار سے ان کے درباروں میں حاضری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ تاہم ایسے علاء دین بھی ہردور میں موجودرہے جنییں اللہ تعالی نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی تونق عطا فرمائی۔

اس دور میں اکثر دیشترلوگ افخاہ اور قضاء سے متعلق علوم کی طرف زیادہ متوجہ تنظے کیونکہ در حقیقت بھی علوم مرکاری عمدول کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتے تھے پھر پچھ مربراہان مملکت اور امراء حکام پیدا ہوئے جنہیں عقائد کے باب میں علاء کے اختلافات اور دلائل کی تفصیل جانئے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء د حکام علمے کلام سے متعلق منا ظرانہ بحثوں سے دلی اور دلائل کی تفصیل جانئے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء د حکام علمے کلام سے متعلق منا ظرانہ بحثوں کے طریقے ایجاد کے صحنے۔ فریق ٹانی پر رکھتے ہیں تو وہ لوگ علمے کلام کا مطابعہ کرنے گئے دبی الی بھی سی مناظرانہ بحثوں کے طریقے ایک وہ میں اللہ ملی اعتراضات کرنے کے لیے نے نے دعنگ و منح کے ملے اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس طرح ہم دین الی کا دفاع 'سنت و رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی مفاظت اور بدعت کی بخ کئی کرنا چاہتے ہیں۔ پیچلے فقداء بھی کی کما کرنے سے کہ ہمارا مقعد دین کے احکام کا انہی طرح جاننا اور مسلمانوں کی فقتی ضروریات کی بحیل کرنا ہے اور اس میں مخلوق کی بھلائی پیش نظر ہے۔ پھر پچھ امراء اور حکام ایسے آئے جننوں نے علم کلام میں مناظرانہ بحثوں کی ہمت افزائی نہیں گی۔ ان کے خیال میں اس طرح کے مناظروں سے نہ صرف یہ جھڑ نے بیار ہوئے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی بتاہی تک نویت پنجی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں مناظرانہ بحثوں کا افلائے میں مناظرانہ بحث میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی بتاہی تک نویت پنجی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں مناظرانہ برائی اور اللہ بھی اختا اور فقی اختا فات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاذ ہوا۔ ان لوگوں نے فاص طور پر دو سرے علوم و فتون بلائے طاق رکھ و بیے گئے اور فقمی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاذ ہوا۔ ان لوگوں نے فاص طور پر پچھو ذیا دہ قور قوری کے فقمی ذاہب کے اختلافات پر پچھو ذیا دہ قور قوری کے فقمی ذاہب کے اختلافات پر پچھو ذیا دہ قور بی دور اس میں مناظرانہ رکھ کے اصولوں اور ضوابط کی تفکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر اسباب و عوال کے اثبات اور فادی کے اصولوں اور ضوابط کی تفکیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کا بیس اور اس میں مناظرانہ رکھ کے مباحث درج کھے۔ آئے بھی وہی شب وروز ہیں۔ معلوم نہیں آئردہ کے ایک اند نے قسمت میں کیا کھا ہے۔

خلافیات کی طرف ان لوگوں کے رتجان کا واحد سب ہی تھا جس کا تغییل ذکر اس تفتگویں ہوا۔ فرض کیجے اگر حکام دنیا ان دونوں آئمہ کے بجائے کی اور اہام کے زبی اختلافات معلوم کرنے کے دربے ہوجا تیں یا کی اور علم کی طرف ان کی توجہ ہوتو علاء بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ہم صرف اند کی رضاح جے ہیں۔ دورِ حاضر کے مناظروں کی نوعیت نے مناظر علاء بھی ہمی یہ مظافر دینے گی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے الاش حق اور وصاحت حق کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حق مطلوب ہے اور قلم و نظریں ایک دو مرے کی دویا کمی ایک مسئلہ پر بہت کی آورو ضاحت حق کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حق مطلوب ہے اور قلم و نظریں ایک دو مرے کی دویا کمی ایک مسئلہ پر بہت کی آراء کی موافقت مند ہے۔ صحابہ کرام کے مشوروں کی بھی ہی نوعیت تھی۔ شاف دادا کے ساتھ بھائیوں کے محوم ہونے کا مسئلہ 'شراب خوری کی سزا' امام کی قلطی کرنے پر جران دوفیرہ مسائل میں صحابہ کے مشوروں اور انکہ ملف کی تقرید وں ابو ہوست کی خوروں کو صحابہ کے مشوروں اور انکہ ملف کی تقرید وں ابو ہوست کی خوروں مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور انکہ ملف کی تقرید وں سے تشید دینا مغالط آئیزی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حق کی طلب کے لیے آئی دو مرے کی عدد چاہتا دین کی بات ہے مگراس کی بھی خور شرائط ہیں۔

پہلی شرط : فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہے۔ اگر کوئی فعض اہمی فرض عین کی مخصل میں لگا ہوا ہے اور پیش نظر مناظرہ فرض کفایہ ہیں معروف ہوجائے اور میں مناظرہ فرض کفایہ ہیں معروف ہوجائے اور یہ وعوے کرے کہ میرا مقعد طلب حق ہو ہو تا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی فضی تماز چھوڑ کر کپڑے بنے کی کوشش میں معموف ہو اور یہ کہ میرا مقعد ان لوگوں کی سر ہوئی کرتا ہے جو نگلے بدن تماز پڑھے ہیں۔ جو لوگ مناظروں میں مضفول ہیں وہ ان چزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مناظروں میں مضفول ہیں وہ ان چزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جو فرش عین ہیں۔ پھریہ بات بھی اہم ہے کہ کوئی فحض فوت شدہ تماز فوراً اوا کرتا جا ہے اور کس شرط کا لحاظ کے بغیر نیت بائد لے قواس تمازے وہ بجائے مقبل کے نافر مان قرار دیا جائے گا۔ حالا تکہ نماز سے بیدھ کراور کون سا عمل است تواب کا حال ہو سکتا ہے۔

دوسری شرط : دوسری شرط یہ ہے کہ مناظر جس مناظرے میں مشخول ہے وہی اہم ترین فرض کفایہ ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہوگا اور اس کے مناظرے میں معروف ہوگا تو یہ کملی نافرانی ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی محض مسلمانوں کے ایک گروہ کو دیکھے کہ وہ لوگ بیاس کی شدّت سے ترک کرجان دے رہے ہیں اور شہر بحرمیں کوئی ان کا

اذا ظهرت المداهنة في خيار كم الفاحشة في اشرار كم و تعول الملك في صغار كم والفقه في اراذلك (اين اج)

جب تم میں سے لوگوں میں مرا بنت پیدا ہوجائے گی اور بروں میں بے حیائی محومت چھوٹوں کی طرف معمل موجائے گیا۔ موجائے گیا۔

چوتقى شرط : چوتقى شرطىي بكرايداموري مناظروكيا جائدويش آيك بول يا قريب الوقوع بول-اس لي كرمحاب

کرام بھی ایسے مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے ہوئے ہوں یا بارباران کی ضرورت پیش آتی ہو۔ جیسے مال وراثت کی تقسیم کے مسائل کی آج کل مناظرین کو دیکھئے۔ یہ لوگ ان مسائل پر توجہ بھی نہیں دیتے جن میں اہتلاءِ عام کی دجہ سے امری جانے کی ضرورت رہتی ہے بلکہ ایسے مسائل تلاش کرتے ہیں جن میں جھڑے کی کوئی صورت لکل آئے۔ عام ضرورت کے مسائل یہ کہ کر نظرانداز کرویتے ہیں کہ ان کا تعلق مدیث ہے ہے فقہ ہے نہیں یا یہ مسائل اس قدر مختر ہیں کہ ان میں بحث و محتلوکی مختر ہو آکہ جلد سے جلد مطلوب تک پنچنا ممکن ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے۔

چھٹی شرط: چھٹی شرط ہے ہے کہ حق کی طلب میں مناظرہ کا حال اس مخص کی حالت سے مشابہ ہوجس کی کوئی چڑم ہو گئی ہو-وہ مخص یہ فرق نہیں کر آکہ وہ چیزمیرے ذریعے مل دی ہے یا کسی اور کے ذریعے اس طرح منا عمرہ میں ایک فریق دو سرے فریق کو معاون ومد گار سمجمد مخالف یا و شن تعتور ند کرے۔ اگر فریق فانی واقعی گرفت کرے یا حق بات بتلائے تو اس کا شکر گزار اور منون واحسان مند ہونا جا ہیے جس طرح ہم اس مخص کا شکریہ اوا کرتے ہیں جو کمشدہ چیز کی نشاندہی کردیتا ہے۔ ایسانبھی نہیں ہو تا کہ ہم شکریہ اداکرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کمنا شروع کردیں۔ محابہ کے مشوروں کا یمی طال تھا۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تے۔ ایک عورت نے معرت مراکو خطبہ کے دوران مجمع عام میں ٹوکا اور حق بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا : عورت مجمع کہتی ہے مرد غلطی پر تھا۔ ایک مخص نے خفرت علی سے کچم ہوچھا "آپ نے جواب دیا۔ اس مخص نے کما: امير المومنين ! يدمسكله اس طرح نسي ب- حضرت على نے فرمايا : توضيح كتاب، ميں غلط كمد رما تعا- واقعي برعكم والے سے بريد كردو سراعكم والا ب-حطرت ابن مسودہ نے حطرت ابو موی اشعری کی آیک علمی کی تھیج کی تو ٹانی الذکرنے لوگوں سے فرمایا : جب تک ابن مسعود تمهارے ورمیان موجود ہیں جھے ہے مت بوچمو! حضرت ابوموی اشعری سے کسی نے اس مخص کا انجام دریافت کیا تھاجس نے خداکی راہ میں جماد کیا اور مارا کیا۔ آپ نے جواب دیا : وہ مخص جنتی ہے۔ حضرت ابو موی اس وقت کوف کے امیر تھے۔ حضرت ابن مسعود نے سائل سے کما: شاید امیر تہمارا سوال سجے نہیں سکے ہیں۔دوبارہ پوچھو سائل نے پھروہی سوال کیا "آپ نے پھروی جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود نے ارشاد فرمایا۔ میں سے کہتا ہوں کہ اگروہ مارا کیا اور حق کو پنچا تو جنتی ہے۔ ابو موی نے یہ بات تنکیم کی اور فرمایا : طالب حق کو ای طرح انساف کرنا جاہیے۔ اگر ای طرح کا واقعہ ہمارے دورے کمی فتیہ کے ساتھ پیش آیا ہو یا تو وہ مھی اپنی فلطی کا اعتراف نہ کر ہا بلکہ اپنی رائے کی مخلف تو جیس کر تا۔ یمی حال مناظرین کا ہے۔ اگر فریقِ ٹانی کی زبان سے میج بات ظاہر ہوجائے تو ان کے چرے ساور جاتے ہیں ، جینیتے ہیں اور کوسٹش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی بات رو ہوجائے کہ اگر کوئی منعف مزاج مخص اے تاپند بھی کرتا ہے تووہ عمر بحراس کی قدمت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آئی-ان مناظرین کوکہ ایے مناظروں کو صحابہ کے مطوروں کے برابر قرار دیتے ہیں۔

ساتویں شرط : ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر فریق ان ایک دلیل چھوڑ کردو سری دلیل افتیار کرتا جاہے یا ایک احتراض سے دوسرے اختراض کی طرف آنا جاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس کے کہ ساف کے منا ظرے ایسے بی ہواکرتے تھے۔ اشکال جواب افكال الزام اورجواب الزام جيس چزي ان كے زماتے ميں نہ تھيں۔ اب أكر كوئي فريق مناظرو ميں اپني پہلي دليل كو غلا شلیم کرے یا غلط تنکیم کے بغیرود سری دلیل پیش کرنا چاہے تواسے روک ریا جا تا ہے۔ اس سے کمید ریا جا تا ہے کہ جو ہات تم اب کہ رہے ہو وہ تہاری پہلی تقریر کے مطابق نہیں اس لیے تہاری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کتا غلط طریقہ ہے یہ مالا تکہ حق کی طرف رجوع باطل کے خلاف ہی ہو تا ہے اور حق بات قبول کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اس کی دو سری دلیل کو پہلی دلیل کے مخالف کمہ کررد کرنا چاہیے تھا بلکہ قبول کرلینا چاہیے تھا اس دور کی مناظرانہ مجانس کاجائزہ لیجئے۔ ہر فریق اپنے مخالف کو كاث كمانے كودوڑ ا ہے۔ اس طرح كے تمام اجتماعات جھڑوں كى نذر ہوجاتے ہيں۔ كوشش كى جاتى ہے كہ خالف كى زبان سے امر حق ادانہ ہو چنانچہ اگر کوئی مخص اپنے علم کے مطابق کمی ایک اصل کو علت تھر آکر استدلال کرتا ہے تو دو مرا مخص یہ پوچھتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اصل میں عم اس علت کی بناہ پر ہوا ہے۔ وہ کتا ہے کہ میرا قم قریمی کتا ہے اگر حمیس اس اصل کی کوئی دوسرى على معلوم موقو تظادد مين مجي اس مين فورو فكركون كا-معزض ابني بات پر امراركرنا ب-يه دعوي كرنا بي كه جھے اس كى حقيقى علمت معلوم بے ليكن فلا برنس كوں كا۔ مجلس منا عروكا سارا وقت اى طرح كے سوالات اور جوابات ميں كذر جا يا اظمار نہیں کوں گا اس لیے کہ اگر حقیقت میں وہ مخص عم کی علمت سے واقف نہیں ہے محض اپنے حریف کو پریثان کرتے کی غرض سے واقعیت کا دعویٰ کردہاہے۔ اس کے فسق میں کوئی شہر نہیں۔ وہ جھوٹا ہے "کٹھارہے اور اللہ تعالی کی نارا نسکی کا مستحق ب اور معرض اسے وعوے میں تھا ہے۔ تب ہمی اس کافت فا برہے۔ اس صورت میں وہ ایک شری حقیقت چمپارہا ہے حالا تک ایک مسلمان بھائی اس سے معلوم کردہا ہے آکہ وہ فورو فکر کرسے اگر مضوط دلیل ہو ق تول کرسے اور کزور ہو تواس کا ضعف ابت كرك معرض كوجل كى تاريكون علم كاجالي ملاسك

علاہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کمی ہض کو دین کی کوئی بات معلوم ہوادراں سلط میں اس سے بچھ وریافت کیا جائے تو اس کا ہتاا نا واجب ہے۔ معرض کا بید کمتا کہ میں اسے بیان کرنا ضروری جس سمجھتا تھی منا ظرانہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہم نے ہوا و ہوس کی تسکین کے لیے فریق مخالف پر قابع پانے کے لیے ایجاد کیا ہے ورنہ شری طور پر اس کا اظہار ضروری ہے۔ اگر وہ بوجھے جائے کے باوجود ہتاانے سے فرین مخالف کے میاحثوں پر باوجود ہتاانے سے گریز کرے گا تو کاذب ہو گایا فاس ۔ اس تفسیل کی دوشن میں صحابہ کے مصوروں اور علمائے ساف کے میاحثوں پر نظر ڈالو۔ کیس اس طرح کی بات سی گئی ہے یا بھی کر دو میری دلیل افتیار کرنے ہے منع کیا ہو گئی اس کی منا ظروں کا اس میں ہو آب کا اظہار کردیے اور پر میں اس کی منا ظروں کا اس کے منا ظروں کا حال تو یہ تقال کہ جو ان کے دلول میں ہو آب کا اظہار کردیے اور پھر سب مل کر فورو گلر کرتے۔

آٹھویں شرط : آٹھویں شرط بے کہ مناظموا سے فیض ہے کرے جس سے استفادہ کی امید ہویا وہ علم میں مشنول ہو۔ اب رواج بیہ ہے کہ مناظمو کرنے والے بیت بیت علماء ہے مناظرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امرح آن کی زبان سے نہ نکل جائے ' اور اس طرح ہمارا و قار خاک میں نہ مل جائے۔ ان لوگوں سے مناظرہ کرتے میں انھیں کوئی ججک نہیں ہوتی ہو علم میں ان سے کم

یں۔ یہ چند شرائط ذکر کی گئیں ہیں۔ ان کے علاوہ یعی کچھ شرطیں ہیں الیکن ان میں بھی بت می باریکیاں ہیں اس لیے محض ان آٹھ شرائط پر اکتفا کیا جا تا ہے ان کی روشنی میں آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ قلال محض اللہ کے لیے منا ظروکر رہا ہے یا کسی اور متفعد کے فاطر۔ جانا چا ہے کہ ایے تمام مناظرے جن کے ذراید اپناظلہ افراق مخالف کی فکست اپنے شرف و فضل خوش بیانی اور فصاحت و بلاغت کا اظہار مقصود ہو ان برائیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعافی کے نزدیک تا پندیدہ اور شیطان کے نزدیک پندیدہ ہوں اسلاما ظروے کیر حسد خودپندی محرص تزکید فنس اور حت جاہ جیسی ہاریاں پیدا ہوتی ہیں اس کی مثال شراب کی ہی ہے جے اور می معمولی گناہ سیحتا ہے لیکن کی شراب ہائی گناہوں کا ذراید بن جاتی ہے ان است و فضم اور چوری و فیرکے عادتیں بسااو قات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح جس فض کے دل میں دو سرے کو فاموش کرتے و خود غالب رہنے اور عزت و جاہ حاصل کرنے کی طلب رہتی ہے تواس کے دل میں دو سری بری عادتیں جنم لیتی ہیں۔ ہم ان بری عادتوں کی تفصیل قرآن و مدے کی دو شی جبر علاوال میں بیان کریں گے۔ یمان ہم صرف ہادتی ہیں۔ ہم ان بری عادتوں کی تفصیل قرآن و مدے کی دو شی جبر علاوالے میں بیان کریں گے۔ یمان ہم صرف ہادتیں ذکر کریں گے جو مناظروں سے جنم لیتی ہیں۔

حد : ان من ايك برى عادى حد ب حدث معلق الخضرت ملى الدعليد وسلم ارشاد فرات بي : الحسدياكل الحسنات كما تأكل النار الحطب (ايوداود)

حداجما يون كواس طرح كماليتا يج جس طرح الك لكوى كوچات جاتى ي-

مناظرہ جذبہ حدے بھی خالی نہیں رہتا بھی وہ غالب ہو تا ہے اور بھی مغلوب بہمی اس کی تقریر اورخوش بیانی کی تعریف کی جاتی ہے اور بھی اس کے حریف کی۔ جب تک ونیا میں کوئی ایسا عنوان ہے اس کی شہرت بھی ہو'یا کسی مناظر کی تقریر'اور بحث کا اندازاس کے مقابلے میں زیاوہ اچھا ہو تو وہ حد ضرور کرے گااور سی جاہے گا کہ اللہ کی یہ نعمت اس سے چس کر جھے مل جائے 'لوگوں کی توجہ اس کے بجائے میری طرف ہو جائے حد ایک شعلہ رین آگ ہے جو اس آگ میں جل رہا ہے بلاشہ وہ ونیا ہی میں عذاب ایم کا مزہ بھک رہا ہے تیا مت کے عذاب کی ہولناکیاں اس سے کمیں زیادہ ہوں گی ہم سے بھی حاصل کو مقداء کے وہ اس اس کے حد اس کے عذاب کی ہولناکیاں اس سے کمیں زیادہ ہوں گی ہم سی کے خلاف ہوں قابل تو چہ نہیں جس انسی سلیم مت کو نیہ لوگ اس طرح ایک دو سرے پر حملہ کرتے ہیں جس خرج رہے گی کہ وال ایک دو سرے پر حملہ کرتے ہیں جس خرج رہے گئی کہ وال ایک دو سرے کے سینگ ارتی ہیں۔

كير: ومرى عادت كرب اس طيليس الخفرت صلى الدعليه وسلم كا ارشاد كراى به:

من تكتر وضعه الله ومن تواضع رفعه الله (اين اج)
جو فض تحركر آب الله الله الله الله التي دية ب اورجو فض اكسارى افتيار كر آب الله الله بايدى صطاكر آ

ہے۔ ایک مدیث قدی کے الغاظ بیر ہیں۔

العظمة آزاری والتحبریاءر دائی فمن نازعنی واحدافیهماقصته (ابدادر) عظمت میرا ازارے کریائی میری جادرے جو فض ان دونوں میں سے کسی میرے ساتھ جھڑا کرے گا ہی اس کو قردوں گا۔

منا ظرو کرنے والے کبرے خالی نمیں رہے ان میں سے ہرایک یی جاہتا ہے کہ اپنے حلف کے سامنے ناک نبی نہ ہو'وہ اس کی برائیاں الاش کرنا ہے۔ اور اس طریقتہ پر اسے زیر کرنے کی کوشش کرنا ہے ، مجلس میں وہ مجکہ حاصل کی جاتی ہے جو اس کی حیثیت سے بلند ہو' صدر مقام سے قریب ہو' اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا گہنٹی میں۔ اس مجکہ کے حصول کے حیثیت سے بلند ہو' صدر مقام سے قریب ہو' اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا گہنٹی میں۔ اس مجکہ کے حصول کے

لے ایک دو سرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے 'اور اگر وہاں کینچے کی راہیں تک ہوں تو کشت وخون تک نوبت پینچی ہے ابیض اوقات کم فیم لوگ یا حد درجہ جالاک لوگ فریب سے کام لیتے ہیں اور بائد مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی تک ودو کی ب تاویل کرتے ہیں کہ ہم اپ نفس کے لیے نمیں بلکہ علم کے شرف کی حفاظت کے لیے بلندی مقام کے خواہل ہیں۔ مؤمن کے لیے جائز قبیں ہے کہ وہ اپنے آپ کوذلیل در سواکرے 'یہ لوگ تواضع کو جس کی اللہ اور اس کے تیقیموں نے تعریف کی ہے ذات ہے' اور اس كبركوجس كى الله تعالى نے ذمت كى ب دين كى عزت سے تعبير كرتے ہيں۔ يد محض الفاظ كى تبديلى ب جس كامتعمد بندگان خدا کو مراہ کرنے کے علاوہ مجمد نہیں 'یہ الی بی تبدیلی ہے جیسی آج کل کے لوگوں نے علم و حکت کے معن میں کی ہیں۔ كين " تيري عادت كيد ب منا غروكر وال اس عادت بي بحق بحت كم فالى نظر آت بي والا لك الخضرت صلى الله عليه وتملم كاارشاد كراي ہے:

> المومن ليس يحقود مومن كينه يرور نهيل مو يا-

کینے کی ندمت میں بھی بہت کچھ وارد ہے تم نے اپیا کوئی مناظرنہ دیکھا ہو گاجواس کی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اس کے حريف كى تقرير پر كردن بلانے والے سے كيندند ركھے جمى توب كيندول ميں بصورت نفاق پرورش پا ما رہتا ہے اور بممى جمي اس كا اظمار بھی ہو جا آہے یہ بھی مکن نہیں کہ مجلس میں تمام سننے والے کسی ایک فریق کو ترقیح دیں اور اس کی تقریر کو اچھا قرار دیں ' بلکہ ایسے لوگ ضرور ہوں مے جو اس کے مقابل کو اچھا سمجیس کے اور اس کی طرف متوجہ رہیں مے ان کا یمی عمل نفاق اور عدادت كاسبب بن كاچنانچه جمال كى نے مناظروكرنے والے كى طرف كم توجدكى عمر بحركے ليے اس كے ول يس كينے نے جكه سالغ

فيبت : چىتى عادت فيبت ب عالله تعالى لے موار كھاتے سے تعبيد دى ب مناظروكر في والا بيشه موار كھاتے ميں معوف رہتا ہے کوئکہ وہ اپنے خالف کی نقال کرتا ہے اس کا معلکہ اڑا تا ہے اس کے عیوب بیان کرتا ہے اس سلسلے میں زیادہ سے نیادہ امتیاط وہ سے کرسکتا ہے کہ اس کی جوبات نقل کرے معج معج میان کردے الین اس سے بھی یہ ہوگا کہ وہ الی باتیں زیادہ بیان کرے گاجن سے اس کی تخفیرہو ایا اس کی فکست کا اظہار ہو۔ ظاہرہ کہ اس طرح کا ذکر بھی فیبت میں داخل ہے اگر جموث بولے گاتو یہ بتان ہو گاجس کی برائی فیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اس طرح مناظرہ کرنے والوں سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان لوگوں کو کم قیم 'جاہلادراحمق ند کمیں جوان کی تقریر سننے کے بجائے ان کے حریف کی تقریر نیا دہ توجہ سے سنتے ہیں۔

تزكية نفس ؛ پانچى عادت تزكية نس ب بجس كار مى الله تعالى كارشاد به : فكل تركو الفسكم هو اعلم من التقلى د (ب٢٠١٠ است) وتم الله كومقدس مت مجماكو اتوكاد الول كودى فوب جانتا ہے۔

كى صاحب بميرت مخص سے سوال كيا كيا كم إلى كون ساہے؟ اس في جواب ديا است انس كى تريف كرنا بدرين يج ہے۔ مناظرہ کرنے والا آئی قریبے بیان کی اور خالفین پر اپنی برتری کی تعریف کیابی کرتا ہے۔ بلکہ مناظرہ کے دوران وہ اس طرح کے وعوے كر بينمتا ہے كہ بملا قلال بات جمع يركس طرح على مد كتى ہے يا يدكم من علف علوم كا ما بربول احادث كا حافظ بول اصول کے باب میں میراکوئی حریف نمیں ہے اس طرح کے دعوے مجمی قوصف فیخی کے طور پر کہتا ہے اور مجمی اپنی تقریروں کو مقبول بنانے کے لیے ایداکر آ ہے۔ لاف دنی شرعاً مجی مندع ہے اور عقامی۔

بخس اور عیب جوئی : محمی می مادت مجسیا میب جوئی ہے۔ باری تعالی کاارشاد ہے :

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ۲۰٬۲۳ آیت ۳) اور مراغ مت لکایا کرد

مناظرہ کرنے والا آپ مقابل کی افزشیں اور میوب ڈھونڈ آپ یمال تک کہ اگر اس کے شریں کوئی مناظرہ کرنے والا آیا ہوا ہوتو ایسے فضی کی طاش کی جاتی ہے جو اس کے اندروئی طالات بیان کرسکے 'اس سے ایک ایک عیب کی تفسیل معلوم کی جاتی ہے اور یہ تفسیل ضرورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے بچپن کے حالات معلوم کے جاتے ہیں 'اور جسمانی میوب بھی وریافت کے جاتے ہیں کہ شاید کوئی افزش یا سمنے جیبا کوئی عیب سامنے آجائے 'چنانچہ آگر مناظرہ میں فریق مخالف کا پلڑا بھاری نظر آ تا ہے تو و معدار لوگ کنابی اس میب کو اظہار کرتے ہیں 'لوگ اس میب کے مساف ماف اظہار ہیں کوئی والا بھی اے ایک لطیف سب سمجھ کر اجمیت وہتا ہے 'لیکن بعض کم عقل و ب شرم لوگ اس میب کے صاف صاف اظہار ہیں کوئی ججک محس نہیں کرتے۔ چنانچہ مناظرہ کرنے والے بعض معتبر علاء کے متعلق اس طرح کے واقعات سے گئے ہیں۔

اوگوں کی تکلیف پر خوشی : ساقی عادت ہے کہ آدی اوگوں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرے اور ان کی خوشی پر رنجیدہ ہونہ الاتکہ وہ مخض جو اپنے کیے وہ چن پند نہ کرے جو وہ اپنے مسلمان کے لیے چاہتا ہے 'مؤمنین کے اخلاق ہے بہت دور ہے۔ ہروہ مخض جو اپنی صفحت کے اظہار کے لیے حب جاہ میں جنالا ہون اس چیزے خوش ہو گاجو اس کے خالفین کو بری گئے۔ آج کل کے مناظرین میں باہی عداوت سو توں کی باہی عداوت سے بھی بوجہ کر ہے جس طرح ایک سو تن دو مری کو دیکھ کر کانپ اختی ہے ' ذر دو ہو جاتی ہے 'اس طرح مناظرہ کرنے والا جب دو سرے مناظرہ کرنے والے کو دیکھ ہے تو اس کے چرے کا رنگ بھی بدل جا تا ہے 'اس قدر پریشان ہو تا ہے کہ شایدی کی بھوت کو یا جنگل ورندے کو دیکھ کر اتن پریشانی لاحق ہون کہ ان گل وہ مجت 'وہ آپس کا اس قدر پریشان ہو تا ہے کہ شایدی کی بھوت کو یا جنگل ورندے کو دیکھ کر اتن پریشانی لاحق ہون کہ ان گل وہ مجت 'وہ آپس کا میل جول جو چھلے علاء کی ملا قاتوں میں نظر آتا تھا 'وہ بھائی چارہ 'المداد باہی کا جذب 'ایک دو سرے کی داحت و تم میں شرک رہنے کی جو دوایتیں ان سے منقول ہیں وہ ان میں کماں ہیں؟ امام شافع ہی اتباع کا دعوی کس طرح کرتے ہیں جن کے یماں علم رشتہ تقربت کے بجائے باہی عداوت کا ذرایعہ بن چکا ہے۔ بید ناممان ہیں؟ امام شافع ہی اور باہی انس بھی ہاتی رہے۔ مناظرہ کہ ہو سے بھی اور باہی انس بھی ہاتی رہے۔ مناظرہ کی ہو سے بھی اور باہی انس بھی ہاتی رہے۔ مناظرہ کی ہو سی بھی اور باہی انس بھی ہاتی رہے۔ مناظرہ کی ہو سی بھی اور منافقین کی عاد تیں تمارے دلوں میں پیدا کردیا

نفاق : آخویں عادت نفاق ہے۔ نفاق کی ذخت کے سلیے میں دلائل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح برائی ہے۔ مناظرہ کرنے والوں کو بعض او قات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے خالفین ملتے ہیں 'یا خالفین کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجبوراً زبان سے دوستی اور شوق ملاقات کا اظہار کرتے ہیں 'ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں 'طال تکہ کنے والا 'خاطب اور نفاق اور شفتے والے سب جانتے ہیں کہ جو بچر کہا جا رہا ہے اس میں شجائی کا شائبہ تک نہیں ہے 'یہ سب جموث ہے 'کر' فریب اور نفاق ہے۔ یہ لوگ فلا ہمیں دوست ہیں 'لیکن ان کے دلوں میں دھنی بحری ہوئی ہے 'اللہ تعالی الی عادت سے ہناہ دے 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذا تعلم الناس العلم و تركواالعمل وتحابوابالالسن وتباغضوابالقلوب وتقاطعوافى الارحام لعنهمالله عندذلك فصمهمواعمى ابصارهم (بران) جب اوك علم عاصل كرين اور عمل كرنا چموژوين زبان سے اظهار مجت كرين اور ولون من نفرت رب و بين فتم كرتے كين اس وقت الله ان پر احت كرنا ہے اضمین براكويتا ہے ان كے آكھول سے بينا كى جمين ليتا ہے۔

تجريد سے پد چا ہے كه حديث كامغمون بالكل معج بـ

حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں بردائی : نویں عادت یہ ہے کہ حق کی مقابلے میں اپنی بات بری سمجی جائے اس سے نفرت کی جائے اور حق کے سلط میں جھڑے پند کے جائیں۔ مناظرہ کرنے والے کے زدیک پر ترین بات یہ ہوتی ہے کہ فریق جائی کی زبان سے حق بات نکل جائے آگر ایما ہو جائے واسے حسلیم نمیں کرتا ہاکہ پوری قوت سے اس کی تردید کرتا ہے اور اس سلط میں اپنی تمام قوت صرف کردیتا ہے۔ یماں تک کہ حق بات کے اٹکار کی عادت جائے ہیں جاتی ہے۔ جب بھی کوئی امرحق کان میں پڑتا ہے 'طبیعت کا نقاضا یہ ہو تا ہے کہ اس پر احتراض کیا جائے۔ قرآن کریم کے والا کل اور شرمی الفاظ واصطلاحات میں بھی وہ اپنی اس خباث سے باز نمیں آتا بلکہ اتنا جری ہوجاتا ہے ان پر بھی احتراضات شورم کردیتا ہے' طالا کلہ جھڑیا باطل کے مقابلے میں بھی پند کیا گیا۔ اس لیے کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر چھڑا کرنے سے منع فربایا ہے۔ ایک مقابلے میں بھی پند کیا گیا۔ اس لیے کہ آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر چھڑا کرنے سے منع فربایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے :

من ترکالمراءوهو مبطل بنی الله لعبیتاً فی ربض الجنه ومن ترکالمراء وهو محق بنی الله لعبیتافی اعلی الجنه می (۱۲۵) جو قض مامل ربو کر جمرا از کرک الله تعالی این کم لیجند کرکنار برگروی سران در فخه

جو مخص باطل پر ہو کر جھڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے جندے کئارے محرینا آ ہے اور جو مخص حق پر ہو کر جھڑا ترک کرے اللہ تعالی اس کے لیے اعلی جند میں محرینا آ ہے۔

جمال تک خدا نعالی کی دات کے سلط میں جموث ہو لئے اور امری کی تردید و تکذیب کا تعلق ہے اس سلیط میں قرآن کریم کی بدود آیش بہت کافی ہیں:۔

وَمِنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْنَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَنِبَّ الْوَكَنَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَمُ

(۱۱٬۲۳ آءت ۲۸)

اور اس مخف سے زیادہ کون نا انساف ہو گاجو اللہ پر جموث افتراء کرے' اور جب کی بات اس کے پاس پنچے وہ اس کو جمثلا دے۔

فَمَنَ أَظُلَمَ مِنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَنْبَ بِالصِّنْقِ إِذَ جَاءَهُ

(۱۱٬۲۳ را کیت ۲۳)

اس مخص سے زیاد ب انساف کون ہوجو اللہ پر جموث با عرصے اور سمی بات (قرآن) کوجب کہ اس کے باس (مرآن) کوجب کہ اس کے باس (رسول کے دریعہ سے) پنجی جمثلا دے۔

ریا ۔ دسویں عادت ریا کاری ہے 'بڑگانِ فدا کو دکھلانے کے لیے اور ان کے قلوب کو اپنی طرف اکل کرنے کے لیے ریا کاری افتیار کی جاتی ہے' ریا کاری ایک ایسالاعلاج مرض ہے جس کے نتیج میں آدمی بدترین گناو کبیرہ کا اس کو تاہے 'باب الرّیاء میں ہم اس کی تعمیل بیان کریں گے۔ منافق کا مقصد صرف یہ ہو تاہے کہ دنیا میں شمرت پائے اور لوگ اس کی تعریف میں رطب اللمان ہول۔

یہ دودس بری خصاتیں ہیں جن کا تعلق باطن ہے ہے خصاتیں باتی تمام برائیوں کی بیز ہیں۔ بعض غیر بجیدہ لوگوں میں ان کے علاوہ بھی دو سری برائیان بیدا ہو جاتی ہیں ' مثلاً منا عمومی زیاتی تعتکو کے بجائے گالی دیے ' مار بیٹ کرنے کرٹ کی اڑنے اور داڑھیاں نوچنے تک نوبت بہنچ جائے یا والدین اور اساتذہ وغیرہ کو تھلے بیٹدوں گالیان دی جائیں۔ اس متم کی حرکت کرنے والے لوگ وائدہ انسانیت سے خارج ہیں 'البتہ وہ لوگ بھی دس برائیوں ہے پاک نہیں ہوتے ہو بڑے سمجھے جاتے ہیں' مھمند سجیدہ اور متین تنلیم کے جاتے ہیں 'یہ ممکن ہے کہ بعض مناظرین میں کھ جھسلتیں پائی جائیں 'لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کے مقابل ان سے بلند مرتبہ ہوں یا کم حیثیت کے حال ہوں 'یا ان کا تعلق کسی دو مرب شمرے ہو، لیکن اگر فریقین ایک ہی درجہ کے

مول وان مي سدوس خراميال ضور بائي جاتي بي-

۔ یہ دس خوابیاں اصل ہیں ان ہے کہ اور ہرائیوں کو راہ التی ہے جن کی تفصیل ہم الگ الگ ہیان نہیں کر سکتے 'البتہ مختمر طور

ہر اتنا کہ سکتے ہیں کہ ذکورہ خصلتوں کے علاوہ مناظرین ہیں یہ ہرائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثالا تاک بحول جز جانا ' فصد کرنا '
ور هنی ' حرص ' جاہ و مال کی طلب ' فوش ہونا 'اترانا 'امراء اور حکام کی تفظیم کرنا 'ان کے پاس آتا جانا 'ان کے مال حرام ہیں ہے اپنا

مصر لینا 'کھو ڈول ' سواریوں اور مخصوص لباس ہے ذہب و زیمت افتیار کرنا 'لوگوں کو فیر سجمنا 'لا یخی اور لغو بحث ہیں وقت کھیانا '

زیادہ بولنا 'ول سے فدا کا فوف ختم ہونا و فیرہ ۔ مناظر کا فرل اس ورجہ فا فل ہوجا تا ہے کہ اسے کی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز ہیں گئی رکھیں ۔

ر کھیں پڑھی ہیں 'کیا پڑھا ہے ' کس سے دھا کی ہے خشوع و خضوع قاکہ نہیں ؟ وہ تو زندگی بحران علوم میں فرق رہتا ہے جو اس کے

لیے مناظرہ ہیں مددگار فاہت ہو سکیں ' اچھے اچھے الفاظ ہولنے کی کو مش کرتا ہے ' مقنی و مسجع عبار تیں کرتا ہے اور جیب و فریب

باتیں اپنے ذہن کے فرائے میں جمع کرتا ہے ' طالا تکہ آخرت میں پکو بھی کام نہ آئے گا۔ تمام مناظرین کیماں نہیں ہوتے ' بلکہ اپنے مزاج اور درجات کے لحاظ ہے ایک دو سرے سے مختلے ہوئے ہیں ان پرائیوں ہے فالم رہنیں ہوئے و بیے ' بلکہ کمی نہ کسی طرح الحمیں بھیلے جیں ان پرائیوں ہو ظاہر نہیں ہوئے و بیے ' بلکہ کمی نہ کسی طرح الحمیں جھیا لیتے ہیں۔

چیا لیتے ہیں۔

ان برائیوں کا تعلق اس مخص ہے بھی ہے جو وطلو لعبحت میں مشخول ہو 'لیکن ہرواعظیا ناصح ہے نہیں بلکہ ان واعظین سے جن کے وطلا کا مقصد یہ ہو تا ہے کہ لوگوں میں متبول ہوں' عربہ اور دولت عاصل ہو' اگر کوئی مخض فاویٰ کاعلم محض اس کے دریعے جمدہ قضاء حاصل ہو سکے گا'او قاف کی سربرای نعیب ہوگی یا ہم عمروں پر فوقیت ملے گی' وہ مخض بھی ان برائیوں کا منبع تھمرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان برائیوں کا تعلق ہراس مخض ہوگا جو تواب آ خرت کے علاوہ کی اور مقصد سے علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ عالم کو زرہ جاویہ بھی بنا سکتا ہے' اور وائی ہلاکت کی طرف اس کی راہنمائی بھی کرسکتا ہے علم نفع نہ دے تو نقصان پنچائے گا چنا نچہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد وائی ہلاکت کی طرف اس کی راہنمائی بھی کرسکتا ہے علم نفع نہ دے تو نقصان پنچائے گا چنا نچہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت ہیں شدید ترین عذاب اس عالم کو بھی ہوگا جس کو اللہ تعالی اس کے علم سے کوئی نفع نئے۔ اس حدیث سے بیت چیائے کہ عالم کو نفع نہیں ہوا تو نقصان ہوا۔ نقصان بھی معمولی نہیں بلکہ شدید ترین 'یہ نہیں کہ دو سرے کہ گاروں کے برا بر

سزا مل جاتی اس لیے کہ علم ایک بری دولت ہے

علم عاصل کرنے والا بھی معمولی ورجہ کا نہیں ہوتا وہ علم کے ذریعہ وائی سلطنت کا طالب ہوتا ہے اب اسے یا سلطنت ملے گیا ہلاکت نعیب ہوگی عالم کی مثال اس مخض کی ہے جو دنیاوی حکومت کا خواہاں ہو اگر وہ خواہش میں کامیاب نہ ہویائے تو کیا معمولی ورج کے لوگوں کی طرح بچا رہے گا۔ ہر گر نہیں! بلکہ زیروست رسوا نیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہوگا۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ مناظرہ کی اجازت دی جانی چا ہے اگر جاہ و منعب کی مجت نہ ہوتا تھا کہ کا طالب میں اضافہ ہوتا ہے اگر جاہ و منعب کی مجت نہ ہوتا تھا کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اگر جاہ و منعب کی مجت نہ ہوتا تھا کی طرف ما کل کرنے کے لیے گیند بلے سے کھلنے کی اجازت دی جاتی ہوتا ہے الکی اس کا مجت نہیں ہوتا کہ جو بہت نہیں ہوتا کہ جو بہت میں کو طاب نہیں ہوتا کہ جو بہت میں ہوتا کہ جو بہت مجے ہے کہا کہ دو ان لوگوں کے استدلال کی ہے ' پھراس سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا کہ جو معنو جاہ و منعب کا طالب ہے وہ ناتی بھی ہے ' بلکہ وہ ان لوگوں میں سے جن کے متعلق ارشاد نہوی ہے۔

انالله لیویده ناالدین باقوام لاخلاق لهم (نان) الله تعالی ایس اوگوں سے دین کی آئید کرا آئے جن کا دین میں کوئی حمد نیں۔

ایک اور مدیث می ہے۔

ان الله ليويد هذا الدين بالرجل الفاجر (عارى دسم) الشرقالي اس دين كي تائير فاجر مخص عبى كراديا ب

اس سے معلوم ہوا کہ طالب جاہ عالم خود تو ہلاک ہونے والوں بی ہے لین بھی بھی اس کی وجہ سے دو سرے نوگوں کو ہوا ہت مل جاتی ہے 'اس طرح کے علاء رئیسوں کی مجلسوں بیٹ کر لوگوں کو ترک دنیا کر طرف بلاتے ہیں 'بظا ہر یہ لوگ سلف صالحین کا نمونہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دولت کی ہوس غالب ہوتی ہے ان کی مثال اس شع کی ہے جو خود تو آگ میں جلتی ہے ' لیکن دو سرے لوگوں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ ان علاء کے بجائے اگر خالص دنیا دار لوگ (امراء حکام) ترک ونیا کی تھیجت کرنے

لکیں توان کی مثال اس آک کی ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دو سرول کو بھی جلاتی ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ علاء تین طرح کے ہیں 'کچہ وہ ہیں جو خود بھی جلتے ہیں اور دو سروں کو بھی جلاتے ہیں 'یہ وہ علاء ہیں جو علی الاعلان دنیا داری میں معروف ہیں کچہ وہ ہیں جو خود بھی کامیاب کامران ہیں اور دو سروں کو بھی کامیابی و کامرانی کی راہ دکھلاتے ہیں بی عظام ہیں جو خا ہر وباطن دونوں حالتوں میں خدا کی طرف متوجہ ہیں بی کھروہ ہیں جو خود تو ہلاکت نصیب ہیں لیکن دو سرے لوگ ان کے ذریعہ کامیاب ہو رہے ہیں بی دولوں کو آخرت کی طرف بلاتے ہیں بطا ہر خود بھی تارک و زیاد کھائی دیتے ہیں الیکن دلوں میں عوامی مقبولیت 'عزت و جاہ کی خواہش ہے۔ اب تم خور کر لوکس زموجی شامل ہونا چاہتے ہو 'یہ مت سجو لینا کہ اللہ تعالی وہ علم و عمل بھی تول کر لے گاجو خاص اس کے لیے نہ ہو۔ انشاء اللہ ہم باب الربیاء میں اور جلد عالیف کے دو سرے ابواب میں تشفی بخش مختلو کریں گے۔

بانحوال باب

## استاذوشاگردکے آداب

طالب علم کے آواب : طالب علم کے آواب بے شار میں لیکن دوس وس کے معمن میں اجاتے ہیں۔

بہلا ادب : پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے نئس کو ہری عادات اور گندے اوصاف سے پاک وصاف کرے اس لیے کہ علم دل کی عبادت 'باطن کی اصلاح اور تقرتب اللی کا نام ہے۔ نماز ظاہری اعضاء کا فریضہ ہے اس فریضہ کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ظاہری جسم مَدث اور نجاست سے پاک نہ ہو 'اس طرح علم بھی ایک عبادت ہے 'یہ عبادت بھی اس وقت تک میجے نہیں ہوتی جب تک باطن پرائیوں سے پاک نہ ہو پنجبراسلام حضرت محمد مصلفے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

بني الاسلام على النظافة (١)

دین کی بنیاد صفائی پر رکمی کئی ہے۔

مفائی محیر طاہری کافی نئیں ہے بلکہ باطن کی میں ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نُجُسُ \_ (ب١٠٠١) المُشْرِكُونَ نُجُسُ \_

مشرك لوك (يوج عقائد خيش) نرے ناپاك يى-

اس آیت میں بہ بتلانا مقصود ہے کہ طمارت اور نجاست کا تعلق محض فلا ہرجم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے ' بلکہ باطن بھی فلا ہر یا نجس ہوسکتا ہے ' مشرک بعض اوقات ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہو تا ہے ' نمایا ہوا ہو تا ہے ' مگراس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہو تا ہے۔

خباست اس چزکو کہتے ہیں جس سے بچا جائے' فلا ہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے' اس لیے کہ وہ اس وقت تحض نجاست ہیں' لیکن باطن کی نجاستیں ہلاکت پر منتبی ہوتی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہریٹ

لاندخل الملائكتبيتافيه كلب (عارى،مم)

فرشت اس مريس داخل نيس بوت جس من كتابو-

ول انسان کا گھرہے' اس میں فرشتوں کی آمدورفت رہتی ہے' ضغب'شہوت' کینہ' حسد' کبر اور مجب وغیرہ عادات بھو کئے والے کتے ہیں جس دل میں یہ کتے ہوں کے تو فرشتوں کا گذر کیے ہوگا؟ دل میں علم کانور صرف فرشتوں کے ذریعہ پنچتا ہے' چنانچہ قرآن کر بھر میں ہے۔

المُن الْهِنَّيْرِ الْنُ يُكَلِّمَهُ اللهُ الآوَحُيَّا اَوْمِنُ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرُسِلَ رَسُولاً \* فَيُوْحِى بِإِذْنِهِمَا يَشَاءُ - (په۲٬۲۰،۳۵) اوركي بُرگي (مالت موجوده مِن) به ثان نيس كه الله تعالى اس سه كلام فرائع، كم (تين طريق سے) يا تو

<sup>(</sup>۱) مافلا اعراقی فراتے ہیں کہ یہ مدیث ان الفاظ على نہيں مل كل البتہ معرت مائشہ كی ایک دوایت على "منطفوا فان الاسلامنظیف" یعنی مغائی افتیار کرواس ليے کہ اسلام صاف متحرا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی روشنی لانے والے فرشتے ہیں ' یہ فرشتے جو اس اہم کام کی لیے مقرر ہیں خود بھی پاک وطا ہر ہوتے ہیں 'اور وہی جگہ دیکھتے ہیں جو پاک ہو'ان ہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بھرتے ہیں جو پاک وصاف ہوں۔

ہم یہ نہیں کتے کہ ذکورہ بالا حدیث میں گھرے مراد انسان کا دان اور کتے ہے مراد فرموم عاد تیں ہیں 'اس لیے کہ اس طرح

ہا طنیہ فرقے کے لوگ ہم پریہ اعتراض کرنے میں تن بجانب ہوں گے کہ جس بات ہے تم ہمیں روستے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو۔

ہم یہ کتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری لفظوں کے معنی میں تبدیلی سے بغیراطنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ کے معنی برنا واقعی غلط چیز ہے 'ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی بیان کئے 'پھریہ بتلایا کہ اس حدیث ہے اس امر پر سنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھر ہے 'بری عاد تیں گون کی طرح ہیں جس طرح کون کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں داخل بیں بتی طرح کون کی موجودگی میں بھی فرشتے دلوں میں علم کا فور نہیں پنچائے۔ یہ جو پکھ عرض کی البلور عبرت کے 'اس لیے کہ علاء اور خدا کے نیک بندوں کا طریقہ بی ہے کہ وہ جو پکھ کی دو سرے معنی سنتے ہیں 'اسے اس حد تک محدد نہیں رکھتے بلکہ خود تھیجت کرتے ہیں 'مثلاً اگر کوئی صاحب مثل آدی کی دو سرے محض کو مصائب و تکالیف میں جاتا دیکھا ہو تا ہی میں انتظاب آبای رہتا ہے 'ود سرے کا حد کون ہے تھی عبرت کوڑا ہے 'یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی معینہوں کا شکار ہو سکتے ہیں 'ونیا میں انتظاب آبای رہتا ہے 'ود سرے کا میں انتظاب آبای رہتا ہو وہ اس سے عبرت پکڑا ہے 'یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی معینہوں کا شکار ہو سکتے ہیں 'ونیا میں انتظاب آبای رہتا ہے 'ود سرے کا میا اور کیا ہو سکتی ہے۔

ای اصول کی روشی میں کتاق کے بنائے ہوئے کمر کا اللہ کے بنائے ہوئے (گمر) ہے موزانہ یجیے 'کرید دیکھئے کہ کتے اور بری عادتوں میں کیا وجہ اشتراک ہے طاہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی وجہ سے برا کما جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے بری حال دوح کی برائیوں کا ہے یہ بات جان لیجئے کہ جو دل خفس دنیا کی حرص اور دنیا کے لیے اولے جھڑنے نہ کو کول کی عزت آبروپا ال کرنے کے جذبات سے لبرزہ وہ وہ دل طاہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے 'ور حمل باطن کو دیکھتا ہے طاہر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس نایائیدار ونیا میں صورتی معانی پر عالب ہیں 'لیکن آخرت میں معانی عالب رہیں گے 'اس لیے کہ ہر مختص کا حراب کی معنوی صورت پر ہوگا مثل جو محض لوگوں کی ابائت کرتا ہو وہ اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو اپنے شکار پر جھٹی تا ہو۔ لوگوں کی وہا ہے گا جو اپنے شکار پر معنوی میں اور جا ہو منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جا ہو منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جا ہو منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جا ہو منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جا ہو منصب کا طالب شیر کی شکل میں اور جا ہو منصب کا طالب شیر کی شکل میں اختیا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہے اور اہل ہمیرے بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔

جو پچر عرض کیا گیااس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بہت ہے پر ترین اظافی کے حال طلباء علم حاصل کررہے ہیں اور بظاہر
کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے زدیک یہ مکن نہیں کہ برے اظافی کے حال طالب علم کووہ حقیقی علم حاصل ہوجائے جو راہ آخرت میں
نفع پہنچا سکتے یا جس ہے ابدی سعادت حاصل ہو سکے 'اس لیے کہ اس علم کی پہلی منول ہی ہے جانتا ہے کہ گناہ ہم قاتل ہے 'اس ہے
ہوا کہ کہ علاوہ اور پچر نہیں ملک ہے ہے کہ اس علم کو دیکھا ہے جو ذہر کو مملک جانئے کے باوجود کھائے 'اس طرح کے طلباء
جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسی علم ہوتا ہے ، جو مجمی ڈبان پر رہتا ہے اور بھی دل میں بھی اس کا اعادہ و سحرار ہوتا ہے ، علم حقیق
ہوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں 'صغرت ابن مسعود فراتے ہیں کہ علم کوت وایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ٹور ہے جو اللہ دلول میں القاء

المايخشى اللمين عبادمالعلماك

اللہ ہے اس کے بندوں میں سے مرف علاء ڈرتے ہیں۔

جن حفرات نے علم کو خوف الی سے تعبیر کیا ہے انھوں نے علم کے اصل اور حقیق بتیجہ کی نشاندہی کی ہے اس جملہ کامجی پچھ سی منہوم ہے۔ تعلمنا العلم لغیر الله فابی العلم ان یکون الالله ہم نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم ماصل کیا گر علم نے اس سے اٹکار کردیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کی کے لیے

بعض محققین حضرات اس جملے کی تغییر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف طاہری الفاظ و عبارت کا علم آیا اس کی

حقیقت ہم پرواضح نہیں ہوئی۔

یہ بھی صحیح ہے کہ بت سے علائے محقین اور فتمائے دین فروع و اصول میں تغوق اور ممارت رکھنے کے باوجود ذموم عادتیں رکھتے ہیں کین ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالی کے لیے ہو اور حصول کا مقصد اللہ تعالی کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان بھی کر بچے ہیں عنقریب اس کی تفصیل بھی عرض کریں ہے۔

دو سراائب : دوسرا ادب یہ ہے کہ طالب دنیا کی معرد فیش کم کردے 'عزیز وا قارب اور وطن سے دور جا کررہے وہ اس لیے

کہ یہ رہتے 'ناتے ' یہ معرد فیش علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں 'کوئی بھی مختص اپنے سینے میں دول نہیں رکھتا ' جب اس کا ذہن و اگر
منتشر ہوگا توجہ بے گی تو وہ حصول علم میں کو آبائ کرنے پر مجبور ہوگا ' اس لیے سمی نے کہا ہے کہ علم اس وقت تک بھی تعو ڑا حصہ
نہیں دے گا جب تک اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سرونہ کردو کے اور کمل خود سروگی کے باوجود بھی تعو ڑا بہت علم حاصل
موگا ' اس پر بھی اطمینان نہیں کیا جاسکا ' معلوم نہیں فی بخش ہو یا نقصان دہ۔ وہ ذہن جو مختلف کاموں میں منتشر رہتا ہے اس نالے
کے مشاہ ہے جس کا پانی او هر ادهر مجیل گیا ہو بھی اِنڈین میں جذب ہو جاتا ہے ' بچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جو بچھ باتی رہتا ہے اس سے
کے مشابہ ہے جس کا پانی او هر ادهر مجیل گیا ہو بھی اِنڈین میں جذب ہو جاتا ہے ' بچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جو بچھ باتی رہتا ہے اس سے
کے مشابہ ہے جس کا بانی او هر ادهر مجیل گیا ہو بھی اِنڈین میں جذب ہو جاتا ہے ' بچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جو بچھ باتی رہتا ہے اس سے
کے مشابہ ہے جس کا جن او موراد هر بھیل گیا ہو بھی اِنڈین میں جذب ہو جاتا ہے ' بچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جو بچھ باتی رہتا ہے اس سے
کے مشابہ ہے جس کا جو بھی ایک او موراد هر بھیل گیا ہو بھی اِنڈین میں جذب ہو جاتا ہے ' بچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جو بچھ باتی رہتا ہے اس سے
کے مشابہ ہے جس کا بین او موراد میں گیا ہو بھی بھی اور میں اور جاتا ہے جو بھی باتی رہتا ہے اس کے مقاب

تیسرا اوپ تستیرا اوب یہ ہے کہ طالب علم اپنے علم پر مغور نہ ہواور استاذ پر حکومت نہ چلائے 'بلکہ سب پجھ اس کی رائے پر چھوڑدے 'جو تھیجت وہ کرے اے اس طرح قبول کرے جس طرح مریض 'مشغق اور حاذق حکیم کی تھیجت سنتا ہے اور قبول کرتا ہے 'طالب علم کو یہ بھی چاہیے کہ وہ استاذ کے ساتھ تواضع اور اکساری سے پیش آئے۔ اجر و ثواب کے جذب ہے اس کی خدمت کرے 'شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن عابت نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے فجر پیش کیا' حضرت ابن عابل ' تحریف لائے اور فجر کی لگام ہاتھ میں لے کرچلے گئے ' حضرت زید ابن عابل کے جمیں کی تھم خابت نے فرایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچازاد بھائی ! آپ لگام چھوڑ دیں۔ ابن عابل نے فرایا کہ جمیں کی تھم ہوا ہے کہ اپنے بیوں کی اور طاح کی تعظیم کریں۔ زید ابن عابت نے ابن عباس کے ہاتھ پر پوسہ دیا اور فرایا کہ جمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اس طرح معالمہ کرنے کا تھم ہوا ہے۔ (طرانی۔ حام)

الخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات مين:

لیس من اخلاق المومن التملق الافی طلب العلم (این مدی) مومن کی عادت نیس ہے کہ وہ طلب علم کے علاوہ کی معالمے میں چاپلوی کرے۔

علم کے سلسلے میں طاباء کے تکبری ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و مضور علاء سے استفادہ کریں 'فیر معروف لوگوں کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے میں شرم محسوس کریں 'یہ ایک احتقائہ تعل ہے اس لیے کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے 'اگر کسی محض کو درندے کا خطرہ ہو اوروہ اس خطرہ سے بعافیت لکانا چاہتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ درندہ سے نیجے کی تدہیر تلانے والا کوئی مشہور آدی ہے یا گمنام ہے۔ فلا ہرہے کہ دنیاوی درندوں کے مقابلے میں دوزخ کے درندوں سے زیادہ خطرہ ہوگا۔ پھران درندوں سے بیخے کی تدبیری بتلانے والوں میں فرق کیوں کیا جائے؟ حکمت مومن کا گمشدہ فزانہ ہے، جمال سے لم غنیمت سیجے 'اور دل وجان سے حفاظت کرے 'جس کے ذریعے حکمت پنچ اس کا احمان مائے 'خواہوہ کوئی بھی ہو۔ ایک شعر ہے۔ العلم حرب للفتی المتعالی کالسیل حرب للمکان العالی

ترجمه علم كومغرور نوجوان سے دختی الله علیاب كوبلندى پرواقع مكان سے عداوت ب

علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہو تاعلم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہونا اور کان لگا کر سنتا بھی ضروری ہے۔ قرآن

پاكس م : اِنَّفِى ذَلِكَ لَذِكُرى لِمَنْ كَانَ لَمُقَلْبُ اَوْ ٱلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدً . (مَعَانَ مِنَا

(۳۷ تر آ '۱۷ ، ۲۲ پ

اس میں اس مخص کے لیے بدی عبرت ہے جس کے پاس (تہم) دل ہوا ور یا وہ متوجہ ہوکر کان لگاوتا ہو۔

ذکورہ ہالا آیت میں صاحب ول ہوئے کا مطلب ہیہ ہے کہ علم کے فہم کی استعداد رکھتا ہو' پھر بجھنے کی قدرت ہی کانی نہیں ہے بلکہ حضور دل کے ساتھ کان مجی لگائے' با کہ جو پکھ اس کے کانوں میں پڑے اس کو انچی طرح نے 'اور اکھاری' شکر' خوشی اور منت کئی کے جذبات کے ساتھ تبول کرے 'استاذ کو شاگرد کے سامنے نرم ذمین کی طرح رہنا چاہیے 'نرم ذمین پر چاہے جتنی ہارش ہو 'تمام پانی جذب ہو جا با ہے اس طرح طالب علم کو چاہیے کہ جو پکھ استاذ تباا کے قبول کرے 'تعلیم کا جو طریقہ وہ تجور کرے اس پر ممل کرے 'اپنی رائے کو ہرگزد خل نہ دے 'کیو نکہ مرشد اگر خلطی پر بھی ہوگا تو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی خلطی بھی منید ہوگی استاذ سیار ہورت انگیز ہیں مگران کی افادیت میں شبہ نہیں کیا جاسکا' ہوگی نکہ وہ تجربہ کا رہے والے مریضوں کو اطباء حضرات کرم دوائیں تجویز کرتے ہیں' عالا تکہ یہ بات بہت بجیب محسوس موتی ہے لیکن اس سلسلے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ مزید گرم دوائیں تجویز کرتے ہیں' عالا تکہ یہ بات بہت بجیب محسوس ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ مزید گرم دوائیں سے اس کی حرارت قوی تر ہوجائے باکہ وہ علاج کا مخل مرسکے۔ اللہ تعالی نے حضرت موئی اور حضرت خصر ملیما السلام کے قبیم میں اس حقیقت پر سنیمہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت موئی اور حضرت خصر ملیما السلام کے قبیم میں اس حقیقت پر سنیمہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت موئی اور حضرت خصرت موئی ہو میں اس حقیقت پر سنیمہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت موئی ہو میں اس حقیقت پر سنیمہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ سنیمہ تو میا ہا کا خواہم کی فو حضرت خصرت موئی ہو میں اس حقیقت پر سنیمہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موئی میں اس حقیقت کی خواہم کی فو حضرت خصرت خصرت موئی ہو میں اس حقیقت پر سنیمہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موئی میں اس حقیقت کی خواہم کی خوا

ُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبُرًّا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَيْ مَالَمُ تُحِظُّيهِ حُبُرًا - (١٥٠٠

(۲۷-۱۸-۱۱٬۲۱

آپے میرے ساتھ مہ کر (میرے افعال پر) مبرنہ ہوسکے گا اور ایے امور پر آپ کیے مبر کریں گے جو آپ کے اطاطہ وا تغیت ہے باہریں۔

پراس شرط پر سائھ رکھنے کا وعدہ کرلیا گہ وہ ظاموش رہیں گے ،جب تک میں خود کھی نہ کموں اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرمایا:

فُإِنَّ البُّعُنَّيْنَى فَلَا تَسَالَىٰ عَنْشَى حَتَّى أُحُدِثَ لَكَمِنُهُ ذِكْرًا۔

(پ۵۱ را۲ کا کا ۲۰

اگر آپ میرے ساتھ رہا ہا ہے ہیں و بھے می چیزے متعلق کچے مت بوچھنا جب تک میں اس کے متعلق خودی ذکر نہ کردن کردن۔

گر حضرت مولی علیہ السلام سے مبرنہ ہوسکا وہ بار بار انھیں ٹوکتے رہے 'کی چزان دونوں میں جدائی کا باعث قرار پائی۔ خلامہ ا کلام یہ ہے کہ جو شاگر داستاذ کے سامنے اپنا افتیاریا اپنی رائے بر قرار رکھے گاوہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوسکے گا۔ اب آگر یہ کما جائے کہ مندر جہ ذیل آیت سے سوال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور آپ اس سے منع کررہے ہیں۔ فَاسْلُوْ الْهُلَ الدِّكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعَلَّمُونَ (پ١٠١١ الماء) موراك مثل أكرتم كويه بات معلوم ندموايل كتاب وريافت كراو

اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جن چزوں کے پوچنے کی اجازت استاذور وہی معلوم کرواس طرح کے سوالات کرنا منا سب نہیں۔ جو تممارے ذہنی معیارے مطابقت نہ رکھتے ہوں ' سی وجہ ہے کہ حضرت خفر علیہ السلام نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کردیا تھا ' وقت سے پہلے ہی پوچہ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ استاذ تمماری منروریات سے خوب واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کون سی بات کس وقت بتلائی جا ہے۔ جب بھک بتلانے کا وقت نہیں آ اس وقت تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آ آ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ۔ "عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیاوہ سوالات مت کرو' جواب میں اسے طبحنے مت دو' جب وہ تھک جے نوام ارنہ کرو' جب وہ اٹھے تو اس کا وامن مت بکڑو' اس کے سوالات مت کرو' اس کی مخبس نہ کرو' نہ اس کی لفزش تلاش کرو' اگر وہ کوئی کام بتلائے تو اسے انجام دینے تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مفاظت کر تارہے تم اس کی تعظیم کرو' اس کے آگے مت بیٹھو' آگر وہ کوئی کام بتلائے تو اسے انجام دینے میں سبقت کرو''۔

چوتھا اوب : چوتھا اوب یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اختلافی ہاتیں سننے سے پریز کرے 'خواہ وہ علم ونیا مامل کررہا ہو یا علم آخرت۔ اس لیے کہ اختلافی مسائل سننے سے مبتدی طالب علم کا ذہن پریثان ہوجا تا ہے 'عقل جران ہوجاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکے گا ہلکہ مناسب یہ ہے کہ ابتداء کوئی ایک اچھا طریقہ افتیار کرلے 'اس کے بعد وہ سرے ندا ہب اور شہمات کا علم حاصل کرنے کین اگر استاذ خود کی ایک طریقہ کا پابند نہ ہو بلکہ نقل ذاہب اس کی عادت ہو تو ایسے استاذ سے دو رون او چاہیے 'اس لیے کہ اس کے ذریعہ پرایت کم 'کرای زیادہ نصیب ہوگی محلا نامینا کی رہنمائی کیے کرسکتا ہے۔ ایسا مخص خود وادئ جرت میں ہے 'دو سرے کو اس سے نجات کیے والا سکے گا۔ مبتدی عالب علم اس طرح علی سے منع کرنے میں ہے۔ مشی طالب علم اس طرح کا انتقادافات کا علم حاصل کرسکتا ہے۔ اصل میں ہر کا ایک انتقادافات کا علم حاصل کرسکتا ہے۔ اصل میں ہر کا مرح کے باعم وہ میں اور بردول سے نہیں کہ جا تا بلکہ ہمادر لوگوں کو اس کام کے لیے ہر آدمی موذوں نہیں ہو تا۔ چنا نچہ کا فروں پر حملہ کرنے کے لیے تام دول اور بردولوں سے نہیں کہ جا تا بلکہ ہمادر لوگوں کو اس کام کے لیے بر آدمی موذوں نہیں ہو تا۔ چنا نچہ کا فروں پر حملہ کرنے کے لیے نام دول اور بردولوں سے نہیں کہ جا تا بلکہ ہمادر لوگوں کو اس کام کے لیے بلیا جا تا ہا۔

کہ بخاری دمسلم میں حضرت ابن عباس کی روایت سے ثابت ہو تا ہے) اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ عورتوں میں عدل فرماتے تھے' چاہے ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو جبکہ دو سرے لوگ دو چار بیویوں میں بھی انصاف نہیں کرکتے بلکہ ان عورتوں کا ضر را نھیں لاحق ہوگا اور دہ اپنی بیویوں کی رضا جو تی میں خدا کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔

پانچوال ادب یہ پانچوال ادب یہ ہے کہ طالب علم بھتن علوم میں سے کوئی علم دیکھے بغیرنہ چھوڑے۔ اولاً ان کے بنیادی مقاصد اور مبادیات کا علم کافی ہے۔ پھراکر زندگی وفا کرے تو ان میں کمال بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ جو اہم ہواس میں وقت لگائے اور کمال حاصل کرے اور باتی علوم میں سے تعوزا تعوزا حاصل کرے۔ اس لیے کہ علوم ایک دو سرے سے وابستہ اور ایک دو سرے کے معاون ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ عمدہ علوم محض اپنی عداوت کی وجہ سے نمیں سیمنے اور یہ عداوت بھی جمل پر بنی ہوپاتی وہ اس کا دھمن بن جا تا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

وَاذِلَمْ يَهُمَّدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَنَا إِفَكُ قَلِيمٌ . (ب٢٠٢٦-١٥)

اورجب ان لوگوں کو قرآن نے ہدایت نعیب ند ہوئی توب کس سے کدیہ قدی جموث ہے۔

محمی شاعر کا شعرہ۔

و من یک نافه مرمریض یجد مرا به الماء الزلالا تجمد: جم کامنه مرض کی دجه کردا بوات آب شری می کردا لگتا ہے۔

یہ عمدہ علوم جن کا ذکر کیا جارہا ہے اپنے مرتبے کے مطابق طالب علم خدائے تعالی کی راہ کا سالک ہنادیتے ہیں یا سلوک کی راہ میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ بول ہر علم کے ذریعہ قربت ہمی حاصل کی جاستی ہے اور بُعد بھی۔ جولوگ ان علوم سے واقف ہیں میدان جماد میں مورچوں کے محافظوں کی طرح ہیں۔ ہرایک کا ایک مرتبہ ہے۔ آخرت میں اسے اس کے مرتبے کے مطابق اجر لے گا بشرطیکہ اس نے اپنے علم کے ذریعے رضائے خداوندی کی نتیت کی ہو۔

چھٹاادب : چھٹاادب یہ ہے کہ نون علم میں ہے کی فن کود نعتا اختیار نہ کرے بلکہ اس میں بھی ترتیب محوظ رکھے اس فن کا جو حصہ اہم ہواس ہے ابتداء کرے۔ اس لیے کہ عمرعام طور پر تمام علوم کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے اختیاط اسی میں ہے کہ ہرعلم کا عمرہ حصہ حاصل کرے۔ تعو ڈے پر قانع ہوجائے۔ زیادہ کی ہوس نہ کرے اور اس علم ہے جس قدر قوت حاصل ہوتی ہے اے اس علم کی بخیل میں صرف کردے جو اعلیٰ ترین علم ہے بینی علم آخرت کی دونوں قسمیں معالمہ اور مکا شفہ معالمہ کی انتما مکا شفہ ہے اور مکا شفہ کو انتمال کی معرفت ہے۔ علم مکا شفہ ہے ہماری مراد وہ احتقاد نہیں جے لوگ آباء واجدادے سنتمان شد ہوں یا زبانی یاد کرتے آئے ہوں۔ نہ اس ہے مراد علم آلمانا ظرو ہے جس کی غابت ہی ہے کہ فریق مخالف کے ساسنے وہ عبارت آرائی ہو کہ وہ احتراض نہ کرسکے علم مکا شفہ ہے وہ لیتین مراد لیتے ہیں جو ایک نور کا رقیم عمل ہے۔ یہ نور اللہ تعالی اپ بمدوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے جو اپنے یاطن کو مجاہدوں اور دیا متوں کے ذریعہ خبا شوں سے پاک کرلیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایکان کی اس منزل تک بہتے جاتے ہیں جس کی شمادت آخضرت صلی اللہ علمہ وسلم نے حضرت ابو بھڑے جاتے ہیں جس کی شمادت آخضرت صلی اللہ علمہ وسلم نے حضرت ابو بھڑے ہے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایکان کی اس منزل تک بہتے جاتے ہیں جس کی شمادت آخضرت صلی اللہ علمہ وسلم نے حضرت ابو بھڑے کے دی تھی۔

ایمان کاس منول تک پنج جاتے ہیں جس کی شادت انخفرت ملی الله علیه وسلم نے معزت ابو کڑے لیے دی تھی۔ ایمان ابی بکر الذی لووز ن بایمان العالمین لرجیع (این مدی بیق)

ابو بركا يمان وه بك كر تمام دنياك ايمان سے توال جائے تو ان كالمرا بعارى رب كا۔

حضرت ابو برا اور دو سرے محابہ کے ایمان میں افغنیت کے اس فرق کی حقیقت اس طرح سیجھے کہ عامی اور متعلم کے عقائد کیسال ہوتے ہیں لیکن متعلم کو عامی پر اس لیے فغیلت ہوتی ہے کہ وہ ان عقائد میں بحث کرنے کی المیت رکھتا ہے بلکہ ان کی فغیلت عامی پر متعلم کی فغیلت سے فلف حق بیر فغیلت المیں اس رازی وجہ سے حاصل تھی جوان کے سینے میں ڈالا کمیا تھا۔ ہمیں اس مخص پر جیرت ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ہاتیں سنے اور انہیں صوفیاء کی یاوہ کوئی کہہ کر حقارت سے کردے۔ یہ ایک غیر معقول ہات ہے۔ اسے اس طرح کے امور میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے ورنہ ذراسی فغلت سے راس المال (ایمان) ضائع ہوجا تا ہے۔ تہیں اس رازکی معرفت حاصل کرنی چاہیے جو فقہاء اور متفامین کے سمایہ علم سے خارج ہے اور اس کی معرفت تہیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم اس کی طلب میں تن و من سے معروف ہوجاؤ۔

خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ تمام علوم میں اشرف ترین علم اور تمام علوم کا مقصر حقیقی اللہ تعالی کی معرفت ہے۔ یہ ایک دریا ہے جس کی محرائی معلوم نہیں۔ اس سلسلے میں سب برا ورجہ انہیاء کو حاصل ہے پھرادلیاء اللہ کو۔ روایت ہے کہ متقدمین حکماء میں سے دو حکیموں کی تصویر کسی مجد میں نظریزی۔ ہرایک کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک کلرا تھا۔ ایک ورق پر عبارت تھی کہ اگر تم نے تمام کام اچھی طرح انجام دیے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تم نے واقعی اچھے کام سے ہیں جب تک اللہ کی معرفت ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ تمام چیزوں کا خالق ہے اور موجد ہے دو سرے ورق پر یہ الفاظ تھے کہ خدائے تعالی کی معرفت سے پہلے میں میں کی ایک بیا کرنا تھا لیکن جب سے اللہ کی معرفت سے پہلے میں بیانی بیا کرنا تھا لیکن جب سے اللہ کی معرفت نصیب ہو کی پانی ہی میراب دیا ہوں۔

سمانواں اوپ : سانواں اوب میہ ہے کہ اس وقت تک تمی فن میں مشغول نہ ہو جب تک اس سے پہلے والے فن کی اجھی طرح سخیل نہ کر لے۔ اس لیے کہ علوم میں ایک ترتیب ہے۔ ایک علم دو سمرے علم کا راستہ ہے۔ توفیق یا فتہ وی فخص ہے جو اس ترتیب کالحاظ رکھے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

اَلَّینیْنَ آنَیْنُهُمُ الْکِتَابُیْتَلُونَهُ حَقَّیْلِاوَیّم (پا'رس' آت ۱۳۱) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت و انجیل) دی بشرطیکہ وہ اس کی تلاوت (اس طرح) کرتے رہے جس

طرح که تلاوت کاحق ہے۔

آیت کا مطلب ہی ہے کہ جب تک وہ ایک فن (تلاوت) کو علم و عمل کے اعتبار سے کھل نہیں کرلیتے آئے نہیں ہوھے۔
طالب علم کو چاہیے کہ جس علم کا اراوہ کرے اس سے آگے کے علم تک ترقی کرنے کی نیٹت بھی کرنے۔ وہ علم جس میں علاء کا
اختلاف ہویا وہ علم جس میں کی عالم سے غلطیاں واقع ہوگئی ہوں یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہوتو محض ان وجوہات کی ہناء پر
کسی علم کو برا نہیں کمنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ معقولات اور فقیبات کا مطابعہ نہیں کرتے۔ ان کا کمنایہ ہے کہ اگر ان علوم کی
کوئی اصل بھی ہوتی تو ان کے ماہر علاء سے واقف ہوتے۔ اپنی کتاب "معیار العلم" میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چھے ہیں۔ بعض
لوگ طبیب کی غلطیوں کی بناء پر طب کو غلط تھے لئے ہیں۔ کسی نجوبی کی پیش کوئیاں اگر اتفاقاً مسمیح طابت ہوجائیں تو علم نجوم کو مسمیح
ان لوگ طبیب کی غلطیوں کی بناء پر طب کو غلط تھے لئے ہیں۔ کسی نجوبی کی ٹیٹس کو کافو قرار دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ غلطی پر ہیں۔
ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہرشے کی حقیقت سمجھ لیں۔ کوئی بھی مخص کسی علم کی تمام جزئیات کا اعاط نہیں کرسکا۔ اس لئے معزت
علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے تھے کہ حق کولوگوں سے مت سمجھو بلکہ پہلے حق سمجھ لوگ تی سمجھ لوگ کی کے دوران اور کو دوران جاؤگے۔

آٹھواں اوپ : طالب علم کو چاہیے کہ وہ علوم کی افغنیت و شرف کے اسباب معلوم کرے۔ علم کی افغنیت و شرف کے دو حقیق سب ہوتے ہیں (ا) نتیجہ یا شمو (۲) ولا کل کی پختل ۔ شا علم دین اور علم طب کا جائزہ لیجے ، علم دین کا شموا ہدی زندگ ہے اور علم طب کا جائزہ لیجے ، علم دین کا شموا ہدی زندگ ہے اور علم طب اور علم طب اور علم طب اور علم طب اور علم غیر نبی کا موازنہ کیا جائے والا کل زیادہ معبوط ہیں۔ اس لیے علم حساب بلم نجوم سے افضل ہے۔ اگر علم طب اور علم حساب کا موازنہ کیا جائے تو اول الذکر شمو کے اعتبار سے اور شانی الذکر دلا کل کی توت کے اعتبار سے اعلی و افضل ہے۔ پھریہ حساب کا افغال میں پیش نظر رہے کہ دلا کل کے مقابلے میں شرات کا لحاظ رکھنا زیادہ ایمیت رکھتا ہے۔ اس لیے طب حساب سے افضل ہے۔ افضل

ہے۔ اگرچہ علم طب کی بنیاد اندا زوں اور قیاسات پر ہوتی ہے۔ اس تنعیل سے ظاہر ہوا کہ تمام علوم سے افتنل اللہ تعالی کا ملائکہ کا کتابوں اور رسولوں کا علم ہے اور وہ علم ہے جو ان علوم کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اب تمہیں صرف اس علم کی حرص کرنی چاہیے۔ دو سرے علوم کی نہیں۔

نوال اوب ؛ نوان اوب بیہ ہے کہ ابتداء میں اپنیا مان کو فضائل ہے مرتن اور آرات کرنا طالب علم کا مقعود ہواور انجام
کے اعتبارے یہ مقعد ہو کہ اس علم کے ذریعے اے اللہ تعالی کی قربت ملائکہ مقرین اور طاء اعلیٰ کی ہسائی حاصل ہوگ۔ علم
حاصل کرنے کا مقصد طلب جاہ و مال نہ ہواور نہ یہ ہو کہ پڑھ کرب و قوف لوگوں ہے منا ظرو کروں گا۔ اپنی ہمسروں پر فخر کروں گا۔
جو مخص علم کے ذریعہ تقرب اللی جاہتا ہوا ہے صرف وہ علم الفتاوی علم النو اور علم الفت جیسے علوم کو تقارت کی نظرے دیکھے جو کتاب و
طالب ہو لیکن اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ علم الفتاوی علم النو اور علم الفت جیسے علوم کو تقارت کی نظرے دیکھے جو کتاب و
سنت کے متعلق ہیں یا ان علوم کو برا سمجھے جن کا ذکر ہم نے مقدات اور مہمات میں کیا ہے اور ان کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ ہم
مثل ان کا بو ہی تقریب کی تعریب مبالغہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر علوم برے ہیں۔ جو لوگ ان علوم کے عالم ہیں ان کی
مثال ان کا باہ بین کی سی ہو براہ راست لڑنے کے بجائے مورچوں پر اور گھاڑیوں اور راستوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ چو لڑنے
والے کو پانی پلاتے ہیں کچھ سواریوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مخص ثواب سے محروم نہیں بھرطیکہ
اس کی نیت اعلائے کلمة اللہ ہو کیوں کہ مال غیمت حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔
میں برخورہ میں میں بھر میں میں ہو کہ مال غیمت حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہوں۔
میں برخورہ میں میں بیر میں میں بیر میں برخورہ میں بیر میں برخورہ برخورہ برخورہ برخورہ برخورہ برخورہ برخورہ برخورہ برخورہ ب

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُو المِنكُمُ وَالَّذِينَ أَوْتُو الْعِلْمَدَرَّجَاتٍ-

(پ۲۸ و۲ آیت ۱۱)

الله تعالى (اس تحم كى اطاعت سے) تم ميں ايمان والوں كے اور (ايمان والوں ميں) ان لوگوں كے جن كوعلم (دين) عطا ہوا ہے (اخروى) ورج بلند كرے گا۔

هُمُدَرَجَاتُ عِنْلَالُهِ - (پ۳٬۸٬۳۵ عند۱۳۳)

يه ذكورين درجات من مخلف مول كـ الله تعالى كـ نزديكـ

حاصل کلام یہ ہے کہ اہلِ علوم کی نغیبات اعتباری اور اضافی ہے۔ منا مترانوں کو بادشاہوں کی بہ نبست کم رجبہ کمہ دیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جا دول جائے ہوں ہے کہ جو علم اعلی مرجبے کا حامل نہیں وہ کسی کہ وہ جا دول بھی ہی کم ترجیں۔ یہ خیال کرنا میجے نہیں ہے کہ جو علم اعلی مرجبے کا حامل نہیں وہ کسی بھی درج جس نہیں بلکہ یوں سجمنا چا ہیے کہ سب سے اعلی مرتبد انہیاء علیم السلام کا ہے ' پھران علماء کا جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو۔ پھر نیک بندوں کا 'ان کے مختلف درجات کے مطابق جو ذرت ہرا پر بھی بدی یا نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ اس طرح جو مخص بھی علم سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا خواہ کوئی بھی ملم ہووہ علم اسے نقع دے گا اور اس کا رجبہ بیرہ اے گا۔

رسوال ادب یہ دسوال ادب ہے۔ کہ اصل مقصودے علم کا تعلق دریافت کرے۔ جو علم جس قدراصل مقصود ہو اسے بعید پر اس قدر ترجیم ملی چاہیے۔ اہم ہونے کے معنی یہ بین کہ وہ علم حمیں فکر میں بٹلا کرے۔ علم اہم ہو اسے افتیار کرتا چاہیے۔ اہم ہونے کے معنی یہ بین کہ وہ علم حمیں فکر میں بٹلا کرے علم ہم جو اسے اور کو تکہ یہ حمکن میں کہ وہ یا کے مزے اور آخرت کی طاہر ہے کہ فکر میں بٹلا کرنے والی چیز وہ یا آخرت میں جماری حالت ہے اور نور بھیرت سے بھی اس کا پند چلا ہے۔ اس مورت میں وہ یا ایک مزل ہوگئے۔ جم سواری اور اعمال سے معلوم ہوا کہ نوادہ اہم اور مقصود حقیق صرف دیدار الی سے محمل مورت میں اور راحین دیدار الی میں جمتع ہیں۔ کو اس دنیا میں مقصود کی طرف چلنے کا عمل اور مقصود حقیق صرف دیدار الی میں مجتمع ہیں۔ کو اس دنیا میں اس کی قدر بہت کم لوگ جانے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زیادہ اہم اس مقصد کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں وہ دیدار الی مراد ہے جس ک

طالب انبیاء علیم السلام سے نہ کہ وہ دیدارجو عوام میں متعارف ہے۔ علم کی اگر دیدا یوالئی کی طرف نبست کی جائے تواس کی تین فتمیں ہوتی ہیں۔ ان نتیوں قسموں کو ایک مثال کے ذرایعہ سمجھنے۔ کسی غلام ہے یہ کما جائے کہ اگر تو جج کرے گا اور ارکان جج کی اور اگر تو جج کی تیاری کرے گا اور سنربھی شروع کردے گا گر اور ایک گا صحح طور پر کرے گا تو از او بھی ہوگا و فلام کی قیدے نجات طے گی آزاد ہوگا۔ کر سلطنت نہیں طے گی۔ اب نہ کورہ فلام کو تین کام کرنے ہیں (ا) سامان سنر کا انظام کرنا 'زاوراہ متیا کرنا و غیرہ (۱) و طن سے جدا ہو کر منزل مقصود کے لیے روانہ ہونا اور ایک ایک رکن تر تیب ہے اوا کرنا۔ ان تنیوں حالتوں سے فارغ ہونے 'طواف و واع کرنے اور سامان مقوم کے اید یہ فلام آزادی اور سلطنت دونوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف ہی نہیں بلکہ اسے دو سری حالتوں ہیں بھی اجر امرام کھولئے کے بعد یہ فلام آزادی اور سلطنت دونوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف ہی نہیں بلکہ اسے دو سری حالتوں ہیں بھی اجر امرام کو النوں ہیں خالے میں خال تک اس کے لیے دوات ہیں کہی اجر امرام کو النوں ہیں گا ہونے کی ابتدا میں مستول اور اور اور النوں ہی مستول ہو گا کہ خال میں ایوں ہو کی دوات ہیں۔ مقابلے میں کم ہے جس نے سنو کا اغاز کر دیا ہے و سعت میں ابتدا کر دیا ہے اور میں ابتدا کر کے طوالے کی مقابلے میں کم ہے۔ سب یہ مشال معلوم ہو چی تو اب یہ سیمنے کے مقابلے میں کہ میں جنسی زاوراہ اور سواری وغیرہ کے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے جیسے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جم کی دنیاوی مصالے ہے ہے۔

پچھ وہ ہیں جو جگل میں سفر کرنے کہ اور وریا وال کو عبور کرنے کے مشابہ ہیں۔ ان علوم کا تعلق صفات ہے ہے۔ جن ہے بدن کی نجاستیں دور ہوتی ہیں۔ ان علوم میں ان دشوار گزار را ہوں کا طے کرنا بھی ہے جن سے تو کتی یا فتہ لوگوں کے علاوہ اسکے پچھلے سب ہی عاجز سخے۔ ان کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راستے کی سمتوں اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح سفر میں محض راستے کی سمتوں اور منزلوں کی واقعیت کافی نہیں بلکہ اس پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح افلان فا شد کا صرف علم کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تیسری تسم جج اور ار کان جج کے مشابہ ہے۔ لینی فدائے تعالی کی ذات و صفات کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل اور ان امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکا شفہ کے ضمن میں کیا ہے۔ اصل رہائی اور سعادت اس علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مگر رہائی لین سلامتی تو ہر سالک طریق کو حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اس کا مقصد سلوک حق ہو لیکن سعادت صرف عارفین کو نعیب ہوتی ہے۔ یک لوگ مقرب ہوتے ہیں۔ انئی پر جوار خداوندی میں رحمت و راحت کہ رہائی ارشاد فرماتے ہیں۔

رُّ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْح وَّرَيْحَانُ وَّ جَنَّتُ نَعِيم وَ آمَّا إِنْ كَانَ مِنْ اَصُحَابِ الْيَمِينِ فَسَلامُ الْكَمِنُ اَصْحَابِ الْيَمِينِ (پ١٠٠١ ) ١٥٨ (١١) پرجو فض مقرَّين مِن سے ہوگا اس کے لیے قراحت ہے اور غذا کیں ہیں اور آرام کی جنّت ہے اور جو مخص واہنے والوں میں سے ہوگا قراس سے کما جائے گا) کہ تیرے لیے امن وامان ہے کہ قودا ہے والوں میں

اور وہ لوگ جو مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یا حصول مقصد کے لیے کمرہت نہیں ہوئے یا کمرہت ہوئے کر تسلیم وبندگی کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوئے تو وہ لوگ اصحابِ شال میں شار ہوں گے۔ ایسے لوگ گراہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

تو کھولتے ہوئے یانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔

جاننا چاہیے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علاء کے یمال اصحاب شال اور اصحاب یمین کے ورجات کا یہ اختلاف اور اصحاب یمین مقربین میں مراتب کا فرق حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ لینی انہوں نے باطن کی آگھ سے اس کا مشاہرہ کیا ہے جو طاہری آگھوں کے مشاہرے کے مقابلے میں کمیں زیادہ مکمل اور واضح ہے۔ ان کی مثال اس محض کی سی جے کوئی خبر معلوم ہو' وہ اس کو بچ سمجھے۔ پھر آگھ سے دیکھ لے اور اس کا لیمین کرے۔ وہ مرول کا حال ایسا ہے کہ وہ احتقاد اور ایمان کی پچتگی کی وجہ سے خبر کی تقدیق کردیتے ہیں مگر انہیں اس کا مشاہرہ نصیب نہیں ہو تا۔

اس تقریر کا عاصل یہ ہے کہ اصل سعادت علیم مکا شغہ کے بعد ہے اور علیم مکا شغہ علیم معاملہ کے بعد ہے۔ یعنی مکا شغہ راو آخرت پر چلنے ' صغات کی گھاٹیاں عبور کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اخلاق رفیلہ کو منانے کی راہ پر چلنا ' علاج کے طریعے اور تدبیر بر جانے کے بعد ہے اور یہ بدن کی سلامتی ایک دو سرے کے تعاون سے حاصل ہوتی جائے کے بعد ہے اور یہ بدن کی سلامتی ایک دو سرے کے تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اجتماعی معاشرت سے روٹی کیڑا اور مکان حاصل ہوتی ہے۔ اس کا تعلق حاکم بادشاہ سے ہے۔ لوگوں کو منظم رکھنے کے سلسلے میں اس کا قانون فقید سے متعلق ہے اور صحت کا تعلق طبیب سے ہے۔ یہ ہاصل مقصود تک پہنچنے کا تدریجی سفرجن لوگوں کے فقہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کما ہے کہ علم میرف دو ہیں۔ علیم بدن اور علیم دین۔ انہوں نے مرقرح فلا ہری علوم مراد نہیں ہے۔

اب ہم اس کی وجہ لکھتے ہیں کہ علم طب اور فقہ کو مجنولہ تیاری سنر 'زادِراہِ اور سواری کیوں قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا چا ہیے کہ خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا دل ہے 'بدن نہیں اور دل ہے ہماری مراد گوشت کا وہ لو تعوانی ہیں جے ہم آ کھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے۔ اللہ کے اسرار ہیں ہے ایک برہے جس کا اور اک حواس کے ذریعہ نہیں کیا جاسکا۔ بھی اس کو دوح کتے ہیں 'مجھی نفس مطمنتہ کتے ہیں 'شرع نے اس کی تعبیر کے لیے دل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ دل اس راز کی اور اس سواری ہیں سواری ہے۔ اس راز کا حال پوری طرح علم مکا شفہ کے اور نہ اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ صرف اتنا ہتا نے کی اجازت ہے کہ وہ ایک نفیس جو ہر اور قبیتی کو ہر ہے جو محسوس اجسام کی بہ نبیت اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ ایک امرائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے۔

وَيَسْئِلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پ۵۱٬۰۰۱ت ۸۵) اور به لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے عم سے بی

یماں تو مخلوقات کی نبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ امراور فلق دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن امر فلق کے مقابلے میں اشرف وافضل ہے۔ جو ہر نفیس جو خدا تعالی کی امانت کا بوجہ سنجالے ہوئے ہے رتبہ میں آسان زمینوں اور بہا ژوں پر فرقیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس امانت کا بار اٹھانے ہے انکار کرویا ہے اور وہ خوف میں جٹلا ہو گئے۔ روح عالم امرے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نمیں کہ یہ قدیم ہے جو قبض روح کے قدیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جاتل ہے 'فلا فنمی کا شکار ہے۔ ہم روح کے قدیم یا حادث ہونے کی تفصیل میں نمیں جانا چاہے۔ اس لیے اس بحث کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہم یہ بیان کررہ سے کہ وہ لطیعہ ہے ول کتے ہیں تقرب الی کی سعی کرتا ہے۔ اس لیے کہ امررب سے ہے۔ خدا نے تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہے۔ وہی اس کا مرجع ہے 'بدن اس لطیعہ کی سواری ہے۔ جس پر سوار ہو کروہ چاتا ہے۔ خدا کی راہ میں لطیعے کے لیے بدن کی حیثیت وہی ہے جو جج کے راستے میں بدن کے لیے او نمٹی کو حاصل ہے یا اس مشک کو حاصل ہے جس میں پانی پھرا رہتا ہے اور

بدن راستے میں اس کی ضرورت محسوس کر تا ہے۔ غرضیکدوہ عمل جس کامقصد بدن کی مصلحت ہووہ سواری کی مصلحول میں داخل ہے۔ ظاہرے کہ طب سے بھی بدن کی بر می مقصود ہے۔ بدن کی محمد اشت کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرض سیجے اگر دنیا میں انسان اکیلا ہو یا تو کیا تعجب تھا کہ نقہ کی ضرورت نہ پرتی لیکن کیونکہ اس کی پیدائش بی اس ملرح ہوئی کہ تنا زندہ نہیں رہ سكا۔ زندہ رہنے كے ليے جن چزول كى ضرورت پيش آتى ہے وہ سب ايك آدى متيا نتيں كرسكا۔ كھانے كے ليے كھيت جوتا 'بونا' پینا ایکانا الباس اور رہائش کے مسائل حل کرنا۔ ان سب کاموں کے لیے آلات بنانا وغیرہ۔ کیا ایک محض یہ سب کچھ کرسکتا ہے؟ مركز شيں۔ اس ليے وہ دو سرول سے ملا ان سے مدد چاہی۔ جب انسان آپس میں طے۔ ان كی خواہش اجمرين شہوتول كے دوائ نے کمینی آنی کے۔ آپس میں جھڑوں تک بات پنی ان جھڑوں سے لوگ بریاد ہونے گئے۔ ہلاکت کا سبب یمی زاع اور باہی عداوت قراریائی جے جسم کے اندر اگر خلوں میں فساد پیدا ہوجائے توجسم بھی فاسد ہوجا تا ہے۔ طب سے جسمانی خلفوں کے فساد کا سدّباب كياجاتا ہے اور سياست وعدل سے طاہر كے فساد كا تدارك كياجاتا ہے۔ خواہشات ميں اعتدال پيدا كياجا آ ہے۔ خلفوں كو اعتدال پر رکھنے کی تدبیروں کاعلم طب سے حاصل ہو آہ اور معاملات میں لوگوں کے احوال کومعتدل رکھنے کا طریقہ فقہ سے آیا ہے۔ یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں اور بدن لطیعہ قلب کی سواری ہے۔جو محض مرف علم فقد اور علم طب میں نگارہے ا پے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ اس مخص کی ظرح ہے جو صرف او نٹنی کو کھانس 'وانا کھلا تا رہے یا مشکیرہ میں پانی بحر تا رہے۔ ج کے راستے میں قدم ندر کھے۔ جو مخص زندگی بحران الفاظ کی باریکیوں میں کھویا رہے جو نقد کے مباحث اور مناظروں میں ملتے ہیں وہ اس مخص کی طرح ہے جو مخص تمام عمروسائل جج متنا کرنے میں لگارہے یا سنرجے کے لیے متکیرہ کی اصلاح و مرتب میں مصروف رہے۔ علم مکا شف کے طریقے پر چلنے والے علماء کے مقابلے میں فقهاء کی حالت تج کی راه میں چلنے والوں کے مقابلے میں جج کی تیاری میں مشغول رہے والے کی حالت سے مشابہ ہے۔

ہم نے جو پکھ عرض کیا ہے اس میں غور و گلر کرواور اس مخص کی تھیجت قبول کردجو تم ہے اپنی تھیجت کا معاوضہ طلب نہیں کرتا اور دو اس تھیجت پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ تہیں یہ چیز محنت شاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ عوام اور خواص سے علاحہ ہونے کے لیے پوری پوری جرأت کا مظاہرہ کرتا پڑے گا۔ ان کی پیروی سے باز رہنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے استے ہی آداب کافی معلوم ہوتے ہیں۔

استاذک آواب ، جانا چاہیے کہ علم کے باب میں آوی کی چار حالتیں ہیں۔ جیسا کہ مال کے سلیے میں بھی اس کو چار مرحلوں سے گزرتا پڑتا ہے۔ اولا مال پیدا کرتا ہے۔ اس وقت وہ کمانے والے کملا تا ہے۔ ٹائیا اپنی کمائی جمع کرتا ہے۔ اس وقت مالدار کملا تا ہے۔ اس وقت وہ اپنی ذات پر خرج کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی تنوں حالتوں سے خود نفع اٹھا تا ہے۔ رابعًا اس مال کو وہ دو سروں کو دیتا ہے۔ اس صورت میں تی کملا تا ہے۔ اس وقت وہ اپنی تنوں حالتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس طرح علم کے بھی چار مراحل ہیں۔ ایک طلب علم کا زمانہ وہ دو راوہ کہ دو رجس میں حاصل شدہ علم پر اتنا عبور ہوجائے کہ سوال کی ضرورت تی باتی نہ رہے۔ تیبرا وہ دور جس میں اپنی علم پر غور و فکر کرے اور فائدہ پنچا ہے۔ یہ حالت سب حالتوں سے افضل ہے اس کم نور بھی مامل کرے 'عمل کرے اور لوگوں کو سکھلائے آسان و زمین کے ملوت میں عظیم کملا تا ہے۔ وہ آفاب کی ماند ہے جو خود بھی دو شروں کو اپنی خود آفاب کی ماند ہے۔ جو خود بھی دو سروں کو اپنی خود آفاب کی ہا ندر ہے۔ جو خود بھی دو شروں کو اپنی خود آف میں جاتی ہے اور دو سروں کو اپنی رہتی ہے اور دو سروں کو اپنی خود آف میں جاتی کی ماند ہے۔ جو خود بھی دو شروں کی جو بھی دو ترکی کی خود تائی رہتی ہے اور دو سروں کے لیے لباس تیاد کرتی ہے باج اپنی کی کی ماند ہے۔ جو لوے کو تیز کردتا ہے گرخود تیز نمیں ہو تا یا سوئی کی طرح ہے کہ خود تائی رہتی ہے اور دو سروں کو رہ شنی دیتی ہے لیک کی خود تائی میں جاتی ہو دو تائی ہو تائی دور تائی میں جاتی ہے۔ کی شاعر کا شعر ہے۔

تضئى للناس وهى تحترق ماهوالانبالةوقتت جب انسان تعلیم دینے میں مشغول ہوتو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے آیک اہم ذمہ داری اپنے سرلی ہے۔اس کے پچھ آداب و قواعد ہیں جنہیں ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا ادب : پہلا ادب بیہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیوں کے برابر سمجے جیسا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم محابة سے فرمایا کرتے تھے۔

انماانالكممثل الوالدلولده

میں تمارے خق میں ایا ہوں جیساباب اسے بیٹے کے حق میں۔

مطلب یہ ہے کہ استاذا ہے شاگردوں کو آخرت کے عذاب ہے اس طرح بچائے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور آخرت کی آگ ہے بچانا دنیا کی آگ ہے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اس کیے استاذ کاحق ہاں باپ کے حق سے برس کرے کیونکہ باب اس کی زندگی اور اس کے فانی وجود کا سبب ہے جبکہ استاذ اس کی آبدی زندگی کا سبب ہے۔ اگر استاذینہ ہو باتو اس چیزی ہلاکت میں کیا شبہ تھا جو باپ سے حاصل ہوتی تھی۔استاذی کی بدولت اُ خردی زندگی کی سعادت حاصل ہوتی ہے مراستاذ ہے ہاری مراد علوم آخرت کا سکھلانے والا یا دنیا کے علوم کو آخرت کی نیت سے بتلانے والا ہے۔نہ کہ وہ مخص جو دنیاوی اغراض کے لیے تعلیم رہتا ہے۔ ایسا استاذ خود تباہی کے راستے پر ہے اور دو سرول کو بھی تباہ کردینا چاہتا ہے۔ ایس تعلیم سے الله تعالی پناہ

جس طرح ایک مخص کے تمام بیٹے آپس میں پیارو مجت ہے رہتے ہیں اور مشکلات میں ایک دو سرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح ایک استاذ کے شاکردوں میں بھی دوئ اور یکا تکت ہونی چاہیے۔ آگر ان کا مقصد حقیقی آخرت کی سعادت ہو۔ تب تو اس الگانگت كا امكان بے ليكن اگر تعليم برائے دنيا ہے تو ان میں باہمی محبت كے بجائے حمد اور بغضٍ كی ديواريں عائل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدائے تعالی کی طرف سفر کردہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے ماہ و سال ان کے راستے کی منزلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند ممنوں کے دنیاوی سفر میں دو مخص طبتے ہیں توجمعی ملاقات دوسی کے رشتوں میں تبدیل ہوجاتی ہے پھر یہ کیتے ممکن ہے کہ جنتِ اعلیٰ کا سنر ہو اور اس راہتے کے رفقاءِ سنرے دوسی نہ ہو۔ اُ خروی سعادت میں تنگی نہیں کہ ایک حاصل کرلے گا اور دو سرا محروم رہ جائے گا۔ ای لیے آخرت کے لوگوں میں حمد نہیں ہو تا اور ندان میں جھڑے ہوتے ہیں جبکہ دنیاوی سعادتوں میں منت ہے۔ بی وجہ ہے کہ ان سعادتوں کے حصول کے لیے جھڑے ناکزیر ہیں جو لوگ علوم کے ذریعہ حب جاہ اورطلب الى خوابش من جتلابي ووالله تعالى كاس فرمان كامعداق سي بير-

إِنَّمَا الْمُومِنُونَ آخُورٌ - (ب٣٠٠ المَت ١٠

مسلمان آبس ميس بمائي بعائي بي-

بكداس آيت كمضمون من داخل بن-الأخلاء يومنان بعضهم عَلُو إلا المتّقين جتے دوست ہیں وہ سب اس دن ایک دو سرے کے دعمن ہوں کے مردرنے والے۔

دوسراادب : دوسراادب بيب كه تعليم كے سلط ميں صاحب شريعت ملى الله عليه وسلم كى ابتاع كرے يعن علم سكملانے برا جرت نہ طلب کرے۔ کی طرح کے بدلے کی خواہش رکھے نہ شکر اور احسان ثنای کا خواہاں ہو بلکہ اسے خود اپنے شاکر دوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور یہ نفتور کرنا چاہیے کہ معلی کا یہ منصب مجھے ان ہی لوگوں کے طنیل میں حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اپے دلوں کی ترزیب کی اور انہیں میرے حوالے کردیا تاکہ میں ان میں علم کے پودے لگاؤں اور اس طرح خدا کا قرب حاصل کردل جیسے کوئی فضی حمیس اپنی زمین کھیتی کے لیے مستعار دیدے۔ فلا جربے کہ زمین والے کی بہ نسبت تہمارا فا کدہ زیادہ ہے۔ لنذا جب شاگرد کے مقابلے میں استاذ کو زیادہ فا کدہ پنچتا ہے تو پھر شاگر دیر احسان رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر شاگرد نہ ہو تا تو استاذ کو یہ ثواب کہاں سے حاصل ہو تا۔ اس لیے اللہ تعالی کے علاوہ کس سے بھی ثواب اور بدلہ نہ ما نگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

قُلُ لا اَسْأَلُکُمُ عَلَيْهِ اَجْرًا - (پ٤٠١١) آبده) آپ كه ديج كه مِن تم اس كام پراجرت طلب نيس كرا-

اس عظیم کام پر اجرت نہ طلب کرنے کی آیک وجہ یہ ہے کہ مال اور دنیا کی چیز سیدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے۔
علم مخدوم ہے کیونکہ نفس کی فضیات علم ہے ہے۔ جو مخص علم ہے عوض مال کا خواہاں ہے اس کی مثال ایس ہے کہ کی مخص کے جو جی بخارے ہو اس صورت میں مخدوم کو خادم کردیا گیا اور خادم کو وخدم ۔ وہ عالم جو علم پر اجرت طلب کرتا ہو قیامت کے دن مجرشن کے ساتھ ہوگا اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے احساس سے سرچھکائے گوڑا ہوگا۔ واصل کلام یہ ہے کہ استاذی تمام تر فضیاتوں کا سبب اس کا شاکر دہے۔ اب ذرا آج کل فقماء و متعامین کا جائزہ لیجے اور آت وہ ان علوم کی تخصیل کے لیے مال و دولت خرج کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جا گیریں لینے کے متعامین کا جائزہ لیجے اور آت وہ ان علوم کی تخصیل کے لیے مال و دولت خرج کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جا گیریں لینے کے مختلمین کا جائزہ لیجے اور آت ہو تھا۔ اس کو قدمت میں جا گیریں لینے کہ کوئی آئے۔ اس پر طرّو یہ کہ استاذ اپنے شاگر و سے ہر آڑے وقت میں کام آنے کی توقع رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ مختلف میں اس کی مدورتیں پوری کرے اور ہر مختلف مرورت کے وقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر و ان ام رہیں ذراس بھی کو تاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کی مرورت کے وقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگر و ان ام رہیں ذراس بھی کو تاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کو دشت ہیں جو تیں۔ یہ اپی قدر و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خوش مورت ہیں۔ یہ اپی قدر و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خوش ہیں۔ یہ اپی قدر و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خوش ہیں۔ یہ اپی قدر و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خوش ہیں۔ یہ اپنی قدر و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھراس پر خوش ہیں۔ یہ بی تام اور فروغ و دین ہے۔

تیرا اوب یہ تیرا اوب یہ ہے کہ شاگر دی تھیجت ہیں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرے۔ مثلاً اگریہ دیکھے کہ اس کا شاگر دکی لیا تھے اور استعداد کے بغیری منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علیم طاہری کی تحصیل ہے پہلے علیم باطن میں مشخول ہونا پہلا تا ہے اور استعداد کے بغیری منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علیم طاہری کے تحصیل ہے پہلے علیم باطب کے بنیں۔ اس کی جنتی نہ تہت میں ہو کرے آگہ اس کے ذہن میں علم کے دنیاوی مقاصد کی برائی دائے ہوجائے۔ فاجر عالم کی اصلاح مشکل ہے ہوتی ہے۔ اگر استاذ شاگر دکے رجان ہے یہ پید لگالے کہ وہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بنی معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اگر استاذ شاگر دکے رجان ہے یہ پید لگالے کہ وہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بنی معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ کلام افقاد کی اور مما کل میں منا ظرانہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دوک دے اور یہ ہتلادے کہ اس علم کا تعلق علوم آخرت ہیں ہیں ہوا دیکی اور نہ دنیا کے ہوئے ہوئے انگار کردیا۔ پرزگ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ جم نے علم کو غیراللہ کے سکھائے سکھ مشخول رہتے تھے۔ اظاتی نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی بیائے دیا ہو تو استاذ کو مزاحم ہوئے کی ضرورت میں علیائے سکھ مشخول رہتے تھے۔ اظاتی نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی بجائے دنیا ہو تو استاذ کو مزاحم ہوئے کی ضرورت میں بیائی استعداد بھم پہنچائے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض او قات تحصیل علم کے دوران حقیقت سے متبول ہوئے کی ظامر ان علوم میں کائی استعداد بھم پہنچائے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض او قات تحصیل علم کے دوران حقیقت سے ناگا ہوں ہے کہ ایا اور میں اس کے بعد۔ اس لیے کہ ان میں وہ علوم ہی ہیں جو انسان کے دل میں آخر کی مقوت پر آگا ہوں۔ کہ بالآخروہ وہ اور است پر آجائے گا اور کا میں آخر کی مقدت ہوئے گا اور کو گا ہوں ہوئے گا اور اور است پر آجائے گا اور کو گا ہوں ہوئے گا گا اور کا گا ہوں گا گا گا ہوں گا گا ہوں ہوئے گا گا ہوں ہوئے گا گا گا ہوں گا گا ہوں ہوئے گا گا گا ہوں گا گا گور کو گا گور کو گا گور کی مقبول کے گا گور کا گا گور کو گا گا گور کو گا گا گور کو گھر گا گا گا گور کی گا گور کو گا گا گور کو گا گا گور کی گا گا گور کو گور کو گور کو گور کو

جن امور کی نصیحت دو سروں کو کرتا ہے خود بھی ان پر عمل کرے گا۔ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش اور جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم کا حاصل کرنا الیا ہی ہے جیسے شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال کے چاروں طرف دانہ بجمیر دیتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ہوری حکمتوں میں سے ایک ہے کہ اس نے شہوت پیدا فرمائی ناکہ اس کے ذریعے گلوت کی نسل کا تسلسل پر قرار رہے۔ جاہ و مال کی عمیت بھی پیدا کی تاکہ اس کے ذریعہ علوم باتی رہ سکیں گرابیا صرف علوم نہ کورہ (تغییر عدیث علم آخرت علم الاخلاق وغیرہ) میں ہوسکتا ہے۔ جہاں تک مسائل و فاوئ میں ظافیات کے علم یا کلام میں مناظرانہ بحثوں کے علم کا تعلق ہے انہیں سکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دبنی چاہیے۔ اس لیے جب طالب علم ان علوم کی تحصیل میں مشخول ہوتا ہے تو انہی کا ہو رہتا ہے۔ دو سرے علوم سے اعراض کرتا ہے۔ اس کا دل پھر کا ہوجا تا ہے۔ ففلت پیدا ہوجاتی ہے اور گرائی برجہ جاتی کے مروہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچالے یا وہ لوگ ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی حقیق علم دین بھی حاصل کرکیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق تجربے اور مشاہدے سے ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جاسکتی۔ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری کو کسی نے ملول و رنجیدہ ویکھا۔ اس نے ملال کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا ! ہم لوگ دنیا داری کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب پڑھ لکھ کرواپس جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے قاضی بن جا آہے کوئی عامل اور کوئی ناظم مالیات بن جا آہے۔

چوتھا ادب : چوتھا ادب جو فن تعلیم کے سلیے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ شاگرد کو برے اخلاق سے اشار تا اور پیار سے منع کردے۔ اس میں بھی کو تاہی نہ ہو لیکن صرح الفاظ میں یا ڈانٹ ڈپٹ کر بھی کچھ نہ کھے۔ اس لیے کہ صاف لفظوں میں کنے سے اس کا مجاب دور ہوجا تا ہے۔ استاذ کے خلاف کرنے کی جرات پیدا ہوجاتی ہے بلکہ خواہش ہوتی ہے۔ استاذوں کے استاذ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لومنع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوامانهيناعنه الاوفيه شئى

(ابن شابین)

آگر اوگوں کو بینکنیاں تو ڑنے سے روک دیا جائے تو وہ ضرور تو ٹریں کے اور کمیں مے جمیں منع کیا کمیا ہے تو یقینا اس میں کوئی بات ہے۔

اس حقیقت پر حضرت آدم و حوا ملیما السلام کا قصتہ مجی دلالت کر آہے کہ انہیں ایک درخت کے پاس جانے ہے روک دیا گیا تفا۔ یہ قصۃ ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ایسا ہی کریں ہلکہ محض تصبحت حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صاف طور پر منع نہ کرنے میں آیک حکمت یہ بھی ہے کہ جو طالب علم ذہین اور مہذب ہوتے ہیں وہ کنایات ہے بھی معنی نکال لیتے ہیں اور مطلب سمجھ جانے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی انہیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے آکہ دو سروں پراس کی دانائی مخفی نہ رہے۔

پانچوال ادب یہ پانچوال ادب ہے کہ استاذا پے شاگر و کے سامنے زیرِ تعلیم علم سے بلند ترعلوم کی ذمت نہ کرے جیسا کہ
لفت پڑھانے والوں کو علم فقد کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ فقد کی تعلیم دینے والا علم حدیث اور علم تغییر کی برائیاں بیان کر تا
ہے اور کہتا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض نقل سے ہے۔ سننے ہے ہے 'یہ علوم بو ڑھیوں کو زیب دیتے ہیں۔ عقل کو ان میں دخل
نمیں۔ کلام والا فقہ سے نفرت کر تا ہے اور کہتا ہے کہ فقہ مستقل علم نہیں ہے بلکہ ایک فرع ہے۔ جس میں عورتوں کے چیش و
نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بھلا فقہ مستقل کی برابری کیسے کرسکتا ہے۔ اسا تذہ میں یہ عاد تیں انجھی نہیں ہیں۔ ان سے

پر ہیز کرنا ضروری ہے بلکہ اگر استاذ صرف ایک علم کی تعلیم پر مامور ہوتو اے شاگرد کو دو سرے معلوم سیمنے کے مواقع بھی بم پنچانے چاہئیں اور اگر کئی علوم سکھلانے پر ماسور مو تو ان میں ترقی کا لحاظ رکھنا چاہیے ماکہ شاگردادنی سے اعلیٰ تک ترقی کرسکے۔

چھٹا اوب : چھٹا اوب یہ ہے کہ بیان کرنے میں شاگر د کی عقل اور فہم کا معیار پیش نظرر کھے۔ ایسی ہاتیں بیان کرنے سے گریز کرے جنہیں وہ سمجھنے سے قامر ہو۔ جب طالب علم کوئی بات نہیں سمجھ پا اتووہ اپنے ذہن کے افلاس کا ماتم کر تاہے یا اس کی عقل خط ہوجاتی ہے۔اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ارشادہ۔

نحن معاشر الانبياءامرناان تنزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم

ہم انبیاء کی جماعتیں ہیں ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں اور ان کی عقلوں کے

مطابق ان سے تفتکو کریں۔

فرمان نبوی کا تقاضایہ ہے کہ شاگرد کے سامنے اس وقت تک کوئی بات نہ کھے جب تک سے بقین نہ ہو کہ شاگرد اے سمجھ کے گا- انخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد --

مااحديحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الاكان فتنة على بعضهم

جب كوئى مخص كسى قوم كے سامنے اليي بات كتا بج جي ان اوكوں كى عقليں سجھنے سے قاصر مول تووہ بات

ان میں سے چھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔

حعزت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ ان میں بہت ہے علوم ہیں بشرطیکہ ان کا کوئی سمجھنے والا ہو-مطلب سہ ہے کہ ان علوم کا اس لیے اظہار نہیں کر تا کہ ان کا کوئی سجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت علی نے بالکل میچے فرمایا ہے۔ اس لیے کہ عقل مندلوگوں کے قلوب اسرار ومعارف کا تنبید ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ عالم کویہ بات نیب نہیں دی کہ جو کچھ اسے معلوم ہووہ ہر مخص سے بتلادے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم سجمتا ہو لیکن استفادہ کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور اگر سجمتا ہی نہ ہو تو بطریق اولی اس کاذکر مناسب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جوا ہر خزیر کی گردن میں مت ڈالو۔ حکمت جو ہرکے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ناال کے کیسے سرد کی جاسکتی ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ مرفض کو اس کی عقل کے معیار پر ر کھو اور اس کی فنم کے مطابق مفتکو کردیا کہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع اٹھا سکے۔ اگر اس کے معیارے بلند مخفتگو كروم تودواس كالمتحل سيس بوسك كا-كس مخص في ايك عالم سے كوئى بات دريافت كى دوعالم خاموش رہا-ساكل في كما-

من كتم علمانافعا جاءيوم القيامة ملجما بلجاممن نار (اين ١٠) جس نے تفع دیے والاعلم چمپایا ، قیامت کے روز اس حال میں آئے گاکہ اس میں اگ کی لگام ہوگ-

عالم نے جواب میں کما۔ لگام رہے دواور یمال سے چلتے بنو۔ کوئی میرے جواب کا سیجنے والا آگیا تو خودلگام پہنادے گا۔ الله تعالی

وَلَا تُؤْتُو السُّفَهَاءَامُوَ الكُّمُ \_

بے و توفول کوا بنا مال مت دو۔ اس آیت کابھی بھی منہوم ہے کہ جس مخض کو علم نفع پہنچانے کے بجائے نقصان دے اسے علم سے دور رکھنا ہی بھترہے جس طرح مستحق کونہ دینا زیادتی ہے۔ ای طرح غیرمستحق کو دینا بھی زیادتی ہے۔

سالواں ادب : ساتواں ادب یہ ہے کہ جب استاذ کو اپنے کمی شاگرد کی کم عقلی اور ناسمجی کا علم ہوجائے تو اسے وہ ہاتیں

ہ تلائے جو واضح ہو اور اس کے لیے مناسب ہوں محریہ ہرگزنہ کے کہ اس ذیل میں کچھ دیتی ہا تیں بھی ہیں جو ہم نے حمیس نہیں ہتا ہیں۔ اگر طالب علم سے یہ بات کہ دی گئی تو علم میں اس کا شوق کم ہوجائے گا۔ دل اچائ ہوجائے گا۔ ذبن پریشان ہوگا اور وہ یہ خیال کرے گاکہ بجھے ہتلانے میں بخل ہے کام لیا گیا ہے۔ وہ طالب علم بھی ہیں ہو اس کے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عمل کل سمجھتا ہے۔ حالا نکہ سب سے برا احتی وہی ہے جو خود کو سب سے برا اعتل مند نصور کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عام محفی آگر صوم وصلوا تا کا پابٹہ ہو ساف سے جو عقیدے منقول سب سے برا عقل مند نصور کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عام محفی آس موم وصلوا تا کا پابٹہ ہو ساف سے جو عقیدے منقول ہیں انہیں بلاشبہ و آدویل تحول کر تا ہے اس کا باطن بھی ورست ہو لیکن اس کی عقل اس سے ذیادہ کی متحل نہ ہو تو اس فخص کے عقائد میں انتشار پیدا کرتا مجھے خسیں ہے۔ بلکہ اس کے کام میں مشغول رہنے دیتا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس کے سامنے مزید تفصیلات بیان کی جانبیں باشہ خواص کے ذمرے میں شامل نہ ہوسکے گا۔ شوسلات بیان کی جانبیں عادات میں اظلاق اور وہ موام کی سطح سے نگل جائے گا اور اپنی کم فنمی کے باحث خواص کے ذمرے میں شامل نہ ہوسکے گا۔ شیطان اور اس کے درمیان جو تجاب تھا وہ اٹھ جائے گا۔ مرکش شیطان بین کر ابھرے گا۔ خود بھی ہلاک ہوگا اور وہ موام بیان نہ کرنے چاہیں بلکہ انہیں عبادات میں اظلاق اور معاملات میں انگانداری کی تلقین کرنی چاہیے۔ ان کے سامنے کی شبہ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ شبہ ان کے ذبن میں خلاس پیدا کرے گا اور کر کو گا ور کر کی گا ور کر کو گا ور کر کا ٹھیک نہیں ہو سے کا میں جو سے کا کہ دور نہیں ہو سکے گی۔ بلاوجہ ہلاکت میں جتا ہوں گے۔

آٹھواں ادب ہوکہ کے گواں ادب میہ کہ استاذا پے علم کے مطابق عمل کرتا ہو الیانہ ہوکہ کیے گوئور کرے کچو اس لیے کہ علم کا ادراک بصیرت ہم ہیں اور آٹھیں رکھنے والے نیادہ ہیں اگر استاذک علم و عمل میں تضاد ہوگاتو اس کے ذریعہ ہواہت نہ ہوسکے گی 'جو مخص ایک چیز خود کھارہا ہو اور دو مروں کو زیادہ ہیں 'اگر استاذک علم و عمل میں تضاد ہوگاتو اس کے ذریعہ ہواہت نہ ہوسکے گی 'جو مخص ایک چیز خود کھارہا ہو اور دو مروں کو زہر قاتل کہ کر منع کررہا ہو تولوگ اس کا تھم مانے کے بجائے معظم اور آئیں گے 'الزامات دھریں گے 'ان کی حرص میں اضافہ ہوگا اور یہ کمیں گے کہ اگر میہ چیز مزہ دار نہ ہوتی تو آپ اے استعمال کیوں کرتے 'استاذاور شاگر دایک دو سرے ہے اس طرح ہم ہوگا اور یہ کمیں گیر کیے ابحرے گا'کڑی اگر ٹیر می آہنگ ہیں جس طرح کیل مٹی نقش ہے 'یا سامیہ لکڑی ہے 'جس چیز ہیں خود نقش نہ ہوگا تو وہ مٹی پر کیے ابحرے گا'کڑی اگر ٹیر می ہوگی تو اس طرح ادا کیا ہے۔

لاتنهعن خلق و تاتی به عار علیک فاذافعلت عظیم ترجم : مخلوق کو کسی کام ہے معمد کو جے تم کرتے ہو 'اگر ایما کو گے تو یہ تمارے لیے بردی ہی شرم کی بات ہوگ۔ باری تعالی کا ارشاد ہے۔

اَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ - (باره است المرون الفُسكم وي المره است ١٣٠) كياتم لوكول ويكل كاظم ويتي بواوران آب كويمولت بو-

یں وجہ ہے کہ جائل کی بہ نبت عالم پر گناہوں کا وہال زیادہ ہوتا ہے 'اس لیے کہ عالم کے جتلا ہونے کی وجہ ہے بہت ہوگ اس کی تقلید کرتے ہیں اور جتلا ہو جاتے ہیں 'جو مخص کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے 'اس پر خود اس کے عمل کا گناہ بھی ہوتا اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ دو مخصوں نے جھے سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک عالم نے جس نے اپنی عزت خاک میں ملادی اور وہ علی الاعلان مختابوں کا ارتکاب کردہا ہے۔ دو مرے اس جائل نے جو زاہد بننے کی کوشش میں معموف ہے۔ جائل اپنی جھوٹی بزرگی سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور عالم اپنے گناہوں سے لوگوں کو مخالط میں جناکر تا ہے۔

## علم کی آفیش علائے حق اور علائے سو

علائے سو ، علم اور علائے فضائل کے سلسے میں جو پچھ قرآن و حدیث اور آفار صحابہ و آبھین میں ذکورہے اس کا پچھ حصہ ہم
ہیان کر پچکے ہیں' اب علائے سو کے بارے میں طاحظہ سیجے' علائے سو کے سلسے میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں' جن سے معلوم
ہو تا ہے کہ قیامت کے روز دو سرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نماد علاء ہی کو ہوگا' اس لیے ان علامات سے
واقف ہونا ضروری ہے جو علائے آخرت کو علائے دنیا سے متاز کریں 'علائے دنیا سے ہماری مراد علائے سوہیں' یہ وہ لوگ ہیں جو علم
کے ذرایعہ دنیا کی عیش و عشرت ادر مجاود منزلت جاہتے ہیں 'علائے سو کے سلسے میں پچھ احادیث حسب ذیل ہیں۔

() اشدالناسعذا بايوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعدمه

قیامت میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگاجس کواللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہو۔

(۲) لایکون المر عالما حتی یکون بعلمه عاملا (این دبان) آدی اس وقت تک عالم نیس بو تاجب تک وه این علم کے مطابق عمل نہ کرے۔

(٣) العلم علمان اعلم على اللسان فذاً الا حجة الله تعالى على ابن آدمو علم في القلب فذا العلم النافع (طيب)

علم دو ہیں'ایک وہ علم جو زبان پر ہے یہ تواولاد آدم پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دو سرا وہ علم جو دل میں ہے' یمی علم نفہ عند

(٣) ويكون في آخر الزمان عبادجهال وعلماء فساق (٥٦) آخرى ذا في ما الراء الراء على الماء على الماء

(۵) لاتتعلمواالعلملتباهوابه العلماء ولتمار وابه السفهاء ولتصر فوابه وجوه الناس اليكمفمن فعل ذلك فهو في النار (١٠ن٥٠)

علم اس مقصد ہے مت سیمو کہ علاء کے ساتھ گخر کو تھے 'ب وقوفوں سے بحث کو کے اور لوگوں کے دل اپنی طرف چیرنے کی کوشش کرو کے 'جو مخص ایسا کرے گاوہ دو زخ میں جائے گا۔

(۲) من كتم علماعندهالجمه الله تعالى بلجاممن نار (كذرى) ) جو فض النظم كوچميائ الله تعالى الله تعالى

(2) لأنامن غير الدجال اخوف عليكم من الدجال فقيل: وما ذلك؟ فقال: من الائمة الضالين - (١٦)

میں تم پر دجال کی بہ نبست غیردجال سے زیادہ خا نف ہوں عرض کیا گیا: وہ کون ہیں؟ فرمایا گمراہ اماموں سے زیادہ ڈر آموں۔ زیادہ ڈر آموں۔

(2) من از دادعلماولم بز ددهدی لم بز ددمن الله الابعدا (دیمی) جو فض علم میں زیادہ ہو اور مرایت میں زیادہ نہ ہووہ مخص اللہ سے بعد میں زیادہ ہو تا ہے۔ حضرت عیلی علیہ السلام فراتے ہیں کہ جب تک آخر شب کے مسافروں کے لیے راہتے صاف کرتے رہو گے اور خوددورا ہے پر حمران و پریشان کمڑے رہو محمہ بیہ ان احادیث ہے اور ان مضامین کی دو مری احادیث و روایات ہے ثابت ہو تا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم-اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائی ہلاکت نصیب ہوتی ہے 'اور سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے اگر سعادت نہیں ملے کی توسلامتی اور نجات ہے بھی محروم رہے گا۔

اس سلسلے میں محابہ و تابعین سے بھی بہت کچھ منقول ہے ، معزت عمر رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف منافق عالم سے آتا ہے اوگوں نے عرض کیا منافق صاحب علم کیے ہوسکتا ہے؟ فرمایا: زبان سے عالم ہو ول اور عمل کے اعتبارے جال حضرت حسن بھری تھیجت فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں سے مت ہوجو علم اور ظرافت کوعلاء اور حکماء كى طرح ركت بي اور عمل مي بوقونوں كر بر بوت بي ايك مخص في صرت ابو برية سے عرض كياكم ميں علم حاصل كرنا چاہتا ہوں، مريد درے كه كيس اس كوضائع نه كردول "آپ نے فرمايا كه علم كوضائع كرنے كے ليے تهمارا چھوڑ بيشمناي كافي ہے'ابراہیم ابن عقبہ سے کی نے دریافت کیا ہوگول میں سب سے زیادہ ندامت کس مخص کو ہوتی ہے' فرمایا دنیا میں سب سے نیادہ ندامت اس مخص کو ہوتی ہے جو احسان ناشناس پر احسان کریے 'اور موت کے وقت اس عالم کو زیادہ ندامت ہوتی ہے جس نے عمل میں کو تابی کی ہو علیل این احمد فرماتے ہیں کہ آدی جار طرح کے ہیں ایک وہ مخص جو حقیقت میں جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ مخص عالم ہے اس کا اتباع کرو ایک وہ مخص جو جانتا ہے الیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں ایر ھنص سورہا ہے اسے جگادو۔ ایک فرض ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ مخص ہدایت کا مختاج ہے اس کی رہنمائی کرد۔ ایک وہ مخص جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا' یہ مخص جال ہے اس کے قریب مت آؤ۔ حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ علم عمل کو پکار تا ہے۔ اگر علم نے اس کی آواز پرلیک کمددی تو میجے ہے ورنہ علم رخصت ہوجا تا ہے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدی جب تک طلب علم میں لگا رہتا ہے عالم ہو تا ہے اور جمال بد خیال گذرا کہ میں عالم ہو گیاای لمحہ جاہل ہوجا آہے۔ ضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے تین آدمیوں پر رحم آتا ہے' ایک وہ مخص جو اپنی قوم میں عزت دار تھا لیکن اب ذلیل ہوگیا' دو مرا وہ مخص جو مالدار تھا اب غریب ہوگیا۔ تیبرا وہ عالم جو دنیا کے لیے تماشا گاہ بنا ہوا ہو' حضرت حسن " فرماتے ہیں کہ علاء کاعذاب ول کا مرحانا ہے اور ول کی موت سے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو ' پھر یہ ووشعر بڑھے۔ عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنيا مبالدين اعجب

واعجب من هندن من باعدینه بلیناسواه فهو من دین اعجب ( عجب المحدید است می ایستان است می ایست می ایستان کرد است می ایستان کرد است می ایستان کرد است می ایستان کرد است می ایران دونوں سے زیادہ اس پر جرت موق ہے جودو سرے کی دنیا کے لیے این کو فرد خت کردے۔)

على على مت كر بحد اوردلائل : الخضرة ملى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين :

ان العالم ليعنب عناباً يطيف بعاهل النار استعظام الشدة عنابه عام كواس قدر شديد عذاب را عناب كارد كرد

اس مدیث میں فاہر وقاس عالم مرادب معرف اسامدان زیر انخفرت صلی الله علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں:۔
یونی بالعالم یوم القیامة فیلقی فی النار فنندلق اقتابه فیدور بھا کمایدور
الحمار بالرحی فیطوف به اهل النار فیقولون مالک؟ فیقول کنت آمر
بالخیر ولا آتیه واتھی الشرو آتیه (عاری مسلم)
قیامت کے دورعالم کو لایا جائے گا'اے آگ میں وال دیا جائے گاس کی آئیں نکل پریں گی دو الے لیے

اس طرح کھومے کا جس طرح کدھا چکی کے ساتھ کھومتا ہے ووزخ والے اس کے ساتھ کھویں سے اور کسیں مے: تختے عذاب کیوں دیا گیا ہے؟ وہ کے گامیں بھلائی کا تھم دیتا تھا اور خود عمل نہ کر تا تھا' برائی ہے روكما تما اورخود برائي مين جتلاً تما-

عالم كے عذاب ميں اس كے ليے زيادتى ہوتى ہے كدوہ جان بوجو كر كناموں كا ارتكاب كرتا ہے 'اللہ تعالى فرماتے ہيں : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي التَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ - (به را المنها)

منافقین دوزخ کے سب سے مجلے ملتے میں رہیں مے۔

منافقین کو یہ سزا اس لیے مطے کی کہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا ہے " بی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کو نصاریٰ ہے بدتر قرار دیا ہے ' حالا تکہ یمودیوں نے اللہ تعالی کو ثالث فلہ (تین میں کا تیسرا) نہیں کہا تھا تکر کیونکہ انحوں نے خدا کا انکار علم اور وا قنیت کے بعد کیا تھااس لیے ان کی زمت زیادہ کی گئ ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

يَعْرَفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ - (١٠١١) ٢٠٠٠)

وہ ائے جانتے میں جس طرح اپنے بیٹوں گوجانتے ہیں۔

دو مرى جكه ارشاد ب:-

فَلَمَّاجَانَهُمْ مَّاعَرَفُو إِكْفَرُوابِ مِفَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (ب٥٠١١) تعه ٥٠ پرجبوه چیز آپهوځی جس کووه (خوب جانخ) پنچانخ بین تواس کو (صاف) انکار کر بیشے موخدا کی مار ہو

جانے کے بعد انکار کرنے پر بربے ٹھرے اس طرح بلعام ابن باعورا کے قصے میں ارشاد ہے:۔ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَالَّذِي آتَيُنَّاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَتْبُعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَمِن الْغَاوِيْنَ وَلَوْ شِنْنَالُرَ فَعُنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّةُ أَخِلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كُمُّثُلّ الْكَلّْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَّيْهِ يَلْهَ شَاوُ تَتْرُكُهُ يَلُهَثُ - (ب، ١١٠ آء ١٥٥ ١٤١) اوران لوگوں کو اس محص کا حال پڑھ کرسائیں کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں ' محروہ ان سے بالکل بی

لكل كيا پرشيطان اس كے يتي لك كياسووه كرابوں ميں داخل بوكيا اور اگر بم چاہتے تواس كوان آيتوں كى بدولت بلند مرتبه کردیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف ماکل ہو کمیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا'سواس

ك حالت كتة كى سى مو كئى كد أكر تواس ير حمله كرت بي مان ياس كوچمو دو جب بعى باني-

یمی حال فاسق فاجر عالم کا ہے' بلعام کو بھی کتاب اللہ ملی تھی' لیکن وہ شہوات میں جٹلا ہو گیا تھا۔ اس کیے اسے کتے کی ساتھ تثبيه دى مى حضرت ميلى عليه السلام في فرمايا ب كه علائے سوى مثال اليى ب جسے كوئى پھر نمرى مند ركھ ديا جائے كه نه وہ خود پانی پی سکے اور نہ پانی کو کھیت تک پہو پہنے کا راستہ دے یا ان کی مثال اسی ہے جیسے باغوں میں پختہ نالوں کے باہر سمج ہے 'اور اندر بدلو' یا وہ لوگ قبری طرح میں اوپرے قبرخوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر مردے کی سری ہوئی بڑیاں ہوتی ہیں۔

ان روایات اور آثارے معلوم ہو ماہے کہ دنیادار علاء جابل لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذات وخواری کے مستحق ہیں 'اور انمیں قیامت کے روز جال گنگاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب ریا جائے گا۔

علم علم المرت كى بهلى علامت : جولوك فلاح ياب بن مقربين خدا بن وه علائة آخرت بن ان كى بت ى علامتين ہیں۔ایک علامت توبہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مشغول نہ ہوں عالم ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم موكه دنيا بديثيت على مناراور فانى ب اس كے مقابلے ميں آخرت عظيم ب وواك لافاني دنيا ب اس ميں جتني بھي تعتيں ہيں

وہ اپی لذت میں دنیا کی نعتوں سے بدرجہ ابھی معلوم ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دو سرے کی ضد ہیں جس طرح دو سرت کی ضد ہوتی ہیں کہ ایک کو خوش کر تو دو سری ناراض ہو جاتی ہے 'یا جس طرح ترازو کے دو پاڑے جتنا ایک نیجے مخرب و مشرق ہیں 'جتنا ایک سے قرب ہو اتا ہی دو سرا اتنا ہی او پر اٹھ جاتا ہے یا جسے مخرب و مشرق ہیں 'جتنا ایک سے قرب ہو اتنا ہی دو سرے سے بعد ہو تا ہے یا دو پیالوں کے طرح ہیں جن میں سے ایک لمریز ہو اور دو سرا فالی 'فالی ہالے میں جس قدر بحرتے جاؤ کے بحرا ہوا پیالہ اسی قدر کم ہو تا جائے گا'جو شخص یہ نمیں جانتا کہ دنیا تحقیرہ' ناپائیدارہ اس کی گوئی بھی راحت ایسی نمیں ہوتی جو تکلیف سے فالی ہو' وہ شخص بے وقت ہے 'جس شخص کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ عالم کسے ہو گا؟ جو شخص آخرت کی برتری اور ابدیت سے واقف نمیں ہو قوف ہے 'جس شخص کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ عالم کسے ہو گا؟ جو شخص آخرت کی برتری اور ابدیت سے واقف نمیں ہو تا ایک ان کا مکر ہے اس شخص ایک دو سرے کی ضد ہیں انھیں ایک دو سرے کی ضد ہیں انھیں ایک دو سرے کی صد ہیں انھیں ایک دو سرے کی صد ہیں انھی ہو شریعتوں سے ناواقف ہے بلکہ وہ قر آن پاک کا مکر ہے اس شخص کو بھی علماء کے ذمرہ میں شار نمیں کیا جاسک ای شخص ان تمام حقائی سے واقف ہو 'لیمن اس کے باوجودوہ آخرت کو دنیا پر ترجی نہ دیتا اس کی شہوت نے اسے ہالک کردیا ہے' بد بختی اس پر غالب آچی ہے' یہ بھی اس لاگی تمیں کہ اسے عالم قرار دیا جاسکے۔

یامعشر االقراءیاملح البلد مایصلح الملح اناالملح فسد ترجمہ: اے گروہ علاء 'اے شرکے نمک 'اگر نمک خود خراب ہوجائے تو وہ س چزے نمیک ہوگا؟ کسی مخص نے ایک عارف سے پوچھا' آپ کے خیال میں کیاوہ مخص خدا کو نہیں پچانتا ہے گناہوں سے راحت ہوتی ہے؟ عارف نے جواب دیا: یہ تو نجردور کی بات ہے 'میں تواس مخفی کو بھی خدا ہے ناواقف سجھتا ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔

یماں یہ سجھتا چاہیے کہ محض مال چھوڑ دینے ہے کوئی عالم آخرت کے زمرے میں شامل ہوجا آئے 'اس لیے کہ جاہ و منصب کا ضرر مال کے ضرر ہے کہیں ذیا دہ ہے حضرت بشر فرماتے ہیں کہ روایت مدیث کے لیے "حدث نا"کالفظ استعال کیا جا آبا ہے 'یہ لفظ دنیا کے دروا زوں میں ہے ایک دروا زہ ہے 'جب تم کمی مخض کو "حدث نا" کتے ہوئے سنوتو سجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے 'حضرت بشر نے کتابوں کے دس ہے ذیر زمین وفن کر دیئے ہے 'اور فرماتے تھے کہ میں مدیث بیان کرنے کی خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کمی وہ مرے بزرگ کا قول ہے کہ جب مہیں صدیث بیان کرنے گی خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کمی وہ مرے بزرگ کا قول ہے کہ جب مہیں صدیث بیان کرنے گی خواہش ہو تا جا اور منصب ونیا کی لذقوں اور طاوتوں کے مقابلے میں کمیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر فض کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہو تا ہے اور منصب ونیا کی لذقوں اور طاوتوں کے مقابلے میں کمیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر فض کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہو تا ہے اور منصب ونیا کی لذقوں اور طاوتوں کے مقابلے میں کمیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر فض اس سلطے میں اپنی خواہش پر عمل کرے گا 'وہ دنیا واروں میں شار کیا جائے گا ای لیے حضرت سفیان ٹوری نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدیث کا فتند مال اور اہل و عیال کے فتوں ہے ہوں کر ہے 'اور یہ فتند خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آخضرت صلی اللہ عدانی باری تعالی کا ارشاد ہے۔۔۔
علیہ وسلم کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے۔۔۔

وَلُولِّالُنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدُكُدْتَ نَرْكُنْ الْيَهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا - (پ٥١٠ ٨٠ ، ٢٥٠) اوراً كريم نے آپ و اورا كريم نے آپ و اورا كريم نے آپ كو ابت تدم نه بنايا ہو تا تو آپ ان كی طرف کھ کھ جھ تھنے کے قریب جا پہونچے۔

حضرت سل ستری فرماتے ہیں کہ علم دنیای دنیا ہے آخرت تو علم پر عمل کرنے کانام ہے 'ایک مرتبہ ارشاد فرمایا : اہل علم
کے علاوہ سب مردے ہیں 'عمل کرنے والے علاء کے علاوہ سب غالوہ سب غالوہ میں 'خلص عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلط فئی میں بتلا
ہیں اور فلصین کو یہ فوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا' ابو سلیمان درائی فرماتے ہیں کہ جب آدی طلب حدیث میں مشغول ہوجائے'
نکاح کرنے گئے 'یا کسب رزق کے لیے سفر افقایا رکرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا داری میں لگ گیا ہے 'وہ حدیث برائے حدیث حاصل
نمیں کرتا' وہ عالی سند حاصل کرنے کے لیے حدیث سنتا ہے 'حضرت عمیلی السلام فرماتے ہیں کہ جو فض آخرت کا مسافر ہواور بار
بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیے ہوسکتا ہے ؟ ہی ہم کتے ہیں کہ جو فخص علم کلام محض امتحان کے لیے پڑھتا ہے عمل کے لیے
نمیں اسے عالم کیے قرار دیا جاسکتا ہے 'حسان بن صالح بھری فرماتے ہیں کہ جس نے بہت ہے اکا براسا تذہ سے طاقات کی ہے' وہ
سب فاج و فاس عالم سے اللہ کی پناہ مانتے تھے' حضرت ابو ہریو گئی ایک دوایت کے الفاظ یہ ہیں۔

قال رسول الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجدع والحنة يوم القيامة (ايوداور ابن اج) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو محض ان علوم میں ہے کوئی علم حاصل کرے جن ہے الله کی رضا مقصود ہوتی ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوکہ دنیا کا کچھ مال بل جائے ایسا محض قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ سو تکھ اے گا۔

الله تعالى ف علائے سوكے بارے ميں بيان كيا ہے كہ وہ علم كے بدلے دنيا كماتے ہيں جبكہ علائے آخرت كى صفت يہ بيان ك ہے كہ وہ متكر الزاج ہوتے ہيں 'ونيا سے كوئى رغبت نہيں ركھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ و اِذَا اَحَدُ اللّٰهُ مِيْ يَمَاقَ الَّذِينَ أُوْتُو الْكِتَابَ لِنَّبَيِّنُنَهُ لِتَاسِ وَلَا تَكُنُّمُو نَهُ فَنَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِ هِمُ وَاشْتَرَو اُبِهِ ثَمِنًا قَلِيلًا۔ (پس دون است ۱۸۷)

وراء طهور معموا استدروا بالمست في مدليا كه اس كتاب كو عام لوگوں پر ظامر كرد اور اس كو پوشيده اور جب الله تعالى نے اہل كتاب سے يہ عمد ليا كه اس كتاب كو عام لوگوں پر ظامر كرد اور اس كو پوشيده مت كرنا سوان لوگوں نے اس كو پس پشت ڈال ديا اور اس كے عوض كم حقيقت معاوضه ليا۔

علائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا کمیا:۔

وَانَّمِنَ اَهْلِ الْكِتَابُ لَمَّنُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنُولَ الْمُكُمُ وَمَا أَنُولَ الْمُهُمَّ خَاشِعِينَ لِلْهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(ب ۱۴ را ایت ۱۹۹)

اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں ہے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعاقی کے ساتھ احتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ جو اللہ علی کی اس طور پر کہ اللہ تعاقی ہے وہ تمہارے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعاقی ہے وُرتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معادضہ نہیں لیتے الیے لوگوں کو ان کا نیک اجران کے بروردگار کے پاس ملے گا۔

بعض اکابرساف قرمات بین که علاء انبیائے کرام کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے اور قاضی بادشاہوں کے گروہ میں ان فقماء کا حدیمی قانیوں کے ساتھ ہوگا جو اپنے علم کے ذریعہ دنیا حاصل کرتا جائے ہوں 'ابو الدرواء کی ایک روایت ہے:۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او حی اللہ عزو جل الی بعض الانبیاء قل
للذین یتفقہون لغیرالیوں ویت العمل ویطلبون الدنیا بعمل الآخرة
ویلبسون للناس مسوک الکباش وقلو بھم کقلوب الذئاب السنتهم احلی
من العسل و قلوبهم امر من الصبر ایای یخادعون ویی یستهز وُن لا فتحن
لهم فتنة تذر الحلیم حیرانا۔

(ابن عبدالبر)

رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے بين كه الله تعالى نے اپ بعض انبياء كے پاس وى بيجى كه ان لوگوں سے كمه دو جو غيردين كے فقيه بنتے بين اور عمل نه كرنے كے ليے علم حاصل كرتے بين اور دنيا كو آخرت كے عمل كوريد ماصل كرتا چاہتے بين اوروه أكرچه بكريوں كى كھال ذيب تن كرتے بين (ليكن) ان كورت كے عمل كے ذريعه حاصل كرتا چاہتے بين وه مجھے دھوكا ديتے بين اور جھ سے استہزاء كرتے بين عمل ان كے دل ايلوے سے زياده كروے ہوتے بين وه مجھے دھوكا ديتے بين اور جھ سے استہزاء كرتے بين عمل ان كے ليا افتذ برپاكوں كاكه بردبار بھى پريشان ہوجائے گا۔

دوسرى روايت من ب كه الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا :-

علماء هذه الامة رجل أناه الله علما فبلله للناس ولم ياخذ عليه طمعا ولم يشتر به ثمنا فللك يصلى عليه طير السماء وحيتان الماء ودواب الارض والكرام الكاتبون يقدم على الله عزو جل يوم القيامة سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين ورجل آتاه الله علما فى الدنيا فضن به على عبادالله و اخذ عليه طمعا و اشترى به ثمنا فللك ياتى يوم القيامة ملجما بلجام من نارينادى مناد على رؤوس الخلائق هذا فلان بن فلان آتاه الله علما فى الدنيا فضن به على عباده و اخذ به طمعا و اشترى به ثمنا فيعنب حتى يفرغ من الحساب (طران)

اس امت میں دو طرح کے عالم ہیں ایک وہ محض جے اللہ نے علم عطاکیا ہو اس نے اپنے علم کولوگوں پر خرچ کیا کوئی لالج نہیں کیا اور نہ اس کے عوض مال لیا اس محض پر پرندے آسان میں 'پانی کی مجھلیاں زمین کے جانور اور کرانا کا نبین رحت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے معزز اور برا ہو کر حاضر ہوگا اے انبیاء کی معیّت نفیب ہوگی ، دو سرا وہ مخض ہے جے اللہ نے علم دیا اس نے لوگوں کو دینے میں تنجوی کی اللہ فی افتیار کیا اور اس کے عوض مال حاصل کیا ، وہ مخض قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے منو میں بڑی ہوگی ، مخلوق کے سامنے ایک آواز وینے والایہ اعلان کرے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اللہ نے علم دیا تھا ، لیکن اس نے بحل کیا اس علم کے ذرایعہ مال کی حرص کی اس کے عوض مال حاصل کیا یہ اس دوتت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک صاب سے فراغت نہ ہوجائے۔

اس نے بھی سخت روایت ہے کہ ایک فخص حضرت موٹی علیہ السلام کی خدمت کیا کرنا تھا اس نے فاکدہ اٹھا کراس نے لوگوں میں یہ کمنا شروع کرویا کہ جھے ہے موٹی صفی اللہ نے ایسا کہا بچھ ہے موٹی فجی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی 'جھے کی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا 'لوگ اسے مال و دولت سے نوا زنے گئے 'یمال تک کہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہوگئی 'ایک دن حضرت موٹی علیہ السلام نے اس کو موجود نہ پایا تو اس کا حال دریافت کیا 'مگراس کا کوئی سراغ نہ مل سکا ایک مدذ کوئی مختص کی فیڈیل کی کوئی سراغ نہ مل سکا ایک مدذ کوئی مختص کی فیڈیل کی کوئیل کی گئے کے لئے موٹی کی السام نے اس کو حالت لایا دوری کوئی سے دریافت کر سکول کہ تھے اس عذاب میں کہوں جمال کیا گیا ہے 'وٹی آئی 'اے موٹی 'اگرتم ان تمام صفات پر کردے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکول کہ تھے اس عذاب میں کیوں جمال کیا گیا ہے 'وٹی آئی 'اے موٹی 'اگرتم ان تمام صفات کے ذریعہ بھی دعا کرو گئے جن کے دریعہ تمام انبیاء و اولیاء دعا کرتے ہیں تو بھی میں دعا تجول نہ کوئی گا تم میں اس کے مشخ کا سبب بیان کرتا ہوں 'یہ مخص دین کی عوض دنیا طلب کیا کرتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ عالم کا فتنہ یہ ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو' تقریر میں زینت اور زیادتی ہوتی ہے' لیکن مقرر غلطی ہے محفوظ نہیں رہتا جب کہ فاموشی میں سلامتی ہے' علاء میں سے ایک وہ فض ہے جو اپ علم کو ذخرہ کر رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ دو سرے بھی اس سے متنفید ہوں' یہ فخص دورخ کے پہلے طبقے میں ہوگا' ایک وہ فخص ہے جو خود کو علم کا بادشاہ تصور کرتا ہو کہ اگر اس پر کوئی اعتراض کیا جائے' یا اس کے اعزاز و اگرام میں تسابل برتا جائے تو وہ فضب ناک ہو جائے' یہ فخص دو ذخ کے دو سرے طبقے میں رہے گا' ایک وہ فخص ہے جو اپ بہترین علوم کو مالداروں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور جو علم کے محتاج ہوتے ہیں' غلط سلا فتوکی صادر کرتا ہے' طالا تکہ اللہ تعالی مسئلین کو پہند نہیں کرتا' یہ فخص دو ذخ کے چوشے طبقے میں رہے گا' ایک وہ فخص ہے جو بہدودونساری کے اقوال نقل کرتا ہے' کا کہ لوگ اس کی وسعت علمی سے مرعوب ہوں' یہ فخص دو ذخ کے پانچویں طبقے میں ہوگا' ایک وہ مخض ہو تکبر کرتا ہے فخص ہو تک کہ ایک وہ فخص ہے جو تکبر کرتا ہے نہیں ہوگا' ایک وہ فخص ہے جو تکبر کو اپنی فضیات اور شرت و عظمت کا ذریعہ سمجھتا ہے' ایسا فخص دو ذرخ کے بھید طبقے میں ہوگا' ایک وہ فخص ہے جو تکبر کرتا ہے وہ استعال کرتا ہے' جب کوئی تھیسے کہ علم خاموشی سے افتیار کرو تا کہ شیطان پر غالب رہو' اور ہو تا ہے' بیسا ہو تھیسے کہ علم خاموشی سے افتیار کرو تا کہ شیطان پر غالب رہو' تو ہوں ہو تھیں ہوگا نہیں جا ہیں کہ علم خاموشی سے افتیار کرو تا کہ شیطان پر غالب رہو' تو ہوں ہوئی سے دو تک اور بی خال ہوئی کہ علم خاموشی سے افتیار کرو تا کہ شیطان پر غالب رہو' تو ہوئی سے کہ علم خاموشی سے افتیار کرو تا کہ شیطان پر غالب رہو'

سى عجيب وغريب بات كى علاوه ندمكراؤ ند بغير ضرورت او هراوه رجاؤ (١) ايك مديث من بهد ان العبدلينشر له من الثناء مابين المشرق و المغرب و مايزن عند الله جناح بعوضة (٢)

مجمی بندہ کی اس قدر تعریف ہوتی ہے کہ مشرق د مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھرجا تاہے لیکن اللہ کے

<sup>(</sup>١) يد طويل روايت ابو هيم نه طيه عن لقل كي باابن جوزي نے اسے ضعيف قرار ديا ب

<sup>(</sup>٢) يه روايت أن الغاظ من كين شين في البته بخارى ومسلم من يه حديث أن طرح ب- "لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عندالله حدا - يعوضه"

نزدیک دہ تمام تعریفیں مجھرے پر کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔

حضرت حسن بھری ایک موزائی مجلس وعظے اٹھ کرجانے گئے تو خواسان کے ایک فخص نے ایک تھیلا پیش کیا ،جس میں پانچ ہزار درہم نے اور باریک کپڑے کا ایک تھان تھا اور عرض کیا کہ درہم خرج کے لیے ہیں اور کپڑا پہننے کے لیے ،حسن بھری نے فرمایا اللہ تمہیں خبرت سے رکھے یہ درہم اور کپڑے اٹھالواور اپنے ہی پاس رکھو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ، پھر فرمایا کہ جو فخص ایس مجلسوں میں بیٹھتا ہو جمیسی مجال منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرائے قبول کرلیتا ہو ، قیامت کے دوا وہ اللہ تعالی کے سامنے دین سے محروم ہوکر جائے گا۔ حضرت جابڑ سے موقوقاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تجلسوا عندكل عالم الاالى عالم يدعوكم من خمس الى خمس من الشكالى البقين ومن الريالى الاخلاص ومن الرغبة المالة والمالة والمالت المالة والمالة والمالة

ہر عالم کے پاس مت بیٹھو۔ صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھوجو حمیس پانچ چیزوں سے ہٹاکر پانچ چیزوں کی طرف بلا آ ہو۔ شک سے یقین کی طرف 'ریا سے اخلاص کی طرف 'ونیا کی خواہش سے زہد کی طرف ' تکبر سے تواضع کی طرف 'وحشیٰ سے خیرخوائی کی طرف۔

الله تعالی کاارشاد ہے۔

فَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْتَهُ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ التَّنْيَا يَالَيْتَ لَنَامِثُلَمَا أُونِي الْحَيَاةَ التَّنْيَا يَالَيْتَ لَنَامِثُلُمَا أُونِي الْحَيَاةَ التَّنْيَا يَالَيْتَ لَنَامِثُلُم الْوَيْقِ الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوابُ اللّهِ خَيْرَلِمَنُ أُونُو الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوابُ اللّهِ خَيْرَلِمَنُ أَوْنُو الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوابُ اللّهِ خَيْرَلِمَنَ آمَنَ وَمَا وَمَنَ اللّهِ الْعَلَمُ وَيُلْكُمْ ثُوابُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الصَّلَةِ وَلَو الْمَالِ عَلَيْ اللّهِ الْمُعَلِيقِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بر معلم عطا ہوا تھا کئے گئے ارب تمهارا ناس ہواللہ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ بھڑے جو ایسے فخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور دوائنی کو دیا جا تا ہے جو مبر کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کی صفت سے فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔

دوسری علامت : علائے آخرت کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا تعلیٰ کے فائے نہ ہو بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب تک کوئی کام خود نہ کریں دوسروں کو اس کے کرنے کا تحکم ویں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اُسَامُرُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِیْرِ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ۔ (پائرہ ایت س)
کیاتم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔

وَمَا أَرِيدُانُ أَخَالِفَكُمُ اللَّي مُا أَنْهُكُمْ عَنْهُ (ب٢٢، ٨٠ أيت ٨٨) اور مِن يه نمين عابقاكه تمارك برخلاف ان كامول كوكول جن عم كومنع كرنا مول-

أورالله عي فرواورسنو-

الله تعالى نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے تو اپنے نفس کو نقیعت کر۔ اگروہ تیری نقیعت آبول کرلے تو دو سرے لوگوں کو نقیعت کرورنہ جھ سے شرم کر۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مررت لیلة اسری باقوام کان تقرض شفاهم بمقاریض من نار فقلت من انتم؟ فقالوا کنانامر بالخیر ولاناتیعوننهی عن الشروناتیه (ایدائد)
جس رات جھ کو معراج ہوئی۔ اس رات میراگذر ایے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی فیچیوں سے کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہنے گئے ہم نیک کام کا حکم دیے تھے اور خود نیک کام نمیں کرتے تھے۔ ہم برائی سے دو کئے تھے اور خود برائی میں جلا تھے۔ میری امت کی براوی فاجر و فاس عالم اور جال عبادت گذارے ہے۔ بدوں میں برے بدترین طاح ہیں اور اچھوں میں اچھے برترین علاجیں۔

اوزائ فراتے ہیں کہ نصاری کے قراتانوں نے غدا تعالی کی بارگاہ میں شکایت کی کہ کفاد کے مردوں کی بداوہ ہمارے لیے بت
زیادہ پریٹان کئے۔ اللہ نے انہیں وی بھی کہ اس بدیو کے مقابلے میں جو تسمارے اندرہ علائے سو کے بیٹ کی بداو زیادہ پریٹان
کن ہے۔ فیل این میام ہی کہتے ہیں کہ میں نے بیٹ ایس ہو تمارے دن بت پرستوں سے پہلے علائے سو کا حساب ہوگا۔
ابوالدرداء کہتے ہیں کہ جو قوض نہیں جانتا اس کے لیے ایک بلاکت اور جو فوض جائے کے باوجود عمل نہیں کر آباس کے لیے سات
بلاکتیں ہیں۔ شعبی فرائے ہیں کہ اہل جنت دور نے میں جانے والے بعض لوگوں سے پہلی کے جہ برو دسروں کو نیک راہ دکھلاتے سے
بہلی ہیں تو فدا تعالی نے تعلیم و تربیت کے طفیل میں جنت سے نوازا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دو سروں کو نیک راہ دکھلاتے سے
اور خوداس راہ سے بہت دور تھے۔ حاتم اصم فرائے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے نیادہ حسرت کسی دو سرے کو نہ ہوگی جس نے
لوگوں کو تعلیم دی لیکن خودا سے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ سرے لوگ قواس کے علم کے مطابق عمل نہیں کر آبواس
اسے جاہی و بریادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ گئے گا۔ مالک این وعار سے منافی جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر آبواس
کی صبحت دلوں میں نہیں فرق کے بہت قرار قوری سطی نہی سے بھر آب کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر آبواس
کی صبحت دلوں میں نہیں فرق کے جس طرح قطرہ پھر کی سطیر نہیں فرمزا۔ پھرانہوں نے بیش میں نہیں فرمزا۔ پھرانہوں نے بیش میں نہیں کہ میں کہ اور سے بہت کی مطابق عمل نہیں کی صبحت دلوں میں نہیں فرمز کے دور کو انہوں نے بیش کی مطابق عمل نہیں کی صبحت دلوں میں نہیں فرمز کے دور کو سے بی سے بھر کی سطیر نہیں کی صبحت دلوں میں نہیں فرمز کے دور کی سطیر نہیں گئی میں کہ میں کی سے بھر نہیں کی سے بولی کی سے بھر نہیں کی سے بھر کی سطیر کی سے بھر کی سے بھر نہیں کی سے بھر نہیں کی سے بھر کی سطیر کی سے بھر بھر کی سے بھر کی سے بھر کی سے بھر کی سے بھر کی بھر کی سے بھر کی ہو بھر کی بھر کی ہو بھر کی بھر کی بھر کی ہو بھر کی بھر کی ہو بھ

ياواعظالناس قداصبحت متهما ادعبت منهم امور انت تاتيها اصبحت تنصحهم بالوعظمج تهدا فالموبقات لعمرى انت جانيها تعيب دنياوناسار اغبين لها وانت اكثر منهم رغبة فيها

ترجمہ: اے ناصح تو مجرم ہے اس کے کہ تولوگوں میں ان امور کی گئتہ چینی کرتا ہے جو توخود کرتا ہے ' تو انہیں وعظ و نعیعت کرتے ہیں محت کرتا ہے لیکن خدا کی متم تو مملک امور کا اور کا

ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ مک مطلم میں میراگذر ایک پھرپر ہوا۔ اس پر یہ عمارت کند بھی کہ میری ووسری جانب سے

مرت عاصل کرنا جاہتا ہے جو تو نہیں جانتا۔ ابن ساک سے بین کہ بہت ہے اور انسانہ اس کرنا جاہتا ہے جو تو نہیں جانتا۔ ابن ساک سے بین کہ بہت ہے اور انسانہ بین بین الحال خوالا کے فوالا کی خوالا کی فوالا کے فوالا کی خوالا کی فوالا کے فوالا کی خوالا کی خوالا کی فوالا کے فوالا کی خوالا کی خو

(در)، ميك نه الانبادية المن المتعلمة والانتفاعين المحت المن المن المنظمة المنافعة المنظمة المنافعة المنافعة المن المنافعة المناف

معرت كالعلية المعلام المقفظ مهم الاجوافي المركان المعالل في الماس في على المعالل على المعالل عورت ادر مان عبادت كذار ع ج- بدر منافي مسلم المرت المعالم المعالم المعالم المراب الم و معنود معاد الله عبل كاقبل عبي المعالم كالموش وف الموال المال المحكم عام الكرة الما كا مرف كرية بيت المدرد إن كال ابدالدوداء كتين كرجو فنن سيرجان اس كم في ايك بلاك اورجو فني جائ كباوجوم كالعبال العبلاك ملاها - المعزي المن وفر فراح بيل ويوم على معاول الحرال المن المعاول كالمعاول كالما على المديد المعاول كالما المعاول كالى عالم الني المسيدة المعالم الماليك كالولوز كري باللب المراس الله تصفيد وذيك كالتفالم كدول المن وقت والمالم المراس من كنولين خود بربان سك على قلز على مكول عن الم تحين الوسل بورتعال الل التله موقايس وج علاء سكول ويؤك مبت ين رقاره بالن كالداله اوكر ويلكن لدال كالكان الكان الكان وي وي من الله الكان الدين الدين الدين الدين الدين المراب المستري في الماكوم المنور المعال المعال المن من المال ورت بن لين فس ان ك على من الله والله والله والن الله والته والنوال الله والته خدای می به سب لیدان لی او ای او ای او این فیران ای ای انوان کی این می اور سطایل فیران الف ایل ایم مامل کریں کے تورات اور انجيل من الكوامول الم كرمو و كله عم اليفن واصطلال كاعلم المروق عليه على مد مد و التي المراب المرا تعيب ذنيا وناساراغبين الها وانساكشر منهم رغبقويها

القضاة ثلاثة المن على قال على والعن والمالية على المتعاقب المن وقاص وصلى المعان والمن وقاص وصلى بالحور وهو يعلم ولالين المنافقة العنى المارة المارة المنافقة المنافقة

العلم؟ قال صلى الله عليه وسلمها عرفت الرب تعالى؟ قال: خلاف به تعالى ماح المحاف المحلفة عليه وسلمها عرفت الرب تعالى والمحلفة عليه المحلفة عليه المحلفة عليه المحلفة عليه المحلفة عليه المحلفة المحلفة

على الدول كام الودان كرا خلاف كالدايد والأون كاد الله تعالى الدول المراجد الله المراجد المراجد الله المراجد المراجد الله المراجد الله المراجد الله المراجد المراجد

A Section of the section

ممااحاف على المنى دلة عالموجيل منافق فى القرآن (بران) من الى المت را المران المران من الله على المران من الله على المران من الله المران المرا

علی علم کی بھی جیب و غریب ہاتیں سکھلائے 'آپ نے دریافت فرایا: تم نے اصل علم کے سلیے بین کیا کیا ہے ؟ اس نے کما: اصل علم کیا ہے؟ آپ نے فرایا: کیا تم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے مرض کیا ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے حق بین کیا گیا ہے؟ اس نے کما: تعو (ابرت کیا ہے۔ آپ نے دریافت فرایا: کیا تم موت کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے حرض کیا: تی ہاں! آپ نے پوچھا! پھر تم نے موت کے لیے کیا تیادی کی ہے؟ اس نے کما: تعو دی بحت بیاری کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرایا! جادا پہلے ان امور میں پخت ہو ، تب تمین علم کے فرائب ہی بتلائمیں گے۔

عیب و غریب اور فیر مغید امور کاعلم حاصل کرنے ہے کیا فاکدہ؟ ان امور کاعلم حاصل کرتا چاہیے جو حاتم نے استان منتیق بی ہے تھے۔ ایک دور شعبق بی نے حاتم ہے ہو چھا کہ تم نے کشندن میرے ساتھ گذارے ہیں؟ حاتم نے کہا تنتیس سال ، شعبق نے کہا اس عرصے بین جم نے جو سے کا سکتا ہے جو اتم نے عرض کیا اس عرصے میں میں نے آٹھ مسلے سکتے ہیں۔ شعبق نے اس پر انگیاد الحوس کے اس میں ہوئے ہیں۔ حاتم نے عرض کیا اس موسے ہوئی کہ اس ہے انحوں نے ذرایا حاصل کے ہیں۔ حاتم نے مرض کیا کہ اس ہے انحوں نے ذرایا حاصل کے ہیں۔ حاتم نے ہر مسلے کی الگ الگ تعمیل میان کی۔ اس عرصے میں جو سے جو اس حاتم نے ہر مسلے کی الگ الگ تعمیل میان کی۔ انجماع نے مرف کون کون کون کون کون ہوئی پر نظر والی میں جو نے کہا کہ ہر محض کا ایک محبوب ہو وہ قبر تک اپ محبوب کے ساتھ رہتا ہے کہا تہ ہر میں قبر میں قبر میں خورد کر کیا۔ اس کی بیان میں خورد کر کیا۔ اس کی بیان کے اس ارشاد کر ای میں خورد کارکیا۔ حال اور میں خورد کارکیا۔ اس کے بیان کوب میں خورد کارکیا۔ اس کی بیان کے اس ارشاد کر ای میں خورد کارکیا۔ اس کی بیان کے اس ارشاد کر ای میں خورد کارکیا۔ اس کی بیان کوب میں خورد کارکیا۔ اس کی بیان کارکہ کوب بی میرے ساتھ دیے کہ میں نے دور اس کی بیان کر بیان کوب خورد کر کیا۔ اس کی بیان کر بیان کوب خورد کر کیا۔ اس کی بیان کر بیان کوب خورد کارکیا۔ اس کی بیان کر بیان کوب خورد کر کیا۔ اس کی بیان کر بیان کوب خورد کر کیا۔ اس کی بیان کر بیان کر بیان کوب خورد کر کیا۔ اس کی بیان کر بیان کوب خورد کر کیا۔ اس کی بیان کر بیان

وَامَّامَنُ خَافَ مَقَامَرُ بِيْهُونَهُ مَا النَّفُسَ عَنِ الْهُوى فَإِنَّ الْجَنَّقَهِ مَ الْمَاوَلَى - (بُ٥٠٠٠ تهـ٥٠) اورجو فض (دنیا می) این رب کے سامنے کمزا ہوئے سے ڈر آ ہوگا اور ننس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا سوجت میں اس کا محکانہ ہوگا۔ The state of the s

یں یہ سمجاکہ اللہ تعالی کایہ فرمان حل ہے۔ اس لیے یس نے الب اللہ و فوا معالی ہے واد و کھ کے اللہ عدت کی مال تک کہ وہ معبود حقیق کی اطاعت پر جم کیا۔ تیسز یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ویک کا دوا قدر و فیت رکھے والی پیروں کی اول و جان سے مناطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظراس آیت پر پرای۔ مناطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظراس آیت پر پرای۔

مَاعِنْدُكُمْ يَنْفَلُومَاعِنْدَاللَّهِ بَاقِيدٍ (١٩٠١/١١)

اور جو کو تمارے پاس (ونیا میں) ہے وہ ختم ہوجائے گا اور جو کھے اللہ کے پائی ہے وہ وائم رہے گا۔ چنا نچہ جو فیتی چزمیرے باتھ کل اے اپنیاس محفوظ رکھنے کے بھائے میں نے اللہ تعدال کے بھال المانت میں میں کی بھر رہے۔ چوتھا یہ ہے کہ میں نے ہر محض کو مال مسب نسب اور عزت کی خواہش میں کرفمار بالیا۔ حالا کی جھوت میں میں سے تعدال بھی میں۔ پھرش نے اللہ تعالی کے اسس ار خادم خورد فکری۔

أَنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ - (٣٠٠١٠) - ١٣٠١)

الله ك زديك تم سب من بوا شريف وى ب جوسب نادو ير ورا او-

چنانچہ میں نے جذبہ صدر است بھی اور اس احتاد کے ساتھ محلوق سے کنارہ کئی اختیار کھی ہے اللہ کے مطاب مقدم ہے۔ چمٹا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو آپس میں دست و کر بالی در کھنا طاقا کہ اللہ تعالی سائے میں شطاع کو افسان کا دسمی قرارہ ما

اِنَّالَشَيْطَانَ لَكُمْ عَلُوَّهُا تَجْدُو مُعَلُّوًا - (ب ورووار مع العدد) - المسلطان لَكُمْ عَلُوْلُو مُعْن عَصْر الود من المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية ال

اس بنا پریس نے مرف شیطان کو اپناوشمن سمجا اور پر کوشش کی کداس نے بھا رہوں افاق کے مقاد میں نے محق کی گئی ۔ عدوات کوول میں جکہ نمیں دی۔ ساتواں یہ ہے کہ میں نے دیکھا پر مخش ہوئی کیلے ہواک دوڑیں مفروف میں ان کے لیے اپنے آپ کوذلیل دخوار کردہا ہے اور ملال و حرام کا اتمیاز کھو بیٹھا ہے۔ مالا تک قر آل باک پی ہے۔

وَمَامِنُ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَى اللّهِ إِزْقُهَا - ( ١٠٠٠ من المعدد المعالمة المعا

ادركوني جائدار روع ني رجي والا ايا نيس كداس كى موزى الله كود در مونية و الله

من نے خیال کیا کہ میں ہی ان حوانوں میں سے ایک ہوں جن کو اور کا دور اور کی افاد قدال کا مجمد جنافی ہو اور اللہ ا معاش کے بجائے میں ان امور میں معروف ہواجو اللہ نے محدث فرض کے ہیں۔ آفوان میں جنگ میں اور محل کر ہو تھی میں ان کی چزر کیے کے بیغا ہے۔ کوئی تجارت کوئی اپنے چئے پر کوئی زمین جائیداد پر محوق محت و تدرستی پر جبکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا

كيام : ومَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسِبُهُ (ب١٠٠، ١٤٠٠). اور جو مخص الله يروكل رب كالله اس كيل كافي م-

اس لیے میں نے خدا تعالی پر توکل کیا کہ ورحقیقت وہی ذات میری لیے بہت کائی ہے 'شین کی نے فرایا: اے ماتم اللہ تھے حسن عمل کی توفق سے نوازے' جو پچھ تو نے اب تک سمجا ہے وہی ورحقیقت ماروں آسانی کمایوں (قرآن 'زاور' البیل' اور تورات) کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو محض ان آخوں مسلوں پر عمل کرتا ہے وہ محض کویا ان جاروں کمایوں پر عمل جرا ہے۔ س عبد المجر المسلمة المن و بعن المان عبد المرائة عبر فلم الواقة تبري أخواله المرابط المربط عدي المرابط المربط الم

جومتى علامت والمبلغ المفروك في الله والمراج المراج المائل على المراج الم اللا تخام اللي المحاف الما المعامل المراب المور الني المراب المرا عن المع ما الذ على المركز الله العلى الموالية ال 中国大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学大学 مانا ب الدوالي عي اخراد والمناف ما فرا الد نوال الد نوال المناف المروواب في الرافية ي زادت مادت ب تحد قاض مادب اب ر آدام فرادب تعز بريمانية إيكسفادم الله الكال مانعل المواقية المواقع المانيال المدكر للا الله الله المعلى الاستامان المرابع المر المول نے اصحاب وسول الله عليه وسلم على معالى الله قد العظم العام ا يه مي ردما ب كر جس مخص كا كرياند وبالاور و العام و الفرالية في مقلل بنام و الله والمار والمار والمار والمار والمار والمار و المار و ال من دام في الديا يو ، أخرت كي تابع كرة بعل ما كون من المحال الما الله المال الله بحال في الديا يو ، أخرت كي تابع كرة بعل ما كر الم الم المراح المر مركماك المراس العالم المراج ا المست بين الدب المعلى الداين الداين المدايل المراب المستال المال المراث المال المراث المال المراث المال المراك

جن کی ہے کہ دیا ہے اور اس اس میں اور اس میں ا

الدور الما المراجع الما المراجع المرا

والسلام"

حضرت الک ابن انس نے اس خط ہے جواب میں یہ الفاظ تحریر فرمائے "مالک ابن انس کی طرف ہے کی ابن پزید کے نام!

آپ پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو' آپ کا خط پہنچا

اور اس نصیحت کے بدلے بڑائے خیردے میں بھی اللہ تعالی ہے حسن وقتی کا خواہاں ہوں جمنابوں ہے ابعتناب اور اللہ کی اطاعت
اس کی مدواور وقتی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں بتی چہاتیاں کھا تا ہوں' باریک لباس پہنتا ہوں' زم فرش پر بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا میں ایساکر تا ہوں اور خدا تعالی ہے مففرت جاہتا ہوں لیکن اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتا میں ایساکر تا ہوں اور خدا تعالی ہے مففرت جاہتا ہوں لیکن اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

قد کُر مُن حَر مَز بِنَ قَالَ اللّٰ الل

کھانے پینے کی طال چڑوں کو کسنے حرام کیا ہے۔

میں یہ جمعتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اے افتیار کرنے ہم ہے 'آپ نطو کابت جاری رکھیں 'ہم بھی آپ کو فط لکھتے رہیں گے 'والسلام" .... امام مالک کے الفاطر پر غور بجئے۔ فلطی کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتلاوا کہ زیب و زینت افتیار کرنا 'ایک جائز عمل ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کیا کہ اس کا نہ کرنا بھتر ہے۔ امام الگ نے جو پچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ امام الگ جیسی شخصیت ہی اپنے معالمے میں یہ افساف یا اعتراف کر عتی ہواور اس سے اندازہ ہو تا ہے کہ دوا مرجائزی صوود سے بھی واقف سے تاکہ ممنوع امور سے محفوظ رہ سکیں۔ حر سمی دور ہے۔ میں یہ حوصلہ کمال کہ وہ مباح کی حد پر قانع رہے۔ اس کے مباح امور سے بچتا ہے۔ لیے مباح سے لذت عاصل کرنے میں بہت سے اندیشے ہیں۔ جے خوف الی ہو تا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ لیے مباح سے بردا وصف ہی خوف الی ہے اور خوف خدا کا نقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔ علی سے اور خوف خدا کا نقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔

پانچوس علامت : علائے آخرت کی پانچوس علامت یہ ہے کہ حکام وسلاطین سے دور رہیں 'جب تک ان سے دور رہنا ممکن مودور رہیں 'بلد اس وقت بھی طف سے اجراز کریں جب وہ خود ان کے پاس آئیں۔ اس لیے کہ دنیا نمایت پر لطف اور سرسزو شاداب جگہ ہے۔ دنیا کی پاک ڈور دکآم کے قضے میں سے جو مخص حکام دنیا ہے گئا ہے اسے ان کی پچھنہ پچھ رضاجو کی اور دلداری کرنی ہوتی ہے۔ خواووہ فالم و جابری کیوں نہ ہول۔ دیندار اوگوں پر واجب ہے کہ وہ فالم و جابری کیوں نہ ہول۔ دیندار اوگوں پر واجب ہے کہ وہ فالم و جابر دکام سے مرکز نہ ملیں۔ ان کے ظلم کا ظہار کریں اور ان کے افعال و اعمال کی فرمت کریں۔

جو فخض حکام کے پاس جائے گاوہ یا تو ان کی زیئت اور آرائش دی کھر کریہ محسوس کرے گاکہ اللہ نے اے حقر نعتیں دی ہیں اور حاکم کو اعلیٰ ترین نعتوں ہے نوازا ہے۔ یا وہ ان کی برائیوں پر خاموش دے گا۔ یہ فعل مدا ہنت کملائے گا۔ یا وہ ان کی مرض کے مطابق ان کے عمل کو محص تلا نے کہ لیے بھی کہ کے گا۔ یہ مرزی جوٹ ہو گایا ہے اس بات کی خواہش ہوگی کہ اے بھی ان کی دنیا مس سے کھی جا ہے۔ ہم طال اور ترام کے باب میں بیان کریں ہے کہ دکام کے اموال میں سے کون سامال لیما ناجاز ہے اور کون ساجاز۔ چاہے یہ مال بلور تحق اوریا جائے یا بلور انہا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ حکام سے ملتا تمام ترابیوں کی جز ہے۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من بداحفا ومن اتبع الصيد عفل ومن اتى السلطان افتتن (ايوراور وزن) جوجال من رستا عوجا كرا معد و الاركوي برائب فلت كرا عداد رجوباد شاه كياس آيا عدو فقي من الا بواجو

ایک اور مدیث میں ہے:

سكيون عليكم المراء تعرفون منهم وتنكرون فمن انكر فقدبرى ومن

حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ جنم میں ایک جنگل ہے جس میں وہ عالم رہیں گے جو ہاد شاہوں کی زیارت اور ملا گات کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت صفیافیہ نے ارشاد فرایا: اپنے آپ کو فقتے کی جگہوں ہے بچاؤ۔ اوگوں نے پوچھا فقتے کی جگہیں کون می ہیں؟ فرایا: امیروں کے دروازے۔ جب کوئی امیر کے پاس جا تاہے تو وہ اس کے جموٹ کو چھکتا ہے اور اس کی تعریف میں وہ سب چھ بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ایک جدیث میں ہے۔

العلماء امناء الرسل على عبادالله تعالى مالم يخالطوا السلاطين فاذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذر وهم واعتزلو هم (ميل)

علاء الله كے بندوں پر انبیاء كے إس وقت تك امن وست بيں جب تك بادشاموں كے ساتھ ميل جول ند

ر کیس۔ اگروہ ایا کریں قریہ انہاء کرام کے ساتھ ان کی خیات ہوگ۔ ان ہے کا اور دور رہو۔

الحمش سے کی نے کہا آپ نے قوعلم کو ذندگی مطاکروی ہے۔ اس لیے کد ان گئت لوگ آپ سے علمی استفادہ کرتے ہیں۔

فرایا! ذرا نحمر 'اتی جلدی فیصلہ نہ کرو اس لیے کہ چھتے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان جی سے ایک تمائی علمی رسوخ حاصل

کرنے سے پہلے ہی مرحاتے ہیں۔ ایک تمائی سلاطین کے دروازے پر جافیختے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگوں ہیں سے ہیں۔ ہاتی
لوگوں ہیں سے بہت کم لوگ فلاح یا ب ہوتے ہیں۔ ای لیے حضرت سعید این المسیب فرمایا کرتے ہے کہ جب تم کمی عالم کو امراء
کے اردگرد محوصے دیکھو تو اس سے دور رہو۔ وہ چور ہے۔ اوزامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی چیزاس عالم سے زیادہ
خدموم نہیں جو حاکم کے یمال حاضری دے۔ آئے ضرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شرار العلماء الذين ياتون الامراء وخيار الامراء النين ياتون العلماء (ابن اج) برتين علاء دور براء وامراء كياس جاتي ساور برين امراء وهي جوعلاء كياس جاتي س

مکول دھتی کتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پر بھن چاہدی اور الله کے لیے سلطان کی ہم نشنی افتیار کرے وہ شخص قد مول قد مول دونہ کی آگ میں جلے گا۔ سنون کتے ہیں کہ بیات عالم کے حق میں کتی ہری ہے کہ لوگ اس کے باس آئی اوروہ مجل میں موجود نہ ہو۔ لوگ ہتا کیں کہ وہ حاکم کے بہاں ہیں۔ یہ فرمایا میں بزرگوں کا یہ قبل سناکر آفا کہ جب تم کسی عالم کو دنیا کی مجت میں جٹا دیکمو قواس کو اپنے دین میں منہم سمجھو۔ میں نے بزرگوں کے اس قول کا عملی تجربہ کیا ہے۔ ایک دن میں حاکم کے گرگیا۔ جب اس کی مجل سے باہر فلا او میں نے اپنے فنس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرا فنس دین سے بہت دن میں حال کہ دکتام دفت سے جس طرح میں مثال ہوں تم اس سے بخوبا دافف ہو کہ میں انہیں سخت ست کہتا ہوں۔ اکثران کی رضا کے خلاف کر نا ہوں۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے گر کا پانی بینا بھی ان سے بھی لیتا ہی نہیں بلکہ ان کے گر کا پانی بینا بھی نہیں بلکہ ان سے گر کا پانی بینا بھی نہیں بلکہ ان کے گر کا پانی بینا بھی خبری ہو اس کے بھی خواب کی مرضی کے بھی مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے گر کا پارٹی مرضی کے بھی مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے طاب نی مرضی کے بھی مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے فرائش سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کس بادشاہ وں کا آئی پر پابھی عائد نہ کریں یا ہی کہ وہ تاراض نہ ہو جائیں۔ طال خار اکف سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کس بادشاہ وں کی آئی پر پابھی عائد نہ کریں یا ہیا کہ وہ تاراض نہ ہو جائیں۔ طال خل

بادشاہوں کا القب ہے اگرائی کی الفابا ہے۔ ہے تکا کی کاعلی الفاف کی ایک الفرائی کی الشرعائیہ کی الشرعائیہ کا کہ الفرائی کی الفرائی کی الشرعائیہ کا کہ الفرائی کی الشرعائیہ کا کہ الفرائی کی الشرعائیں کا کہ الفرائی کی الشرعائی کی الشرعائی کی الشرعائی کی الفرائی کی الشرعائی کی الشرعائی کی الشرعائی کی الفرائی کی کی الفرائی کی الفرائی کی کار خوالا کی کی کار کی کی کی کار کی کی کار کی کار کی کار کی کی کار کی کی کار کی کار

علاء كذبية يداور الا الرواي الوالي على المراجة على المراجة المنظرة المراجة الم القياركرة بـ فصومة الميساعلالم في ال ولين عن المبالك المين المرا المالية المرا المالية المراك الموات في المراب موية التي الموافة الموافق الموافية على الموافية والمحرك الموافة الموافقة ال متلاف من بالان الفائع الماحده المن المعلان من المال الري المنظر والمن المناف كالعيل المون المناس المراج المالم فالنظوا في على الله والمائية من لا ود الدين المراح على الله و الله الله على المراح والمائية ورف الله الله والتوجيد الموقد ليتساه رسان كوك التنظيم الميلة بمن المن المهامين كوي كزيد عن عقو كل كروي عن المراج المراج الم كس كوث (فيل الم الم كوي العرب العرب كالمل عبد المزري كالمن بعثر المرابع المراب ورخواست كى كد آب علا يولوكون لل قائلة فالنائع كالدر أعلى على وفي العدد العالم والعالمة والما الكول والما المرائع المرا جَدِ لَمُ وَلَا لِمِن الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ كالمعاضلان على المن موالك والمنابعة والمعالمة المنابعة والمنابعة والمنابعة المنابعة المنابعة والمادر والمدار المنابعة الماط المارين المن كما أكور الدر العالي المائي وو عباطلي كالمائة كرويان الأولان الموات في الروائي في الروائي دور ہوگیا ہے۔ مال تک رکام وقت ے جی طی علی ہوں تم اسے بخوارات ہوکہ علی انہیں تحت سے کہتا ہوا سے الله كالمالين الاسلامية الماسان المناسان الم من المرابع الم كالزارية المستراخ المناج والمراج والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمائلة والمراجة والمراجة والمراجة كالعلواف يربعل كالمحاميل المي التي عالم المعلوب موالي المان المحامدة المناولة المان المناولة المان المناولة الم عكربازارين-العلم ثلاثة كنابناطق وسنققائمة ولاادرى (ايرادر) ص اين التربي كذرك والما المنظون القصول ياجله ليد حيلان الماكية الم الأربي وترج والمراد والمراد والم ك شدي كالتين كولايدوي فعد علم الموسوا فنن واللي كانوو فقر لوز التك الله بالذون وما على مي والإ تين التي التي التي عَارِيكَ وَيَرِيعَ فِي يَعْرِفُ بِينَ مُرْكَارُ سَوْرِيَّا مَدِيلُ لِمِنْ الْمِثْلُ الْوِيلُ الْمُؤْمِلُ لِالْ علالما على كالغيل بمعادر والله مسئلا كالموق المن كالرون يولي والله ووي المعرفة والمراح عن نوفة من المهاد سعديا من قرآية مر فوسال العربي عدا ، العلا المراج المراج المراج المراج المراج المراج عداء الراب حديد بين وقد طلقان التائية بين ما المروية والتائية التاليد والمرس العرابط التاليد والمرابع والمعاربة الم البرال الله الفيف بيان كي ملهلة الن ي عام فالد عب الرابط لم المرابط التاليد والمرابط المرابط المرابط المرابط ا يو القرور الرود اكر كول الله مدول المدار المواجدة المراجع الما المحاصلة في المع المواجع المواجع الما المحاجمة المراجع الما المحاجمة المراجع ال ہیں۔ یہ لوگ سوال کرنے سے پہلے ہولئے کو بھی تغریر کی محلی خواہش قرار لاکھیے ہاں انسان میں انداز اللہ ان عمار قال يقام النا كذر في من المال المول ك ما يع الرياد الله الله المراد الرياد المول المراد المراد المول المال المالي كا قرال المحتال وو لما المد حدال المعالمة والالد المالة والالد المالة المالة المالة المالة المالة المالة عاليى عبد العبرت الأس عرفها الرحة عن ألا تم والديد والجديد كر الميان في الدوم الري الما الما الما الما الما الم نَ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يواب عن في والا المام على في الزكول مند بالما والقار الفيالة الرار الموالقين الول والرامع ر چره دو رئے۔ ابوالعالیہ ریای ابراہیم نعی ابراہیم اوہم اور سفیان توری دو تمن افرادے زیادوی مجلل مل مان الرجید مناا جمال تعلقالی انعلق کے اعتراف کی باد والے مواج معرف ملا اللہ علیا وطلم عمد الحرام کا واقعات مانول ہیں۔ ایک

روایت میں آپ کایہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ دمالتری آغر تیلوندی المراد و مالتری آبل معلقان آباد و مالتری المالات المالی المالی المالی میں المالی میں المالی

نے فرمایا 'میں نہیں جاتا! یمان الک کہ چرکیل علیہ السلام تشریف لاے ' آپ نے ان سے دریافت کیا' جرئیل نے کما! میں نہیں جانتا۔ یمال تک کہ اللہ تعالی نے انہیں بتلایا کہ بہترین مجکہ مساجد اور بدترین

حفرت ابن عراع آر کوئی وی مسئلے بھتات میں ایک کلھاب دیے اور او کے دواب اس خاموش رہے۔ ابن عباس او کا جواب دیتے اور ایک کے جواب میں خاموشی افتیار فرمات فقهائے ملف میں ایے لوگ بہت تھے جوید کمہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانبا "میں جانبا ہوں" کہنے والے لوگوں کی تعداد کم مقی۔ سفیان قوری کالگ ابن انس احمد ابن صبل منیل ابن عماض اور بشر ابن مارث وغیرہ حضرات لا اوری کنے والے تھے۔ مدالر من ابن الی لی فراتے ہیں کہ من نے مجد میں ایک سویس محابہ کی نوارت کی ہے۔ ان میں سے کی حق فتوی ہو جا جا آتو وہ کا جاتا کہ کوئی دو سرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچالے۔ ایک روایت میں عبد الرحن ابن الی لیل کے یہ الفاظ کہ جب کوئی سوالی الدے سامنے آباتو وہ اس کو دو سرے کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا تیسرے کے پاس کی کدوہ سوالی مرسلے کے پاس آجا للہ دواہت میں ہے کہ اصحاب مقد میں سے کی کے پاس ایک ممن موئى سرى بطور بديد الى- اس دقت امحاب مقر نياست تك دينى كا زندكى كذاررب تف ان محالى في دو مركى ك طرف بدهادیا- دو سرے نے تیسرے کو الآخر سے علی کووایس فر کیا۔ اس تنسیل کی روشی میں مارے زانے کے علا فرام ک مالت كا جائزه لي اور غور كي كه مالات كى قدر بدل ك يوب يل لوك جس چزے ما كے تقداب وہ مطلوب بن كئى ہے اور جو شے پہلے مجمی مطلوب متی اب اس سے نفرت کی جائے گئی ہے۔

فوی وینے کی دمد داری سے بچنے کو مستحن مجماعیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ لوگوں کو فتوی نہ ویں مرتبن آدی امیرا اموريا مكان (١) بعض اكار فرات إلى كم محليه كرام عار جنول كوايك دو عرب يردالا كرت تصداول الامت ووم وميت سوم المانت ، جمارم فتوى- بعض معزات يه فرمات بين كرجس كو كم علم مو يا وه فتوى ويد ك ليه جدر تار موجانا اورجو زياده پرویزگار ہو یا وہ کسی دومرے پر تالے کی کوشش کریا۔ محلیہ کرام اور تابعین نظاوہ پانچ امور میں مشخول رہے۔ قرآن کریم کی طاوت كرنا اساجدكو آباد كرنا الله تعالى كاذكركرنا اجهائى كاحكم دينا- يرائى سه منع كرنا، اس ليه كدان معزات ي آخفرت صلى

الله عليه ومملم كابدارشادستأتماب

كل كلامابن آدم عليه لاله الا ثلثة المربمعروف او نهى عن منكر او ذكر الله تعالی (تندن این اج)

این آدم کی تمام ہاتیں اس کے لیے معزوں مرتبن ہاتیں اس کے لیے مغید ہیں۔ اچھی ہات کا تھم کرنا 'بری ہاتوں سے ملع کرنا آدر اللہ تعالی کا ذکر کرنا۔

٢٠٠٠ - ١ لِا حَيْرَ فِي كَيْنِيرِ بِمِنْ مُجَوَّا لَهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمْرٌ بِعَسْلَقَةِ أَوْمَعُرُ وَفِ أَوُ إِصَلَاحِ بَيْنَ التَّأْسِ - (پ٥٠١٣) آيت١١) نمیں ہے کوئی خران کی بہت م مرکوشیوں میں محرجو مخص صدقہ کے لیے کیے یا نیک کام کا تھم دے یا

لوكول كے درمیان ملح كرائے۔

كى عالم نے ايك ايسے محض كو خواب ميں ديكھا جو اجتماد كيا كرنا تھا اور فتزے ديا كرنا تھا۔ عالم نے ان سے يوچھا تهيں اپنا اجتناد اور فتون سے کوئی فائرو بنجا؟ انہوں فے اکت چرهائی اور مت پھير کر کيا : يہ چرس کھ کام نہ آئي۔ ابن صف فرات

<sup>(</sup>١) بردایت دو مرے باب مل گذر بھی ہوبال ایراور علائے می بی بیان کے مع ہی ۔ حرام

یں کہ آج کل کے علاوالیے ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر معرب مرات وہ سوالات کے جاتے و تمام اہل بدر کو جمع کرلیتے۔ فلامہ یہ ہے کہ فاموش رہنا بیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے وہ لوگ بغیر ضورت کے بھی کھے نہ فرماتے۔ مدیث شریف میں ہے :

اذارایتمالر جل قداوتی صمناوز هدافاقتر بوامنه فانه یلقن الحکمة (این اج) جبتم کی فض کودیکموکداے خاموثی اور نهر میتر بوان سے قریب ہوجاؤاس لیے کہ اے حکمت العلم میں تعلیم میں تاہد

ایک خواص کا عالم 'یہ فض توحید اور قلب کے اعمال کا عالم 'یہ فخض مفتی کمالا آب مفتی بادشاہوں کے معماحب ہوتے ہیں۔
ایک خواص کا عالم 'یہ فض توحید اور قلب کے اعمال کا علم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ متفق اور تھاریج ہیں۔ بررگان سلف میں یہ بات مشہور تھی کہ ایام احمد ابن منبل دجلے کی طرح ہیں۔ ہر فخض اس بین ہے اپنی وسعت کے بقد ویائی لے لیتا ہے اور بشرابن عارث اس بیٹھے کویں کی طرح ہیں جو ڈھکا ہوا ہو۔ ایسے کویں ہے ایک وقت میں صرف ایک فضی کی مستفید ہو سکتا ہے۔ پیلے خارث اس بیٹھے کویں کی طرح ہیں جو ڈھکا ہوا ہو۔ ایسے کویں ہے ایک وقت میں صرف ایک فضی کی مستفید ہو سکتا ہے۔ پیلے زمانے میں کما رہ مارت خار کے بین کہ معرف کام میں ممال میں کہا جا کہ جب علم رکھتا ہے۔ ابد سلمان فراتے ہیں کہ معرف کلام میں زیاوہ قریب تر ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہو تا ہے تو کلام میں کی واقع ہوجاتی ہے۔ حضرت سلمان فادی نے حضرت ابوالدروا ہوکوا کی۔ خطر کھا۔ ان دونوں صحابیوں میں تخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے رشتہ اخوت قائم کردیا تھا۔ ( ۱ ) خط کا مضمون یہ تھا :

" بمائی! میں نے ساہے کہ تہیں لوگوں نے مند طب پر شابط ہوا ہوراب تم مرینوں کا علاج کیا کرتے ہو۔ گراچی طرح سوچ سمجد لو۔ اگر حقیقت میں تم طبیب ہو تب تو کلام کرنا اس صورت میں تمہارا ہر انتظ مرینوں کے لیے شفاء ہوگا اور اگر تم بہ تکلف طبیب بے ہو تو غدا سے ڈرو۔ مسلمانوں کی زندگی سے مت کھیا۔ "

اس خط کے بعد حضرت ابوالدرداء سے جب کوئی دوا کے لیے کتا تو آپ تھو ڈی دی قوقف فرماتے پردوا تجویز کرتے۔ حضرت ابن انس سے جب کوئی سوال کر آتو آپ فرماتے ! ہمارے آتا حسن سے دریافت کرو۔ حضرت ابن عماس سائل کو حضرت جابرابن برید کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت ابن عمر کہ دیا کرتے کہ سعید ابن المسیب سے بوجھ و دوایت ہے کدایک محافی نے حضرت حسن بدی ہے من کیا موال کے حضرت کے الفاظ کا بھری کے سامنے ہیں مدیث بیان کیں۔ لوگوں نے ان احادث کی تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوت حفظ پر علم رکھتا ہوں۔ بعد میں حسن بھری نے ایک ایک مدیث کی الگ انگ تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوت حفظ پر بدی جرت ہوئی۔ ان محافی نے ملمی کر کروگوں کی طرف اچھال کر فرمایا کہ تم بھی سے علی باتیں معلوم کرتے ہو حالا تکہ انا بوا

عام ممارے پہال موجود ہے۔
سالوس علامت : علائے آخرت کی ساتوس علامت یہ ہے کہ ان میں علم ہاطن حاصل کرنے کی گئن ہو اور وہ ول کی محرائی افریق آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور یہ امید رکھیں کہ مجابدے اور مراقبے سے یہ سب امور منتقف ہوجا کیں گے۔ اس لیے کہ مجابدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے اور دل کے علوم کی ہاریکیوں کا علم ہو تا ہے۔ پھران سے مناشف ہوجائے ہوئے ہوئے ہے کہ آدی دل میں حکمت کے چیشے پوٹے ہیں۔ اس باب میں کماہیں اور تعلیم و معلم کانی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضوورت ہے کہ آدی مجابدہ کرے۔ ایک قلب کا محران رہے۔ اعمال طاہراور اعمال ہاطن کی شخیل کرے۔ اللہ تعالی کے سامنے خلوت میں حضور دل اور مفائے کا کرو خیال کے سامنے خلوت میں حضور دل اور مفائے کا کرو خیال کے سامنے بیٹے۔ اس کے علاوہ ہر چیزے تعلق منقطع کر لے۔ اس صورت میں اس پر لا محدود حکمت کے دروا ہوں گے۔ یہ چیزیں کلید المام ہیں۔ منبع کشف ہیں۔ بہت سکھ کر عمل اور دل کی صفائی و محرانی میں مشغول ہوئے و اللہ تعالی نے

<sup>(</sup>١) عارى ي الوغيذ عموافاة كى روايت موجود إ

عن ؟ : (جوبايلي ملعيماله ملحمالات المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية الم المالالية المحالية الم

لايزال العبدينقرب الى بالينوافيل الخبش الجباه فالاالطبينه كالمتسلط فالتعى والمستفا اس دو سالهالدواء عن جب لون ووا كم كمالا آپ موالالهافالة وأساك فردول يخشك ومزت ن المراح الرجم الماس والمراس و الباادوية والعرفاي المكالك المتراه والموارد والموارد والمالية المعرف المالية والموارد المراس المالية ب النا مراد والنوالة فيلول من فيل المعانة وفنول المحقام الوسط إلى الله مرف وفي النم المان بوشوات كاراد عه ولي كي اللان عن المعلى من المراح على المراح المر اعتراف كريس كديه معانى بار وومقدس قلوب برالطاف خداوندى كايرتوس بيه معانى خود بخود معلوم نيين بوديخ المك المد تعالى كي مرفكا في ما والمورون المالح ما مل والعلا لم الما الله المربعة الله المربعة المراز اورونون في عامل المراز من المبر المواجدة في المراكادور المبلولة المراكة المالية المراكة المالية المراكة المالية المراكة المرا اليدين الملق ملوم العلام المواقع التعلق معرف الى الموافدة في المال موافي مدين من الرفاد فروات بين كرم المداول كرول موافقة الموافقة المواف كاختلك كراية على المرائل وملاح الوال فل المراح على المراع المراع المراع المراع المرابعة المراق المراق المراج ا جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ذکر خیر ہو تا ہے علم ماہم ہے ال محوم مال کا فائدہ ضاحت ال کے دجود

ك راب ي المان الما ايك طويل بالكاناليا الدياسي والمان المليع كي عفوال المان المياب الميابي الموطكة المين كيادك المتوالدال محص للس مجھ كوئى طالب مدت بنس ملك بالتها توليدا كي جه يون يكون الكر الله كان الله كان الله كان والمان موان والمان موجان الله ك نيك بندول كے مقابلے ميں خود كو برا خيال كرتا ہے 'اور علوق پرغالب آنا جاہتا ہے 'يا ايبا ملتا ہے جو اللي حق كامطي اور فرمانبردارتو بے لیکن اس کے ول میں پہلے ہی سے فکوک وشہمات موجود ہیں واضح رہے کدند اول الله کا فالم سے اطعیاں سے الورند الله كركوم الكورونون والوريادي المنظم المنظم المناه المنظم لوكول = كول الله المرافي على المرافي المرافي المرافي المرافية المر لوكول كى موجود كى اس ليے طام موكى باكر السر والفائى تجتب الدول الله بتى قرام بائي سيداد كر الله بيان الى المسلمان يى كما بالمعني التعالم النب سال الماسالي والمسالي المسائل المسائل المسائلة المسائل يري والمولية كالماري والمرابع والمرابع المرابع المرابع المرابع المرابع والمرابع المرابع المراب الماء والمتعالي المنطيع والمتعالي المنظم المنطق المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة ا مجراب المنظم المناسلة المساملة المسامة عنطامك والاللان ويداي ليت ويتون في إن الله المرحوات وريد "مرآب (صنب علي موني الماور نها إلى محمان كريدار كاروا المتابات الله المناكسة المناه ال تقديق اور محذيب وونو يوقب المؤعلة مالولا عبد الله المعالية المنظمة المنظمة المنظمة المناس المول ينفو المنظمة المنطقة المناس المن اے مذاب و گایا نیل اور اس فنص کی مالت سے آپ واقف نیل او لغورلت میں آبطان المع کا کی تف ادر نه في كا طرف بك دونون صور تن آب ك خيال عن عن بيون ك اس ماصل كونك كسير سالة للم المحتل كالمعلق من يون ك استرك المحالية المستولة المحل المحالية المستولة المحل المحالية المستولة المحل المحالة المحالية المستولة المحل المحالية المستولة المحل المحالية المستولة المحل المحالية المستولة المحل المحالية ال ادلى ترجى ين كول امريان تد يوس على جي فض كو تاللي للجال المرك و المعين المركة والم كرئ نيك وّ آسياكا نش اس كي نجاست كى طرف ذياءها كل بوكار اس كميركر -الله المانين من المانية المرسل القرابية المانية عالت والاأكراس امين فورو فكرك كندير كالتراقية المسموسة المقران التراك المرادة

کوئی مخص ایبا نمیں ہے ہوگاہ نہ رکھا ہو الیکن جس کی فطرت مقل ہے اور جس کی عادت یقین ہے اے گناہ نفسان نمیں پنچاتے۔ اس لیے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے توب کرلیتا ہے استففار کرتا ہے اور اظہار مرتا ہے اس کے گناہ معاف کرویے جاتے ہیں اور نیکیاں باتی رہتی جن سے جاتے میں چلا ما ہے۔

ايك مديث من يدالفاظ بين:

اناقل مالوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن اعطى حظهمنهما لم يبالمافاته من قيام الليل وصيام النهاري

کم سے کم جو چڑ جہیں دی گئی ہے وہ یقین اور مبری عربیت ہے 'اور جس کو ان دونوں کا زیادہ حصہ ال کیا اے اسکی پھا نہیں کہ رات کی نمازین (تھیر) اور دن کے موزے (نظی) اے نہیں ہے۔

حضرت اقمال نے اپنے بیٹے کو جو نصب حسی کی بین ان بین یہ تھے۔ بی ہے کہ بینا! عمل یقین کے بغیر ممکن نہیں " آوی اپنے بیٹین کے بغیر ممکن نہیں " آوی اپنے بیٹین کے بغیر ممکن نہیں کرتا ہے گیا ابن معالقہ بیٹین کے بغیر میں کرتا ہے اور عامل کا لیٹین اس وقت بھٹ کو شہر ہو تا بجب کا ایک ٹورے اور شرک کی ایک آگ ہے اگر کی آگ ہے مشرکوں کی جس قدر نیکیاں جلتی ہیں اس سے کمیں زیادہ موقدین کی برائیاں توحید کے فورے جل جاتی ہیں۔ نویو تعید سے مرادیماں لیٹین کا نور ہے: قران کریم میں اللہ تعالی نے چند جمکوں پرمو تھین دیران الحدی سعادت کا ذراجہ ہے۔ جمکوں پرمو تھین دیرادر احمدی سعادت کا ذراجہ ہے۔

(۳) تیسری حالت بیہ بے کہ نفس کمی چیزگی تعدیق کی طرف اس طرح اکل ہو کہ وہ تعدیق نفس پر چھا جائے 'اور اس کے خلاف کا تصور بھی نہ ہو۔ اگر خلاف کا تصور بھی ہو تو نفس اے تسلیم کرنے ہے افکار کردے۔ محربیہ تقدیق حقیقی معرفت کے ساتھ ہے ' مطلب بیہ ہے کہ اس حالت والا اگر اس امر میں خور و گلر کرے ' فکوک و شہمات سے اور ان پر توجہ دے تو اس کے نفس میں ک شہمے کی تخواکش نکل سکتی ہے 'اس حالت کو احتقاد قریب الیتین کہتے ہیں۔ جیسا کہ تمام امور شرعیہ میں حوام کا احتقاد کہ محش سنے سے دلوں میں رائے ہوجا تا ہے۔ حتی کہ ہر محض صرف اپنے تدہب کو تھے اور حق سجمتا ہے۔ ایسے لوگ احتقاد رکھتے ہیں کہ مرف

ان كا ايام صحح كتا ہے۔ أكر كوئى مخص ان كے سامنے ان كے امام كى غلطى بيان بھى كرے توب ماننے سے انكار كرديتے ہيں۔ (٣) چوتقى حالت كانام تعديق اور معرفت حقيقى ب، يه تعديق دليل سے مامل ہوتى ہے، اس ميں ندخود شك ہو تا ہے، نداس كا امكان ہو يا ہے كه دوسرا شك ميں جلاكرے ، يه حالت الل مناظرواور الل كلام كے يمال يقين كملاتى ہے۔اس كى مثال بدہ كه اگر کسی عقلندے یہ کما جائے کہ دنیا میں ایک چیزایی مجی ہے جو قدیم ہے؟ یہ فخص اپنی عقل وقعم کے باوجود فورا اس کی تصدیق نسیں کرسکتا اس کے کہ قدیم محسوس چیز نہیں 'وہ نہ آفاب ماہتاب کی طرح ہے جن کے وجود کی تقدیق آگھ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ كى چىزى قدات اور ازليت كاجاننا بدى يا اولى نىيى بىك بلا قامل فيصله كرديا جائے يد حقيقت قامل كى مختاج نىيى كدووايك سے زیادہ ہیں'اس طرح اس جملہ کا جانتا بھی بدیں ہے کہ حادث کا وجود سبب کے بغیر محال ہے'اس میں بھی آمل کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل قدیم کے وجود کے بداہت تھدیق کرنے میں توقف کرتی ہے۔ پھراس میں بھی بعض لوگ تواہیے ہیں جو قديم ك وجود كاعقيده سنت بين اوراس كى ممل تعديق حرت بين------ يه تعديق اعتقاد كملاتى بى-عوام كى تقدیق ہی ہے۔ بعض لوگ قدیم کے وجود کی دلیل کے بغیرتقدیق نہیں کرتے۔ مثلاً اس طرح کی دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کوئی قديم موجود نه ہو توسب موجودات حادث رہيں گے۔ جب سب حادث مول كے تويا وہ سب بلاسب حادث مول مے 'يا ايك بلا سب مادث ہوگا'اوریہ محال ہے۔ قاعدہ یہ بیکہ جس بات سے محال لازم آئے وہ خود محال ہے۔اس دلیل سے عقل قدیم کے وجود كى تقديق پر مجور ہے۔ اس ليے كه موجودات تين قتم كے بيں۔ يا سب قديم بول- يا سب عادث كيا بعض قديم بول اور بعض حادث الرسب تديم مول تومطلب ماصل ب اس لي كدقديم كاوجود ثابت موكيا اور اكرسب حادث مول توبير كال ب كيونك اس سے سب کے بغیر صادث کا وجود لازم آیا ہے' اس سے بھی قدم کا اثبات ہو تا ہے۔ اس طرح حاصل کیا ہوا علم ان لوگوں ک اصطلاح میں یقین کملا تا ہے، چاہے یہ علم دلیل کے ذریعہ حاصل ہوا ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا، یا حس سے کیا عقل سے جیسے سب کے بغیر صادث کے محال ہونے کاعلم 'یا متواتر سننے سے جیسے مکہ کے موجود ہونے کاعلم 'یا تجربے سے جیسے اس کا جانثا کہ جوش دیا ہوا سقمونیا (دوا کا نام) دست آور ہے ، چنانچہ مروہ علم جس میں شک نہ ہو اہل مناظرہ کے بہاراتین کملا تا ہے۔اس اصطلاح کے مطابق یقین کو توی یا ضعیف نمیں کد سکتے۔اس لے کہ شک نہ ہونے میں قوت یا ضعف کا فرق نہیں ہو تا۔

و سری اصطلاح : فتماء اور صوفیاء کی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق بقین وہ ہے جس میں ڈک کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ عقل و خرد پر اس کے علنے کا اعتبار کیا جائے جنائی یہ کہ ماجا تا ہے کہ فلال فحض موت کے سلسے میں ضعیف الیقین ہے 'عالا تکہ موت میں اسے کوئی ٹک نہیں ہے۔ یا یہ کہ فلال فحض رزق کے سلسے میں پختہ یقین رکھتا ہے۔ حالا نکہ یہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ بھوکا ہی رہ جائے۔ مختلکو کا عاصل یہ ہے کہ جب نفس کسی چزئی تعدیق کی طرف مائل ہو اور یہ تعدیق دل و و ماغ پر اس طرح عالب اور مسلط ہوں میں اور انکار میں اس کا حکم چاتا ہو 'وہی مؤثر ہو 'میں حالت یقین کہلا تا ہے۔ چنانچہ یقین کی پہلی اصطلاح کے مطابق میں کو سسسلسے میں سب لوگوں کا بقین برابر ہے۔ یعنی اس میں کسی کو کسی طرح کا ڈک نمیں مگر دو سری اصطلاح کے مطابق سب کو یقین ماصل نمیس ہے۔ اب کے دلوں پر یہ یقین اس طرح عالب ہے کہ دن وات موت کی طرف سے غافل ہیں ہمویا ان کو اس کا یقین نہ ہو مرف موت کے دلوں پر یہ یقین اس طرح عالب ہے کہ دن وات موت کی تیاری میں معبوف رہتے ہیں۔ یہ حالت پختہ یقین والوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی دا نشور کا قول ہے کہ جس یقین میں قب موت کے مطابق تعین میں قوت اور ضعف ہو سکتا ہے۔ موت کے علاوہ کسی دونوں اصطلاح ل کے مطابق تھین میں قوت اور ضعف ہو سکتا ہے۔ موت کے علاوہ کسی دونوں اصطلاح ل کے مطابق ہو۔ اس سے علاے آخرت کی ہم نے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی قوجہ یقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ ہو جاس سے موادوہ یقین کی دونوں اصطلاح ل کے مطابق ہو۔ اس سے موادوہ یقین کی دونوں اصطلاح ل کے مطابق ہو۔ یعنی کہ پہلے شک دور ہواور پی رفتین کا تسلط ہو جائے 'یہ تسلط مواورہ یقین کی دونوں اصطلاح ل کے مطابق ہو۔ اس سے موادوہ یقین کی دونوں اصطلاح ل کے مطابق ہو۔ اس سے موادوہ یکی کی دونوں اصطلاح ل کے مطابق ہو۔ اس سے موادوہ یکی کی ان کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ میں کا تسلط ہو جائے 'یہ تسلط

اس طرح پر ہوکہ نفس کا ہر تقرف اس یقین کے دائرے میں ہو۔ اس تفصیل سے آپ یہ بھی جان لیں گے کہ یقین کا تین قسموں پر مبنی ہونے کا کیا مطلب ہے(ا) اس کا قوی اور ضعیف ہونا (۲) زیادہ اور کم ہونا (۳) پوشیدہ اور ظاہر ہونا۔

یقین کے متعلقات ؛ یمال یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے متعلقات کیا ہیں؟ یقین کا محل کیا ہے؟ اور یقین کن امور میں مطلوب ہو تا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقین کا محل وہ امور ہیں جو انبیاء علیم السلام کیکر آئے ہیں۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے اور اس کا تعلق ان معلومات ہے جو شریعتیں لائی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بیار معلومات ہیں جو یقین کا محل بن سکتی ہیں عاجز و ناتوال بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے شار معلومات کا احاطہ کرسکے 'اس لیے ہم اصل اور بنیادی امور بیان کے دیے ہیں۔

ان میں سے ایک توحید ہے ایونی یہ اعتقاد کرنا کہ تمام گلق ایک مسب الاسباب سے ہیں۔ بندہ کی نظروساوں پر نہ رہے ' بلکہ وسائل کو ب اثر سمجھے اور انھیں مسب الاسباب کا تالع تصور کرے۔ یہ مخص موحد ہوگا کو تکہ اس نے محض تقدیق کی ہے۔ پھر اگر ایمان اگر تقدیق کے ساتھ دل میں کوئی شک بھی ہاتی نہ رہے۔ یہ مخص پہلی اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کملائے گا۔ پھر اگر ایمان کے ساتھ تقدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ در میانی چزیں اس کے نزدیک بالکل بے اثر ہو کر رہ جائیں ' نہ ان پر وہ اظہار نارانسٹی کرے ' نہ ان سے خوش ہو' اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو' بلکہ انھیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے نارانسٹی کرے ' نہ ان سے خوش ہو' اور نہ ان کا ممنون و محکور ہو' بلکہ انھیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے نارانسٹی کرے ' نہ ان کا کوئی تعلق نہیں عاس صورت میں وہ دو سری اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کملائے گا۔ یہ یقین انعام سے ان کا کوئی تعلق نہیں عاس صورت میں وہ دو سری اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کملائے گا۔ یہ یقین انسان واعلیٰ ہے۔ یہ پہلے یقین کا ثمرہ ' اس کا فائدہ اور اس کی مورے ہے۔ جب آدی یہ یقین کریتا ہے کہ سورج ' چاند' ستارے ' بیا تا تہ ' دیوانات اور تمام مخلق فدا تعالیٰ کے امرکے اس طرح منخریں جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں مسخرہ ' اور ان سب

کا سرچشمہ صرف قدرت ازلیہ ہے۔ تو اس کے دل پر تو کل 'رضاو تسلیم کا غلبہ ہوجا تاہے' اورو غصہ 'کینہ 'حسد اور برخلق سے پاک وصاف ہوجا تاہے۔

> یقین کادو سرا محل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اس وعدہ پر احتاد کرے جواس نے رزق کے سلسلے میں کیا ہے۔ وَمَامِنُ دَابَةِ فِنِي الْأَرْضِ اللّا عَلَى اللّهِ رِزْقَهَا - (پ۱۰٬۱۰ تهـ۲) اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسانیس کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔

اس سلسلے میں یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کا رزق مجھے ضرور ملے گا'اور جو پچھے میری قسمت میں ہے وہ مجھے تک پپنچ کر رہے گا۔ جب یہ بات دل پرغالب ہو جائیگی تو وہ محض حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کریے گا۔

اور جو چزاہے نہیں ملے گی اس پر افسوس نہیں کرے گا۔نہ وامن حرص دراز کرے گا۔اس یقین کا ثمرہ بھی بہت عمرہ ہے۔ یقین کا دوسرا محل بیہ ہے کہ بندہ کے دل پر اس آیت کریمہ کے معانی کا غلبہ ہو:

فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيرًا يَرَاقُومَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرُّا يَرَّهُ ﴿ ١٠٠٠ ٢٠٠٠ فَمَن

.(1-4

سوجو محض دنیا میں ذرہ برابرنیکی کرے گاوہ (دہاں) اس کود مکھ لے گااور جوذرہ برابربدی کرے گاوہ اسکود مکھ لے گا۔

این اے ثواب وعذاب کا یقین ہو'اور یہ سمجھے کہ اطاحت کو ثواب سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ روٹی کو پہیٹ بھرنے سے تعلق ہے'اور گناہوں سے عذاب کو وہ رشتہ ہے جو زہر کا ہلاک کرنے ہے'جس طرح انسان پہیٹ بھرنے کے لیے روٹی حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے ہو اور حریص ہوتا ہا ہے اور چھوٹی بری جقد رطاعات ہیں اس میں ان سب کو بجالانے کا جذبہ موجود ہوتا ہا ہیے' جسطرح انسان زہر سے پچتا ہے ہا ہو وہ تحو ڈا ہو یا بہت'اس طرح بنرے کو گناہوں سے بچانا ہا ہے جا ہو وہ صغیرہ گناہ ہوں یا جمیس کہ بیان اس اس مرکا یقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہو یا بہت'اس کے مطابق اس امر کا یقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے'لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق اس امر کا یقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے'لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اس امر کا یقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے'لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق خاص مقربین کو ہوتا ہے۔ اس کے مطابق اس امر کا بینی حرکات و سکنات'افکارو خیالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تقوی افتیار کرنے 'اور پرا تیوں سے بچنے کے لیے پوری کو شش کرتا ہے چنا نچ جس قدر یہ یقین غالب ہوگا۔ اس قدر گناہوں سے احراز اور اطاحت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہوگا۔

لیقین کا چوتھا محل ہے ہے کہ انسان ہے اعتاد کرے کہ اللہ تعالی میری ہر حالت اور ہر کیفیت سے واقف ہے۔ میرے ول کے وسوسوں اور مخلی افکار و خیالات پر اس کی نظر ہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق اس کا یقین ہر مومن کو ہو تا ہے ، لیکن دو سری اصطلاح کے مطابق یہ یقین نادر و نایا ہے ہے ، جب کہ بی یقین مقصود ہے ، صدیقین اس مرتبے کا بقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا خمو ہے ہکہ انسان تنائی میں بھی اپنے تمام افعال میں اوب سے رہتا ہے بالکل اس فض کی طرح ہو کسی بردے بادشاہ کے سامنے معموف ممل ہو۔ گردن جھی ہوئی ہے ، اور کام میں مضغول ہے۔ وہ ہرائی حرکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو ادب کے خلاف ہو ، چنانچہ جب بردے کو یہ معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی اس کے باطن سے اس طرح واقف ہی تو اسے خلا ہر سے واقف ہی تو اس برد باطن کے ایک اس کے خلاف ہی تو ہروت خلا ہر وباطن کے اعمال میں بیسانیت پیدا کرتی چا ہیے بلکہ باطن کی تغیر صفائی اور تطبیرو تر نمین میں زیادہ مبالغہ کرتا چا ہی جو ہروت اللہ تعالی کی نظر میں ہے۔ یقین کے مقام سے حیا ، خوف اکساری ، تواضع ، خضوع اور پکھ دو سرے اخلاق فاضلہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان اخلاق ہے دو سری طاعتوں کو تحریک ہوتی ہے۔

ان امور میں سے کمی بھی ایک امریس بقین کی مثال درخت ہے۔ اخلاق فاضله اس درخت سے نکلی موتی شاخوں کے مشابہ

ہیں' اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے جنم لیتی ہیں وہ پھول اور پھل کی طرح ہیں جو شاخوں پر نطقے ہیں' مختصریہ کہ یقین ہی ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔

یقین کے محل اور مقامات بیشار ہیں۔ چوتھی جلد میں انشاء اللہ ان مقامات کی تفصیل بیان کریں گے۔ لفظ یقین کے معنی

سمجانے کے لیے یماں ای قدر کافی ہے۔

حضرت عرق کا ارشادہ کہ علم حاصل کردادر علم کے لیے و قارادر حلم سیکھو بھی محض سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اختیار کرد' جو شخص تم سے علم حاصل کرے اسے تہمارے سامنے تواضع سے پیش آنا چاہیے ' چابر علماء مت بنوکہ تہمارا علم جمل کے برابر بھی نہ ہو۔ کسی دا نشور کا قول ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطاکر تا ہے تو اسے علم کی ساتھ ساتھ حلم ' تواضع ' خوش مزاجی اور زم مختلو بھی دیتا ہے۔ مغیر علم اس کا نام ہے۔ کسی پردگ کا ارشادہے کہ جس مخص کو اللہ تعالیٰ علم زیر' تواضع اور حسن اخلاق جیسی

مفات کا حامل بنائے وہ متعبول کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے ت

ان من خیار امنی قومایضحکون جهرامن سعةر حمة الله ویبکون سرامن خوف عذابه ایدانهم فی الارض و قلوبهم فی السماء ارواحهم فی الدنیا وعقولهم فی الاخرة بنشمون بالسکینة ویتقربون بالوسیلة (ماموین) میری امت سے بعض ایکے اوگ ایسے ہیں جو بطا ہر میری نعتوں کے وسیح ہوئے ہیں اور بیاطن میرے عذاب کے خوف سے دوتے ہیں ان کے جم زمین پر ہیں اور ان کے دل آمان پر ہیں ان کی دوسی دنیا میں ہاور مقلی آخرت میں 'یہ لوگ وقار کے ساتھ جلتے ہیں 'اور وسیلہ سے اللہ تعالی کا تقرب جا ہے ہیں (دوسیلہ سے اللہ تعالی کا تقرب جا ہے ہیں (یدی وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو)۔

حضرت حسن بقری فرماتے ہیں کہ علم علم کاوزیر 'زی اس کاباب اور تواضع اس کالباس ہے۔ بشرابن حارث کہتے ہیں کہ جو مخص علم کے دریعہ اقتدار کا خواہشند ہو اللہ تعالی کی قربت اس کی دشمن ہے اس لیے کہ وہ مخص نشن و آسان میں مبغوض ہے۔

بی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک عکیم نے حکمت کے فن میں تمن سوساٹھ کتابیں تکھیں 'بڑی شہرت پائی۔ الله تعالی نے اس کی قوم کے نبی پر وحی سیجی کہ فلال مخص سے کمہ دو کہ تو نے اپنی کواس سے زمین بحردی اور کبھی میری رضا کی نیت نہیں کی میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب اس حکیم کو اس وحی کی اطلاع ہوئی تو بڑا نادم ہوا۔ اور اپنی عادت ترک کی عوام میں افھنا بیٹھنا شروع کیا' بازاروں میں مجرا' بن اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا' اور اپنے دل میں اکساری کا جذبہ پیدا کیا۔ تب اللہ نے ان کے نبی پر وحی جمیجی کہ اس سے کمہ دو کہ اب تختے میری رضامندی کی توثیق حاصل ہوئی ہے۔ اوزاعی بلال ابن اسعد کا بد مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تم میں ہے آگر کوئی شحنہ کے سابی کو دیکھتا ہے تو اس سے خداکی بناہ مانکتا ہے اور ان علائے دنیا کو دیکھتا ہے جوبری عادتیں رکھتے ہیں اور منصب وجاہ کے طالب ہیں اضمیں برا نہیں سمحتا۔ حالا کلہ اس سابی کی بدنبت بدعلائے دنیا زیادہ نفرت اور دشنی کے مشتق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کسی مخص نے یہ سوال کیا :

اى الاعمال افضل؟ قال اجتباب المحارم ولايزال فوك رطبا من ذكر الله تعالى قيل! فاى الاصحاب خير؟ قال صلى الله عليه وسلم! صاحب ان ذكرت الله اعانك وان نسيته ذكرك قيل فاى الاصحاب شر اقال صلح الله عليه وسلم ان نسيت لم يذكر ك وان ذكرت لم يعنك قيل فاى الناس اعلم؟ قال اشدهم لله خشية قيل: فاخبر نابخيار نانجالسهم قال صلي الله عليه وسلم النين اظرأوا ذكر الله قيل فاى الناس شر؟ قال اللهم اغفر إقالوا حبرنايا رسول الله إقال العلماء اذافسدوا (١)

كونيا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمايا: حرام چزوں سے بچنا اور بيشہ خداكي يادين رطب اللمان رمنا۔ عرض کیا گیا: کون سے دوست بھتریں؟ فرمایا: وہ دوست اجھے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کرد تو وہ تمماری مدد كرين اكرتم بمول جاؤتووه جهيس يا دولاوين عرض كياكيا: كون عدوست برے بين؟ فرمايا: وه دوست برے ہیں کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ وہ متہیں یا دنہ دلائمیں' اور جب تم اس کا ذکر کرو تو وہ تہماری مدنہ کریں۔ عرض كيا كميا: لوكوں ميں زيادہ جانے والا كون ہے؟ فرمايا: اللہ سے زيادہ ڈرنے والا۔ عرض كيا كميا: ہم ميں سے ان بمترلوگوں کی نشاندی کردیجے جن کے پاس ہم بیٹھ سکیں ورایا اورلوگ کہ جب انھیں دیکھا جائے تو خدایا د آئے عرض کیا گیا: بدترین لوگ کون بین؟ فرمایا: الله معاف کرے! عرض کیا گیا! یا رسول الله مثلاد یجئے فرمایا:

ایک اور حدیث میں آپ کابیارشاد گرامی منقول ہے:۔

ان اكثر الناس امانايوم القيامة اكثرهم فكرافي الننيا واكثر الناس ضحكا في الأخرة اكثرهم بكاءًافي الدنية واشد الناس فرحا في الأخرة اطولهم حزنافي اللنيا (١٠)

قیامت کے دن سب سے زیادہ مامون وہ محض ہوگا،جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر مندمو، آخرت میں سب ے زیادہ وہ نے گاجو دنیا میں سب سے زیادہ ردئے گا'اور آ خرت میں سب سے زیادہ خوش وہ مو گاجو دنیا میں مدتول رنجيده رمامو-

<sup>(</sup> ۱ ) بیر روایت احیاء العلوم کے بیان کروہ الفاظ میں نہیں ملی۔ البتہ دو سرے الفاظ میں میں مضاعین طبرانی ابن السنی اور وارمی نے بیان کیے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) اس کی اصل نسی ملی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسے ایک خطبے میں ارشاد فرایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں 'اور اس کی پوری ذمہ داری ایتا
ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی تھیتی جاہ و ہماد ضمیں ہوسکتی 'اور نہ ہدایت کی موجودگی میں کسی کام کی جڑ ہے آب رہ سکتی
ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی تھیتی جاہ و ہماد ضمین ہوسکتی 'اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بر ترین مخض وہ ہے جو علم کو ہر جگہ ہے جمع
ہوں اور اس کے ذرایعہ فتوں کی آدیکیوں میں چھاپا مارے اس طرح کے ذلیل و خوار لوگوں نے اس کانام عالم رکھ دیا ہے 'حالا نکہ
ایک دن بھی اس نے صحیح عالمانہ زندگی نہیں گذاری 'چتانچہ وہ صبح کو افتحتا ہے 'اور مادھر کی چزیں اکٹھی کر تا ہے 'جن کام حصہ منید
اور زیادہ حصہ فیر مفید ہو تا ہے۔ یہاں تک جب وہ سڑے ہوئے پانی سے سراب ہوجا تا ہے اور بے فائدہ چزیں اپنے وامن میں
اور زیادہ حصہ فیر مفید ہو تا ہے۔ یہاں تک جب وہ سڑے ہوئے پانی سے سراب ہوجا تا ہے اور بے فائدہ چزیں اپنے کو اس میں
واپی رائے سے کام لیتا ہے ورحقیقت وہ کمڑی کے جالے کی طرح بی شہرات کی تاریکیوں میں الجے گیا ہو تا ہی
واپی رائے سے کام لیتا ہے ورحقیقت وہ کمڑی کے جالے کی طرح بی شرح میں مارہا ہے۔ جس چزکووہ نہیں جانتا اس کے لیے
وز نہیں کرتا تا کہ نی جائے۔ اور نہ علم کو مضبوط پکڑتا ہے تاکہ فائدہ افعا سے 'خواین احت اس کی ہا تھوں روتے ہیں 'اس کے فیصلوں
سے ناجائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی صم اس کو چش آمدہ سوال کا جواب دیے کی قدرت عاصل نہیں 'اور نہ وہ اس وقتہ داری کا اہل
سے ناجواسے تفویض کی گئی ہے۔ یہ وہ کو گئی آس کو چش آمدہ سوال کا جواب دیے کی قدرت عاصل نہیں 'اور نہ وہ اس وہ جو اس تھویش ہو اس کی جو اس کو چش آمدہ سوال کا جواب دیے کی قدرت عاصل نہیں 'اور نہ وہ اس کو چش آمدہ سوال کا جواب دیے کی قدرت عاصل نہیں 'اور نہ وہ اس کو چش آمدہ سوال کا جواب دیے کی قدرت عاصل نہیں 'اور نہ وہ اس کو چش آمدہ سوال کا جواب دیے کی قدرت عاصل نہیں 'اور نہ وہ اس وہ جو اس وقتہ داری کا انال

ایک اور موقعہ پر حضرت علی نے فرمایا کہ تم علم سنوتو خاموش رہو۔ لا یعنی اور لغوباتوں میں علم کو خلط طط نہ کرو۔ ورنہ ول میں اس کی تا چیر نہیں ہوگی۔ بعض بزرگان سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک وفعہ بنتا ہے تو علم کالیک لقمہ منہ میں سے نکال ویتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر استاذ میں حسب ذمل تمین باتیں ہوں تو شاگر دیر علم کی نعتیں تمام ہوگی۔ (۱) مبر(۲) تواضع (۳) خوش اخلاقی 'اور شاگر دمیں یہ تمین باتیں ہوں تو استاذ پر نعمت تمام ہوتی ہے۔ (۱) عشل (۲) اوب (۳) حسن فم۔

سی عالم کا قول ہے کہ پانچ مفات علائے آخرت کی علامت ہیں اور یہ پانچ صفات قرآن کریم کی پانچ آیت ہے سمجھ آتی ہیں۔ (۱) خوف (۲) خشوع (۳) تواضع (۲) خش خلتی (۵) یہ آخری صفت ہی اصل ہے۔ خوف اللی اس آیت سے سمجمو۔

وَرَآن كَيْمِ مِن آنا ہے۔ إِنْمَا يَخْشَى اللَّمِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (پ۲۲٬۲۲۰) (اور) خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

خشوع اس آیت سے

خَاشِعِينَ لِلهِ لا يَشْتَرُ وْنَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنّا قَلِيلًا - (ب٣٠/١١٠) حَاشِعِينَ لِلهِ لا يَشْتَرُ وْنَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنّا قَلِيلًا - (ب٣٠/١١٠) الله تعالى سے ورنے والے الله تعالى كى آيت كے مقابلے ميں كم قيت معاوضه نهيں ليتے۔

توضع اور انکساری اس آیت سے:

وَاخْفِضْ جَنَاحَكِلِمَنِ النَّبَعَكَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (ب١١٠٥) آت ١١٥) اور ان لوگوں کے ساتھ (تو مشفقانہ) فروتن کے ساتھ پیش آیتے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔

فَبِمَارَ حُمَةِ قِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ - (ب، م، م، ١٥٩ تـ ١٥٩) بعداس کے خدای کی رحت کے سبب آپ ان کے ساتھ زم رہے۔

زہداور دنیا ہے بے رغبتی اس آیت ہے:۔

وقَالَ النَّذِنَ أُونُو الْعِلْمَويُلُكُمْ مَوَاكِ اللَّهِ خَيْرَ لِّمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (ب٠٠ ر١٠ أن ٥٠٠ وقَالَ النَّهُ مِن أُونُو الْعِلْمَويُلُكُمْ مَوَاكِ اللَّهِ خَيْرَ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (ب٠٠ ر١٠ أن ٥٠٠ م اور جن لوگوں کو دین کی قهم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالی کے گھر کا ثواب ہزار ورجه بمترم جواليے محض كومالا م كه ايمان لائے اور نيك عمل كرے-

ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے به آیت الاوت فرمائی:-

فَمَنْ يُرِدِاللَّهُ أَنْ يَهَدِيهُ يَشُرُ حُصَدُرُهُ لِلْإِسْلَامِ - (ب٨٠٠١ تعه ١٥) سوجس فخص کواللہ تعالی ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کاسینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔

كى نے عرض كياكہ شرح صدر سے كيا مراد ہے؟ قرباياكہ جب نورول ميں ڈالا جاتا ہے توسينہ كل جاتا ہے۔عرض كيا كياكہ اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ قرمایا: ہاں! دنیا سے کنارہ کشی افتیار کرنا 'پائیدار دنیا کی طرف توجہ کرنا' اور موت سے پہلے موت کی

تیاری کرنا اس کی علامت ہے۔

وسویس علامت : علائے آخرت کی وسویں علامت سے کہ ان کی تفتیکو کا عام موضوع علم وعمل ہو۔ وہ جب بھی ملیس ان امور پر مفتکو کریں جن سے عمل لغو قرار پا تا ہے ول مضطراب اور پریثان ہو تا ہے وسوسے اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں اور شرکی قوتوں کو تخریک ملتی ہے۔ کیونکہ دین کی اصل ہی شرہے بچنا ہے ، کسی شاعرے سے دوشعراسی حقیقت کے ترجمان ہیں۔ عرفت الشركا؛ للشر لكن لنوقيه ومن لا يعرف الشري من الناس يقع فيه ترجمہ: میں برائی ہے واقف ہوا' برائی کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بیخے کے لیے' جولوگ برائی سے واقف نہیں وہ برائی میں

یزجاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعمال قعلی ہیں وہ آسان ہیں ان میں سب سے آخری درجے کا بلکہ اعلیٰ درجے کا عمل زبان اور دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا حسن اس میں ہے کہ جو امور اعمال کو باطل کرنے والے 'اور ول کو پریشان و مضطرب كرنے والے ہيں' انھيں پچانے' راو آخرت ميں ان اموركي معرفت ضروري ہے۔ جمال تك علمائے دنیا كا تعلق ہے وہ حكومت کے معاملات 'اور مقدمات کی نادر الوقوع تعریفات میں معروف رہتے ہیں 'اور مسائل کی ایسی ایسی صور تیں وضع کرتے ہیں جو مجھی واقع نہ ہوں گی۔ اور واقع بھی ہو تکی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دو سروں کے لیے۔ ان کے واقع ہونے کی صورت میں بتلانے والوں کی بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ علاءان امور کوہاتھ بھی نہیں لگاتے جوانھیں رات دن پیش آتے ہیں 'اور جن سے طرح طرح کے وسوسے

اور اندیشے جنم لیتے ہیں کس قدر بدبخت ہے وہ محض جو غیر ضروری چیز کے بدلے اپی ضرورت کی چیز فروخت کردے 'اور خدا تعالیٰ کے مقبول و مقرتب ہونے کے مقابلے میں بندوں میں مقبول و مقرت ہونے کو ترخیج دے 'محض اس خیال ہے کہ ونیا اسے فاضل محقق'اور یگانۂ روزگارعالم تسلیم کرے گی۔ خدا تعالی کی طرف ہے اس محض کی سزایہ ہے کہ نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو'اور نہ آ خرت میں اللہ تعالی کے یمال اسے قبولیت حاصل ہو سکے 'بلکہ زندگی میں زمانے کی مصیبتوں کا شکار رہے اور آخرت بھی خالی ہاتھ جائے علمائے آخرت کے نفع'اور مقربین کی فلاح و کامیا بی دیکھ و کھ کرناوم ہو۔ یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔

حضرت حسن بھری کے سلط میں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرنے میں وہ انبیائے کرام کے مشابہ تھ اور سرت و کردار میں صحابہ کرام کے مشابہ پتانچہ وہ اپنے مواعظ میں عام طور پر دلوں کے وسوسوں اعمال کے مفاسد 'اور نفس کی شہوتوں کے مخفی امور کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھ 'کسی نے عرض آپ اپنی تقریروں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم دو مرے علاء کی تقریروں میں نہیں سنتے۔ آپ نے یہ طرز خطاب کس سے حاصل کیا؟ فرایا ! صدیقہ ابن یمان سے 'عذیفہ ابن یمان سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں جو دو سرے محابہ نہیں کرتے۔ آپ نے یہ باتیں کماں سے سیمی ہیں؟ فرایا کہ جمعے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر باتیں ہتا کیں ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں :۔

كان الناس يسالونه عن النيروكنت اساله عن الشر مخافة ان اقع فيه وعلمت ان الخير لا يسبقني علمه (وقال مرة!) فعلمت ان من لا يعرف الشر لا يعرف الخير (و في لفظ آخر) كانوا يقولون! يارسول الله! لمن عمل كناكنه يسالونه عن فضائل الاعمال وكنت اقول يارسول الله ما يفسد كناوكنا فلما رآني اساله عن آفات الاعمال خصني بهذا العلم (١)

اوگ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال وریافت کیا گرتے تھے اور میں اس خوف سے شرکے متعلق دریافت کیا کرتے تھے اور میں اس خوف سے مشرک متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کمیں اس میں جٹلانہ ہو جاؤں اور یہ بات میں نے جان لی تھی کہ خیر ججے نہ طے گا۔ (ایک مرتبہ فرمایا) میں نے یہ جان لیا کہ شرسے واقف نہیں وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ دو سری روایت میں ہے کہ لوگ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جو ہخص یہ عمل کرے وہ عمل کرے میں اس کو کیا اجر ملے گا۔ یعنی وہ لوگ اعمال کے فضائل دریافت کیا کرتے تھے اور میں یہ پوچھا کرتا تھا: یا رسول اللہ عمل کو کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں 'جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفتوں کے متعلق سوالات کرتا ہوں 'تو آنخضرت نے جھے اس علم کے ساتھ مخصوص فرما دیا۔

حضرت حذیفہ کو علم المنافقین بھی خاص طور پرعطا ہوا تھا چنانچہ وہ نفاق کے حقیقت 'اس کے اسباب 'اور فتوں کی گرائیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت عمر' حضرت عمان اور دو سرے اکابر صحابہ کرام ان سے خاص وعام فتوں کے متعلق دریا فت کرتے رہ جے تھے 'ان سے مفافقین کے متعلق بھی دریا فت کیا جا تا تھا۔ سوال کرنے پروہ منافقین کا ذکر نام بنام کرنے کی بجائے ان کی تعداد ہتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریا فت کیا کہ کیا آپ بھو میں بھی نفاق پاتے ہیں؟ حذیف کی تعداد ہتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریا فت کیا کہ کیا آپ بھو میں بھی نفاق پاتے ہیں؟ حذیف کے نفاق سے بری قرار دیا۔ دوایت ہے کہ جب حضرت عمر کمی شخص کی نماذ جنازہ پر جے کے جاتے تھے تو یہ ضرور دیکھتے کہ حذیف مناور ان اس شریک ہیں یا نہیں؟ آگر شریک ہوتے تو نماز پر جے 'ورنہ واپس آجاتے۔ حضرت حذیف کا نام صاحب الرّ (راز دار) رکھ دیا گیا تھا۔

فلاصہ بیہ ہے کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ دیتا علائے آخرت کا بنیادی اصول ہے۔ اس لیے کہ دل ہی تقرب اللی کا (۱) بغاری دمنلم میں یہ ردایت انتصار کے ساتھ زکور ہے۔ وسلہ ہے لیکن افسوس! اب یہ فن تقریباً ختم ہوگیا ہے' اگر کوئی عالم اس میں مشغول بھی ہے تولوگ اسے نا ممکن الحصول سجھتے ہیں' اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض واعظوں کا دھوکہ ہے۔ اصل شئے اختلافی مسائل کی باریکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ واقعی کسی نے بچ کہا ہے۔

> الطرقشتى وطرق الحق مفردة والسالكون طريق الحق افراد لا يعرفون ولا تدرى مقاصدهم فهم علي مهل يمشوق قصاد والناس في غفلة عما يرادبهم فجلهم عن سبيل الحقرقاد

( ترجمه الساسة بهت بين كين حق كاراسة جدا كاند ب- السراسة كے چلنے والے بھی منفرو بين ندان كوكوئی ان كے مقاصد كے واقف ب 'چنانچه وہ خراماں خراماں چلے جارہے بیں۔ اور لوگ اپنے مقصد سے غافل بین 'اور راہ حق كی طرف سے آتھيں بند كئے ہوئے ہں۔)

در حقیقت آوگ اس امری طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں جو سمل ترین ہے 'ادر ان کے مزاج کے مطابق ہے 'جن ہے لوگ اعراض کرتے ہیں 'اس لیے کہ جن آخ ہے 'اس ہے واقف ہونا مشکل ہے 'اس کا ادراک دشوار ہے اس کا راستہ دشوار گذار ہے ' فاص طور پردل کے احوال ہے واقف ہونا 'اور اخلاق فاسدہ ہے اس کی تطبیر کرنا نمایت مشکل ہے۔ اس کی تکلیف جا گئی کی تکلیف ہے بھی کہیں زیادہ ہے 'جو مختص قلب کی تطبیر میں معروف ہے وہ اس مختص کی طرح ہے جو مختبل میں شفاء کی توقع پردوا کی تخیل میر کرتا ہے۔ یا اس مختص کی طرح ہے جو عمر بحر روزے رکھتا ہے اور بعوک بیاس کی شختیاں برداشت کرتا ہے محتس اس امید پر کہ مرنے کے بعد اسے واحت نصیب ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہ جن کی رغبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ مشہور ہے کہ بھرے میں ایک سوہیں واعظ تھے 'جو لوگوں کو وعظ د قصیحت کرتے تھے لیکن علم یقین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں کہ بھرے میں ایک سوہیں واعظ تھے 'جو لوگوں کو وعظ د قصیحت کرتے تھے لیکن علم یقین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں صرف تین حضرات گفتگو کیا کرتے تھے لین سیل سری 'صرب عیں اگلے میاں میں مجلوں کے شرکاء الگلیوں میں گئے جا سے اس لیے کہ نفیس چیزوں کے تعداد شار کے باہر تنی 'اور اس کے خواہشند بھی زیادہ اللے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو چیز عوام کو دی جاتی ہے وہ سل الحصول اور قریب الفہم ہوتی ہے 'اور اس کے خواہشند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

گیارہوس علامت : علائے آٹرت کی کیارہوس علامت ہے کہ وہ اپنی بھیرت اور صفائی قلب کی بنیاد پر اپنے علوم پر اعتمار کریں۔ محض کتابوں کی نبیاد پر 'یا سنے کے بنا پر اپنے علوم کو قابل اعتماد تصوّر نہ کریں تقلید کے لیے مرف صاحب شریعت محض کتابوں کی نقلید ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی تقلید بھی ای تقلید فلاے کرنی چا ہے کہ انھوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہوگا' آپ کے اقوال وافعال کے قبول واتباع کے بعد ان کے امرار بھی تجھنے کی کوشش کرنی چا ہیئے اس لیے کہ کسی نعل کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امرار بھی تجھنے کی کوشش کرنی چا ہیئے اس لیے کہ کسی نعل کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ آخضرت انعال و ان کے اس از کی بھی جبتو کرنی چا ہیئے 'محض افعال و اقوال یاد کرلینا علم نمیں۔ بلکہ ان کی گرائی کا ادار ک بھی ضروری ہے۔ مجھے بغیریاد کرلینے والے عالم نمیں کملاتے بلکہ علم ظرف اقوال یاد کرلینا علم نمیں کے بلکہ ان کی گرائی کا ادار ک بھی ضروری ہے۔ مجھے بغیریاد کرلینے والے عالم نمیں کملاتے بلکہ علم ظرف کملاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے زمانے ہیں یہ فرق محوظ تھا۔ چنانچہ علم والا اگر مسائل کا حافظ ہو' اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہو و اور مناد کروں ہو گیا ہو' وہ خود متبوع اور اسے عالم نمیں کی۔ البتہ وہ محض جس کے دل سے پردہ اٹھ کیا ہو' نور ہدایت سے اس کادل دوشن ہو گیا ہو' وہ خود متبوع اور پیشوا ہے۔ اس کادل دوشن ہو گیا ہو' وہ خود متبوع اور پیشوا ہے۔ اس کی دو سرے کی تقلید کی ضرورت ہی نمیں ہے۔ اس کے حضرت ابن عباس نے داشاد فرمایا ہے۔

مامن احدالا یؤخذمن علمه ویترکالارسول الله صلے الله علیه وسلم (طرانی) رسول الله علیه وسلم و الله علیه وسلم کے علاوہ کوئی محض ایسانس ہے جس کی ساری باتیں مان کی جا کیں انجمن باتیں مان کی

جاتی ہیں 'اور بعض نہیں مانی جاتیں۔

حضرت ابن عباس نے نقد حضرت زید ابن فابت سے حاصل کیا تھا۔ اور قرأت حضرت ابی بن کعب سے 'پرفقہ و قرأت سے اسپ استاذوں سے اختلاف کیا' بعض اکابر علم فرماتے ہیں کہ جو پچھ ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس ہم بائے ہیں' اور جو پچھ صحابہ کرام سے ملا ہے اس میں پچھ پر عمل کرتے ہیں' اور چو پچھ صحابہ کرام سے ملا ہے اس میں پچھ پر عمل کرتے ہیں' اور پچھ پر عمل نہیں کرتے' معفرات سلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور ہے تو وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں' صحابہ کرام کو فشیلت اس لیے حاصل ہے کہ انصوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرائن کا بذات خود مشاہرہ کیا ہے' جو باتیں انحیں قرائن کے مشاہرے سے معلوم ہو کیں ان کی طرف دلوں کو میلان ہوا۔ اور اس سے وہ حق پر قائم رہے' اور قرائن کا یہ مشاہرہ اس نوعیت کا ہے کہ روایت والفاظ میں اس کا شار نہیں ہو تا' بلکہ ان پر نور نہوت کا پچھ ایسا فیضان تھا کہ اکثر غلطی سے محفوظ رہیں۔

جب بد حال ہے کہ دوسرے سے سی ہوئی بات پر اعماد کرنا ناپندیدہ تعلید ہے تو کتابوں پر اور مصاحف پر اعماد کرنا کمال پندیدہ ہوسکتا ہے بلکہ بیہ کتابیں تونی چیزیں ہیں محابہ کرام اور اجلّہ آبعین کے زمانے میں انکا وجود بھی نہ تھا۔ ۱۲ھ کے بعد محابہ کرام اور سعید ابن المسیب ، حسن بعری اور دیگر اکابر تابعین کی وفات کے بعد تالیفات کا آغاز ہوا۔ ابتداءً لوگ تصنیف و تالیف کے متعلق اجھے خیالات نہیں رکھتے تھے 'اس خیال ہے کہ کہیں لوگ کتابوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں 'اور حفظ علوم 'تلاوتِ قرآن 'اور ترتر في القرآن ترك ند كريس- وه لوگ يه نفيحت كماكرت سف كدجس طرح بم لوگول نے علوم حفظ كتے بيں تم بھي حفظ كرو-اي ليے حضرت ابو بمرصدیق نے مصحف میں قرآن کریم کی ترتیب و تدوین کی تجویز کی منظوری میں پس و پیش کیا تھا ان کاارشادیہ تھا کہ وہ کام جو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کرلیں "تھیں اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ كرك اس كى الاوت ند چھوڑويں ، يه فرمايا كه قرآن كوايا اى رہے وہ اكد لوگ ايك دو سرے سے سيجنے ميں مشغول رہيں ليكن حضرت عمر اور بعض دو سرے محابہ نے اپنی تجویز پر اصرار کیا اور یہ دلیل دی کہ کمیں لوگ تلادت میں سستی نہ کریں اور اس کا کوئی مافظ ہی باتی نہ رہے یا الفاظ قرآن میں کوئی نزاع واقع ہو اور کوئی ایس اصل نہ ال سکے جس سے یہ اختلاف دور کیا جاسکے۔اس دلیل سے حضرت ابو برکو شرح صدر حاصل ہوگا'اور آپ نے قرآن پاک کی جع و ترتیب کا تھم دیا۔ حضرت اہام احدابن حنبل اہام مالک پران کی تصنیف مؤطاکی بناو پر تقید کیا کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ انھوں نے وہ کام کیا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔اسلام میں سب سے پہلی ابن جریج نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں آثار جمع کئے گئے ہیں 'اوروہ تغیری اقوال بیان کئے گئے ہیں جو مجاہد' عطاء اور ابن عباس کے تلاقہ سے منقول ہیں۔ یہ کتاب کمہ تحرمہ میں تکھی گئے۔ اس کے بعد معمرابن راشد صنعانی کی کتاب سامنے آئی۔ یہ کتاب یمن میں کاسی منی اس میں آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سنن ما ثور جمع کی سنن ما اللہ نے مؤطا مین میں تصنیف فرمائی۔ امام مالک کی مؤطا کے بعد جامع تالیف ہوئی۔ اس کے مؤلف سفیان توری ہیں۔ چو تھی صدی ہجری میں علم الكلام کے مسائل پر کتابیں کھی سکیں۔اس دور میں اختلافی موضوعات پر کثرت سے لکھا گیا'بعد میں لوگوں کو وعظ کوئی 'اور قصہ خوانی میں ا بن دلچس کا سامان نظر آیا۔اور اس طرف توجہ دی جانے گئی۔اس دور میں علم یقین کا اثر کم ہوا۔ بعد میں نوبت یمال تک مہنچی کہ دلوں کا علم اور نفس کے احوال وصفات کی تحقیق اور شیطانی فریب کاریوں سے وا قفیت کاعلم عجیب سمجھا جانے لگا۔ عام طور پر او کوں نے ان علوم کو نظرانداز کیا مرف چندلوگ ایسے رہ مجے جو مجے معنی میں ان علوم کے ماہر کے جاسکتے تھے۔ اب عالم وہ کملا تا ہے جو مناظرو كرنے والا مو 'بولنے ير قاور مو ' تقريرول ميں قعے خوب بيان كريا مو ' مقعٰی اور مجمع عبار تيں گھڑنے كى صلاحيت ركھتا مو-اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے علماء کو عوام سنتے ہیں اور عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی اور غیر حقیقی علم میں فرق كر سكيس - نه انھيں محابہ كرام كے علوم اور ان كى سيرت وكردار كاعلم ہے كه اى آئينے ميں آج كل كے علماء كاچرہ د كيد ليتے 'جے کھ کتے سااسے عالم کمد دیا۔ آنے والوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی تقلید کی بالا خربہ علم مث گیا۔ یمال تک کہ چند مخصوص

علاء کے علاوہ علم اور کلام کا فرق بھی لوگوں میں باتی نہ رہا۔ البتہ اگر ان خواص ہے کوئی پوچھتا کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے یا فلاں؟ وہ بلا تکلف کہہ دیتے کہ فلاں علم زیادہ رکھتا ہے 'اور فلاں کلام۔ انھیں علم اور کلام میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا ہوتی تھی۔ جب اس دور کا یہ حال تھا تو آج کا حال کیا پوچھتے ہو۔اب تو کلام کا مشروبوانہ کملا تا ہے۔ بہتر سی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی فکر میں گئے۔ اور خاموش رہے۔

بارہوس علامت : علائے آخرے کی بارہویں علامت یہ ہے کہ بدعات بے بہیز کریں۔ اگرچہ عوام نے ان بدعات پر انفاق كرليا مو صحابه ك بعد جو بات نئ واقع موئى مو أس يرعوام في اجتماع وانفاق في غلط فنى كاشكار ند مول بلكه محابه كرام ك حالات عبرت و كردار ٔ اعمال و اقوال كا مطالعه كرين أوريه ديكيس كه عام طور پروه كن امور مين مشغول رج يتح ، آيا درس و تدريس ميں 'تصنيف و تاليف ميں' مناظروں ميں قاضی' حاکم' او قاف کے متولی' تيبوں اور وصيتوں کے اموال کے امين بے ہيں' سلاطین کی ہم نشینی اختیار کرنے میں کا خشیت الی میں الكرو تدر عجابدے ظاہروباطن كے مراقبے ، چھوٹے برے كنابول سے اجتناب انفس کی خواہشات اور شیطان کی فریب کاربوں سے واقف ہونے میں معروف تھے؟۔۔۔۔۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینچے کہ لوگوں میں بوا عالم اور حق سے قریب تروہی ہے جو محابہ کرام سے زیادہ مشاہت رکھتا ہو'اور اکابر سلف کے طریق سے پوری طرح واقف ہو'اس لیے کہ دین ان ہی لوگوں ہے حاصل کیا گیا ہے۔ حضرت علیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ہم میں ہے بہتر لخص وہ ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو۔ یہ جملہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کسی نے یہ عرض کیا کہ آپ نے فلاں فخص کے ظاف کیا ہے؟ اس سے یہ بتیجہ کلتا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے مطابق عمل پیرا ہو تو اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق رائے قائم کرلی ہے اور اب ان کا نفس یہ کوارہ نہیں کرنا کہ یہ اعتراف کرلیں کہ ہماری رائے جنت سے محرومی کا سب ہے۔ چنانچہ انھوں نے یہ وعویٰ کیا کہ صرف ہاری رائے ہی جنت کی راہ نماہے۔اس کیے حضرت حسن بھری ارشاد فرمایا کرتے سے کہ اسلام میں دو نے مخص پر اہو مجے۔ایک وہ مخص جو فاسد رائے رکھتا ہے۔ اور اس کے باوجود وعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گاجس کی رائے اس کی رائے کے مطابق ہوگ۔ دو سرا دنیا پرست دولتند 'جو صرف دولت کے لیے ناراض ہو آئے' اس کے لیے خوش ہو آئے 'اور ای کی جنتو میں سر كردال رہتا ہے۔ تم ان دونوں سے عليحدہ رہو۔ اور انميں جنم من جانے دو۔ يه ديموك كوئي مخص ايسابھى ہے جے دولتمند بھى ا بن طرف بلاتا ہو' اور بدعتی بھی اپنی بدعات کی طرف اے مائل کرنا جاہتا ہو۔ لیکن خدانے اے ان دونوں ہے محفوظ رکھا ہو' وہ سلّف مالحين كا مشاق بو ان في انعال و اعمال كي محقيق كرنا بو اور ان ك اقوال و ارشادات ير عمل كرك امر عظيم كا خواہشند ہو، تہمیں بھی اس مخص کی اتباع کرنی چاہیے اور اس جیسا بن جانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت ہے:۔

قال أنما هما اثنان الكلام والهدى فاحسن الكلام كلام الله تعالى واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم الاواياكم و محدثات الامور فان شر الامور محدثاتها و ان كل محدثة بدعة و ان كل بدعة ضلالة ألا الا يطولن عليكم الامد فتقسو قلوبكم الاكل ما هو آت قريب الاان البعيد ماليس بات (اين ام)

فربایا! دو بی باتین بین کلام اور سیرت بهترین کلام الله کا کلام ب اور بهترین سیرت ربول الله کی سیرت میرای سیرت بهترین کلام الله کا کلام به خبردار! بنام برعت به اور بربدعت گرای به خبردار! بنی عمر کو زیاده مت سمجھو که تهمارے دل پخرجو جائیں۔ خبردار! جو چیز آنے والی ب قریب ب خبردار! جو چیز دور ب وہ آنے والی نمیں ہے۔ خبردار! جو چیزدور ہو وہ آنے والی نمیں ہے۔

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے اینے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا :-

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس وانفق من مال اكتسبه من غير معصية و خالطاهل الفقه والحكم وجانب اهل الزال والمصيته طوبى لمن ذل فى نفسه و حسنت خليقته و صلحت سرير ته وعزل عن الناس شره طوبى لمن عمل بعلمه و انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعده ابدعة (ايمم)

اس مخض کے لیے خوشخری ہے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کرلوگوں کے عیوب سے پہلو تھی کی۔اور اپنے مال میں سے خرج کیا جو اس نے گناہ کا اور اپنے مال میں سے خرج کیا جو اس نے گناہ کا اور اس سے اس حکمت سے ملتا رہا۔ گناہ گاروں سے بچا رہا۔ خوشخبری ہے اس کے اخلاق اجھے ہوں' اس کا باطن خوبصورت ہو' اور وہ لوگوں سے اپنے شرکو دور رکھ'خوشخبری ہے اس مخص کے لیے جس نے اپنے علم پر عمل کیا' اپنے ہاتی ماندہ مال کو راہ خدا میں خرج کرڈالا' بیکار ہاتوں سے رکا رہا۔ سنت اس پر ماوی رہی' اور اس نے برعت کی طرف تجاوز نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے سے کہ آخری زمانے میں میرت کا بھترین ہونا کثرت عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہوکہ تم میں بمتروہ فخص ہے جو خیرے کامول میں جلدی کرے 'بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سب ے بمتردہ مخص ہوگا جو ثابت قدم رہے 'اور عمل کی بجا آوری میں توقف کرے 'اس لیے کہ اس وقت شبهات کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابن مسعود نے ج فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو مخص توقف نہیں کرے گا ، بلکہ عوام الناس کے نقش قدم ير علي كا اور جن لغويات مي وه مصوف بي ان مي مضول موكا بس طرح وه تباه موسئ بي اس طرح وه نجى تباه و برياد موكا-خضرت مذیفہ نے اس سے بھی عجیب و خریب بات بیان فرائل ہے 'وہ فراتے ہیں کہ آج کے دور میں تمهاری نیکی گذشتہ دور کی برائی ہے اور جس عمل کو آج تم برائی جانے ہو وہ مجھلے زمانے میں نیکی سمجمی جاتی تھی۔ تم ای وقت بخیررہو مے جب تک تم حق کو پچانے رہو مے اور تمهارے عالم امرحق ند چمپائیں مے واقعہ آپ نے یہ بات میج ارشاد فرمائی۔ اس زمانے کے اکثر نیک کام ا نیے ہیں جن کے متعلق وور محابہ میں نا پندیدگی کا اظهار کیا جاتا تھا۔ شات آج کل تیکی کے دھوکے میں مساجد کی تزئین کی جاتی ہے 'بلندوبالا عمار تیں بنائی جاتی ہیں 'اور خوبصورت قالیوں کا فرش بچھایا جاتا ہے۔ عالا تکدمسجد میں بوریوں کا بچھانا بھی بدعت سمجما جاتًا تقا- کتے ہیں کہ مجدوں میں فرش بچھانا حجاج ابن بوسف کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اکابرسلف تو مجدی مٹی پر بہت کم فرش بچھایا کرتے تھے میں مال اختلافی مسائل اور مناظرانہ مباحث میں اشتغال کا ہے۔ ان مباحث کو دور ما ضرکے اعلیٰ ترین علوم میں شار کیاجا تا ہے اور یہ دعوی کیاجا تا ہے کہ ان میں بوا اجرو تواب ہے، حالا تک سلف کے یمال یہ مباحث پندیدہ نسیں تھے۔ قرار ک تلاوت اور اذان میں نفمہ سرائی کرنا مفائی میں مبالغہ کرنا کمارت میں وسوس سے کام لینا کروں کی نجاست میں دور کے اخالات پر اعزاد کرنا 'اور کھانے کی علت و حرمت میں تسابل برنا 'ایسے ہی امور ہیں جنعیں ہمارے زمانے کے لوگ اچھا سجھتے ہیں ' حالا تکہ ان کی برائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابن مسعود کا یہ ارشاد کس قدر میج اور برمل ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہوجس میں خواہشِ نفس علم کے تابع ہے ، بہت جلدوہ زمانہ آنے والا ہے جس مس علم نفسانی خواہشات کا ابتاع کرے گا۔ امام احمد ابن حنبل ا فرمایا کرتے تھے کہ لوگ علم چموڑ بیٹے اور عجیب وغریب امور میں مشغول ہو گئے۔ ان میں خربت کم ہے۔ مالک ابن انس فرماتے میں کہ مامنی میں لوگ وہ باتیں نہیں پوچھتے تھے جو آج وریافت کی جاتی ہیں 'نہ علاء طال وحرام بیان کرتے تھے بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کماکرتے تھے کہ یہ مروہ ہے ، یہ متخب ہے۔مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت واستجاب کی باریکیوں پر نظرر کتے تھے ان کا حرام امور ے پہاتو فاہری ہے۔ ہشام ابن عوہ فرمایا کرتے تھے کہ آج علاء ہے دہ باتیں مت پوچھو جو انھوں نے فود گھڑی ہیں۔ اس لیے کہ وہ ستت ہے واقف نہیں ہیں۔ ابو سلمانی درائی فرماتے تھے کہ اگر کی مخص کے دل میں کوئی امر خرالقا کیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے المام پر اس وقت تک عمل درکے درائی فرماتے تھے کہ اگر کسی مخص کے دل میں کوئی امر خرالقا کیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے المام پر اس وقت تک عمل درکے بعب تک کی حدیث یا اثر ہے اس کا اثبات نہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالی کا شکر اوا کرے کہ اس کے دل کی بیات آ جار کے مطابق بوئی۔ یہ نقیحت آپ نے اس لیے فرمائی کہ اب نے نئے خیالات سامنے آنے گئے ہیں۔ انمان اٹھیں سنتا ہے اور دل میں جگہ درتا ہوئے۔ یہ بعورت حق جلوہ کر ہوتے ہیں اس بنا پر ان درتا ہے اس بھوٹ موجہ میں اس بنا پر ان کے بعورت حق جلوہ کر ہوتے ہیں اس بنا پر ان درتا ہے احتیاط رکھنی چاہیے درجا ہے تک آ خار میں ان کا جوت نہ مل جائے ان پر عمل نہ کرتا چاہیے جب عید کے نماز میں مردع کی ہے کہ درتا ہوئے اور فرمایا ایک عموان اپنے کہ بس میں ہوئے۔ فرمای درائی در اس کے موان اور خربایا اس کے برائی کہ آجو میں جانتا ہوں تم اس سے برتر بھی نہیں کرسے۔ فدا کی در اس عید خدری ہے ہوئے اور فرمایا کہ ترجم کی نہیں کرسے۔ فدا کی درائی درائ

من احدث فی دیننامالیس منه فهورد ( اوری وسلم) جو فض مارے دن میں ایک کوئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ مو تو وہ بات رد ہے۔

ايك مديث من يدالفاظ بين-

من غش امتی فعلیه لعنة الله ملائکة والناس اجمعین قیل یار سول الله! وماغش امتک؟قال ان ببتد عبدعة بحمل الناس علیها (در ا من) جو هخص میری اتمت کو دموکا دے اس پر خداک الما مکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! المت کا دموکا دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی برحت ایجاد کرے اور لوگوں کو اس پر اکسائے۔

ایک مرتبه آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیر ارشاد فرمایات

ان لله عزوجل ملكاينادى كل يوممن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنله شفاعته (اس ك اصل سلى ال

الله تعالی کا ایک فرشتہ ہے 'جو ہر روزیہ اعلان کر ماہے کہ جو مخص رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرے گا اے آپ کی شفاعت نعیب نمیں ہوگی۔

بدعت کا ایجاد کرنے والا دو سرے گنگاروں کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے 'جو معمولی امور میں باوشاہ کی تا فرمانی کرنے والوں کے مقابلے میں وہ فخص رکھتا ہے جو باوشاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو 'بادشاہ اپنی رعایا کی دو سری غلطیاں معاف کر سکتا ہے 'لیکن سلطنت ختم کرنے کے لیے اس کی سازش معانی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ بی حال بدعات کا ہے 'بعض اکا برسلف کا قول ہے کہ جس معاملے میں سلف نے گفتگو کی ہے اس میں سکوت کرنا قالم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں بولنا بھی ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں بولنا بھی ظلم ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ امر حق ایک گراں بارشے ہے جو اس سے تجاوز کرے وہ خالم ہے 'جو اس میں کی کرے وہ عاجز ہے۔ کفایت اس محض کے لیے ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>١) يدروايت طبراني من معرت براوات معقول -

عليكم بالنمط الاوسط الذي يرجع اليمالع الي ويرتفع بمالتالي-(ابوعبده في غريب الحديث)

راہ اعتدال کولازم پکڑو ،جس کی طرف آمے جانے والالوث آئے اور پیچے چلنے والا آمے بردھ جائے۔

قرآن كريم مي ب:-وَذُرِ الْذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَعِبَّا وَلَهْوًا (بِ2'رَ" الله عاد الله عاليا -

ان لوگوں کو چھوڑ دو جھول نے اپنے دین کو تھیل اور تماشا بنالیا۔

انك اور جكد ارشاد ع

اَفْمَنْ رِيْنَ لَهُ سُوءُعُمِلُهُ فَرَ أَهْحَسُنًا (پ۲۲٬۱۳۰مته) توکیااییا فخص جس کواس کاعمل براچها کرکے دکھایا گیا پھروہ اس کواچھا سجھنے لگا۔ -

وہ سب امور جو صحابہ کرام کے بعد وضع ہوئے اور مقدار ضرورت سے زائد ہیں امود معب میں شار کئے جاسکتے ہیں۔ الجيس لمعون كے بارے ميں يہ بيان كما جاتا ہے كه صحاب كے زمانے ميں اس نے اپنا لشكر بميجااور تمام صحابہ ميں كھيلا ديا۔وہ سباینے سردار کے پاس تھے ہارے واپس آئے 'اس نے پوچھا: کیا ہوا؟ جواب دیا! ہم نے صحابہ جیسے لوگ نہیں دیکھے 'وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں ہمیں انھوں نے تھکا ڈالا۔ ابلیس نے کما واقعی تم ان لوگوں پر قدرت نہ پاسکو سے اس لیے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی محبت میں رہے۔ قرآن پاک کے نزول کا انھوں نے مشاہدہ کیا۔ لیکن عنقریب پچھ لوگ ایسے پیدا ہوں سے جن کے ذریعہ تم ا پنے مقصد میں کامیاب ہو سکو کے۔ جب تابعین کادور آیا 'ابلیس کے چیلے ادھرادھر بھیل گئے 'لیکن اس مرتبہ بھی ناکام لوث گئے۔ اور کہنے گئے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ دیکھے ہی نہیں۔ اگر انقاق سے ہم کسی مخص سے گناہ کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس نے شام کواپنے رب کے حضور رو کر محر مرا کر مغفرت کی دعا کی گی اور گناہوں کی معانی چادلی۔اللہ تعالی نے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ ابلیس نے کما: ان لوگوں سے بھی تہیں کھے نہ ملے گا اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے 'اور یہ پنجبروں کی اتباع میں مستعد ہیں۔ گران کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آلکھیں معنڈی ہوگئی۔ اورتم ان سے خوب کھیل سکو سے خواہش نفس کی نگام پہنا کر اٹھیں جدھرچاہو کے تھینج سکو کے اگر وہ استغفار پڑھیں گے مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ توبدوہ کریں مے نہیں کہ اللہ اکلی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی کتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد لوگ پیدا ہوئے الميس لے ان میں برعتوں کی اشاعت کی اور انھیں خوبصورت بنا کر پیش کیا انھوں نے بدعتوں کو جائز سمجھا اور انھیں دین تھرالیا ، ند استغفار كرتے بيں اور نہ توبد و مثن ان پرغالب آ يكے بين مدهر جانيج بيں ادهر ليے جاتے بين مدافعت كي قرت ختم مو كئ ہے۔ اب آگریہ کما جائے کہ ابلیس نظر نمیں آیا اور نہ وہ کسی ہے ہاتیں کرتا ہے۔ راوی نے اس کی مفتلو کیے نقل کی ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ امحاب قلوب کو ملکوت کے احوال وا سرار مجمی الهام کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں ول میں اس مطرح ان کا القاء ہوتا ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ مجمی رؤیائے صادقہ کے ذریعہ مجمی بیداری کی حالت میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی ظاہر موجاتے ہیں جیے خواب میں ہو آ ہے۔ بیداری کی حالت میں اسرارے واقف ہوجانا یہ نبوت کے اعلیٰ تزین ورجات میں ہے ایک درجہ ہے۔ جیسا کہ سیجے خواب کو نبوّت کا چھیالیسواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خبردار! تم یہ علم پڑھ کرابیا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری نا قیس عقل کی حد ہے یا ہر ہو اس کا انکار کر بیٹھو' اس میں بڑے بڑے ما ہر تباہ ہو گئے ہیں' ان کا دعوی تھا کہ ہم عقلی علوم میں پد طولی رکھتے ہیں۔ صحیح بات سے جو عقلی علوم ان حقائق کی تردید پر آمادہ کریں ان سے جمالت بمتر ہے۔جو فخص اولیاء اللہ کے لیے ان امور کا انکار کر ما ہے وہ انبیائے کرام سے بھی ان کی نفی کرے گا' اور اس طرح وائرة اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ابدال عوام کی نگاہوں سے دور چلے سے ہیں'اس کی وجدیہ ہے کہ وہ آج کل کے علاء کو دیکھنے کی

تاب نہیں رکھتے۔اس لیے کہ یہ خدا کی حقیق معرفت سے محروم ہیں۔ حالا تکہ بزعم خود' اور جاہلوں کے خیال کے مطابق عالم ہیں۔
سیل ستری فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی معصیت یہ ہے کہ آدمی جمالت سے ناواقف ہو' عوام پر اعتاد کرے' اور اہل غفلت کا
کلام سے' جو عالم دنیا دار ہو اس کی باتیں نہ سنی چاہئیں بلکہ جو پھے وہ کے اس میں اسے مشم سجھنا چاہیے 'اس لیے کہ ہر مخص اپنی
محبوب چیز میں مشغول رہتا ہے' اور جو چیز محبوب کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اس کے خلاف کرتا ہے' اس لیے اللہ تعالی فرماتے

وَلا تُعِلَّعُ مَنْ أَغُفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَأَيْبَعْ هُوَاهُو كَانَ أَمْرُهُ وُوطاً (ب١٥٠ ٢٦ ت ٢٨٠) اورنه كما مان اس فخص كاجس كادل بم في اين يادے عافل كرديا ہے اورجس نے خواہش نفس كى ابتاع

كى اس كاكام ب مديرند رمنا-

گنگار عوام ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ایکھے ہیں جو خود کو علاء سیھتے ہیں ' طالا نکہ وہ دین کی میچے راہ ہے ناواقف ہیں 'اس لیے کہ عامی گنگار اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار و اعتراف کرکے قبہ استغفار کرلیتا ہے۔ اور یہ جابل جو خود کو عالم سجعتا ہے اور اننی علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں ' راوح ت ہے غافل رہتا ہے ' نہ توبہ استغفار کرتا ہے ' اور نہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور کیوں کہ ان لوگوں کے علاوہ جنسی خدا محفوظ رکھے عام حالت میں ہے ' اصلاح کی امید منقطع ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ متدین مختلط آدمی کے لیے زیادہ محفوظ راست میں ہے کہ ان سے علیحدہ رہے۔ اور گوشہ تنائی میں عافیت سمجے ' باب عزت میں ہم تفصیل ہے اس کا ذکر کریں گے ۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیفہ مرعثی کو لکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصوّر کرتے ہو ' ہم تفصیل ہے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیفہ مرعثی کو لکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصوّر کرتے ہو ' کہ ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ یہ بات انعوں نے میچ کی ہے۔ اس لیے کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ یہ بات انعوں نے میچ کی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں سے ملئے جلنے میں یا غیب کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ سے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ یہ بات انعوں نے میچ کی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں سے ملئے جلنے میں یا غیب کرنی پڑتی ہے۔

بہتریں ہے کہ انبان علم سکھنے میں مصروف رہے 'یا علم سکھلانے میں۔ اگر استاذیہ بات سمجھ لے کہ اس کا فلال شاگرد محض طلب دنیا 'اور حصولِ شرکے لیے علم حاصل کرنا چاہتاہے تو معذرت کردے 'اس کے باوجود اگروہ اس کامعین و مددگار ہوگا تو وہ اس فض کی طرح ہوگا جو رہزنوں کو تلوار بچ دے 'علم بھی تلوار ہے 'جس طرح جماد کے لیے تلوار ضروری ہے اس طرح خیر کے کاموں کے لیے علم ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے محض کے ہاتھوں تلوار فرد خت کرنا جائز نہیں جس کے بارے میں قرآن سے یہ معلوم ہوکہ

وہ تلوار کے ذریعہ رہزنی کریگا۔

ہم نے علائے آخرت کی ہارہ علامتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہرایک علامت میں علائے سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔
تہیں دو میں سے ایک ضرور ہونا ہے۔ یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہوجاؤ' یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرکے ان صفات کو تشکیم
کرو۔ خبروار! ان دو کے سوا تیسرا مت ہونا ورنہ تمہارے ول میں دین مشتبہ ہو جائے گا۔ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لکو گے ، جموٹوں
کی سیرت کو علائے را تحیٰن کی عادت قرار دو گے 'اور اپنے جہل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہوجاؤ گے۔ جن
کی سیرت کو علائے را تحیٰن کی عادت قرار دو گے 'اور اپنے جہل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہوجاؤ گے۔ جن
کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالی کی شیطان کے فریبوں سے پناہ ماتنے ہیں 'کہ شیطان کے فریب میں آکرلوگ ہلاک ہو
جاتے ہیں' اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ جمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنھیں دنیاوی ذندگی' اور ابلیس مکار فریب میں جتلانہ
کر سکے۔

### عقل کی حقیقت اور اہمیت

عقل کی نضیلت

جاننا چاہیے کہ عقل کی نضیات اظمار کی مختاج نہیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ علم کے فضائل
سامنے آگئے 'یہ بات سب جاننے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے 'علم کا عقل ہے وہ ورخت کو پھل ہے 'سورج کوروشنی
سے اور آئکہ کو بینائی ہے ہے 'جو چیز دنیا و آخرت کی سعاوت کا ذریعہ ہو وہ اشرف واعلیٰ کیسے نہ ہو۔ عقل کی نغیلت وابمیت ہے کون انکار کر
سامت ہیں جی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ' وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دیتا ہے 'اور خوف محسوس کر آ ہے اس لیے کہ
جسامت میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ' وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دیتا ہے 'اور خوف محسوس کر آ ہے اس لیے کہ
اے آتا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ تدابیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ اس صدیث سے بھی
ہو آ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا :۔

الشيخفى قومه كالنبى فى أمته (ابن دبان ويلي)

بو ژھااتی قوم میں ایا ہے جیسانی ای المت میں۔ ک

بوڑھے کو یہ مرتبہ اس کی دولت' یا جمامت کے لحاظ ہے عطا نہیں ہوا۔ بلکہ تجربے کی کثرت کی بنا پُر عاصل ہوا۔ تجربہ عقل کا ثمرہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک کر ' عرب کے بدو' اور وہ سرے جائل اپن جمائت کے باوجود فطر آ بوڑھوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب دشمنوں نے آپ کو شہید کرتا چاہا تو ان کی نظر چڑہ مبارک پر پڑی اور آپ کے چرہ کا نور ان کی چھم بھیرت کے لیے اکسیر ثابت ہوا۔ خون سے کا نینے لگے 'اگر چہ یہ نور عقل کی طرح آپ کی ذات میں پوشیدہ تھا۔ مختصر یہ کہ عقل کی نضیلت واضح ہے ، گرہارا مقعد یہ ہے کہ اس موقع پر ان آیات واحادیث کا ذکر کیاجائے جو عقل کی نضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔

قرآن كريم كى نظريس عقل : آيت ذيل من الله تعالى في مقل كانام نوريان كياب ارشاد به المسلم الله و المسلم الله و ا الله نور السّلم و السّر و الآرُضِ مَثَلُ نُورُ و كَمِشْكُوةٍ - (بداره و است الله على الله على الله على الله تعالى نور (بدايت) دين و الا بي آمانون كا أور زمن كاس كه نوركى حالت الي بي عيد ايك طاق

ای طرح دو علم جو عقل سے حاصل ہو تا ہے اسے روح وی اور حیات سے تعبیر فرمایا: و کَذَالِکَاوُ حَینَالِلَیْکَرُ وُ حَامِنَ اُمْرِ نَا - (پ۲۰٬۲۵ تا ۵۰) اور ای طرح ہم نے آپ کے پاس ہمی وی لینی اپنا علم جمیعا۔

اُومَنْ كَانَّ مَيْنَا فَأَجْيَيْنَا مُوجَعَلْنَا لَمُورُ أَيْمُشِيْ بِهِفِي النَّاسِ (ب١٠٠٦) الما فض جو كر پيلے مرده تما پر بم في اس كو زنده بناوا اور بم في اس كوايك ايبانور ديريا وه اس كوليه بوع آدميون من چان پر آم

قرآن کریم میں جمال کمیں نور اور تاری کا ذکرہے'اس سے مراد علم اور جمل ہے'جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے: یَخْرُ جُهُمْ مِنَ الظّمَاتِ الْسَيَّالِیَّ النَّورِ ۔ (پ۳٬۳۰ تبت ۲۸۷) ان کو (کفر) تاریکیوں سے نکال کرنور (اسلام) کی طرف لا تاہے۔

عقل .... احادیث کی روشنی:

1- قال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اعقلواعن ربكم و تواصوابالعقل تعرفوا ما امر تم به وما نهيتم عنه واعلموا انه يحدكم عند ربكم واعلموا ان العاقل من اطاع الله و ان كان دميم النظر حقيسر الخطر 'دني المنزلة' رث الهيئة و ان الحاهل من عصى الله تعالى و ان كان حميل المنظر عظيم الخطر 'شريف المنزلة حسن الهيئة فصيحا نطوقا فالقردة و الخنازير اعقل عندالله تعالى ممن عصاه ولا تغتر و ابتعظيم اهل النيا ايا كم فانهم من الخاسرين (داورين المر)

فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کو پچانو 'اور آپس میں ایک دو سرے کو عقل کی نفیحت کرو'اس سے تم اوا مرو نوابی سے واقف ہوجاؤ کے اور یہ بات جان لو کہ عقل تم کو تمہارے رب کے پاس عظمت و کی 'جان لو کہ عاقل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے 'خواہ وہ برصورت 'کم رتبہ 'حقیر'اور برحال بی کیوں نہ ہواور جاہل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو' چاہے وہ خوبصورت 'بلند مرتبہ 'عرقت وار'خوش حال 'نضیح' اور زیادہ بولئے ہی والا کیوں نہ ہو' بیر راور سؤر اللہ تعالی کے نزدیک نا فرمان بیرہ سے زیاوہ حقمند ہیں اس سے دھوکامت کھاؤ کہ اہل دنیا تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو نقصان اٹھائے والوں میں سے ہیں۔

٢ - قال صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر و في الله عليه وسلم أو عزنى و جلالي ما خلقت خلقاً اكرم قال له ادبر في في المنافقة المنافقة

علی منک بک آخذ و بک اعطی آو بک اثب وبک آعاقب (طران) فرایا: الله تعالی نے سب سے پہلے عقل پیرا فرائی ، پھراس سے کما 'سامنے آ'وہ سامنے آئی 'پھر فرایا: پشت پھر'اس نے رخ بدلدیا 'پھر فرمایا: اپنی عزّت و جلال کی قتم! بیس نے کوئی تخلوق اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ شرف والی پیرا نہیں کی۔ میں تجھ ہی سے لوں گا 'تجھ سے ہی دو لگا 'تیری وجہ سے ثواب دوں گا۔ اور تیری ہی وجہ سے

اب اگر کوئی ہے کے کہ عقل اگر عرض ہے تو اجهام ہے پہلے کیسے پیدا ہوئی اور اگر جو ہرہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات میں قائم ہو'اور کسی مکان میں نہ ہو'اس کے جواب میں ہم کتے ہیں کہ تخلیق علم مکا شفہ سے تعلق رکھتی ہے'علم معالمہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

م عن انس رضى الله عنه قال أثنى قوم على رجل عند النبى صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبر كعن اجتهاده في العبادة واصناف الخير وتسألنا عن علقه فقال صلى الله عليه وسلم ان الاحمق يصيب بجهله أكثر من فجور الفاجر وانما ير تفع العباد غدا في الدرجات الزلفي من ربهم على قدر عقولهم (ابن الم عمر تنى في الوادر)

حعرت انس فراتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مخص کی بے مد تعریف کی۔ آپ نے فرایا: اس مخص کی عمل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہم عبادت اور خیر کے کاموں میں اس کی محنت کی خردے رہے ہیں اور آپ اس کی عقل کے متعلق دریافت فرماتے ہیں؟ فرمایا! احتی آدمی اپنی جمالت کے باعث فاجر کے فجور سے کمیں زیادہ فلطی کرلیتا ہے اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے درجات لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہی باند کئے جائیں گے۔

م - عن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب بحل مثل فضل عقل يهدى صاحبه الى هدى ويرده عن ردي وماتم ايمان عبدولا استقام دينه حتى يكمل عقله (اين المر)

حضرت عمرے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! حضرت عمل میں عقل ہے ہوی کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ کا ایمان کال کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ کا ایمان کال نہ ہو۔ نہیں ہوسکتا اور نہ اس کا دین صحح ہوسکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل کال نہ ہو۔

۵ - قال صلى الله عليه وسلم! ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولا يتملر جل حسن خلقه حتى يتم عقله فعند ذلك تم ايمانه و الطاعربه وعصى عدو مابليس (ابن الم تدن)

فرمایا ! آدی این حسن اخلاق سے روزاہ دار'عابد'شب زندہ دار کا درجہ حاصل کرلیتا ہے اور آدی کا اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہو تا جب تک اس کی عشل کامل نہ ہو' عشل کامل ہو تو بندہ کا ایمان بھی کامل ہو تا ہے۔ وہ این درست نہیں ماطاعت کرتا ہے اور این دشمن ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے۔

الله عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شئى دعامة و دعامة المومنين عقله فبقدر عقله تكون عبادته اما سمعتم قول الفجار فى النار الوكنّا نسم عَاوُنَعُقِلُ مَاكُنّا فِي اَصُحَابِ السّعِيْرِ (ابن المر) حضرت ابو سعيد خدري عمول عنول على دسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا: مريخ كا ايك ستون بوتا بهم مؤمن كاستون اس كي عقل به اس كي عبادت اس كي عقل كي بقدر بوتى به كي تم في ودن في من كن كادون على منته يا سيمة توون في سائة كادون على الله عنه بوت -

2 - عن عمر رضى الله عنه قال لتميم الدارى ما السود فيكم؟ قال: العقل! قال: وعلم كما سألتك فقال: فقال: صدقت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شالت و المالي عليه السلام ما السودد؟ فقال: العقل (اين المر)

حضرت عمرے دوایت ہے کہ انہوں نے یتم داری سے بوچھا: سرداری کیا چزہے؟ جواب دیا عقل ، فرمایا ! تم نے میح کما ہے میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو ہی جواب دیا تھا۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جرئیل سے بوچھا! سرداری کیا ہے؟ جرئیل نے کما: عقل

من البراءبن عازب قال: كثرت المسائل يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ياايها الناس ان لكل شئى مطية ومطية المرء العقل و المستكم دلالة ومعرفة بالحجة افضلكم عقلا (ابن البر)

براء ابن عازب سے موی ہے کہ ایک دن انخضرت اسلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کثرت سے سوال

کے۔ آپ نے فرمایا 'اے لوگو! ہر شنے کی ایک سواری ہے 'انسان کی سواری عقل ہے 'تم میں دلیل اور جست کی معرفت کے لحاظ ہے وہ بمتر ہے جوتم میں عقل کے اعتبارے زیادہ ہو۔

و - عنابى هريررضى الله عنه قال : لمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة احدسمع الناس يقولون فلان اشجع من فلان و فلان ابلى ملايل فلان و نحو هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فلا علم لكم به قالواوكيف ذلك يارسول الله عقل وكانت نصر تهم و نيتهم على قدر انهم قال الما الله على منازل شتى فاذا كان يوم القيامة اقتسموا المنازل على قدر نيالهم وقدر عقولهم (اين المر)

ابو ہررہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم عود احداث واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کتے ہوئے سنا کہ فلاں فخص فلال فخص سے زیادہ بمادر ہے قلال فخص اس دفت تک زیادہ تجربہ کار ہے جب تک فلال فخص آزمودہ کار نہ ہو وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ یہ بات تم زیادہ نہیں جانے عرض کیا! وہ کیسے یا رسول اللہ فرمایا! لوگوں نے جماداس قدر کیا جس قدر اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی۔ ان کی جیت اور ان کی نیت ان کی عقلوں کے مطابق ہوئی ان میں سے جو کوئی پنچا مختلف مقامات پر پہنچا جب قیامت کادن ہوگا تو وہ اپنی نیتوں اور عقلوں کے بقدر مراتب یا سی گے۔

ا - عن البراءبن عازب انه صلى الله عليه وسلم قال جدالملائكة واحتهدوا في طاعة الله سبحانه و تعالى بالعقل وجد المومنون من بني آدم على قدر عقولهم فاعملهم بطاعة الله عزوجل اوفرهم عقلا (بري ابن المر)

براء ابن عازب سے معقول ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ ملا محکہ نے اطاعت خداوندی کے لیے جدوجہد عقل سے کی ہے اور انسانوں میں سے مؤمنین میں اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ کاربندوہ محض ہے جوان میں باعتبار عقل کے زیادہ ہو۔

ا - عن عائشة رضى الله عنها قالت! قلت يارسول الله! بما يتفاضل الناس فى الدنيا؟ قال بالعقل - قلت و فى الآخرة قال بالعتل تلت اليس انما يجزون باعمالهم فقال صلى الله عليه وسلم: ياعائشة و هل عملوا الا بقدر ما اعطاهم عزو جل من العقل فبقدر ما اعطوا من العقل كانت اعمالهم و بقدر ما عملوا يجزون (ابن المركم تنن)

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دنیا میں لوگوں کی نفیلت کس چیز ہے ؟
فرمایا: عقل ہے میں نے عرض اور آخر ہیں؟ فرمایا ! عقل ہے میں نے عرض کیا! کیا انہیں ان
کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا! اے عاد کشہ! انہوں نے عمل بھی اتنائی کیا ہوگا جتنی
انہیں عقل کی ہوگ ۔ چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں کے اور اعمال کے بقدر انہیں جزا دی جائے
گی۔

٣ - عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل

شئى آلة وعدة وان آلة المؤمن العقل ولكل شئى مطية و مطية المرء العقل ولكل شئى مطية و مطية المرء العقل ولكل شئى دعامة و دعامة الدين العقل ولكل تاجر بضاعة بضاعة الجتهدين العقل ولكل تاجر بضاعة بضاعة الجتهدين العقل ولكل المرئ متبين العقل ولكل المرئ متبين اليه ويذكر به و عقب الصدقين الذين ينسبون اليه ويذكر ون به العقل ولكل سفر فسطاط و فسطاط المومنين العقل - (١٥١١ مرم)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا آلہ اور سامان ہو تا ہے اور مؤمن کا آلہ عقل ہے۔ ہرشنی کی ایک سواری ہوتی ہے۔ مرد کی سواری عقل ہے۔ ہرشنے کا ایک ستون ہو تا ہے۔ دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک مقصد ہو تا ہے۔ بندوں کا مقصد عقل ہے۔ ہرقوم کا ایک داعی ہو تا ہے۔ عباوت گذاروں کا داعی عقل ہے۔ ہر تا جر کے پاس ایک مال ہو تا ہے۔ مجتدین کا مال عقل ہے۔ کمر کا ایک ختام عقل ہے۔ ہروبرانے کی ایک آبادی ہوتی ہے آخرت کی گر کا ایک ختام عقل ہے۔ ہروبرانے کی ایک آبادی ہوتی ہے آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک پیچے رہنے والا ہو تا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہو تا ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذرکے کیا تا ہے۔ صدیقین کے پیچے رہنے دالی چیز عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک پوا خیمہ ہو تا ہے۔ مدینے سات کا ذرکے ایک بوا خیمہ ہو تا ہے۔ مدینے سات کا در جس کی طرف وہ منسوب ہو تا ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذرکہ کیا جا تا ہے۔ صدیقین کے پیچے رہنے دالی چیز عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک پوا خیمہ ہو تا

" - قال صلى الله عليه وسلم ؛ ان احب المومنين الى الله عزوجل من نصب في طاعة الله عزوجل ونصح بعباديو كمل عقله و نصح نفسه و فابصر و عمل به إيام حياته فافلح و انجح - (ديلي اين المر)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربایا! مؤمنین میں سبسے زیادہ محبوب محض الله کے نزدیک وہ ہم جو اس کی اطاعت پر قائم ہو۔ اس کے بندول سے خیرخواتی کا معالمہ کرے۔ اس کی عقل کا مل ہو۔ اپ نقس کا خیرخوا ہو در کھے ہمائے 'زندگی ہم عقل کے مطابق عمل کرے اور فلاح و کامیابی حاصل کرے۔

۱۲ ۔ قال صلی الله علیه وسلم : اتمکم عقلا الله کم لله تعالی خوفا و احسنکہ فیما المرکہ بهونهی عند فظر اوان کان اقلکم تطوعاً ۔ (این المر) رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرایا۔ تم میں کامل العقل وہ مخص ہے جو الله سے زیادہ ڈرنے والا ہواور جس چیز کا جہیں عم کیا گیا ہواس میں اس کی نظرا مچی ہو۔ اگرچہ تطوع (نقلی عبادت) میں تم ہے کم ہو۔

## عقل کی حقیقت اور اس کی قشمیں

جانا چاہیے کہ لوگوں نے عمل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجی کہ یہ لفظ محلف معانی کے لیے استعمال ہو تا ہے اور کی وجہ اختلاف رائے کی مجی ہے۔ اس سلسلے میں جس بات یہ ہے کہ عمل ایک مشترک لفظ ہے اور اس کا اطلاق چار معانی کے لیے ہوتا ہے جس طرح کہ لفظ دعین "مشترک ہے اور اس کا اطلاق متعدد معنوں پر ہو تا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کی ان جاروں قسموں کی مشترک تعریف کی جائے بلکہ ہر قشم پر علیادہ علیادہ تفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے ۔۔

بہلی فتم : عقل دہ وصف ہے جس کی دجہ سے انسان دو سرے تمام چوپایوں سے متاز ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے اور مخفی قکری صلاحیتوں کو بروئے کارلانے کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔مشہور مفکر حرث ابن اسد ماسی نے میں تعریف کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذرایعے انسان علوم نظری کا اوراک کرسکتا ہے۔ کویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے اُدراک کے لیے قلب میں القاء کیاجا تا ہے۔جس مخص نے اس تعریف کا اٹکار کیا ہے اور عقل کو بدي علوم ك اوراك ير منحصركيا اس في انصاف على منس ليا-اس كيه كم مريكية بي كه علوم عنافل اور سوئ موت فخص کو بھی عاقل کہا جاتا ہے۔ محض اس لیے کہ اس میں عقل کی قوشت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت علوم موجود نہیں ہیں۔ جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان جسم کی افتیاری اور بالارادہ حرکات پر قادر ہوجا تا ہے اس طرح عقل بھی آیک قوتت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات فطری علوم کے ادراک پر تادر ہوجاتے ہیں۔ اس تنعیل کے بعد اگر کوئی مخص انسان اور كرهے ميں قوت اور حى اوراكات كے لحاظ سے برابرى كا وغوى كرنے لكے اور يہ كے كه ان دونوں ميں اس كے علاوہ كوئى فرق نہیں کہ اللہ نے اپنی عادت جاریہ کے مطابق انسان میں علوم پرا کتے ہیں۔ گدھے اور دو سرے چوپایوں میں پرا نہیں کیے۔ ہم سے كيس كے كه أكريه بوسكا ب تو بحركد سے اور جماوات (بحروفيرو) من بھى زندگى كے اعتبار سے كوئى فرق منيں ہے۔ فرق ب تو صرف یہ کہ اللہ تعالی نے اپی جاریہ سنت کے مطابق کدھے میں مخصوص حرکتوں کی قدرت پیدا کردی ہے۔ چنانچہ آگر گدھے کو مردہ پھر فرض کرلیا جائے تو یہ کمنا واجب ہوگا کہ اللہ تعالی اس میں مشاہد حرکت پیدا کرنے پر قاور ہے۔ جس طرح یہ کمنا واجب ہے کہ كرها جمادات ، ايك قوت كے لحاظ سے ممتاز ہے جے زندگی كيتے ہيں۔ اسى طرح انسان بھى حيوانات سے ايك قوت كے اعتبار ے متازے جے عقل سے تعبر کرتے ہیں۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس بناء پر متاز ہے کہ وہ صورتوں علوں اور رنگوں کو نقل کردیتا ہے اور صورتوں یا رنگوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے جو آ ہے جے جلا کتے ہیں۔ اس طرح آ کھ مثلاً پیٹانی سے متازے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جن سے ان میں دیکھنے کی ملاحیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آگھ کا دیکھنے سے ہے۔ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفاب کی ردشن کونور نگاہ ہے ہے۔ علل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سجھنے کی کوشش سجھنے۔

دو سری قتم یا عقل وہ علوم ہیں جو قوت تمیزر کھنے والے کسی بھی نیچے کی ذات میں موجود ہوں لینی ممکن چیز کے ممکن ہونے کا علم اور محال کے محال ہونے کا علم۔ مثلاً "اس بات کا علم کہ دوایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک مخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر پایا جانا محال ہے۔ بعض متکلمین نے عقل کی بھی تعریف کی ہے چنانچہ وہ کتے ہیں کہ عقل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں۔ لینی جائز کے جواز اور محال کے استحالہ کا علم۔ یہ بھی تعریف میجے ہے اس لیے کہ یہ علوم بھی موجود ہیں اور ان کا نام عقل رکھنا بھی درست ہے لیکن ان میں ایک خرابی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس تعریف پر انحصار کرنے ہے اس تو سے عاقلہ کا انکار کرنا پڑتا ہے جس کا ذرکہ ہم نے پہلی تشم میں کیا ہے۔

تیسری فتم : عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو روز مرہ کے احوال اور تجربوں سے حاصل ہوں۔ اس لیے کہ اس محض کو عاقل کہا جاتا ہے جو آزمودہ کار ہو اور زندگی کے مختلف طریقوں سے واقعیّت رکھتا ہو اور جو محض اس صفت کا حامل نہ ہو اسے غی 'جامل اور ناتجریہ کار کہا جاتا ہے۔علوم کی اس نتم کو بھی عقل قرار دیتے ہیں۔ چوتھی قتم : چوتھی قتم ہیہ ہے کہ اس قوت طبعی کی طاقت اس قدر ہوجائے کے امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو'اور لڈتِ عاجلہ کی طرف واقی شہوت کا ازالہ کر سکے 'جس محض کو یہ انتہائی قوت میسر ہوتی ہے اسے عاقل کتے ہیں'اس اعتبار سے کہ اس کا ہر اقدام انجام کے نقاضوں سے وابستہ ہے'لذقوں کی شہوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ قتم بھی انسان کی خصومیت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان دو مبرے حیوانات سے ممتاز ہے۔

ورید میں دور رہے کے دست کے مقل کی پہلی تتم اصل ہے 'اورونی تمام علوم کا سرچشہ ہے 'ورسری تتم پہلی کی فرع اور سب سے قریب ترہے ' تیسری قتم پہلی اور دسری قتم کی فرع ہے 'اس لیے کہ قرت طبی 'اور بدری علوم سے تجوں کا علم حاصل سب سے قریب ترہے ' تیسری قتم پہلی اور دسری قتم کی دونوں قتم ہیں۔ ہوتا ہے ' چوتی قتم شموا ور مقصد ہے 'اول کی دونوں قتمیں طبع اور فطری ہیں ' آخر کی دونوں قتمیں کسب سے حاصل ہوتی ہیں۔

ی لیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا :۔

رايت العقل عقلين فمبطوع ومسموع ولاينفع مسموع الالميكم طبوع كمالا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

(ترجمة ميرے خيال ميں عمل كى دو تعميں إلى فطرى اور سمى جب تك فطرى عمل نه ہواس وقت تك سمى عمل فائده نبيں ديئى ،جس طرح آ كھ ميں موشى نه ہوتوسورى كى روشى سے كوئى نفع نبيں ہوتا۔)

ں دی ، سری انکھیں کو می کہ بولو طوری کا کو مصلے وہ کی ہیں ہوتا۔) عقل کی پہلی فتم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے۔

ماخلق الله عزوجل خلقاً اكرم عليه من العقل (عيم تدى) الله تعالى على على على الله تعالى الله تعالى على على الله تعالى على على الله تعالى على الله تعالى على على الله تعالى الله ت

چونقی قتم مندرجه زیل احادیث می مرادب

- أذاتقرب الناس بابواب البروالأعمال الصالحة فتقرب انتبعقلك

بحبوگ ایم الما اورنیک کاموں کے درید تقرب ماصل کریں تو تواہی عقل سے تقرب ماصل کر۔

۲- قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا بی الدر داء رضی الله عنه از ددعقلا تزددمن ریک قربا فقال بابی انت و امی و کیف لی بذلک؟ فقال اجتنب محارم الله تعالی و ادفر ائض الله سحانه تکن عاقلا و اعمل بالصالحات من الاعمال تزددفی عاجل الدنیا رفعة و کرامة و تنل فی آجل العقبی بها من ریک عزوجل القرب والعز (این المرادیم تنی)

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابوالدرداء الرشاد فرمايا كه توعقل مين زياده موتاكه النيخ رب سے قربت مين زياده مواني وسلم في ابوالدرداء الله! آپ بر ميرے مان باپ قربان موں يہ كيے موسكتا ہے؟ فرمايا!الله تعالى كى حرام كرده چيزوں سے اجتناب كر اور فرائض اداكر توعاقل موجائے كا اجھے اچھے عمل كر ، مجھے دنيا ميں عرّت اور بلندى حاصل موكى اور آخرت ميں الله تعالى كى قربت نعيب موكى۔

س عن سعيدابن المسيب ان عمر و ابي ابن كعب وابا هريرة رضى الله عنهم دخلوا علي رسول الله المناعلم الناس؟ دخلوا علي رسول الله عليه وسلم العاقل: قالوا: فمن اعبد الناس؟ قال العاقل فقال صلى الله عليه وسلم العاقل: قالوا: فمن اعبد الناس؟ قال العاقل العاقل

قالوائفمن افضل الناس؟ قال العاقل والوائاليس العاقل من تمت مروأته وظهرت فصاحته وجادت كفه وعظمت منزلته فقال صلى الله عليه وسلمان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا و الآخرة عند ربك للمتقين أن العاقل هو المتقين وان كان في الدنيا خسيساً ذليلا (ابن المر) سعيد ابن الممسب سيح بين كه عرو أبي ابن كعب اور ابو برره آمخضرت ملى الله عليه وسلم كي فدمت بين عاضر بوت اور عرض كيا الي رسول الله الوكول بين سب نواده جائة والاكون من سب نواده عادت كذاركون عن سب وزياده جائة والاكون من كيا المقلد و في المن عن وويادى و مرقب من كال بو جس كي فعادت نمايال بو المقر كيا عمر و اور بائد مرتبه بو فرايا : يسب چنين و ونياوى و ندگى كي مناع بين - آخرت الله كي درك متقول كيا بي مو اور بائد مرتبه بو فرايا : يسب چنين و ونياوى و ندگى كي مناع بين - آخرت الله كي درك متقول كيك به واور بائد مرتبه بو فرايا : يسب چنين قونياوى و درك بي مناع بين - آخرت الله كي درك متقول كيك به واور بائد كي متقول كيك به واور بائد كي متقول كيك به واور بائد مرتبه بو فرايا : يسب چنين فيس اور دليل بي كيون نه را بوو

المالعاقل من آمن باللهوصدق وسله وعمل بطاعته (این المر) عاقل وی به والله برایمان لائ اس کر رواول کی تعدیق کرے۔ اور اس کی اطاعت بجالات

ایبا لگتا ہے کہ لفظ متل اصل لفت کے اعتبارے خاص اسی فطری قرت کیلئے وضع کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر بچے ہیں۔ علوم پر کا اطلاق محض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ علوم اس قرت کے ثمرات اور متائج ہیں۔ چنانچہ کسی چیز کی تعریف اس کے ثمرو ہے بھی کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کمدیتے ہیں کہ علم خوف فدا کا نام ہے 'اور عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرے 'یہ اس لیے کہ خوف فدا علم کا ثمرہ ہے۔ اس طرح عقل کا اس کے کسی ثمرہ پر اطلاق بطریق مجازہ بالمربق حقیقت نہیں 'یمان ہمیں لفظ عقل کی لغوی بحث نہیں کرنی ہے 'بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عقل کی یہ چاروں قسمیں موجود ہیں۔ اور ان سب پر لفظ کا اطلاق میجے ہے 'ان چاروں ہیں سے کہلی قسم کے علاوہ کسی اور قسم کے وجود ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور صحح بات کی ہے کہ وہ بھی موجود ہیں۔ اور سب کی اصل ہے 'یہ سب علوم فطری قوت میں موجود ہیں۔ لیکن ان کا اظمار اسی وقت ہو تا ہے جب کوئی سب اس کے وجود کا پایا جائے۔ اس کی مثال اس کے جول میں خوشبود ارع تی رہتا ہے۔ اس بیٹ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ حالی ہو 'اس طرح بادام ہیں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبود ارع تی رہتا ہے۔ اس بیٹ پر اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

وَاذَا خَلْرَ تُكَمِنُ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم فَرِّيَّتَهُمُ وَاشْهَدَهُمْ عَلْمِ أَنْفُسِهِمُ السُتُ برَبكُمُ قَالُوابَلي (پهنسائه السُتُ برَبّكُمْ قَالُوابَلي (پهنسائه السُنتان)

کاور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت ہے ان کی اولاد کو نکالا 'اور ان سے انھیں مختفل اقرار لیا کہ کیا ہے۔ کیا ہے تمارا رب نہیں ہوں 'سب نے جواب دیا: کیوں نہیں۔

اس آیت میں وجدا نیت کے اقرار سے مراد نغنوں کا اقرار ہے' زبانوں کا نہیں' کیونکہ زبان کے اعتبار سے تو کوئی مقرہے اور کوئی مکر' اسی طرح کامضمون مندرجہ ذبل آیت کریمہ میں وارد ہے۔

وَلِنْ سَالْتَهُمُ مَنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَ اللهِ - (به ۲۰ سائت ۸۰ مد)

ایک موقع پریدارشاد فرمایا:-فطر قِالله النبی فطر النّاس عَلَیْها - (پ۴۱،۷۴ سه ۴۰۰) الله کی دی موئی قابلیت کا تباع کو جس پرالله نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لین ہرانسان کی فطرت کا نقاضا یہ ہے کہ خدائے عزوجل پر ایمان لائے اور اشیاء کو ان کی اہیت کے مطابق پچانے 'انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیت ہوشیدہ ہے۔ پھر کیوں کہ فطرت کے اعتبارے ایمان نفوں میں راسخ ہے 'اس لیے لوگوں کی فطرت میں ہوئیں۔ ایک تو وہ جس نے دو مراوہ مختص جس نے دو قسمیں ہوئیں۔ ایک تو وہ جس نے دو مراوہ مختص جس نے دو من اور اپنی فیطرت کے نقاضوں کو نظرانداز کیا 'یہ کافر ہے۔ دو مراوہ مختص جس نے دو من اور اپنی فیطرت کے نقاضے یاد آگئے 'جس طرح گواہ بھی بھی بھول جا تا ہے 'اور پھراسے یاد آجا تا ہے 'ایمی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس طرح کی آیات کشرت سے طبق ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - (ب١٠/١٠) يَتَادَكُرُ

بأكه وه لوك تقيحت يرعمل كرين-

ولِيتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ - (ب٣٠ أيد٥)

اور بآکه دا نشمندلوگ نصیحت مامل کریں۔

وَأَذْكُرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيتَ آقَهُ الَّذِي وَاتَّقَكُمُ - (ب١٠١٠ تعد)

اورتم لوگ الله تعالی کے انعام کوجوتم پر ہوا ہے یا دکرو اور اس کے عمد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے۔

وَلَقَدْيَسُرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكْرِفَهِلْ مِن مُتَدَّكِرٍ - (ب،٢٤٠)

اور ہم نے قرآن کو قبیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کردیا ہے۔

اس قدم کانام تذکررکھنا بڑی حد تک درست ہے اس کے کہ تذکرہ دو طرح کا ہو آئے 'ایک ہے کہ وہ صورت یاد کرے جو دل میں موجود ہو'لیکن دجود کے بعد خائب ہوگئی ہو۔ دو سری ہے کہ دہ صورت فطر آ آدی کے اندر پوشیرہ ہوا ہے یاد کرے 'یہ سب حقائق اس شخص کے لیے واضح ہیں جو نور بھیرت ہے نوازاگیا ہے' لیکن وہ شخص جو محض سننے پر'یا تقلید پر بھروسہ کرے نہ کہ مشاہرے پر وہ شخص ان آیات کے معانی جھنے ہے محروم ہے' وہ تذکر کے معنی اور نفس کے اقرار کے باب میں طرح طرح کی مشاہرے پر وہ شخص ان آیات کے معانی تبھنے ہے کہ احادث اور آئیت میں بے پناہ اختلافات ہیں' نوبت یمال تک پیچی ہے کہ وہ آیات واحایث اور طرح کی مثال الی ہے کہ جو کہ ہیں سب چزیں لغواور بے معنی ہیں۔ اس شخص کی مثال الی ہے کہ جیسے کوئی اندھا کمی گھر میں داخل ہو گھر میں آگر چر برت و فیرہ سلیقے ہے درکھے ہوئے ہیں لیکن اندھا ان سے کراکر گر پر آئی اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے گئے' اس شخص سے یہ کما جائے گا کہ برتن تو سب اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں' البتہ تمہاری نگاہ کا قصور ہے۔ یکی حال باطنی نظر کا ہے' کی باطنی نظر میں ہوتی ہے' اور الزام آیات واحادث کو دیا جا تا ہو کہ ان میں کہی طرح کا کوئی اختلاف یا تضاد نہیں۔ اپنی عشل اور قدم کا قصور ہے۔ بلکہ باطنی نظری کی خاہری نظری کی خاہری نظری کی خاہرے کہ سوار کا ہونا گھو ڑے کے اندھے ہوئے کے کہ نفس سوار کی طرح ہے اور بدن سواری (گھو ڑے فیرہ) کیسےرتوں میں باہمی مشاہرت پائی جاتی ہے' ان سلیلے میں یہ تیت کر یہ طاحظہ فرما ہے۔ اس سلیلے میں یہ تیت کر یہ طاح کے مقابلے میں نیادہ معز ہے۔ اور خاہر و باطن کی بھیرتوں میں باہمی مشاہرت پائی جاتی ہے'

مُّ أَكَنَبَ الْفُوَادُمَ ازَأَي (پ٢٠٠ره ، آمد ١١)

قلب نے ویکمی مولی چیزمیں کوئی غلطی نمیں گ-

ایک جگه ارشاد فرمایانه

وَكُولُكُ كُوكُ الْكُوكَ الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِي السَّمُولِيَ وَالْكُرْضِ - (ب ٢٠١٨) عدد) اور جم نظام الله المراجم في المان اور نين كي مخلوقات وكملائي - اس كي ضد كونا بينائي قرار وإكما وينافي ارشاد به :

فَإِ تَهَالَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَالْكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُورِ-

(سعدا اسمالات

بات بدہے کہ آئکمیں اندھی نہیں ہوجایا کرتیں بلکہ ول جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہوجایا کرتے ہیں۔ ایک موقع پرارشاد فرمایا:۔ وَمِّنْ كَانَ فِي هٰذِهِ اَعُملَ فَهُوَ فِي الْآخِرَ وَاعْملَ وَاضَّلُّ سَبِيلًا-

(پ۵۱٬۵۰ آیت ۲۲)

اورجو مخص دنیایس اندهارے کاسودہ آخرت میں بھی اندهارے کا اور زیادہ راہ مم كرده موكا-يه امورجو انبياء عليهم السلام برفطا بربوئ تع ان ميں سے کھے چيم فا جراور کھے نور بھيرت سے فلا بربوئے تھ ، مرسب كيلئے دیکھنے کا لفظ استعال کیا گیا ' خلاصہ یہ ہے کہ جس فخص کو چیٹم بصیرت حاصل نہ ہوگی اسے دین میں سے صرف چھلکا ملے گا'اس کا مغزیا اس کی حقیقت حاصل نه ہوسکے گی۔

بيروه اقسام ہيں جن پر لفظ عقل کا اطلاق ہو تا ہے۔

# لوگوں میں عقل کی کمی یا زیادتی

عقل کے کم یا نیادہ ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے ، مرجن لوگوں کاعلم اس سلسلے میں ناقص ہے ان کی تقریر نقل كرنے سے بطا ہر كوئى فائدہ نسيں ہے۔ مناسب يمي ہے كہ جوہات واضح اور حق موودى بيان كى جائے۔ اس سلسلے ميں حق بات بيہ ہے کہ کی یا زیادتی دوسری نتم کے علاوہ عشل کی ہاتی تینول قسمول میں ہو سکتی ہے۔ علم بدی لیعنی جائز امور کے ہوسکتے اور محالات کے متنع ہونے کاعلم ایا ہے جس میں کی یا زیادتی نہیں ہوسکت۔ یعنی جو مخص یہ جان لے گاکہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانے گا كراك جم كابك وقت دو جكول بربايا جانا محال بي كداك بي چيزقديم اور حادث نبين موسكتي وغيرو- باتي تينول قسمول ميل كى يا زيادتى ہو كتى ہے۔ شلا جو تھى تتم يين قرت كا اس درجہ قوى ہونا كہ شہوت كا قلع قبع كردے۔ اس ميں لوگ برابر نہيں ہوتے بلکہ ایک مخص کے حالات بھی اس سلسلے میں بکسال نہیں رہنے اس سلسلے میں لوگوں کے حالات کا تفادت بھی تو شہوت کے تفادت کی وجہ سے ہو تا ہے اس لیے کہ بھی ہمی ایک مخص شہوتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بعض شہوتوں کو چھوڑنے کی اپنے اندر مت نسیں پاتا۔ علا آدی زنا ترک نسیں کرسکا۔ لیکن جب برا موجا آااور عمل پختہ موجاتی ہے تووہ زنا چھوڑنے پر قاور موجا آ ہے لیکن نام و نمود اور اقدار کی شہوت عمر کے بوصف کے ساتھ ساتھ بوحق جاتی ہے کم نہیں ہوتی۔ بھی مجمی اس تفاوت کیوجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ مخص اس علم سے کم یا زیادہ والف ہوتا ہے جس سے اس شہوت کا ضرر معلوم ہو۔ یکی وجہ ہے کہ معز کھانوں ے علیم یا واکٹر قربیز کر لیتے ہیں۔ لیکن دو سرا مخص جو آگرچہ عقل میں علیم کے برابر ہے ان سے پر بیز نہیں کرپا یا۔ آگرچہ اے ان کھانوں کے نقصان کاعلم ہے جمر کیونکہ حکیم کاعلم کامل ہے اس لیے اس کا خوف بھی زیادہ ہے اور پی خوف شہوت کے آزالے میں عقل کا پاسبان اور ہتھیار بن جا تا ہے۔ اس طرح جامل کے مقابلے میں عالم گناہوں کو چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے "کیونکہ وه معاصى كے نقصان سے خوب واقف ہے كياں عالم سے مراد عالم حقيقى ہے ؟ جبة و دستار والے "علاء" مراد نهيں ہيں۔ بر حال آگریہ تفاوت اور فرق شہوت کی وجہ ہے جب عقل کے تفاوت سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آگر علم کی بنیاو پر ہے تو ہم اس تتم ے علم کو بی عقل کد مجلے ہیں اس بناء پر کہ بد علم قرت مبعد کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے گویا اس علم کا تفادت بعینہ عثل کا نفاوت ہوا اور کمی بیہ نفاوت صرف عثل کی قرتت میں نفاوت کی بنیاد پر ہو تا ہے۔ مثلًا 'جب بیہ قوت قوی ہوگی تو خلا ہر

ہے کہ شہوت کا قلع قع بھی ای شدت سے کر کی۔

تیسری قتم کا تعلق تجربات ہے ہے'اسمیں بھی لوگ کم دہیں ہوتے ہیں 'بعض لوگ بات جلد سمجہ جاتے ہیں ان کی رائے اکثر ٹھیک ہوتی ہے' بعض لوگ دریم میں سمجھتے ہیں' عموماً ان کی رائے غلط ہوتی ہے۔ اس قتم کے بقادت کا انکار نہیں کیا جاسکا۔ یہ نقادت بھی تو طبیعت کے اختلاف کے باعث ہوتا ہے'ادر بممی کمی ایک امر پر ملامت کے باعث۔

پہلی قتم بعنی قرت طبیعی اصل ہے'اس قتم میں بھی درجات کے نفاوت سے انکار نہیں کیا جاسکا۔ اسکی مثال ایک نور کی می ہے'جو نفس کے افق پر روش ہو قا ہے'اس نور کا نقطۂ آغاز من تمیز ہے۔ پھر ممرکے ساتھ ساتھ اس نور میں بھی اضافہ ہو تا رہتا ہے۔ یمال تک کہ چالیس برس کی عمریں یہ نور در جنہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مسے کی روشن 'ابتداء میں یہ روشنی بہت کم ہوتی ہے' یمال تک کہ اس کا دراک بھی مشکل ہو تا ہے' پھر پتدر تنج پومتی ہے'اور جب آفاب طلوع ہو جاتا ہے تو

يه روشني ممل موجاتي ہے۔

نور بصیرت میں کی یا زیادتی کا فرق آگھ کی روشن کے مشابہ ہے۔ چوندھے اور تیز بینائی رکھنے والے مخص کی نگاہ میں ذمین آسان کا فرق ہو تاہے۔ جہاں تک قدریجی اضافے کا تعلق ہے تواس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ فدا تعالی کی سنت جاریہ ہے بلکہ ایجاد میں قدری نمایاں ہے۔ شاہ بالغ لائے میں توت شہوت ایدم فلاہر نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی فلا ہر ہوتی ہے۔ اس طرح باتی قوش بھی ہیں۔ جو مخص اس قوت طبعی میں کی یا زیادتی کے فرق کا افکار کرے وہ دائر عشل سے فارج ہے 'اورجو مخص یہ خیال کرے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشل کی رہاتی گوارے زیادہ نہیں تھی توہ فود دیماتی گوارے کم ترہے۔ اس کی بیشی کرے کہ آخرت ملی اللہ علیہ وسلم کی عشل کی رہاتی گوارے زیادہ نہیں تھی قوہ فود دیماتی گوارے کم ترہے۔ اس کی بیشی کا افکار کیے ممکن ہے؟ اگر اس میں فرق نہ ہو تا تو لوگ علوم بھے میں استے خلف کیوں ہوتے کہ ایک مختص کند زبین ہے ناور ایک مخود اس کے خود اس کے باطن میں حقائی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کی خود اس کے باطن میں حقائی ارشاد فرماتے ہیں۔

یکادُزَینُهایُضِیُّی وَلُولَمْ تَمْسَسُهُ فَارَّ-نُورٌ عَلَی نُورِ (پ۱۱۰۱۶ ت-۳۵) اس کا تیل (استدرصاف اور سلکے والا ہے) کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوے تاہم ایسا معلوم ہو تاہے کہ خود بخود جل اٹنے گا (اور جب آگ بھی لگ کی ق) نور طلی نور ہے۔

یہ کاملین انبیاء علیهم السلام ہیں' یہ تمام تھا کُٹ ایکے قلوب میں کمی سے سیکھے بغیر آجاتے ہیں اے الهام سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہی مراد ہے۔

انروحالقلس نفشفی روعی احبب من اجبت فانکمفارقه وعشماشت فانکمیت واعمل ماشت فانکمجزی به (برن)

روح القدى نے ميرے ول يس يہ بات وال دى ہے كہ جس كو چاہو دوست بنا اواس سے تهيس جدا ہونا ہوگا'اور جتنا چاہو جيوتم مرنے والے ہو'اورجوعمل چاہے كرواس كى جزا تهيس ملے كى۔

فرشتوں کا انبیا غیرام کو اس طرح خردیناوی نمیں ہے' اس لیے کہ وی میں کانوں سے سننا اور آگھوں کے ذریعہ فرشتے کو ویکنا ہو تا ہے۔ الهام میں بیہ بات نمیں ہوتی ہے۔ اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفث فسی روعی (میرے دل مین وال دیا) کالفظ ارشاد فرمایا۔

وجی کے بہت ہے درجات ہیں ان کا تعلق علم معاملہ ہے نہیں ہے 'بلکہ علم مکا شفہ ہے۔ یہ خیال مت کیجے کہ وجی کے درجات کا معلوم کرلینا وجی کے منصب کا عاصل کرلینا ہے 'اس لیے کہ کمی چڑکا جاننا اور چیڑ ہے 'اور اس کا پاجانا اور چیز۔ شاہ یہ ناممکن نہیں کہ کوئی تھیم محت کے درجات ہے واقعیت رکھنے کے باوجود محت سے محروم ہو 'اور عالم عدل کے درجات ہے واقعت

ہونے کے باوجود عدالت نہ رکھتا ہو 'اسی طرح جو فخص نبوّت اور ولایت کے درجات سے واقف ہو جائے ' ضروری نہیں کہ وہ نبی یا ولی ہو 'یا جو فخص تقویٰ اور ورع سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ مثلّ بھی ہو۔

بعض لوگوں میں ازخود سیجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے ، بعض لوگ تعلیم و "نبیہہ سے سیجھ جاتے ہیں ، اور بعض لوگ سنبیہ و تعلیم سے بھی نہیں سیجھ پاتے ، اس کی مثال زمین کی ہے ، زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے ایک تووہ جسمیں پانی جمع ہو آ ہے ، اور اس سے چشمہ الملنے لگتا ہے ، وو سری قسم وہ ہے جس میں کنواں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے ، اس کے بغیرپانی نہیں لکتا ، تیسری قسم میں وہ زمین داخل ہے جے کھودنے سے بھی پانی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کہ زمین کے جوا ہرائیے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں۔ بہی حال نفوس اور قوت عاقلہ کا ہے ، عشل کے کم ہونے یا زیادہ ہونے پروہ دوایت ولالت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام سے موری ہے ، انھوں نے آنخوں نے آخر میں عرش کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے ، ووایت کے الفاظ یہ ہیں۔ کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے ، ووایت کے الفاظ یہ ہیں۔

قالت الملائكة : ياربنا هل خلقت شيئًا عظم من العرش ؟ قال نعم العقل قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال هيهات ! الا يحاط بعلمه هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا !قال الله عزوجل فأنى خلقت العقل اصنافا شتى كعدد الرمل فمن الناس من اعطى حبة ومنهم من اعطى حبتين ومنهم من اعطى الثلاث و الاربع منهم من اعطى فرقا ومنهم من اعطى وسقا ومنهم من اعطى اكثر من

لک (عیم زندی)

فرشتوں نے خدا تعالی ہے عرض کیا: اے اللہ اکیا آپ نے عرش ہے عظیم ترجی کوئی چزیدا کی ہے؟ فرمایا: ہاں! عقل! عرض کیا: عقل کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا: اس پر تہمارا علم محیط نہیں ہوگا۔ کیاتم رہت کے ذرات کی تعداد جائے ہو؟ عرض کیا: نہیں! اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رہت کے ذرات کے بقدر عقل کی قشمیں بنائی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک رتی ملی ہے ' بعض لوگوں کو دو ' بعض کو تین ' اور بعض کو چار۔ بعض لوگوں کو ایک فرق (آٹھ سیر کے بفتر) عطا ہوا ہے ' بعض کو ایک وسق (اونٹ کے بوجہ کے برابر) ملا ہے ' اور کسی کو اس ہے بھی زائد عنایت ہوا۔

صوفی اور عقل : اب اگریہ کما جائے کہ عقل کی اس قدر عظمت اور اہیت ہے تو یہ صوفی حضرات عقل اور معقول کو براکیوں جھتے ہیں؟اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عقل اور معقول کے اصل معنی چھوڑ دیئے ہیں اور اسے مجادلوں اور مناظروں کے فن کو علم کلام کہتے ہیں۔ اب معقول ہی رہ گیا ہے کہ بخث کی جائے 'فرنق ٹانی پر الزامات لگائے جائیں 'الزام اور جواب الزام کا یہ سلمہ دراز تر ہو۔ صوفیائے کرام ہے یہ تو نہیں ہو سکا کہ وہ لوگوں ہے کہتے کہ تم خوال محل کے فائل کے سائلے کہ یہ بات ان کے دلوں میں راسیخ ہوگئی ہے 'اور ذبان پر رائے ہے۔ پھریہ کیے مکن ہے کہ صوفیوں کے بتانے ہو وہ یہ اعتقاد ترک کویں۔ اس لیے انھوں نے موجہ عقل اور معقول کی ذمت کا راستہ افتیار کیا۔ ورنہ یہ کیے مکن ہے کہ وہ لوگ نور بھیرت کی ذمت کریں جس سے اللہ کی معرفت عاصل ہوتی ہے 'اور انبیاع کرام کی تعدیق کیا چز ہے؟
کیا۔ ورنہ یہ کیے ممن ہے کہ وہ لوگ نور بھیرت کی ذمت کریں جس سے اللہ کی معرفت عاصل ہوتی ہے 'اور انبیاع کرام کی تعدیق کیا چز ہے؟
اس بھی جاتے ہے کہ شریعت قابل تعریف چز ہے 'لین شریعت کے حق ہونے کا علم ہمیں عقل ہے ہوتا ہے 'اگر عشل ہی رہ تو اس کی تعرب کیے انہ کی میں عقل ہے ہوتا ہے 'اگر عشل ہی رہ تو اس بھی قرار دیدی جائے تو شریعت کیے انجی میں مقبل ہے ہوتا ہے 'اگر عشل ہی

اگر کوئی مخص یہ کے کہ شریعت کی جمت کاعلم عین الیقین اور نور ایمان ہے ہو آئے نہ کہ عمل ہے تو اس کی میہ بات تسلیم۔

مر عقل سے ہماری مراد بھی ہی عین الیقین اور نور ایمان ہے، بینی وہ باطنی صفت جس سے انسان چوپایوں سے متاز ہو تا ہے اور حقائق کے حقائق کے اور حقائق کے اور اکسان کی قوت حاصل کرتا ہے 'اس طرح کے مغا للے دراصل ان لوگوں کی جمالت سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے آئینے میں دیکھتے ہیں جمول کہ الفاظ میں اختلافات ہیں 'اس لیے حقائق بھی مختلف سجھ لیے جاتے ہیں۔ عقل کے بیان میں بیہ تفصیل بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔

الله تعالى عنايت اور مهمانى سي "كتاب العلم" كمل بوئى - اب "كتاب العقائد" شروع بوتى ب- انشاء الله سيد الله تعلى سيدنا محمد و على كل عبد مصطفى من "والحمد لله اولا و آخر او صلح الله على سيدنا محمد و على كل عبد مصطفى من

اهل الارض والسماء

پىلا باب

#### كتابُ العقائد عقائد كابيان

کھئے شہادت کے بارے میں اہل سنّت کا عقیدہ ، اس باب میں کلمۂ طیبہ یعن "لاالله الاالله محمدر سول الله" کے بارے میں اہل سنّت کا عقیدہ کی جا یہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے'اس کا پہلا جملہ توحید پر مشتل ہے'اور دو سمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔اس لیے ان دونوں کی تنصیل الگ الگ بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا جملہ توحید پر مشتل ہے۔ توحید کا نقاضا ہے کہ ان امور کا اعتقاد کیا جائے۔

وحدائیت ، یہ کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ' یکنا ہے کوئی اس جیسا نہیں ' بے نیاز ہے کوئی اس کا حریف نہیں ' یکنا ہے کوئی اس جیسا نہیں ' بے دالا ہے ' اس کا حریف نہیں ' زالا ہے کوئی اس کی نظر نہیں ' ایک ہے ' قدیم اور اذلی ہے ' اسکی کوئی ابتدا نہیں ' بیشہ رہنے والا ہے ' اس کی افظاع نہیں ' وائم ہے جس کو بھی فنا نہیں ' عظمت اور جلال کے اوصاف سے متصف ہے ' اور متصف رہے گا' زمانوں کے گذر نے ' اور ماہ وسال کے ختم ہے بھی وہ ختم نہیں ہوگا' وہی اول ہے ' وہی آخر ہے ' وہی فلا ہر ہے ' وہی باطن ہے۔

تنزیہ : یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی نہ صورت وارجم رکھتا ہے نہ وہ محدود ذی مقدار جو ہرہے نہ وہ عرض ہے نہ اس میں کوئی موجود اس کے مطابہ ہے نہ وہ کی جیسا ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ نہ وہ کی مقدار میں محدود ہے اور نہ جسیں اسے محیرے ہوئے ہیں نہ آسان و زمین اس کو محیط ہیں 'وہ عرش پر اس جیسا کوئی ہے۔ نہ وہ کی مقدار میں محدود ہے اور نہ جسیں اسے محیرے ہوئے ہیں نہ آسان و زمین اس کو محیط ہیں 'وہ عرش پر اس طرح ہے۔ جس طرح ہے جس طرح اس نے کہا' یا جس طرح اس نے ارادہ کیا ایعیٰ وہ عرش کو چھونے 'اس پر بخنے' یا اس میں طول کرنے ہے پاک ہے۔ عرش اس کو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاملین عرش 'سب کو اسکی قدرت نے اٹھا رکھا ہے اور سب کے سب اس کے جینئ قدرت میں ہیں۔ وہ عرش ہے کہ وہ نہ عرش اور آسان کے قدرت میں ہیں۔ وہ عرش ہو تر آسان کے بادجودوہ ہر قریب ہے' اور زمین سے دور 'بلکہ وہ عرش اور آسان سے بلند تر ہے' اس طرح وہ زمین سے بلند تر ہے' اس کی قریب ہے۔ مشابہ نہیں۔ نہ وہ کس کی قریب ہے کہ کوئی اسکی قریت اجسام کی قریت سے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کس کی اس کی قریت اجسام کی قریت سے مشابہ نہیں۔ نہ موجود چیز ہے کہ کوئی اسکی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کس چیز میں طول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں طول کرتا ہے اور نہ کوئی جیز اس می ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کس چیز میں طول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس می خور اس کے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے' وہ زمان وہ مکان کی تخلیق اس سے بلند تر ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کرسکے' وہ زمان وہ مکان کی تخلیق

ے پہلے موجود تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلا تھا۔وہ اپنی سعات بیل مخلوق ہے جدا ہے 'نہ اس کی ذات میں اس کے سوا وہ سرا ہے 'اور نہ کی دو سرے میں اس کی ذات ہے 'وہ تبدیلی اور تغیرہے پاک ہے 'نہ حوادث اس پرنازل ہوتے ہیں اور نہ عوارض طاری ہوتے ہیں 'بلکہ ہمیشہ ہمیش وہ زوال وفنا ہے پاک رہے گا'اپنی صفات کمال میں اس کو کسی افنا نے کی ضرورت نہیں جس سے اسکا کمال پورا ہو'اسکا وجود عقلوں کے ذریعہ معلوم ہے 'جنت میں نیک لوگوں پہ اس کیا ہے انعام ہوگا کہ وہ انعیں اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا۔

حیات اور قدرت ، یہ اعقاد کرے کہ اللہ تعالی زندہ ہے، قاور ہے، جباروقا ہرہے، نہ اس پر بجر طاری ہو تا ہے اور نہ اس کے لیے فتا ہے اور نہ اس موت واقع ہوتی ہے وہ ملک اور ملکوت والا ہے، وہ صاحب عربت و جبوت ہے، ای کے لئے سلطنت اقتدار، خلق اور امر ہیں۔ آسان اس کے وائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہیں، اور تمام مخلو قات اس کی مفی میں ہیں، مخلیق میں وہ منفو ہے، ایجاد وابداع میں اس کا کوئی طائی نہیں اس نے مخلوق کو ہوئے ہیں، اور تمام مخلوقات اس کی مفی میں ہیں، مخلیق میں وہ منفو ہے، ایجاد وابداع میں اس کا کوئی طائی نہیں اس نے مخلوق کو پیراکیا، ان کے اعمال کی تخلیق کی، ان کے رزق متعین کے، اور موت کا وقت مقرر فرایا۔ کوئی چیزاس کے دست قدرت ہی ہر کہترات باہر ہیں، نہ اسکی ذیر قدرت چیزوں کا شار ممکن ہے، اور نہ اس کی معلومات کی انتما معلوم علم ، یہ بینی یہ جانا کہ خدا تعالی تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، زمین کی تبوں سے لے کر آسان کے اوپر تک جو بچھ ہے اس کا علم مسب کو محیط ہے، اس ک وربیان وڑہ کے اڑنے کا بھی علم رکھتا ہے، نہیں، بلکہ وہ سیاہ رات میں سخت پھر پر دینگئے والی سیاہ خیون کے رہیگئے، اور ہوا کے در میان وڑہ کے اڑنے کا بھی علم رکھتا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہر ہات اس کے علم میں ہے، ولوں کے حالت، خیالات، اور باطن کے مختی اسرار جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، ازلی ہے، وہ بیشہ سے اس علم کے ساتھ متعف رہا ہے۔ طالات، خیالات، اور باطن کے مختی اس طول و انتقال سے نیا پیدا ہوا ہے۔

ارادہ نے لینی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالی نے کا نتات کی تخلیق ارادے ہے کی ہے 'اور تمام پیدا شدہ چیزوں کا انظام وی کرتا ہے '
ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہے ' تھوڑا ہے یا ہمت' چھوٹا ہے یا ہوا ' فیج ہے یا شعبان ' ایمان ہے یا کفر' معرفت ہے یا جمالت 'کامیابی ہے یا محروی ' طاعت ہے یا محصیت سب ای کے تھم ' نقدیر ' تھکت اور خواہش ہے ہیں۔ اس نے جس چیز کو چاہا وہ ہیں ہوئی اور جس کو نہ چہان ول میں کسی خیال کا پیدا ہوتا اس کی خواہش ہے ہا ہر تمیں بلکہ وہی شروع کرنے والا ہے والا وہی لوٹانے والا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اس کا تھم رو کرنےوالا نمیں اور نہ کوئی اس کے فیطے کو منسوخ کرنے والا ہے۔ ماہوں سے پچتا اس کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس کی اطاعت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن میں ہوئی دیتا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام وہ سری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات ہے قائم ہے ' اور وہ بیشہ سکون دیتا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام وہ سری صفتوں کے ساتھ اس کی ذات ہے قائم ہے ' اور وہ بیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ اس کی ذات ہے تا تم ہے ' اور وہ بیشہ مقابی ہوئی ' اس نے ارادے کے مطابق اپنے اپنے وقت پر کسی تقذیم و تا خیر کے بغیری چیزوجود پڑر ہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق سے کی خوروں کا ارادہ سے کا ارادہ سے کا اس نے ارادے کے بغیری چیزوجود پڑر یہوئی ' بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کی ترتیب کی ضرورت پیش مطابق کی ترتیب کی ضرورت پیش مطابق کی ترتیب کی ضرورت پیش میں انٹی میں افکار و مقدیات کی ترتیب کی ضرورت پیش میں آئی نہ کہود دیر کا انظار کرنا پڑا' اسے ایک حالت و میں حالہ نہیں کرتی۔

سننا اور دیکھنا : بعنی یہ احتفاد کرنا کہ اللہ تعالی سمجے دہمیرے "سنتا ہے 'دیکھتا ہے 'کوئی سننے کی چیز کتنی ہی آہستہ کیوں نہ کی گئ ہویا دیکھنے کی چیز کتنی ہی باریک کیوں نہ ہواس کے سننے اور دیکھنے ہے بچ نہیں سکتی۔ نہ دوری اس کے سننے کی راہ میں رکاوٹ ہے 'نہ تاریکی دیکھنے میں مانع ہے۔ وہ دیکھتا ہے گر چیٹم وابو ہے پاک ہے 'سنتا ہے گرکانوں اور کانوں کے سوراخوں سے منزو ہے 'جیسے علم میں ول سے ، پکڑنے میں عضو سے ، پیدا کرنے میں آلہ سے پاک ہے۔ جس طرح اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح اس کی صفات ہمی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔

کلام : لین یہ عقیدہ رکھناکہ اللہ تعالی کلام کرنوالا ہے اور اپنا انی قدیم کلام ہے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے تھم دیتا ہے ' منع کرتا ہے ' وعدہ کرتا ہے اور ڈرا تا ہے ' اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں کہ ہوا کے ذریعہ اجرام کے کلراؤ ہے ' زبان کی تخریک اور ہونٹول کے آپس میں ملئے ہے آواز پیدا ہوتی ہو۔ بلکہ ان سب سے جداگانہ ہے ' قرآن ' قراۃ ' زبور اور انجیل اس کی تخریک ہیں جو اس کے پیغیروں پر نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی خلاوت زبانوں سے ہوتی ہے اور اق پر تھا جاتا ہے ' ولوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجودوہ قدیم ہے ' اور اللہ تعالی کی ذات پاک کیسا تھ قائم ہے ' اس سے جدا ہو کر دلوں میں یا اور اق پر مختل نہیں ہوسکتا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام آواز اور حروف کے بغیر ساتھا جس طرح کہ نیک لوگ آخرت میں اللہ تعالی کو جو ہر عرض کے بغیرہ یکسیں گے۔

افعال : یه عقیده رکھنا کہ جو چیز موجود ہے وہ اس کے قعل سے حادث ہے 'اس کے عدل سے متنفید ہے 'اس کا وجود بھتر'اتم' ا كمل أور اعدل طريقے پر ظهور پذري أوا ہے۔ الله تعالى اپنے افعال ميں حكيم اور اپنے احكام ميں عادل ہيں 'اس كے عدل كو بندول کے عدل پر قیاس منس کیا جاسکا۔ اس کے کہ بندوسے علم کا امکان ہے اس طرح پر کدوہ فیرے ملک میں تفرف کرے اللہ تعالی ہے قلم مکن نہیں ، کیونکہ اس کو فیری ملک ملی نہیں ہے کہ وہ اس میں تقرف کرنے ظالم کملائے ،جو کچے اس کے سواہے انسان ، جن فرشية عيطان زين "اسان حيوانات مروع جاد جوبر عرض مرك اور محسوس سب حادث بي-اس اين قدرت س ان چیزوں کو عدم سے وجود عطاکیا 'ازل میں تما تھا۔ کوئی دو سرااس کے ساتھ نہ تھا 'اپنی قدرت کے اظمار اور اپنے ارادہ کی محیل کے آئے اس نے علوق کو پیدا کیا۔ اس کیے نہیں کہ اسے علوق کی ضرورت تھی کیا وہ ان کی تحلیق کامخاج تھا مخلق اخراع تکلیف (ملف بنائے میں) انعام اور اصلاح میں اپنے فعنل و کرم سے کام لیتا ہے ، کوئی چیزاس پرواجب نہیں ہے ، فعنل احسان انعت اور انعام سب اس کے لئے ہیں وہ اس قادر تھا کہ وہ اپنے بندوں کوعذاب دیتا اور انھیں طرح طرح کی تکلیفوں میں جٹلا کر ہا۔ اگر ایسا ہو یا تو یہ بھی اس کاعدل ہو یا نہ کہ ظلم ۔۔۔اللہ تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو ان کی طاعات پر اپنے کرم اور وعدہ کے مطابق تواب عطاكرنا ب-نه بندواس تواب كامستق باورينداس پريدلازم بي كدوه اس اجرو تواب فواز بي اس لي كداس پر سمی کے لیے کوئی فعل واجب نہیں ہے 'نہ اس سے ظلم ممکن ہے 'اور نہ سمی کا اس پر حق واجب ہے ' ملکہ محلوق پر اس کا حق واجب ہے اک اس کے احکام کی تعمیل کرے ایر حق اس نے انبیاء علیم السلام کے ذریعہ واجب کیا ہے امحض عقل ہے واجب نسیں کیا۔ رسولوں کو دنیا میں بھیجا ، معروں کے ذریعہ ان کی صدافت فا ہر فرمائی۔ انموں نے اس کے ادامر ، نواہی اس کے وعدے اوروعید مخلوق تک پنجائے اس لیے یہ ہمی ضروری ہوا کہ لوگ اس کے بیسجے ہوئے رسولوں کو سچا جانیں 'اور جو پچھ وہ لے کر آئے ہیںاہے شلیم کریں۔

اب کلہ طیبہ کے دو سرے جیلے کی تغمیل سنے عند ای وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے بی آئی قرشی محر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و مجم عجن وانس کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی شریعت سے تمام سابقہ شریعتوں کو ان احکام کے علاوہ جنہیں اس نے باتی رکھا منسوخ قرار دیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایمان کامل کے لیے لا المالا اللہ کی شہادت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ رسول کی شہادت بھی ضروری قرار دی۔ دنیا اور آخرت سے متعلق جن امور کی خبر آپ نے دی ان کی تقدر ہی واجب قرار دی۔ کسی بندہ کا ایمان اس دقت تک قبول نہیں کیا جا تا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد بعض حالات یہ جیں جن پر ایمان لانا وہ مرنے کے بعد بعض حالات یہ جیں جن پر ایمان لانا

بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منکر تکیری تقدیق کرے۔ بیدونوں ہولناگ اور میب صورت کے دو مخص ہیں جو بندے کو قبر میں روح اور جم کے ساتھ سیدها بٹھلاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ تیرے نمی کون ہیں؟(\*)

حوض پر ایمان لائے جس پر مؤمنین گذریں مے۔ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جنت میں داخل ہونے ہے کہ وض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جنت میں داخل ہونے ہے کہ اور بل صراط سے اترنے کے بعد مینیں مے۔ (۲) جو مخص اس حوض کا ایک محوث پانی بی لے گاوہ بھی پاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت کے بعظ درہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہر سے بیٹھا ہے۔ اس کے جادوں طرف رکھے ہوئے بیالے یا پانی کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں مے۔ (۲) اس عن میں دو پرنا لے جنت

( الله عن المي هريرة ! اذا قبر الميت او قال : احدكم آتله ملكان اسودان ازمة قان يقال الاحده ما المنكر وللآخر النكير (تذي ابن عن انس : ان العبداذا وضع في قبر مو تولى عنه الصحابه و انهالي سمع قرع نعالهم اتامملكان في قعدانه ( الاري و ملم )

(۱) عن عبدالله ابن عمرو: وانهما فتانا القبر (احروابن حمان) (۲) ان سوالهما اولى فتنة بعدالموت (يه مديث نيس لى) (۳) عن عائشة انكم تفتنون او تعنبون في قبوركم (بخارى وملم) عن ابني هريرة وعائشة استعاذته صلى الله عليه وسلم من عناب القبر (بخارى وملم) (۳) عن عمر: قال الايمان ان تومن بالله و ملانكتمو كتبه و رسله و تومن بالجنة والنار والميزان ذي الكفتين واللسان و صفته في العظم نه مثل طباق السموات والارض (بيق) بي مديث ملم شريف من مجى الين اس من ميزان كا تذكره نيس ب- ايواود وس عاكش كل مديث به لين اس من ميزان كا تذكره نيس ب- ايواود وس عاكش كل مديث به لين اس من ميزان كا تذكره نيس ب- ايواود وس عاكش كل مديث به لين اس من ميزان كا بيون عن هذه الشنى ويوضع في هذه الشنى

فيرجح احلاهما و تخف الاخرى- " ( ۵ ) عن ابى هريرة وهو (الصراط) مملودعلى مننجهنم احدمن السيف وادق من الشعر (بخارى ومسلم) عن ابى سعيد! أن الجسر الدق من الشعر (بخارى ومسلم) عن ابى سعيد! أن الجسر الدق من الشعر واحدمن السيف من المرابي منه المرابي قبل من المرابي عن المر

ك چشمة ور سے كرتے ہيں۔ ( \* ) حماب برائمان لائے۔ لوگ حماب كے معاطع ميں مختلف موں كے۔ بعض لوگوں سے سخت حساب لیا جائے گا، بعض لوگوں سے چشم پوشی کی جائے گی اور بعض لوگ بے حساب جنت میں واخل ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ تعالی کے مقرب بندے ہوں مے۔ (١) اللہ تعالی انبیاء میں ہے جس سے جانبے یہ بوچھ لے گاکہ تم نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری اداکی یا نہیں؟ کافروں میں جس سے جاہا نبیاء کی تحذیب کے سلسلے میں بازیرس کرے گا۔ (۲) اہل بدعت ے سنت کے متعلق اور مسلمانوں ہے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ( ۲ )اس کامجمی اعتقاد کرے کہ اہل توحید سزا کے بعد دوزخ سے تکلیں ہے۔ یماں تک کہ خدا تعالی کے فضل و کرم ہے کوئی موحد دوزخ میں ہاتی نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ كوئي موحد بيشه دون خيس نبيس رب كا- ( ٣ ) شفاعت برايمان لائ بيلے شفاعت انبياء عليهم السلام كريں مح بحرشداء بعد ميس باتی تمام مسلمان- مر مخص کو بارگاه ایزدی مین جس قدر عرات و تحریم حاصل موگ ای قدر اس کی سفارش منظور موگ - کچه الل ا بیان ایسے باتی رہ جائیں تھے جن کی کسی نے بھی سفارش نہ کی ہو۔ اشیں اللہ تعالی اپنے فضل سے دوزخ سے نجات عطا کرے گا چنانچہ دوزخ میں کوئی صاحب ایمان ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نبات پائے گا۔ ( ۵ ) یہ اعتقاد رکھے کہ محابہ کرام افضل ہیں اور افغلیت میں ان کے درجات کی ترتیب اس طرح ہے۔ انخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابو بکڑ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمران کے بعد حضرت عثمان ان کے بعد حضرت علی لا) معاب کرام رمنی اللہ تعالی علیم ا جمعین کے ملطے میں حسن عن رکھے۔ ان کی تعریف کرے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے۔ ( 2 ) یہ سب وہ امور ہیں جنہیں احادیث نبوی اور آٹار محاب و تابعین کی تائید حاصل ہے۔جو محض ان امور کا بورے یقین کے ساتھ اعتقاد رکے گا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا۔ مرائی اور بدعت سے دور رہے گا۔ ہم اپنے لیے اور عامة المسلمین کے لیے اللہ تعالی سے کمال یقین اور راہ حق میں ثبات قدی کی دعاکرتے ہیں۔وہ ارحم الراحمین ہے وصلی اللہ علیٰ سيدنأ محمرو آله واصحابه الجمعين-

<sup>( ﴿ )</sup> عن ثوبان : يغت فيه ميزابان يمناته مز الجنة احدهما من فهب والآخر من ورق ( الم) رور ا ) حماب پر ایمان لانے والے حماب میں مخت کیری اور چیم ہوئی کرتے اور بعض لوگوں کے بلاحماب جنت میں جانے کی مدیث معرت مڑھے بیعی مي معتول عديد عارى ومسلم من حعرت عائش كى مديث ك الغاظ يوين : "من نوقش الحساب عنب قالت : قلت اليس يقول الله نعالى فسوف يحاسب حساباً يسيرا قال ذلك العرض" عارى وملم على حفرت ابن عاس كى يد مديث بحى ب- "عرضت على الامم فقيل هذه امتك و معهم سبعون الفايدخلون الجنة بغير حساب ولا عناب" (٢) عن ابي سعيد الخدري: يدعي نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يارب فيقول هل بلغت وفيقول نعم : فيقال الامته فيقولون ما اتأنا من نلير فيقول من يشهدلك؟ الخ ( ٣ ) عن عائشة : من تكلم بشئي من القدر سئل عنه يوم القيامة ( ١٠٠١ عن ابي هريرة مامن فاع يدعو الي شنى الاوقف يوم القيامة لازم الدعوة ما دعا اليموان دعار جلر (ابن اج) ( ٣) ابر بريره ك اكم طولي مديث كا قتباس: "حتلى اذا فرغ اللهمن القضاء بين العبادو ارادان يخرج برحمته من ارادمن اهل النار امر الملائكة ان يخرجوا من النار من كان لايشرك بالله شيئاً ممن ارادالله ان يرحمه ممن يقول الله الله (عارى وسلم) (٥) "عن عثمان بن عفان: يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (ابن ١٠) عن إلى سعيد الخدرى : من وجدتم في قلبه متقال حبة من خرط من الايمان فاخرجوه (بغارى وملم) ايك روايت ك القاظ يه ين : شفعت الملائكة و شفعت النبيون و شفع المومنون ولم يبق الارجم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط (عارى وملم) (١) عن ابن عمر: قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتخير ابابكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان (١٤) (٤) عن عبد الله بن مغفل: اللمالله في اصحابي لا تنخذوهم غرضا بعدى (تذي) وعن ابي سعيد الخدري لا تسبوا اصحابي (عاري وسلم) وعن ابن مسعود : اذاذكر اصحابي فامسكوا (طران)

#### ارشادمیں تدرج اور اعتقادیات میں ترتیب کی ضرورت

جانا چاہیے کہ ہم نے ہو ہو پہلی فصل میں لکھا ہے ہوں کو اس کی تعلیم و تلقین ابتدائی عربی ہی کرادعا چاہیے تاکہ وہ یاد
کریں۔ برا ہونے پر ان عقائد کے معانی خود بخود ان پرواضح ہوتے چاہئیں گے۔ مخصور کہ ابتداء میں محض یاد کرتا ہے۔ فمن اعتقاد مختین اور تقدد ہیں سب بعد کے درجات ہیں۔ ابتداء میں بات بچوں کے ولوں میں بغیرد پیل کے بھی پڑ گارلیتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل دکرم ہے کہ اس نے انسان کا دل ایمان کے لیے کول دیا ہے۔ ایمان کی تلقین کا لیے جمت اور بربیان کی ضرورت نہیں بڑتی ہے جا کہ ان کی خودت نہیں کہ عوام کے عقائد کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم سے ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو اعتقاد کے خلاف کوئی شب پیدا کردیا جائے تو یہ شبہ مؤثر ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے عقیدوں کو خوب توقت دی جائے۔ اعتقاد کی تقدید کی تشریق ہوگا نہیں کہ بحث و مناظرہ کے داوان میں اس طرح کے عقیدوں کو خوب قرآن جید کی خالف قرآن جید کی خالد اس کا طریقہ ہے کہ اور اس کی تقدید ہوگا اس سے اعتقاد کی تقویت کا یہ طریقہ ہوگا تو میں اور مقدید کی ہم تشین سے حاصل ہوگا اس سے اعتقاد کو تقویت کے گی۔ چنانچہ لڑ کہیں میں بچے کو عقائد کی تعلیم و تلقین کرنا ذمین میں جو کو اس کی ہوٹر تین میں جو کو اس کی ہوٹر تو اس کی مخالج ہوگا ہیں اور مقائد ہیں۔ مشاہد ہیں۔ بھی جائے گیر دون خاور دون جو اس کی ہوٹر تھیں کی ہوٹر تھیں میں اور مناخیس کی ہوٹر تھیں ہوگا اس سے اعتقاد کو تقویت کے گی۔ چنانچہ لڑ کہیں میں بچھی کو عقائد کی تعلیم و تلقین کرنا ذمین میں جو کو ہوتی ہیں۔

عقائد اور مناظرانہ مباحث ، پی کوعقائد میں مناظرانہ بحثوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے کہ اس طرح بات داول میں دائر مناظرانہ مباحث کی بلکہ اکھڑ جاتی ہے۔ اس کے کہ اس طرح بات داول میں دائر میں دائر میں دائر میں دائر میں اختلافی بحثوں کے درید عقائد کی تلقین کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض میں وشام درخت کی جزاور سے پر ہتھوڑا برسائے اور یہ توجیہ کرے کہ میں اس طرح درخت کو خوب معبوظ بنانا چاہتا ہوں۔ حالا تکہ بیا بعید نہیں کہ اس طرح کے مسلسل عمل سے درخت معبوط ہونے کی بجائے ٹوٹ کر کر جائے۔ چنانچے عام طور پر ہوتا بھی ہی ہے۔ اس مشاہدہ کے بعد اب بھی کمناستا ہی بیکار ہے۔

 دلوں میں اس نوری شعروش کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْافِیْنَالَنَهُدِیَنَهُمْ مُسْلِنَا وَانَّاللَهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِیْنَ -(پ۳٬۳۳۱ت ۱۹) اور جولوگ جاری راہ میں مشتش برداشت کرتے ہیں ہم ان کو است مردد کھا میں گے اور بے فلک اللہ تعالی ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

یہ نور ایک جوہر نقیس ہے جو مدیقین اور مقرین کے ایمان کی قابت ہے۔ حضرت ابو کرصداتی کے ول بی جو را زوالا کیا تھا اور جس کی وجہ ہے ہی درامسل ای نورکی طرف اشارہ ہے ہی اسرارے درائی وجہ ہے ہی درامسل ای نورکی طرف اشارہ ہے ہی اسرارے واقف ہونے ہی متعدد درجات ہیں۔ جت کوئی جاباد کرنے گا اپنے ہا طن کوجس قدر صاف اور فیراللہ ہے گا اور نور یقین سے جس قدر روجنی حاصل کرنے گا ای قدر اسرار ہی کھلیں ہے۔ علیم اسرار کو بھی علیم طب علی اسراد مرے علوم کی طرح سے معلیم اسراد کو بھی علیم طب علی اسراد میں ہوئے ہیں۔ اس طرح علیم اسراد میں ہوئے۔ اس مرح علیم اسراد میں ہوئے۔ اس طرح علیم اسراد میں ہوئے۔

ایک استفتاء اور اس کاجواب

استختاء : مناظرواور كلام سيكمناعلم نجوم كى طرح براب يامباح يامتحب؟

جواب : اس مسط میں وو فریق بین اور دو توں ہے اس کے بواز و حرمت میں بے بناہ مبالغے سے کام لیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیکمنا بدعت ہے محرام ہے بلکہ بمال تک کمہ دیا ہے کہ جرک کے علاوہ بندہ کوئی اور کمناہ کرے موائے قوملم کلام تعلینے کے مقابلے میں یہ زیادہ بمتر ہے۔ ایک ایس کا سیکنتا واجب ہے ' فرض کفایہ ہے اور فرض میں ہے۔ یہ سب اعمال سے برتر ہے۔ اس کیے کہ اس کا سیکمنا علم توحید کی تحقیق اور خدا تعالی کے دین کی طرف سے لزنا ہے۔ امام شافق امام مالک الم احر سفیان اوری اوردد سرے ماہری علی سے اس کی جمعت کے قائل ہوں۔ او میدالامل کتے ہیں کہ جم موزالام شافق نے علم کلام کے ماہر معزل جنمی فروے مناظرہ کیا تھا اس دوز میں نے انہیں یہ قرماتے ہوئے ساکہ بندہ شرک کے علاوہ کوئی اور مناه كرك فدا سے طي زيادہ بحرب اس سے كد علم كلام كا كراس كى موت آئے يى لے حقى كالي اور مقولد ساہے لیکن میں اے نقل نبیں کرسکتا۔ امام شافق قراع ہیں کہ بی اہل کام کی ایک ایک بات پر مطلع مدا موں کہ چھے بھی اس کا وہم و مان بمى نہ تھا۔ اگر بنده خدا تعالى كے تمام منسات مى مواسع شرك كے جلاء وجائے توب اس كے حق من علم كام على مطاقال ہوتے سے بدر ہما بھر ہے۔ کرائیس موایت کرتے ہیں کہ کمی فض المام شافق سے علم کلام کا کوئی مثلہ دریافت کیا۔ ایس نے خفا موكر جواب ديا- بديات حفى فرداوراس كي الميول مد معلوم كرود الد النين رمواكر - امام شافي جب عار موسة او حفص فردان کی عیادے کے لیے ایک اوام شافق فریوچا : و کون عجدواب دیا : میں مول عفق فرایا ! فدا جری حاظت ند کرے اس وقت کل عب کل کد وائل سے البرند کرے جن میں جلا ہے۔ یہ می فرایا ا اگر لوگوں کو یہ معلوم موجائے کہ علم کلام میں کتی برعثیل ہیں او وہ آس ہے ایسے عالیں بھے شیرے عائے ہیں۔ ایک مرتبہ فرایا ا جب تم کی من كويركت موسة سنوك اسم ملى ب إسمى كافيرة على لوكروه كلام والول من عب اوراس كاكولي دين سب د غغرانی کتے ہیں کہ امام شافق نے فرایا ہے کہ کا موالوں کے ایب میں میری تجویزی ہے کہ ان کے دھے لکواکر قبلوں می ا جائے اور یہ اعلان کرایا جائے کہ یہ اس مخص کی برا ہے و کتاب اللہ اور مدیث رسول اللہ کے بجائے علم کلام علی مشخول ہو۔ الم احد صبل فرائ والل كام كو يق الل المن الله المناه وكان يركام والي ك ول على فل اور فريب مو الم علام كى يرائى من آب نے يمال تك مبالة كياك كاسبى سان كے نداوروں و تقوى كياوجود مانا ترك كروا-اس لے كدانوں ن ایک کتاب ال بدعت کے مدیس کھی تھی۔ فرایا ! کم بخت پہلے قالن کی دعیس نقل کرتا ہے اور ان کے جایات دیتا ہے۔

گویا تولوگوں کو اپنی تعنیف سے رغبت دلا آہے کہ برعت ویکھیں اور ان کے شمالت کا مطالعہ کریں۔ اس طرح وہ لوگ بحث و نظر کے عادی ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علائے کلام بدوین ہیں۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کلام والے کے مقابلے میں کوئی ایسا تعقق آجائے ہواس نیادہ تیزو طراراور لڑائی میں ماہر ہوتو ہرروزایک نیا وین ایجاد ہوگا۔ اس لیے ان کا کلام ایک وو سرے کی ضد ہوگا اور ہرایک اپنی رائے پر افل رہے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بدعت اور اہل ہوئی کی گوائی ورست نہیں ہے۔ آپ کے بعض شاگر و کہتے ہیں کہ اہل ہوئی ہے آپ کی مراو اہل کلام ہیں خواہ وہ کی ذہب پر ہوں۔ امام ابو بوسف فرماتے ہیں کہ جو مخص علم کی طلب کلام سے کر تا ہے وہ بدوین ہوجا تا ہے۔ صفرت حسن فرماتے ہیں کہ اہل ہوئی ہے نہ جدل کو نہ ان کے باس بیٹو اور نہ ان کی باتیں سنو۔ ساف نے کلام کی ذرقت پر اتفاق کیا ہے اور جنٹی شدید وعیدیں اس سلسلے میں ان حضرات سے منقول ہیں وہ شار سے اہر ہیں۔ ان کی دائے ہے کہ صحابہ نے تھا گئی سے زیادہ واقف ہونے کے باوجود اور دو سروں کی بہ نبت گفتگو میں زیادہ فصیح اور خطابت میں زیادہ ماہر ہوئے کے باوجود کلام کی خرابیوں سے واقف سے اس کے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باد ارشاد فرمایا۔

هلک المتنطعون (سلم)، محداور کلام میں بڑے رہے والے بلاک ہوئے

یہ حضرات میں ولیل بھی دیتے ہیں کہ اگر علم کلام کا تعلق دین ہے ہو آاتو آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کواس کی تعلیم منرور فرمات میں ولیٹ میں دیا ہے۔ اس کا طریقہ بیان کرتے گاس علم کی اور اس علم کے حاص علیاء کی تعریف وقوصیف منرور کرتے کی ویک آئی ہے منح فرمایا اور کو استخاء کے طریقے بھی سکھلا ہے۔ (مسلم شریف) فرائنس یا دکرے کا تعلم دیا۔ (ابن ماجہ) نقلیم میں کنتی سکھلا ہے۔ (مسلم شریف کو استفادی اس اصول ہے تھے میں ایک منزادف ہے۔ یہ بھی ایک واقع حقیقت ہے کہ صحابہ پیشوا اور استاذی اور جم بیرو کار اور شاگر وہیں۔ جمیں ہر حال میں صحابہ کرام میں محابہ کرام کی اجباع کرنی چاہیے۔

<sup>(</sup>١) يومع فياب العلم من كار في اب-

طرح دلا کلی کے قرر اور بحث و نظر کو براکیے کما جاسکتا ہے؟ الله نظائی کا اوشاد ہے۔ قُلُ هَا آدُو ابْرُ هَا نَکُم اِنْ کُنْتُم صَادِقِينَ ۔ (به سائنته)

محداور آیات بدال :

لَيْهِلَكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ بَيْتَتَوْيَحَى مِنْ حَتَى عَنْ بَيْنَةٍ (به اره اعت ۲۰۰) آب كے كدكيا تمارے ياس وال وال اس وال وال اس وال مارکدو۔ اَنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ وَلَيْمَا (بِهَا رَالُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

قُلْ فِلْلِمُ الْمُحْجَّلُةُ الْمِلْلَةُ الْمِدَادِةُ الْمِدَادِةِ الْمُعَامِدِهِ (١٠٥١)

آپ كيم بي بوري جمت الله ي كاري . الم تَر الى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِ مِنْ مَنِي رَبِّهِ إِنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ الى ... فَبِهِتَ الَّذِي كَ كَفَرُ -

(דמאבלידויד)

کیا تھے کو اس مخص (نمود) کا قصة معلق جی جس نے ایرانی سے اپنے پروددگار کے بارے بین میادہ کیا قاراس وجہ سے کہ اللہ ملے اللہ اللہ اللہ میں اللہ تعالیٰ کی دائیت ملے آخرین ہے اس (دلیل) پر مختردہ کیا وہ کا فر اس آیت میں اللہ تعالی نے جعزت ابراہیم کا جمت کہنا اجل کرنا کو مثن کو ساکت کردینا بطور تعریف میان فرمایا ہے۔ آیک مکر

وَيَلْكَ حُجَّنَنَا آنَيْنَاهَاإِبْرَاهِيمَ عُلَى قُومِهِ - (ب2'ر" اسم) المردد ماري جَتْ مَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عُلَى قُومِهِ - (ب2'ر" اسم) المردد ماري جَتْ مَيْنَاهُ الْكَثَرُ تَ حَلَامًا - (ب" د" اسم) مَنْ المُولِيَّانُو تُو مُنْ المَّذَا - (ب" د" المعالى) وَلُوكَ لَمْنَا لَوْ الْمُنْ المُنْ المُنْ

فرعون کے قفتے میں یمی حضرت موسی علیہ النظام نے قریمان سے ملے اللہ تعالی کی تقافیت پرولا کل میان سے ہیں۔ قرآن کریم میں شروع سے آخر تک کقار کے ساتھ جہتیں ہیں۔ چنانچہ مشکلین آدھید کرسالت مشرو نشرو فیرواہم متا کد میں مندرجہ ذیل آیات بطور جہت میں کرتے ہوں۔

لُوكَانَ فِيهِا آلِهُ عَلِا النَّمَا فَسَعَاتًا - ﴿ إِنَّ الْمَالَ فَلَا اللَّمَا الْمُعَالِكُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالَّولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ

الله والمراجعة الله المراجعة المراجعة على المراجعة على المراجعة على المراجعة المراج

آپ جواب دیجے کہ اُن کورہ زندہ کرے گاجس نے اوّل باریس ان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی آبات بکوت موجود ہیں۔ انبیاء علیم السلام کا طریقہ بھی مجاد لے کا تھا۔ چنا تی اللہ تعالی فرائے وجادِلُهم بالنبي هِي أحسن - (ب ارس المعاددة)

موی ہے کہ حضرت حن نے ایک اپنے فض ہے مناظم کیا جو تقلیر کا مکر تھا۔ بعد بھی اوہ اپنے ذہب ہے بائب بھی ہوا۔
حضرت علی نے ایک قدریہ ہے مناظم کیا۔ حضرت میداللہ این مسجود نے بہتر این عمیرہ ہے ایمان کے سلط بیں مناظم کیا تھا۔
اس موقد پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ میں مؤمن اور نظرور کو کہ جی جنب میں جاؤں گا۔ بزید این عمیرہ نے کہا! اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ تا لمعی پر ہیں۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہم اللہ براس کے فرشتوں کیا ہوں کر رسولوں پر بعث بعد الموت اور وزن اعمال پر ایمان لائین۔ نمالا کو ندہ اور ذکوا قد فیرو کے احکام کی قبیل کریں۔ ہمارے کے مجاوی ور اور یہ بین مورد کے دو معاف کردھے جائیں گئے۔ تب ہم کی ہیں گے کہ ہم المل بہت میں ہے ہیں۔ اس گنا ہوئی کو وہ موان کرد وہ معاف کردھے جائیں گئے۔ تب ہم کی ہیں۔ حضرت این مسعود نے فرمایا کہ واقع میں تم نے درست کہا ہے بین کہ ایمان کہ واقع میں تم نے درست کہا ہے بین کہ ایمان کہ دو تع میں تم نے درست کہا ہے بین کہ ایمان کہ دو تات میں تم نے درست کہا ہے بین کہ ایمان کہ دو تو معافی کو۔

امرح کیا ہے ؟ یہ دونوں فریقوں کی تقریب ہیں۔ ہارے زویک مختلق بات یہ ہے کہ برطال میں مطلق کلام کو پراکھتا یا ہر حال میں اس کی تعریف کرنا دونوں علا ہیں۔ یہ آیک تفسیل طلب مختل ہے۔ ذیل میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

اس تفسیل کی دو فنی میں ہم علم کلام پر اظروا الم ہیں اس العن میں افغ سما اور نصان بھی اس لیے ہم ہدکتے ہیں کہ علم کلام اپنے افغ کے اعتبار سے محل میں جائز ہے یا واجب الم المعتب منہا الی کا وہ تھم ہے جس کا اس کا طال احتفای ہو اور اپنے مغرر کے اعتبار سے مغرر کے محل میں حرام ہے۔ احتفاد سے مغرر کے محل میں حرام ہے۔

علم كام رويه ب كران ي شماك بدا موت وفي معام يل الله يحتى كيفيت باق نس ربق بي كيفيت علم كام ك واوى إن خاريس قدم ركعة عى بدا موجاتى إلى بعد على والله كلى كوماد اللي يقين كى والمن محكوك راي بالسايل على لوك مخلف ين - كوئى دليل كے بعد أسية احتادى اصلاح كريات اور كوئى وليل كى باد جود شك وشدين بتلاد بتا ہے- يہ ضرافوا مر حق کے اعتقاد کے تعلق سے ہے۔ دو سرا ضرر ان لوگول کے سلسلے میں ہے جن سے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ مناظرہ میں کو تک تعصب سے کام لیا جاتا ہے اس لیے فران فالف امری کے اور ایک کے اور ایک کے اور ایک اللہ اللہات برقاع رہتا ہااور انی پرامراد کرتا ہے۔ يى وجه الم على على كوللو على كواز الديمة وادا ووجي أنساني ف همن بهد المن الرسمي ومي كانشوه ما كبي الياشير میں ہو جان منا ظران بحثول میں العقب سے کام لیا جاتا ہو اگر اسکا مصلاوک منتق ہو کراس کے عقا کد کو دو کردیں ہے بھی دوباز نسيس آي كا بكته خوابش نفس عصب اور فريق خالف ك سلط من جدية خصومت اس يراتا غالب ريتاب كدوه جن كادراك سیس کرسکتا۔ یمان تک کہ اگر کوئی محفق اس سے ایر سکا کہ کیا تھا اس پر دہنا مند ہوکہ اللہ تعالی تہاری آ محمول کے سامنے ہے پردہ بنادے اور تم یہ ویک لوک امری قابق قاف کی طرف ہاتوں یہ جور کی جمن اس کے دو کردتا ہے کدای ہے فراق ان کو خوشی ہوگا۔ یہ ایک بڑا مرض سے و شہول میں میل کیا جا اور ایک الدا اللہ ایسادے معقب اما اگرین کے تعمیب کا شافسانہ ہے۔ علم كلام ياعلم مناظرة كلفا كده بكل به كله اس من عاقل والشي بيسادر البياء كي البيت سجر آفي به ليكن حقيقت بديب كم كام من يه فائده مغمر نسل الم الله والعالمة المالية والمالية والمالية المالية كراى الد فلا فني كوزياده مدان المراجة را ب الخاص والما المن المنظم المنظم المنطق ا كربدا كاليف الباتك بين كالوش كا مع ما مي المع من بعي معادي اوروف الويداك يهد في كلام عد مناسب ركع بين كيان بعد میں کی خیال نا کھ اس علم کے درید ها أن کی معرفت مكن نس ہے۔ كى دجہ ب كراس علم ب ميں فرت ہے۔ اس سے بھی افار میں کیا جاسکا کہ بعض امرد کی وضاحت اور بعض خالی کا اظهار اس فن کے ذریعے ہوجا آئے لیکن ایسا

بت كم بوتا ہے اور اگر بمى ہوتا بمى ہے قو صرف اليے امور شن جوابئ في كالج بجى غالباً سمجھ ميں آجا ئيں۔ بسرحال اس نفع كى
كوئى خاص ابهت نہيں ہے۔ علم كلام كا اگر كوئى خاص اور قابل ذكر تفع ہے قو صرف يمى كہ جو عقائد جم نے ابتداء ميں ذكر كے ہيں
اس علم كے ذريعے ان كى حفاظت كى جائے اور عوام كے عقائد كو الل بد حيث كے فاسد خيالات اور فكؤك و شهمات ہے محفوظ ركھا
جائے كيونكہ عام آدى ضعيف الاحتقاو ہوتا ہے۔ بدعتى كے مناظرے اس كو معول كى نفاد ہے ہيں۔ اس موقع پر مناظرہ ضرورى ہے كو
مدمقابلہ فاسد كا فاسد ہے مرجم بحى افاد عت سے خالى نہيں ہے۔

یماں یہ بھی سجہ اینا چاہیے کہ نوگوں کے لیے وی عقیدہ عبادت شار کیا جاتا ہے جس کا درگذشتہ صفحات میں کرچے ہیں۔اس لیے کہ یہ عقیدہ شریعت میں ذکورہ اوراس میں ان کے دین دونیا کی بھلائی ہے۔ سلف صالحین کا جماع بھی اس عقیدہ پرہے۔ ی وجہ ہے کہ ملاء کے حق میں یہ بھی ایک عبادت ہے کہ وہ عوام کوبد عتیوں کے دجل و فریب ہے محفوظ رکھیں جیسا کہ رعایا کی جان و مال کو ظالم وغامب کے لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رکھنا تھام ونیا کے لیے باعث ثواب ہے۔

علاء کو نفیجت : اس علم کے قوائد اور نفشانات پریہ ایک اجمالی تفقی ہے۔ اس کی مدشی جی علاء کو چاہیے کہ وہ علم کلام کو بوقت حاجت اور بقد رواجت استعال کریں۔ جس طرح حادق حکیم خطرناک دوا کو بغیرضورت اور زائد از ضرورت استعال نس کرتے۔ اس کی تفصیل بیر بیٹ میں معقول بیں انہیں سیدھ ساوے حقائد پر رہنے دیا جائے۔ اس لیے کہ رہ عقائد تن بول۔ جسالہ ہم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان لوگوں کو کلام تہ سکھلایا جائے۔ اس لیے کہ ایک وگوام سکھلایا جائے۔ اس لیے کہ ایک وگوام سکھلایا جائے۔ اس لیے کہ ایک وگوام سکھلایا جائے۔ اس لیے کہ بنیا ہوجائے ہیں۔ اختیاد کی بنیا ہوجائے ہیں۔ انہیا ہوجائے ہیں۔ انہیا ہوجائے ہیں۔ انہیا ہو۔ دلا کل قرآن کرتم اور حدیث شریف کے طرز پر ہوں۔ کسی قدار ان بیں تفتیت اور تو تو ہو اس سلط ہیں ناتر بیدا ہو۔ دلا کل قرآن کرتم اور سریف کے طرز پر ہوں۔ کسی قدار ان بیں تفتیت ہیں۔ اور کسی تعقید ہو۔ اس سلط ہیں ناتر بیدا ہو۔ دلا کا قرآن کرتم اور کی ہو تو ہو اس سلط ہیں قصب ند اختیاد کرتا چاہیے کو تکہ اس کے تر بی جدال کرے گا کہ سے جو فران کا تو ہوں۔ کسی قدار ان بیں تعید ہوں گا کہ اس کے ذریعے اور کو کا فران میں جو تھی کی ہو کہ کہ کہ میرے ذہر ہوا ہو ہوں اس طرح کے لوگوں کے مائے ہی جو اس میں جو اس جو مولوں میں بھا ہو کے بھوں۔ اس لیے کہ شک کا زائد وظاء تھیں۔ یہی کو کسی خواہ ہوں۔ اس کی کری ہو اور دلا کن ایسے ہوں جو قم کے قریب تر ہوں کہ ہوں۔ اس کے کہ شک کا زائد وظاء تھیں۔ یہی کا پہلونہ ہو۔

بیان کے ہیں۔ اس میں عقائد کے اصول اور متعلمین کے مباعث ذکور ہیں۔ چنانچہ آگریہ کماب اس کے لیے کافی ہو تب تواستاذ اسے اس قن میں کچھ نہ سکھلائے اور آگر کوہ اس محقرر قافع نہ ہوتو یہ بچھ لوکہ مرض پرانا ہوچکا ہے اب استاذ کو چاہئے کہ اس کے ساتھ ہر ممکن نری کے ساتھ پیش آئے اور انتظار کرنے کہ اللہ تعالی اپ تھم سے کوئی تنبیہ کرکے اس پر امری واضع کردے۔ یہ محف حکوک و شہمات باقی رکھنا چاہتا ہے ورنہ جس قدر ضروری مضاجین ہیں وہ سب الا تصادیمیں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جو مضاجین علم کلام میں شامل کے جاتے ہیں وہ مفید نہیں ہیں۔

ایک تم میں وہ امور ہیں جن کا عقائدے کوئی تعلق جیس ہے۔ بیسے احتادات ایعی اسباب وعلل اوراکات ایعی علوم و قوی اوراکوان ایعی مودوات کی بخشد اس طرح کے مبائل ہی اس کی تم سے تعلق رکھتے ہیں کہ رقبت کی ضد کا نام مع ہے یا نابیعائی۔ سب فیر مرکی چزوں کے لیے ایک عی مع مے یا جتی چڑی ممکن الرؤرة ہیں ان کے لیے تعداد کے مطابق مع ثابت ہے اور نابیعائی۔ سب فیر مرکی چزوں کے لیے ایک عی مع مے یا جتی چڑی ممکن الرؤرة ہیں ان کے لیے تعداد کے مطابق مع ثابت ہے اور

ای طرح کے مراہ کن مباحث

دو سری قتم ہیہ ہے کہ بنیادی عقائد کے والا کل میں طویل تقریب اور لیے جو ژے سوال وجواب سے جائیں۔ والا کل کے بیان میں تفصیل پندی بھی ان اوگوں کے حق میں ممرای اور جالب کے علاوہ کچھ نہیں جو مختمریر قانع نہ ہوں اس لیے کہ بسا او قات تفصیل میں وضاحت کی بجائے پیچید گیاں پیدا ہم جاتی ہیں۔

اگر کوئی یہ کے کہ اور کات اور احتاذات کی مختیں بیان کرنے ہے دلوں میں تیزی پردا ہوتی ہے۔جس طرح تلوار جماد کا آلہ ہے اس طرح دل بھی دین کا آلہ ہے۔ جماد کے لیے بلوار میں تیزی پردا کی جاتی ہے۔ دین کے لیے دل میں تیزی پردا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی یہ دلیل الیمی ہے جیسے کوئی محض ہر کے کہ علم کی کا کھیلتا دل کی تیزی کے لیے ہے اور دل دین کا آلہ ہے۔ اس لیے شطر نج کو بھی دین میں شار کرنا چاہیے۔ غرض کہ ہو گئے گئے کا حیلہ ہے اور خیال خام ہے درنہ شریعت سے تعلق رکھنے والے تمام علوم سے دل کو تیزی ہوتی ہے اور ان میں ہے کسی میں کسی طرح کے ضرد کا کوئی خوف میں ہے۔

اس تقریرے آپ یہ جان میے ہیں کہ علم کلام ہیں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ یہ مجی معلوم ہو کیا کہ فن مس صورت میں پندیدہ و مجوب ہے اور کس صورت میں ناپندیدہ اور فرموہ ہے۔ جن لوگوں کے جن میں یہ فن مفید اور جن لوگوں کے جن میں معرب ان

کی تعمیل بھی سامنے آ چکی ہے۔

ایک سوال گاجواب نا مال یہ کما چاسکا ہے کہ آپ کے اعراف واقرار کے مطابق یہ متیوں ہے دین کے دفاع کے لیے کام کی صورت ہے۔ اس نامبار سے کام کی صورت ہے۔ اس نامبار سے کام کی صورت ہے۔ اس نامبار سے اس فن کا جانا فرض کفایہ کی حیث ہے۔ آج کے حالات میں اس فن کا جانا فرض کفایہ کی حیث ہوتے ہیں گافت ، حمدہ قعا اور قالت کی دمہ وار ہوں کی بجا آوری فرض کفایہ ہے۔ جب تک علاء تدریس اور بحث و تعنیف کے در ہے اس فن کی اشاحت میں معروف نہیں ہوں کے وہ باقی کیے رہے گا۔ اگر بالفرض اسے چھوڑ ویا جائے قواس کے ختم ہوئے میں کوئی ہے۔ نہیں ہے۔ محل طبیعتوں میں اتن قوت نہیں ہے کہ بد متیوں کے شہمات کا رو ہو سے جب تک اس فن کو نہ سیسی اس ہے معلوم ہوا کہ اس فن کی تدریس اور بحث اس فن کی مرورت نہیں فن ہے۔ سے سحابہ کے دور میں اس فن کی نہ حیث تبیس میں کہ وقت ہیں ہے۔ اس فن کی تدریس اس فن کی مرورت نہیں تبیس ہے گئین جانا مقصد ہیں ہوئے جب مورد ہونا جائے ہے۔ ویدعات کا مقابلہ کر سے۔ یہ سام دالم کہ اس طرح کی مقابلہ کر سے۔ یہ سیسے کہ اس طرح کی مقابلہ کر سام ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی ہوئی تعنیس مورد ہونا جانس کی تعنیم فقد و تغیری طرح عام نہ سوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی ہے۔ غذا کے ضرر کا خوف نہیں ہوئی جانس مورد ہوئا ہوئی خوف نہیں ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی جانس ہوئی ہوئی تعنیس مورد کی تقیس مورد کی تعنیس مورد کی تعنیس مورد کی تعنیس مورد کی تعنیس مورد کوئی تعنیس مورد کی تعنیس مور

اس فن کے متعلمین کیے ہوں ؟ جو مض اس علم کا عالم ہوائی کو جانبیتے کہ جس مض میں تین اوصاف ہوں اے اس

فن کی تعلیم سے نوازے۔ آول یہ کہ سیکنے والا خود کو تحصیل علم کے لیے وقت کرچا ہوں سرف علم کا حریص ہو 'پیشہ ورنہ ہو ورنہ وہ علم کا تحصیل کے بعد اپنے کام میں مشغول ہوجائے گا اور یہ معروفیت بخیل علم کے لیے مانع ہوگی ہلکہ جب بھی شہمات پیش آئی سے ان کا رد بھی مشکل ہوگا۔ ووس یہ کہ سیکنے والا ذہان ' ذکی اور فصیح ہو۔ اس لیے کہ فبی طالب علم اس فن کی ہار یکیوں کا اور اک نہیں کرسکے گا اور خوش بیانی کے بغیراس کی تقریر مغید اور مؤتر ہاہت نہ ہوسکے گی۔ ایسے مفض کے حق میں گلام کے ضرر کا اندیشہ ہو فائدہ کی توقع نہیں ہے۔ سوس ہی کہ اس کی طبیعت میں نیک عمل کرنے کا جذبہ ہو ' دیا نت اور تقویل ہو۔ شور تلی اس پر خالب نہ ہوں۔ اس لیے کہ بدکار آدی اولی شبہ کی وجہ سے دین سے عظیمہ ہوجا تا ہے اور جو رکاوٹ اس میں اور اس کی خواہشات کے مورمیان ہوتی ہے وہ شبہ سے دور ہوجاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہمات دور کرے بلکہ وہ شہمات کو فنیمت تصور درمیان ہوتی ہے اور دین کی تکالیف کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے مختص سے خرابیاں نیادہ ظہورا جس آئی ہیں اور اس کہ اصلاح کم۔

علم کلام کی قسول کی اس تفصیل کے بعد میہ بات واضح ہو پھی ہے کہ علم کلام میں وہی جمت بھترین ہوتی ہے و قرآئی جوں سے
قریب تر ہولیجی الفاظ فرم ہوں' دلوں پر اثر کرنے والے ہوں اور ایسے معانی رکھتے ہوں جن سے نفوی میں قاحمت پر ا ہو۔ ایسے
وقائق اور نکات بیان نہ کیے جائیں جنیس عام طور پر لوگ بچھنے ہے محروم رہیں اور آگر ہمجیں قر مقرر کے بارے میں بہ خیال
کریں کہ وہ شعبدہ باز ہے۔ اس نے یہ فن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سیکھا ہے۔ آگر کوئی دو مراشعبرہ باز آبائے گاتو یہ اس کہ
مقالم میں محمولے کی جرآت نہ کرسکے گا۔ یہ بھی معلوم ہوچکا ہے کہ امام شافی اور دو مرے اکا برسلف نے اس علم میں مشغول
رہنے ہے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اس میں وہ نقصانات پائے جاتے ہیں جن کا ہم لے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے
فار جیوں کے ساتھ اور حضرت علی ہے تھتر ہے باب میں وہ مناظرے معقول ہیں وہ بوت ضرورت سے اور کلام واضح اور کا ہر تعالی موروق کے اس کی وجہ سے ہر زمانے کا تحم بھی فتاف ہو۔ پھرجہ مقول ہیں وہ بوت عمادت مقرر ہوا ہے۔ اس کا تحم اور
مخبلک یا پیچیدہ نہیں تھا۔ اس طرح کا مناظرہ ہر حال میں بمتر ہے۔ باس! ہرزمانے کی ضورتیں کم و فیش ہوتی ہیں بہو ہوت مضوروں کے اختاف کی وجہ سے ہرزمانے کی ماہیت جانا اور
اس کے وفاع کا طریقہ وہ بی جو اور پر کی سطور میں بیان کیا گیا ہے۔ محرشہ کا دور کریا 'حق کو کا واضح ہونا' اشیاء کی ماہیت جانا اور
اس کے وفاع کا طریقہ وہ بی جو اور پر کی طور میں بیان کیا گیا ہے۔ می پر ہیز کرے۔ یہ ایک رحمت خداوندی ہے جو ہرا یک کو اس کی بیا ہے۔ می دور سن، رہے جس کی نہ محرائی معلوم ہے اور نہ سامل تک
کرے۔ خدا اقعائی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور مدل کے تصورے جس کی نہ محرائی معلوم ہے اور نہ سامل تک
بہنیا ممکن ہے۔

علوم کے طاہر وباطن کا مسئلہ : اگریہ کما جائے کہ آپ کی تقریر ہے معلوم ہو آپ کہ علوم کے معانی طاہر بھی ہیں آور بخلی مجی ۔ بعض ان میں ہے استے واضح ہیں کہ کمی غور و کھر کے بغیر سمجھ میں آجاتے ہیں اور بھٹ اس قدر مخلی ہیں کہ مجاہدے '
ریاضت 'طلب کا بل 'صفائے کھر اور ونیاوی مشاغل ہے قلب کی فراغت کے بغیرواضح نہیں ہوتے لیکن یہ بات شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے طاہر وباطن وہ نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم میں ظاہر و باطن کے فرق کا کوئی عظم عاصل کیا اور ای پر جنے رہے۔ انتائے علم 'علاء اور اولیاء کے درجات تک ترتی نہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہر وباطن کا فرق شرعی دلا تل ہے تابت ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

انلقر آنطاهراوباطناوحتاومطلعاً (این دان) قرآن کاایک ظاهر جادرایک باطن باکی انتاج اورایک درج ترقید حضرت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرے قربانا کر یمان بہت سے علوم میں بشرطیکہ ان علوم کے سیجھنے اور یاد کرنے والے مجھے لمیں ایک مدیث میں ہے۔

نحن معاشر الانبياء أمر ناان نكلم الناس على قدر عقولهم (١١) عمر عمر عقولهم (١١) عمر عمر عمر المراد المرد ال

اي مرجد ارشاد فرمايا-

ماحدث آحد قوماً بحديث ام تبلغه عقولهم الإكان فتنة عليهم (٢٠) مرائد بوقوه ال كيان فتد -

الفرتفالي كالرشادي

وَيُلُكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَ الِلتَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ الْآالُعَ الْمُونَ (ب١٠/١٠) التَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ الْآالُعَ الْمُونَ (ب١٠/١٠) اوريه طالين جمهان كرية بي اوكون مَدْ المُعاانِين عِنْ مَحْتِين عِنَامُ بِن -

ایک مدیث کے یہ الفاظ ہیں۔

انمن العلم كهيئة المكنون لا يعلم الالغالمون ١٠٠٠)

اليك مرتبدار شاد فرمايات

لوتعلمون مااعلم صحكم قليلا ولبكيتم كثيرا (ظلال دسلم) الرتم ودجان ليتروي جارا مون م معادر ودورة

اب ہمیں کوئی ہے بتلاے کہ اگریہ امرواؤٹ قالقاد کول کے ادداک سے ماج دہ ہے کی وجہ سے یا کی اوروج سے آپ نے اس کا علمار کیوں نہیں فرمایا آور محلبہ کوائم کو اس کی تعلیم کول نہیں دی۔ اس میں قوکوئی شک بی نہیں ہے کہ اگر آپ محابظ کے مانے میان فرماتے اور اس کی تعمد بی منور کر کہ تھ قرآن کر کے جس ہے۔

الله الذي خَلَقَ سَبِعَ سَمِ وَالْ يَوْمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُ وَيَتَزَرُّ لُلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ .

(# SET (A) (FA)

الله وہ بے جس فرات آسان بنا کا ورا تی بی دین الن کور میان عم انر نا ہے۔
اس آبت کے متعلق صورت میراللہ ابن عباس فراتے ہیں کہ اگر میں اس کی تغیر کول و تم جھے سکار کردو۔ ایک ردایت میں الفاظ ہیں کہ تم جھے کافر بتلاؤں حضرت او جریرہ فراتے ہیں کہ میں نے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے علم کے دو ظرف حاصل کے ہیں۔ جن میں ہے آیک ظرف میں نے اوگوں میں میرالوا اور دو سرا ظرف می ای طرح پھیلادوں و میرے کھلے کی یہ دک کاف والی جائے۔ حضرت او کرک لفظت انخفر میں میں اللہ علیہ و سلم کا یہ ایشاد میں ای طرح کی ایک کڑی ہے۔
والی جائے۔ حضرت او کرک لفظت انخفر میں میں اللہ علیہ و سلم کا یہ ایشاد میں ایک کرک تم پر دوزہ نماز کی افزات کی دورے نفیات ماصل نمیں ہے گلہ ایک دازی دی ہے یہ نفیات ہے۔
وان کے سینے میں وال دو کیا ہے۔
وان کے سینے میں وال دو کرنا ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ مدعث کتاب العلم میں گذریکی ہے۔ (۲) یہ صب گتاب العلم میں گذریکی ہے۔ (۲) کتاب العلم میں یہ منصل مدعث گذریکی ہے۔ (۲) یہ مدعث کتاب العلم میں گذریکی ہے۔

اس میں شک نمیں کہ یہ دازاصول دین ہے متعلق تھا۔ ان ہے فاہدی کیا آور جہات دیں کے اصول ہے متعلق ہوتی ہو وہ نے فاہر کے اعتبار ہے دو سری چزوں کے مقابلے میں ہوشدہ نمیل جھا ہوں ہیں تہدی قرابتے ہیں کہ عام کے لیے تین علم ہوتے ہیں۔ دہ سب ہوتے ہیں۔ ایک علم فاہر ہے وہ فاہر دالوں کو دید دیتا ہے۔ ایک فلم فلم نہر ہوتے ہیں۔ دہ سب کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک وہ علم جو اس کے اور اللہ کے در میان ہے۔ وہ کی کے سامنے اس کو فاہر نمیں کرتا۔ بعض عظرات یہ کہتے ہیں کہ رہوبت کا ایک راز ہے اگر یہ راز فلا ہر ہوجائے تو علم بیاد ہے۔ فلاتے باللہ کا ایک راز ہے اگر یہ راز میاں ہوجائے تو علم بیاد ہے۔ فلاتے باللہ کا ایک راز ہے اگر یہ راز میاں ہوجائے تو علم بیکا دہ ہے۔ فلاتے باللہ کا ایک راز ہے اگر وہ اس فیا ہر کردی تو نوت ہوجائیں۔ ان حضرات نے اگر لوگوں کے مجزلور قسور فہم کی وجہ سے نوت کا بیکار رہ جاتا مراد نمیں لیا تو ان کا یہ کہنا تھے کہ اس میں کو فیتنا قس اور تضاد نہیں ہے۔ کا ل وی ہے جس کا نور بعرف نور تفویٰ پر حاوی نہ ہواور اس کی شمع کل نہ سب کہ اس میں کو فیتنا قس اور تضاد نہیں ہے۔ کا ل وی ہے جس کا نور بعرف نور تفویٰ پر حاوی نہ ہواور اس کی شمع کل نہ کو دیا۔

حقیقت و شریعت کا هروباطن :

سوال : آگریہ سوال کیا جائے گہ آیات اور احادث و روایات میں آویلات کی جاتی ہیں۔ آویلات کی موجود کی میں وہ مقصد حاصل جمیں ہوتا جس پر نور دیا جارہا ہے۔ اس لیے ظاہر و باطن کے اختلافات کی کیفیت بیان کرتی چاہیے کیونکہ دو ہی صورتی بیاں۔ ایک تو یہ کو ایک تو یہ اس مورت میں شریعت بیان کرتی چاہیے کیونکہ دو می صورتی ہیں۔ اس مورت میں شریعت بیان کو میات ہے۔ مراو باطن ہے۔ کو خلاف شریعت بھائے ہیں۔ حال ککہ یہ قول کفر ہے۔ اس لیے کہ شریعت سے مراد ظاہر ہے اور جی تقت سے مراو باطن ہے۔ دو سری صورت یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں ایک ہیں۔ اس صورت میں تقسیم باتی نہیں روی اور شریعت کا کوئی راز ایسانس تھر آ

جواب : دراصل یہ سوال ایک طویل جواب کا نقاضا کرتا ہے۔ تہ صرف یہ بلکہ اس کے جواب کے لیے ہمیں علم مکاشنہ میں مضغل ہونا ہوگا اور علم محالمہ ہے ہمارا اصل متعمد ہے۔ ہم نے جو عقائد کرکے ہیں وہ دلوں کے اعمال ہے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ہی تھم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبول کرنے اور ان کی تعمد بنی بر فاون کے اعمال سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں ہی تھم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبول کرنے اور ان کی تعمد بنی بر اس کا تھم نہیں کہ ان عقائد کے حقائق اور آمرار کا انجشاف کریں۔ عام مخلوق ان امور کی خاص منظم نہمیں کہ ان عقائد کے حقائق اور آمرار کا انجشاف کریں۔ ہماں تک کشف منظم مناز کی مناز ہماں تک کشف مناز کی مناز کی مناز ہمان کی صورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق ہے یہ باطن کی صورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق ہے یہ باطن کی صورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق ہی بیان کا تعلق ہو یہ علی بیان کا تعلق ہو یہ بھی بیان کردیے تھے۔

جو مخص یہ کتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن فلا ہر کا نقیض ہے وہ کفرے قریب ترہے۔ دراصل کی اسرار ایسے
میں جن کا علم صرف مقربین کو ہے۔ وہ سرے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے اور مقربین کو اسرار کے اظہارے منع کیا گیا ہے۔ ان اسرار کیا چھشیں ہیں۔

سل قتم المحتم المحتم بدہ کہ دہ چزیدات خوداتی دقتی ہوکہ اکثرلوگ اس کے بچھنے سے عاجز رہیں اس طرح کے امور سے دافقیت رکھنے دالے لوگ مخصوص ہوتے ہیں الیسے لوگوں پر لازم ہے کہ دو ان کا ظہار نا اہل لوگوں کے سامنے نہ کریں ورنہ یہ بات ان کے حق میں فتہ کا باحث ہوگ ۔ اس لیے کہ دو ان کے ادراک سے عاجز ہیں۔ روح کے راز کا افغا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بیان سے وکتا ہمی اس لیم سے تعلق رکھتا ہے۔ روح ان اشیاد میں سے جن کی حقیقت کے ادراک سے علیہ وسلم کا اس کے بیان سے وکتا ہمی کہ دو ماہیت کا تعلق رکھتے۔ اس سے یہ کمان میں کہ دو ماہیت کا تعلق رکھتے۔ اس سے یہ کمان میں ہوگا اور جو محض دوح سے واقف نہیں ہوگا دہ اپنے نفس سے بھی واقف نہیں ہوگا اور جو محض

ا بنائی معرفت ہے عروم ہوگا وہ اپ رب کو کیے جائے گا۔ یہ بی ممکن ہے کہ بعض علا اور اولیا و بھی دوح کی حقیقت سے
واقف ہوجا کی اگر چو وہ انہا و نہیں ہیں کر ان کی شریعت کے بابلا ہیں۔ اس کے ان راس طوح کے ان رکھنے ہوجاتے ہیں۔
لیکن کو کل شریعت نے ان کے بیان سے سکوت کیا ہے اس کے وہ بھی ظاموش رہتے ہیں۔ فدا تعالی کی وات کے بھی پیمنی
علی کوشے ایسے ہیں جن کی تعقیقت سے عام لوگ واقف نہیں ہو یائے۔ آخضرت صلی افلہ علیہ و سلم نے فدا تعالی کی وات سے
معلق مرف ظاہری امور کا تذکر کہا ہے ' مثل آپ کے افلہ تعالی کیلے علم 'اور قدرت و فیرہ صفات بیان فرائیں۔ اور اس طرح
بیان فرائیں کہ مخلوق نے اپ علم اور قدرت پر انفیل قبالی کرلیا گیا اپ علم اور قدرت کے مشابہ بھی لیا 'اگر اللہ تعالی کی صفات
میں ہے ان صفات کا وکر کیا جائے جن کی معاملہ اور مطلبہ مفات میں موجود نہوں تو وہ ان کے کہتے ہے قامر دہیں
بالکل ای طرح جس طرح عام رو اور تا بالغ کے جائز کی لات کا اور اکن نہیں کرکھ 'ایک اسے کھا کی لڈت کے مطابہ کوئی
فرق طاق کے علم وقدرت اور اللہ تعالی کے علم وقدرت عیں ہے۔

مامل ہے ہے کہ انبان اپنے نفس اور اپنی اپنی منفات کے علاوہ جواہ اس وقت مامل ہیں کی اور چزکا اوراک نہیں کرسکا ایا ہمی اپنی صفت پر کسی دو سری صفت ہی شرف و کمال کے اعتبارے فرق کا بھی اور اک کرسکا ایا ہمی اپنی صفت پر کسی دو سری صفت ہی شرف و کمال کے اعتبارے فرق کا بھی اور اک کرسکا ہے۔ شاق انبان میں قدوت کی صفت ہے اپنی کے امکان میں کی ہے کہ دو اپنی صفت پر قیاس کرکے خدا کیلئے وہی چزیں ثابت کریں جو اس میں موجود ہیں۔ بینی فل اور اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالی کی سے مفات کمل ترین اور اعلی واشرف ہیں۔ جہاں فک اس کی جلالت اور عقلت کا تعلق ہے بیرہ کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔ مفات کمل ترین اور اعلی واشرف ہیں۔ جہاں فک اس کی جلالت اور عقلت کا تعلق ہے بیرہ کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔

ای لیے آتحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لااحصی ثناءعلی کانت کی اثنیت علے نفسک اسلم اسلم میں تیری تریف کا اعالم نمیں کرسکا ۔ والیا ہے میں اگر و نے خود اپی تریف کی ہے۔

اس کے یہ منی نہیں کہ جو بھے تیری تعریف معلوم ہے میں اس کے اظہار ہے عابر ہوں ' بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں تیری جلالت ' عظمت اور بزرگ کے اور اک ہے عابر ہوں۔ ایک عارف فراتے ہیں کہ غذا تعالی کو مجمع منی میں (اللہ) کے علاوہ کی نے نہیں بچانا ' حضرت ابو بکر مدانی فراتے ہیں اس بچانا ' حضرت ابو بکر مدانی فراتے ہیں اس وات یا کا جگر ہے جس نے علاق کیلئے آئی معرفت کی صرف بکی سبیل پیدا کی اے معرفت ہے عابر بنایا۔

اس تفعیل کے بعد ہم پرامل مقصد کی طرف اوشے ہیں۔ اسرار کی یہ تشموہ ہے جس کے اوراک سے قیم عاجز ہوں اس میں روح وافل ہے اور اللہ تعیالی کی بعض مغایت بھی اسی تشم علی اوافل ہیں۔ اس حقیقت کی طرف زیل کی مدیث شریف میں

اشاره عدب

انلِلْه سبحانه سبعین حجابا من نور لوکشفهالا حرقت سبحات و جهه کل من ادر که بصره (این جانه)

دوسری قتم نیا اسراری دوسری قتم می ده اموری جنسی انهاد اور صدیقین بیان نمین کرتے بلکہ بذات خود سجھ میں آجاہتے میں قتم ان کے اوراک سے قامر نمیں ہے محران کا ذکر کرنا آکار ہے والوں کیلیے معز طابت ہو تا ہے۔ انبیاءاور مدیقین کیلئے ان کا ذکر معز نمیں ہے۔ مثل افدریکے راز کا ذکر۔ اس کے ذکر سے بینج کیا گیا ہے۔ بینات ممکن ہے کہ بعض بھائی کا ذکر بعض اوگوں کے حق میں معزود اور بعض کے حق میں معزد ہو۔ مثلاً آفاب کی دھی چرک کے حق میں معزود تی ہے۔ ویکھتے! اگر ہم یہ کسیں
کہ کفر' زنا محناہ اور بدی سب خدا تعالی کے حکم' ارادہ اور خواہش ہے، ہیں۔ یہ بات نی عفیہ درست ہے لیکن اس کا سنزا بعض لوگوں کے حق میں معزودا۔ وہ بید سمجھے کہ یہ بات کم عقلی پر والات کرتی ہے کہ گناہ کا حکم دے اور پراس پر بزاہمی دے۔ حکت سے بھی خالی ہے اس میں بری بات پر راضا مندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ چنانچہ این راوند اور دو سرے مودداسی طرح کے قرامات کی وجہ سے طور قرار پائے۔ اگر تقدیر کا راز عوام کے سامنے واضح کیا جائے تو اکثر لوگ اللہ تعالی کو عاجز تھو سے خودوہ لوگ عاجز ہو ہے۔ ہیں۔ تھور کرنے گئیں۔ کیونکہ جس دلیل سے ان کا یہ وہ ہم دور ہو اس کے فہم سے خودوہ لوگ عاجز ہموستے ہیں۔

اس دوسری متم کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فض قیامت کی بڑت بیان کرے اور یہ بڑھ ایک ہزارے زیادہ یا کم ہو۔ یہ مضمون سل ہے اور سے دیادہ ایک اور اور ہوئی اور مضمون سل ہے اور سجو میں آتا ہے کیکن اس کا اظہار عام لوگوں کے حق میں اقتصان دو ہے کیونکہ آگر یہ بڑت زیادہ ہوئی اور اس مجیل جائے گا اور دنیا تندول نے عذاب میں در محسوس کی تو دو اور لا پرداہ ہوجا کیس کے اور آگر یہ بڑت قریب ہوئی تو خوف و ہراس مجیل جائے گا اور دنیا تناور بریاد ہوجائے گا۔

تبیری قشم فی اسراری تیسری قشم میں وہ امور وافل بین کہ اگر انعیں صراحتا بیان کیا جائے تو سجے میں آئیں اور ان سے کی قشم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو امین ان کا اگر انسا رون کی زبان میں کیا جا آئے۔ آگہ اس کے سنے والے کے دل میں اس کا اثر نیادہ ہو شاہ کوئی مخص یہ کے کہ میں نے فلال ہی کو خزر کے گئے میں موتوں کا ہار والے ہوئے ویکھا ہے 'یہ اشاراتی زبان نیادہ ہو شاہ کوئی مخص یہ مراد لیتا ہے ' مطلب یہ ہے کہ فلال محض علم و محمدہ کی ہاتیں تا اہلوں کو سکھلا رہا ہے۔ سنے والا مجمی تو اس نے فلا ہری معنی مراد لیتا ہے ' لیکن محقق اور صاحب نظر جب یہ دیکھے گاکہ اس محقق کے اس نے معمون کہی شاہرے ان الفاظ میں اور ایک اس کے معمون کے ہاس معمون کی شامرے ان الفاظ میں اور کیا ہے:۔
گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کے فلم کا معیار مطلف ہو تا ہے۔ یہی معمون کہی شامرے ان الفاظ میں اور کیا ہے:۔

رجلان خياطو آخر حائك متقابل على السماك الأعزل الرالينسج فاكخرقهملبر ويخيط صاحبه ثياب المقبل

اس تطعد میں شاعرتے اقبال وادبار کے باب میں آسائی سب کو کو دو کاریکر محصول سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کی تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ کمی معنی کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں وہ معنی بعینہ پائے جا رہے ہوں یا اس کے مشابہ ہوں۔ انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارتفاد کر آئی بھی اس قبیل سے ہے۔

ان المسجدلينزوي من النخامة كماتنزوي الجلدة على النار

معدیاک کی دوش سے اس طرح سکرتی ہے جس طرح کمال آگ پر سکرتی ہے۔

سیبات آپ کو معلوم ہے کہ معید کا محن ناک کی ریزش سے بطا ہر سکر نا ہوا محسوس نہیں ہو تا۔ مطلب یہ ہے کہ معید کی روح مظیم ہے اور قابل احزام ہے اس میں گندگی ڈالنا اس کی عظمت سے خلاف ہے جس طرح آک کھال کے اجزاء کے خلاف ہے۔ ایک مدیمف کے الفاظ یہ ہیں۔

امايخشى الذى يرفع راسه قبل الامام يحول الأمراسم اس حمار

کیا اس مفض کو خوف نیس آیا جو امام سے پہلے اپنا سرافھ الیتا ہے اللہ اسکے سرکو محد عے سرے بدل

یہ صور تحال ند مجمی ظاہر میں پیش آئی اور ند مجمی پیش آئے گی البت خصوصیات میں ایے فض کا سر کدھے کے سرجیسا ہو جاتا ہے یعنی ہو تونی اور احتی بن میں وہ کدھا بن جا آ ہے اس مقدود مجمی ہے۔ صورت مقدود نسیں ہے اصل چیز معنی ہیں عورت

احياء العلوم جلد اول

معنی کا قالب ہوتی ہے۔ جمافت کی وجہ یہ ہے کہ یہ محض امام کا افترائیسی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی پوشنے کی کوشش کرتا ہے۔ دو ایسی باتیں جمع کرنے والا جوا یک دو سرے کی ضد ہیں اچتی شین قواور کیا ہے؟

میں امر مخفی کے بارے میں جانا کہ یہ امر طاق ملا ہرہے یا تو دلیل عقلی سے ممکن ہے یا دلیل شرق ہے۔ دلیل عقلی تو اس طرح ہے کہ حقیق معیٰ پر اس کا حمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس طوع ہے شریف میں ہے۔

قلب المومن بين اصبعين من اصابع الرحمن (ملم)

مؤمن كادل الله تعالى كى الكيول من صوو الكيول مردرمان من الهد

اس لیے کہ اگر مؤخوں کے داوں میں الگیاں عاش کی جائیں تو طاہر ہے۔ الگیوں کا وجود نیس ہوگا۔ ان الگیوں سے مراد قدرت ہے اور قدرت الگیوں کی موح اور اس کا مرہ الگیوں سے قدرت کا کتاب کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اقداد کامل کے سمجانے میں اس کا بوا اثر ہے 'چنانچہ یہ کما جا آئے ہے کہ یہ چڑ کیا فلاس آدی یا یہ کام ہماری چکیوں میں ہے 'یا ہماری ملی میں ہے۔ اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت ہے کتابہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

اِلْمَاقَولُنَالِشَرِي إِذَالْرَدْنَاهُ أَنِ نَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (بِ١٠١١) المَّاتِهِ المَّا

ہم جس جز کوریدا کتا) چاہتے ہیں ہی اس عادا اتا ی کتا (کان) ہو آے کہ وریدا) ہو جا اس ده

(موجود) ہوجائی ہے۔

اس آیت کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جائے۔ اس لیے کہ انظ ووگن میں چڑے خطاب ہے۔ اگریہ خطاب اس شی کے وجود سے پہلے ہے قو محال ہے اس لیے کہ معدوم شی خطاب نہیں سمجھتی اور اگر وجود کے بعد ہے تو اس کو پیدا کوئٹ کی ضرورت باقی نہیں ہے تکرکو نکہ اس طرح کے کنائے سے افتدار کا وظمار ہوتا ہے اس لیے یہ طرز تخاطب افتیار فرایا : دلیل شرع یہ ہے کہ ظاہری معنی براس کا محمل کرنا ممکن ہو جمر شریعت میں مودی ہو کہ آس سے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جا

أَنْزُلُ مِنَ السَّمَّاءِمَاءَفَسَالَتُ أَوْدِينَةً لِمَا عَاحْنَمَلَ السَّيْلُ زَيَّتَأَرَّابِياً-

(اب ۱۳ ر۸ آیت ۱۷)

الله تعالى نے آسان سے پانی نازل قربایا مجرنا کے (مرکز) بی مقدار کے موافق چلے کے محروہ سلاب خس

و خاشاک کو بمالایا جواس کے اور ہے۔

اس آیت میں پائی ہے مراد قرآن پاک ہے اور جنگوں ہے مراد دل ہیں۔ پیش داوں میں قرآن پاک و زیادہ جکہ لی بعض دلوں میں آر ان پاک کو زیادہ جکہ لی بعض دلوں میں کم اور بعض نہ ہونے کے برایہ جماک (نبد) ہے مراد فقال و گفرے کہ دو پائی کی فاہری سطح رہو ہاہے۔ لیکن اس کا دود در پر انہیں ہے۔ پائی کے تیز دھارے کے سانے اس کا محمر نامشکل ہے۔ بدایت در پر اے ' کی لوگوں کے خن میں مفید ہمی ہے۔ اس مقم میں لوگوں نے اتنی کرائی افتیار کی کہ آخرت ہے تعلق رکھنے والے بعض تقائق مثل میں اور بل مراط میں ہمی آدیا ہے۔ اور فاہری معن پر افتیار کیں۔ وال کہ ان کے معنی میں تحریف کرنا یو صف ہے ہم کے کہ یہ معنی شریعت سے بطریتی روایت پنچ ہیں۔ اور فاہری افتی معنی بر افتیں محول کرنا واجب ہے۔

جو تھی قتم نے اسراری چی تھی تہم ہے ہے کہ آدی اولا آیک شی کا مجل علم طامل کرے۔ پھراس کا مفعل اور بطریق ذوق و شخص ادراک کرے اس طرح پر کہ وہ شی اس کا حال بن جائے اور لازی کیفیت کی حیثیت افتدار کرلے ان دونوں علموں میں فرق ہوگا۔ پلا علم بوست اور فلا ہری خل کے مطابہ ہے اور دوسراعلم مغزکے مشابہ ہے۔ اول فلا ہر ہے اور فانی ہا طن ہے ' شاہ کسی ہوتھ کو فاصلے ہے تا اندھیرے میں کوئی دجود نظر ہے ' یہ علم اجمالی ہے۔ لیکن جب دہ اس دیودکے قریب ہوگا کیا اندھیرا ختم

میہ چار قشمیں ہیں ان میں لوگ ایک دو سرے سے عظف ہوتے ہیں الین ان میں سے سمی میں بھی باطن ملا ہو کے خلاف میں ہے۔ بلکد اس کا بھلمایا تقد ہے ، جیسے مغز سے پومت کی پیجیل ہوتی ہے۔

تَمَّاسَتُوَى الْيَالُسَمَّاءِوهِي دَحَانُ فَقَالُ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْشِيَاطُوَعَا أَوْكُرُ هَا قَالَتَا انْيُنَاطَائِعِيثُنَّ (پ٣٣٠/٣٠)

مر آسان (کے بنائے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ (اسوقت) دھواں تھا مواس سے اور زمین سے قرمایا تم دولوں خوش سے آؤیا زبرد تی سے 'دولوں نے عرض کیاتھ خوش سے حاضریں ۔۔

کم فعم آدی اس آیت ہے یہ جھتا ہے کہ آسان وزین کو ڈندگی حاصل ہے ان میں مطل ہے اور مطاب سمجھ حوف اور الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ مطلا مفصل الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ مطلا مفصل معنون میں ہے اور اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ دونوں مسؤلور حاکم کے نالے ہیں۔ اس کی طرف المحیں ہے افقیار النا کا اس کا معمون ویل کی آیے ہیں بیان کیا گیا ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيِّ الْأَيْسَيِّ وَحَمْدِهُ (ب١٠٠١٠ ايـ١١) اور كونى جزالي ميس بواس في شيع ديس بومتي-

فی آدی ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ جمادات کیلئے زندگی عقل "آواز اور حوف ہیں۔ووائی زبان میں سمان اللہ کہتے ہیں اہل بعیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی تبیع و تحمید نہیں ہے بلکہ ہر شی زبانِ حال سے اُس کی تربع فقدیس اور وحدا نیت کی ایکل ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

وفى كل شئى له آية ي تلك على انه الواحد

(ترجمه: مرجز مساس كي نشاني عبوس كي وحد أنيت ير دلالت كرتي ع)

یہ کما جاتا ہے کہ فلال شی اپنے صافع کی حسن مذیر اور کمال علم تر شاہر ہے اس کے یہ معن شین ہیں کہ وہ زبان ہے اپنے جمال کی شمادت دیتی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور حال نے اپنے جمال کی کواہ ہے۔ اس طرح جمعی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات ے ایجاد کرنے والے کی مخاج میں ہوان کو پدا کر کے باتی رکھے ان کے اوصاف قائم رکھے اور ضرورت کے مطابق ان میں تربی کی کرے۔ اس لیے دو اپنے خالق کی تیج و تحمید کرتی ہیں۔ اہل بصیرت اس حقیقت سے دائف ہیں ' ظاہر رست لوگ یہ بات نہیں سی محت چنانی قرآن پاک میں فرمایا کیا ہے۔ ب

وَلَكِنُ الْأَنْفُقُهُونَ نَسْبِيحَهُمُ ( ١٥٠ /١٥٥)

ليكن تم ان كي شيع نبيل مجمعة-

جن کے فتم میں کی ہے وہ تو یہ تنبع بالکل ہی نہیں جھتے۔ البتہ معرّب بندے اور علم میں رُسوخ رکھنے والے لوگ اپنی اپنی بعیرت اور اپنے اپنے فتم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اس کی ابیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سجھتے۔

ہر چرین اللہ کی نقدیں اور تسیع پر بے شار شادین ہیں ، جنعیں علم معالمہ کے ابواب میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے ، حاصل یہ ہے کہ یہ فن بھی ان چیزوں میں ہے ہے جن کے متعلق اصحاب طوا ہراور ارباب بعمار میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف ہے یہ چہ چاہے کہ طاہر ماطون ہے جدا ہے۔ بعض لوگ تو اس سلط میں میانہ موکی افتیار کے ہوئے ہیں۔ اور بعض اس حد تک آ کے براہ صحاب کی متعلق بھی یہ وعولی کرنے ہیں کہ ہما الفاظ کے طاہری معانی میں میں پند تبدیلیاں کر بیٹے ہیں میں ان کہ افروی امور کے متعلق بھی یہ وعولی کرنے کے بین کہ یہ یہ کہ دوی امور کے متعلق بھی یہ وعولی کرنے ہیں کہ یہ کہ دوی امور کے متعلق بھی یہ وعولی کرنے کے بین کہ یہ کہ دوی امور کے متعلق بھی یہ وعولی کرنے ہیں۔

و تکافید ایدیهم و تشهد ارجله مرسما کانوایک سبون (۱۳۰٬۳۳ عدد) ادران کیات ممے کلام کریں کے اوران کیاول شادت دیں کے دو رکھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔

ي عِدْ وَالْ الْمُالَّذِي الْمُ ا وقالُو الْجُلُودِهِمُ لِمَشْهِدُتُمْ عَلَيْنَا قَالُو النَّطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. (١٠٠٠)

ای طرح مثر کیرے ہونے والی کفتلو میزان پل مراط حباب دونے اورجنت والوں کے مناظرے اہل جنت سے دونے والوں کی یہ درخواسید کہ اللہ تعالی نے کھانے پینے کی جو چڑیں جہیں دیں ان میں ہے بچہ جمیں دیدو ان مباللہ پندلوگوں کے دردیک یہ سب واقعات ایان عال ہے ہوں کے بعض دو سرے معزات نے اصطات کو بالکل ہی نظرانداز کردوا - انھیں میں ہے المام احمد ابن معبل جی ۔ موصوف اللہ تعالی کے ارشاد و گئی فیسکوٹ ۔ میں بھی ادیل کی اجازت نہیں دیے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اس معبل الفاظ اور آواز کے دریعہ اللہ تعالی کی طرف ہے ہم کھا اُس اور اور میں بھی تادیل کی اجازت نہیں دی احمد ابن معبل کے بعض شاکردوں کو یہ سمتے ہوئے منا ہے کہ آپ نے تین مقامت کے علاوہ کمیں بھی تادیل کی اجازت نہیں دی

اقل آخفرت ملى الشعليه وسلم كايه ارشان المحجر الاسوديمين الله في ارضه (ملم) حجرا الدين بي الدين الدين كادايان القرب

دوم يه مديشت

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمان (ملم) مؤمن كاول الله تعالى كى الكيول عن عند الكيول كي درميان عن ب

سوم بیرارشاد نبوی<u>:</u>

انى لأجدنفس الرحمن من جانب اليمين (الم الا الر)

میں دائمیں جانب سے رحمٰن کی خوشبویا تا ہوں۔

ان مقامات کے علاوہ امام احمد ابن طنبل حکمی اور حدیث یا آیت میں مادیل نمیں کرتے۔ ماویلات سے صرف نظری غالب وجہ يى رى موكى كد امحابِ ظوا ہر ميں ماويلات كى كثرت تقى- اوريد كثرت بسرمال معز تقى- ورند امام ابن صباق جيسے مخص بيد توقع سیں کی جاسکتی کہ وہ یہ سیس جانے ہوں مے کہ اِستواء کے معنی محمرنا سیس ہے۔ یا نزول سے مراد نقل مکانی سیس ہے۔ لیکن انہوں نے ان امور میں محض اس لیے تاویل نہیں فرمائی تاکہ تاویلات کے عام رجمان کاسترباب ہوسکے۔ اس لیے کہ مخلوق کی بمترى اى ميس ہے كه تاويل كا دورازه بندى رہے۔ اگر اس كى اجازت دے دى جائے تواس قدر مشكلات پيدا ہو كلى كه قابو پانا آسان نہیں رہے گا۔ اعتداد اورمیانہ روی پر بھی اعتاد نہیں کیا جاسکتا ہی لیے کہ اعتدال کی حدود مقرر نہیں ہیں 'نہ اس سلسلے میں کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تاویلات سے منع کرنائی مفید ہے۔ سلف کی سیرت بھی یمی بتلاتی ہے کہ ان امور کواس طرح رہے وا جائے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ اہام والک سے تمی نے استواء کے بارے میں سوال کیا انھوں نے

فرمایا استواء کے معنی معلوم ہیں کیفیت مجمول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت معلوم کرنا پرعت ہے۔

بعض اکابرعلاء نے میانہ روی افتیار کی ہے۔ چنانچہ صفات الی کے سلط میں اوطات کی اجازت دیے ہیں اور آخرت سے متعلق امور میں ماویلات سے منع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابو الحن اشعری اور ان کے تلاندہ ہیں۔ لیکن معزلہ نے اعتدال کی حدود ے تجاوز کیا 'چنانچہ مفات باری میں سے رقبت' مع اور بعر میں تاویل کی معراج جسمانی کا انکار کیا عذاب قبر میزان بل مراط اور دو سرے أخروى واقعات و مقامات من ماديلات كين اور انھيں نت نے معنى پينائے ؟ ما ہم بعث بعد الموت ، حشر نشر اور جنت و دون خ كا اعتراف كيا يه بهي كما كه جنت مي كمانے پيغ اور سو كلينے كى چزيں بين اكاح اور تمام محسوس لذ تنس وہال موجود بين ا دون معرص جم رکھی ہے اس میں اگ ہے جس سے کھال جلتی ہے اور چربی بھلتی ہے الله معزل سے بھی آھے بردہ مے "انمول نے ان امور میں ہمی تاویلات کیں جن میں معزلدنے ظاہری معنی باقی رکھے۔ ان سے خیال میں تمام رنجو غم 'راحت و خوشی اورلڈ تیں عقلی اور روحانی ہیں۔ حشر بھی نہیں ہوگا صرف نفس باقی رہیں کے اور ان پر عذاب یا راحت کا نزول اس طرح ہوگا كه حواس سے ان كالوراك نبيں كيا جاسكے گا- بيرسب فرقے حد اعتدال سے برھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں امر حق اور اعتدال ک حدید سے کہ ان فرقوں کے طرح مرا مریس تاویل کی کوشش کرے اور نہ منبلی حضرات کی طرح تاویلات سے مرف نظر كرے۔ يه برى نازك مدود بيں ان سے وى لوگ داقف ہوتے ہيں جنس تونق الى ميتر ہے' اور جو امور كونور الى سے ديكھتے ہيں' محن سننے سے ان کا دراک نتیں کرتے۔ان لوگوں پر جب اسمرار واضح ہو جاتے ہیں تپ یہ ظاہری الفاظ پر نظروٰ التے ہیں اگر اسرار اور طاہری الغاظ میں مطابقت ہو تو یہ لوگ بادیل نہیں کرتے الیکن اگر اختلاف ہو تو بادیل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

جو مخض محض سننے سے ان امور کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اسے ان میں رسوخ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آمام احمد ابن

اعتدال کی مدود کا ذکر ہوا تفصیل ہے اور اس کا تعلق علم مکا شغہ ہے ہے اس لیے ہم مزید مفتکو کیے بغیر موضوع بیس ختم كرتے ہيں۔ ہارا مقعد يہ تماكہ ظاہر كى باطن سے موافقت يا مخالفت پر دوشنى دالى جائے ، چنانچہ ان پانچ قسمول ميں بت سے حقائق واضح ہو کئے ہیں۔

فعل اول میں ہم نے جو عقائد بیان کے ہیں اور عنال میں وہ عوام التاس کیلئے کافی ہیں اس لئے کہ ابتدا میں انعین ان عقا كد كے علاوہ كسى اور عقيده كى ضرورت نيس برتى - البت بدعات سے ان عقا كديس ضعف كا إنديش پيدا مو تا ہے۔ اس ليے ان ابتدائی عقائدے ترقی کرے ایسے عقائد کاعلم حاصل کرنا پر آب جس میں مختمراورواضح ولا کل موجود ہوں چنانچہ ہم آنے والے باب میں مید ولا کل میان کررہے ہیں اس سلسلے میں ہم اس مختمر مضمون پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس کے لوگوں کیلئے لکھا تھا۔ اس کانام "رسالہ قدسیہ" ہے ذیل میں ہم اس مضمون کو لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔

تيراباب

## عقیرہ کے واضع ولا کل

بہلار کن : اللہ کا ذات اور وحداثیت کی معرفت اس رکن کا داروس اصولوں پر ہے، لین یہ کہ وہ موجود ہے، آنل ہے، آبدی ہے، جو ہر خیس، جم نیس، عرض نیس، کی جت سے مخصوص نیس، کی مکان پر فمرا ہوا نیس، افرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ اکیلا ہے۔

پہلی اصل : خدا تعالی کے وجود کی معرفت کے سلط میں بھترین طرفتدوہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے اس کے کداللہ تعالی کے میان کے بعد پھر کی میان کی ایمیت نہیں۔اللہ تعالی فرا آئے۔

ۗ ٱلْمُ نَجُعُلُ الْأَرْضَ مِهَا دَا وَ الْحَبَالَ الْوَتَادَا وَ خَلْقُنَا كُمُ اَرُوَاجًا وَ جَعَلُنَا نَوُمَكُمُ سُبَانًا وَجَعَلُنَا اللَّيْلِ لِبِاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنْيَنَا فَوُقَكُمُ سَبُعًا شِلَالً وَجَعَلُنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعُصِّرَاتِ مَاءَثَجًاجًا لِنُحْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا وَ وَحَتَّاتِ الْفَافَا۔ (پ۳۰٬۲۰،۱۳عه)

کیا ہم نے نشن کو فرش اور پہاڑوں کو (زشن) کی میٹیں نئیں بنایا اور ہم نے ہم کو جو ڑا جو ڑا (مروعورت)
بنایا اور ہم نے تسارے سولے کو راحت بنایا - اور ہم بی نے رات کو پردے کی چزبنایا اور ہم بی نے دن کو
معاش کا وقت بنایا - اور ہم بی نے تسارے اوپر سات مضبوط آسان بنائے اور ہم بی نے (آسان میں) ایک
روشن چراخ بنایا اور ہم بی نے پانی بحرے بادلوں سے کشت سے پانی برسایا آکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے فلہ
اور سنری اور مخوان باخ بیدا کریں -

إِنَّ فِي حَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ النَّهِ النَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَحْرَى فِى الْبَحْرِيمُ اِينُفَعُ النَّاسُ وَمَا أَنْزُلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَا أَمِنُ مُّا وَقَاحُيا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْنِهَا وَ بَثْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَا بَيْهِ وَ يَضِرِيفُ الرِيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال السَّمَاءِوَالْأَرُضِ لَا يَاتِ لِقُومِ يَعُقِلُونَ ﴿ (١٠٥٠ مَا ١٠٠٠)

بلاشيه اسانوں اور زمن كوبنانے من اور كے بعد ويكرے رات دن كے آنے جانے ميں اور جمازوں مين کہ سندروں میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چزیں لے کر اور پانی میں جی کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا ، پراس سے زمین کو ترو بازہ کیا اس کے ختک ہونے کے بعد۔ اور ہر فتم کے حیوانات اس میں پھیلا ديے' اور مواول كے بدلنے يمن اور ايري جو زين و آسان كے درميان مقيد رہتا ہے ولاكل (توحيد ك)

ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔

ٵٚڬۏؘڒؘۜۅۛٳڬٛؽڡ۫ڂڶڨٙٳڸڶؙؗڰڛۘڹۼڛٙؗڂۅؘڶؾڟۣڹٲڨؖٵٷۜڿۼڶٳڷڨؘؠؘڒڣؽۿڹۜڹؙۅ۫ڒۧٳۅٚڿۼڵ الشِّمسَ سِرَاجًا وَ اللَّهُ انْبَنَكُم مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا فَمْ يَغِيدُكُمْ فِيهَا وَ يُخْرِجُكُمُ اخراحاه (۱۹۰٬۱۹۰٬۱۵۵ اخراک

كياتم كومعلوم نهيس كه الله نے كس طرح سات أسان اوپر يتلے پيدا كئے۔ اور ان ميں چاند كونور كي چيزينايا " اور سورج کو (مثل) چراغ (روش) بنایا - اور الله نے تم کوزشن سے ایک خاص طور پر پیدا کیا ، پرتم کو (بعد مرك) زمين ي مس لے جاوے كا- اور قيامت ميں پراى نشن سے تم كوبا برلے آوے كا-

افرايتم ما تمنون عائم تحلفونه منحن الخالفون، (پ١٥٠٠م مدهد) اچھا پھر پہناؤ تم جو (عورتوں کے رحم میں) منی پنچاتے ہواس کو تم آدی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔ أيك اور موقعه يربيه ارشاد فرمايا كمياب

نَحُنُ جُعُلْنَاهَا نَلْكُورَةً وَمَنَاعَ اللَّهُ مُولِينَ (۱۰٬۲۷۹)

م نے اس (آک) کویاد دہانی چزادر مسافروں کے فائدے کی چزینایا ہے۔

معمولی شعور رکھنے والا مخص بھی آگر ان آیات میں غور و اگر کرے " آسان و زمین کے عائیات پر نظر ذالے "حیوانات اور ما تات كى تخليق كابنظم عبرت مشامره كرے وہ يى نتيم اخذ كرے كاك أن جيب وغريب اور مرتب محكم چيزوں كاكوكى بنانے والا بحى ہے جو ان کا نظام قائم رکھتا ہے 'اور ان کی نقدریں بنا تاہے' بلکہ نفوس کی فطرت اس حقیقت پر شاہر ہے کہ وہ اس کے متحرین ' اوراس کی تدبیرے مطابق تغیر نر رہے ہیں۔ کیا اسکے باد جود صافع کے وجود میں خل کیا جا تا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:۔

أَفِّي اللّٰهِ شُكُّ فَأَطِرِ السُّمُوَّاتِ وَالْأَرْضِ (ب٣٠ُ١٣٠)

كياتم كوالله تعالى كـ بارك من شك بعد كم أسانون اور نشن كاپيدا كرن والاب انبیاء کی بعث کامقعدیہ ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں 'اور ان سے یہ اعتراف کرائیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے انھوں نے لوگوں کو اس کا علم نہیں ویا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا ایک معبود ہے اور عالم کا ایک معبود ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت تو ان كى فطرت من روزاول سے موجود على جيساك قرآن ياك من فرماياكيا:

وَلَئِنْ سَالُتُهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ لَيْ هُولُنَّ اللَّهُ (بان ان ان ان ان ان ان ان ان ان اور اگر آپ ان سے پوچیس کہ آسانوں اور ذین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یں جواب دیں کے کہ اللہ نے۔

مَا فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِللِّينِ حَنِينَ فَأَفِطُرَةَ اللَّهِ النَّبِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ أَلَا تَبُدِيلَ لِخَلُقِ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا الللللَّاللللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللللَّهُ ال

سوتم کیسو ہو کراپنا رخ اس دین کی طرف رکھو'اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کردجس پراللہ تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ لوگوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ

المبيع السيدهادين مي --

غرض بیر که آنسانی فطرت 'اور قرآن پاک میں خدا کی وجود پر اس قدر شوابد اور دلائل موجود ہیں کہ عقلی دلائل کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہم بطور آکید منا ظرعاماء کی تقلید کرتے ہوئے اس کی بھی عقلی دلیل بیان کرتے ہیں۔

یہ ایک بدی امر ہے کہ حادث چزا ہے پیدا ہوئے میں کس سبب کی مختاج ہوتی ہے جو اس کو حادث کرے 'عالم بھی حادث ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کس سبب کا مختاج ہو 'ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے عدوث میں کس سبب کا مختاج ہے ایک کھلی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہر حادث کی جرحادث کی وقت کے ساتھ خاص ہے 'مختل میں اس وقت ہے اس کا پہلے یا بعد میں ہونا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہونا خالم ہونا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہونا خالم ہونا ور اس سے پہلے یا بعد کے دقت کے ساتھ مخصوص ہونا خالم ہونا ور اس سے پہلے یا بعد کے دقت کے ساتھ مخصوص ہونا خالم ہونا ور اس سے پہلے یا بعد کے دقت کے ساتھ مخصوص ہونا خالم ہونا ور سکون دونوں حادث ہیں۔ چنانچہ ہو چیز کہ حادث ہے اس بناء پر ہے کہ اجمام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے۔ اور حرکت و سکون دونوں حادث ہیں۔ چنانچہ ہو چیز کہ حادث سے خالی نہ ہودہ بھی حادث ہے اس لیے عالم بھی حادث ہیں۔

دو سری اصل قصیری اصل میں جانئا کہ اللہ تعالی قدیم انہا ہے 'جس کے وجود کی ابتداء نسی ہے' بلکہ وہ ہر چزہے اور ہر زندہ و مردہ سے پہلے ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ اگر اللہ تعالی قدیم نہ ہو' حادث ہو تو وہ بھی کسی حادث کرنے والے کا مختاج ہوگا اور وہ دو سرا تبیرے کا۔ یس کا میاں تک میہ سلسلہ لا متناہی قرار پائے گا۔ اور جو شی مسلسل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ وو سری صورت میہ ہم کہ میہ سلسلہ درا زہو کر کسی ایسے وجو در جمتم ہو جو قدیم ہو ازلی ہو' میں ہمارا مقصود ہے' اور اس کا نام ہم نے عالم کا بنانے والا' حادث کرنے سلسلہ درا زہو کر کسی آ

والا عالق اور موجود ركھا ہے۔

تیسری اصل یہ بیاناکہ اللہ تعالی ازلی ہی ہے اور ابدی ہی۔ اس کے وجود کا انجام نیں ہے۔ بلکہ وہ اول ہے وہ آثر وہ معدوم ہوتو دو ہو وہ نا ہر ہے وہ بالی سے فالی نہیں یا خود بخود معدوم ہوتا کا اسے خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہویا کسی مقابل کے معدوم کرنے کی وجہ سے معدوم ہو۔ پہلی صورت باطل ہے کیونکہ اگر یہ ممکن ہوکا کہ کوئی چیز خود بخود معدوم ہو جایا کرے تو یہ بھی ممکن ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہوجائے۔ اس ممکن ہوکا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہوجائے۔ اس المے کہ جس طرح وجود کا حادث ہوتا کسی سب کا مختاج ہے وہ سب کا مختاج ہے وہ سری صورت بھی باطل ہے اس لیے کہ جس طرح وجود کا حادث ہوتا کسی سب کا مختاج ہے تو اس کے ہوئے وجود کیے ہوا؟ جب کہ ہم اللہ تعالی کا وجود اور قدم فابت کر آئے بیا اور اگر مقابل حادث ہے تو یہ بھی ممکن نہیں اس لئے اس حادث کا وجود اس تدیم کی وجہ سے ہو اور یہ ممکن نہیں کہ حادث بی اور اگر مقابل آکر اس کا وجود ختم کردے اور قدیم حادث کا وجود وی نظر کے مقابل آکر اس کا وجود ختم کردے اور قدیم حادث کا وجود وی نظر کی کے مقابل آکر اس کا وجود ختم کردے اور قدیم حادث کی نبست قری تراور اُولی ہے۔

چوتھی اصل ۔ یہ جانا کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں ہے کہ کمی جگہ میں گھرا ہوا ہو' بلکہ وہ مکان وجڑی مناسبت ہے پاک و ہر ترہے'
اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ہر کمی جگہ میں گھرا ہوا ہے اور وہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے' گھریہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو ہرائے کتڑیا
مکان میں ساکن (ٹھرا ہوا) ہوگایا متحرک (حرکت والا) ۔ وہ حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوگا اور یہ دونوں چیزیں حادث ہیں ۔ اور اگر اللہ تعالی کو مکان میں گھرا ہوا کوئی جو ہر قدیم تصور کیا جائے تو اس سے یہ
جو چیز جو آدث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالی کو مکان میں گھرا ہوا کوئی جو ہر قدیم تصور کیا جائے تو اس سے یہ
لازم آئے گا کہ عالم کے جو ہروں کو بھی قدیم تصور کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی مخض باری تعالی کو ایسا جو ہر بتلائے جو کمی مکان میں گھرا
ہوا نہ ہو تو وہ مخض لفظ کے اطلاق کے اعتبار سے خطاوار کہلائے گا۔ معنی کے اعتبار سے خطاوار نہیں ہوگا۔

یانچویں اصل : یہ جانا کہ اللہ تعالی کوئی ایسا جہم نہیں ہے جو جوا ہرہے مرکب ہو۔ اس لیے کہ جہم اس کو کہتے ہیں جو جوا ہرہے مرکب ہو 'چو تھی اصل میں ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہر نہیں 'اور نہ وہ کسی مخصوص مکان میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے اس دعوٰی ہے اس کا جہم ہونا باطل قرار پایا۔ کیوں کہ ہر جہم ایک جُنز کے ساتھ مخصوص ہے اور جوا ہرہے مرکب ہے' چنانچہ جہم کا متغرق ہونے' جمع ہونے' حرکت' سکون' صورت اور مقدارے فالی ہونا محال ہے۔ اور یہ سب عادث ہونے کے علامتیں ہیں۔

اللہ تعالی کو جم مانے میں ایک اور خرائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح لوگ چاند 'سورج اور دو سرے اجسام کے بارے میں بھی صانع عالم ہونے کا اعتقاد کرسکتے ہیں۔۔۔۔۔ پھر آگر کوئی گستاخ اللہ تعالی کو جم قرار دے 'لیکن ساتھ ہی یہ دعوٰی بھی کرے کہ وہ جسم جو ہرے مرکب نہیں ہے تو اس کی یہ اصطلاح لفظ کے اعتبار ہے غلا ہوگ۔ آہم جنسیت کی نفی اس میں بھی پائی جائے گی۔

چھٹی اصل : بید جاننا کہ اللہ تعالی عرض نہیں کہ کسی جم کے ساتھ قائم ہویا کسی محل میں ملول کئے ہوئے ہو۔اس لیے کہ ہر

جم حادث ہے اور یہ ضروری ہے کہ حادث کرنے والا حادث ہے پہلے موجود ہو 'چنانچہ اللہ کی جم میں کیے حلول کر سکتا ہے۔ وہ تو ان میں تنما تھا اس کے ساتھ کوئی دو سرانہ تھا۔ پھر اس نے احراض و اجہام پیدا کے 'دو سری وجہیہ ہے کہ اللہ تعالی علم 'قدرت' اردہ اور تخلیق و غیرہ کے ساتھ موصوف ہے 'جیسا کہ ہم خفریب اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ اوصاف اعراض پر محال ہیں بلکہ یہ اوصاف ای موجود کیلئے سمجھ میں آئے ہیں جو خود بخود قائم ہو' اور اپنی ذات ہے مستقل ہو۔ ان چھ اصلوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ موجود ہے۔ اپنے آپ قائم ہیں 'نہ جو ہرہے' نہ عرض ہے اور یہ کہ عالم جوا ہر' اعراض اور اجسام کا نام ہے 'اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی کی چڑے مشابہ بھیں' اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے' بلکہ وہ زندہ اور تھا ہو اس کی کوئی نظیر نہیں' اور یہ کہے ہو سکتا ہے کہ خالق تحلق کے مشابہ ہو' یا قادر مقدور کے اور مصور تصویر سے مشابہ تقتم ہے' اس کی کوئی نظیر نہیں' اور یہ کیلے اور صنعت کا نمونہ ہیں' ان کا خدا تعالی کا مشابہ اور مشل ہونا محال ہے۔

ساتوس اصل تسلیم جان کہ اللہ تعالی والت سمتوں اور جنوں کی جنھیں ہے پاک وصاف ہے۔ جنیں یہ ہیں۔ اوپو نہی وائیس ایک بائیس کی اس کے کہ اللہ نے انسان کی دائیس ایک بائیس کے اور چھے۔ یہ سب جنیں اللہ تعالی نے انسان کی پیدا کش کے ساتھ تخلیق فرائیس اس لیے کہ اللہ نے انسان کی دو جنیں ایک بنا کی بنا کی بنا کی بالقابل ہو۔ اول الڈ کر کا نام پاؤں ہے اور وائی الڈ کر کا نام پاؤں ہے کی وجہ ہو اور وائی الڈ کر کا نام پاؤں ہے۔ یمی وجہ ہو اور وائی الڈ کر کا نام پاؤں کی جانب ہے۔ یمی وجہ ہو تو وائی الڈ کر کا نام پاؤں ہے۔ یمی وجہ ہو تو وائی کی جہت میں الٹی چلے تو وہ جست اس کے اعتبارے نے قرار پائے گیا اور ہمارے اعتبارے اور سے نیز انسان کیلئے دو ہم ہو تو وائیس کے اعتبارے بولی اس کا نام وایاں رکھا گیا۔ اور اس کے مقابل کا نام بایاں قرار واگیا۔ چنانچہ جو جت اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام وائیس جت ہوا۔ اور وائی جانب چلا ہے ، جس مقابل کا نام بایل قرار واگیا۔ چنانچہ جو جت اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام وائیس جت ہوا۔ اور اس جنوب پلا ہے ، جس طرف وہ چلا ہے اس کا نام بائیس جت ہوا۔ اور اس جت کی مقابل جب کی طرف وہ چلا ہے اس کا نام آگے ہوا۔ اور اس جت کی مقابل جب کی طرف وہ چلا ہے اس کا نام آگے ہوا۔ اور اس جن کی ہوت ہو سکتا ہے ہوا۔ وائیس میں جت ہوا۔ اور اس جنوب پلا ہو کی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو تھیں وہ تک کی وقت وہ کمی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو جس کی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو جس کی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہے کو نکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کمی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کو نکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کمی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو نکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کمی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو سکتا ہو سکتا ہو کیونکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کمی جت کے ساتھ تخصوص نہیں تھا اب کیے ہو سکتا ہو س

وہ اس بات سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کیلئے اوپر ہو جمہو تکہ وہ اس سے بھی منزہ اور پاک ہے ہی اس کا سر ہو اور اسی جت کو کہتے ہیں کہ جو سر کی جانب ہو۔

اور اللہ تعالیٰ پاؤل سے پاک ہے۔ ان جنوب کے ساتھ اس کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جت کے ساتھ مخصوص ہو تا ہے تعموص ہو تا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی جت کے ساتھ مخصوص ہو تا ہے جان ہو تھا می جو ہر کی ساتھ خاص ہو گا۔ اور کیونکہ اس کاجو ہراور عرض ہونا دونوں محال ہیں اس لیے اس کا کسی جت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں! اگر جت کے معروف و متعارف معنی مراولی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہارے میں معنی صحیح ہو گا لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہو گا ان جنوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے محدوف و متعارف معنی مراولی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہارے میں معنی صحیح ہو گا لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہو گا ان جنوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے محدوف و متعارف معنی موگا۔ اور کسی جم کا اگر وہ عالم کے اور ہو تو اس کے محاذی بھی ہو گا۔ اور کسی جم کا اگر وہ عالم کے اور ہو تو اس کے محاذی بھی ہو گا۔ اور کسی جم کا محاذی اس کے برابر ہو تا ہے 'یا اس سے چھوٹا'یا اس سے بھوٹا'یا اس سے بھوٹا نوائی سے بھوٹا'یا اس سے بھوٹا'یا اس سے بھوٹا نوائی سے بھوٹا نوائی سے بھ

یمال یہ سوال منرور کیا جا سکتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسان کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وی سمت ہے۔ اِس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس سے دعا کی جارتی ہے 'اس میں جلال اور کبریائی کی صفت بھی موجود ہے اور بلندی کی سمت جلالت شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرر بررگی 'اور غلبے کے اعتبار سے ہرا یک موجود کے اوپہ

```
احياء العلوم جلداول
<u> اٹھویں اصل</u> : یہ جانا کہ اللہ تعالی عرش پر منتوی ہے 'استواء کے ان معنوں میں جواس نے مراد لیے ہیں۔ یعنی وہ معنی جو
اس كى كمريائى كے مخالف نييں؟ اور نہ اس ميں - موث اور فتاكى علامتوں كو وظل ہے آسان پر مستوى ہونے كے يمي معلى ذيل كى
                                                                                         آیت می مراوی یں۔
                                        ثُمُّ اسْتُوك إِلَى السَّمَاعِوَهِي دُخَانُ (ب٣٣٠/١١) أَيت ال
                                                             بحرج ما آسان كي طرف اورد موان بور باتفا-
                                                      یہ معنی قبراور غلبے ہی کے اعتبارے ہوتے ہیں۔ شام کتا ہے
                                                       قداستوى بشرعل رالعراق
                   منغيرسيف ودممهراق
                             (ترجمت بشر تلوار اور خون بمائے بغیر حماق برغالب آگیا ہے۔)
                     اہل حق کو مجبوراً یہ تأویل کرنی بری ہے۔جس طرح اہل باطل کو اس آیت کی تاویل کرنی بری ہے۔
                                                   وَهُوَ مَعَكُمُ إِنْهُمَا كُنْتُمْ (ب٤١٠/١٤١)
                                                                     وہ تمهارے ساتھ ہے جمال تم رہو۔
اس کے معنیٰ بالانفاق کی بیان کئے گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب احاطہ اور علم ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ
                                                                                  وسلم کے اس ارشاد میارک کون۔
                                   قلبالمئومن بين اصبعين من اصابع الرحمن المم
                                             مومن کاول اللہ کی الکیوں میں سے وو الکیوں کے درمیان ہے۔
                                                       قدرت وراور غلبے ير محمول كيا كيا ہے۔اى طرح اس مديث كوند
                                                 الحجر الاسوديمين الله في ارضه (ملم)
                                                            حجرا سود زمین میں اللہ تعالی کا دایاں ہاتھ ہے۔
مظمت اور نقترس پر محمول کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کو اگر اپنے فلا ہرر رہنے دیا جائے تو اس سے محال لازم آنا ہے اس طرح اگر استواء
كو تعمرف اور جكه كارف ك معنى من قراروما جائ تواس بيدادم آناب كه جكه كارف والاجم موعوض علاموا موا
           اس کے برابرہو۔اس سے بواہویا اس سے چھوٹا ہو اللہ تعالی کیلئے جسم اور مقدار کا محال ہونا پہلے ٹابت کیاجا چکا ہے۔
نوس امسل : ید جاننا که الله تعالی صورت مقدار اور جمات سے منزو اور پاک ہونے کے باوجود آخرت میں آمکموں سے
                                                                  وکھائی دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔
                                وُجُو أَيْكُو مُعِذِنًا ضِرَ قُالِي رَبِّهَا نَاظِرُ أَ * (ب١٠ من ١٢ - ٢١)
                                ست ے چرے اس وقت بارونق موں کے اسے رب کی طرف دیکھتے موں کے۔
                                             دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رقبت محال ہے' جیسا کہ قرآن یاک میں فرمایا کیا:۔
                                  لَا تُدُرِّكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَارُ ﴿ (١٠٠ -١٠١)
                                                   اس کو نہیں پاسکتیں آنکھیں اور دویاً سکتاہے آنکھوں کو۔
                                             حعرت موی علید السلام نے جب دیداری خواہش کا اظمار کیاتو فرمایان
```

لن تراني (پ١٠٤١ تيت ١٣١) تو ہر کر جھ کونہ دیکھ سکے گا۔

میں کوئی یہ بتلائے کہ اللہ تعالی کی جو صفت (رقاعت دنیا میں) حضرت موٹی علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکی اے یہ معتزل کیے

جان كيا- بظا مرتويي معلوم مو ياب كه جس بات ا نبياء عليم السلام واقعت ند بول است يد كدوين الل وعت بحي اواقط ہوں۔ آیت نویت کو آخرت پر محمول کیا گیا ہے' آخرت میں مقعت ممکن ہے کال نس ہے اس لیے کد دیکمناایک متم کاعلم اور كفف ب ورسيب كم علم كى بد نسبت رويت زياده واضح اور زياده كمل ب- جس طرح يدورس به كم علم فدا تعالى سے متعلق ہواور دہ کی جت میں نہ ہو 'ای طرح یہ مجی درست ہے کہ رفتات اس کی متعلق ہواوروہ کی جت میں نہ ہو 'اور جیے ید درست ہے کہ اللہ تعالی علق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل نہیں اس طمع ہیہ بھی درست ہے کہ مخلوق اسے دیکھے اور مقابلہ نہ ہو۔ اور جس طرح باری تعالی کو بغیر کیفیت اور بغیر صورت کے جاننا ممکن ہے اس طرح اس کی رفت بھی کیفیت اور صورت کے بغیر

دسویں اصل : بیہ جاننا کہ اللہ تعالی ایک ہے 'اسکا کوئی شریک نمین' یکا ہے اس کا کوئی مثل نہیں' وہ مخلیق اور إيداع ميں مغرد ہے وہ ایجاد واخراع میں اکیا ہے نہ اس کا کوئی مثل ہے کہ مشابہ اور مساوی ہو 'اور نہ اس کا کوئی مقابل ہے کہ اس سے نزاع كرے 'ياس كے منافى مواس يريد آيت كريمدوليل ب

لُوكَانَ فِيهِمَا ٱلِهَ أَلِا اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الربوت اسان وزشن من الله ك سوا محقة اور معبود تودولول يرماد موجات

اس کی تقریر سے ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کام کرتا جاہے ' تو دو صور تیں ہوں گی۔ یا تو دو سرا اس ک موافقت پر مجور ہوگا۔ اس مورت میں اسے عاجز اور مقبور تصور کیا جائے گا'یا دو سرا پہلے کی خالفت پر قادر ہوگا اس مورت میں بهلاضعيف اورعاجز قراريائ كا

دو سرار کن : الله تعالی کی صفات کا جاننا۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔

ملى اصل : بيجانا كم الله تعالى قادر به اورايناس ارشاوي سياي وَهُوَ عَلْمَ كُلِّ شَيْ قَلْيُرُ (١٠١٠١١)

ادروه برجزير قادر ب

اس کی دجہ پید ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محکم اور اپنی تحلیق میں مرتب و مظلم ہے 'اسے اس کے خالق کی قدرت کا اندازہ ہو آ ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص ریشم کا بنا ہوا کوئی خوبصورت منقش کڑا دیکھے اور ید خیال کرے کہ اسے کمی مرده انسان نے بعایا ہوگا یا کی ایے مخص نے بنا ہوگا جو اسے بنانے پر قادرنہ ہوتو ایسے مخص کودائرہ عقل سے خارج سمجا جائے گا۔ ای طرح الله تعالی كے بنائے ہوئے عالم كود كي كراس كے صانع كى بے پناہ فقدرت كا انكار تهيں كيا جاسكا۔

ووسرى اصل : بيجاناكه الله تعالى موجود فات كاجائنوالا بكاس كاعلم تمام خلوقات كومحط بهد تسان وزين كاكولى ذره ايسا میں ہے کہ جو اس کے علم میں نہ ہو۔وہ اپنے اس قول میں سچا جات

وَهُوَدِكُلِّ شَيْعَلِيمً (Mec["]")

یہ آیت بھی اس کے علم پر دلالت کرتی ہے:۔ الْأَيْعُلُمُمْنُ حُلُقُ وَهُو اللَّطِيفُ النَّحِيثِ (١٠١٥/١٦ ١١)

بھلاوہ جانے جس نے پیدا کیا۔ اوروی ہے جمیدوں کا جانے والا 'خردار۔

اس آیت میں سے تلایا گیا ہے کہ علق (پدا کرفے) سے علم پر استدانال کراو ، مخلق کی اطافت و فراکت اور صفحت میں ترتیب و

نظم سے بیات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس کا صانع ترتیب و نظام کی کیفیٹ کو بخوبی سمجھتا ہے جانچہ ہو پہلے۔ اور شاد فرمایا ہے کہ دی اس باب میں انتزاء ہے۔

تيسرى اصل في سير جاننا كدالله تعالى زنده ب اس ليه كدجس كاعلم اورجس كى قدرت البحث باس كى حيات بهى البحث موكى حيات بهى البحث و كار حيات المحلى الموكات كالموران الموران الموران الموران الموران الموران كالموران كالموران الموران كالمراز كالموران كالمراز كالمراك كلى جمالت اور الكوام كالمراز كالمرز كالمراز كالمرز كالمراز كالمراز كالمراز كالمراز كالمراز كالمراز كالمراز ك

چوتھی اصل : یہ جانتا کہ اللہ تعالی اپ افعال کا ارادہ کرنے والا ہے۔ جو کچھ موجود ہوہ اس کی مرضی ہے ہے اس کے ارادے ہے صادر ہے اس نے اوالا پیدا کیا ہے 'وئی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا 'وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالی کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہو جائے یا وہ فعل ہو ضد صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل اس ہے صادر ہو 'اس ہے صادر ہو 'جمال تک محض قدرت کا تعلق ہے وہ فعل اور اس کی ضد 'مقدم' مؤتر اور معیش نہیں رکھتا کسی قدر آخریا فقدیم ہے صادر ہو 'جمال تک محض قدرت کا تعلق ہے وہ فعل اور اس کی ضد 'مقدم' مؤتر اور معیش او قات ہے کیاں مناسبت رکھتی ہے 'اس لیے ضروری ہواکہ ایک ارادہ بھی ہو 'جو قدرت کو اس امری طرف فعل کردے جس کا اور وہ گیا جارہا ہو۔

آگر کوئی مخص سے کے کہ علمی موجودگی میں ارادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی شی جو اپنے وقت میں اپنی حالت پرپائی من تواس کی وجہ ارادہ نہیں بلکہ سے ہے کہ اس وقت میں اور اس حالت پر شی کے وجود کا علم پہلے ہے تھا ہم کہیں ہے اس طرح تو قدرت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہو جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے وجود میں قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ اس کے وجود یذیر ہوئی کہ اس کے موجود ہونے کا علم پہلے ہے تھا۔

یانچوس اصل نے یہ جانا کہ اللہ تعالی سنے والے اور دیکھنے والا ہے وال کے وسوے اور افکارہ خیالات بھی اسکے دیکھنے سے نج مہیں سکتے وات کی آریکی میں سخت پھر رینگنے والی چونٹی کی آوانیا بھی اس کے سننے ہے اہر نہیں ہے۔ اللہ تعالی سمج وبھیرکیے نہ ہوگا؟ آس لیے کہ سنا اور دیکھنا وصف کمال ہے کوئی تقص یا عیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ اس کی گلوق اس کے مقالم میں کامل ہو مصنوع صانع سے برتر ہو۔ اس صورت میں اعتدال کیے باقی رہے گا جب کہ خالق کے حصہ میں نقصان اور محلوق کے جے میں کمال وہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ البلام کاوہ استدلال کیے درست قرار پائے گا جو انھوں نے اپنے باپ کے سامنے کیا تھا۔

رلم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عَنكَ شيعًا (١٠١٠ من ٢٠١٠) . كول بي بنائي المراه الماره الماره الماره الم

آگریک بات معبود حقیق کے سلطے میں بھی ان زم آئے تو کیا ان کا یہ استدلال باطل قرار نہائے گا۔ اور خدا تعالی کا یہ ارشاد گرامی غلط نہ تھیرے گا۔

وَيِلْكُ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَ الْبِرَابِيمَ عَلَى قُومِم

(پُکا آیت ۲۲)

ادریہ ہماری جت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہے۔ جس طرح اعضاء کے بغیرخدا کا فاعل ہونا 'اور دل دواغ کے بغیرخدا کا عالم ہونا سمجھا گیا ہے اس طرح آگھ اور کان کے بغیرخدا تعالی کو سمج اور بصیر مجمعنا چاہیے۔بظا ہران دونوں میں کوئی فرق شیں ہے۔

چھٹی اصل : یہ جانٹا کہ اللہ تعالی کلام کرتا ہے اور وہ کلام ایہا وصف ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے' نہ وہ آواز ہے اور نہ حرف جس طرح اس کا قلام بھی کمی وہ سرے کے کلام ہے حرف جس طرح اس کا قلام بھی کمی وہ سرے کے کلام ہے مشابہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام وہی ہے جو نفس کا کلام بھو' حرف اور آواز تو صرف اظہار کیلئے ہیں۔ بھی مجمی محض حرکات و سکتات اور اشاروں ہے بھی بات سمجھا دی جاتی ہے۔ جرت ہے کہ بعض لوگ اس حقیقت کے اور اگ ہے محروم رہ گئے' مالا تکہ جاتی اور کندونین شعراء بھی اس حقیقت ہے اور اگ ہے۔ جرت ہے کہ بعض لوگ اس حقیقت کے اور اگ ہے محروم رہ گئے' مالا تکہ جاتی ایک شاعر کہتا ہے۔

ان الكلام لفى الفؤادوانما جعل اللسان على الفؤاددليلا- (ترجمت كلام توليس موتاع نيان توص مل كى ترجمان ع-)

جو فض به وعولی کرے کے میری زبان حادث ہے اور اس زبان پر میری حادث قدرت کی بناء پرجو کلام جاری ہوا ہے وہ قدیم ہے ایسے فض سے عقل کی توقع نہ رکھو اور اس سے تفکو مت کرد بھلا بید فض خطاب کے قابل ہے جو نہ سمجھے کہ قدیم اسے کتے ہیں جس سے پہلے کوئی وو سری چزنہ ہو حالا تکہ بسسم اللہ میں جو سین ہے'اس سے پہلے "ب" ہے اس لیے سین کو قدیم نہیں کہا جا سکا۔ تم ایسے فض کی طرف ہرگز توقیہ مت دو۔ یہ اس لائی ہے۔ کہ اس سے گریز کیا جائے۔ کیو تکہ بعض بندوں کو اللہ تعالى نہوں کہا ہے۔ اس میں ہمی اس علیم و دانا کی کوئی حکمت ہے۔ جے وہ مگراہ کرلے اسے کوئی جرایت نہیں دے سکا۔

جو فض بربات بن محال جمت ہوکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ السلام نے دنیا میں ایسا کلام سنا ہے جس میں آواز اور حرف نہ ہوں اے بربات بنی محال جمن ہا ہے کہ قیامت میں ایک ایسے موجود کا دیدار ہوگا جس کے نہ جم ہے اور نہ رنگ ایسے موجود کا دیدار ہوگا جس کے نہ جم ہے اور اس کا بیشین رکھنا ہا ہے کہ ایسا کلام ہے جو حروف اور آواز کی قیودے آزادے اگر اس محص نے یہ بجو لیا ہے کہ اللہ تعالی کیا جست علم ہے اور وہ سب موجودات ہے واقف ہے تواے اللہ تعالی کیلئے صفت کلام کا بھی افقاد رکھنا ہا ہے کہ اللہ تعالی میں میں عبارات اور الفاظ کے ذرایعہ ہم مجھے ہیں وہ سب اس کا کلام ہیں اور اگر مقتل یہ تنہم کرتی ہے کہ ذین 'جندہ اور دو ڈرخ اور آباد کی تاب کا کلام ہیں اور اگر مقتل یہ تنہم کرتی ہے کہ ذین 'جندہ اور دو ڈرخ اور آباد کی تاب کا کلام زبان کا کلام زبانوں سے بڑھا جا آ ہے۔ ولوں میں مجھوظ رہتا ہے مصاحف میں کھا جا تا ہے لیاں نول اور مصحف کا کلام زبانوں سے بڑھا جا آ ہے۔ ولوں میں مجھوظ رہتا ہے مصاحف میں کھا جا تا ہے لیاں نول اور مصحف کا مار کا کلام آباد کی کا خال کی ذرو جا جا گا ہے مصاحف میں کھا جا تا ہے لیکن نوس کلام ذبان ول اور مصحف کی مطول نہیں کرتا ہا تا ہے لیکن نوس کلام نوان ول اور مصحف میں حلول نہیں کرتا۔ اس کے کہ آگر کلام اللہ کے کھیے ہے ورق میں کلام طول کرجائے تو خدا کا نام کھینے ہے اس کی ذات بھی ورق میں آجائے اور آگ کا نام کھینے ہے اس کی ذات بھی ورق میں آجائے اور آگ کا نام کھینے ہے آگ بھی کاغذ کی سطی دوش موجائے اور اے جلاؤا ہے۔

ساتوس اصل ، به جانا کہ جو کام خدا تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم ہاں طرح اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں کہ کہ یہ تعدیم ہیں کہ اللہ تعالی کی مفات کیلئے بھی کہ دو اوٹ بھی ترج ہیں بلکہ خدا تعالی کی صفات کیلئے بھی قدیم ہونے کا وی وصف واجب ہے جو اس کی ذات کیلئے واجب ہے آگہ اس پر تغیرت طاری نہ ہوں اور اس میں حوادث طول نہ کریں 'بلکہ وہ بیشہ سے ازل میں ان صفات کے ساتھ مصف رہا ہے آئی طرح ابد میں رہے گا۔وہ طالت کے تغیرے پاک ہے 'جو چیز حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اجسام پر حدوث طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تغیر کو تعول کرتے ہیں 'اور ان کی اوصاف میں ردوبدل جاری رہتا ہے مجملا خالق تغیرات تبول کرتے ہیں اجسام کا شریک کیے ہوسکتا ہے؟ اس سے یہ امر خابت ہو تا

ہے کہ اللہ تعالی کا کلام قدیم ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حادث مرف وہ آوازیں ہیں جو نہ کورہ کلام پر ولالت کرتی ہیں۔
جس طرح یہ سمجھ میں آیا ہے کہ لڑکے کے پیدا ہوجانے ہے پہلے اسے تحصیل علم کیلئے تھم کرتا باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہے ' جب لڑکا بردا ہوجا تا ہے 'اور اسے عشل آجاتی ہے 'تب اس امر کا علم جو باپ کے دل میں تعالی کے میں پیدا کر دیا جا تا ہے 'اس طرح وہ اس کے باپ کے ساتھ قائم ہے۔ اور جب تک لڑکا اس امر کا علم حاصل نہیں کر لے گااس وقت تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اس طرح یہ سمجھنا چا ہیے کہ جس امریرید ارشادیاری دلالت کر رہا ہے۔
تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اس طرح یہ سمجھنا چا ہیے کہ جس امریرید ارشادیاری دلالت کر رہا ہے۔

فَاخْلَعُنْعُلَيْكَ (۱۳۵٬۱۸۰) فَاخْلَعُنْعُلَيْكَ

الى جوتيال الدر

وہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور حضرت مولی علیہ السلام سے اس کا خطاب ان کی پیدائش کے بعد اس وقت ہوا جب اللہ نے ان کے دل میں اس تھم کی معرفت پیدا فرمائی اور کلام قدیم سننے کیلیے اضیں قرت ساعت عطا فرمائی۔

آٹھویں اصل ۔ یہ جانا کہ اللہ تعالی کا علم قدیم ہے ایعن وہ اپنی ذات صفات کا ازلی علم رکھتا ہے اور جو کچھ مخلوقات میں حادث ہو آہ اسے اسے مناشف رہے حادث ہو آہ اسے ازل ہے اس کے سامنے منکشف رہے ہیں۔ مثل ہمیں یہ علم ہو کہ زید طلوع آفاب کے وقت آئے گا۔ اور جب تک آفاب نہ نظے اس وقت تک اس علم میں تبدیلی نہ ہو تواس وقت متعین پر زید کے آئے کا علم ہمیں اس پرانے علم سے ہوگا۔ اس کے لیے کوئی نیا علم پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی کے علم تدیم کو بھی اس مثال کی دوشن میں سمجھنا جا ہیں۔

نویں اصل یہ جانا کہ اللہ تعالی کا ارادہ تدیم ہے اس کا ارادہ علم ازل کے مطابق حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب اوقات میں پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا ارادہ اس لیے قدیم ہے کہ اگر حافث ہوتو اس کی ذات حوادث کا محل محمرے گی اور اگر اس کا ارادہ اس کی ذات کے علادہ کی دو سرے میں حادث ہوتو دہ ارادہ کرنے والا نہیں کما جائے گاجس طرح تہیں اس وقت تک مخرک نہیں جاسکا جب تک حرکت تمہاری ذات میں موجود نہ ہو۔ اگر اس کے ارادے کو حادث مانا جائے تو اس کے حدوث کیلئے تیسرے کی نہ سلسلہ لا تمانی قرار پائے گا۔ اور بیر محال ہے۔ اور اگر کما جائے کہ ارادے کا حادث ہونا کمی دو سرے ارادے کے بغیر ممکن ہوتا کہ علی محال ہے۔ اور اگر کما جائے کہ ارادے کا حادث ہونا کمی دو سرے ارادے کے بغیر ممکن ہوتا ہوگا کہ عالم کمی ارادے کے بغیر حادث ہو۔

رسوس اصل یہ جانا کہ اللہ علم ہے عالم ہے کیا ہے ندہ ہے تدرت سے قادر ہے ارادے سے مرید ہے کلام سے مسلم ہے نینے سے سی ہے کہ اللہ بغیر علم کے عالم ہے قاکویا وہ یوں کہنا ہے کہ فلاں مختص بغیر مال کے مالدار ہے یا علم بغیر عالم کے ہے اور عالم بغیر معلوم کے ہے ' حالا نکہ علم ' عالم اور معلوم ایک 'وہ مرے کے لازم و مختص بغیر مال کے مالدار ہے یا علم بغیر عالم کے بغیر ممکن نہیں ای طرح عالم علم کے ملاوم ہیں۔ جس طرح قتل اور قاتل اور معتول کے بغیر ممکن نہیں ' یا معتول قتل اور قاتل کے بغیر ممکن نہیں ای طرح عالم علم کے بغیر علی مالے کہ بغیر نہیں بایا جاتا۔ بلکہ سے تمنول عقا ایک وہ سرے کے لازم و معلوم جی ' ایک وہ سرے سے بغیر علی معلوم کے بغیر اور علم کو عالم سے بھی علیحدہ قرار بغیر انہیں ہوتے۔ جو قض عالم کو علم سے جد انصور کرتا ہے اسے چا ہینے کہ وہ عالم کو معلوم سے اور علم کو عالم سے بھی علیحدہ قرار دے۔ کو نکہ ان نستوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔

تيراركن : الله تعالى كے افعال كى معرفت بدركن بعى دس اصولوں پر مشمل ب-

ملی اصل : بد م که عالم میں جتنے بھی حوادث (علوقات) ہیں وہ سب ای کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اس کا فعل اور اس ک

اخراع ہیں۔ اس کے سواند کوئی خالق ہے اور نہ موجود اس فے اپن محلوق کی قدرت اور حرکت پیدا فرائی۔ بندوں کے تمام افعال ای کے بیدا کے بوے میں اور اس کی قدرت سے وابستہ میں بینانچہ قرآن پاک میں ہے:۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شِيءً ﴿ ﴿ ﴿ ١٠٠١ مُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الله مريز كا فالل بي الله من الله من

الله في جهيس اورجو وكم تم كرت بوات بنايا-

ایک جکه ارشاد فرمایا کیا:۔

وَاسِرُولُا قُولُكُمُ اوا جُهَرُوابِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّاتِ الصَّنُورِ - اَلاَ يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْحَبِيرُ (پ٢٩٠/١٠١ء)

اورتم ابن بات جَميا كركويا يمول كر- الله داول كاحال جائے والا ب- كياده الله نسي جائے كاجس فيدا

كيااوروى رازول كاجانے والا خيوار --

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیروں کو علم دیا کہ وہ اسے آتول 'افعال 'اسرار اور ارادوں میں احتیاط رکیس اس لیے کہ وہ ان سے واقف ہے اس نے اپنے کمال علم کے اثبات پردلیل دی ہے کہ دو ان کے افعال و اعمال اور اقوال و اسرار کا پردا کرنے والا ہے۔وہ بندوں کے افعال کا خالق کیے نہ ہوگا؟اس کی قدرت کا ال ہے اس میں کئی طرح کی کی نہیں ہے۔اس کی قدرت بندول ک حركات سے متعلق ہے 'اور سب حركات كيساں ہيں۔اور قدرت كاان سے تعلق بحى كيساں ہے ' كھركيا دجہ ہے كہ بعض حركات سے اس كا تعلق مواور بعض سے نہ ہو۔ يا يہ كيے ممكن ہے كہ حيوان النے افعال كاخود خالق مو عالاتك مم ديكھتے ہيں كه مكرى اور شد کی مکمی سے بھی وہ افعال صادر ہوتے بین کہ عقل دیگ رہ جاتی ہے۔ حالا تکہ انھیں مخترع اور موجد نہیں کہ تیکئے۔ انھیں تواپ کاموں کی تفسیل مجی معلوم میں ہوتی۔ مقیقت یہ ہے کہ علوقات سب اسی کی قدرت اخراع و ایجاد کی دلیل ہیں۔ ملکوت میں

مخترع وی ہے جو کہ زمن اور آسان کا جبارہ۔

دوسری اصل : بیے کہ اللہ تعالی بندوں کے افعال کا خالق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرکات و افعال بندے کے تحت قدرت اكتماب كے طور پر مجی ندویں بلكة الله في قدرت أور مقدور وونوں كوپيدا فرمايا جمة افتيار اور ذي افتيار دونوں كو بنایا ہے ورت بندے کا ایک وصف ہے۔ اور یہ وصف اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کسب نہیں ہے۔ حرکت بھی اللہ تعالی نے بیدا ک ہے۔ لیکن یہ بندے کی صفت اور اس کا کسب ہے ایعن یہ صفت بندے کی ایک اور وصف کے زیراثر ہوئی ہے جے قدرت کتے میں۔ ای اعتبارے حرکت کو کتب کہا جاتا ہے۔ بندے کی یہ حرکت جرمحن نہیں ہو سکتی اس کیے کہ وہ اپنی اختیاری اور اضطراری (فیرافتیاری) حرکات کافرق جانیا ہے ، تاہموہ انی ان حرکات کافالق بھی قرار نسی دیا جاسکا۔ ای لیے کہ وہ بے جارہ تو ان سب حركات كى تغييل مجى نبين جامنا جواس سے افتارى طور پر صاور ہوتى ہيں۔ اس سے معلوم ہواكد يدوونوں صور تين باطل ہیں۔اب ایک درمیانی صورت روجاتی ہے اور یہ اختاد کرتا ہے کہ تمام حرکات اخراع وا ایجاد کے اعتبار سے اللہ تعالی کی تدرت و تقرف میں ہیں۔ اور اکتماب کے اختیارے مغیب کے اختیاد میں ہیں۔ یہ ضوری نہیں کہ جس چزے قدرت کا تعلق ہووہ نظ اخراع كے اعتبار ب منا ديكھے! اول مي الله تعالى ك قدرت عالم ب متعلق تعى- عالا تك اخراع كا وجود بحى نه تعا- بحراخراع ك وقت بمي قدرت عالم سے متعلق بے ليكن اس وقت قدرت كى توعيت مخلف ب- غرض يدكر قدرت كے متعلق مونے كايي مطلب نس کہ مقددر چزاس سے ماصل بھی ہوجائے۔

تيرياصل : يه كريد كافل أكرچه اس كاكب ب اس كرائه افتيارين ب اليكن اس كايه مطلب نيس كدوه

فعل خدا تعالے کے ارادے اور مشیت ہے ہا ہرہے۔ بلکہ ملک اور ملکوت میں جو کھی ہوتا ہے خواہ پلک جمپکتا ہو'یا ول کا کمی طرف متوجہ ہونا' خیر ہویا شر' نفع ہویا مرز' اسلام ہویا کفر' معرفت ہویا جمل' کامیابی ہویا تاکای' محراتی ہویا ہرائے۔ اطاعت ہویا معصیت' شرک ہویا ایمان' سب اس کے قضاء وقدر ہے ہیں' اس کے ارادے اور خواہش ہے ظہور میں آتے ہیں' نہ کوئی اسکے معصیت' شرک ہویا ایمان' سب اس کے قضاء وقدر ہے ہیں' اس کے ارادے اور خواہش ہے کہ مواہ کرتے ہوئی اسکا ہے' دو چھے وہ کرتا ہے اس معصیت کے رائے پر چھائے' جو پھے وہ کرتا ہا اس مسلے کوئی بازیرس نہیں کرسکا' البتہ بندوں ہے ان کے ہر عملی کی بازیرس کی جائے گی۔

بدول کے تمام افعال باری تعالی کی مشیت سے ہیں۔ یہ وعولی نقلی دلائل بھی رکھتا ہے اور عقلی دلائل بھی ممام است

بالانغاق به عقیده رکھتی ہے۔

ماشاءالله كانومالم يشاءلم يكن جو يحمد الله في الموادر وسي علم السي مواد

الله تعالى كاارشاد ب

اَنْ لُويَشَّاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا (پ٣٠٠٠١٠) اَنْ لُويَشَّاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا (پ٣٠٠٠١٠١٠) الرَّامَ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّةُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّا اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّا الْمُوالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْم

ہم اگر جاہے تو ہرنفس کو اس کی برایت سے نواز تے۔

اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ معاصی اور برائیوں کو اللہ تعالی برا سجمتا ہے اور ان کا اراوہ نہیں کرتا۔ بلکہ وہ سب برائیاں اور معاصی اس کے دشمن البیس لعین کے ارادے اور خواہش ہے ظمور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجودوو و شمن خدا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بیشتر شیطان کے ارادے اور خواہش ہے ہوتا ہے جی نکہ نکیوں کے مقابلے میں برائیاں بمرصال زیادہ ہیں۔ اب جمیں کوئی یہ بتلائے کہ کوئی مسلمان اپنے رب کو کسی ایے مرتبے پر کسی طرح بشملا سکتا ہے جس پر کسی بستی مرائیاں کا رکنی حریف ہو اور کا رئیس بھی بیشتر کے ادادہ میں اس کا کوئی حریف ہو اور کسی بیشتر کام اس کے ارادے اور تھم سے بحیل پاتے ہوں۔ ہرعزت دار بستی دار ہوئے میں عافیت محسوس کرے گا۔ وراس سے خدا تعالی کا ادی اس افتدار کو رسوائی کا باعث سمجھے گا۔ اور اس سے دست بردار ہوئے میں عافیت محسوس کرے گا۔ پراس سے خدا تعالی کا عام بھی بیس اور اہل بدعت کے احتماد کے مطابق یہ سب عاجز اور ضعیف ہونا بھی لازم آتا ہے کیو فکہ مخلوق میں نافرانیاں زیادہ پھیلی ہوئی جیں اور اہل بدعت کے احتماد کے مطابق یہ سب

نافرانیوں کو ختم نمیں کرسکتا۔ محرجب یہ ثابت ہوچکا ہے کہ بندے کے تمام افعال اللہ تعالی کے پیدا سے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہواکہ دہ سب اس کے ارادے کے پابند ہیں۔

اب اگر کوئی فض یہ کئے گئے جس فعل کو اللہ چاہتا ہے اس سے منع کیوں کرتا ہے اور جس کا اداوہ نہیں کرتا اس کا تھم کیوں رہا ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ امرادر ارادے میں فرق ہے۔ یہ فرق ایک مثال سے واضح ہوتا ہے۔ مثا کوئی آقا اپنی فلام کو مارے ادر اس پر تشدد کرے ' حاکم وقت آقا کو اس کے روتیہ پر براجملا کے تو آقا یہ عذر پیش کرے کہ میں نے اس کو اس کی نافرمانی کی بنا پر ذدو کوب کیا ہے۔ حاکم اس کاعذر آبول کرنے سے افکار کردے ادر یہ کے کہ تو جموث کہتا ہے ' یہ غلام تیرا حکم نہیں نافرمانی کی بنا پر ذدو کوب کیا ہے۔ حاکم اس کاعذر آبول کرنے سے افکار کردے اور یہ کے کہ تو جموث کہتا ہے کہ یہ ایک امر ہے' نال سکا۔ آقا اپنی صدافت فاجم کے سامنے غلام کو سواری پر ذین کئے کیلئے کے۔ فاجم ہے کہ یہ اور اگر نیا امر کرنے والا (آقا) یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعیل بھو'اگر یہ امر نہ کرے تو حاکم کے روجو اس کی صدافت فاجم اور اور اس کی خوا ہے قبل کا ارادہ کرے تو یہ خود اپنے قبل کا ارادہ کرے۔ فلام سے تھیل تھم کا ارادہ کرے تو یہ خود اپنے قبل کا ارادہ کرے والا ہے۔ یہ سب پچھ اس پرواجب چوتھی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتے ' بندوں کو تھم کرتے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سب پچھ اس پرواجب چوتھی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتے ' بندوں کو تھم کرتے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سب پچھ اس پرواجب

سیں ہے۔ معزلہ کتے ہیں کہ یہ امور اللہ تعالی پر واجب ہیں کیونکہ ان میں بندوں کی فلاح کا راز مضر ہے۔ معزلہ کا یہ کمنا سمج سیں ہے بلکہ ایہا ہونا محال ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہو کیونکہ وہ خود واجب کرنے والا ہے 'خود آمر (محکم دینے والا) اور خود ناہی (منع کرنے والا) ہے۔ بعلا وہ کیسے وجوب کا محل بن سکتا ہے۔ اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہو سکتی ہے؟

یانچوس اصل : بہے کہ اللہ تعالی کیلئے جائز ہے کہ بندوں کو کمی ایسے فعل کا بھم دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اس حقیدے میں مزرق کی اختلاف کرتے ہیں۔ ہماری دلیل ہے کہ اگر یہ جائز و ممکن نہ ہو تا تو قرآن پاک میں یہ دعا کیوں بیان کی جاتی۔ رَتَّنَا وَلَا نُحَمِّدُ لُنَا مَالَا طَاقَ اَلْنَابِهِ (پ۳٬۸۰٬۴ تعہ؟)

ريناولا محملنا مالا طاف النابه الهام رام الها الهام وسارنه و-

دوسری دلیل بہ ہے کہ اللہ نے تی برسلی اللہ علیہ وسلم کو بذراید وجی اس کی خبردی تھی کہ ابوجل آپ کی تقدیق نہیں کرے کا۔ حالا کیہ بعد میں ابوجل کو اس کا ملکت قرار دیا گیا کہ وہ آپ کی آپ کے تمام اقوال میں تقدیق کرے۔ان اقوال میں آپ یہ کا یہ قول بھی شامل تھا کہ "ابوجمل میری تعدیق نہیں کرے گا" یہ کیے ہوسکتا تھا وہ اس کی بھی تقدیق کرتا۔ کیا یہ امر محال کا ملکت بنانا نہیں ہے؟

چھٹی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالی کیلئے جائز ہے کہ وہ گلوں کو کسی سابقہ یا آئدہ جرم کے بغیرعذاب دے اس مقیدے میں محتول اختان کرتے ہیں ، ہماری دلیل یہ بیک اگر وہ گناہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو عذاب دیتا ہے تو اے اس کا حق ہے ، وہ اپنی مکن مقترف کرتا ہے۔ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ گلم یہ ہے کہ کسی دو سرے کی ملک میں اسکی اجازت کے بغیر نفرف کیا جائے۔ اور یہ محال ہے کہ اللہ ہے کہ اس میں نفترف کرنے اور یہ محال ہے کہ اللہ ہے کہ اس میں نفترف کرنے ہوئے۔ اس میں نفترف کرنے ہوئے کہ کملائے۔ بعض او قات وہ ایسا تھے دیتا ہے جس سے بطا ہم تکلیف سمجو میں آتی ہے۔ شاخ جائوروں کا ذری کرنا انسانوں کو مطرح طرح کے امراض اور تکالیف بی جلا کرنا وغیرہ حالا تکہ ان سے کوئی قسور کوئی گناہ پہلے سرزد نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی محض کے اللہ تعالی ان جائوروں کوزیرہ کرے گا اور جس قدر تکالیف انموں نے بحد اشت کی ہیں اس کا بدلہ انمیس عنایت کرے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس محض کا احتفادیہ ہو کہ پامل شدہ خود نئی اور مسلے ہوئے چھرکو تکالیف کا اجر دینے کیلئے زندہ کرنا واجب ہے۔

وہ مخص دائرة شریعت اور دائرة عمل دونوں سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ پور " ہیں کہ آپ اس وجوب سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر وجوب کے وہ معنیٰ ہیں کہ جس تعل کے ترک سے ضرر لازم آئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ وجوب محال ہے' ہاں اگر واجب کے دو مرے معنی مراد ہیں تو ہم پہلے ہی یہ لکھ بچکے ہیں کہ وہ غیر مفہوم معنیٰ ہیں' اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا جو معروف مفہوم ہے یہ قول اس دائرے میں نہیں آیا۔

ساتویں اصل : بیا ہے کہ اللہ تعالی این بروں کے ساتھ جو جاہتا ہے وہ کرتا ہے اس پر بید واجب نہیں کہ جو بروں کے حق میں زیادہ مناسب ہواس کی رعامت کرے اس لیے کہ خدا تعالی پر کوئی چیزواجب نسیں ہے بلکہ اس کے حق میں وجوب سجے میں ہی میں آبا کیونکہ وہ جو کر ماہے اس کیلے جواب وہ نہیں ہے۔ جب کہ علوق اپنے ہر عمل کیلئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جمال تک معزلہ کے اس دعولی کا تعلق ہے کہ خدا تعالی پر بندول کے حق میں دی کرنا واجب ہے جو ان کیلئے مناسب تر ہے اس سلسلے میں ہم ذیل کے ایک مغروضہ میں معتزلہ حضرات کی رائے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آخرت میں ایک نابالغ لڑکے 'اور ایک مرد كا اجتاع مو ودنول مسلمان مرے مول- الله تعالى بالغ كے درجات بدهائے گا۔ اور الركے يرائے فرقيت عطاكرے كالميول كم اس نے بلوغ کے بعد اطاعت والی کے لئے محت مشعت کی تقی معزل حصرات کے بقول ایسا کرنا اللہ تعالی پر واجب ہے۔ چنانچہ اس صورت مين اكر الوكايد كي كد الما إقراب المعاد ورجات كي عطاكردية؟ الله تعالى جواب مي كيس من اس الحديد بالغ ہوا اور اس نے میری اطاعت کی۔ اس پر لڑکا میر جواب دے گانیا اللہ اجمعے بجین میں موت دے دی علی مالا لکہ تھے پر واجب تماکہ مجمع زندہ رکمتا باکہ میں بالغ ہوکر حمری اطاعت کیلئے جدوجد کرتا او نے اس میں انسان سے کام نہیں لیا۔ اسمیں میرا کوئی تصور ميں ہے۔ پر كس ليے بالغ مرد كو ميرے مقابلے ميں فغيلت دى كئ ہے؟ الله تعالى كيس ع: اس ليے كه جھے معلوم تعاكه تو بالغ ہونے کے بعد شرک یا معصیت کا ارتکاب کریگا۔ تیرے حق میں می مناسب ترتماکہ والر کمن میں مرجائے۔اللہ تعالی کی طرف سے یہ عذر معترلی بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس مغروف کو آگے برساتے ہیں۔ جب الله تعالی اس لڑکے جواب میں یہ عذر کریں گے تو دون میں سے کافراکار کر کمیں گے: اللہ ایکے قومطوم تھا کہ ہم بدے ہو کر شرک کریں گے۔ قوتے ہمیں بھین میں ہی کول نہ افحالیا جبکہ ہمارے حق میں می بھڑ تھا۔ ہم تو اس مسلمان لڑے سے کم مرورجات پر بھی رامنی تھے۔ معزلی الملائمیں کہ دوز خیوں کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما کیں ہے؟

آگریہ احتراض کیا جائے کہ پینگ اللہ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر ہے ' پھر کیوں ان پر عذاب کے اسباب مسلط کے جاتے ہیں؟ کیا یہ فیج اور حکمت ہے جید نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فیج کے معنیٰ ہیں کمی شنی کا غرض کے موافق نہ ہونا۔ اس تعریف کی دوشن میں ایک ہی شنی کی کے حق میں فیج ہوتی ہے۔ اور کمی دو سرے کے حق میں انہی ہوتی ہے بجرب بخرطیکہ دو شنی اس کی غرض ہے موافقت ہمی رکھتی ہیں۔ اگر معترض کے خیال میں فیج کے یمال یہ معنی مراد ہیں کہ دو اللہ تعالی کی غرض کے موافق نہیں تو یہ معال یہ معنی مراد ہیں کہ دو اللہ تعالی کی غرض کے موافق نہیں تو یہ معال یہ معنی ہیں کہ دو سرول کے اخراض کے موافق نہیں تو یہ معال ہو ہو گار ہو ہے کہ دو سرول کے اغراض کے موافق نہیں جو آب طرح اس سے ظلم متعبور نہیں اس طرح اس سے خالم متعبور نہیں کی دو اشیاء کی حقیقوں سے آگاہ ہو' اور ان کے افعال کو اسپے ارادے کے مطابق مضبوط ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ معیم کے معنی ہیں کہ دو مناسب ترکی رعایت کرے۔ ہمارے زیادے کے خالم متاسب ترکی رعایت کرے۔ ہمارے زیادے کے خالم آگر متاسب ترکی رعایت کرے ہمارے زیادے کو خال ہی ' اس کی دور ہو جائے اور یہ سب بائیں اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں' اس پر متاسب تر رعایت کی کرتے ہیں تو وہ صوف ایر کی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب بائیں اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں' اس پر متاسب تر رعایت کی اس کی باعث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب بائیں اللہ تعالی کے حق میں محال ہیں' اس پر متاسب تر رعایت کا

آٹھویں اصل ۔ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت اور اطاعت اس کے واجب کرنے یا شریعت کی طرف واجب کرنے ہے واجب کرنے ہے اور اطاعت بازی کو حقا واجب قرار ویے ہیں ہم یہ کتے ہیں اخباف کرتے ہیں۔ اور اطاعت بازی کو حقا واجب قرار ویے ہیں ہم یہ کتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو از روئے عقل واجب قرار ویا جائے تو یہ وہ حال ہے قائی نہیں ہے ہی اور حال ہے وائی نہیں ہے ہی وہ حال کے مقل افویات واجب نہیں کرتی۔ وہ سری صورت بھی وہ حال ہے عالی نہیں ہے ہی وہ حال ہے عالی نہیں ہے کہ عقل اللہ ہی کہ عقل اللہ ہی کہ وہ معرود کا ہوگا ، یا بندوں کا۔ پہلی صورت مال ہے ہی وکہ معبود حقیق تمام افراض ومغادات ہے یا کہ وہ باز رہا ہے کہ غفرو ایمان اور طاعت و با قربانی سب اس کے حق میں برابر ہیں۔ بندے کا فائدہ بھی جال ہے۔ اسلنے کہ یا نفعال ہے اسلنے کہ یا نفعال ہے۔ اسلنے کہ یا نفعال ہے کہ یا نفعال ہے کا فائدہ بھی جال الماحت کی وجہ ہے وہ اپنی برابر ہیں اور محمد ہوں کہ اور نہ کمی کواس کے معافی محصوب اور محصوب وہ کہ اطاعت وغیرہ عقل ہے واجب نہیں ہوتی کی طرف اس کا رجمان نمیں ہوتی نمور ہوتی ہوتی کہ کہ ان سب امور کی تمیز شریعت ہے برابر ہوتی ہے۔ کسی کی طرف اس کا رجمان نمیں ہوتی کی طرف اس کا رجمان نمیں ہوتی کو اس کے معافی محصوب ہوا کہ اطاعت وغیرہ عقل ہے واجب نہیں ہوتی کی کہ ان سب امور کی تمیز شریعت سے برابر ہیں بھوتی ہوتی کہ کہ ان سب امور کی تمیز شریعت سے برابر ہیں بھوتی ہوتی کہ کہ ان سب امور کی تمیز شریعت سے برابر ہوتی ہے۔

کوئی مخص اگر انسانوں پر قیاس کرے یہ کئے گئے کہ جس طرح ایک انہان دوسرے انسان کی شکر گذاری اور چذبہ اطاعت و اخلاص سے خوشی محسوس کرتاہے ای طرح اللہ تعالی کو بھی اطاعت سے راحت ہوتی ہے 'اور معصیت سے نہیں ہوتی۔ اس کا یہ

كناايك غلاقياس ري بي-

قریعت کے بارے میں یہ کمتا کہ یہ واجب کرنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کی نشاندی کرتی ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کا نشانہ بنتا پڑے گا۔ یہ معنیٰ اس کی وہنمائی نمیں کرتی کہ شوات کی پیروی کرنے ہے موت کی بعد ضرر کا نشانہ بنتا پڑے گا۔ یہ معنیٰ بیں شریعت اور عشل کے اور وجوب کے باب میں ان دونوں کی تا شرک اگر بالفرض مامور یہ کے ترکب پر عذاب کا خوف نہ ہو تا تو

وجوب بھی ثابت نہ ہو آاس لیے کہ واجب تواس کو کھے ہیں جس سکا وک کرنے ہے آخرت میں کوئی نقصان لازم آئے۔

نوس اصل است کے انبیاء علیم السلام کی بعثت محال نہیں ہے 'اس سلسلے میں فرقہ براہمہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معتقل کی موجود کی میں رسولوں کے بیعیجے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ مثل سے وہ ہاتیں معلوم نہیں ہوتی جو آخرت میں نجات کا باعث ہوں'جس طرح مثل سے وہ دوائیں معلوم نہیں ہوتیں جو صحت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی الی بی مفرورت ہوتی ہے 'فرق مرف اتنا ہے کہ طبیب کا قول تجربے سے پانا جا آب اور نہی کا معجزے ہے۔

وسویں اصل نے بیہ کہ اللہ تعالی نے محر صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمہ النبین اور پھیلی شریعتوں لیمنی ہودیت تھرائیت اور جوست کا نائے بنا کر مبعوث فرمایا اور روش مجرات و کرامات سے آپ کی نائید فرمائی۔ بیسے چانہ کاشن ہونا۔ کر بوں کا تبیع پڑھنا، چوپائے کا بولنا اور الگیوں کے در میان سے پائی کا بہنا وغیرہ۔ آپ کو ان مجرات کی بنا پر تمام عرب پر تفوق حاصل ہوا۔ اور وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کرسکے اس لیے کہ جو پھید حسن بیان محسن اور حسن عبارت اس میں ہے انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ان خوبوں کو جمع کرسکے عمود ن آپ سے منا قربے کے آپ کو گر فرآریا، لوٹا آپ کے قل کا ارادہ کیا جلاوطن کیا محر قرآن کا جواب نہ لاسکے والا نکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم آتی (ناخواندہ) تھے آپ کو گراوں سے کوئی واسطہ نہ تھا گیاں اس کے باوجود انھوں نے جھلے لوگوں کے طالت و واقعات بیان فرمائے اور آنے والے واقعات سے متعلق پیشین گوئیاں کیں۔ جن کی صدافت طاہر ہوتی۔ شاتہ ہے آبتہ ہے۔

لَتَدُخُلُنَ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ إِنْشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وُسَكُمُ وَمُقْصِّرِينَ

(۲۷-۱۲٬۱۲۰ ما ۲۲ (۲۲ ما ۲۲ م

تم لوگ مبجد حرام (ملّہ) میں ضرور جاؤ کے انشاء اللہ امن د امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈا یا ہو گا اور کوئی بال کترا تا ہو گا۔

یا بیہ آیت کریمہ جس میں روم پر غلبے کی پیشین کوئی کی گئے ہے:۔

المَّا الْمُعْ الْمُورُمُ فِي اَدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعُدِ غَلَبِهِمْ سَيغُلِبُونَ فِي بِضَعِ المَّاءُ وَالْمُونَ فِي بِضَعِ المُّرَاثُ وَالْمُونَ فِي بِضَعِ المُّرِينَ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُونُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الم الل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لیکر نوسال تک کے اندراندر غالب آجائیں گے۔

معجزہ رسول کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے'اس کی دجہ ہے کہ جس نعل سے انسان عاجز ہوا سے خدا کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا' جب اس طرح کا نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ذریعہ ظاہر ہوگاتو اس کے یہ معنیٰ ہونے کہ کویا اللہ یہ فرما تا ہے کہ رسول بچ کہتا ہے۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہو'ادراس کی رعایا کے سامنے یہ دعوٰی کرتا ہو کہ میں بادشاہ کا اپلی ہوں۔ وہ اپنی صدافت ثابت کرنے کیلئے بادشاہ سے درخواست کرے کہ آپ میرے کئے پر اپنے تخت سے تمین مرتبہ اٹھیں اور تمین مرتبہ بیٹھیں' بادشاہ اس کے کہنے پر یمی کرے۔اس صورت میں وہاں جتنے افراد موجود ہونے سب سمجھ جائیں محکمہ کویا بادشاہ نے اسکی صدافت پر اپنی مرثابت کردی ہے۔

چوتھار کن : آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تقیدیت۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتل ہے۔

پہلی اصل 🗓 یہ ہے کہ حشرو نشرہوگا۔ شریعت اس کی خبر آچکی ہے۔ (۱) حشرو نشر کی تقیدیق کرنا واجب ہے ' عقلا مجمی اس کا وجود ممکن ہے۔ حشرو نشر کے معلی یہ ہیں کہ فتا کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور سے خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ جس طرح اس نَ يَهِلَى بِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى بِدِ الرَّسَلَاعِ وَرَآنَ إِلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ قَالَ مَنْ يَتُحُبِي الْعِظَامُ وَهِي رَمِينَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَالَشَا هَا أَوْلَ مَرَّةِ

(پ۳۳'ر۳'آیت ۲۸)

كتاب كد بريول كوجب وه بوسيده موسى مول كون زنده كرے كا- آب جواب ويجع كد ان كووه زنده كرے ما جس في اول مرتبه مين انهيس بداكيا-

اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دو مری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا:۔ مَاخَلُقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كُنَّفُسِ وَاحِلَةٍ (ب١١٠ المحدد) تم سب كاپداكرنااورزنده كرنابس ايابي مجميساكه أيك مخص كا-دوبارہ پدا کرنا دو سری ابتداء ہے اس لیے وہ بھی ابتدائے اول کی طرح ممکن ہے۔

دوسری اصل : منکر کلیری تعدیق مجی ضروری ب احادیث میں آچکا ہے کہ وہ سوال وجواب کریں مع-(۲) منکر کلیرکا سوال بھی ازروئے عمل ممکن ہے۔ اس لیے کہ اس سے یمی سجھ میں آنا ہے کہ دوبارہ ذندگی میں بھی وہی اجزاء واپس آئیں جن سے خطاب سمجما جاسکے اور یہ امریزات وخود ممکن ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہوسکتا کہ میت کے اجزاء ساکن رہتے ہیں 'یا ہم مُكَرَ كلير كاسوال نهيں شن ياتے ، ہم يہ كتے ہيں كه ميت كوسوئے ہوئے شخص پر قياس كرلو ' فلا ہر ميں وہ بھی ساكن رہتا ہے ليكن ياطن لدّتیں پاتا ہے و تکالف محسوس کرتا ہے و تقالمہ بعض او قات جا مجنے کے بعد بنی ان کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ ( س ) روایات میں ہے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت جرئیل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے ان کودیکھتے تھے الیکن آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگ ان کا کلام سننے اور انھیں دیکھنے سے محروم رہتے تھے 'اور نہ ان سے کچھ دریافت کرسکتے تھے 'الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور انھیں سننے کی ملاحیت پیدا نہیں کی گئی تھی اس لیے وہ حضرت جرئیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پاتے

نيسري اصل : عذاب قبر مجي شريعت عابت - ( م ) قرآن پاک مين - ن أَلْتَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيُهَا عُدُوّاً وَعُشِيّاً ويَوْمَ نَقُونُ مُالسّاعَةُ ادُخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدّ العلاب (پ۳۲'ر۱۰'آیت ۲۲) وہ لوگ میں وشام ماک کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی (تھم ہوگا) فرعون والول کو (مع

(١) يه مديث ابن عباس" عائفة اور ايو بريرة بي بخاري ومسلم بن معقل ب- ابن عباس كي مديث ك الفاظ يديس انكم لمحشورون الي الله عائد كى مديث ك الغاظ يه ين - يحشرون يوم القيامة حفالا برية كى مديث ك الغاظ يه ين - يحشر الناس على ثلاث طرائق-(۲) یەروایات كتاب العقائد كے پہلے باب میں گلرچكى ہے۔ (۳) بخارى و مسلم میں حضرت عائشة كيروايات كوالفاظيهبين: قالترسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشه هذا جبرئيل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمته الله وبركاته ترى ما لا ارى - الا ماشاء الله الم فزال من الى لي كماك اكثر لوكون ن چرکیل کو نہیں دیکھا آہم بعض محابہ کرام ﷺ عمر' عبداللہ بن عمر اور کعب بن مالک نے حضرت جبرکیل کو دیکھا بھی ہے۔ ( سم ) عذاب قبرے متعلق مدیث کاب افعا کد کے باب اول میں گذر چی ہے۔

فرعون کے) سخت عذاب میں داخل کرد۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آور تمام سلف صالحین ہے ہوا ترمنتول ہے کہ وہ عذاب قبرے ہاہ مانگا کرتے ہیں۔ (۱) قبر کا عذاب ممکن ہے۔ اس کی تقدیق واجب ہے 'میت کے اجزاء کا درندوں کے پہیٹے میں اور پرندوں کے پوٹوں میں نتقل ہوجانا عذاب قبر کی تقدیق کا مانع نہیں ہے 'عذاب کی تکلیف کا حساس حیوان کے چند مخصوص اجزاء کرتے ہیں' اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ دہ ان اجزاء میں احساس اور اور اک کی قوتت وہ یارہ پیدا کروہ۔

> چوتھی اصل : میزان ہے۔میزان کے سلط میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وَنَصْعُ الْمُو أَرِيْنَ الْقِسْطَلِيدُو مِالْقِيامَةِ (پ، ۱٬۳۰۱ء ۲۵) اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے۔

> > ایک جگه ارشاد فرمایا نب

اليك طِبَرُ الرَّادُمُ وَالْرِينَهُ فَأُولِكُ هُمُ الْفَلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَالْرِينَهُ فَأُولِكِكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَالْنَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِلُونَ (پ٥١٠١٠) موجم فض كالله (ايمان) كابعاري موكاتوا يعلوك كامياب موقع ادرجم فض كالله بلكا موكاسويده

لوگ ہو گئے جنموں نے اپنا نقصان کرلیا 'اور جنم میں بیشہ کے لیے رہیں ہے۔ سر کیا

اس کی دلیل ہے ہے کہ اللہ کے یہاں جس مرتبے کا جو عمل ہو تا ہے اس قدر اس کے نامیا عمال میں وزن پیدا کردیتا ہے 'ای سے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے کے کس عمل میں کتناوزن ہے 'اس سے بیدا مربھی منکشف ہوگا کہ وہ عذاب دے تو بیداس کا انصاف اور عدل ہے 'اور آگر تواب دے تو یہ عنوو فعنل ہے۔

پانچویں اصل : ممل مراط ہے جمل مراط دوزخ کی پشت پر ہنا ہوا ہے 'بال سے زیادہ باریک اور تکوار کی دھارے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

فُاهُدُوهُمُ الني صِرَ اطِ الْحَجِيمَ وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مُسَوُّلُونَ (پ٢٠٠٠) تت ٢٢-٢٢) پران سب كودوزخ كارات بتلاد ورانجها) ان كو (ذرا) فمراد ان سب كود يوجها جائے گا۔

میل مراط کا ہونا بھی ممکن ہے'اس لیے اس کی تقدیق بھی واجب ہے'اس کے ممکن ہونے کی دجہ یہ ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ پر ذات انسان کوئل مراط پر چلانے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

جَهِي اصل : يه كه جنت اورووزخ الله تعالى يداى بوئى بالله تعالى فرات بن: وسَارِعُوا اللَّى مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَ الْأَرْضُ اُعِلَّتُ لِلْمُتَّقِيْنُ (پ۴٬۵۰٬۳۰۳)

اور دو ژومغرت کی طرف جو تمهارے پروردگار کی جانب ہے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت الی ہے جیسی آسانوں اور زمین کی وہ تیار کی گئی خدا ہے ڈرنے والوں کے لیے۔

افظ اُعِدَّتُ ہے معلوم ہو تا ہے کہ جنت مخلوق ہے 'اسی لیے اس کو ظاہر لفظ کے اعتبارے رہنے دینا واجب ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کے کہ روز جزا ہے پہلے ان دونوں کوپیدا کرنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں تو اس کاجواب ہے کہ

<sup>(</sup>١) عذاب قبرے بناہ ما تھنے کی روایت بغاری ومسلم میں ابو ہریا ہے معقول ہے۔

یہ خدا کافعل ہے اور جو کچھ خدا کر تاہے اس میں اس سے کوئی یا زمیس نہیں کی جا سکتی۔

سانوس اصل تی بید که آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے انترزی بالتر تیب بدین معفرت ابو بکر معفرت عمر معفرت عنان اور حضرت علی رضی الله عنم الجمعین - رسول الله ملی الله علیه وسلم سے کسی ام کے سلسلے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہے اگر اس خصوص میں کوئی نص موجود ہوتی تو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مخلف علاقوں میں جن صحابیہ کو مخلف مناصب پر مامور فرمایا تھا وہ خلاجر شے۔ یہ امراقو ان کی بہ نسبت زیادہ واضح ہوتا جا ہیے تھا۔ پھرکیے پوشیدہ رہا اور اگر خلاجر ہوا قو ہاتی کیوں نہیں رہا۔ اور ہم تک کیوں نہیں پہنچا۔

حضرت ابو پکرصد ہن لوگوں کے پیند کرنے 'اور ان کے وست حق پر بیعت کرنے سے خلیفہ مقرّر ہوئے۔ بالغرض آگریہ کہا جائے کہ نص حضرت ابو پکڑکیلئے نہیں تھی' بلکہ دو سمرے محالی کے لئے تھی قوجم یہ سمیں محکے کہ یہ الزام تو تمام اصحاب رسول کے سر آ آئے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امری مخالفت کی' اور اجماع کے خلاف کیا۔ یہ الزام صرف روا فض ہی لگائے ہیں' ان کے علاوہ کوئی دو سمرا اس طرح کی جرآت نہیں کرسکتا۔ اہل سنت کا اعتقادیہ ہے کہ سب صحابیہ کو اچھا کمیں اور جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اس طرح ہم بھی ان کی تعریف کریں۔

حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ میں جو اختلاف ہوئے وہ اجتماد پر منی تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہ امامت کے خواہشند تھے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کیا کہ حضرت علی نکی کہ حضرت علی کیا کہ حضرت علی کا منتجہ یہ نظے گا کہ امامت کا معاملہ در ہم برہم ہوجائے گا'اس لیے کہ ان کا بہت ہرے برائی سے تعلق ہے اور فوج میں بھی ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بھی تھی۔ حضرت معاویہ قاتلوں کی سزا میں تاخیر کے خلاف تھے 'ان کا خیال تھا کہ ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر سے کو ان کا خیال تھا کہ است بڑے وہ معاویہ تھی ہوگا ہے کہ آئیدہ بھی لوگ اکر سے معاویہ بھی ہو تا ہے۔ اکا برعاماء کتے ہیں کہ ہر جہتد مقیب ہو تا ہے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صواب کے پہنچے والا مجتدا کی ہوتا ہے۔ کہ صواب کے پہنچے والا مجتدا کی ہوتا ہے۔ کی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی خلطی پر تھے۔

آٹھویں اصل ۔ یہ ہے کہ محابیثا کی نغیلت ای ترتیب ہے جس طرح پر خلافت ہوئی 'اس لیے کہ فغل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے یمال بھی فغل ہو اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس ہے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی وہ سرا واقف نہ ہو تا۔ لیکن کیونکہ ان سب کی فغیلت میں احادث اور آیات کثرت ہے وارد ہیں۔ اس لیے وہ لوگ فغیلت کے درجات اور اہل فعنل کی ترتیب سے بخوبی واقف نہ ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے 'وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے معاملے میں طامت اور طعن و تقضیع سے انھیں کوئی خوف نہیں تھا۔ اور نہ کوئی مانع ان کیلئے ایسا تھا جو امرح ت سے انھیں باز رکھے۔

نویں اصل : یہ ہے کہ اسلام کبلوغ عقل اور حریت (آزاد ہوتا) کے بعد امارت کی پانچ شرائط اور بھی ہیں اور وہ یہ ہیں مرد ہونا ، درع علم البیت اور قربتی ہونا۔ اس لیے آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

الائمة من قريش (نبال) الم قريش عبوت بين

اگر بہت ہے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ شرائعًا پائی جاتیں تو امام وہ مخص ہوگا جس کے ہاتھ اکثر لوگ بیعت کرلیں اور جو اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے وہ ہافی ہے 'اسے اطاعت حق کی طرف واپس لاناواجب ہے۔

دسویں اصل : ید کہ آگر کوئی محض منصبِ اہامت پر فائز ہو اور اس میں ورع اور علم کی صفات موجود نہ ہوں لیکن اسے معزول کدینے میں کسی کے کہ اس کی امامت درست ہے۔ اس

لے کہ اگر اے اس کے منعب سے معزول کردیا جائے تو وہ طال سے خالی نہیں یا دو سرا اس کی جگہ پر ہویا منعب امات بالکل خالی رہے۔ اگر اس منعب پر کسی دو سرے وا تقرر کیا جائے تو فئے کا اندیشہ رہے گا اور اس فئے کا ضرر اس ضرر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگا جو ذکورہ امام میں امامت کی بعض شرائط نہ پائے جانے ہے لائق ہو تا ہے ' ذکورہ شرائط مرف مصالح کی زیادتی کیا۔ کہ میں دیا ہے دمنع کی گئیں ہیں۔ مصالح کے زیادہ نہ ہونے کے خوف ہے اصل مصالح کو بریاد کرتا بھتر نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک محل تقیر کرے اور پورے شرکہ کھنڈرات میں تبدیل کردے۔ دو سری صورت بھی بھتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شرمیں کوئی امام نہ ہوتو تمام مقتمات بھڑجائیں ہے۔ اور نظم خراب ہو جائے گا۔ جب ہم بیہ کہتے ہیں کہ باغیوں کا فیصلہ ان کے ذیر قبضہ شرمیں قابل تنفیذ نہیں ہو گئے ؟

یہ چار ارکان ہیں جو چالیس اصولوں پر مشتمل ہیں۔ یہ عقائد کے قواعد ہیں 'جو ان کا اعتقاد رکھے گاوہ اہل سنت والجماعت میں شار کیا جائے گا'اور اہل بدعت سے علیحہ سمجھا جائے گا۔۔۔۔۔ ہم اللہ سے دعا مائلتے ہیں کہ وہ اپنی توفق سے ہمیں راوہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے جودو کرم اور فضل و احسان سے نوازے۔

"وصلى اللهسيتناومولانامحمد الموصحبه وبارك وسلم"

## " چوتھاباب"

ء ايمان واسلام ،

ایمان اور اسلام کی حقیقت اس مسلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں 'یا الگ الگ اگ اگ اگ ا دونوں ایک ہیں توکیا اسلام ایمان سے الگ پایا جاتا ہے یا ایمان کا متعلق اور لازم ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک الگ ایک ہیں اور بعض یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک ہیں اور بعض یہ کتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں۔ ابوطالب کی نے اس مسلے میں ایک طویل اور مخبلک تحریر تکھی ہے۔ اب ہم اس طرح کی بے فائدہ تقریر نقل کے بغیرواضح اور مرت حق بیان کرتے ہیں۔

اس مسئلے میں تین بحثیں ہیں۔ اول: افت میں ان دونوں کا کیا منہوم ہے؟ دوم: شرع میں ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سوم: دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بحث لغوی ہے دوسری تغیری تیسری فقمی اور شری۔

ایمان و اسلام کے لغوی معنی : اسلط میں حق بات سے کہ ایمان تعدیق کو کتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔ وَمَا اَنْتَ بِمُوْمِنِ لِنَا (ب"ر" انت اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:۔

اور آپ ہاری تقدیق کرنے والے سی ہیں۔

آیت میں مؤمن سے مراد ہے معترق لیعن تقدیق کرنے والا۔ اور اسلام کے معلیٰ ہیں تھم پیجا لانا' سرکھی' انکار اور عزاد چھو ژنا۔ تقدیق کا ایک خاص محل ہے جے دل کتے ہیں۔ ول سے تقدیق ہوتی ہے زبان اس کی ترجمان ہے' تسلیم عام ہے' اس کا تعلق دل' زبان اور اعضاء تینوں سے ہے کیونکہ تقدیق دل سے ہے' وہی تسلیم ہے اور ترک تقدیق انکار ہے۔ زبان سے اقرار کیا جا تا ہے اور اعضاء سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام کے اجزاء میں اشرف ترین جزء کانام ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہرتقدیق تسلیم ہے' ہر تسلیم تقدیق نہیں ہے۔

ایمان و اسلام کے شرعی معنی : شریعت میں ان دونوں کا اطلاق تینوں طرح ہوا ہے بین یہ کہ دونوں ایک ہیں کیا دونوں جدا

جدا ہیں یا ایک کے معنی میں دو سرے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایمان واسلام کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ آیت کریمہ ہے:۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَلْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ المسلمين (پ٢٤٠/١٥)ته (٣٢٠٥٠٠)

اور ہم نے جتنے مؤمنین تھے وہاں ہے نکال کران کو علیحدہ کردیا سو بجز مسلمانوں کے ایک محرے اور کوئی محر

اس پر علاء کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی کمرتما' ای کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔

یاقو مان گنتم آمنتم الله فعلیه تو گلواان گنتم مسلمین (پاارسان است ۸۸) اے میری قوم اگر تم الله پر آیمان رکھے ہواتو (سوچ بچارمت کو بلکہ) اس پر قوگل کرداگر تم اسی اطاعت

الخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد گرای ہے۔

بنى الاسلام على حمس

اسلام کی بنیادیا کی چیزوں پرہے۔ ایک مرتبہ آپ ہے ایمان کے معلق دریافت کیا گاتو آپ نے جواب میں یی پانچ چزیں فرمائیں جو اسلام سے متعلق پوجھے مجے سوال کے جواب میں یہ بیان فرمائیں۔ (١) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان واسلام دونوں ایک بی ہیں۔ دونوں کے الگ الگ

بونے کی مثال یہ آیت ہے: قالت الاغراب آمنا قل لم تومینو اولین قولوا اسلمنا (۱۳۱٬۲۲۷ عصری) یے موار کتے ہیں کہ ہم ایمان کے آئے اپ فرما و بیجے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کمو کہ ہم مخالفت

جھو ڈ کرمطیع ہوگئے۔

اس آیت میں ایمان سے مراد محض تعدیق قلب ہے اور اسلام سے مراد زبانی اقرار اور اعضاء کی ظاہری فرمانبرداری اور إنتيادو تتليم ب- مديث ميں ب كه حضرت جركيل عليه السلام في الخضرة ملى الله عليه وسلم سے ايمان كے متعلق دريا فت كياتو

ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالبعث بعد الموت و

بالحساب وبالقدر خير موشره

ایمان بدہے کہ تم اللہ بڑاس کے المام کم بڑاس کی کتابوں بڑا خرت کے دن بڑ مرنے کے بعد دوبارہ ذارہ

ہونے پر احساب پر المجھی بری تقدیر پرایمان لاؤ۔ اس کے بعد حضرت جبرئیل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے جواب میں پانچ امور بیان فرمائے (لعنى شادت مناز وده ولوة عج) ( ٢ ) اس معلوم مواكد ايمان محن قلب كى تقديق كانام ب بب كداسلام كالطلاق زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل پر ہو تا ہے ، حضرت سعد بن ابی و قاص فرماتے ہیں:-

انهصلى اللهعليه وسلماعطلي رجلاعطاعولم يعطالا خرعفقال لمسعد

<sup>(</sup>۱) مید روایت بیمق میں موجود ب (۲) مید مدعث عظاری و مسلم میں ابو بربر اللے اور مسلم میں ابن مراسے منتول بے لیکن مسلم کی روایت میں حباب کا ذکر شیں ہے۔

یارسول الله! ترکت فلانالم تعطه و هو مؤمن فقال صلی الله علیه و سلم! او مسلم فاعاد علیه و سلم! او مسلم فاعادر سول الله صلی الله علیه و سلم فاعادر سول الله علیه و سلم فاکی فض کو پی دیا اور دو سرے کو پی نیس دیا سعد فاعرض کیا ایا رسول الله! آپ نظرانداز فرادیا من است کی عطافیں فرایا عالانکہ وہ مؤمن ہے فرایا: یا مسلمان ہے۔ سعد فادیارہ عرض کیا۔ آپ نے محلی وہاری لفظ کے۔

تراض (لعنى ايك معنى كارو سرے معنى ميں داخل بونے) كى مثال يہ مدے ہے:-انه سئل صلى الله عليه وسلم فقيل! اى الاعمال افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الاسلام! فقال تاى الاسلام افضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الايمان

آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی فدمت میں عرض کیا گیا! بهترین عمل کون سا ہے۔ آپ نے جواب ریا:اسلام! سائل نے محردریافت کیا:کون سااسلام بهترہے؟ آپ نے فرمایا:ایمان-

اس روایت ہے معلوم ہو آئے کہ یہ دونوں لفظ مختلف ہمی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں۔ یہ امرافت کے اعتبار سے عام استعالات میں سب سے اچھا استعال ہے' اس لیے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے' اور یہ تمام اعمال سے افضل ہے' اور اسلام تسلیم کا نام ہے' خواہ دل سے ہویا زبان سے یا اعضاء سے 'ان سب میں بمتر تسلیم وہی ہے جو دل سے ہو' اور دل کی تسلیم وہی ہے جو دل سے ہو' اور دل کی تسلیم وہی ہے جس کو تقدیق کہتے ہیں۔

ان دونوں کا استعال جداگانہ طور پر ہو'یا تداخل اور تراوف کے طور پر الفت کے مطابق ضرور ہوگا۔ مثلاً جداگانہ استعال میں ایمان کو دل کی تقدیق قرار دس تو یہ لغت کے مطابق ہوگا۔ اور اسلام کو طاہری تسلیم و انقیاد ٹھرائیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا۔ اور اسلام کو طاہری تسلیم و انقیاد ٹھرائیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا۔ اس لیے کہ تشکیم اگر تسلیم اگر تسلیم اگر تسلیم کہ جمال جمال الفظ کا پایا جانا ممکن ہو لفظ ہے کہ جمال جمال ہوں مثلاً کوئی فض کی کے جسم کا کوئی حصہ چھود ہے تو اسے چھونے والا کہا جائے گا حالا تکہ اس نے پورے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہر کی تسلیم کیلئے استعال کرنا لفت کی دوسے سیح جائے باطن کی تشلیم پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت (قالت الاَعْرَابُ آمناً الحُ) میں اور حضرت سعد ابن ابی و قام من کی روایت میں اسلام کے بھی معنی مراد لیے سی جی سے جائے والے منام پر ترقیح دی'

مطابقت پدا موجائ كى- گذشته صفات ميں يہ آيت كرى (فَمَاوَجَلْنَافِيهَاغَيْرَ بَيْتِ يَنِ الْمُسْلِمِينَ) نقل كائ ہے'اس کا منشاء بھی بھی مطابقت ہے۔

ايمان واسلام كاشرى عكم : ايمان واسلام ك دو عم ين-ايك دفعوى دوسرا أخروى-اخروى عم يدب كه مؤمن كودوزخ كى آك سے نكالا جا آئے ايمان اس ميں بيشہ رہے كا مانع ہو آہے۔ كيونكد آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ہے۔ يخرجمن النارمن كانفي قلبمنقال فرةمن الايمان (الارى ملم) الله سے نظے گاوہ مخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔

البته اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ میر تھم کس چیز پر مرتب ہو تا ہے ' یعنی وہ ایمان کونسا ہے جس کے نتیج میں دوزخ کا عذاب دائی نہیں رہتا۔ بعض حفرات کتے ہیں کہ ول سے بین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے بعض حفرات ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں ایعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ ہم اس مسلے میں اصلِ حقیقت واضح کرتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ جو مخص ان تیول (تقدیق قلب نہانی اقرار اور عمل) کا جامع ہوگا۔ اس میں کسی کا ختلاف نہیں کہ اس کا معکانہ جنت ہوگا۔ یہ ایک درجہ ہوا۔ ایمان کادد سمرا درجہ یہ ہے کہ دد شریس پائی جائیں اور کچھ تیسری شرط بھی ہو یعنی دل سے يقين كرنا وبان سے اقرار كرنا اور كچے اعمال اس لے ايك يا ايك سے زيادہ كناه كبيره كاار تكاب بھى كيا ہو اس صورت ميں معتزلہ يہ كتے ہيں كدوہ مخص ايمان سے خارج ب ليكن كفريس واقل نميں 'بلكداس كانام فاسق ہے 'يدايك ورجہ ہے جے معزل نے كفر والمان کے درمیان فرض کیا ہے۔ یہ مخص بیشہ دونرخ میں رہے گا۔ لیکن معزلہ کی یہ رائے میچ نہیں ہے جیسا کہ عنقریب ہم اس كا ابطال كريس محمد تيسرا درجه بيه ب كدول سے تفديق اور زبان سے اقرار پايا جائے "ليكن عمل نه بو-اس طرح كے مؤمنين كے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ ابوطالب کی کتے ہیں کہ عمل ایمان کا جزئے ایمان عمل کے بغیر ممل نہیں ہو تا۔ ابوطالب کی اس سلسلے میں اجماع است کا دعوای بھی کرتے ہیں "لیکن ولا کل وہ نقل کے ہیں جن سے دعوٰی کا خلاف ثابت ہو آ ہے۔ مثلاً انعول نے اس ایت سے استدلال کیا ہے:۔

ٱلْنِينَ آمُنُواوَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنموں نے ا**چھے کام کئے۔** 

اس آیت ہے معلوم ہو تا ہے کہ عمل ایمان کے علاوہ کوئی چڑہ ایمان میں داخل نہیں ہے 'اگر ایمان وعمل دونوں ایک ہی چزہوتے ہیں تو" آمنو ا" کافی ہو تا "عملوا" کئے کی ضرورت نیس می- جرت ہے کہ وہ اجماع کا وعولی کرتے ہیں- عالا نکہ أتخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے:

لايكفراحدالابعدجحودهلمااقتربم ربرانى

كى كوكافر كماجائے مراس صورت ميں جب كدوواس كاانكار كردے جس كاس نے اقرار كيا ہے۔

ابوطالب کی معترف کے اس قول کی نفی بھی کرتے ہیں کہ گناہ کیرہ کی وجہ سے دوزن میں بیشہ رمنا ہوگا مالا نکہ بظا ہر ابوطالب كى كا قول بھى وى معلوم ہو تا ہے جو معتزله كا ہے۔ ہم ان سے يہ معلوم كرنا چاہيں مے كہ اگر كوئى مخص دل سے تقديق كرے اور زبان سے شمادت دے اور فورآ مرجائے تو کیا اے جنتی قرار دیا جائے گا؟ دو یی جواب دیں کے کہ دہ جنتی ہے 'اس صورت میں ہم كيس كے يه ايمان بلا عمل ب اس بے آمے كى صورت بيہ كه فرض كيجة كدوه فض اتى در زنده رب كد ايك فرض نماز كا وقت آگر گذر جائے 'اوروہ نماز اواکرنے سے پہلے مرحائے'یا زمارے اور مرحائے ایے مخص کے بارے میں آپ کیا کتے ہیں؟وہ بیشہ دوزخ میں رہے گایا نہیں؟اس کے جواب میں اگروہ نیے کمیں کہ ایسا مخص بیشہ کیلئے دون خیس رہے گاتو یہ بعینہ معزلد کا ذہب ہے اور اگروہ اے جنتی قرار دیں تو اس سے بیرلازم آئے گاکہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہے اور نہ ایمان کے وجود کیلیے شرط ہے 'اگر وہ یہ کمیں کہ ہمارا مقصدیہ ہے کہ وہ بہت دن تک زندہ رہے اور عمل نہ کریے تب دوزخ میں جانگا ہم یہ کئتے ہیں کہ پہلے آپ لات متعلین کیجئے 'اور ان اِطاعات کی تعداد بیان کیجئے جن کے چھوڑنے سے ایمان ختم ہوجا تا ہے اور وہ کون سے کبائر ہیں جن کے اِر نکاب سے مؤمن کافرہوجا تاہے۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تعمدیت پائی جائے اور زبان سے اقرار کی نوبت آنے ہے پہلے مرحائے۔ اس فخص کے متعلق کہا جائے گا کہ یہ اپنے خدا کے نزدیک بھالت ایمان مراہے۔وہ لوگ جو ایمان کی شخیل کیلئے زبانی اقرار کی شرط لگاتے ہیں اسمیں یہ کہنا ہوگا کہ یہ فخص بحالت کفر مراہے۔ لیکن یہ قول معیج نہیں ہے۔ کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہروہ فخص دو ذرخ سے نظے گاجس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا۔ اس فخص کا دل تو ایمانیات سے لبرزہ جس کا ذرج میں اور آخرت کی تعمدیت کسے دو ذرخ میں رہے گا؟ حدیث چر ئیل میں ایمان کی شرط بی ہے کہ اللہ تعالی کی اس کے فرشتوں کی اور آخرت کی تعمدیت کرے نیے حدیثیں پہلے بھی گذر چی ہیں۔

ایمان کا چوتھا درجہ ہے کہ دل سے تعدیق کرے اور عمریں اتنی مملت بھی لے کہ شادت کے دونوں کلے زبان سے ادا کرلے اور اسے ہہ بھی معلوم ہو کہ زبان سے ان دونوں کلموں کا اوا کرتا واجب ہے ' پھر بھی اوا نہ کرے اس محض کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلمہ کا اوا نہ کرتا نماز نہ پڑھنے کی طرح ہو، جس طرح ٹانی الذکر کو بھی کا فرنسیں کہا جاتے گا۔ اور اسے بھی دونرخ میں دوام کی سزا نہیں سلے گی۔ کیونکہ ایمان صرف دل کی تعدیق کا نام ہے۔ الذکر کو بھی کا فرنسیں کہا جاتے گا۔ اور اسے بھی دونرخ میں دوام کی سزا نہیں سلے گی۔ کیونکہ ایمان کا کی وجود تھا۔ کی صورت واضح اور زبان دل کے اعتقاد کی ترجمان ہے ' اس سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار سے پہلے بھی ایمان کا کی کا وجود تھا۔ کی صورت واضح ترب اور لفت کی روحہ بھی اس کو مؤید ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ترب اور لفت کی روحہ بھی ایمان ختم نہیں ہو تا ' اس خطرح واجب نفل کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہو تا ' اس خطرح واجب نفل کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہو تا ' اس خطرح واجب اس کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہو تا ' اس خطرح واجب اس کے کہ شادت کے دونوں کلے دل کے احوال کی خرنہیں دیتے بلکہ وہ دو رسرے معاطے کی انشاء ابتداء اور الکرام ہیں جس بھی گئے ہیں کہ شادت کے دونوں کلے دل کے احوال کی خرنہیں دیتے بلکہ وہ دو رسرے معاطے کی انشاء ابتداء اور الشرام ہیں جس بسلا قول نیادہ واضح ہے۔ لیکن اس میں بھی فرق مرج نہ نے جہ مد مبالغہ سے کام لیا ہے ' ان کی رائے میں یہ محفی بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گئی اور نافرمان مؤمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گئی اور ورنافرمان مؤمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گئی اور ورنافرمان مؤمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گئیگار اور نافرمان مؤمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گئیگار اور نافرمان مؤمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کتے ہیں کہ گئیگار اور نافرمان مؤمن بھی دونرخ میں نہیں جائے گئی۔ ایک مفاطط انگیز قول ہے۔ ہم

ایمان کا چھٹا درجہ ہیہ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد سول اللہ کے مردل میں اس کی تعدیق نہ کرے اس مخض کے بارے میں بلاشک وشہ ہیں کہ جارے میں کا فرہے 'اور بیشہ دو زخ میں رہے گا' لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے مؤمن ہے 'ائم اور مخطام کے تمام اُوا موفوای اس سے متعلق ہونے۔ اسلئے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جاتا ہے' ہمارے لیے تو طاہر پر حکم لگانا ضروری ہے 'اور یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ اس نے زبان سے جو پچھ کہا ہے وہ اس کے دل کی بات ہے' البت شیرے امر میں ہمیں شک ہے کہ اس کے اور خدا تعالی کے در میان کے معاملات میں اس پر کیا تھم دنیاوی مرتب ہوگا۔ مثال کے مقرب اس حال میں جب کہ اس نے دل سے تعدیق نہیں کی تھی محض زبان سے اظمار کیا تھا اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائ اور اس کی میراث اس میں ہیں جب کہ اس نے دل سے تعدیق نہیں کی تھی 'اور اس حال میں جب کہ اس کی میراث مل می تعلی میں اللہ اسے ہدایت عطا کرے اور وہ دل سے ایمان لے آئے' پھر علماء سے یہ نوٹی در مرا تعاق میں نے دل سے تعدیق نہیں کی تھی' اور اس حالت میں جھے اس کی میراث مل می تھی۔ کس کہ جب میرا فلاں رشتہ دار مرا تعاق میں نے دل سے تعدیق نہیں کی تھی' اور اس حالت میں جھے اس کی میراث میں کہ مسلمان عورت سے نکاح کیا تھا۔ پھردل سے تعدیق کی 'اب دوبارہ نگاح کرنا اس کیلئے ضروری ہیا نہیں جا تھا۔ پھردل سے تعدیق کی 'اب دوبارہ نگاح کرنا اس کیلئے ضروری ہیا نہیں جا تھا۔ پھردل سے تعدیق کی 'اب دوبارہ نگاح کرنا اس کیلئے ضروری ہیا نہیں جا سکا می کردیا دیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکا می کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکا می کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں ؟ یہ مسائل محل تروییں' کوئی قطعی تھم نہیں لگایا جاسکا۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا سکا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکا می کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کہا جا سکا میں کیا تھا۔ کم میں کی مسلمان عورت سے نکاح نہیں گیا جاسکت اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کیا تھا۔ کم میں کیا تھا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کیا تھا تھی کیا تھا سکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے نہیں کیا تھا تھی کیا تھا تھی کیا تھا تھی کی کیا تھا تھی کیا تھا تھا تھی کیا تھا تھی کیا تھا تھا تھی کیا تھا تھی کی کیا تھا تھی تھی کیا تھا تھا تھی کیا تھا تھی تھی تھی تھی تھی کی کیا تھا تھا تھی تھا تھی تھی

ظاہراً وباطناً ہرائتبارے وابستہ ہیں اور یہ بھی کماجا سکتاہے کہ یہ احکام زبانی قول سے دو سرے کے حق میں وابستہ ہیں کیونکہ غیراس کے باطن سے واقف نہیں ہو آ۔ لیکن خود اس کیلئے اپنا باطن تھلی کتاب ہے 'اوروہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ بہتر یمی ہے کہ اس کیلئے وہ میراث ناجائز قرار پائے 'اورووہاں لکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہو۔ واللہ اعلم۔

ای کیے حضرت حذیفہ منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے 'حضرت عربی اس کی رعابت کرتے 'جس جنازہ میں حذیفہ موجود نہ ہوتے وہ بھی تشریف لے جائے۔ یہ اس احتیاط کی ہنا پر تعانماز دنیا میں ایک ظاہری عمل ہے 'اگرچہ عبادات میں سے ہے 'نمازی کی طرح حرام سے بچنا بھی ان امور میں سے ہے جو اللہ تعالی کیلئے واجب ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة (طران بيق) فرض ك بعد حلال كاطلب كرنا فرض ب

ایک شبہ کا جواب : یماں ہاری اس تقریر کے متعلق پہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تقریر اس قول کے خلاف ہے کہ اِرث اسلام کا تھم ہے اور وہ بھی تسلیم ہے 'ہم یہ مانتے ہیں' اگر یماں ہماری مراد تسلیم کا وسیع تر منہوم ہے 'جو ظاہر وباطن دونوں کو شامل ہو۔ گذشتہ صفحات میں جو بحثیں کی گئی ہیں وہ فقہی اور تلنی ہیں ' ظاہروعام الفاظ اور قیاسات پر ان بحثوں کی بنیاد ہے 'علم میں درک نہ رکھنے والے معزات میں نہ سمجمیں کہ مید بیٹی مباحث ہیں۔ اگر چہ مید عادت بن گئی ہے کہ جن امور میں تھم قطعی مطلوب ہو تا ہے انھیں فن کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عادات اور رسم و دواج کے پابند لوگوں کو فلاح نہیں ملتی۔

اب ہم معتزلہ اور مرجد فرقوں کے شہمات ذکر کرتے ہیں ان کے ذکر کردہ ولائل کا جائزہ لیتے ہیں اور ان شہمات کارد کرتے

<u>ئ</u>.

فرقہ مرجہ کے شہمات : معتزلہ اور مرجد فرقوں کے شہمات قرآن کریم کی عام آیات پر بنی ہیں۔ چنانچہ مرجد بیا اعتقاد رکتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا چاہے وہ بدترین گنگاری کیوں نہ ہو۔ اپنے اس اعتقاد کی صحت پر وہ ذیل کی آیت سے استدال کرتے ہوں۔

فَمَنْ يَوْمُونُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بِخَسْاقَلا رَهَقاً (ب٢٠٠١ ) عنه الله عَمْنُ يَوْمُونُ بِرَبِهِ فَلَا يَخَافُ بِخَسْاقَلا رَهَقاً (ب٢٠٠١ ) عنه الله عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهُ عَمْنُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كُلِّمَ ٱلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَرَنَتُهَا اللَّمِياتِكُمْ نَذِيْرٌ قَالُوابَلَى قَدُجَاءَ نَانَذِيْرُ فَكَنَّبُنَا وَقَلْنَامِ الْزَلَ اللَّمُنُ شَيْ (به ٢٠٠٠) عنده )

جب اس میں کوئی گردہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچمیں کے کہ کیا تسارے پاس ڈرانے والا پی فیبر نمیں آیا تعادوہ کا فرکس کے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا 'سوہم نے جمٹلا دیا اور کمہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔

اس آیت میں کا کما القِ کے ایک عام لفظ ہے ،جس سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ محمدیب کرنے والا

لَا يَصْلُهُ آلِا الْاَشَقَى الَّذِي كَلْبَوَ تُولَى (پ٣٠من آيت ١٥١٥) اس مِس (بيشه كيلئ) وي بربخت واظل مو گاجس نے (حق) كو جمثلايا آور روگر دانى كي۔ اس آيت مِس حعر 'اثبات اور نفي تيوں موجود ہيں جن سے يہ معلوم ہو تا ہے كہ مُلَدِّمِن اور بربختوں كے علاوہ كوئى اور آگ مِس نميں جلے گا۔

مَنْ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا وَهُمُ مِنْ فَزَعِ يَتُومَ فِينَ آمِنُونَ (ب٠٠٠٦ يه٥٠) جو فض يكي (ايمان) لايگا اوراس فض كواس كيكي سے بحراجر في كا اوروه لوگ بري كمبراہث سے اس روزامن ميں رہيں كے۔

> تمام حَنَاتِ كَى اصلِ المَانَ بِ ، كُرِ بِعلا مؤمن اس دن كيے أمون و محفوظ مين رب كا؟۔ والله يُحِبُ المحسنين (ب٣٠ ره ٢٥ عه ٣٠)

اورالله نيكوكارون كويبند كرماي

إِنَّالاً نُضِيعُ الْجَرِّمُنُ الْحَسْنَ عَمَلاً (پ٥١٠ ١٦ - ٣٠)

یہ مرحمۃ کے دلائل ہیں الیکن ان آیات سے ان کا مقعد حاصل نہیں ہو تا اس لیے کہ ان آجوں ہیں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے اس سے مجرد ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ایمان مع عمل مراد ہے چنانچہ ہم یہ بیان بھی کریچے ہیں کہ بمبی ایمان سے اسلام بھی مراد لیاجا تا ہے۔ یعنی دل اور قول و عمل کی مطابقت ایمان کے سلطے میں ہم یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ بہت می آیات واحادیث میں گنگا دوں کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دوزہ سے ہراس مخض کو باہر میں گنگا دول میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس سے بھی اہل ایمان کا دوزہ میں جانا ثابت ہورہا ہے۔ کیونکہ اگر مؤمن دونہ میں نہیں جائے گا تو باہر کیے نظے گا تو آن کریم میں ارشاد ہے۔

اِنَّ اللَّهُ لَآيَٰغُفِر اَنْ يَّشَرَّ كَعِهُ وَيَغُفِّرُ مَا دُوِّنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (په'ره' آبت١١) به فنک الله تعالی اس بات کونه بخش کے کہ ان کے ساتھ کمی کو شریک قرار دیا جائے۔ اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کیلئے منظور ہوگاوہ گناہ بخش دیں گے۔

اس میں شرک کو تا قابلِ مغفرت اور ہاتی گناہوں کو قابلِ عنو قرار دیکر' اور اس مغفرت کو اپنی مشیت ہے مشنثیٰ فرہا کریہ بتلایا کہ مجرم مرف مشرک ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کیا۔

وَمَنْ يَنَعُصِ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ لَهُ فَارَجَهُمْ حَالِدِينَ فِيهَا (پ٢٠ ُر٣٠ آيت ٢٣) اورجو الله اور اس كے رسول كا كمنا نهيں مانے تو يقيعاً ان كيلئے دونرخ كى آگ ہے جس ميں وہ جيشہ رہيں مے۔

جولوگ اس آیت میں کقار کی تخصیص کرتے ہیں' یہ ایک زبرد تی ہے' آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں:۔

اَلاَ اِنَّ الْطَّالِمِينَ فِي عَنَابِ مُعِينِم (ب٢٥٠/١٠) يادر كُوكَه ظَالَم لُوكَ دائي عذاب من رأي كر-وَمَنْ حَامِ السَّيِّ عَفْكُبُّتُ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (ب٢٠٠/١٠) اور جو فَخْص بدى (كفرو شرك) كرے كاتو وہ لوگ اوند مع منہ آگ من والے جائيں گے۔ جس طرح مرجمة نے عام آیات نقل کی ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے اس طرح عام آیت یہ بھی ہیں جو محرثین کے عذاب پر ولالت كرتى ہيں۔اس سے ابت ہواكدند مطلق عم ان آيات ميں وارد ب اورند ان آيات ميں بيان كيا كيا ہے ، بلكه وونوں مجكه مخصیص و تاویل کی ضرورت ہے اس کے کہ روایات میں صاف طور پر مخلف التوع محتوار کیلئے عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ بلكه ايك آيت مي ارشاد فرمايا كياب

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا (بِ١١٠٨) أيت ١١)

اور تم میں سے کوئی ہمی شیس جن کا اس پرسے گذرشہو۔

اس میں صراحت ہی کہ آگ میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے کہ کوئی مؤس گناہ کے ارتکاب سے بیما نمیں ہے۔ (الا يصلالهُ آالاً الْاَشَقَى الْخ) ، مراد ايك خاص جماعت ب يا لفظ أَشْقلي ع كولى معين فض مراوليا كيا ب (كُلَّمُ اللَّقِي فِيهَا فَوْ جُ سَالَهُ مُ النبي الله وق سے كافرول كى فوج مراد ہے۔ اسى طرح دو سرى آيات ميں آويل و مخصيص كى مخوائش ہے۔ اس طرح کی آیات کی دجہ سے ابو الحن اشعری اور پچھ دو سرے متعلمین عام الفاظ ہی کا انکار کر بیٹے 'اور کمنے لگے کہ اس طرح کے الغاظ مين اس وقت تك توقف كرنا جائية جب تك كدكوني قرينه ظاهرند مو اوران كم معنى واضح ند مول-

معزله ك شهات : معزله ناب شهات كي بياد مندرج ذبل آيات كو قرار وا به رسار المعزله كو قرار وا به رسار المعزل معزله كالمعالمة المعتمل معزله كالمعالمة المعتمل معزله كالمعالمة المعتمل معزله كالمعالمة المعتمل معزله كالمعالمة المعالمة المعالمة

اور من ایسے لوگوں کیلئے برا بخشے والا بھی ہوں جو قبہ کرلیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر (اس)

راور قام (جي)رير-والعصر إلى الإنسان لفي خُسر الله الذين آمنواو عمِلُو الصَالِحَاتِ، (پ٠٠٠ر

(ب ۳۰ ر۲۸ آیت ۱-۳) فتم ہے زمانے کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہو ماہے) کہ انسان بوے ضارے میں ہیں مرجو لوگ کہ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام کے

وَإِنْ مِنْكُمُ إِلا وَارِدُهَاكَانُ عَلَى رَبِّكَ حَنْمَا تَقَضِيًّا (ب١١٠/١٨)

اور تم میں نے کوئی جمی نمیں جس کا اس کرے گذرنہ ہویہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے جو (مرور) بورا ہو کردے گا۔

مَّنُنُجِّى الَّذِينَ اتَّقُوا (بِ١٠/٨٠)

مرہم ان او کول کو نجات دیدیں کے جو خدا سے ڈرتے تھے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَالْكُفُوا رَجُهُمَّم (١٠٥٠ ١٥٠ ١٥٠)

اورجواللہ اوراس کے رسول کا کہنا نہیں ہائیں مے ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے۔

ان آیات میں اور اس طرح کے دوسری آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگائی می ہے اور اس کو دار نجات قراردیا گیاہے'ایک جگہ مؤمن کوجان بوجو کر قل کرنےوالے کی مزادائی جتم میان کی گئے۔ وَمَنْ يَتَقَدُّلُ مُؤْمِنًا مَنْ عَمِيدًا فَحَرَّ أَزُّ جُهَنَّمُ خَالِدا فِيهَا (په'د") ته ۴٠)

اورجو قض کی مسلمان کو قصداً قل کروالے تواس کی مزاجئم ہے کہ بیشہ بیشہ کواس میں رہنا ہے۔ ندكوره آيات سے معتزله استدلال كرتے ہيں۔ محربيہ آيات بھي عام بين اور ان ميں تخصيص و ماويل كي مخبائش موجود ہے۔ كونكه الله تعالى كارشادى: (وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دُلِكَ لِمَنْ يَشَاءً) يه آيت اسبات كانقاضا كرتى به شرك كعلاده منابول میں اس کی مثیت باقی رہے۔ اس طرح آنخضرت ملی الشعلید اسلم کلیے ارشاد کرائی کدووزخے مروہ مخص نجات بائے کا جس کے دل میں درہ برا برہمی ایمان ہوگا نیز اللہ تعالی کے بیداد شادات،

إِنَّالًا نَضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (١٤٠١ ١١١٠)

ہم اس فخص کا جر تلف نہیں کرتے جواجہا ممل کرے۔

فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجُرِ الْمُحْسِنِينَ (ب ١٠٠١مه ١٥٥٥)

پس الله نیو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کمی معصیت کے سبب سے اللہ تعالی اصلِ ایمان اور دو سری اطاعت کا اجرو تواب ضافع نہیں کرتا۔ جمال تک اس ایمت کا اجرو تواب ضافع نہیں کرتا۔ جمال تک اس آیت کا تعلق ہے:۔

وَمَنْ يَتَقَنُّولُ مُؤْمِنًا مُّنَّاكِمِيًّا ﴿ وَمُنْ يَقَنُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اورجو هض كى موسن كوقعداً قل كرد

اس سے مرادیہ ہے کہ متعقل کو جان ہو جو کر محض ایمان کی وجہ سے مار ڈالے۔ اس آیت کا شان نزول بھی اسی طرح کے قتل کا ایک واقعہ ہے۔

اب آگرید کهاجائے کہ آپ کی تقریرے معلوم ہوا کہ مخارو پہندیدہ نہ بیہ کہ ایمان بغیر عمل کے بھی متعبرہ ' مالا نکہ اکا برسلف کا یہ قول مشہورہ کہ ایمان و تعدیق ' آقرار ہا للمان ' اور عمل کا نام ہے ' تو اکا برسلف کے اس قول کا خطاء و مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کا بیمان میں شار گرا فلط نہیں ہے ' کیونکہ عمل ایمان کی شخیل کا نام ہے۔ یہ ایمان ہے جیسے یہ کسی کہ سراور وو ہا تصول سے مل کر انسان بنیا ہے۔ فلا ہر ہے کہ اگر کسی کے سرنہ ہوتو وہ انسان بھی شار نہیں کیا جاتا گئی اگر میں کہ سراور وو ہا تصول سے مل کر انسان بنیا ہے۔ فلا ہر ہے کہ اگر کسی کے سرنہ ہوتو وہ انسان بھی شار نہیں کیا جاتا گئی اگر وہ نہ ہوتا ہے کہ تحبیرات و سمعات نماز جس سے بین آگرچہ نماز ان کے نہ ہوتے ہے باطل نہیں ہوتی۔ ایمان میں ول کی تعدیق آدی کے سرکی طرح ہے آگروہ نہ ہوتو ایمان بھی نہ ہو ' اور دو سرے عمل آدی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں ' انسانی اصفاء کی طرح اعمال میں بھی بعض کو بعض پر فضیات حاصل ہو ' اور دو سرے عمل آدی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں ' انسانی اصفاء کی طرح اعمال میں بھی بعض کو بعض پر فضیات حاصل ہو ' اور دو سرے عمل آدی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں ' انسانی اصفاء کی طرح اعمال میں بھی بعض کو بعض پر فضیات حاصل

آنخفرت ملی الله علیه وسلم کے اس ارشاد گرام سے بھی معزلی استدلال کرتے ہیں:۔
لایزنبی الزانی حین یزنی و هو مؤمن (عاری وسلم)

زنا نمیں کرنا زنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے۔

محابہ کرام سے اس مدیث سے معتزلہ کا ندہب مراد نہیں لیا کہ زناکی وجہ سے آدی ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ بلکہ اس کے معنیٰ یہ بیں اس محتص کا ایمان کال نہیں ہے جو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے ، جیسے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے محض کے متعلق یہ کرویا جاتا ہے کہ یہ آدی نہیں 'اینی اس میں کمال انسانی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کث جانے سے اس کی اہیت انسانی بھی ہاتی نہیں ری۔

ايمان ميں زيادتی اور كى : اگريد كهاجائك مطاع سلف اس پر متفق جن كه ايمان اطاعت كا وجه نيادتی اور كى تبول كرتا علين آكر ايمان محض ول كى تقديق كانام بو قاس ميں زيادتی اور كى تيبے واقع ہو سكتی ہے؟ اس كا جواب يہ ہے كه دراصل علائے سلف آل شكا هدون الصادقون ( سے كواه) بين ان كی تحقیق سے انجراف ميح نميں ہے ، جو كھودہ كتے ہيں ہلا ريب درست ہے ليكن اسے سجھنے كيلئے خورو فكر كى ضورت ہے۔ اور يہ خورو فكر سلف كاس قول كى روشنى بين ہونا جا ميئے كه عمل ايمان كا جزء نميں ہے اور نہ اس كے وجود كاركن ہے ، بكد ايك ذاكر چزہے اس سے ايمان ميں زيادتی ہوتی ہے ، ظاہر ہے كہ چزا ہى ذات ے قربر متی نہیں ' بلکہ ذوائد سے بر ماکرتی ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کئے کہ انسان اپنے سرے برم جاتا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دوائی داڑ می اور موٹا پے سے برمتا ہے۔ اس طرح یہ نہیں کہ سکتے کہ نماذ رکوع اور مجدہ سے زیادہ موتی ہے بلکہ وہ شنن اور مستجات سے برمتی ہے 'سلف کے قول میں اس کی تفریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے ' مجرد جود کے بعد اس کا حال ہے 'جو کی بیش کے اعتبار سے مختلف ہو تا رہتا ہے۔

اب اگریہ کما جائے کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے الین یہ کہ تعدیق کس طرح کم دبیش ہوتی ہے تعدیق تو ایک حالت کا نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شہر بھی اس وقت دور ہوجائیگا جب ہم ٹھ اسنت ترک کردیں گے اور مختیق کے چرے سے جمالت کے پردے اتار بھینکیں گے 'یہ مختیق ہم ذیل کی سطور میں حرض کریں گے۔ لفظ ایمان ایک مشرک لفظ ہے 'اس کا اطلاق تین طریقوں پر ہوتا ہے۔

سمال طریقہ ۔ یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق اس تعدیق پر کیا جائے جواعقاداور تقلید کے طور پر ہو کشف اور شرح صدر کے طور پر سمب اس طرح کا ایمان عوام کا ہو آ ہے۔ یہ اعتاد دل پر آیک کرہ کی حیثیت رکھتا ہے ' یہ کرہ بھی خت ہوجاتی ہے ' اور بھی وصلی پڑجاتی ہے ' جس طرح دھامے کی گرہ ہوتی ہے ' آپ اسے بحید یا ناممان تصور نہ کریں بلکہ یہود ہوں' عیسا نیوں اور بد متیوں کے طالات سے مجرت حاصل کریں۔ ان میں سے جن لوگوں کے عقیدے خت ہیں وہ انداز ووعید ' وعظ و بھیحت اور دلیل و جت کے ذریعہ ان عقیدوں کے خول سے باہر نہیں نکل سے۔ لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذراس محققا و سے خلک میں جاتا ہوجاتے ہیں' افھیں ان عقائد سے مخوف کرتا ہوا آسان ہے ' محض معمولی سے انداز و تخویف کی ضرورت ہے۔ حالا نکہ افھیں بھی پہلی متم کے لوگوں کی طرح اسپے عقیدے میں شک نہیں ہو آگئین عقیدے میں پختی کی اعتبار سے یہ دونوں تسمیں عقلف ہیں۔ پختی کا بھی فرق امریق کے اعتبار سے یہ دونوں تسمیں عقلف ہیں۔ پختی کا بھی فرق امریق کے اعتبار سے یہ دونوں تسمیں عقلف ہیں۔ پختی کا بھی فرق امریق کے اعتبار سے یہ دونوں تسمیں عقلف ہیں۔ پختی کا بھی فرق امریق کے اعتبار سے ہونوں دسمیں علف ہیں۔ پختی کا بھی فرق امریق کے اعتبار سے ہونوں وسمیں بلند و بالا ' اور معنبوط بنا نے میں مور ہوں کا مور تقویت عطاکرتے ہیں جس طرح بانی درخوں کی شود تمار کی باند و بالا ' اور معنبوط بنا نے میں مؤتر ہو تقویت عطاک کرتا ہے ' اور انھیں بلند و بالا ' اور معنبوط بنا نے میں مؤتر ہو تا ہے۔ اللہ تعالی کے ان ارشادات کا بھی مطلب ہے۔

فَزَادَتُهُمُ إِيمَانًا (پ١٠،٥٠٦ ١٣٠١)

(اس سورت نے) ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔ لیکرڈ کا کو االیک انگا تھے ایک انہاں در ۱۳۰۰ (۱۳۰۰ کے ۲۳۰۰) اکر ان کے پیلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان در ۱۹۰۰ موجائے۔

آمخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الاايمانيزيدوينقص (ابنعري)

ایمان کم و بیش ہو آہ۔

ایمان میں یہ کی بیٹی ول میں طاعات کی با شیرے ہوتی ہے اور اسے وہی محسوس کرتا ہے جو اپنے طالات کا اس وقت جب کہ وہ عبارت میں معروف نہ ہو' ان دونوں جائزہ لے جب کہ وہ عبارت میں معروف نہ ہو' ان دونوں حالتوں میں وہ بردا فرق محسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں مقیدے کا حال ایسا ہوگا کہ اگر اس میں کوئی فک ڈالنا چاہے تو نہ ڈال سے معلوم ہوا کہ عمل سے ول کے اوساف میں توت پیدا ہوتی ہے' اور برعملی سے مشخف پیدا ہوتا ہے' چنانچہ ایک مخص اگر یہ اعتقاد کے مطابق عمل مجی کرے' اور بیبوں کے سموں پر دست شفقت رکھے تو وہ خود بخود یہ محسوس کرے گا کہ اس عمل ہے اس کا جذبہ رحم مزید بخت ہوگیا ہے۔ اس طرح ایک مخص تواضع پر بقین رکھتا ہے' اور بیشن کے مطابق وہ تواضع پر بقین رکھتا ہے' اور میس کرے مطابق وہ تواضع کی نیادتی محسوس این میں اس عمل سے واضع کی نیادتی محسوس

کرتا ہے ول کی دو مری مفات کا بھی ہی مال ہے کہ جب اصفیاء پر ان کے باعث اعمال مادر ہوئے ہیں تواعمال کا اثر اُن مفات پر مرتب ہو تا ہے اور اخیس مزید تقویت حاصل ہوجاتی ہے۔

اس موضوع پر مزید مختلف ہم جلد سوم اور جلد چمار م کے ان مقامات پر کریں گے جمال طا ہروہا طن کے تعلق کی وجہ اور مقائد اور قائد کے دیا اور قلوب سے اعمال کے وابستہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ امر عالم ملک سے متعلق ہونے کی جنس سے ہے ملک سے ہماری مراویہ علم طا ہر ہے جو حواس سے معلوم ہو تا ہے اور ملکوت سے وہ عالم مراویہ جو نور بھیرت سے نظر آتا ہے ' طا ہری آ کھوں سے و کھائی شہر وہا۔ ول عالم ملکوت میں سے ہے ' اور اصفاء اور ان کے اعمال ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں عالم ول میں اس درجہ لطیف ربط ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے گئے کہ عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس اجسامیا کے جائے ہیں ' پھران کے اختلاف وار تباطی حقیقت وریافت کی اس کے بارے میں یہ دو شعر ہیں:۔

رق الزجاج ورقت الخمر وتشابها فنشاكل الامر فكانما خمر ولاقدح وكانما قدح ولاخمر

ترجمہ: آجینہ بھی ہاریک ہے اور شراب بھی رقت ہے وونوں ایک دو مرے سے مثابہ ہیں اس لیے معالمہ وشوار ہے ہم ویا شراب ہے میالہ دشوار ہے ہم ویا شراب ہیں کہ ایک دو مرے کے اس قدر مثابہ ہیں کہ ایک دو مرے کے اس قدر مثابہ ہیں کہ ایک دو مرے میں اتنیار مشکل ہے اس طرح عالم ملک اور عالم ملکوت بھی ایک دو مرے کے بعد قریب ہیں استے قریب کہ ان میں اتنیاز کرنا و شوار ہے۔)

اب ہم اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں 'یہ ایک جیلہ معرضہ تھا'جو علم معاملہ سے خارج ہے ، عرعلم معاملہ اور علم مکاشفہ میں ہمی کہرا تصال اور دیب ہے ہی وجہ ہے کہ آپ ہر لحدید محسوس کرتے ہیں کہ علم مکاشفہ علم معاملہ کی طرف ماکل ہے 'بشرطیکہ

اے کلفے نے نہ روکا جائے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ایمان کو اس اطلاق کی روشنی میں دیکھیں تواس میں کی و زیادتی اطاحت میں کی و زیادتی کی بنیا وہوتی ہے۔
اس بنا پر حضرت علی کڑم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ موالیان ایک سفید نشان کی صورت میں فلا ہرہے۔ جب آدمی نیک عمل
کرتا ہے تو وہ نشان بدھتا جاتا ہے 'یماں تک کہ دل سفید ہو جاتا ہے۔ اور فیاتی ایک سیاہ افقطے کی صورت میں شروع ہوتا ہے 'جب
آدمی برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس نقطے کی سیاجی بدھتی جاتی ہے 'یماں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھراس پر ممرلگ جاتی ہے 'نہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھراس پر ممرلگ جاتی ہے 'نہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھراس پر ممرلگ جاتی ہے 'نہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھراس پر ممرلگ جاتی ہے 'نہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھراس پر ممرلگ جاتی ہے 'نہ اس کے بعد آپ نے بیات تلاوت فرمائی ہے۔

كَلْأَبُلُرَّانُ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَّاكَانُواْيِكُسِبُونَ (پ٣٠٨/١٠٣١)

مرکز ایسانسیں بلکہ (اصل وجَه اَن کی بحذیب کی ہے ہے کہ)ان کے داوں پراعمال (بد) کا ذیک بیٹے محیا ہے۔ دوسرا طریقیہ : ایمان کے اطلاق واستعال کا دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ ایمان سے نقیدیق دل اور عمل دونوں مراد ہوں۔ جیساکہ سمجھٹرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

الايمان بضع وسبعون بأبا (عارى دمم)

ایمان کے شرے کچھ زیادہ دروازے ہیں۔

یا یہ حدیث کہ زانی اس حال میں زنا نہیں کر آگہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کے معنیٰ میں عمل ہمی واظل ہوتو ظاہرے کہ اعمال سے اس میں کی یا بیشی ضرور ہوگ ۔۔ یہ آتجراس ایمان میں ہمی ہوتی ہے یا نہیں جس کو صرف تقدیق کتے ہیں؟اس میں اختلاف ہے اور ہم بیان کر بچے ہیں کہ یہ آتجراس ایمان میں ہمی ہوتی ہے۔

تیسرا طریقہ یہ یہ ہے کہ ایمان سے وہ بیٹنی تقدیق مرادلی جائے جو کشف میں عمد راور نور بھیرت کے مشاہدے سے حاصل

ہو۔ ایمان کی دو سری قسموں کے مقابلے میں یہ تتم (فتے تعدیق بیٹنی سے تعبیر کیا گیاہے) کی دبیشی قبول کرنے ہیں ترہ ت ہم ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو امریقینی ہو اور اس میں کسی قسم کا فک بھی نہ ہو اس میں بھی اطمینان قلب کی کیفیت مخلف ہوتی ہے۔ شائد ایک امریہ ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں اور دو سرا امریہ ہے کہ عالم مخلوق ہے اور حادث ہے 'ان دو نول میں سے کسی ایک امر میں بھی فک کی مخل کی مخل نئیں ہے 'محرجو اظمینان پہلے امر کے سلسلے میں ہے دہ اطمینان دو سرے امر کے سلسلے میں نہیں ہے 'اس ملس دو سرے بیٹنی امور ہیں کہ ان میں قلب کی تعدیق کی کیفیت مخلف ہوتی ہے ہم نے یہ مضمون کتائے العلم کے اس باب میں بیان کیا ہے جس میں علمائے آخرت کی علامتیں ذکر کی مخلی ہیں۔ اس میلی اب دوبارہ کیلینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان سب اطلاقات و استعالات سے ظاہر ہوا کہ سلف صالحین نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے متعلق جو کھے فرمایا ہے وہ درست ہے اور درست کول نہ ہو کہ روایات میں آچکا ہے کہ دونرخ سے ہروہ محض نظے گا جس کے دل میں ورد برابر بھی ایمان ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر دل کے تعدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر دل کے تعدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے

اختلاف کے کیامعنی ہیں؟

ايمانيات مين انشاء الله كامسكم : علائ سلف إي جمله معقل بهم مؤمن بين انشاء الله "دفع الله فك ) لئے آتا ہے اور ایمان میں فیک کرنا کفر ہے۔ گرہم یہ دیکھتے ہیں کہ بررگانِ سلف ایمان کے باب میں یقین کے الفاظ بولئے سے احراز كماكرتے تھے۔ چنانچہ سغيان توري فرماتے ہيں كہ جو محض يوں كے كہ ميں الله متعالی كے زديك مؤمن موں قودہ جمو ثاہے۔ اورجو مخص بير كے كه بيل حقيقت بيل مؤمن مول تو اس كايد كمنابد حت ب اس بيل بيد شبه مو ما ب كه جو مخف واقع بيل مومن ب و فض این اس قبل من جمونا کید مو گاک من الله تعالی کے نزدیک مؤمن موں اس لیے جو محض واقع میں مؤمن ہے وہ خدا کے زدیک بھی صاحبِ ایمان ہوگا ،جیسے کوئی مخص واقعی میں طویل القامت یا بو ژما ہو اور دہ اسے اس وصف سے واقف بھی ہو او وہ خدا کے نزدیک بھی طویا القامت یا بوڑھائی ہوگا۔ ای طرح اگر کوئی فض خوش عملین سننے والایا نامینا ہو اس کا بھی ہی حال ہے۔ اگر کسی مخص سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا تم جاندار ہو؟جواب میں اگروہ یہ کے کہ ہاں! میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو اس کایہ جواب بے موقع ہوگا۔ حضرت سفیان توری سے جبید بوچھا کیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کمنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کو کہ م الله پراور جو چو مم پرنازل كياكياس پرايمان لائے مم يد كتے بين كه اس جواب ميں اور يد كمه ديے ميں كه مم مؤمن بين كيا فرن ب؟ حفرت حس بعري سے كى في چهاكم آپ مؤمن بي؟ فرايا: انشاء الله ماكل في موض كيا: العاميد! آپ المان ميں شك كالفظ استعال كررہ ہيں۔ فرمايا: مجھے يہ ذرب كم أكر ميں بال كمدون توكيس الله تعالى يدند فرمادے كم اے حسن توجموث كتاب اور پر مجھ رعذاب الى عابت موجائ حضرت حن يد مجى فرمايا كرتے تھے كہ مجھے اس امرے كوئى جزب خف منيس بناتى كه مجه ميس الله كوئى تايند ويكي على على الجان اورية كمه وعدكم جلا جايس تيراكوئى عمل قبول نيس كرنا معترت ابراييم ابن اوہم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی ہد کے کیا تم مؤسن ہو تو کو: لا العالا الله ایک روایت میں بید ہے کہ اس کے جواب میں كوكد ايمان من شك نيس اور بم سے تيرا سوال كرنا بدحت ہے۔ علقم سے كى قے يوچھاكد تم مؤمن ہو ،جواب ديا توقع ركمتا موں۔ انشاء اللہ تعالی۔ سفیان توری قرماتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے فرهتوں متابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور بد منیں جانتے کہ اللہ تعالی کے زدیک ہم کون ہیں؟۔ اس تفسیل کے بعدیہ سوال کیا جاسکا ہے کہ علائے سلف اپنے ایمان میں استثناء كياكرتے تے اس كى كيا دجہ ہے؟ اس كاجواب يہ ہے كہ ان لوكوں كو انتاء الله كمنا درست ہے ادر اس كى چار صور تيں ہيں۔جن میں دو صورتیں ملک سے متعلق ہیں ، مرب ملك اصل ايمان ميں نميں ہو آ بلكہ ايمان كے خاتے سے متعلق ہو آ ہے ، باتى دو صورتیں ایس ہیں کہ ان میں انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں ہے۔

<u>پہلی صورت</u>: (جس کا تعلق شک سے نہیں ہے) یہ ہے کہ یقین سے احتراز اس بنا پر کیا جائے کہ اس میں تزکیم انٹس کا خوف

ے'اور شریعت میں اس تزکیر نفس کو معیوب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نہ فَلَا تُزُكُو النَّفُسَكُمُ (ب٤٧٠/١٤ تـ ٢٣) تم اینے آپ کو مقدس مت سمجما کو۔ المُ مَرُ إِلَى النِّدِينَ يُرْكُونَ انْفُسَهُمُ (٥٠٠١مـ٢٥) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس سجھتے ہیں۔ أَيْظُرُ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّمِالْكُنْبُ (٥٠ ١٠٠١م٥٠٥) و يكمونوبه لوك الله يركيسي جموني تهمت لكاتي بي-

کسی وانا سے وریافت کیا کمیا کہ بدترین سچائی کیا ہے؟ جواب دیا کہ آدمی خود اپنی تعریف کرے 'ایمان انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کھے کمنا اپنی مطلق بوائی کرنی ہے۔ اس لیے انشاء اللہ کم کر گویا اس بوائی کو کم کیا جا تا ہے۔ يه ايها بي بي مي مخص مي مي كي تم طبيب و تقيد يا مفتر بو؟ تووه جواب من كتاب جي بال! انشاء الله! كن وال کا پیر مطلب مرکز نہیں کہ وہ اپنے طبیب ہونے یا فتیہ و مفتر ہونے میں فنک کا اظہار کر رہا ہے ' بلکہ وہ اپنے نفس کو خود اپنی تعریف ے بازر کنے کیلئے یہ الفاظ استعال کرتا ہے۔ عموما یہ لفظ خرکو ضعف کرنے کیلئے استعال کیا جاتا ہے اور کیونکہ تزکیہ نفس بھی خر ك اوازم من سے ایك لازم باس كوضعف كرنے كيلئے جواب دين والے نے انشاء الله كمدويا۔ جب اس لفظ كى يہ تاويل بوئى تواس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی برا ومف ہوچھا جائے 'شلا یہ کہا جائے کہ تم چور ہویا نہیں؟ تو اس کے جواب میں انشاء اللہ نہیں کمنا **هائیے**۔

دوسری صورت : انشاء الله کھنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ گویا وہ اپنے ہر قول کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا جاہتا ہے اور ایے تمام امور کو اللہ تعالی کے سپروکردیے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علی وسلم کو اس ادب ک

> وَلَا تَقُونُلُ إِلْ اللَّهِ عُلِقًا عِلْ دُلِكَ عَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ (١٥٠،١٥٠) ولا تَقُونُلُ اللّ اور آپ کی گام کی بد نسبت یوں نہ کما کیجے کہ میں اس کو کل کروں گا محرفد اے جا ہے کو وا و بیجے۔

انشاء اللہ کہنے کی تلقین 'اور معاملات کو حوالہ مثیبت کردینے کی ہدایت صرف ان امور کے سلسلے میں ہی نہیں فرمائی جن میں

رَبُورُورُونِيَةِ لَيْدُجُلُنَّ الْمُسْجِدَالُحَرَامِ إِنْ شَاءَاللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رَءُ وَسَكُمُومُقَصِّرِينَ لاتخافون (١٢٠٠٠١١) أيد١)

كه تم لوگ مجدحرام (مكة) ميں إنشاء الله ضرور جاؤ مح اسن دامان كے ساتھ كه تم ميں كوئى سرمندا يا ہوگا اوركوني بال كترا تا بوكائمتم كوكسي طرح كانديشه نه موكا

حالا نکه الله تعالی جائے تھے که بدلوگ بلائک وشبه معجد حرام (مله مرّمه) میں داخل ہوئے 'ہماری مشیت اس ا مرکیلئے مقدّر ہو چکی ہے محر مقصود سے تھاکہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی تلقین فرمائیں۔ چنانچہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمی طریقه اختیار فرمایا 'جب بھی آپ کوئی خبردیتے چاہے وہ یقینی ہویا معکوک انشاء الله ضرور کہتے 'یماں تک کہ جب قبرستان میں

السلام عليكم دار قوم مؤمنين واناانشاء الله بكم لاحقون (ملم) تم يرسلامتي بواك ايمان بوالو ، بم انثاء الله تم ملسك

مالا تکہ ان سے ملنا ان امور سے تعلق نہیں رکھتا جن میں کسی متم کا شک و تردوہو الیکن اوب کا تقاضا یمی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کا نام لیں اور معاملات کو اس کی مشیت سے وابستہ کرویں۔ عرف عام میں بھی لفظ "ماشاءالله" فل کے مواقع پر استعال نہیں ہوتا 'بلکہ خواہش اور تمنا کے اظہار کیلئے استعال کیاجا تا ہے۔ مثل اگر تم سے یہ کماجائے کہ فلاں فخص جلد مرجائے گا اور تم جواب میں کموکہ انشاء اللہ تواس سے بیہ سمجا جائے گاکہ تم اس کی موت کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو ، یہ مطلب نہیں ہوگا تم اس کی موت میں شک کرتے ہو۔اس طرح اگر تم سے یہ کماجائے کہ فلاں کا مرض جلد ختم ہوجائے گا اور تم جواب میں انشاء اللہ کو تواس سے بھی ہی سمجما جائے گاکہ تم اس کی تدرسی کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو۔اس تفسیل سے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ لفظ عرف میں بھی شک کے معنیٰ سے رخبت اور نمتا کے معنیٰ میں بدل کیا ہے ؟ یا ذکر اللہ کیلیے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ بسرمال ان میں سے کوئی بھی معنی مقصود ہوں استثناء کرنا درست ہے۔

تيسرى صورت : كامدار فك پرم، اس كے معنى يدين كه ين واقع بين مؤمن مول انشاء الله-اس ليے كه الله تعالى نے چندلوگوں کو مخصوص کرے یہ ارشاد فرمایا

أُولَٰكِكُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً (١٠١٥)

حقيقت من وي لوگ مؤمن بي-

اس آست كريمد كروس مومنين كي دونتمين مومكيل-اس مورت مي انشاء الله كاشك اصل ايمان كي طرف راجع نيس ہے' بلکہ کمال ایمان کی طرف راجع ہے۔ ہرصاحب ایمان کو اپنے ایمان کی چھیل میں شک ہے' اور یہ شک کفرنس ہے۔ کونکہ كمال ايمان ميس شك كامونا دووجه سے معج ب اول يديد كديفاق ايمان ك كمال ك منانى ب اور نفاق ايك بوشيده امرب جس كا إدراك مشكل ب اوريه معلوم موتاجي مشكل ب كديفاق س برأت موئى إنسي- دوم: يدكد ايمان اجمال صالحه سه مكتل موتا ہے اور یہ معلوم نہیں ہویا باکہ مارے اعمال می درجہ کمال کو پنچ ہیں یا نہیں؟ عمل کے ذریعہ ایمان کامل موتا مندرجہ ذیل آیات

يجة. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرُ تَابُوْا وَجَاهَلُوا بِامُوالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَيْكُ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٠٠٠ من المدار) بورے موسمن وہ ہیں جو اللہ براور اس کے رسول پر ایمان لائے مرشک نمیں کیا اور اپنے مال اور جان سے

وَلَكِنَّ الْبِرَّمُنُ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْأَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِيِّنَ-(الاعتدام، الا

لیکن (اصل) کمال توبیہ ہے کہ کوئی محض اللہ پریقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرھتوں پر اور (سب) کتب سادیه پرادر پینمبروں پر۔

اس آیت میں موسین کے بیٹل وصف بیان کے محت ہیں شا حمد کا پورا کرنا مصائب ر مبر کرنا وغیرہ محرب ارشاد فرمایا: أُولِيْكَ الَّذِينَ صَلَقُوا (٢٠١٠/١٠ المدين)

ىيەلوك بىل جوسىچ بى**ر-**

مجداور آیات حسب ذیل بی يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوامِنْكُمُ وَالَّذِينَ اوْتُو الْعِلْمَدَرَجَاتِ (١٠٠٠/٢٠٥٥)

الله تعالی تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں) میں ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطام وا (اُثروی)
درجے باند کرے گا۔
کا جستوی مِنْکُم مَنْ اُنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ (پ۲۰٬۷۱ تا ته ۱۰)
جولوگ فی مِنْکُم مَنْ اُنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ اَلْهِ مِنْ بِس۔
جولوگ فی مُنْکُم مَنْ جَاتُ عِنْدَاللّٰهِ (پ۳٬۸۱ ته ۱۳۳)
می مُنْ حَرْجَاتُ عِنْدَاللّٰهِ (پ۳٬۸۱ ته ۱۳۳)
دین ورجات میں مخلف بین الله کے نزویک۔
سینہ کورین ورجات میں مخلف بین الله کے نزویک۔

الايمان عريان ولباسه التقولي (١٦٥)

ايان نكا إس كالباس تقوى --

الايمان بضع وسبعون باباادناها الماطة الاذى عن الطريق (عارى وملم)

ایمان کی شرے کچھے زیادہ قشمیں ہیں۔ان میں سے اولی قشم راستے سے ایزا دینے والی چز کا ہٹانا ہے۔

ان آیات و روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ ایمان کا کمال آعمال سے وابستہ ہے۔ شرک خنی اور نفاق سے برات پر ایمان کے کمال کا موقوف ہونا حسب ذیل احادیث سے معلوم ہو تا ہے۔

ا - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه فهو منافق خالص و ان صام و صلى و زعم انه مؤمن ٥ من اذا حدث كذب ٥ و انا وعد اخلف ٥ و اذا ائتمن خان ٥ و اذا خاصم فجر (في بعض الروايات) و اذا عاهد غدر

رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ چارچزیں جس محض بیں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اگرچورہ دونہ اللہ مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ چارچزیں جس محض بو گفتگو کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تواسے بہاز کرے اور یہ کمان رکھے کہ میں مومن ہوں۔ وہ محض جو گفتگو کرے تو جھڑے تو کالیال دے۔ (بعض پورا نہ کرے جب اے امانت میرد کی جائے تو خیانت کرے جب کی سے جھڑے تو کالیال دے۔ (بعض بیرا نہ کرے جب اے امانت میرد کی جائے تو خیانت کرے بہ کی سے جھڑے تو کیا الیال دے۔ (بعض بیرا نہ کرے بیا کہ بیرا نہ کرے بیرا نہ کرے بیرا نہ کی ہے ہے اور بیرا کی جائے تو خیانت کرے بیرا کی بیرا نہ کی ہے جھڑے تو کیا ہے۔ (بعض بیرا نہ کرے بیرا کی بیرا کی

روایات میں ہے)جب عد کرے تو فریب کرے۔

۲ - عن ابى سعيد الخدرى و القلوب اربعة و قلب اجر دوفيه سراجيزهر فذلك قلب المؤمن و قلب مصفح فيه ايمان و نفاق فمثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء العذب و مثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح و الصديد و فاى المادتين غلب عليه حكم لعبها و (ام)

ابوسعید خدری کی روایت میں ہے: ول چارہے ایک صاف ول جس میں روشن چراغ ہو سے مؤمن کا ول ہے۔ ایک دورُخا ول جس میں ایمان اور نفاق ہو ایمان کی مثال اس میں ساگ کی سے جے میٹھا پانی برسا تا ہے اور نفاق کی مثال بھوڑے کی ہے جے پیپ برساتی ہے۔ جس پر جو مادہ غالب ہوگا اس پر وہی تھم اگل مائے گا۔

ایکروایت میں الفاظیں۔ جوادواس پالب ہوگاوی کیائے گا۔
س ۔ قال رسول الله صلى الله عليموسلم! اكثر منافقى هذه الا معقراء ها ٥
در درون

آپ نے فرمایا اس ات کے اکثر منافق اس کے قاری ہیں۔ س ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم: الشرک اخفی فی امنی دبیب النمل علی الصفا و (ابو علی ابن عدی)

میری اتت میں شرک ساہ پھرر رینگنے والی چونی ہے بھی باریک ترہے۔

۵ - عن حنيفة قال : كان الرجل ينكلم بالكلمة على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم يصير بها منافقا الى يموت وانى لا سمعها من احدكم فى اليوم عشر مرات ٥ (احم)

مذیفہ استے ہیں کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدی ایک بات کتا تھا جس کی وجہ سے مرفے تک منافق ہوجا یا تھا اور میں تم سے وہی بات دن میں دس مرتبہ سنتا ہوں۔

بعض علاء كا قول ب كد لوكوں ميں نفاق سے قريب تروه مخص ب جوبيد سمجے كديس نفاق سے برى مول- حضرت مذيفظ فرمات

ייט

المنافقون اليوم اكثر منهم على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا اذذلك يخفونه وهم اليوم يظهرونه (عارى تغرير)

منانقین آج آتخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے سے زیادہ ہیں۔وہ اس دقت اپنے نفاق کو پوشیدہ رکھتے

تے مرر اوگ اباے فامر کردیے ہیں۔

یہ نفاق سے ایمان اور کمال ایمان کے منافی ہے۔ یہ نفاق ایک مخلی امرے اس سے ابدید تر مخص وہ ہے جو اس سے خوف کھا تا ہو اور قریب تر مخص وہ ہے یہ سمجھے کہ میں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن بھری ہے کسی نے پوچھا کہ لوگ کتے ہیں کہ اب نفاق باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا! بھائی اگر منافق مرحائے تو راستوں میں تہیں وحشت ہونے لگے۔ یعنی منافقین اس کشرت سے ہیں اگر سب مرحائیں تو راستوں میں رونق باقی نہ رہے۔ حسن کا یا کسی بزرگ کا ایک تول یہ بھی ہے کہ اگر منافقوں کی دمیں نکل آئیں تو ہمارے لیے ذمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوجائے لینی تمام زمین ان کی وَموں سے چھپ جائے۔ یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جب منافقین کی کثرت ہو۔

ك زائيس ال نقاق تصور كما كرتے تھے۔ (احمطراني) ليك مدعث يس ب :

من كان ذالسانين في الدنياج علمالله ذالسانين في الأخرة (عارى ابوداؤد) جو فض دنيا من ودنيانون والا بو المراث المراث من بحي اس كادو زيانون والا بو المراث المراث من بحي اس كادو زيانون والا بو المراث المراث من بحي اس كادو زيانون والا بو المراث المراث

ایک مرتبه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :

شر الناس نوالوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه

بدترین مخص وہ ہے جو دو چرے رکھتا ہو'ان کے پاس ایک رخے آئے اور ان کے پاس دو سرے سخ

صرت حسن بعری ہے کمی نے کما کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے فرمایا 'بخدا اگر جھے یہ معلوم

ہوجائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ چزمیرے لیے سونے کے ٹیلوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرجبہ فرمایا کہ زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے اور مدخل کا مخرج سے مختلف ہونا نفاق ہونے سے ایک مختل نے حضرت حذیف ہوئے یہ منافق نفاق سے بے خوف ہوتا ہوتا ہے۔ در آ ہوں۔ فرمایا ! تم منافق نفاق سے بے خوف ہوتا ہے۔ اس لیے کہ منافق نفاق سے بے خوف ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ کہ منافق نفاق سے بار میں اور ایک روایت میں ڈیڑھ سو صحابی کوریکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں ڈیڑھ سو صحابی کوریکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ د

ان رسول صلى الله عليه وسلم كان جالسافى جماعة من اصحاب فذكر وا رحلا و اكثر والثناء عليه و فبيناهم كذلك الخطلع عليهم الرحل و وجهه يقطر ماء من اثر الوضوع و قد علق نعله بيله و بين عينيه اثر السجود و فقال وايا رسول الله هو هنا الرجل الذي و صفناه فقال صلى الله عليه وسلم ارى على وجهه سفعة من الشيطان و فجاء الرجل حتى سلم و جلس مع القوم فقال النبى صلى الله عليه وسلم! تشدت كالله هل حدثت نفسك حين اشرفت على القوم انه ليس فيهم خير منك فقال اللهم نعم و (ائم ايران وارائن) الخضرت ملى الله عليه و سلم الله عليه و الله عليه عنه كا يك جماعت من تشريف فرات كه لوكون في ايك مخص كا ذكر كيا اور اس كى بعر من كام و تركي اورائن كي دم الله الله الله الله الله عليه و الله و الله و الله عليه و الله و

ایک روایت میں ہے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ابی دعامیں فرماتے تھے۔

اللهمانى استغفر كلما علمت ولمالم اعلم و فقيل له و اتخاف يارسول الله ؟ فقال وما يومننى والقلوب بين اصب عين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء و (مم)

اے اللہ ! میں تھے سے مغفرت چاہتا ہوں اس کی جے میں جانتا ہوں اور جے میں نمیں جانتا۔ عرض کیا گیا! یا رسول اللہ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا! میں کس طرح بے خوف ہوجاؤں۔ ول اللہ کی دو الکلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہے انہیں التنا پلتنا رہتا ہے۔

الله تعالى كاارشادى:

وَبَكَالَهُمْ مِنَ اللَّهِمَ المَّدِيكُونُوايَحْتَسِبُونَ ( بِ٣٢ '٢٦' آيت ٢١) اورخدا كي طرف ان كووه معالمه في آوے كاجس كان كو كمان بحي نه تعاد

اس کی تغیر میں علاء یہ کہتے ہیں کہ لوگ عمل کریں مے اور انہیں نیکیاں سمجمیں مے حالا نکہ قیامت میں وہ اعمال بدی کے

پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ ستری سعلی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمی باغ میں جائے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور ان پر ہر طرح کے پرندے ہوں ' ہر پرندہ اس شخص کی زبان میں تفکگو کرے اور یہ کے کہ اے خدا کے ولی تھے پر سلامتی ہو اور دل اس پر مطمئن ہوجائے تو وہ شخص ان کے ہاتھوں کر قمار ہوگا۔

چوتھی صورت : ہمی محک پر بن ہے اور یہ محک فاتے کے فوف کی بنیاو پر ہو تا ہے لین آدی کو یہ معلوم نہیں ہو تا کہ موت

کے وقت اس کا ایمان باتی رہے گا یا نہیں۔ اگر فاتمہ کفر پر ہوا تو سابقہ ایمان بھی لغو قرار پایا اس لیے کہ اس کی صحت و افادیت
انجام کی سلامتی پر موقوف تھی۔ چیے روزہ وار ہے اگر یہ بوچھا جائے کہ کیا تم روزے ہواور وہ اثبات ہی بواب دے۔ بعد
میں وہ غروب آقاب ہے پہلے کی وقت انظار کرلے تو اس کا پہلا قول جموث قرار پائے گا اس لیے کہ روزے کی صحت آقاب کے
غروب ہونے پر موقوف ہے۔ اگرچہ تمام دن رونہ کا وقت ہے۔ اسی طرح زندگی کے تمام ماہ و سال ایمان کے ساتھ گذرے ہیں
لیکن ایمان کا ال اسی وقت ہوتا ہے جب فاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ مؤمن کے ساتھ وہی ایمان باقی رہتا ہے۔ جہال تک
فاتے کا سوال ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کما جاسکتا۔ یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے۔ بہت ہے عارف باللہ محض
اسی خوف ہے درجے تھے کہ کمیں انجام خراب نہ ہوجائے کیونکہ فاتمہ فیملہ سابقہ اور خواہش اذلی کا نتیجہ و ثمرہ ہے اور
خواہش اذلی اس وقت فلا ہر ہوتی ہے جب وہ چیز فلا ہر ہوجی پر تھم کا ترتب ہونا ہے اور خواہش اذلی کا کئی محض واقف نہیں
ہے۔ اکثر ایما ہوت ہیں جوں جن کے بارے میں کا تب نقد پر کے ماکن ترقیب ہونا ہے اور خواہش اذلی اس کون جان سکتا ہے کہ میں
ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں کا تب نقد پر کے فیا مسید سابقہ فلاف ہو۔ اس صورت میں کون جان سکتا ہے کہ میں
ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں کا تب نقد پر کا فیملہ لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی اس آیت کی
تضر میں :

وَحَاءَ تُسكر أَالمُوتِ بِالْحَقِّ ٥ (١٣٠ ١٨٠ ٢٢٠١) المراموت ي المرام ٢١٠ ١٨٠ ٢٠١١)

کلھا ہے کہ حق سے مراد سابقۂ اذلی ہے بینی موت کے وقت اس سابقۂ اذلی کا ظهور ہوگا۔ پہلے سے کوئی واقف نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قیامت میں صرف وہ اعمال تولے جائیں گے جو خاتے سے متعلق ہوں گے۔ حضرت ابو الدرواء فرمایا کرتے ہے کہ خدا کی قتم ! جو مجنس اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہوگا اس کا ایمان ضرور سلب ہوجائے گا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ بچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انجام کی خرابی ہے۔ (اللہ تعالی کی ہم ان گناہوں سے ہاہ ما تکتے

ہیں) ایک بزرگ فراتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کے متعلق جھوٹے دعوے کرنے والے عض کی سزایہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہیں ہو تا۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بھے مکان کے دروازے پر شہادت ال رہی ہو اور کمرہ میں توحید پر موت مل رہی ہو تو میں کرے میں مرنے کو ترجیح ووں کا جمعے کیا معلوم کہ صحن طے کرکے مکان کے دروازے تک پہنچے میں میرے ول کی توحید میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں کی محض کو پچاس سال تک موقد سمجھتا رہوں پھر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حاکل ہوجائے اور اس کے درمیان ایک ستون حاکل ہوجائے اور اس لیے کہ است عرصے میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے :

من قال أنامؤمن فهو كافرومن قال اناعالم فهوجاهل ٥ (١)

بوشخص بيك كمي مومن مول تروه كالنسرسيد الدح شخص بيكي كمي ما لم مول وه جالي سي-

الذتعالى كارشادس

وَتَمَّتُ كُلِمَةُ رُبِّكَ صِلْقًا وَعَدُلاً ٥ (ب٨٠٠١ آيت١١)

اورا کپ کے دب کاکام واقعیت اورا و تدال کے اعتبارسے کامل ہے۔ اس تیت کے بائے ہیں مغسرین ونسر لیتے ہیں کرمدی اسٹخعی کے لئے ہیں کا بیان پرخا تہ ہما ہوا ورعدل اسس فخص کے لئے جود کرک برمرا ہمو اول تقالی ونسر لیتے ہیں۔

جب فک کاب عالم ہے توانشاء اللہ کا کہناواجب ہے۔ ایمان اے کتے ہیں جو جنت کے لیے مفید ہو۔ جس طرح روزہ اس عمل کو کتے ہیں جو روزہ وار کو عند اللہ بری الذہ مردے جو روزہ غروب آفاب سے پہلے ختم کردیا گیا ہو وہ بری الذہ نہیں کرنا۔ اس لیے اس دوزہ نہیں کہیں گے۔ یہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس تفسیل کے بعد تو آگر کوئی مخص گذرہ یہ وہ کل کے روزہ کے باء ب میں استفسار کرے تو اس کے جو اب میں بھی انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حقیقی روزہ وہ ہے جو مقبول ہو اور مقبولیت کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس اغتبار سے ہم عمل خیر میں انشاء اللہ کہنا بہتر ہے۔ ان مواقع پر انشاء اللہ کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کنے والے کو اپنے عمل کے مقبول ہونے میں فک ہے۔ آگرچہ عمل کی تمام ظاہری شرائط موجود ہیں لیکن کچھ بوشیدہ اسب بھی ہیں جنمیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اسباب اس عمل کی قبولیت کی راہ میں مانع بھی ہوسکتے ہیں۔ اس

<sup>( 1 )</sup> طبرانی نے اس روایت کا دو سرا حصد ابن مرضے روایت کیا ہے۔ پہلا حصد کی ابن منصور کا مقولہ ہے۔ ابد منصور و سلمی نے براء ابن عا زب سے روایت کمل نقل کی ہے۔

## کتاب اسرار القمعارة طهنارت کے اسرار

طهارت کے فضائل : طمارت کے فضائل ان آیات میں واحادث سے ثابت ہیں۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

() بنى الدين على النظافة ٥ (١)

دین کی بنیاد مفائی سفرائی پر رکھی گئی ہے۔

(٢) مفتاح الصلوة الطهور ٥ (ايداؤد تني)

نمازی منجی طمارت ہے۔

(m) الطهور نصف الايمان o (تدى)

یاکی آدهاایمان ہے۔

قرآن ياك من ارشاد فرمايا كيا:

(۱) فِيهِ حَالَيْ يُحْبُونَ أَنْ يَتَطَهُرُو أُو الله يُحْبِ المُتَطَهِّرِينَ ( ١٠١ المَتَحَالُةِ مِنَ اللهُ ي اس مِن اللَّهِ أَدى مِن كَهُ خُوبِ إِكْ مُولَ كُو لِهُ دَكِرِ مِن اور اللهُ تَعَالَى خُوبِ إِكْ مُولَ والول كو لِهُ دَكُرْ مَا

(۲) مایرددالله لیجعل ملیکمون حرج ولکن میرد المطهر کور (پ۲٬۲۰ آیت۲)

الله تعالیٰ کویہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی مختل ڈالے لیکن الله تعالیٰ کویہ منظور ہے کہ تم کوپاک صاف رکھے۔

الل بعیرت نے ان آیات و روایات کی روشی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اہم معالمہ باطن کی طمارت ہے اس لیے کہ یہ بات کچھ جیب معلوم ہوتی ہے کہ "الطهور نصف الایسان" سے مرادیہ ہوکہ آدمی آپ فا ہرکوپائی بماکرپاک و صاف کرلے اور باطنی نجاستوں سے آلودہ رہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں ہوسکتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طمارت کے چار مراتب ہیں اور ہرمرہ میں جتنا عمل ہے طمارت اس عمل کا نصف ہے۔

طمارت کے مرات : طمارت کے جاروں مرات ہیں۔ آول طام ری بدن دغیرہ کو حدث 'نجاست اور گندگ سے پاک کرنا۔ ورقم اعتفاء کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا۔ سوم ول کو اخلاق رفیلہ اور عادات خبیثہ سے پاک کرنا۔ چھارتم باطن کو خدا تعالی کے علاوہ ہر چیز سے پاک کرنا۔ یہ چو تھی طمارت انبیاء علیم السلام اور صدیقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے ہر مرتبہ نصف عمل ہے اگر پورے عمل کو ایمان قرار دیا جائے قو ہر مرتبہ نصف ایمان قرار پائے گا۔ شاہ چوتھ مرتبہ میں مقمود حقیق یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالی کی ممتل معرفت عاصل ہوجائے لیکن خدا تعالی کی ممتل معرفت عاصل ہوجائے لیکن خدا تعالی کی معرفت باطن میں اس وقت تک حلول نہیں کرتی جب تک کہ ول سے خدا کے سوا سب چیزیں نہ نکل جائیں۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے۔

<sup>( 1 )</sup> یہ مدیث ان الفاظ میں تمیں فی البت این حیّان نے معرت ماتشہ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ "تنظفوا فان الاسلام نظیف" لیکن محد مین نے اسے ضعیف کما ہے۔ کتاب العلم کے پانچیں باب میں بھی یہ روایت گذر چی ہے۔

قُلِ اللَّهُ تُمَرِّرُ هُمُ فِي حُوضِهِم يَلْعَبُونَ ٥ (پ٤٠ ١٤٠) آپ كمدو يج كدالله تعالى نے نازل فرمايا ہے پران كوان كے مشظ من بيودگى كے ساتھ رہے و يجئ

اس کے کہ اللہ اور ماسوی اللہ (اللہ کے علاوہ ووسری چزیں) ایک ول میں جمع نہیں ہوتیں 'نہ اللہ نے انسان کے سینے میں وو دل بنائے ہیں کہ ایک دل میں معرفت النی ہو اور دو سرے ول میں فیراللہ ہو۔ یہاں دو چزیں ہیں۔

(۱) ول کو غیراللد سے پاک کرتا (۲) ول میں معرفت الی کا آنا۔ ان میں اوّل یعنی باطن کا پاک کرنا نصف ہے اور نصف ول میں معرفت الی کا آنا ہے۔ معرفت الی کا آنا ہے۔

ای طرح تیرے مرتبے میں مقصودِ حقیق یہ ہے کہ دل اخلاقِ محمودہ اور عقائی شرعیہ ہے معمور ہوجائے لیکن یہ ای وقت ممکن ہے جب دل کو اخلاقِ رذیلہ ہے جب دل کو اخلاقِ رذیلہ اور عقائی فاسدہ سے پاک کرلیا جائے۔ یمال بھی وہ چزیں ہیں۔ جن میں سے ایک دل کو اخلاقِ رذیلہ اور عقائی فاسدہ سے پاک کرنا ایک چزہے اور اور عقائی فاسدہ سے پاک کرنا ایک چزہے اور انہیں طاعات سے معمور کرنا وو مری چز۔ ان وونوں سے مل کر اعضاء کا عمل ممل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اعضاء کا پاک کرنا فضی عمل ہوا۔ ای پر ظاہر بدن کی طمارت کو بھی قیاس کرلینا چاہیے۔ طمارت کو نصف ایمان کہنے کے بیر معنیٰ ہیں جو سطور میں خکور ہوئے۔

یہ مراتبِ ایمان کے مقامات ہیں اور ہرمقام کا ایک فرجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند درجے پر نہیں پنچا جب تک کہ پنچے کے تمام درجات طے نہ کرے۔ مثلاً باطن کو افلاق رذیلہ ہے پاک کرنا اور اسے افلاق صنہ سے معمور کرنا ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک افلاق رفیلہ سے دل کی تطبیرنہ ہوجائے۔ اس طرح دل کی تطبیر کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ گنا ہوں ہے اعضاء کی تطبیرنہ ہوجائے۔

یماں یہ امریمی ملحوظ رہنا چاہیے کہ جو چیزجی قدر عزیزاور آرفع واعلی ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنا ہی مشکل اور وشوار گذار ہوتا ہے۔ یہ محض خواہش یا آر ذو ہے کئی جتوجہداور کوشش کے بغیرا سے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنا نچہ یہ وہ درجات ہیں جو سام الحصول نہیں ہیں بلکہ ان کا راستہ تک وشوار گذار اور طویل ہے۔ ہاں وہ محض جس کی چئی بھیرت ان درجات کے مشاہدہ ہے محروم ہو مون مرف طاہری طمارت کو طمارت محمقا ہے۔ حالا تکہ ظاہری طمارت کو و مرب درجات میں وہی نبیت ہے جو مغزاور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا ہے محروم محض طاہری طمارت کو اصل مقصود سجھتا ہے اس درجات میں وہی نبیت ہے جو مغزاور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا ہے کہ اصل مقصود کی طمارت ہے۔ اس کا یہ خیال وسوسوں پر اور فساد میں انہائی غور و فکر کرتا ہے۔ طاہریدن کی طمارت کے دامل مقصود کی طمارت ہے۔ اس کا یہ خیال وسوسوں پر اور فساد عقل پر بنی ہے اس ملف صالحین کی سیرت کا علم نہیں۔ وہ لوگ قلب کی طمارت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ طاہریدن کی نظافت کا ان کے یماں زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ طاہریدن کی نظافت کا ان کے یماں زیادہ اہتمام نہیں تھا۔

صحابہ کرام اور طاہریدن کی نظافت : چنانچہ حضرت عرف ایک مرتبہ و منصب کی بلندی کے باوجود ایک نفرانی عورت کے گئے سے کہانی سے بان میں دھوتے تعے بلکہ انگلیوں کھڑے کے بان سے بان دھوئے تعے بلکہ انگلیوں کو پاؤں کے تلووں کو پاؤں کے تعید چکانی دغیرہ دور کرنے کے لیے ہتھ نہیں دھوتے تعے بلکہ انگلیوں کو پاؤں کے تلووں سے رکڑ لیتے تھے۔ اشنان (اشنان ایک متم کی ہوئی ہے جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں) کو نو ایجاد بدعوں میں شار کرتے۔ مساجد میں نگلی ذمین پر فرش کے بغیر نماز پڑھتے اور نگھ پاؤں چلتے تھے۔ جو شخص لیننے کے لیے بچو بچھانے کے بجائے خاک کو بسترینا تا اے اکابر میں سے سمجھا جاتا تھا۔ اعظم وغیرہ میں ڈھیلے استعمال کیے جاتے۔ چنانچہ ابو ہریرہ اور دو سرے اہل صفہ ارشاد فرماتے ہیں۔

كناناكل الشواءفتقام الصلوة فندخل اصابغنافي الحصى وثمنفركها بالتراب و بالتراب و بم لوگ بمنابواكوشت كمات اور نماز شروع بوجاتى توجم الى الكيوں كوكروں ميں دال دية اور انسي منی كر لية ـ (١)

معرت عرفرماتين

ماكنانعرفالاشنانفي عصررسول الله صلى الله عليه وسلم و اتماكانت مناديلنا بطون ارجلناكنا الكاكلنا الغمر مسحنابها ٥ (٢)

آتخفرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہم یہ نمیں جائے سے کہ اشنان کیا ہو تا ہے۔ ہمارے تلوے ممارے تو ہے۔ ہمارے تھے۔ ہمارے تو کے ہمارے تو تھاتے تو تلووں سے ہاتھ صاف کرلیا کرتے تھے۔

کتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چار چزیں پہلے ایجاد ہوئیں۔ ایک چھٹی (آٹاوغیرہ چھانے کے لیے)
دو سرے اشان ' تیسری دسترخوان 'چوتے پیٹ بحر کھانا۔ ان روایات سے بچھ میں آ نا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تمام تر
توجہ باطن کی طمارت پر تھی۔ ظاہر کی نظافت پر نہیں۔ حتا کہ بعض اکا پر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو
افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدر گی کی اس روایت سے تھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں
جوتے اس وقت اتارے جب جرئیل علیہ السلام نے آگریہ خیروی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست کی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ آگر جوتوں میں نجاست کی ہوئی ہوتو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ (مترجم) آپ کو دیکھ کرلوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار ڈالے۔
آپ نے فرمایا :

لماخلعتمنعالكم و (بردائر) تم فايعوت كول الرديد؟

نعی جو نا آبار کرنماز پڑھنے والوں کو پرا سکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جوتے کوئی مختاج اٹھاکر لے ایئے۔

ہمارے دورکی حالت یہ بیٹہ جاتے۔ مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھ لیے 'بڑواور گیبوں کی روٹی کھاتے حالا نکہ جانور کھلیانوں میں جو اور گیبوں کی روٹی کھاتے حالا نکہ جانور کھلیانوں میں جو اور گیبوں کی روٹی کھاتے حالا نکہ جانور کھلیانوں میں جو اور گیبوں کی روٹی کھاتے حالا نکہ جانور کھلیانوں میں جو اور گیبوں کی روٹی کو اسٹ اور کھوڑں کے پہنے ہے ہی احراز نہیں کرتے ہے 'طال نکہ بیہ جانور محوا نجاستوں میں لوٹ لگائے ہیں 'کسی بھی صحابی یا اکابر ساف میں ہے کسی بھی بروگ کے متعلق بہ نہیں لکھا کہ وہ نجاستوں میں باریک بنی کی عادت رکھتے ہوں 'اب بیہ رعونت اور کبرو خرور کو نظافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بہ دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی نبیاد نظافت ہے 'عام طور پر لوگ اپنے ظاہر کی ترکین و آرائش میں مشخول رہجے ہیں 'اس طرح اپن اس حرح اپن اس مرح اپن اس مرح مشاطہ ولمن کو سنوار تی ہے۔ حالا نکہ اسکے باطن کی ان آلودگوں کو براسمجما جاتا ہے اور نہ اسکے ازا کے کوشش کی جاتی ہے 'ہاں آگر کمی محفی کو دکھ لیس کہ دہ سنوار نے میں باطن کی ان آلودگوں کو براسمجما جاتا ہے اور نہ اسکے ازا کے کوشش کی جاتی ہے 'ہاں آگر کمی محفی کو دکھ لیس کہ دہ استخاء کرنے میں مرف و صلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤں کھرتا ہے مسجد کے فرش پر جائے نماز بچا ہے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی استخاء کرنے میں مرف و صلے استعال کرتا ہے 'نگے پاؤں کھرتا ہے مسجد کے فرش پر جائے نماز بچا کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابد بریا سے نیس می البت این ماجرین عبداللہ این الحارث سے معقول ہے۔ (۲) این ماجریس یہ روایت صابر این عبداللہ سے معقول ہے۔ دعرت عرامے جس نیس ملی۔

بو زمیا کے برتن ہے 'اور فیر مختاط آدی کے پانی ہے وضوء کرتا ہے تواس کے خلاف قیامت برپاکردی جاتی ہے 'اس پر سخت کیر کی جاتی ہے ' تاپاک پلید کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے ملیحدگی افتیار کی جاتی ہے ' اور اس کے ساتھ کھانے پینے ' ملئے جلئے بھی اختیاط کی جاتی ہے۔ سیحان اللہ آکیا دور ہے ؟ تواضع ' اکساری ' اور شکتہ حالی کو تاپاکی کہتے ہیں۔ حالا نکہ یہ ایمان کا جزء ہے ' اور مونت کے نظافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ برائی اچھائی ہوگئی ہے ' اور اچھائی برائی ہوگئی ہے ' وین کی حقیقت مسٹے ہوگئی ' علم مث کیا۔ اب دین کا مزاج بھی مسٹے کیا جا رہا ہے۔

عوفیائے کرام اور نظافت : اگریہ کها جائے کہ صوفیائے کرام نے اپنی ظاہری شکل وصورت اور نظافت کے باب میں جو صورتی اور نظافت کے باب میں جو صورتیں افتیار کی ہیں کیا تم اضمیں بھی برا سیجھتے ہو' اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو مطلق برا نہیں کرتے نظافت 'کلف' الات اور برتوں کی بینا میں بہننا' سرپر غبارے بیخے کیلئے رومال یا چاور وغیر ڈالنا بذات خود مباح اور جائز امور ہیں'گر احوال اور نیات کے فرق کے ساتھ یہ امور اچھ بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔

جمال تک ذکورہ آمور کی اباحث کا مسلد ہے 'اس کی وجہ ظاہر ہے 'جو تخص بھی بیٹ سب پچھ کرتا ہے 'وہ اپنی ال 'بدن کپڑول میں تفرف کرتا ہے 'یہ تفرف اس کیلئے جائز ہے 'کمر شرط یہ ہے کہ اس تفرف میں مال کافیاع اور اسراف نہ ہو 'ان امور کی برائی یہ ہے کہ اس تفرف میں مال کافیاع اور اسراف نہ ہو 'ان امور کی برائی کو ان چند امور پر ہی محمول کیا جائے اور آمخضرت صلی الشعلید و سلم کے اس ارشاد مبارک ''بنی الدین علی النظاف ہ ' بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری زیب و زینت محض اس لیے کی جائے کہ لوگوں کے نظروں میں پندیدہ و محبوب ہو۔ اس صورت میں یہ امور ممنوع ریا کاری میں شار کیے جائیں ۔ ان کی برائی کی آئیک وجہ یہ امور ممنوع ریا کاری میں شار کیے جائیں گے۔ ان امور کے جواز کی ہی صورت ہے کہ ان ہے مقصود بھر ہو 'زینت ہو 'جو ان امور می مشخول نہ ہو اس پر اعتراض نہ کیا جائے ۔ نہ ان امور میں مصوف ہونے کی وجہ سے اقل وقت کی نماز میں آخر ہو 'اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ایسا عمل (مثلاً تعلیم و تربیت وغیری) ترک ہو ان سے بستر ہے۔ اگر یہ تمام شرائط کوظ رہیں تو ان امور کے مباح ہوئے وطمارت میں مشخول نہ ہوں تو ان کارہ لوگوں کیلئے نظافت وطمارت میں مشخول دیری تو آئی اس میں مشخول نہ ہوں تو ان کے او قات سونے میں 'الا تو ہاتوں میں مائع ہوں۔ اس لیے کہ اگر ان سے اور پچھ حاصل نہ ہو تو یہ ضور حاصل ہوگا کہ ذکر اللہ 'اور عبادت الی کی یا واز سرنو آزہ ہو جائے گے۔ ان امور میں مرف بقتر بر موارت صرف کریں ' ضرورت سے زائد ان میں مشخول رہنا ایسے لوگوں کے حق میں مغید نمیں ہو ہو ہے۔ عرجے نفیں جو ہرکوان امور میں صرف بقتر بے ضور حسل ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟

نی<u>کوں کی نیکیاں مزبین کی برائیاں</u> : اس پر تعجب نہ سیجے کہ ایک ہی چز پچھ لوگوں کے حق میں مفید ہے 'اور پچھ دو سرے لوگوں کے حق میں غیرمفید'اس لیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہوتی ہیں۔

بکارلوگوں کیلئے مناسب نمیں کہ وہ نظافت کے سلطین صوفیاء پر اعتراض کریں اور خوداس کے پابند نہ ہوں۔ اور بدوعولی کریں کہ ہم صحابہ سے مشاہت رکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی مشاہت تواس میں تھی کہ بجواہم ترین امور کے کسی اور کام کیلئے لمحہ بحر کی فرصت نہ ہو۔ چنانچہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں کتھی کیوں نمیں کرتے انحول نے جواب دیا بھے اس کی فرصت کہاں یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ کسی عالم متعلم اور عامل کیلئے مناسب نمیں کہ وہ وصلے ہوئے کی فرصت کہاں یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اس لیے ہم کتے ہیں کہ کسی عالم متعلم اور عامل کیلئے مناسب نمیں کہ وہ دھونے بیٹھ کپڑے پہننے سے احزاز کرے اور یہ وہم کرے کہ دھونی نے دھونے میں کچھ نہ پچھ کو آئی ضرور کی ہوگ اور پھرخود دھونے بیٹھ جائے اور اپنا قیمی وقت ضائع کرے قرون اولی کے لوگ تو دباغت دی ہوئی پوستینوں میں نماذ پڑھ کیا کرتے تھے 'طال نکہ طمارت

کے اعتبار سے دباغت دیۓ ہوئے اور دھلے ہوئے کپڑوں میں فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ نجاست سے ای وقت بچتے ہتے جب اس کا مشاہدہ کرلیتے تھے ' یہ نہیں کہ بال کی کھال نکالئے بیٹہ جاتے اور نجاست کے وہم میں چٹلا رہجے۔ البتہ ریار کاری اور ظلم جیسے عیوب میں غور و فکر کرتے ان کی باریکیوں پر نظر والتے مصرت سغیان ٹوری کے متعلق بیان کیا جا نا ہے کہ وہ اپنے کسی رفیق کے ساتھ ایک بلندوبالا مکان کے پاس سے گذرہے ' آپ نے اپنے رفت سے فرمایا: تم بھی ایسامکان مت بنوانا 'اگر اس مکان کولوگ نه دیکھتے توصاحب مکان ممی یہ بلند و بالا محل ند بنوا آ۔اس سے معلوم ہوا کہ محض ریا کاری اور د کھادے کیلئے مکانات ند بنوانے چاہئیں 'اس واقعہ ہے یہ مجمی معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی تسرف کیلئے اسراف پر معین ہو آ ہے۔ یہ لوگ نجاستوں کے احمالات تلاش کرنے کی بجائے اپنے ذہن کو اس طرح کے امور آخرت میں مضول رکھتے تھے۔ چنانچہ کمی عالم کو اگر کوئی عام آدی ایسا مل جائے جو احتیاط ك ساتھ أس كے كراے دموديا كرے توب بمترے عام آدى كيلے اس ميں يہ فائدہ ہے كہ اس كا فنس آبارہ ايك مباح كام ميں معردف رہے گا، پچھ بی در کیلئے سہی گناہوں سے باز رہے گا۔ کیونکہ نفس کو اس کام میں مشغول نہ رکھا جائے تووہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کرلیتا ہے ' بیر تو اس وقت ہے جب عام آدی عالم بے کپڑے اُجرت وغیرہ پر دمورہا ہو اور اگر اس کامقصدیہ ہے كه اس خدمت سے اسے عالم كى قربت نعيب ہوگى تو اس كايہ عمل افضل ترين ہوگا۔ اس ليے كه عالم كاوقت اس سے افضل و اعلی ہے کداس کے کڑے دمونے وغیرہ کامول میں صرف کیا جائے عام آدی کے اس عمل سے اس کاوقت محفوظ رہے گا اور خود کیونکہ اس کیلئے افضل و اعلیٰ وقت میہ ہے کہ وہ ایسے ہی کاموں میں معموف ہو تو اس پر ہر طرف سے خیرو برکات نازل ہو گی۔ اس مثال سے دو سرے اعمال کے نظائر' ان کے فضائل کی ترتیب'اور ان میں۔ ایک دو سرے پر مقدم ہونے کی وجوہات اعمی طرح سمجھ کنی چاہئیں۔اس کیے کہ زندگی کے لحات کو افضل امور میں صرف کرنے کیلئے حساب لگانا اس سے اچھاہے کہ دنیاوی امور کی تدقق وتحقيق مي وقت ضائع كيا جائے۔

یہ ایک تمہیدی مختلو تھی اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ طمارت کے چار مراتب ہیں۔ ہم نے چاروں مراتب کی تفعیل بیان کی۔ اس باب بیس ہم صرف ظا ہریدن کی طمارت پر مختلو کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے نصف اقل میں ہم نے صرف وہ مسائل ذکر کئے ہیں جن کا تعلق ظا ہر سے ہے۔ ظا ہریدن کی طمارت کی تین قشمیں ہیں۔ (۱) نجاست ظا ہری سے پاک ہوتا۔ (۲) طمارت کا منے ہیا استرے وغیرہ سے صاف کرتے ہیا تورہ لگانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان تیوں قسموں کوالگ الگ بیان کرتے ہیں۔

A STATE OF THE STA

6

•

پهلاماب

## نجاست ظاہری سے پاک ہونا

اس باب میں تین امور پر روشن ڈالی جائے گی۔ (۱) ایک وہ چیز جے دور کریں لینی نجاسیں۔ (۲) دو سرے وہ چیز جس سے نجاست دور کریں لینی یانی وغیرو۔ (۳) تیسرے نجاسیں دور کرنے کا طریقہ۔

## دور کی جانے والی نجاستیں

وہ چزیں جنعیں دور کیا جائے نجاشیں ہیں 'اعیان تین طرح کے ہیں۔(ا) جمادات(۲) حیوانات (۳) حیوانات کے اجزاء۔ جمادات کا حال یہ ہے کہ شراب اور کف زدہ نشہ آور چزکے علاوہ سب پاک ہیں 'حیوانات میں کئے' خزیر اور جو اُن دونوں سے پیدا ہوں ناپاک ہیں باتی سب جانور پاک ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد پانچ کے علاوہ تمام حیوانات نجس ہیں۔ اور وہ پانچ ہیہ ہیں۔ آدمی 'مجھلی' یڈی 'سیب کا کیڑا بھی داخل ہے جو کھانے اور سرکے دغیرہ میں گرجاتے ہیں' وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون نہ مثلاً محمی وغیرہ اس طرح کی چزیں اگر پانی میں گرجائیں تو پانی ان کے کرنے سے نجس نہیں ہوگا۔

حوانات کے اجزاء دو طرح کے ہیں ایک وہ جو حوان سے ملیحدہ ہو تھے ہوں ان کا تھم وہ ہجو مردے کا ہے۔ البتہ ہال وغیرو ملیحدہ ہونے سے تاپاک نہیں ہوتے ' ہڑی تاپاک ہوتی ہے۔ (١) دو سرے وہ رطوبات ہیں جو حوان کے جسم سے نکتی ہیں ' پھر رطوبتیں بھی دو طرح کی ہیں ' کچھ دہ ہیں جو تبدیل نہیں ہو تیں 'اور نہ ان کے ٹھرنے کی جگہ مقرر ہے جیسے آنسو' لہید، تھوک' ناک کی ریزش' یہ رطوبات پاک ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں' اور باطن جسم میں ان کے ٹھمرنے کی جگہ مقرر ہے ' یہ رطوبات نجس

ہیں 'البتہ وہ رطوبتیں جو حیوان کی اصل ہوں پاک ہیں شاگا مٹی (۲) اور انڈا 'خون پیپ 'پاخانہ 'پیشاب نجس ہیں۔۔

یہ نجاستیں خواہ زیادہ ہوں یا کم معاف نہیں ہیں 'البتہ مندرجہ ذیل میں پانچ نجاستوں میں شریعت نے معانی کی مخبائش رکمی ہے '() ڈھیلے سے استخاء کرنے کے بعد اگر نجاست کا کچھ اثر ہاتی رہ جائے تو وہ معاف ہے 'بشر طیکہ نگلنے کی جگہ سے آگر نہ برجھ۔
(۲) راستوں کا کیچڑ' راستے میں پڑے ہوئے گو بروغیرہ کا غبار معاف ہے 'اگرچہ نجاست کا ایقین ہو 'مگراس قدر معاف ہے جس سے پچنا مشکل ہے 'لیتن جس پریہ عال گذرے اسے دیکھ کر کوئی ہنسی یہ نہ کے کہ اس نے خود نجاست لگائی ہے 'یا بھسل کر گر پڑا تھا () موزوں کے نیلے جھے پرجو نجاست لگ جائے وہ بھی معاف ہے 'گراس کو رگڑ دیتا چاہیئے' یہ معافی ضرورت کے پیش نظردی گئی ہے 'اس لیے کہ سراکوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے 'بیااد قات اس سے بچنا مشکل ہوجا تا ہے۔(۲) پیتوو غیرہ کا خون بھی

<sup>( )</sup> احناف کے یماں بال کی طمع بڑی بھی پاک ہے موار کی بڑی بھی اور انسان کی بڑی بھی دونوں پاک ہیں۔ (شرح البدایہ ن ا م ۲۰۰ )
( ۲ ) امام شافع اور امام احر منی کو پاک کتے ہیں امام ابو صنیفہ اور امام الکٹ کے مطابق ٹاپاک ہے اگر وہ کملی ہے تو اس کا دھوٹا ضروری ہے
اور خشک ہے تو کنڑی یا ٹاخن وغیرہ سے کھرچ وینا کافی ہے۔ شوافع بھی مئی دھونے کیلئے کتے ہیں گرید دھوٹا بطور نظافت ہے ، بطور وجوب نہیں (ہدایہ ج ا ا

معاف ہے خواہ تھوڑا یا زیادہ الکین اگر عادت کی حدود سے تجاوز کرجائے۔ تویہ نجاست معاف نمیں ہوگ۔ اس میں بھی کوئی فرق نیں کہ خون آپ کے کروں پر لگا ہوا ہو یا کی دو مرے منص کے کروں پرجو آپ نے بہن رکھے ہوں(۵) جمنسوں کا خون کیا وغیرومعاف ہے ، معرت عبراللہ ابن عرب مردی ہے کہ انموں نے ایے چرے کی مینس کورگڑ

دیا اس میں سے خون لکا "آپ نے خود وهوئے بخیر نماز پر حی ان رطوبات کا بھی دی تھم ہے جو ناسوروں اور مسنسول وغیرہ سے تكلَّى ہيں وہ خون بھی معاف ہے جو محینے لكوائے كے بعد جم سے لكا الم اللہ دو امور بوكم واقع بوں۔ يسے زم وفيرو- اس طرح كا خون استان کے خون کے تھم میں ہے۔ان معنیوں کے تھم میں نمیں جن سے انسان عام طور پر غالی نہیں رہتا۔ شریعت میں ان پانچ مجاستوں سے چثم پوشی کی می ہے۔ اس کا واضح مطلب بیہ ہے کہ شریعت نے طمارت کے باب میں سولت دی ہے۔ اس باب میں جو کچھ نو ایجاد چڑیں ہیں وہ سب وسوسوں پر منی ہیں ان کی کوئی امل شیں ہے۔

نجاست دور کرنے والی چزیں

وہ چڑیں جن سے مجاست دور کی جاتی ہے دو طرح کی ہیں۔ جاد' یا سیال' جارچرزومیلا ہے ،جو اعلم کیلیے استعال کیا جا تا ہے ، اگر اس کے ذریعہ نجاست خلک ہوجائے تو طہارت ماصل ہو جاتی ہے الین اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو 'پاک ہو ' نجاست چوسے والا 'اور کمی سب سے حرمت نہ رکھتا ہو۔ سال یعنی بھی ہوئی چزوں میں صرف پانی بی ایسی چزہے جس سے نجاست دور ہوتی ہے' (٣) کیکن سب طرح کے پاندل سے نجاست دور نہیں ہوتی کلکہ نجاست دور کرنے والا پانی وہ ہے جو پاک ہواور سمی غيرك في اس من تغير فاحق نه موكيا مو اكر باني من كوتى مجاست كريزا يس اس كامزا 'رتك يا يوبدل جائے تووه بانى یاک نہیں رہتا۔ ہاں! اگر نجاست کے مرنے سے ان تیوں ومنوں میں سے کوئی ومن نہ بدلے اور پائی مقدار میں نومکلوں یا سواچھ من کے قریب ہوتودہ نجس نہیں ہوگا۔اس لیے کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے:۔

اذابلغ الماءقلتين لم يحمل خبثار (المحاب منن مام) جب ياني وو قلول مقدار مين چنج جائے تووہ مجاست كا تحل جيس كرا۔

اكراس مقدارے كم بانى موكالوا مام شافق كے نزديك مجاست كرنے سے دوبانى ناپاك موجائيكا۔ يه حال محمرے موتے بانى كا ب الكن بت موع إنى كا علم يه ب كه مرف بدلا موا يافي ناپاك ب اس اوريا في كاپاني ناپاك سي ب اس لي كه پانی کے بماؤ جدا جدا ہیں اسی طرح اگر بہتی نجاست پانی کے بماؤیس کیلے توجس جگدوہ پانی میں کری ہے اور جوپانی اس کے وائیس یا بائس ہے وہ ناپاک ہے بشرطیکہ پانی قلتین ہے کم ہو اور اگر پانی کے بہنے کی رفار نجاست کے بہنے کی رفارے تیز ہو تو نجاست کے اویر کی جانب کایانی پاک ہے 'اور ینچے کی جانب کا ناپاک ہے 'اگرچہ وہ دور ہواور بہت ہو۔ ہاں اگر سمی حض میں دو قلول کے بقدر بانی جمع موجائے و نجس نمیں رہے گا میانی منفل کرنے سے بھی نایاک نمیں موگا۔

<sup>(</sup>١) مچنس وفيرے جو خون اور بيپ وفيرو رطوبتيں خارج ہوتي بيں ان كے پارے بيں احناف كے يهاں پچھ تشميل ہے' اگر تمي نے اپنے پھوڑے' يا چمالے کے اُدر کا چملکا نوج ڈالا اور اس کے بیچے پیپ یا خون دکھلائی دینے لگا لیکن وہ اپنی جگہ فحمرا ہوا ہے ' بماشیں تو اس سے وضوء شیس ٹوٹے گی 'اگر بمدیزا توو صوفوت جاسے کی اس میں مجی کوئی فرق میں کہوہ مجنسی وفیرہ خود محوث میں ہویا اس کا چھلکا اگر ایمیا ہویا دیار خون لکالا کیا ہو (غنید م س ۱۳۸ مترجم) (۲) اسنات کے زریب تعدر اکرائے کے بعد جونوں چکھتاہے وہ بھی غمی سے اور یہ خون بھی ٹاکٹی وضوع ہے۔ (غنیدص ۱۳۸ مترج)

<sup>(</sup>٣) بدام شافع کا ملک ہے "احتاف کا مسلک بدہ کر نجاست ہرالی پاک ہنے والی چیزے دور کی جا کتی ہے جس سے نجاست کا زالہ ممکن ہو ، جیسے بركه اور كلاب كاعن وغيره (تدوري-كناب اطهارة-باب الأنجاس/مترجم)

پانی کی نجاست کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق ۔ یہ امام ثافعی کا ذہب ہے میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں امام شافق کا ذہب وہ میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں امام شافق کا ذہب وہ ہو تا جو امام الک کا ذہب ہے کہ اس کے تنیوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ اگر امام شافق کا ذہب ہمی ہی ہو تا قبہ متر تھا۔ اس لیے کہ پانی کی ضورت عام ہے ' قلتین کی قیدے اس میں وسوسوں کو راہ ملتی ہے ' یعنی اگر نجاست کر جائے قر جتا ہی سوچتا رہ جائے کہ یہ پانی قلتین کے برابر ہے یا نہیں؟ اس شرط سے لوگوں کیلئے دشواری پیدا ہوتی ہے ' واقع میں بھی یہ شرط سخت ہے ' اس کی دشواری کا اندازہ وی لوگ کرسکتے ہیں جنمیں اس طرح کے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔

اس میں شک نمیں کہ اگر پانی کی طمارت کیلئے تکتین کی شرط کی ہوتی تو مکد معظمہ اور مدینہ منورہ میں طہارت بہت زیادہ وشوار ہوتی'اس کیے کہ وہاں ند ہتے ہوئے پانی کی کثرت ہے'اور نہ ٹھمرے ہوئے پانی ک۔اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ملی الله علیہ وسلم کے زمانے سے لے کردور محابہ کی انہتا تک طہارت کے باب میں کوئی واقعہ منقول نمیں ہے اور نہ یہ منقول ہے كم محاب كرام بانى كى نجاستوں سے بچانے كے طريقے وريافت كياكرتے تھے الكه ان كے پانى كے برتنوں پر ان الوكوں اور بانديوں كا تعرف رہتا تھا بو عمواً عباستوں سے احتراز نہیں کرتے۔ پانی کی طہارت کے سلط میں گلتین کی شرط زائد معلوم ہوتی ہے اس کی ایک دلیل بہ ہے جو بیان کی گئے ہے۔ دو سری دلیل وہ روایت ہے جس میں بدیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرے اس پانی سے وضو کیا جو نعرانی عورت کے گورے میں تعا- اس سے ظاہر ہو آ ہے کہ حضرت عمرنے پانی کے مشاہد تغیرے مقالم میں کمی دوسری شرط پر اعتاد نہیں کیا' درنہ نفرانی عورت اور اس کے برتن کا نخس ہو ناظین غالب سے معمولی غورو تکرکے بعید معلوم ہو جا تا ہے' تیسری ولیل بد روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن بلی کے سامنے کردوا کرتے تھے (وار تعلی) اس زمانے کے لوگ بر توں کو دھانے کر نہیں رکھتے تھے عالا نکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلیاں چوہ کھاتی ہیں اور پھران کے بر توں سے پانی پی لیتی ہیں'ان کے شریں حوض نہیں تھے کہ ان میں منہ ڈال کرپانی چینیں' نہ کنویں تھے کہ پانی چینے کیلئے ان میں اتر تیں۔ چوتھی دلیل بیہ ہے کہ امام شافعی نے تقریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اس کا دھوون پاک ہے بشر ملیکہ دھوون کا کوئی وصف بدلا نہ ہو'اوراگروصف بدل جائے تو دعوون ناپاک ہے یہ ہلایا جائے کہ پانی کے نجاست پر ڈالنے 'اور نجاست کے پانی میں کرنے میں کیا فرزى ہے؟ بظا ہريہ دونوں ايك ہيں۔ پردونوں كا الگ الگ تھم كوں ہے؟ بعض لوگ اس كايہ جواب ديتے ہيں كہ پانى كي كرنے كى قوت نجاست كودور كرتى بي كيتن بم يدكت بي كدكيا عجاست بإنى من طع بغيروور بوجاتى بي؟ أكريد كماجات كد ضرور با وهوون کوپاک فرار دیا گیاہے تو ہم نیہ کمیں گے کہ ضرورت اس کی بھی ہے کہ پانی کو اس وقت تک بخس قرار نہ دیا جائے جب تک اس میں نجاست کے کرنے سے اوصاف نہ بدل جائیں۔ یمال ہم یہ مجی پوچھتے ہی کہ جس ملشت میں نجس کیڑے موں اس میں پانی ڈالا جائے یا جس طشت میں پاک پانی ہواس میں نجس کیڑے ڈالے جائیں۔ان دونوں میں کیا فرق ہے ، بظا ہرددنوں ایک ہیں۔اور عادت بھی ان دو طریقوں سے کڑے دمونے کی ہے۔ پانچویں دلیل مد ہے کہ حضرات محابہ ہتے ہوئے پانی کے کنارے بیٹ کراستہاء کرایا كرتے بيں اور وہ پانی مقدار میں كم مو تا تھا'امام شافق كے زہب ميں باتفاق ثابت ہے كہ جب بہتے موسے پانی میں پیشاب پڑ جائے اوراس یانی کاکوئی وصف متغیرت ہوتواس سے وضو کرنا درست ہے اگرچہ پانی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔اس صورت میں ہم بیہ کتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی اور ممرے ہوئے پانی میں کیا فرق ہے ' مجر ہمیں کوئی یہ بھی ہتلائے کہ پانی کے اوصاف متغیرنہ ہونے پر طبارت كاسحم لكانا بمترب يا پانى كے بماؤ سے بيدا مونے والى قوت كى بنياد پريد تحم لكانا اچھاہے اس صورت ميں بيد سوالات بحى پيدا موسكة بين كداس توت كي مذكيا عبي آيا وه پائي بعي اس عم مين عبي جو حمام كي اونشون الا عبي اكر جواب أني مين عبي توفرق بتلانا چاہیے اور اثبات میں ہے تو یہ بتلایا جائے کہ جو نجاست حمام کے پاندل میں گرجائے اورجو برشوں میں سے بدن پر بہنے کی جگہ ر جائے اُن دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ ہمی بہتا ہوا پانی ہے۔ پھریہ بھی قابل فور بات ہے کہ پانی میں جی ہوئی نجاست کے

مقابلے میں پیٹاب زیادہ تحلیل ہو تا ہے۔ لیکن آپ یہ کتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہے جوجی ہوئی نجاست سے مل کرگذر ہے 'الآبیہ کہ وہ ایسے حوض میں جس ہو جس کی مقدار قلتین ہو'ہم یہ معلوم کرتا ہا ہے ہیں کہ جی ہوئی نجاست 'اور بہتی ہوئی نجاست میں کیا فرق ہے 'پانی ایک ہے 'اور پانی میں تحلیل ہو جاتا پانی سے ہو کر گذر نے کے مقابلے میں زیادہ نجاست کا سبب بن سکا ہے' بھران دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ پیشاب آگر پانی میں مل جائے تو وضو درست ہے' اور جی ہوئی نجاست پر نے گذر جائے تو وضو درست نہیں۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ قلتین پانی میں آگر آدھا کلو پیشاب پڑجائے اور وہ پانی ایک بیالے میں علیمہ کرایا جائے' فاہر ہو وہ پالہ پاک ہوگا ۔ قلرے موجود ہیں' خواووہ تعو ڑے ہی کیاں نہ ہوں' اب یہ بٹلا میں کہ پانی کی طہارت پالہ پاک ہوگا ۔ اس میں پیشاب کے قطرے موجود ہیں' خواوہ تعو ڑے ہی کیاں نہ ہوں' اب یہ بٹلا میں کہ پانی کی طہارت کا سبب متغیرتہ ہوئے کو قرار دینا ذیادہ انجھا ہے ' یہ آپ دیکو ہی ہے کہ پالے میں پانی کی طہارت کے اور جاموں میں بنی ہوئی حوصوں میں ہاتھ اور برتن وال کروضو کیا کرتے تھے' آگر چہ وہ یہ بھی جانے تھے کہ ان حوصوں میں باتھ اور برتن وال کروضو کیا کرتے تھے' آگر چہ وہ یہ بھی جانے تھے کہ ان حوصوں میں ناپاک اور باک ہر طرح کے ہاتھ والے جاتے ہیں۔ یہ دلا کن ہیں جن سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پہلے لوگ پانی کے تغیر یا کہ اور باتی اور اس سلیلے میں ان لوگوں کے سامنے آئر خضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ ارشاد مبارک تھا۔

خدلتہ اللہ المبالہ عطوم و الا منے حسمت کی اور ماغید کہ نماہ صلعہ عملوں درجہ سے خدلتہ اللہ المبالہ المباعد میں ان کو کوس کے سامنے آئر خور مائوں کے سے خدلتہ اللہ المبالہ عطوم و الا منے حسمت کی کو خور مائوں کیا کہ خور ان مور ہوں کیا کہ نے دیا ہو کہ مورد کیا ہو کہ کا جو کہ کا کہ اور اس سلیلے میں ان لوگوں کے سامنے آخر خورت سلی اللہ علیہ و سلم کا کیا در شار میں دھ میں خورد کو کیا کہ خورد کی سامن کی سلم کیا کہ کو کو تھوں کی کورد کیا گورد کیا ہو کہ کیا ہو کہ کورد کیا گورد کیا ہو کہ کورد کیا کورد کیا ہو کیا گورد کورد کیا ہو کہ کورد کیا ہو کیا کہ کورد کیا گورد کیا ہو کہ کورد کیا گورد کی کورد کی کورد کیا گورد کیا کہ کورد کی کورد کیا گورد کیا گورد کی کورد کی کورد کی کورد کورد کی کورد کورد کیا کورد کی کورد کی کورد کی کورد کی کورد کی کورد کی کورد ک

خلق الله الماء طهور الاینجسه شی لاماغیر لونه اوطعمه اور یحم الله تعالی نے پانی کوپاک پیدا کیا اے کوئی چزنجس نیس کرتی ہاں وہ چزنجس کردیتی ہے جو اس کا رنگ '

<sup>(</sup>١) يدوايت اين ماجه في ايوامه سيد ضعيف نقل كى ب استفاء كم علاده باتى مديث ابدداؤد ونسائى اور ترزى في مجى روايت كى ب-

پرلایہ حمل خبشاکے فاہری الفاظ اس بات پروالات کرتے ہیں کے حمل العین برداشت کی تغی ہے 'جس کے معنی یہ ہیں کہ دوہ پانی اس نجاست کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیتا ہے 'یہ ایسانی ہے جیسے یہ کسیں کہ نمک کی کان کے کو برداشت نہیں کرتی 'یعنی اس میں دو مری چیز کر کر نمک بن جاتی ہے 'اس مینی کے افتیاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تعو ڑے پانی ہے استجا کیا کرتے تھے 'اور اپنے ٹاپاک برتن ڈالدیا کرتے تھے 'پھریہ سوچنے گئے تھے کہ پانی اس سے حفیر و نہیں ہوگیا 'اس لیے قلتین کی قید لگادی گئی ہے ' یعنی اگر پانی اس مقدار میں ہو قو وہ نجاست مور وہ بھی تو اس میں نجاست کرے گاجی اس میں نجاست کے اثرات فاہر ہو جا کیں گئید لگائی جائے۔ اس میں نجاست کے اثرات فاہر ہو جا کیں گئید لگائی جائے۔ اس لیے ضوری ہوا کہ شافی اور مالک دونوں حضرات کے ذہب میں مقاد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔

قلاصة كلام يہ ہے كه نجاستوں كے معاملے ميں ہمارا ميلان يہ ہے كه لوگوں كى مبولت پيش نظررہے كونكه پہلے لوگوں كى م ميرت مهولت پر دلالت كرتى ہے 'اس سے ہمارا متعمديہ ہے كه وسوے ختم ہوں 'چنانچہ اس متعمد كيلئے ہم نے اس طرح كے مسائل ميں جمال كيس اختلاف واقع ہوا ہے طہارت كا حكم دیا ہے۔

(۱) امام فزال نے کلین اور پائی کی طہارت کے مسلے پر تنسیل بحث کی ہے 'انموں نے اگرچہ امام شافع کے ذہب سے اختلاف کیا ہے 'کین ان کے ولا کل سے احتاف کے موقف کا بھی روہو تاہے 'اس لیے ہم ذرا تعمیل سے اس مسلے پر مختلو کریں گے۔

کہلی ہات تو یہ مجھنی چاہیے کہ تمام ائمہ اس پر متنق ہیں کہ اگر تجاست پڑتے ہائی کے نیزوں اوصاف ہیں ہے کوئی ایک وصف ہینے موجو ہے تو اس ہے طہارت جائز جمیں ہے ، چاہیائی کم موبا نیادہ جاری ہویا را کد اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کم پائی نجاست کا اثر تعل کرتا ہے ' نوا وہ پائی نہیں کرتا ' کیون کی اور زیادہ پائی کی مقد ار کے سلط ہیں ائمہ مختف ہیں۔ احتاف کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف کی نجاست کا اثر وہ سری طرف نے پہنے تو وہ کیر ( نیا یہ طرف کی نجاست کا اثر وہ سری طرف کی ہے۔ اور اگر ایک طرف کی نجاست وہ سری کم لہائی دس کہتے تو وہ کیر ( نیا یہ اس کو نی ہے۔ این اگر کوئی ایسا ہو ض ہو جس کی کہبائی دس کہتے تو وہ کیر ( نیا یہ سے چانچ اس کے وہ دوروہ کی اصطلاح ہی وضع کی ہے۔ بین اگر کوئی ایسا ہو ض ہو جس کی کہبائی دس کوئی نجاست پڑ جائے وہ اور آگر کی نجاست پڑ جائے اور آگر کی نجاست پڑ جائے ہو در جائے گا ہو ہے پیٹا اس فوش کے جادور آگر کی نجاست پڑ جائے ہو نظر آئی ہو جینے میں ہیں اس شراب خون ' شراب و فیرہ قواس ہوض کے جادول کر خوس کے ہارو اگر کہ نجاست کر جائے جو نظر آئی ہو جینے میں مواب کا تو اس طرف ہو جائے گا بدلا پر پر ابو جائے تو جو ض کا پائی ناپا کہ ہو جائے گا ( فینیہ میں سے اس کی تحسیل کی ہو جائے گا ( فینیہ میں سے اس میں تعلین کا تعلیل کی تعلیم کی ہو تو نجس نہیں تعلین کا تعلیل کی تعلیم کی ہو تو نظر آئی ہو جو اس کا گا ہوں کہ کا میں ہو گا نام میں گا ہوں کا تعلیم کی ہو تو نظر میں کا تعلیم کی ہو تو نیس ہوگا نام میں کا تعلیم کی ہو تو نیس کا تعلیم کا موتو نہیں کا اور آئی کے میں میں گائیں کا موقع نہیں ہو گا ہو اس کی صورت کی موروں کی موروں کی موروں کی موروں کی ہو ہو کی کا تعلیم کی اس میں کھر کی ہو ہو کی کا موتو نہیں ہو گا ہوں کی موروں کی موروں کی موروں کی ہو کی کی ہو کی گوئی کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی گوئی کی ہو کی ہو کی ہو ک

انالماءطهور لاینجسمشئی (امهابس اربد) پانیاک ہا اے کوئی چڑناپاک سیس کرئی۔

یہ الگ بحث ہے کہ امام مالک کا اس مدے ہے استدلال کرنا میج ہمی ہے یا نہیں۔ احناف تؤید کہتے ہیں کہ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کایہ ارشادِ مبارک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے (ماثیہ سفر نبر۲۲۷) تحریہ) نجاست دور کرنے کا طریقہ : نجاست اگر فیر مرتی (نظرنہ آنے والی) ہو اینی اس کا جسم نظرنہ آیا ہو او اس جکہ پر جمال تك نجاست كل موياني كابمان كانى ب- اور أكر نجاست من (نظر آنے والى) موالينى جم رحمتى موقواس كے جم كادور كرنا مردری ہے اور جب تک اس کا مزاباتی رہے گا اس وقت تک ہی کما جائے گاکہ اہمی مجاست باتی ہے ہی مال رنگ کا ہے الكين اكر رنك بانت بو اور وكر كرد مون ك بادجود زاكل ند بويا بوقو معاف ب البته يُوكا باتى رمنا جواست يرولالت كرياب يد معاف جس ب- ال الركوني يزانهاني تيزور كمني مو والسي جديار ال كرد موليا كافي-

طہارت کے سلسلے میں دسوسے دور کرنے کی آسان مدیرہ ہے کہ آدی یہ سوے کہ تمام جزیں پاک پیدا ہوئی ہیں ،جس چزیر عاست نظرند آتی ہواورند یقین سے کس چز کا بنس ہونا معلوم ہو تواسے کون کر اوڑھ کر اس مکد نماز بڑھ لے انجاستوں کی

مقدار معنن كرنے كيلي اجتمادادرات نام كرنے كى ضورت نيس ب

انالارض لاتنجس زمین نایاک تمیں ہوتی۔ انالمسلملاينجس-

مبلمان تایاک نهیں ہو آ۔

ان ارشادات کامطلب یہ برکز نمیں کہ زشن مجی تایاک بیش موتی یا مسلمان مجی تایاک ہی نمیں موتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چزوں کی اصل پاک ہے 'باں اگر عباست لگ جائے تو یہ چزیں بھی باپاک موجاتی ہیں 'اس طرح پانی کی اصل بھی طمارت ہے کین اكر باني من مجاست كرجائ تووه بهي ناياك موجا باب استدلال كري وابات دي محك بي يمال ان كروكم موقع نميں ہے۔ اس سليلے ميں احتاف كا فرجب واضح ب وو يہ كتے ہيں كد أكر فھرے ہوئے پانى ميں نجاست كر جائے واس بانى سے وضوجائز نسيس ما بان كم مويا زياده موالبت وه ده دمده شمو وددده كي صورت يس د ضوكرنا جائز بهاور واب نجاست كاثر ے پانی کے اوسان میں تغیر پر ا ہوا ہویا نہ ہوا ہو ہم و تک نبی صلی الله علیہ وسلم نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھنے کا محم دیا ہے۔

ارشاد عد لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثميتوضامنه (ايوادراين اج)

تم میں ے کوئی رہے ہوئے اِن میں پیشاب نہ کرے ہراس سے وضو کرے

اس مدیث سے استداال کی وجہ یہ ہے کہ ممرے ہوئے پائی میں بیٹاب کرتے سے رنگ موا یا بو میں کوئی فاص تغیر نہیں ہوتا پر بھی آپ نے اس سے وضو کرنے سے منع قربایا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر کوئی معیار نمیں ہے بلکہ اصل معیار قلت اور كثرت ب- محد اور دلاكل بدين-

اذااستيقظا حدكم من نومه فليغسل يدهقبل ان يدخلها في الاناء (١٥٥ ٪) جب تمين سي كن فيد سيدار وقورتن بن بالقدوالع سي بلا المين ومول اذاول خال کلب فی اناعا حد کم فلیغسل النعد (تذی) اکر کا می سے کی تے برتن من دالدے والے چاہیے کہ دووول الح۔ اذا وقعت الفارة في السمن فان كان جامد فالقوها وما حولها وان كان ما ثعا

اکرچیا تھی میں کر جائے تو (کھی کو دیکمو) اگروہ جما ہوا ہو تو وہ کھی اور اس کے ارد کرد کا تھی پھینک دو اور اگر سال ہوا تواس کے قریب بھی مت جاؤ۔ (مترجم)

دوسراباب

## حدث كي طهارت

اس طہارت میں وضو عشل اور تیم داخل ہیں اور ان سب سے پہلے استفار تضائے عاجت سے فارغ ہونے کے بور مقام مخصوص سے نجاست دور کرتا ہے) ہے۔ ہم ان سب کی کیفیت ہالتر تیب بیان کرتے ہیں۔ اور ہر نعل کے آداب و سنن لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا فعل وضو ہے اور وضو کا سبب تضائے عاجت ہے اس لیے باب کے آغاز میں ہم تضائے عاجت کا شری طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

بیت الخلاء میں چائے کے آواب : اس میں چندامور طوظ رہنے چاہیں۔ دیکھنے والوں کی نظرے دور جنگل میں جا کر قضائے عامت سے فائد عم جو اگر کسی چزکو آر تبانا عملن ہوتو ضور بنائے جب تک بیٹنے کی جربہ بنے دہائے اس وقت تک سرنہ کو لے موں آور چاند کی طرف منو کرکے نہ قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت بھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ (۱) گرمستحب ہی ہے کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت بھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ (۱) گرمستحب ہی ہے کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف منوجہ ہو کریا بہت بھیر کر بیٹنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ (۱) گرمستحب ہی ہے کہ اور موراخ (مل وفیرو) میں بھی چینا ہے ماجت سے اجتناب کرے اس طرح تھرے ہوئے پائی میں کھل وار در وقت کے لیج "اور سوراخ (مل وفیرو) میں بھی چیناب نہ اس کرے "خت جگہ پر اور ہوا کے درخ پر چیناب کرنا بھی غلا ہے 'اس سے بھیشیں اور کرجم پریا کیڑوں پر آئیں گی۔ بیٹنے میں ہائیں پر انڈر درکھ "کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے پاؤں پر انڈر درکھ "کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے پاؤں پر انڈر درکھ "کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے پاؤں پر انڈر درکھ "کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے پاؤں پر انڈر درکھ "کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے پاؤں پر انڈر درکھ "کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے کا کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے کا کھروایاں ہی ورکھ کے کھروایاں ہی ورکھ کے کھروایاں۔ نظنے میں وایاں ہی ہیلے کا کھروایاں ہی ہیلے کو کھروایاں ہی ورکھ۔

كورے موكر پیثاب كرنے كامئله : كرے موكر پیٹاب نہ كرے حضرت مائٹ فرماتی ہیں: من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فيلا تصدقوم

(تذی اُنمانی ابن ماجه) جو محض تم سے یہ کے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کمڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے ہے قراس کی تعدیق مت کو-

حضرت عمر ملی روایت کے الفاظ ہیں۔

رآنى رسول الله صلى الاعليه وسلم وانابول قائما فقال ياعمر الا تبل قائما قالعمر! فما بلت قائما بعد (اين اج)

الخضرت صلی الله علیه وسلم نے مجھے کمڑے ہو کر پیٹاپ کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے مرکزے ہو کر پیٹاپ مت کر۔ حضرت عرکتے ہیں!اس کے بعد میں نے کمڑے ہو کر پیٹاپ نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) احناف کا سلک ہے ہے کہ پیٹاب یا باف نے کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف بشت کرنا کروہ تحری ہے ، جا ہے تعناعے ماجت کرنے والا جنگل جس جو یا مکان جس- (روا کمتاریاب الاستخاء ص۱۸/۳۲ حرجم)

کڑے ہو کر پیٹاب کرنے کے سلط میں انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی معقول ہے۔ ( 1 ) حضرت صفافۃ ا فراتے ہیں:

انه علیه السلام بال قائما فاتیته بوضوء فتوضاعوم سح علی خفیم (عاری و ملم)

کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیٹاب کیا، میں آپ کیلئے وضو کاپانی لیکر آیا، آپ نے وضو فرمایا اور اسپنے دونوں موزوں پر مسمح کیا۔

کوراور آداب : جی جگه شل کرے دہاں پیشاب ند کرے اس کی کا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

لایبولن احد کم فی مستحمه شمیتوضافیه و فان عامقالوساوس مند،
دامول سفن،

تم میں سے کوئی جمام میں ہرگز پیشاب ند کے ' مجراس میں دخوکرے 'اس لیے کد اکثروسوے فلس فانے میں پیشاب کرنے سے بیدا ہوتے ہیں۔

ابن مبارک فرائے میں کہ اگر حسل خانے میں پائی برتا ہو ( یعنی زمین پائٹہ ہواور پائی کے بہنے کا راستہ ہو ) تو دہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت الخلاومیں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جانی چاہیے جس پر اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھا ہوا ہو۔ بہت الخلاومیں نظے سرنہ جائے ،جس وقت واعل ہو یہ دعا پر صف

بسم الله اَعُوْدُ بِاللهِ مِن الرَّجِينِ النَّجِينِ النَّجِينِ الْمُحَيِّبُ الْمُحَبِّبُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيب مُروع كُرنا مون الله كَامَ عَنْ إِنَّهُ مَا كُنا مون مِن الله كَانَا كَا بِيكُ عَبِيثُ مَبْتُ شِيطَانِ مُرِود عَدَا جب إبر آئے يہ الفاظ كے:

إبرات بيا الله الذي المستحد المستركة والمنطب على ما ينفع في المحمد الله الله المنطب عني ما ينفع في المستركة ال

تمام ترینس اس ذات کیلے ہیں جس فرج سے وہ چرددر کردی ہو جھے ایدادے اور میرے اندروہ چریاتی رکی ہو جھے نفودے۔

لکن یہ الفاظ بیت الخلاء ہے باہر کے پیلے اعلیم کے دھلے شار کرلے 'جمال تفاع حاجت کرے وہاں پانی سے طمارت نہ کرے بلکہ اس جگہ ہے الگ ہٹ کرپانی بمائے 'پیشاب کے بعد تین بار کھنکارے اور آلہ تناسل پر پنج کی جانب سے باتھ بھیرے ماکہ باتی مائدہ قطرات بھی نکل جائیں۔ اس سلط میں زیادہ پریشان نہ ہو' نہ قامات میں جٹلا ہو' ورنہ دھواری ہوگی 'اگر بعد میں بہت کے تری گوجہ سے پریشانی ہو تو پیشاب سے بعد الد تناسل سے مناسل کورٹے پریانی چھڑک لیا کرے ماکہ فس کویانی کا ایشن ہوجائے۔

<sup>(</sup> ا ) کمڑے ہو کربلا عذر پیٹاب کیا محق و محمد ہے اس اللہ علیہ وسلم کے کڑے ہو کر مرف ایک مرتبہ بیٹاب کیا ہے اوروہ مجی عذر اور ضورت کی وجہ ہے ۔ پہنا ہے اور وہ مجی عذر اور ضورت کی وجہ ہے ، پہنا نجہ دسترت مذیفہ کی دواہت کے بعد ( بیٹر صاحب ملکوۃ نے مراحت کی ہے قبیل کان ذلک لعذر ( ملکوۃ پاب آواب الخلاء می ۱۳۳) ہیں اور حاکم میں صحرت ابد بریرہ کی ایک دواہت میں ہے کہ آپ نے مجدراً کمڑے ہو کر پیٹاپ کیا تھا اس جگہ بیٹمنا ممکن نہ تھا ( مراحت میں مصدت ہے) ہے یہ نہ مجد کیا جائے کہ بلا عذر و ضورت کمڑے ہو کر بیٹاب کیا مجی جائے ہے اور اس میں رخصت ہے) ہے یہ نہ مجد کیا جائے کہ بلا عذر و ضورت کمڑے ہو کہ بیٹاب کیا مجازے حرج ہے )

بلاوجہ قرامات میں بتلا ہو کراپنے اوپر شیطان کو مسلانہ کرے۔ مدیقہ تفریق میں ہے کہ انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمی مقام استفارپانی چیڑکا ہے (ابوداؤد انسانی)۔ ماضی میں دو فیش بواقعیہ سجواجا یا تھا جہ افتدائے ماجت سے فراخت میں جلدی کر تا ہو اوسوسوں میں جتلا ہونا کم مقلی رولالت کرتا ہے۔ حضرت سلمان فاری فرائے ہیں ۔

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شنى حنى الخراء ة امرنا ان لا نستنجى بعظمولاروت ونهانا ان نستقبل القبلة بعال طاوبول (سلم) الخفرت ملى الله مله وسلم نه مين مريز سكمان كم بيان تك كرا شجاء كريكا طريقة بحى الما واب مين عم دياكه بم فرى اورليد استجاء ترين اوراس مع فراياكه بيناب إفات كوت قبله رخ بوكر بينيس و

ایک دیماتی نے کسی معابی سے جھڑے کے ایک موقد پر کما کہ میں جانتا ہوں کہ حمیس قضائے حاجت کا طریقہ بھی معلوم خمیں ہے 'حیب میں ضورت محسوس کرتا ہوں تو عام گذرگاہ سے دور چلا خمیں ہے 'حیب میں ضورت محسوس کرتا ہوں تو عام گذرگاہ سے دور چلا جا آ ہوں 'وصلے کن لیتا ہوں 'کماس کی طرف من کرلیتا ہوں (پینی کھاس کو اپنی آ ڈیٹا لیتا ہوں) 'ہواسے پشت پھرلیتا ہوں 'ہرن کی طرح نہوں پر نیٹ کو اور کرلیتا ہوں اور اور کرلیتا ہوں ۔ پہنی جائز ہے کہ کوئی مخص کی قض سے قریب بیٹ کر اس سے پردہ کر کے پیشاب کر لے آئے میں اور اور کرلیتا ہوں ۔ بیٹ نوادہ شرم و حیا رکھتے تھے لیکن اوگوں کی تعلیم و مہولت کی خاطراور بیان جو از کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

استنے کا طریقہ : پافانے سے فارغ ہوجائے کے بعد اپنے مقام کو تین ڈ میلوں سے صاف کرے۔ (۱)
اگر صاف ہوجائے تو بھڑ ہے ورنہ چوتھا اور پانچواں ڈھیلا استعال کرتا چاہیے۔ ضرورت باقی رہے تو اس سے زیاوہ ڈھیلے بھی استعال کرسکا ہے۔ اس لیے کہ طمارت واجب ہے 'طاق عدد متحب ہے۔ چتانچہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ من استجمر فلیو تر (بناری دسلم)

جود ملے استعال کرے اس جاہیے کہ طاق عدد ا۔

استجاکرے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے کو اپنے ہائمیں ہاتھ میں کے اور پافانے کے مقام پر اگل ملرف والے صے پر رکھ کر یکھے کی طرف کے جائے 'کرود سرا ڈھیلا کے 'اور اے کھیلی طرف کے جائے 'کرود سرا ڈھیلا کے 'اور اے کھیلی طرف کے جاروں طرف محمادے۔ اگر محمانا مشکل ہوتو صرف آگے ہے بیچے تک نجاست صاف کرلیتا کائی ہے 'کھرا یک ڈھیلا اپنے مام دے۔ اگر محمان مشکل ہوتو صرف آگے ہے بیچے تک نجاست صاف کرلیتا کائی ہے 'کھرا یک ڈھیلا اپنے دائے ہیں ہاتھ کو حرکت بھی دائے ہیں اور ڈھیلے ہے بیٹاب خلک کرے' ہائمیں ہاتھ کو حرکت بھی درے' لینی اس ڈھیلے کو تین خلف جگوں ہے ذکر پر رکھ کر پیٹاب خلک کرے یا تین ڈھیلے کے 'ایک دیوار بیس تین جگہ ذکر لگا کر دیا سے خلک کرے اور اس دفت تک خلک کرے جب تک پو چھنے کی جگہ پر تری کا اثر ہاتی رہے۔ اگر یہ ہات دو مرتبہ کرنے میں یا دو ڈھیلے استعال کرنے میں حاصل ہوجائے تو تیسراعد طاق کرنے کیلئے استعال کرے۔ جس صورت میں صرف ڈھیلے استعال کرے تو یہ

"من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرب" (ابداؤد ان اجدفير) يعى جس ن اعلى عبر طال عدد استعال كياس ن اجما كيا اورجس نيس كيالوكوكى حرج لهيس-(مترجم)

<sup>( 1 )</sup> كون كراسيم كامتعد إخائے عمام كى طهارت ب اس ليد إحيان كى كوئى خاص تعداد مسنون نيس ب امام شافق كے زويك طاق عدد ( تين ) في سات ) مسنون ب اوروه اس روایت سے استدلال كرتے بين جمام فراق تے ہمى ذكر كى ہے۔ احداث كى دليل استخصرت صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد ہے۔ " التحضرت صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد ہے۔

ضورد کھے کہ تری قتم ہوگی یا نہیں۔ اس صورت میں تری کا موقوف کرنا واجب ہے اگر چار ڈھلے کی ضورت ہوتو چار ڈھلے لے
لینے چاہئیں۔ پھراس جگہ سے ہے 'اور ہائیں ہاتھ ہے ہے 'انا ملے کہ ہاتھ ہے چھو کرد یکھنے میں نجاست کا اثر ہاتی نہ دہے۔ اندر
تک دھوکر اس ملسلے میں زیادہ غلونہ کرے ' فلو کرنے ہے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جان لیانا چاہیے کہ جس جگہ تک پانی نہ پہنے
پائے وہ مقام "اندر کا مقام "کملا تا ہے۔ اس جگہ کے فضلات پر نجاست کا تھم نہیں لگا' ہاں اگروہ فضلات پا برنکل آئیں تو ان پر
نجاست کے احکام جاری ہوں کے۔ طمارت کی عدیہ ہے کہ پائی طاہر کے اس مصے تک پہنچ جائے جماں تک نجاست کی ہوئی ہے
اور اس نجاست کا ازالہ کروے 'انتہ ہے فراخت کے بعدیہ وعا پڑھے۔

اللهمطهر قلبي من النفاق وحصن فرجى من الفواحش-

عرایا احد دادارے یا نشن سے دگڑے ماکہ بداو دور ہو جائے۔ اگر بداد پہلے عی دور ہو چک ہے تو محرفتان سے دگڑتے کی

منرورت نهیں ہے۔

اعتبے میں پانی اور ڈھلے دونوں کا استعال کرنامتی ہے 'چنانچہ ایک دوایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ فیٹ مر جال یک جب و کاک شطه روا و اللہ یہ جب المتطهرین (پا'را' ایت ۱۰۸) اس میں دولوگ ہیں جو پاک رہتا پند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پند کرتا ہے۔ تو آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قباد الوں سے وریافت فرمانیا۔

ماهذه الطهارة التي اثني الله بها عليكم قالواكنا نجمع بين الماء والحجر (يدار)

وہ کون ی طمارت ہے جس پر اللہ تعالی نے تم لوگوں کی تنزیف فرمائی ہے "انموں نے عرض کیا: ہم اعلی میں دوسے اور استعال کرتے ہیں۔ دھیا اور پانی دونوں استعال کرتے ہیں۔

وضو كاطريقه : جب اعنج سے فارخ موجائے تو وضو كرے اس ليے كه آخضرت ملى الله عليه وسلم اعنج كے بعد بيثه وضوكيا كرتے تصد وضو كى ابتداء ميں مواك كرے اس سلسلے ميں آخضرت ملى الله عليه وسلم كے بے شار ارشادات ہيں۔ كھ ارشادات بي بين :

دانافواه کمطرق القر آن فطیبوهابالسواک (ایرفیم برار) تہارے مد قرآن کے رائے ہی انمیں سواک سے معلمیاؤ۔

چانچ مواک کرنے والے کو چاہیے کروہ مواک ہے قران پاک کی علاوت اور ذکر اللہ کی نیت کرلیا کے۔
۲- صلاۃ علی اثر سواک افضل من خمس و سبعین صلاۃ بغیر سواک (امرو

مواک کیددایک نمازیغرمواک کی پختر نمازوں بے افض ہے۔
سدلولاان است علی امنی لاء مرتبہ بالسواک عند کل صلاۃ (عاری دسلم)
اگریں اپن امت کے لیے مشکل نہ مجتال القبی ہر نماز کے دقت مواک کا تھے دیا۔
سدمالی اراکم تدخیلون علی قلحا استاکوا (برار سیمی)
کیابات ہے کہ تم بیرے پاس زردوانت لیکر آجائے ہو مواک کیا کو۔
۵- عن ابن عباس رضی اللہ عنه انه قال لم یزل صلی الله علیه وسلم یا مرنا

بالسواک حتی طنناانه سینزل علی فی شنی (ملم)
این عباس کتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیلے مسواک کا تھم دیا کرتے تھے یمال تک کہ
ہمیں یہ خیال ہوا کہ اس سلط میں آپ پر منتریب کو است اللہ ہوگئے۔
۲-علی کہ بالسواک فانعم طہر ڈللفہ و مُرْضًا ڈللزب (احم)

مواک کولازم پکرواس کے کہ یہ منے کوماف کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔

حطرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرائے ہیں کہ میواک عافظ بیسائی ہے اور بلٹم دور کرتی ہے محابہ کرام کو میواک ہے اس قدر شینتی تنی کہ میواک اپنے کانوں پر رکھ کرچلا کرتے ہے۔ (خطیب شدی ابوداؤد)

مواک میں پیلوکی یا کئی ایے ورخت کی کلوی استعمال کرتے ہودانت کی گندگی دور کرسکے۔ مسواک وانتوں کے حرض اور طول میں کرے اگر جو الحرب کا کرنے کی ایک میں کرے آج حرض کورٹرج دے۔ مسواک ہر نما ڈاور ہروضو کے وقت کرے اگر جہ وضو کرنے کے بعد نما ڈیور چنے کا ارادہ نہ ہو 'سونے کے بعد 'بحث ور ملے بیار کھے کے بعد 'اور بدیو دار چز کھانے یا چئے کے بعد بھی مسواک کے بعد وضو کیلیے قبلہ دو بیٹے اور بسم الله الرحد من الرحیم کے۔ آئمنسرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لاوضوء لمن لم يسمالله تعالى (تندى ابن اج)

اس ک وضونین ہوئی جوبسم اللہ نہ کھے۔

يىناس كونوس كال عاصل نس موار (١) بم الله رَجْ يَحْ كِبِورِي الفاظ كَمِنْ ٱعُوْذُبِكُ مِنْ هَمَزَ اسِالشَّيَاطِيْنُ وَاعَوْدُبِكُ رَسِّالٌ يَّحْصُرُ وْنَ-

اے اللہ شیاطین کی چیرے تیری ہاہ جاہتا ہوں اور آے اللہ میں اس بات سے تیری ہاہ جاہتا ہوں کہ وہ

ميرےياں آئيں۔

برتن من المدوالي سے پہلے پنچوں تک تین بار دھولے اور یہ الفاظ کے۔ اَلَلْهُمَّ اَتِّی اَسُالُکُ اَلْیُمْنَ وَالْمَرَ کَمْنَوَا عُوْدُبِکَ مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَکَةِ اے اللہ میں تجدے ایمان اور برکت کی ورخواست کرتا ہوں اور توست اور ہلاکت سے تیری پناہ جاہتا

بول-

اللهُمَّاعِتْيْ عَلَى تِلْاوَ وَكِتَابِكُو كَثُرَ وَالذِّكْرِ لَكُ اللهُمَّاعِتْيْ عَلَى تِلْاوَ وَكِتَابِكُو كَثُرَ وَالذِّكْرِ لَكُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

(۱) اس سلط بی امام ابر صنید" امام الک" امام شافی اور دوسرے اہل علم کا بید مسلک ہے کہ وضو کی ابتداء بی بیم اللہ پڑھنا سنت ہے 'واجب نہیں ہے۔ (۲) امام شافیق اور امام الک" وغیرہ حضرات کے یمال وضو کے شروع بی ثبیت فرض ہے۔ احظاف کے یمال فقط چار چڑیں فرض ہیں۔ (۱) ایک مرجبہ مارا مند وحوٹا (۲) ایک وفید کی سیت ودنول پاؤل وحوٹا۔ اس بی سرجبہ سارا مند وحوٹا (۲) ایک وفید سیت ودنول پاؤل وحوٹا۔ اس بی سے اگر کوئی چڑبی چھوٹ جائے کی 'یا کوئی عضو بال برا بر بھی سوکھا رہ جائے گا تو وضو نہ ہوگا۔ (مراتی افقاح ص ۸۱ وص ۹)

پھرٹاک کیلئے پانی لے 'اور تین ہار تاک میں دے ' سانس کے ذریعہ پانی نشنوں میں چڑھائے 'اور جو پچھے میل کچیل بشنوں میں ہو اے جنگ دے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت مید دعا پڑھے۔

اللهُمَّارِ حُنِيْ رَائِحَالُجَنَّ بَوْ أَنْتَعَنِیْ رَاضِ اے اللہ بھے اس مال میں جند کی خشبو سو کھا کہ تو جھے راضی ہو۔

ناك عياني لكالتووت بيدوعايره :

سے دونوں دعائیں فعل سے مناسبت رکھتی ہیں چنانچہ کہلی دعا تاک جی پانی پیچائے ہے 'اور دو سری تاک سے پانی جھکنے سے
مناسبت رکھتی ہے ' پھرچرے کیلئے پانی لے۔ جس جگہ سے پیشائی شہوم ہوتی ہے ٹھوڑی کے سائے والے جھے کی انتہا تک طول میں
اور ایک کان سے دو سرے کان تک عرض میں چروہ موتا ضروری ہے ' چرے میں پیشانی کے وہ دونوں گوشے جو بالوں کے اندر چلے
جاتے ہیں داخل نہیں ہیں ' بلکہ بید دونوں گوشے سرمیں داخل ہیں۔ دونوں کانوں کے اوپر والے حصے سے منصل چرو کی جلد بھی وہونی
جاتے ہیں داخل نہیں ہیں ' بلکہ بید دونوں کو بال ہٹا کر پیچے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یا یہ سیجھے کہ ایک دھاگا کان کے اوپر والے
جاتے ہیں اور دو سرا پیشانی کے ایک کنارے پر تواس دھا کے کے بیچے والا حصہ بھی دھونا ضروری ہے۔

بعنووں موجیوں کان کے مقابل رضارتے ہاوں اور پکوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ہا ہے اس لیے کہ بیال عموا کم ہوتے ہیں اور ان کی جڑوں ہیں بھی پائی پہنچانا ضوری ہے ، بکل کی ہوتے ہیں اور ان کی جڑوں ہیں بھی پائی پہنچانا ضوری ہے ، بکل کی علامت بیہ کہ بالوں کے اندر سے جم کی جلد جملتی ہو اور اگر تھنی ہوتو اس کی جڑ میں پائی پہنچانا ضوری تہیں ہے۔ پچہ وا ڑھی علامت بیہ کہ بالوں کے اندر سے جم کی جلد جملتی ہوتے ہیں) کا وی تھم جو بکلی اور کھنی وا ژھی کا ہے ، چرو بھی تین مرجہ و موے دو ژھی ہونے ہوئے ہونے ان بالوں پر بھی پائی وال کر صفائی کرے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی ایسا کیا ہے ، اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس مواج سے آئھوں کے کان والوں پر بھی پائی والے کر وقت موسے موسے ہوئے بھی بھی توقع رکھنی چاہیے۔ مند پر پائی والنے کے وقت سے دو ار مے۔

اللهُمَّ بَيْضُ وَجُهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهُ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدُ وَجُهِيْ بظُلُمَاتِكَ يَوْمَ نَسُوَّدُو جُوْمًا عَنَائِكَ أَ

ُ اے اللہ میرے چرے کو اپ ٹورے سفید کرجس بدا کہ تیرے دوستوں کے چرے سفیر ہوں گے۔ اور میرے چرے کو اپنی باریکیوں سے سیاہ مت کرجس مداد کہ جرب وشنوں کے چرب سیاہ ہوئے۔

داڑھی میں خلال کرنا بھی متحب ہے۔ پھراپنے دونوں ہاتھ کمنیوں تک وعوے اگر انگو تھی پین رکھی ہوتو اے بھی ہلائے آکہ یچ تک پانی پنچ جائے۔ پانی کمنیوں سے آگے تک پنچانے کی کوشش کرے تیامت میں وضو کرنے والوں کے اعضاء وضو ردشن موں کے چنانچہ جس عضو کے جس جھے تک پانی پنچا ہوگا وہ عضو وہاں تک دوشن ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے

> من استطاعان بطیل غرقه فلیفعل (بخاری وسلم) جوایی روشی برحائے اے برحانی جائے۔ جوایی روشی برحائے اے برحانی جائے۔ تبلغ الحلیة من المومن حیث ببلغ الوضوء (بخاری وسلم) زیر مومن کے اس مقام تک بنچ گاجاں تک وموکایانی بنچ گا۔

يملے داياں اتح دموے ادريد دعاكر عد

اللهمة اعطنى كِتَابِي بِهَدِينِي وَحَاسِبُنِي حِسَابُ التَسِيرُا-

بايال القدوموت موسة سردعا يرسع

ٱللَّهُ أَنِي اَعُونَدُكُ أَنْ تُعُطِيَنِي كِتَالِي شِمَالِي أَوْمِنْ قَرَ آعِظَهُرِي. الدائد من عرى عاما مَكَامِون اس بات مَ أَرَقِهم مرانامدا عال محسب الله عن دايث ك

اے اللہ جھے اپی رحت ہے دھانی لے 'اور گھر اپنی برکش تازل فرا۔ اور چھے اس دن اسے مرش کے میں سے مائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

پراپے دونوں کانوں کا مسے اندر اور باہر سیکرے کانوں کیلئے نیا پائی لے۔ (۳) اور شادید کی دونوں انگیوں کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور انگون کو کانوں کے باہر کی جانب عملے کانوں پر دونوں ہتیلیاں فاہری صے کیلئے رکھدے کانوں پر بھی تین بار مسے کریے 'اور یہ دعا پر صف ا

اللهُمَّ اجْعَلْنِيُ مِنَ أَلْنِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ اللهُمَّ السَمِعْنِي

مَنَادِيُ الْجَنَّةِمَ مَالاً بُرُارِ

اے اللہ مجھے ان لوکوں میں بنائے جوہات سنتے ہیں اور انجھی ہات کا اتباع کرتے ہیں 'اے اللہ نیک بندوں کے ساتھ مجھے بھی جنت کے مناوی کی آواز سنا۔

مرائی گردن کامسے نے پانے سے کرے۔ (٣) آخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔ مسح الرقبة المان من الغل يوم القيامة (منعورو يلی)

مردن كالمح كمنا قيامت كدن طول ف محفوظ رما إ-

مردن رمع کے وقت بردعا پر صنب

اللهم فَكُورَ قَبَيْنِي مِنَ النّارِ وَاعُونْهِكَمْ مَنَ السّلاَسِلُ وَالْأَغْلَالِ. اے اللہ میری گردن کو دونر ہے آزاد کراور میں تیری زنجیوں اور طوقوں سے پناما تکا ہوں۔ مجرا پنا دامنا پاؤں دھوئے 'اور ہائمیں ہاتھ سے پاؤں کی اٹھیوں میں نیچ کی جانب سے خلال کرے 'اور دائمی پاؤں کو جعنگیا

<sup>(</sup>۱) احتاف کے ہماں سارے سرکا مسے فرض نہیں ہے اور نہ تین یار مسے کما ضودی ہے بلکہ صرف ایک سرتہ چو تھائی سرکا مسے فرض ہے وہ سے سرکا مسے کیا سندہ ہے اور نہ ان کے لیے تیا پائی لیما ضوری ہے بلکہ وی مسی کیا سند ہے (مراتی اسلام ص ۱۸/ حرج) (۲) احتاف سے نزدیک کالوں کا مسے فرض نہیں ہے اور نہ ان کے لیے تیا پائی لیما ضوری ہے بلکہ وی پائی کائی ہے بھی ایک یار مسنون ہے) (حوالہ سابق ص ۲۰) پائی کائی ہے بھی ایک یار مسنون ہے۔ اس کے لیے نیا پائی لیما ضوری نہیں ہے۔ (حوالہ سابق)

ے شروع کرے کے ہائیں پاوس کی جھٹھیا تک خلال فیم کرے وایاں پاؤں دموتے ہوئے یہ وعار ہے۔ الکھم تَیِتُ قَدَم نِ عَلَى الْحِسْرَ اَطِالُ مُسْبَقِیْ مِدَوْمَ تَرِلُ الْاَقْدَامُ فِي النّارِ -اے اللہ اس ون جھے سیدھے رائے پر فاہت قدم رکھیے جس ون پاؤں دونے جس کہ سام آئیں۔ بایاں یاؤں دموتے ہوئے یہ وعار ہے۔

اَعُونْدِكَ أَنْ تُولَ قَلْمِي عَلَى الصِّرَ اطِيئِوَمَ مَرْلَ الْعُمَامِ الْمُتَافِقِينَ۔ مِن تَرَى بناه ما مُلَامِونِ اس بات مع كرم را باؤں بل مرا لات مجلے اس ون كرمنا نقين كے باؤں مسلس مر

بان الى ادمى عذل ك بها في وضوعة الرغ مولا الله والمان كل الله والمركد والإصد الشهد أن الآالة إلا الله وحدد كالأشريك أنه والشهد أن محتد اعتده ورسوله و سُبَحَانُكُ اللهم و بحمد كَ لا إله إلا أنت عملت سوء او ظلمت نفسى و استغفر كَ اللهم و اتوب اليك فاغفرلي و نب علي إنكانت التواب الرّحيم المهم الجعلين من التواب الرّحيم اللهم الجعلين من التوابيل و اجعلين من التوابيل و اجعلين من التوابيل و المعليدي عبد المستحكة و المعليدي المناه و المعليدي المنت المستحكة و المعليدي عبد المستحكة و المناه و المعليدي المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنتقل المن

بین کوابی دیتا ہوں کہ افلہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں اور کوابی دیتا ہوں کہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللی تو یاک ہے اور من تیمی پائی بیان کر آ ہوں تیمرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے برا کام کیا الب آئی تو یاک ہے اور من تیمری بائد میں تھو ہے سففرت ہوں تیمرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے برا کام کیا الب تی تیمری تو بہ تیمول کر اے اللہ مجھے تو بہ کر تا ہوں تو میری مغفرت فرا اور میری تو بہ تیمول کر اے اللہ مجھے تو بہ کر نوالوں میں سے بنا دے جھے پاک مرب والوں میں سے بنا دے ہم اپنی برا میں نیادہ ذکر کروں اور می وشام شری پائی بیان کردل۔

کما جاتا ہے کہ ہو مخص وضو کے بعد یہ وعا پڑھے تواس کے وضور مر تولت ثبت کردی جاتی ہے 'اس وضو کو عرش کے بیچے پہنچا جاتا ہے 'وہ اس کے موجود کر اس کے موجود کی اس وضو کو ما رہتا ہے۔ مرد ہا تا ہے 'وہ وہ اس وضو ۔ وضوی یہ چند امور کروہ ہیں (ا) اصعاء کو تین مرتبہ سے زیادہ وجود اور بلا ضورت پانی بمانا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ ملم کے تین تین بار اصعاء و جود کا اور فرایا۔

من زاد فقد خللمولساء والبواود المالي الناماج بعرواين شعيب )

ایک مدیث می ہد

سيكون قوم من هذه الأمة يعتدون في البعاء والطهور الدوادد مرالله ابن منوم) اس امت من اليادك مى مول كي و دعا اوروضوص مدے تجاوز كريں گـ

طاء کا خیال ہے کہ طمارت میں آدی کا پانی پر زیادہ حریص ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم پھند نسی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم قرماتے ہیں کہ وسوسوں کا آغاز طہارت سے ہو آ ہے۔ معرت حسن کہتے ہیں کہ وہنو کا ایک شیطان ہو آ ہے جو صاحب وضور ہناکر تا ہے'اس شیطان کا نام ولمان ہے(۱) پانی دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو جھکتا (۳) وضوکرتے ہوئے ہات چیت کرنا (۲) من پرپانی طمانچ کی طرح ارنا (۵) بعض حضرات نے بدن سے پانی کو فشک کرنا بھی مکروہ قزار دیا ہے۔ (۱) ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ پانی قیامت کے دوز میزان اعمال میں تولا جانگا اس کیے اسے فشک ند کرنا جا ہیے' یہ سعید ابن المسیب اور زہری کی رائے ہے لیکن حضرت معادلی روایت ہے میں ہے۔

ان النبى صلى الله عليه وسلم مست و جهد طرف ثوبه (تدى منادان جل) كد انخفرت ملى الله عليه و مل الله على الله على ا

حضرت عائشہ قرباتی ہیں کہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرایک تولیہ رہاکر نا تھا (ترزی) لیکن اس روایت بر نقد کیا گیا ہے (چنانچہ ترزی کے الفاظ یہ ہیں۔ یہ صدت فیک قبیل میں ہے اس میں اللہ علیہ وسلم ہے اس باب میں کچھ قابت تہیں ہے) کائی کے برتن ہے وضو کرنا۔ (۲) کائی کے برتن ہے وضو کرنا۔ (۲) یہ کہ شعبہ کے لیے کائی کے برتن میں بانی آیا قرانحوں نے اس ہے وضو کرنے ہے الگار کردیا۔ اور نیہ قربایا کہ ابن مجراور ابو ہریہ اس طرح کے برتوں سے وضو کرنا پر نر نہیں کرتے تھے۔

وضوے فارغ ہونے کے بور آدی نماز کے لیے کو او اسے یہ ضور سوچنا جاہیے کہ وضوے میرا ظاہر بدن پاک ہوگیا'
اے لوگ ویکھتے ہیں' بوے شرم کی بات ہے کہ میں ول کی تعلیر کے بغیر خدا تعالی کے سامنے کو ابوں' اور اس سے مناجات کوں'
حالا تکہ وہ ول کو دیکتا ہے' اس لیح یہ طے کرلینا چاہیے کہ توبہ کے ذریعہ ول کو' اظاف رفیا ہے پاک کتا' اور اظاف حنہ سے
اسے مزین کرتا بہت ضروری ہے' جو محض صرف ظاہر کی طمارت کو کافی مجھتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض بادشاہ کو
ایٹ گر آنے کی زحت نے' با ہر سے در اوا فا و فیرہ خوب سوئے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض بادشاہ کو
لیے کر آن کی زحت نے' با ہر سے در اوا فا و فیرہ خوب سوئے گان بلکہ اس کے متاب کا مستحق قرار پائے گا۔

وضو کے فضا کل : اس ملے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھ ارشادات حسب ذیل ہیں :

الدنياخر جمن دنوبه كيوم ولدته المه (وفي رواية اخرى) له يسهفيه ما غفر لمعا الدنياخر جمن دنوبه كيوم ولدته المه (وفي رواية اخرى) له يسهفيه ما غفر لمعا تقدم من دنبه (كتاب الزهدو الرقائق لابن المبارك عفائ المراك عفائ المراك عفائ المراك عفائ المراك وموك ادراس وموس دورك برج اس طرح كر الاك دران ونياك كول بات ول من دلاك و ووائح كتابول عالى مرح كل جائح كالحياس دوراس كى الله عابول عن المراك والمراك المراك المراك المراك و نقل الا قدام الى المساجد و انتظار الصلوة بعد الصلوة و فللكم الرياط (سم اله به المراك المرك المرك المراك المرك المراك المراك المراك المراك المراك المراك ال

کیا میں جہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہ معاف کردیتے ہیں اور ور جات بائد کرتے ہیں ول نہ اللہ کی عام ہو کہ اس معروں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا اقتار کرنا۔ گویا اس نے اللہ کی اللہ کی

(1) احتاف کے یمال دخوہ کے بعد اصداء وخوکوروال دفیروے ملک کرنام تحب ہے اور اس کا عار آواب وخوی ہو آ ہے۔ (در مخار باب المقمی با امتحار کی میں اس کے رسول سے دخول میں اس کے در اس کر اس کے رسول سے دخول کی اس کر اس کر اس کے رسول سے دخول کی اس کر اس کر

راویں جادے کے کو اے بادھے ہیں۔

اعرى كلمه آب نے تمن بار ارشاد فرایا:۔

ه توضاء صلى الله عليه وسلم مرة مرة قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الابه و توضا مرتين آثاه الله الصلوة الابه و توضا مرتين مرتين آثاه الله اجره مرتين و توضاء ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبلي و وضوء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام (اين اجـ مرداله اين عن)

آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے وضوء کیا 'اور ایک ایک مرتبہ اصفاء وحوے اور فرایا نیے دود ضوب کہ اس کے افتہ اللہ نماز قبول نہیں کرنا۔ میں دہر ہر اصفاع دحوے اور فرایا جو تحض دد مرتبہ دحوے اللہ اسے ذیل اجر عطا کرتے ہیں' میر تین تین ماروضو کیا اور فرایا نیو میرا وضوب 'مجھ سے پہلے انجاء کا وضوع ہے' اور اللہ

کے دوست ایرامیم علیہ السلام کا وضو ہے۔

ہ مض وضو کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا تمام جم پاک کردیتا ہے اور جو نیس کرتا اس کا صرف دہ حضہ پاک کرتا ہے جس پریان کا نتا ہے۔

هدمن توضاعلی طهر گتب اللهبع عشر حسنات (ایددادد تندی-این عم) بو مض و ضور ساله تعالی اس کید اید دس نیمیال کیتے ہیں۔

۲-الوضوع على الوضوعنور على نور (اس امل س لى) وضورونوكرا لوري نورج-

ان دونوں موا چوں سے نیا وضو کرنے کی ترخیب معلوم ہوتی ہے۔

٤- اذا توضا العبد المسلم فتمضمض جرجت الخطايا من فيه فاذا استنثر خرجت الخطايا من افيه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت الفارع عنيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من تحت الفاره فاذا غسل جليه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من تحت اذنيه واذا غسل جليه خرجت الخطايا من رحليه حتى تخرج من تحت اظفار رجليه ثم كان مشيع الى المسجد وصلوته نافلة له (نال الماء من تحت اظفار رجليه ثم كان مشيع الى المسجد وصلوته نافلة له (نال الماء من تحت اظفار رجليه ثم كان مشيع الى المسجد وصلوته نافلة له

جب بنده مومن وضوكر آئے اور كل كر آئے تواس كے منعے گناه كل جاتے ہيں ، جب ناك صاف كر آ ہو تو كناه اس كى ناك سے كل جاتے ہيں ، جب اپنا چيود هو آئے تو كناه اس كے چرے سے دور ہوجاتے ہيں ، يمال تك كد پلكوں كے بيچ سے بحى كناه دور ہوجاتے ہيں ، جب اپنے دونوں ہاتھ دھو آ ہے تو كناه اس كے
دونوں ہاتھوں سے دور ہوجاتے ہيں ، يمال تك كد نافنوں كے بيچ سے بحى كل جاتے ہيں ، جب سركامسے كر آ
ہو گناه اس كے سرے بحى دور ہوجاتے ہيں ، يمال تك كد دونوں كانوں كے بيچ سے بحى دور ہوجاتے ہيں ،
جب دونوں بيردھو آ ہے تو كناه بي ول سے دور ہوجاتے ہيں يمال تك كد نافنوں كے بيچ سے بحى دا ہم آجاتے ي - هراس كامجرى طرف جانا أزائر منادونون واكر مهادي بي -٨- من توضاء فأحسن الوضوء ثمر فع طرفه التى السماء فقال اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهدان محمدا عبده و رسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من إيها شاء (ابودائد- عقبه ابن عام)

جو مض احمی طرح وضو کے 'ہرائی نظر آسان کی طرف افغا کر کے اشھدان لا العالا الله و حده لا شریک لمو اشھدان محمداع بدعور سولعاد جنت کے اعمول وروانے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں ،جس وروانے سے چاہے دافل ہو۔

الطاهر كالصائم (الومفورو يلي-عروابن مديث)

طاہر آدی موندداری طرح ہے۔

حضرت عرفر باتے ہیں کہ اچھے طریقے پر وضو کرنے سے شیطان دور بھاگیا ہے مجاہد کہتے ہیں کہ جس فض کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سونے سے پہلے وضو کرلے اور ذکر واستففار کر ہا ہوا سوسے تو اسے ایما کرلینا جا ہیے ہی وکلہ روحیں اس حالت پر اخیس کی جس حالت پر قبض کی جائیں گی۔

<sup>(</sup>۱) احتاف کے بہاں من ذکر (ہاتھ سے لَلْہ عَاسَ کو چکڑتا یا جمول) سے وضو نہیں ٹوٹا (الدرا لخار ملی ہامش روا لخارج ہم ۱۳۳۱ ہا ب نوا تخض الوشو) اس لیے اگر حسل کے دوران قصد نیا بخر قصد کے آلہ تھاس کو چھولیا جا سے قت دونان وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جترجم) (۲) احتاف نیت کو قرض نہیں کتے بلکہ سنت کتے ہیں (روا لخار ابحاث النفل من ۱۳۳۳ ہے اگر حسل میں نیت نہ کی تواس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی علی ماہ جاری یا کسی بدے حرض میں کرجائے یا جزیار ش میں کھڑا ہوجائے اور بعد میں ٹاک اور مند میں یائی والسائے تو حسل جنابید سے جو جوجائے کا (مینہ المعل من الا

دمونا-وضوي موالاة (يدريدومونا)واجب نيس ب- (١)

یمال یہ بھی جان اینا چاہیے کہ طسل چار اسباب کی بنائر فرض ہو تا ہے (۱) منی نطانے سے (۲) مورت و مرد کی شرمگاہوں کے
طاخ سے ۔ ( ۲ ) (۳) جیش ہے (۳) نفاس سے ان مواقع کے علاوہ طسل مسنون ہے، شاتاً عیدین میں جعد کی نماز کے لیے احرام باندھنے کے لیے موات اور مزدافہ میں قیام سے لیے 'کے میں داخل ہونے کے لیے اور ایام تشریق کے لیے نمانا۔ ایک قول کے مطابق طواف و داع کے لیے طسل کرنامتحب ہے 'اس طرح کافر کا اسلام تبول کرنے کے بعد بشر طیکہ وہ ناپاک نہ ہو 'مجنوں کا ہوٹ میں آنے بعد بشر طیکہ وہ ناپاک نہ ہو 'مجنوں کا ہوٹ میں آنے بعد 'اور میت کو مسل دینے کے بعد قسل دینے والے کا عسل کرنامتحب اور پہندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

تیم : جس مخص کے لیے پانی کا استعال دشوار ہو، چاہے وہ دشواری پانی کے دو دھنے کی دجیہ سے ہو کیا اس لیے ہو کہ راستے میں در ندوں اور دشمنوں کے خوف کی دجہ سے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے' یا پانی موہود ہو لیکن وہ صرف اتنا ہو کہ اس سے خود اس کی یا اس کے مفتی کی بیاس بھ سکتی ہے 'یا وہ پانی کسی دو سرے کی ملکیت ہو 'اور مالک زیادہ قیمت پر فروخت کر رہا ہو 'یا اس کے جم پر زخم ہو' یا کوئی ایسا مرض ہو کہ پانی کے استعال سے مرض میں اضاف ہوجائے گا' یا کوئی عصوبریار ہوجائے گا' یا انتمالی لاغربو جائے گا۔ ان تمام اعذار کی بنا پر صاحب عذر کو چاہیے کہ جب فرض نماز کا وقت آئے تو کی پاک زمین کا ارادہ کرے 'جس پر پاک' خالص اور نرم مٹی موجود ہو'اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملالے اور انھیں زمین پر مارے ' مجردونوں ہاتھ اپنے تمام چرے پر مجمیر ایا ایک مرتبہ کرے اس وقت نماز کے جوازی نیت بھی کرلے '( ٣ ) یہ کوشش نہ کرے کہ غبار خاک بالوں کے جڑوں تك پنج جائے عاب بال كم موں يا نواده البت جرے ك كا برحمول ير خبار بنجا مرودى ب- اوريد مرورت ايك مرب ب یوری موجائے گی میونکہ چرے کی اسائی جو زائی دو جھیلیاں کی البائی جو زائی سے زیادہ نہیں ہے اور استیعاب میں عن غالب کی رعامت کانی ہے ، جرائی اگونٹی تکالے ، اور دوسری بار زمین پر دونوں باتھ مارے ، انگلیاں کملی رکھ ، بجردا س باتھ کی انگلیوں کو بائيس بانتدى الكيول رأس طرح ركے كم بائيس بانتدى الكيون كا اندرونى حصد اور دائيس بانتدى الكيوب كى يشت أل جائے۔ يد مانا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کی الکیوں کے بورے دو سرے ہاتھ کی اعشت شادت سے آھے نہ بوھیں۔ محرائی ہاتھ کی الكيوں كواس جكدت وائيس باتھ ير جيرے اور كني تك لے جائے ، جرائے بائيں باتھ كى بھيلى وائيں اتھ كى بھيلى كى جانب والے صبے پر چیرے اور اور تک لے جائے محراس طرح منے تک والی لے آئے وائی ہاتھ کے اعرضے کی اندر کی جانب ہائیں ہاتھ کے اکو محمے کا در والا حصہ مجیروے میں مل وائیل ہاتھ کے ذریعہ ہائیں ہاتھ پر کرے۔ محرا ہے دونوں مغیلیاں طے اور الكيوب من خلال كري

دونوں ہاتھوں پر اس طرح مس کرنے کا علم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضرب (زمن پر ہاتھ مارنا) سے کمنیوں تک مس ہوجائے کین اگر ایک ضرب میں یہ مکن نہ ہو تو دو سری اور تیمری ضرب بھی استعال کی جاسمی ہے ۔ ۔۔۔۔ پھر اگر اس مجم نے فرض نماز اواکر کی ہو تو اسے اہل نماز پر سے کا افتیار ہے لیکن اگر دو فرض نمازیں ایک ساتھ پر سے تو دو سرے فرض کے لیے نیا سیم کرلینا چاہیے ہر فرض کے لیے الگ میم ہے۔ (۲)

<sup>( 1 )</sup> احتاف کے یماں حل کے قرائش تین ہیں (۱) کی کا (۲) کاک بین پائی نعا (۳) تام بدن پائی پہناتا۔ (بدایہ ص ۳۳ جا) احتاف کے سلک کے سابق قرائش وقت احتاف کے بیار کا در چھے ہیں۔ ( ۲ ) وجب جسل کے لیے محق شرم کا بدق کا لما کائی جیں ہے۔ بلکہ مباشرات احتاف موری ہے اور ت کی شرم کا وجن جا جا اور الله کی بیار کی بیار کرم اور میں کا مواد کرم اور میں مار میں جا جا اور الله کی بیار کی بیار کرم اور میں مار میں کا مورد کی مورد

<sup>(</sup> ١ ) احاف ي ملك ي معابق تيم كر فيوالا ايك تيم من فقر عليه فرض فما دي اور لوا فل اواكر مكاب ولور الايمناح باب التيم إحريم)

### فضلات بدن سے یاک ہونا

جم کے قابری فشلات وہ طرح کے ہیں () میل (ا) اجراع ہم ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

میل اور رطوبتیں : انسانی جم کے بعض حصوں میں جمع ہوجائے والے میل اور بعض حصوں سے نکلتے والی رطوبتیں آئھ طرح کی ہیں۔ اول: سرکے بالوں میں جمع ہوجائے والا میل اور جو کیں وغیرہ سرکی ان چڑوں سے معالی متحب ہے۔ وحوتے تیل والنے اور محکمی کرتے سے یہ میل کچیل دور ہوجا تاہے ، حسب ویل روایت اس مطافت کے استجاب پر والات کرتی ہیں۔ اسکان رسول الله صلی الله علی موسلم یکھن الشعر ویر جله غبار

(تندى شاكل انس)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بمى بمى النه بالول على قبل والته تجاور كلمى كرته على المواقع الموقع الموقع الموقع المراح الموقع المراح الموقع المراح الموقع ال

دم : ده ممل جو کانوں کے اندرونی صول میں ہوجا ہے۔ جو ممل اوپر کے صول میں ہوا ہے مل کررگز کرمان کیا جاسکتا ہے اورجو کان کے سوراخ میں ہواس کے لیے ایما کرتا چاہیے کہ جب حسل کرے تو زی سے اسے ماف کردے " مخت ساف کرتا ہے تو تعدم العدے کے ایما کرتا چاہیے کہ جب حسل کرے تو زی سے اور سوکو کر جلاسے چیک جاتی ہے " یہ معرب سوم تا وہ دطورت ہو تاک ہے ان کے منتقل کے معرب سوم تا وہ دانوں پر اور ملوب تاک میں ان کے اور المسلم کا اور تاک سے بانی جسکتے (استشار) سے دور ہوجاتی ہے۔ چارم : وہ ممل جو دانوں پر اور مواک کا اختصال کرتا چاہیے۔ دو سرے باب میں نمان کے کا دور سواک کا اختصال کرتا چاہیے۔ دو سرے باب میں ممل جو داؤ می کے بالوں میں جمع ہوجاتا ہے اور وہ جو میں جو گھداشت نہ کی اور سواک کے متعلق لکھ بچے ہیں۔ جم : وہ ممل جو داؤ می کے بالوں میں جمع ہوجاتا ہے اور وہ جو میں ہو گھداشت نہ کی دور سے داؤ می میں پر امور مدین میں سے دائے کی دوجہ سے داؤ می میں ہو گھداشت نہ دکھنے کی دوجہ سے داؤ می میں پر امور مدین میں سفر و لا

حضرت (طبرانی-مائش) کی آنخت و ملی ادار علی سلم سفر دعد مرسم می مشکوران آنزو ایس سرون کرد.

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفرو حضر میں بھی بھی تھی اور آئینہ اپنے ہے جدا نہ کرتے تھے۔ اور بید کوئی آپ بی کی خصوصیت نہ تھی' عربوں کا بھی دستور تھا' یہ چیزیں خاص طور پر وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے چاہے سنریں ہو یا وطن میں۔ایک خریب روایت کے الفاظ ریہ ہیں۔ کان بسر حلحیته فی الیوم مرتین (تذی انم) آپون می دوارای دا دمی می کمی کیا کرتے ہے۔

آخضرت صلی الله علیه وسلم کی دا زهی مبارک محتی بخی۔ (۱) خفرت ابزیکر کی دا زهم بھی الی بی تخی محضرت حمال کی دا زهمی طویل اور تبلی تخی محضرت علی و ازهمی خوب چوٹری تخی اتنی که دا زهمی کے بال دونوں شانوں کو کمیر لیتے تھے۔ ایک اور روایت بیں ہے۔ روایت بیں ہے۔۔

قال عائشه رضى الله عنها اجتمع قوم بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليهم فرائيته يطلع في الحب يسوى من راسه ولحيته فقلت او تفعل ذلك يارسول الله فقال نعم ان الله يحب من عبده ان يتجمل لا خواته اذا خرج

اليهم- (ابنعدي)

عائشہ ایم بی کہ چند لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر (طاقات کے لیے) جمع ہوئے "آپ باہر تشریف لے گئے میں نے دیکھا کہ آپ محکے میں منے وال کر مراور واڑھی کے بال درست کر رہے ہیں ' میں عرض کیا! یا رسول اللہ! آپ بھی ایسا کرتے ہیں 'فرمایا: ہاں! اللہ تعالی اسپنے بندہ سے یہ بات پند کر تا ہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو بن سنور کرجائے

اس طرح کی روایات سے جاتل آدی یہ سمحتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاتے کے لیے نصب و زینت فراتے تھے وہ آپ کے اظلاق کو عام لوگوں کے عام اوگوں کے دعات بنیں ہے جو جاتل سمجھ رہا اظلاق کو عام لوگوں کے اخلاق پر قیاس کر آ ہے۔ کویا فرشتوں کو لوہاں دن ہوئے تھے ' آپ کے فرائض میں یہ بات شال متی کہ آپ لکہ حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم بحثیت واقی مبعوث ہوئے تھے ' آپ کے فرائض میں یہ بات شال متی کہ آپ لوگوں کے دلول میں آئی عظمت پر اکرنے کی کوشش کریں اور اپنی ظاہری حالمت المجھی بنائمیں آلد لوگ آپ کو مجوب رکیں ' اور نہ بھائیں ' اور نہ منافقین کو برگمانی پر اکرنے کا کوئی موقعہ طے۔

ہرا یہ عالم کے کیے جو مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہا ہویہ ضوری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو' بلکہ ظاہری حالت کی مخسین پر بھی توجہ دے ناکہ لوگ زیادہ سے نیادہ اس کے قریب آئیں اور فیف رصاری

فيض مامل كرين.

دراصل زینت اور ظاہری مالت کی اصلاح و محسین میں دیت کا اظهارے ہی تک کھ یہ ہی ایک علی ہے اور اس کے اجھے یا برے ہوئے کا دار اس کے متعدے اچھائی یا بہائی برہے اس لیے کہ اگر زینت خداتھائی کے لیے کی جائے تر یہ ایک پندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر بالوں کی پراکندگی محض اس لیے ہائی رعمی جائے کہ لوگ اپنے وابد اور بررگ سمجھیں کے تو یہ بمنوع ہے ہاں یہ پراکندہ حال ہمی محبوب ہے ، بشرطیکہ وہ محض کی زیادہ ایم کام میں مشخول ہو ، اور اس مشخولیت کی بنا پر ظاہر کی آرائش پر توجہ نہ دے سکا ہو ۔ یہ باطنی احوال کی حقیقت خوب سمجھتا ہے ، دہ ایک حالت پر قیاس جمیل کرتا۔

بت سے جالل ایسے ہیں ہو نصب و نصبت افتیاد آئی ہے ہیں ، گران کی قوجہ کلون کی طرف ہوتی ہے ، وہ خود بھی فلط فتی میں جالا رہے ہیں ، اور دو سروں کو دعو کا دیتے ہیں۔ اور یہ دعو کی کرتے ہیں کہ حارا متعمد نیک ہے ، تم بہت سے علاء (ہو در هیفت جالل ہوتے ہیں) کو دیکمو مجے کہ عمد الباس پہنتے ہیں اور یہ دعوی کرتے ہیں کہ اس زیب و زینت سے حارا مقصد ہے کہ الل بدعت اور دشمنان دین کی تذلیل ہو 'اور ہمیں فداکی قربت ماصل ہو۔ان کی نبیت کا مال اس دوز کھلے گاجب باطن کی آنمائش ہوگ ' قبول۔ سے مردے اٹھائے جائیں گے 'اور سینوں کی ہاتیں زہانوں پر آجائیں گی 'اس روز کھراسوتا کھوٹے سے متاز ہوجائے گا۔ہم اس روز کی رسوائی سے اللہ کی ہناہ مانگتے ہیں۔

عشم: وہ میل جو الکیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہو جاتا ہے' اہل حرب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے عادی نہ تھے' اس لیے ان جگہوں پر میل ہاتی رو جاتا تھا' اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو وضویس بطور خِاص دھونے کا حکم دیا

ہے۔چنانچہ ارشاد فرمایا۔

نقوابر آجمكم (كيم تذى في الوادر - مبرالله ابن بس)

ائی الگیوں کے جو رُصاف کرلیا کو-(١)

ہنم: وہ میں جو الگیوں کے مروں پر اور تافنوں کے بیچ جمع ہو جاتا ہے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے رواجب (الگیوں ک سرے) صاف رکھنے کا بھم فرایا ہے۔ (۲) ای طرح تافنوں کے بیچ جو ممیل کچیل جمع ہوجاتا ہے اسے بھی صاف کرنے کا بھم اور سمیا ہے۔ (۳) ای لیے نافن تراشنے ، بغل اور ذیر یاف بال کا شخے کے لیے شریعت نے جائیس روز کی ترت متعین کی ہے ، تاکہ سمیر کور ہوتی ہے ، الگیوں کے جو ژاور سروں میں جمع ہوجائے والے ممیل کچیل کی صفائی کا متم اس روایت میں بھی موجود ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استبطا الوحی: فلما هبط علیہ جبر ئیل علیہ السلام قال له: کیف ننزل علیکم و انتم لا تغسلون ہر اجمکم ولا تنطفون

رواجبكم وقلحالاتستأكون (منداه ابن ماين)

ایک مرتبہ المخضرے صلی اللہ علیہ وسلم پرومی نازل ہونے میں تاخیر ہوگئی جب جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان ان الکیوں کے اس ان مور کیا ہم کس طرح آپ لوگوں کے پاس آئیں نہ آپ لوگ اپنی الکیوں کے پور دحوتے ہیں اور نہ جوڑ صاف رکھتے ہیں اور نہ دانت کی زردی دور کرنے کے لیے مسواک کرتے ہیں۔ اپنی المدین کا اس ورد مرکب کا کھی دور کرنے کے اللہ عمل دور کا ان ورد مرکب کا کھی دور کرنے کے اللہ عمل دور کرنے ہیں۔ اپنی اللہ عمل دور کرنے کے اللہ عمل کے اللہ عمل دور کرنے کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کے دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کی دور کرنے کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کے دور کرنے کی دور کرنے کرنے کی دور کرنے کرنے کی دور کرنے کرنے کرنے کرنے کی دور کرنے کرنے کرنے کرنے ک

امت كوان چزول كاعم دو-

قرآن پاکی آیت ہے۔ فُلاَ تُقَلُّلُهُمَااُفِّد (پ۵'ر۳' آیت ۲۳)

فرو نقل کهها افت از پادا از ۱ ایک ۱ پی انھیں اف بھی مت کہو۔

بعض علاء نے اُف سے ناخن کامیل مرادلیا ہے اور یہ تغییر کی ہے کہ والدین کو اتن بھی تکلیف مت پنچاؤ ہتنا ناخن کے پنچے میل ہو تا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ مال ہاپ کو ناخن کے میل کاعیب مت لگاؤ انھیں اس سے تکلیف ہوگ۔ اف کا اطلاق ناخن کے میل پر اور تف کا اطلاق کان کے میل پر ہو تا ہے۔

(۱) این عدی نے معرت الرائی یہ روایت نقل کے "وان یتعاهد البراجم افا توضاء" لین جب وقو کے قوالگیوں کے جو توں کا خیال رکے ، سلم نے معرت عائدہ کی روایت تخریج کے ، اس میں خل البراجم کو دس فعری خسال میں شار کیا گیا ہے۔ (۲) معدا محد معرت مہداللہ ابن عہاس کی روایت ہے "انہ قیل یا رسول الله القدا ابطا عندو جبر ئیل فقیل ہولہ لا یبطی وانتم لا تستنون ولا تقلمون اظفار کم ولا تقصون شوار یکم ولا تنقون رواجب کم " ترجمن محاب نے مرض کیا یا رسول الله! جرکل علیہ اللام نے آپ کیاس آنے میں تاخیر کردی۔ فرمایا: کیے آخر نہ کری کے تمارا مال یہ ہے کہ تم نہ وانت ماف کرتے ہو' نہ اپنے ٹائن تراشی ہو' نہ موقی کواتے ہو' اور نہ الگیوں کے مرے ماف کرتے ہو۔ (۳) طرائی می وا مداین معید کی روایت ہے "سالت النبی صلی الله علیموسلم عن کل ششی حیت سالت عن الوسن الذی یکون فی الاظفار فقال دع ما یر یک الی مالا یر یبک"

بہتم : وہ میل جو تمام بدن پر جم جائے 'یہ میل راستے کی گرداور جم کے پینے سے بنا ہے 'یہ میل کچیل جمام میں نمانے سے دور
ہو جا تا ہے 'حمام میں نمانا معیوب نہیں ہے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیم الجمعین شام کے حماموں میں
مسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں ' وہ لوگ کتے ہیں کہ جمام بھڑی گھرہے 'بدن کوپاک کرتا ہے اور آگ کو یا دولا تا ہے۔ یہ قول
ابوالدرداع اور ابو ابوب انعماری سے مروی ہے۔ آگر چہ بعض حضرات یہ بھی کتے ہیں کہ بدترین گھرتمام ہے 'جو جم کو نگا کرتا ہے '
آدی ہی جدیاتی پیدا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جمام کے فوائد بھی ہیں اور نقسانات بھی 'اس لیے آگر کوئی مخص اس کے نقسانات سے
نچ 'اور اس کے فوائد حاصل کرے تو اس میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے 'دیل میں ہم جمام کے واجبات اور سنن کھتے ہیں۔ جمام
کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی رعابت کریں۔

جہام میں نمانے کا مسئلہ (واجبات) ۔ جہام کرنے والوں کو چار امور کا لحاظ رکھنا چاہیے 'ان میں ہے وہ کا تعلق خود اس ک اپنی ذات ہے ہے اور دو کا تعلق دو مرے لوگوں کی ذات ہے اس کے ذات ہے مخصوص دو امریہ ہیں کہ اپنے ستر کو دو مروں ک نگاہوں ہے محفوظ رکھے اور دو سرے لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے سترہے مسنہ ہونے دے۔ اس بھم کا معاف مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میل دور کرنے اور ملنے کیلئے خود اپنے ہاتھ استعال کرے 'اور جمای کو منع کردے کہ وہ رانوں کو اور ناف ہے زیر ناف تک کے حصوں کو ہاتھ نہ لگائے 'اگرچہ قیاس کا نقاضا ہی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہوتا چاہیے 'کیونکہ حرمت صرف مقام ہے 'لین کیونکہ شریعت نے مقام سترہے مقمل حصوں کو بھی لگاہ کے باب میں مقام شرم کے تھم میں کردیا ہے اس لیے یماں ہاتھ لگائے اور ملنے وغیرہ کے باب میں بھی ان جگہوں کا وہی تھم ہوتا چاہیے جو مقام شرم کا ہے۔

(مستحبات) : جمام میں طل کرنے کے مستمبات دس ہیں۔ (۱) سب سے پہلے نیت کرے ایعنی جمام میں دنیا کے لیے یا صرف خواہش نیس کی سیحیل کے لیے واشل نہ ہو الکہ یہ نیت کرے کہ نماز کے لیے طمارت اور مطافت مطلوب ہے اس کے لیے جمام

میں عسل کرنا چاہتا ہوں۔ (۲) جمام میں داخل ہونے سے پہلے جمای کو اس کی اجرت اوا کردے اس لیے کہ عسل کرنے والا ہو کچھ فردمت جمای سے لینا چاہتا ہے وہ مجمول ہے' اور جمای کے لیے بھی وہ اجرت معلوم نسی جو اسے ملنے کی توقع ہے' اس لیے جمام میں جانے سے پہلے اجرت اوا کردیتے ہے ایک طرف کی جمالت ختم ہوگی' اور نفس کو آسودگی ملے گ۔ (۳) جمام میں وافل ہونے کے لیے بایاں یاؤں پہلے رکھے اور یہ دعا پڑھے۔

اعُوْذُبِ اللّٰمِونَ الرِّجْسِ النَّجَسِ الْخَبَيْثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ الْخَبَيْثِ الْمُخَبَّثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ النَّكَ بِينَ مَبْثَ مُعَانَ مُردد سے۔ میں اللّٰ کی پناہ ما تکا ہوں ناپاک' پلیہ 'مَبِث مُبث ثیطان مُردد سے۔

(م) جمام میں اس وقت جائے جب تخلیہ ہو'یا اجرت وغیرہ دے کر اپنے کے جمام خالی کرالیا گیا ہو'اگریہ فرض کرلیا جائے کہ جمام میں صرف ویندار اور مختاط اشخاص حسل کر رہے ہیں تب بھی ان کے نظے بدنوں پر نگاہ پڑنے کا امکان رہتا ہے کہ کئی وجہ سے سر جائے تو جم کے دو سروں حصوں کا تصور آتا ہے'اس کے علاوہ لگی وغیرہ باندھ میں بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کسی وجہ سے سر کھل جائے' ہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے جمام میں واخل ہونے کے بعد آتھوں پرٹی باندھ لی تھی۔ (۵) جمام میں واخل ہونے کی جلدی نہ کسے ۔ تاوقتیکہ جم سے پیند نہ نکل جائے بختر مرہ دونوں ہاتھ کے بعد انتقال کرے کی جائے ہنتھ ہم سے بات معلوم ہوگی تو وہ اسے برا سبحے گا'خاص طور پر کرم پانی کے استعال کرنے کی امتعال کرنے گا ور جمای کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اسے برا سبحے گا'خاص طور پر کرم پانی کے استعال میں امتیا طربت ضروری ہے کیونکہ پانی محت اور پینے کے بخیر کرم نہیں ہو تا۔ (۸) جمام کی گری سے دونرخ کی حوارت کا تصور کرے میں امتیا طربت ضروری ہے کیونکہ پانی محت اور پینے کے بخیر کرم نہیں ہو تا۔ (۸) جمام جنم کے بہت زیادہ مشابہ ہو ہو تا ور اس کرم کرے جنم کو اس پر قیاس کرے' جمام جنم کے بہت زیادہ مشابہ ہو' نے آگ دوش ہو ہو تا ہوں ہو تا سے برا تربت کے بہت زیادہ مشابہ ہو تا ہو تھی تو اس پر قیاس کرے' جمام جنم کے بہت زیادہ مشابہ ہو' بیچ آگ

(۹) جمام میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے اور آگر کوئی سلام کرے تواس کا جواب سلام سے نہ دے اہلکہ انظار کرلے کہ کوئی دوسرا اس کے سلام کا جواب دیدے الیکن آگر جواب دینا ضوری ہی ہو تو عاف آگ اللہ کسہ دے۔ ہاں جمام میں موجود

لوگوں سے معمافی کرنے میں اور انمیں عافی کی اللہ کنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ گفتگونہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پاک کی طاوت کرے اور نہ آواز ہائد پر منے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔ (۱۰) عشاء اور مغرب کے درمیان اور غروب آفیاب کے دقت حمام میں نہ جائے ان اوقات میں شیطان اپنے محکانوں سے نطلتے ہیں اور زمین کے میں میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کر سمیلتے ہیں۔

اس میں تو تی حرج نہیں ہے کہ کوئی دو مرا ہنس نمانے والے کا بدن ملے 'چنانچہ ابن السالا کے بارے میں منقول ہے کہ انعوں نے ومیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلال ہنس جھے قسل دے کیونکہ اس نے تمام میں بھی بارہا میرا بدن ملاہے 'میں میں بھی کہ میرے مرنے کے بعد فلال ہنس جھے قسل دے کیونکہ اس نے تمام میں بھی بارہا میں ہوگا۔ اس میں ہم بھی سے دو خوش ہو گا۔ اس عمل کا جواز معترت عمرابن الحطاب کی اس دوایت ہے بھی سجھ میں آتا ہے۔

انرسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في بعض اسفاره فنام على بطنه وعبدا سود يغمز ظهره فقلت ما هذا يارسول الله ؟ فقال النافة تقحمت بي المراثي

رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے کمی سفریس کمیں قیام پذیر ہوئے 'اور پیٹ کے بل لیٹ مخے 'اور ایک سیاہ عبشی غلام آپ کی کمروبانے لگا' میں نے موض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا: میں او نٹنی سے کر کیا تھا میں اس میں اس میں میں میں میں اس میں میں اس کا میں اس کا اس کا میں میں اس کا میں میں اس کا میں میں میں میں میں

(اس لیے کردیوا رہا ہوں)۔

جب جمام سے فارغ ہو تو اللہ تعالی کا اس فعت پر اس کا شکر اوا کرے 'اس لیے کہ سرد موسم میں گرم پانی بھی ایک فعت ہے '
اور الی فعت ہے جس کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عرفواتے ہیں کہ جمام ان نعتوں میں ہے ایک ہے جو
بعد کے لوگوں نے ایجادی ہے ' حضرت ابن عرفا ہے ارشاد مبارک ایک شری فضیلت کی حیثیت رکھتا ہے اور طبی فضیلت ہے کہ
نورہ (بال صاف کرنے کا پاؤڈر) استعال کرنے کے بعد جمام کرنا جذام کے لیے مفید ہے 'بعض اطباء کتے ہیں کہ مینے میں ایک مرتبہ
نورہ استعال کرنے سے حرارت ختم ہوتی ہے ' رنگ صاف ہوتا ہے 'اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے ' بعض حضرات کتے ہیں کہ
موسم سرما میں جمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیٹاب کرنا دواسے زیادہ نفع بخش ہے ' بعض حضرات کتے ہیں کہ کرمیوں میں
حمام کے بعد سوجانا دوا پینے کے برابر ہے ' ایک قول ہے بحد سرپر فعنڈ ا پائی ڈالنا' یا فعنڈ ا پائی پینا صحت کے لیے معزب ' ۔ جمام کے
متعلق جو بچھ عرض کیا گیا ہے اس کے فاطب موہ ہیں۔ عور توں کے سلط میں انخفرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں :
متعلق جو بچھ عرض کیا گیا ہے اس کے فاطب موہ ہیں۔ عور توں کے سلط میں انخفرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں :
متعلق جو بچھ عرض کیا گیا ہے اس کے فاطب موہ ہیں۔ عور توں کے سلط میں انخفرت صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں :
متعلق جو بچھ عرض کیا گیا ہے اس کے فاطب موہ ہیں۔ عور توں کے سلط میں انخفرت صلی اللہ علیہ و سالی دمام و بیادہ و اس کی موہ کے جائز نہیں کہ دوا تی بیوی کو جمام میں جانے دے جب کہ اس کے محر میں طسل خانہ موجود

ایک دوایت میں ہے:۔

حرام على الرجال دخول الحمام الابمزر وحرام على المراة دخول الحمام الانفساء اومريضة (ايدائد الناء - النام)

موے لیے لئی کے بغیر حمام میں داخل ہونا حرام ہے اور عورت کے لیے نفاس یا مرض کے بغیر حمام میں ، جانا حرام ہے۔

چنانچہ معرت عائشہ نے کی بیاری کی دجہ سے عمام کیا تھا 'اگر عورت کو حمام میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے پوری

چادر پن لني علميے - بلا ضرورت حمام كرنے ليے خاد ند أكر جماى كى اجرت اداكرے كا قود كنگار مو كاور براكى پر اپنى بيوى كى مدد كرنے والا فعبر نے گا۔

زائد اجزائے بدن : انسانی جم کے زائد اجزاء آٹھ ہیں۔اول سرے بال سرے بالوں کے سلط میں شرق تھم یہ ہے کہ ان كاكوانا بحى جائزے اور ركمنا بمى جائزے بشرطيك شدول اور افتكول كے طرز پرند مول كر كسي سے كے موتے مول اور كسي موجود ہوں یا چوٹیاں وغیرو رکمی جائیں 'شرفاء کے طریقے پر مینڈھیاں وغیرہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے اس کیے کہ یہ شمدول کی ' علامت بن چی ہے۔ آگر کوئی محض مینڈھیاں چھوڑے گا اور شریف نہیں ہوگا تواس کا مید تعل نلبیس کملائے گا۔ دوم موجھول ك بال: اس سليلي الخضرة ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

قصواالشوارب واعفواللحي

مونجين تراشوالددا رُهيال برهاؤ-(١) بعض روايات مِن جزواالشوارب اوربعض مِن حفو الشوارب كالفاظ آئے بيں-قعداور جزك معنى بين تراشا-حف ماف سے مشتق ب بس كے معنى ہں "ارد گرد"۔ قرآن یاک میں ہے۔

وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (ب٥٢٢ المع٥١٥) اور آپ فرشتوں کو دیکمیں کے کہ عرش کے ارد کر د حلقہ با تدھے ہوں گے۔

حدیث شریف میں حفو االشور بے معن ہیں "موجھوں کواپنے ہونٹوں کے اردگرو کراو" ایک روایت میں "ا حنوا" آیا ہے ، جس میں جڑے صاف کردینے کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ لفظ "حفوا" اس سے کم تراشنے پر والات کر آہے اللہ تعالی

إِنْ يُسْأَلُكُمُوْهَا فَيَحْفِكُمْ تُبْخَلُوا (ب٨٨٦ مت٢٥)

أكروه تم سے مال ماتلے بحر حميس فك كرے و بخيل بن جاؤ۔

یعنی اگر وہ مخص ما تکنے میں زماوہ مبالغہ کرے اور انتہا کردے تو حبہیں بخیل بن جانا جا میے۔ لیکن موجیوں کا مونڈ تا کسی مدیث میں وارد نہیں ہوا ہے' البتہ کترنا صحابہ سے معقول ہے' چنانچہ ایک تا بعی نے کسی مخص تو دیکھا کہ اس نے موجھیں کتر ر کمی ہیں تو فرمایا کہ تو نے محاب کی یا دولادی (بعنی محاب بھی موجیس کترواتے تھے) مفیروابن شعبہ کتے ہیں :-

نظرالتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدطال شاربي فقال تعال فقصه

لىعلىسواك

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ديکھا كه ميري مونچيس برهي موئي ہيں اپ نے فرايا بيمال أؤ الحجر

مسواک رکھ کرمیری مونچیں کتر دیں۔

موجیوں کی دنوں جانب کے بال رکھنے میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے' اس لیے کہ ندید بال منعہ کو ڈھانیتے ہیں' اور ندانمیں کھانے کے دقت چکنائی وغیرہ گلتی ہے۔ حضرت عمر اور دو سرے اکا بر صحابہ کی موجیس الی بی تھیں۔ اس مدیث میں "و اعفو اللحي"كا تحم بحى ب جس كے معنى بين دا زهياں بدهاؤ-ايك مديث ميں ہے:

<sup>(</sup>١) روایات می قسوا جزوا منوا اور ا منوا کے الغاظ واردیں معرت ابن موکے مثنی طیہ روایت میں اعضو اکا لفظ ہے معرت ابد ہریر ڈیس جزوا ب اور انبي كي روايت عن قسوا ب اول الذكر مسلم عن اور قاني الذكر مند احمر مجي ب-

انالیهودیعفونشواریهمویقصونلحاهم فخالفوهم (احمابوالمه) کردانی موجیس برساتے بین اوردا زمیان کرواتے بین تمان کی فائفت کرد۔

بعض علاء نے مونچیں مونڈنے کو تحموہ اور بدعت قرار دیا ہے۔

سوم بطول کے بال ! انمیں جالیں دن میں اکھاڑ ڈالنامتی ہے ، یہ بات اس مخص کے لیے آسان ہے جس نے ابتداء ہی ے بظین اکھاڑنے کی عادت بنالی ہو 'اگروہ بال موعد نے کا عادی ہو تو اس کے لیے منذانا کافی ہے 'کیونکہ اصل مقدریہ ہے کہ بالوں کے درمیان میل اکٹانہ ہو اور یہ مقد مونڈ نے ہے بھی ماصل ہوسکتا ہے۔ چمارم ذیریاف بال!ان کا دور کرنا بھی متخب ہے ، واسم مورد عن اور و وغیرو کا استعمال کرے۔ ان بالوں پر جالیس دن سے زائد مرت نہیں گذرنی جا ہیے۔

معجم ناخن! ان كاتراشا بحي مستحب عناس لي كه جب ناخن برو جات بي قوان كي صورت بري بوجاتي عناوران مي مند کی جمع ہوجاتی ہے۔ انخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يااباهريرة قلم اظفارك فانالشيطان يقعدعلى ماطالمنها (جامع ظيب) اے ابو ہریرہ آپ ناخن تراشو اس کے کہ بدھے ہوئے ناخن پر شیطان بیٹ جا آ ہے۔

اگر ناخن کے پنچے میل جمع ہو تو یہ صورت وضوی صحت کے لیے مانع نہیں ہے ؟ یا تواس کیے کہ میل جلد تک پانی کے پہنچے میں ر کاوٹ نمیں بنا 'یا اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے اس میں آسانی کردنی گئی ہے۔ خصوصاً عرووں کے حق میں عرب بدووں کی الكيول پر اور پاؤل كى پشت پر جم جانے والے ميل كے سينے من بيسولت كوزيادہ مى موزاركمى كى سے انحضرت ملى الله عليه وسلم عرب كے باشنائول كو ناخن كافع رہے كا عم فرماتے تھے 'اور ان كے فيے جمع ہونے والے ميل پر ابنى

ناپندیدگی کا اظهار فرماتے تھے ، محربہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز دوبارہ پڑھو ، اگر آپ اس کا تھم فرمادیے تو اس سے بیر فائدہ ہو ناکہ میل کی کراہت پر تاکید ہو جاتی میں نے ناخن تراشنے میں الکیوں کی ترتیب کے سلط میں کوئی موایت نہیں پر می محرسا ہے کہ آتخضرت صلى الله عليه وسلم دائيس اته كى الحشت شادت سے ابتدا فرائے اور الكوشم برخم كرتے اور بائيس اتھ ميں چموثي الكي ے شروع کرے انگوشے پر ختم فرماتے۔(١) جب میں نے اس ترتیب پر فور کیاتو یہ خیال گذرا کہ اس باب میں یہ دوایت میح ہے۔ کیونکہ الی بات ابتداء میں نور نبوت کے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ اور صاحب بصیرت عالم کی غایت مقعد ہی ہیہے کہ جب اس کے سامنے کوئی تعل رسول بیان کیا جائے تو اس میں وہ عمل کے ذرایعہ اشتباط کرے۔ چنانچہ ناخن تراشنے کے سلیلے میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کا فعل من کر جمعے یہ خیال ہوا کہ ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کا تراشنا ضروری ہے 'اور ہاتھ پاؤں کے مقالبے میں افعنل و اشرف باس ليے پيلے آپ نے اِتھوں كے ناخن تراشے اِتھوں من مجى دائيں اِتھ سے ابتداى اس ليے كد داياں اِتھ بائيں ہاتھ سے افغل ہے 'دائیں ہاتھ میں پانچ الکایاں ہیں 'امکشت شادت ان میں سب سے افغل ہے 'اس لیے کہ ای انگل سے نماز میں شادت کے دونوں کلموں کی طرف اشارہ مو تا ہے۔ چنانچہ اس انگلی کے نافن پہلے تراشے وعدہ میں پھراس انگلی کا نمبر آنا علميے جو اس كى دائيں جانب ہے۔ اس ليے كه شريعت نے طهارت كے باب ميں اعتماء كو كروش دينے كے سلسلے ميں دائيں جانب بی کومتحن سمجمائے اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکمی جائے تو انگھت شمادت کی دائیں جانب اکو تھا ہے اور اسلی رکمی جائے تو دائیں جانب بری الکی ہے۔ ہاتھ کو اگر اپنی مرشت پر چھوڑ دیا جائے تو ہمتیلی زمین کی طرف ماکل ہوگی اس لیے کہ دائیں ہاتھ کی حرکت ہائیں جانب اکثرای وقت ہوتی ہے جب ہاتھ کی پشت اوپر رہے ، چنانچہ ناخن تراشنے میں مقتنائے فطرت کی رعایت كى كى ب- براكر بمنيلى كو بهنيكى پر ركها جائے قوتمام الكيال كويا ايك دائرے كے طلقے ميں بوجائيں كى۔ اس صورت ميں ترتيب كا نقاضا یی ہوگا کہ انگشت شمادت کی دائیں جانب کو چل کر پھرای طرف آجائیں اس حساب سے ہائیں ہاتھ کی ابتدا کن انگلی

<sup>(</sup>١) اس مدیث کی کوئی اصل نس ہے۔ ابو عبداللہ المازری نے "الروطی الفوالی" بین اس روایت پر سخت کلیر کی ہے۔

نعل رسول۔ توازن' قانون اور ترتیب ؛ ترتیب کی یہ پاریکیاں نور نیوت کے فیضان سے ایک لمحہ میں معلوم ہو جاتی ہیں' جو کچھ دشواری ہے وہ ہمارے لیے ہیں'اگر ہم ہے ترتیب کے متعلق سوال کرلیا جائے تو مشکل ہی ہے ذہن میں کوئی ترتیب آئ گی' یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ترتیب ہی ذہن میں نہ آئے'لیکن جب ہمارے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیمیان کیا جائے اور اس میں کوئی ترتیب ہو تواس ترتیب کی علمت تلاش کرلیا ہمارے لیے مشکل نہیں ہو تا۔

یہ کمان نہ کیا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم گی تمام حرکات توازن وان فطرت اور ترتیب سے خارج ہوتی ہیں اہلے جتنے امور اختیاریہ ہم نے ذکر کئے ہیں ان میں ایک ہی طرح کے دواموں میں اقدام کرنے والا تردو کیا کرتا ہے کین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستوریہ نہیں تھا کہ کسی کام پر انقاقا الدام کریں ہلکہ جب کسی کام میں اقدام اور نقذیم کا کوئی نقاضا طلاحظہ فرمالیا کرتے ہے اس وقت اقدام کیا کرتے ہے۔ اس لیے کہ اپنے کاموں میں افقاقا سوچ سمجے بغیر اقدام کرتا عانوروں کی خصلت ہے۔ اور بھترین محموں اور علقوں کی ترازو میں قول کر کوئی اقدام کرنا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے 'انسان کی حرکات و سکتات 'اور افعال و اعمال میں جس قدر نظم و صنبط کو و خل ہوگا اس قدر اس کا رتبہ انہیاء سے قریب تر ہوگا 'اور اللہ کا تقریب اس کے لیے ظاہر تر ہوگا 'اس لیے کہ جو محف نمی صلی اللہ علیہ و سلم سے قریب ہوگا وہ اس قدر خدا تعالی ہے بھی قریب ہوگا 'کیو نکہ قریب کا قریب بھی قریب ہوگا 'کیو نکہ قریب کا قریب بھی قریب ہوگا 'کیو نکہ قریب کی قریب ہوگا نہی خدایوں کے ذریعہ شیطان کے میں ہو۔ اس کے اللہ علی بناہ مانگئے ہیں اس بات سے کہ ہماری حرکات و سکتات کی ہاگ ڈور خواہش آئس کے ذریعہ شیطان کے مانگھ میں ہو۔

آتخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال میں نظم و صبط کی مثال سرمہ لگانا ہے کہ آپ وائیں آگھ میں تین سلائیاں

الگاتے ہے اور ہائیں آگھ میں وو (طبرانی۔ ابن عرا)۔ وائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہے کو تکہ وہ ہائیں آگھ کے مقابلے میں اشرف

ہو اور ہائیں آگھ میں وہ مرتبہ سرمہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ وونوں آگھوں کی سلائیوں کا مجمو تی عدد طاق ہو جائے ہی تکہ طاق کو

جفت رفضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی طاق ہے 'اور وہ طاق ہی کو پند کرتا ہے 'بندے کے لیے ضوری ہے کہ اس کا

متحب قرار پایا 'اگرچہ تین سلائیاں بھی طاق عدد تھیں 'کران پر اکتفا نہیں کیا 'اس صورت میں ہائیں آگھ میں ایک سلائی پرتی 'اور

متحب قرار پایا 'اگرچہ تین سلائیاں بھی طاق عدد تھیں 'کران پر اکتفا نہیں کیا 'اس صورت میں ہائیں آگھ میں ایک سلائی پرتی 'اور

ایک مرتبہ لگانے میں سرمہ لیکوں کی جو سے اس فضیلت کی مستحق ہے 'اگر یہ کما جائے کہ ہائیں آگھ میں وہ پر اکتفا کیوں کیا' یہ عدد تو

وونوں آگھ میں وہ پر اس کے کہ طاق اور طاق مل کر جفت ہو جاتا ہے 'وروں آگھ میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی اور واس میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی اور اس میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی اور اس میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی اور اس میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی اور اس میں طاق عدد کی رعایت کو ظرکھ نا ہی زیادہ بھڑ ہے۔ اس باب میں ایک صورت اور بھی ہے بعنی ہر آگھ میں تھی ہر آگھ میں تین ہر آگھ میں تھی ہر آگھ میں تھی ہر آگھ میں تھی بار آگھ میں تھی ہر آگھ میں تھی ہر آگھ میں تھی بار آگھ میں تھی ہر آگھ میں تھی بار آگھ میں تھی بار آگھ میں تھی بار سرم سات عدد کی رعایت کو خوری ہی تھی تھی ہر آگھ میں تھی بار آگھ میں تھی بار آگھ میں تھی ہر آگھ میں تھی بار سے تھی بار آگھ میں تھی بار آگھ میں تھی تھی بار تھی بار تھی بار تھی بار تھی تھی بار تھی بار تھی بار

لگائے جیسے وضویں اعضاء کو تین تین ہار دھوتے ہیں 'یہ فعل بھی حدیث سمج میں موی ہے۔( ۱ ) آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں حکتوں اور علّتوں کی رعایت کا حال بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔اس طرح سلسلہ کلام بہت طویل ہو جائے گا۔اس لیے اس پر ہاتی دو مرے افعال کو بھی قیاس کرلیا جائے۔

جانا چاہے کہ عالم اس وقت تک نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث قرار نہیں پا ناکہ وہ شریعت کے تمام اسرار وعمل سے
واقف نہ ہوجائے 'یمال تک کہ اس میں اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک درجہ لینی درجہ نبوت کا فرق رہ جائے 'اور
کی ایک درجہ وارث اور مورث کے درمیان فرق کا ہے 'اس لیے کہ مورث وہ ہے جس نے وارث کے لیے مال عاصل کیا 'اور
اس پر قابض و قادر بھی ہوا 'اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا 'اور نہ اس پر قادر ہوا 'بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چلا
آیا: اس طرح کے معانی (۲) اگرچہ بہت سل ہیں 'اور دیگر گھرے رموز وامرار کی بہ فبست ان میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ پھر
بھی ابتدا آ قان کا ادراک انبیائے کرام علیم السلام کے علاوہ کوئی دو سرا نہیں کرسکا 'اس طرح ان معانی کی عبتی اور محکمتوں کا استنباط
بھی انبیاء علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد ان علاء کے علاوہ کوئی نہیں کرسکا جو صبح معن میں انبیاء کے وارث ہیں۔
شم اور بغتم : ناف کے اور کی کھال کاٹیا۔ اور ختنہ کرنا 'ناف کی کھال پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے 'ختوں کے سلسلے

عشم اور ہفتم : ناف کے اوپر کی کھال کاٹنا۔ اور ختنہ کرنا 'ناف کی کھال پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے 'ختنوں کے سلسلے میں یہودیوں کی عادت سے ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں روز ختنہ کر دیتے ہیں 'اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور آگے کے دانت تک تاخیر کرنی چاہیے 'میں طریقہ پہندیدہ بھی ہے 'اور خطرے سے بعید تر بھی ہے۔ ختنوں کے سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

الختانسنةللرجال ومكرمةللنساء (احروبيق ابواكيم ابن امامة)

ختنہ کرنا مردول کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت ہے۔

عورتوں کی ختنہ کرتے میں مبالفہ نہ کرنا چاہیے۔ ام عطیہ عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھیں " انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا :۔

رايد ياام عطيماً شمى ولاتنمكى فانماسرى للوجموا حظى عندالزوج-(ابرداورد-ام علية)

آبوداؤد۔ام عطیہ اور نیادہ مت کائے کم کاننے سے چرو کی رونق بوھے گی اور شوہر کو اچھی گلے۔ اے ام عطیہ بوسو نگھا دے اور زیادہ مت کائے کم کاننے سے چرو کی رونق بوھے گی اور شوہر کو اچھی گلے۔

اس مدے من آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے کنایات اور تعبیرات پر غور کیجے کم کا منے کو بوسو گھانے سے تعبیر کیا اور اس میں جو پکھ دنیاوی مسلحت تھی اس کا اظہار فرادیا الین یہ کہ اس سے چرے کی رونق میں اضافہ ہوگا اور جماع میں فاوند کو زیادہ لذت ملے گی۔ جب نور نبوت کے ذریعہ دنیاوی مسلحوں کے اظہار کا اس قدر اہتمام ہے تو آخرت کی مسلحوں کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ آخرت کی مصالح تی اہم ہیں باجود یکہ آپ اتی سے الیان آپ پر دنیاوی مصالح بھی مکشف کے گئے اس طرح پراگر ان سے ففلت برتی جائے تو معزت کا اندیشہ ہو۔ پاک ہو وہ ذات جس نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ان کی بعثت کے ذریعہ دنیا کے لوگوں کے لیے دین اور دنیا کی مصلحین بنے کر دیں۔ و صلی اللہ علیہ و سلمہ بھی دنیا کے دور اس مسئلے کو ہم نے آخر میں اس خیال سے ذکر کیا ہے تاکہ اس باب میں جو سنتیں ہیں وہ بھی ذکر کردی

<sup>(</sup>١) ترزی اور این اجم می بر آ کم میں تین یار سرمدلانے کی روایت معرت این عباس سے معقل ہے۔

<sup>(</sup>۲) کانن زاشنے میں الکیوں کی ترتیب۔

جائیں اور ان برعات کا بھی تذکرہ آ جائے جو واڑھی کے سلط میں وائج ہیں اس کے کہ ان کے ذکر کا ہی موقع زیا وہ متاب ہے اس مسلط میں علاء کا اختلاف ہے کہ اگر واڑھی لمبی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ، بعض حضرات کتے ہیں کہ ایک مشت چھوڑ کر ہاتی واڑھی کتر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عرق اور آبھین کی ایک جماحت نے یہ عمل کیا ہے ، شعبی اور ابن سرین نے کی رائے پند کی ہے ، جب کہ حسن اور قاوہ نے اس طرح واڑھی کٹوا وید کو کھوہ قرار ہوا ہے ، ان ووٹوں حضرات کے خیال میں مستحب ہی ہے کہ واڑھی لاگی رہنے دی جائے کو تکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واڑھی بوھانے کا حکم دیا ہے۔ اس مسللہ میں مسلح رائے ہی ہے کہ واڑھی اور قالی ہوئی واڑھی کو کو الیا جائے ہی تکہ زیادہ طویل واڑھی ہی آوی کو بدوئت بناوی میں میں میے رائے ہی ہے کہ آب کی غیبت میں اور خواتی اور اور اور میں ولیس کے ایک کہ کہ اس کی غیبت میں اور خواتی اور اور میں ولیس کے اور کر مائی ہوئی واڑھی ان کو اور میں کہ جسے اس محافظہ میں کرتا ہا گلکہ وو داڑھیاں کیوں رکھتا ہے ، ہرچیز میں توسط پسندیوہ ہے ، اس کے کہ کما گیا ہے کہ جب واڑھی صدے تجاوز کر جاتی ہے تو حقل رخصت ہو جاتی ہے۔

داڑھی کے مروبات : داڑھی میں دس امور مروہ ہیں' ان میں سے بعض زیادہ مردہ ہیں' اور بعض کی کراہت کم ورجہ کی سے

اول: ماه فضاب كرنا- شريعت نے میاه فضاب كرنے ہے منع كيا ہے۔ المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں۔ خير شبابكم من تشبعب شيو حكم و شر شيو حكم من تشبعب شبابكم۔ (طرانی-وا ثالہ)

تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو بو ژھوں ہے مشاہبت افتیار کریں اور بدترین بو ژھے وہ ہیں جو جوانوں ہے مشاہبت افتیار کریں۔

اس مدیث میں بو (موں کی شکل و صورت افتیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بو (موں کی طرح و قارے رہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اپ بال سفید کر لے۔ ایک مدیث میں سیاہ خضاب کرنے ہے منع کیا گیا ہے (ابن سعید فی العبقات وابن العاص اے ایک مدیث میں فرمایا گیا:۔

الخضاببالسوادخضاباهل النار (طراني-ماكم-ابن عر)

المردن المردن كاخفاب م- (دومرى دوايت من م) كافرول كاخفاب م

حضرت عرائے عبد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک مخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اس نے ہال ساہ کرر کھے تھے 'چند روز کے بعد بالاس کی جڑیں سفید ہوگئیں تو اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ یہ مخص تو ہو ڑھا ہے 'لڑک کے گھروالے یہ مقدمہ لے کر حضرت عمری خدمت میں حاضر ہوئے 'آپ نے یہ نکاح فیج کردیا 'اور اس مخص کی اچھی طرح خبل 'اور فرمایا کہ تو نے اپنی (مصنوعی) جوانی سے فدمت میں حاضر ہوئے 'آپ نے یہ بیھا ہے کا راز چھپایا تھا۔ کہا جا ناہے کہ سب سے پہلے جس مخص نے اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے آلودہ کیا وہ فرعون ملحون تھا۔

ایک دوایت میں ہے۔

يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة البداور نائي-ابن مهم )

آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں مے جو کو تروں کے بوٹوں کی طرح سیاہ خضاب کریں مے آیہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سو تکھیں مے۔ خوشبو نہیں سو تکھیں مے۔

ووم: زرداور سرخ خضاب کرنا۔ یہ مختکوسیاه خضاب سے متعلق سمی زرداور سرخ خضاب کے بارے میں شری عم یہ ب کہ

كافرول كے خلاف جنگ يس اپنے بيعابے كے چمپانے كيليے بالوں كو سمنے يا زرد خضاب لكانا جائز ہے "كين اكر اس نيت سے مد ،و بلكه محض اس ليے ہو كه دين دار كملائے توبيد پنديدہ نہيں ہے۔ انخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں نہ الصفرة خضاب المسلمين والحمرة خضاب المومنين (طرانداين مم) زردی معلمانوں کا خشاب ہے اور مرقی ابل ایمان کا خشاب ہے۔

بہلے لوگ مبندی سے سرخی کے لیے خطاب کیا کرتے تھے اور زرد رنگ کے لیے خلوق (۱) اور حتم استعال کیا کرتے تصديعن علاء نے جاد كے ليے ساء خضاب بھي كيا ہے اگر نيت مج بولاس من نفساني خواہشات كوكوئي وعل ند مواتوساه خضاب

کے استعال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

سوم : كندهك سے بال سفيد كرنا جس طرح جوانى كے اظهار كے ليے سياه خضاب جائز نسي ب اى طرح يد بحى جائز نسين كه آدی اس خیال ہے اپنے ساہ بال سغید کرلے کہ لوگ اسے معر سمجھ کراس کی عزّت کریں ہے اس کی کوای مقبول ہوگی مشیوخ ے اس کی روایت مع مجی جائے گی اس کاعلم زیادہ سمجا جائے گا۔ اورجوانوں پر اے برتری حاصل ہوگ۔ حالا تک بدخیال کسی مجى طرح درست نہيں ہوسكاكم عمرى زيادتى علم وفعل كى زيادتى پردلالت كرتى ہے ' بلكه أكر آدى جامل ہے تو عمرى رفارك ساتھ اس کی جہالت بھی بومتی رہتی ہے " کیونکہ علم عقل کا ثموہے "اور عقل ایک فطری قوت ہے جس میں برهایا موثر نہیں ہوتا "لیکن جس مخص کی فطرت ہی میں مماقت موجود ہو زیادتی عمرے ساتھ ساتھ اس مماقت میں کی بجائے زیادتی ہوجاتی ہے'اکابر کا حال تو یہ تفاکہ وہ علم کے لیے صرف بو ژھوں کی تلاش نہیں کرتے تھے ' بلکہ اگر کوئی جوان بھی ذی علم ہو یا تفا تو وہ اس کی بھی تعظیم و تحريم اى طرح كرتے تنے جس طرح بو رہے علاء كي- چناچہ حضرت عمرابن الحلاب ابن عباس كو اكابر محابہ كرام پر فوقت ديتے تے ' حالا تکہ وہ جوان العرقے' اگر کوئی مسلم دریافت کرنا ہو یا تو ان سے دریافت کرتے تھے 'ود مرے حضرات سے دریافت نہیں كرتے تھے معرت ابن عباس فرمايا كرتے تھے كہ اللہ تعالى نے علم جواني ميں مطاكيا ہے 'اور خيرجواني ميں ہے ' محر آپ نے بيد

أيت كريم الوت فرائيل. و قالواسمِ عنافتي يذكر هم يقال الماير اهيم (ب١٠٥٠١٥٠١) بعفوں نے کہاکہ ہم نے ایک نوجوان آدی کوجس کو ابراہم کے نام سے بکارا جاتا ہے ان (بول) کا (برائی

ے) تِذِكُوكُرِتِ بُوكِ مِنْ بِهِمُ وَرِفْنَاهُمُ هُلِكُ (پ٥١٠م عَنَّ اللهُ ال

وه لوگ چندنوجوان تے جوائے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی بدایت میں اور ترقی دی تھی۔ ٣-وَ آنَيْنَا وَالْحِكُمْ صَبِيًّا (١٩٠١م أيت ١١)

اور ہم نے اخیں او کین ی می (دین کی مجم) علاکی تی۔

حضرت انس موایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے سراور داڑھی میں ہیں بال بھی سفید نہیں تنے 'لوکوں نے ان سے پوچھااس کی کیادجہ ہے "آپ کی عمرتوا تھی خاصی تنی ؟ جواب دیا! اللہ نے انھی پوڑھاپے کے عیب سے محفوظ رکھا' عرض کیا گیا: کیا پوڑھاپا عیب ہے؟ فرمایا 'عیب تو نہیں' لیکن تم سب لوگ اسے برا سیجتے ہولا <u>کتے ہیں کہ پیم</u>ان اکٹم ھاکسی رسے میں عمریں قاصی مقرر کروہے گئے تھے، ان سے کمٹی غیر نے کمسنی پریٹر منرہ کرنے کے لئے دریا

(١) خلوق عمراو زمغران عاور حم ايك يماس كالام ع-

(٢) علاري ومسلم من يه روايت موجود بمراس من يه نيس ب كه لوكول في معرت الن عدريافت كيا تما مسلم كل ايك مديث ك الفاطيه بين: وسأل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما شانه الله بيضاء

چادم: دا ڈھی کے سفید بالوں کو اکھا ڈنا۔ مدیث میں سفیدی کو برا سجھ کر سفید بالوں کو اکھا ڈنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اور بالوں کی سفیدی کے متعلق قرایا کیا ہے۔

هونور المومن (ابوداؤد عنى نائي - ابن عن

سغيدي مومن كانوري

سفید بالوں کا آگھاڑتا بھی خضاب کے علم میں ہے جمد شنہ سلور میں ہم خضاب کی ممانعت کی علمہ بیان کریکے ہیں 'سفیدی خدا کانورہے' اس سے اعراض کرنا نور خدا سے اعراض کرنا ہے۔

پنجم : داڑھی کے بال نوچنا۔ محسّ ہوس اور خواہش نفسانی کی بنا پر داڑھی کے تمام یا کچھ بال نوچنا بھی کروہ ہے اور صورت منے
کرنے کے مرادف ہے 'اس طرح داڑھی کے دونوں طَرف کے بالوں کو اکھاڑنا بھی برحت قرار دیا گیا ہے 'چنانچہ ایک فخص جس نے اس بدحت کا ارتکاب کیا صفرت عراین عبد العور ہی مجلس میں حاضر ہواتی آپ نے اس کی شہادت تجو اور تھی کے بال اکھاڑا کرتے تھے۔
ابن الحطاب اور مدینہ کے قاضی ابن الی لیا بھی ان لوگوں کی شہادت تجول نہیں کرتے تھے جو داڑھی کے بال اکھاڑا کرتے تھے۔
داڑھی نگلنے کے نمانے میں اس خیال سے داڑھی کے بال اکھاڑنا کہ بیشہ نوخیز اور کوں کی طرح سے رہیں انتمانی درج کی برائی ہے۔
داڑھی نگلنے کے نمانے میں اس خیال سے داڑھی کے بال اکھاڑنا کہ بیشہ نوخیز اور کوں کی طرح سے رہیں انتمانی درج کی برائی ہے۔
اس لیے کہ داڑھی مردد ل کی زینت ہے۔ اللہ تعالی 'اور ملائکہ اس کی ضم کھاتے ہیں کہ ''قسم ہے اس ذات کی جس نے تی آدم
کو داڑھیوں کے ذراجہ زینت بخشی '''واڑھی مرد کی شخیل ہے 'اور کئی مردوں اور عور توں کے درمیان وجہ اقبیا زہے 'قرآن پاک کی

وَيَزِيْدُفِى الْحُلْقِ مَايشَاء (پ٣٢٠٣١ تت) دويدائش مع والم فراده كرديا -

کے متعلق ایک غریب تاویل یہ ہے کہ یمال زیادتی ہے مرادواڑھی کی زیادتی ہے 'ا صنت این قیس ایک عالم گذرے ہیں 'ان کی واڑھی نہیں تھی' ان کے تلاف کتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے استاذ کے لیے واڑھی خرید لیں 'اگرچہ اس کی قیت ہیں ہزار ہو' شریح قاضی کتے ہیں کہ آگر جھے دس ہزار میں داڑھی لے قو خریدلوں' داڑھی بری کیے ہوسکت ہے' داڑھی سے مردی تعظیم
ہوتی ہے'اورلوگ اے صاحب علم اور صاحب شرف انسان بھتے ہیں' مجلس میں اے بلند جگہ بٹھایا جا تا ہے'لوگ اس کی طرف
متوجہ ہوتے ہیں۔ جماعت میں آے اپنا امام بنائے ہیں' داڑھی کی بدولت آبد محفوظ رہتی ہے' کیونکہ جب کسی داڑھی والے کو
کوئی براجملا کمتا ہے قوسب سے پہلے اس کی داڑھی کو ہدف طعن بنا تا ہے' اس خیال سے داڑھی والا خود ایسے کاموں سے بہنے کی
کوشش کرتا ہے جن سے اس کی داڑھی ڈریر بحث آئے۔ کتے ہیں کہ جنت کے مردداڑھی سے آزاد ہوں کے' لیکن حضرت ہادون
براور حضرت موئی ملیما السلام کے داڑھی ہوگی اور ناف تک ہوگی' اور یہ بھی کسی فضیلت و خصوصیت کی بنا پر ہوگا۔

عشم : وا رهبوں کو اس طرح کترنا کہ تمام ہال تقب تقاور کیسال معلوم ہوں اور نیت بد ہو کہ عور تیں اس طرح کی وا رهبوں کو پند کریں گی کعب کتے ہیں کہ آ خر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں کے کدائی وا رهبوں کو کو تروں کی وموں کی طرح کول کتریں کے اور اینے جو توں سے در انتیاں کی آوازیں نکالیں کے دین میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

ہفتم: واڑھی میں اضافہ کرنا اور یہ اضافہ اس طرح ہو بائے کہ وہ بال جو کپٹیوں سے رضاروں پر آجاتے ہیں انھیں سرکے بالوں میں واغل کرنے کی بجائے واڑھی میں شار کیا جائے 'اور انھیں جڑوں سے آگے نصف رضار تک لا کرواڑھی میں شامل کرلیا جائے 'یہ صورت بھی کروہ ہے 'اور صالحین کی جیئت کے مخالف ہے۔

ہفتم: واڑھی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تکھی کرنا۔ بھر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو معینیں ہیں ایک بد کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تنگھی کرنا و مری بدکہ اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے اسے ابھی ہوئے رہنے دینا۔

ر او جم : واڑھی کی سیای یا سفیدی کوخود بندی کی نظروں سے دیکھنا' یہ برائی صرف واڑھی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے' بلکہ دو سرے اعضاء بدن میں بھی ہو عق ہے' بلکہ تمام افعال اور اخلاق میں بھی یہ برائی پائی جاعت ہے۔

عاصل کلام یہ ہے کہ زینت آور نظافت کے باب میں ہمیں اس قدر بیان کرنا مقصود تھا، تین حدیثوں سے بارہ چزیں مسنون پائی می ہیں ان میں پائی دیتا (۲) مو تیس کرنا (۵) سواک پائی می ہیں ان میں پائی دیتا (۲) مو تیس کرنا (۵) سواک کرنا (۳) ناک میں پائی دیتا (۲) مو تیس کرنا (۵) مواک کرنا دور تین کا تعلق باتھ اور پاؤں سے ہے (۱) ناخن تراشنا (۲) و (۳) الگیوں کے مروں اور جو ثوں کو صاف کرنا اور جار کا تعلق جم سے ہے (۱) بعل کے بال اکھا ڈنا (۲) زیر یاف بال صاف کرنا (۳) ختنہ کرنا (۳) پائی سے استخا کرنا۔ یہ سب امور احادیث میں وارد ہیں۔ (۲) ہم کمی اور جگہ اس موضوع پر محفظہ کریں گے۔

اں باب میں کونکہ طاہری جم کی طہارت پر مفتکو کر رہے ہیں 'نہ کہ باطن کی 'اس لیے بھتر ہی ہے کہ جو پچھ عرض کیا گیا ہے ای پر اکتفا کریں 'اسے خوب یا د کریں گے 'اور یہ بھی ہتلا ئیں گے کہ ان برائیوں کے ازالے کی تدہیر کیا ہے 'خدا کے فضل د کرم سے طہارت کے امرابِ کابیان ختم ہوا۔ اب نماز کے امرار کابیان شروع ہوگا۔

"الحمد للماولاو آخراوصلى الله على محمدو المواصحابه وباركوسلم"

<sup>(</sup>۱) عنارى شريف من معرت ابن مهام كل روايت به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلل شعره الى ان قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه (۲) ملم شريف من معرت عائد كل روايت به عشر من الفطرة قص الشارب و ابمفاء اللحية والسواك و استنشق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم وننف الابط وحق الحانة والمقاص الماء (الاستنجاء) قال مصعب و نسيت العاشرة الا ان تكون المضمضة عاد ابن ياس كي رويات به من اعداء اللياد انتاص الماء مك المضمضة مو الاختتان كي الفاء من الماء كي المضمضة عاد ابن ياس كي رويات به من اعداء اللياد انتاص الماء كي المضمضة مو الاختتان كي الفاء من -

# كتاب اسرار القلوة

#### نماز کے اسرار کابیان

نمازوین کاستون کیتین کا ثمرہ عبادات کی اصل اور اطاعات میں بھترین اطاعت ہے 'ہم نے اپنی فقتی کتابوں اور البسیط الوسیط اور بعد بھر بیس نماز کے اصول اور فروع پر نہایت بسطو تغمیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے 'اور بہت سے نادر فروع اور عجیب و غریب ما کل ان میں جمع کردیے ہیں 'آ کہ مفتی کے لیے ذخیرہ ہوں 'اور وہ بوقت ضرورت ان سے مستفید ہوسکے 'اس کتاب میں ہم مرف وہ ظاہری اعمال اور باطنی اسرار بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت راہ آخرت کے ساکین کو پیش آتی ہے 'نماز کے مخلی معانی و اسرار 'خشوع 'خضوع 'نیت اور اخلاص و فیرہ موضوعات پر ہم تغمیل سے تکھیں گے 'یہ وہ موضوعات ہیں جن پر فقهاء اپنی کتابوں میں مشتن نہیں کئے ۔ یہ کتاب سات ابواب پر مضمل ہے۔ () نماز کے فطام کل (۲) نماز کے فطام کی افغیلت (۳) نماز کے باطنی افغیلت (۳) نماز اور اس کے آواب (۲) متفق سائل جن میں لوگ آکٹر بھتلا رہتے ہیں (۷) نوا فل و فیرہ۔

بهلاباب

## نماز 'سجدہ 'جماعت اور اذان کے فضائل

اذان كى فضيلت . انخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

دثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسكّاسود الايهولهم حساب ولاينالهم فزع حتى يفرغ ممابين الناس رجل قراء القرآن ابتغاء وجمالله عزوجل وام بقوم وهم به راضون ورجل اذن في مسجد ودعا الى الله عزوجل ابتغاء وجه الله ورجل ابتلى بالرزق في اللنيا فلم يشغله ذلك معل الاخرة (المرافي المناسمة مناسمة مناسمة الله ورجل المناسمة ا

تین آدی قیامت کے دن مشک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے 'نہ انھیں حساب کا خوف ہوگا 'اور نہ کسی طرح کی دہشت ہوگی ' وہ ان امور سے فارغ کر دیے جائیں گے جن میں لوگ بتلا ہوں گے ' ایک وہ مخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی اس حال میں امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے ' وہ مرا وہ مخص جس نے مجہ میں اذان دی ' اور محض اللہ کی رضاجوئی کے لیے لوگوں کو اللہ کی خوش بیراوہ مخص جو دنیا میں رزق کی تنگی میں جٹلا ہوا لیکن تلاش رزق نے اسے آخرت کے لیے ممل کرنے سے نہیں روکا۔

٧- لا يسمع ندا المؤذن جن ولا انس و لا شنى الا شهدله يوم القيامة (عارىابرسعد)

ر سیں انسان اور دو سری چزیں جو بھی مؤذن کی ازان کی آواز سٹی کی قیامت جی اس کے لیے گوائی دیں گ۔ سے دائر اس اللہ و ذن حتی یفر غمن آذانه (المرانی اوسا - الر)

الله تعالی کا ہاتھ اس وقت تک مؤذن کے مربر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔ بعض مفرین کی رائے ہے کہ بیر آیت کر ہے۔

وَمَنْ اَحْسَنُ قُولًا مِّمَنَّ ذَعَا الِی اللّٰهِوَعَمِلَ صَالِحًا (پ۲٬۱۸٬۲۳) اوراس سے بهتر کس کی بات ہو عق ہے جو (لوگوں کو) فدا کی طرف بلاے اور (خود بھی) نیک عمل کرے۔ مؤذنوں کے سلط میں نازل ہوئی ہے۔۔۔ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ اذا سمعتم النداء فقولوا مثل مایقول المؤذن (عاری دسم۔ ابرسید)

جبتم اذان سنوتوه والفاظ كوجوموذن كمتاب

اذان کے جواب میں وی الفاظ دوہرانا جو مُوُذن کے ایک امر متحب ہے ، گرجب وہ حَتی عَلی الصّلوق (آؤنمازی طرف) اور حَتی عَلی الفَلاح (آؤہمتری کی طرف) کے توضعہ والے کوید الفاظ کنے جائیں لا حول ولا قرق الا باللہ قدْقَ امتِ الصّلوٰ وَالْمَاوَ اللّٰ مِاللّٰ مَارْ قَامُ ہوگئ) کے جواب میں ہمنا جاہیے :۔

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَمَامَهَا مَا ذَامَتِ السَّمْوَاتُ وَالْأَرْضَ.

خدااے قائم ودائم رکھے جب تک زمین و آسان باقی رہیں۔

اللهُمَّرَبُهٰذِهِ اللَّهُوَ وَالشَّامَةِ وَالصَّلْو وَالْفَائِمَةِ آتِ مُحَمَّد الْوسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالتَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثُهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُو دَالَّذِي وَعَلْتَهُ الْكَلَّ تُخْلِفُ الْمِيْعَاتَ اے فدا'اس دعاے کال'اور نماز قائم کے ماہک محرصلی اللہ علیہ وسکم کو دسیا، نعیلت'اور بائد درجہ دیجے اور ان کو اس مقام محود پر الحاسے جس کا تونے ان ہے وعدہ کیا ہے' یقیناً تو وعدہ ظافی نہیں کریا۔ سعید ابن المسب فراتے بیں کہ چو محض جگل میں نماز پڑھے تواس کے دائی اور ہائیں جانب ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اور جو نماز کے ساتھ اذان اور تجبیر مجی کہ لے تواس کے پیچے بہا ثول کے برابر فرشتے نماز اواکرتے ہیں۔

فرض نمازي نضيات : الله تعالى فرات بين

إِنَّالَصَّلاَةً كَانَتْ عَلَى المُوْتِمِنِينَ كِتَابِآمُوقُوْتَا (ب٥٠١٣ تـ ١٣٠)

یتینا نمازمسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔

فرض نمازی نغیلت کے متعلق المحضرت صلی الله علی وسلم کے پی ارشادات حسب دیل ہیں۔ الله علی الله علی العباد فسن جاء بھن ولم یضیب منهن شیا

استخفافا بحقهن كان له ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عندالله

عهدانشاء عنبموانشاء ادخلهالجنة (ابرداور الله ماده)

پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے بندوں پر فرض کیاہے 'پی جو کوئی یہ نمازیں ادا کرے 'اور ان کے حق کو معمولی سجھ کران میں سے پکھ ضالع نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کرے 'اور جو محض انھیں ادا کرے اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوگا' چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔

٢-مثل الصلوات الخمس كمثل فهرعذب غمر بباب احدكم يقتحم فيه كليوم

خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا الله على قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس تذهب النوب كما يذهب الماء الدرن

(مسلم - جابرابن عبدالله)

پانچوں نماندں کی مثال ایس ہے جیسے تم میں ہے کس کے دروازے پر نہایت شیرس پانی کی نبرہو اور وہ اس میں ہرروز پانچ مرتبہ طسل کرنا ہو' تم ہتلاؤ کیا اس کا میل ہاتی رہے گا؟ عرض کیا: پچھ بھی نہیں! فرمایا: پانچوں نمازیں گناہوں کو اس طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔

انالصلوات کفارة لمابینهن مااجنبت الکبائر (ملم ابو بررة) مازین ان گنامون کا کفاره بی جوان کے درمیان موں جب تک کہ کیره گناموں سے بچاجائے۔

م-بينناوبين المنافقين شهودا لعتمة والصبح لايستطيعونهما

(مالك-سعيدابن المسيبة)

ہارے اور منافقین کے درمیان نماز عشاء اور نماز فجریں حاضری کا فرق ہے منافقین ان دونوں نمازوں میں نہیں آسکتے۔

۵-من لقى اللهوهو مضيع للصلاة لم يعبأ اللهبشى من حسناته (١) جو فض الله ساس حال من مل كه وه نماز كاضائع كرنے والا موتو الله اس كى نيكوں ميں سے كى كا اعتبار نيس كرے گا-

۲-الصلاة عماداللين فمن تركها فقدهدماللين (يبق - عرف) نمازدين كاستون ب جس في نماز چمورى اس في دين كومماركيا-

ع-سئل صلى الله عليه وسلم اى الأعمال افضل؟ فقال الصلاة لمواقيتها وسئل صلى الله عليه وسلم الله ابن مسودًا ( الإراد مسلم و برالله ابن مسودًا )

آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا! سب سے اچھا عمل کون سے ہے؟ آپ نے فرمایا! متعین دفت پر نماز ادا کرنا۔

مفتاح الجنة الصلاة (الاداؤد الايالي-جاير)

جنت کی سطی نماز ہے۔

لم الفترض الله على خلقه بعد التوحيد احب اليه من الصلاة ولوكان شئى احب اليه منه التعبد بعملائكته فنهم اكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد

<sup>(1)</sup> يومدع ان الفاظين نين في مرطران اوساين معرت الني رواعت عهد "اول ما يحاسب دالعبدالصلاة"

الله تعالى نے توحيد كے بعد اپنے بندوں پر نمازے زيادہ پہنديدہ كوئى چز فرض نہيں كى اگر نمازے زيادہ اس كے نزديك كوئى دو سرى چز محبوب تر ہوتى تو فرشتے اس كى عبادت كرتے (حالا نكه فرشتے نماز كے افعال ادا كرتے ہيں) ان ميں ہے كوئى ركوع كرنے والا ہے كوئى مجدہ كرنے والا ہے اور كوئى كمزا ہے كوئى بيشا ہے۔

(۱۱)

من ترک صلاة متعملافقد کفر (بزار-ابولدراوام) جس مخص نے جان بوجو کرنماز چموڑی اس نے کفرکیا۔

اس مدیث کا مطلب سے کہ وہ مخص کفرے قریب پہنچ کیا کیو تکہ وہ نماز چھوڑ بیٹھا 'حالا تکہ نمازی دین کاستون' اور بیتن کی بنیاد ہے' یہ ایسا بی ہے کہ کوئی مخص شہر کے قریب پہنچ کر یہ کئے گئے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا۔ حالا تکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوا گردا خل ہونے کے قریب ہے۔

المن ترك صلاة متعمدافقد برى من نمة محمد عليه السلام

(احدوبيق-ام ايمن)

جس مخص نے جان بوجھ کرنماز چھوڑ دی وہ محد صلی الله علیہ وسلم کے ذمہ سے نکل کیا۔

حضرت ابو ہریرہ فراتے ہیں کہ جو قحض انچی طرح وضو کرے اور نماز کے ارادے سے گھرسے نکلے توجب تک نماز کی نیت کرے گا اس وقت تک نمازی میں رہے گا'اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گا'اور دو سرے قدم پر گناہ معان کیا جائے گا' چنانچہ اگرتم میں سے کوئی تحبیر سے تو اسے دو ژکر نماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں' زیادہ ثواب اس کو ملے جس کا گھردور ہوگا' لوگوں نے بوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا:قدموں کی کثرت کی ہنا پر ثواب میں اضافہ ہو تا ہے۔

سُ اول ما ينظر فيه من عمل العبديوم القيامة الصلاة فأن وجدت تامة قبلت منه وسائر عمله وان وجدت فاقصة ردت عليه وسائر عمله

(امحاب سنن عاكم-ابومرية)

قیامت میں بندہ کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی اگر وہ پوری ہوئی تواس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رد کردیے کے تمام اعمال تول کر لیے جائیں گے اور اگر وہ ناقعی ہوئی تواس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رد کردیے جائیں گے۔

الله عليه وسلم يا الباهريرة مراهلك بالصلاة فان الله ياتيك بالرزق من حيث لا تحتسب (اس يامل سل يا) عند المامل المام

" انخضرت ملی الله علیه وسلم نے قربایاً: اے ابو ہریرہ" اپنے اہل و عمال کو نماز کا تھم دو' الله تعالی ایسی جکہ ہے رزق عطاکرے گاکہ حمیس اس کا کمان بھی نہ ہوگا۔

بعض علاء کتے ہیں کہ نمازی کی مثال الی ہے جینے تا جر 'جب تک تاجر کے پاس سرمایہ نہ ہو اسے نفع حاصل نہیں ہو تا۔ فرض نمازیں وراصل راس المال ہیں 'جب تک کسی بندے کے پاس اصل نمازیں نہ ہوں اس وقت تک نوافل مجی قبول نہیں ہوتے۔ روایت ہے کہ جب نماز کاوقت آ تا تو حضرت ابو بگر لوگوں سے کہتے کھڑے ہوجاؤ 'اور جو آگ تم نے لگائی ہے اسے بجمادو۔ (ایمنی نماز کے ذریعہ ممناہوں کا او الد کرد)۔

<sup>(</sup>١) يه روايت ان الغاظ من مين ملي محراس كا انحر حد طيراني مين جايات اور حاكم من ابن مراح موى --

منحيل اركان كے قضائل : الخضرة ملى الله عليه واللم ارتباد قراع بين

دمثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان من أوفى استوفى داين البارك فالها

فرض تماد ترواد كي طرح من الحويدواد على إدا الح كا-

م قال يزيد الرقاشي كانت صلاوة رسوك الله صلى الله عليه وسلم مستوية كانهام وزونة (ابن البارك)

يندر قاشى كت بن كه انخفرت ملى الله عليه وسلم كي فملا براير بقي كوا في اللي تقي -

شان الرجلين من امتى ليقو مان الى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد

میری امت میں ہے دو آوی تماز میں کرے موت ہیں اولام) ان دونوں کے رکن اور مجدم برابریں ' مران دونوں کی تمازدں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

سمالاينظر اللهيوم القيامة الى العبد الايقيم صلبه بين ركوعه وسجوده (احمد الايررة)

اللہ تعالی تیامت کے دوز اس بندے کی طرف نسی دیکسیں کے جو رکھی اور مجادے درمیان اپنی پیٹے مید می نمیں کرنا۔

هـ اماماً يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه وجه حدار (ابن عدى - جابر)

جو فض نمازیں اپنا من پیرتا ہے کیاوہ اس بات سے نہیں ڈر آکہ اللہ تعالی اس کاچرہ کدھے کے چرب

حے برل دے۔

١- من صلى صلاة لوقتها واسبغ وضوء ها واتم ركوعها وسجوتها و خشوعها عرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني ومن صلى لغير وقتها ولم يسبغ وضوء ها ولم يتمركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهي سوداء مظلمة تقول ضيعك الله كما ضيعتني حتى اذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف الثواب التحلق فيضرب بها وجهه (طراني في الاوسا - المنه)

جس مخص نے متعین وقت پر ثماد پڑھی اچی طرح وضوکیا اور رکوع و جود کمل کے خشوع برقرار رکھا اس کی نماز روش ہو کراوپر چڑھی ہے اور یہ وعادی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری ہی حفاظت کرے اور جس نے فیروقت میں نماز اوا کی اچھی طرح وضوفیس کیا اور نہ رکوع و جود کمل کئے 'نہ خشوع کا لحاظ رکھا وہ سیاہ ہو کراوپر چڑھتی ہے 'اور یہ گئی ہے کہ جس طرح تو نے جھے ضائع کیا ہے اللہ تھے ہی منائع کرے 'یماں تک کہ جب وہ وہ بال پنج جاتی ہے جہاں اللہ جاہتا ہے تو پرانے کرے کی طرح لیش جاتی ہے اور اس کے مند پرماری جاتی ہے۔

عداسواءالناسسر قبالنىيسر قمنصلاة (احراماكمدايرالاقا) عدى بسب براوه فض بروايي نمازيس عورى كرب حفرت عبدالله ابن مسعود اور حفرت سلمان فارئ فرات بين كر نماز ايك باند ب جو يورا دے كا يورا لے كا اور جواس میں کی کرے گاوہ جانا ہے کہ اللہ نے کم تو لئے کے بارے میں کیا ارشار فرمایا ہے۔ (١)

نماز باجماعت كي نصيلت : نماز باجماعت كي نعيلت كي سلط من الخضرت ملى الله عليد سلم ي كم ارشادات حب ديل 

لقدصستان آمررجلا يصلى بالناس ثماخالف العارجال يتخلفون عنها فاحرق عليهم بيوتهم (وفي رواية اخراي اثمان الى رجال يتخلفون عنها فامريهم فتحرق عليهم بيوتهم يجزم الحطب ولوعلم احدهم انه يجدعظما

سمينااومرماتين لشهدها يعنى صلاة الغشاء (عارى ولملم الاعرية) من بداراده رکمتاعول که می مخص کرفاز رجان ایک کے کول اور (خود) ان لوگول کی طرف جاول جو نماز میں نہیں آتے اور ان کے محمول کو آگ لگادوں۔ (دوسری موایت میں ہے) مجرمی ان لوگوں کی طرف جاول يو نمازين أين آسال عرب كولول كركولول ي كلون الن كالمرطاو ع جائم من اكر الفاعل ا كى مخص كويه معلوم موكدات عده كوشت اور بكرى كے بائے مليس مے تووہ نماز (عشاء) ين ضرور آھيے۔

سر معرت عان كي مرفرع معامد البيان المان المناقب المنا

مرفرعا مندی موقوقاً ) جو مخص عشاءی نمازیں ماضر مواکویا اس نے آدمی رات تک عبادت کی اور جو منع کی نمازیں ماضر موا المال من إصارة لرونها وأسبم وأسوه ها والمح خاب العالم والعالم

٨-من صلى صلاة في جماعة فقدمالا عنجره عيادة-

جوہاجماعت نماز اور کرتا ہے وہ اپنا سینہ ممادت ہے ٹر کرلیتا ہے۔ ( ۱ ) سعید ابن المسیب فرائے ہیں کہ بین برش گذر گئے 'جب بھی مختان اوان دیتا ہے میں خد کو سمبر میں یا آموں 'محرابن واسع كت بي كم عن ويا ب مرف عن جزي عامل ول الك الها عالى كدوب عن الحكون وجع راه راست را الم الك ودسرى رزق ملال جس من مى دوسرے كاحق نہ ہو " تيسرى نماز باجماعت كه جس كى فرد گذاشت جو سے مواف كردى جائے اور اس كى تنام تعلیق میرے لیے کول دی جا میں بعدایہ بہلے میدہ این ہوائے ۔ ایک مرتب المت ک مالا سے فراغت کے بعد لوگوں۔ اع خاطب موکر فرایا کداس وقت شیطان مرب ساتھ ساتھ اللها سال تک گداس نے جھے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مں دد سرے لوگوں سے افغل ہوں اس لے جل بھی المب نہیں کردن گا۔ جس امری کے بی کہ ایے مخص کے بیجے نمازند يرموجوعلاء كيان آمدورفت شركامو بنعي قرارات بن كريم فض علم كي بغيرادامت كاستعب سينالنا بهاس كامثال الي ے میں کی من مندر کے ان کی با ای کی ایک کرسے اس العظامدا سے معن اندور کے ان کم می الواد ماتم امم قراح بیں کہ ایک مرتبہ میری نماز باجماعت فوت ہوگئ لوگوں میں صرف ابواسحاق ایسے تھے جنموں کے میری تحزیت کی اور اگر میرالز کا مرجا تاتو

<sup>(</sup>١) اس آیت کرمد کی طرف آشارہ ہے اور للک حلق علین ( ۴) مید روابات مرقوع آئیں نہیں لجا۔ محدین فعرے معد این المیب اے to the state of the same of the same of the same of the same

دس بزارے زیادہ آدی تعزیت کے لیے آتے اور یہ اس لیے ہو آکہ دین کی معیبت دنیا کی معیبت سے مقاطع میں آسان سمجی جاتی ہے۔ ابن عباس کتے ہیں کہ جس مخص نے مؤون کی آواز سی اور کوئی جواب نمیں دیا عور اے اچھا کام نہیں کیا اور نہ اس ے اچھا کام لینا مقعود ہے ، حضرت ابو ہر رہ کتے ہیں کہ لوگوں کے نکانوں این سید باطلا کر بردو جائے یہ اس سے بعرہ کہ لوگ ادان كي آواز سن اور مجر من مد المين ميون أبي مراف موديل أفي الن و الماكيوك الدرو كريط مح بين فرايا: إنا للبورانا الكيوراجة ون اس عامت في نعيات محد مواق ي عومت كي مقايط من وود بدر بي الخور من الدعليه

ن صلى ربعين يوما الصلوات في جماعة لا تفوته فيها تكبيرة الإخرام كتب اللهلمبراء تين براء ومن النفاق ويراء ومن النال (تنك الن) جو محض عاليس دن فماز باجماعت اس طرح برمع كم الحيراولي مي فويد يد موتوالله اس كم ليفه براتس

المتاب ایک نفاق سے برات اور ایک دونے کی اگ سے برات

روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو کھر لوگ ایے اسمیں کے کران سکے جرے ستایدل کی طرح دیکتے ہوں گے۔ ملا تك ان بي يوچيس كية تهاري اعمال كيا تيج وولوك كيس كيكر جب عم إذان كي آواز ين تي توموك لي الحد جات تے ' پر کوئی دو سرا کام مارے اور نماز کے درمیان رکاوٹ میں بنیا تھا ' پر کھنا ہے۔ ایک الیا اس کے جن کے جرے جاند کی طرح روش موں مے وہ لوگ فرشتوں کے سوال کے جواب بیں کی کہ ہمونت سے پہلے وہو کر لیا کرتے ہے اور کے اور اسمیں ے جن کے چرے سورج کی طرح بوش مول کے وہ یہ بتلا میں سے کہ ہم محد علیہ من اوان سنتے سے موایت میں ہے کہ اكارسنف كااكر عميراولي فوت مو جاتي توو لوك إين نفول برغين يدن في كريد يقي اور يمامت فوت موجاتي قرسات موزمن

مريح كي فضيلت : المخضرة ملى الله عليه وسلم فراع بن-

دماتقرب العبدالي اللبشي افضل من سجود جفي (اين بارك من اين مي) بندہ کی چڑے اللہ کا تقرب ماصل نہیں کر آجو ہوشیدہ مجدے سے اصل ہو۔ المامن مسلم يسجد للهسجدة الأرفعه اللهبها درجة وحطرعنه بهاسية (ابن ماجد-عباده ابن السامت )

جومسلمان الله كے ليے بحدہ كرتا ہے اللہ اس كے الك بحدے كى وج سے اس كالليك ورجه روسا تا ہے اور

ایک گناہ کم کروتا ہے۔ سو ایک روایت میں ہے کہ کمی مخص نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ، یا رسول اللہ المرے لیے دعا فرمائيے! اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں سے بتائے جن کے لیے آپ کی شفاعت ہوا اور جنت میں آپ کی رفاقت تفییب کرے ارشاد فرایان اعنی بکشرة السجود (ملم-ربعیداین کعب اسلی) تو میدول کی کرت سے میری موکر المربعايكون العبدمن الله تعالى ان يكون ساجك (ملم الامرية) مندالله تعالى اسوقت زياده قريب موتاب جبوه محده كرمان والاموا

اس آیت کرور کے بھی می معن ہیں۔

وَاسْجُلُوافِتُرَبْ (ب٢٠ با الماساكية) الله الماساك الماساك الماساكية اور محده كراور قريب بوت

قرآن پاک میں ہے۔

مَاهُمُفِي وَجُوهِمِمِ أَثُرُ السَّجُودِ (ب١٤) ١١ [٢١] مَاهُمُفِي وَجُوهِمِمِ أَثُرُ السَّجُودِ (ب١٤)

ان کے آمار اوجہ با فرجید کان کے جمول پر المال ہیں۔

اس آیت میں جدے کے اثر سے بعض حوالت و فرار مراد است میں وجرب راگ جا تا ہے ابیض حوال کتے میں کہ اثر ے مرادنور خشوع ہے جو ہاطن سے ظامرے جلکا ہے کی قبل نواق می ہے بعض لوگ کھے ہیں کہ اس سے مراد اصدام وضو کی

الخضرت ملى الشعليه وسلم فرمات بين

اذا قراابن آدم السجدة فسجد اعترال الشيطان يبكي ويقول ياويلام امر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت الابالسجود فعصيت للى النار

جب المن آوم جده كي اعت طاوت كرنا ب اور جد كرنا ب وشيطان الك مث كردو \_ الكاب اور كا ے اے معید این آدم کو عبلت کا معم کیا تھے کا اور اسے جند ال کی اور اللے مود ال کا محم مواقيس ني افراني اور مصدون نفيب بولي-

على ابن مبدالله ابن مباس كے بادے على دوائعت م كدو مردو ايك بزار مدے كياكر تے عامى ليے لوكوں نے ان كا نام دستجاد" (زیاده مجدے کرنے والا) مکه میا تھا۔ عمراین میرالعور ویٹن کے علاقہ کی دوسری چزر مجدہ تہ کرتے موسف این اسباط كماكمة تعداك جوالوا موض سے پہلے توري كى مائب بوسو يون اس عض كے علاوہ كى پر حد اين كر آجو ركون و جوديل مشغل ہے میں اپنے مرض کی ناپر رکوع اور بعدہ نہیں کرسکا۔ سعید ابن جبیر کتے ہیں کہ میں بعدے کے علاوہ کئی جن کے ضائع جانے پر افسوس بھیں کرنا۔ عقبہ ابن مسلم سمتے ہیں کہ باعث من کوئی خصلت اللہ کے زویک اس کی اس خصلت سے زیادہ محبوب و پنديده نسيل ب كه برتره الله تعالى سے ملئے كا غوا بشوند جو اور مجدے كے علاوہ كوئي مرى الى نسيل ب جس ميل بردوا يخ خالق سے زیادہ تریب ہو با ہے۔ حضرت الا ہررہ کتے ہیں کہ بندہ مجدے کے وقت اپنے زب سے زیادہ تریب ہو تا ہے اس لیے مجدے میں کارت سے دعا کیا کرد۔

خشوع كى نضيلت : الله تعالى فرات بين

الْقِمَالْصَلْوة لِذِكْرَى (ب١٠٠١) من المراكبة

ميري عي اوس تمازيزها كرو

٧-وَلا تُكُنْ مِنَ الغَلْفِلِينَ (ب و راوا آبت ٥٠٠)

اورعا فلين مس ب مت مو

٣-وَلاَ نَقْرَبُو الصَّلاَ قُواْنَتُمُ سُكُارِي حَتَّى تَعْلَمُوامَا تُقُولُونَ (٥٠ ٩٠ مَت ٣) اے ایمان والوتم نماز کے پاس بھی الی طالب میں منت جاؤ کہ تم نف میں موسال تک کہ تم سمجنے لکو کہ من سے کیا کہتے ہو۔

اس آیت میں لفظ "سکاری" کی بعض معزات نے یہ تغیری ہے کہ غم کی زیادتی ہے بدحواس موں ابعض معزات کتے ہیں کہ مجت کے نشے میں مست ہوں 'وہب فرماتے ہیں کہ "سکاری" ہے فاہری نشے میں مہوش لوگ مراد ہیں 'اس میں دنیا کی مجت کے نے رہی تنبیہ کی گئے ہے کو تک ملسویان کی تی ہے کہ جب تک تم بدند جان او کہ کیا کوند ہے ہو اس وقت تک نماز کے لیے کڑے نہ ہو 'بت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے لیکن افسیں اس کی خبر نہیں ہوئی کہ انھوں نے نماز میں کیا پڑھا تا خشوع و خضوع کی فضیات پر انخضرت معلی اللہ جلید وسلم کے بیاد شادات کرامی ولالت کرتے ہیں۔

د من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشي من الدنيا غفر له ما تقدم من دنبه من ونبه من دنبه دنبه من دنبه

ي المالصلوة تمسكن و تواضع و تصرع و تباوس و تنادم و ترفع يديك فتقول اللهم اللهم في المرفع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خذاج (تندى فعل ابن مبارع)

نماز مرف مسكنت واضع " ووزاري شوت وفي الماسك إور تراما في الماكريد كما بي الدا

اے اللہ جوالیانہ کرے اس کی تماز تا تع ہے۔

سمى آسانى كتاب ميں الله رب العرت كابيا و شاو موجود به كميں ہر فعاز يوسط والے كى فعاز قبول نئيں كرتا ، بلكه اس مخض كى فعاز قبول كرتا ہوں ہو ميرى عظمت كے مقابلے ميں قواضع القتيار كرے "لوگوں كے ساتھ تكبرے پیش نہ آئے اور بعوے فقيركو ميرى دضاجوتى كے ليے كھانا كھلائے! ايك مديث ميں ہے:

انما فرضت الصلوة و امر بالحج والطواف و اشعر ت المناسك لا قالمة ذكر الله تعالى فاذالم يكن في قلبك المذكور النبي هو المقصود و المبتغى عظمة ولا هيبة فما قيمة ذكرك (الادارة و 150 ما 100)

نماز فرض کی گئے ہے 'ج اور طواف کا بھم ویا گیا ہے 'وو مرے از کان ج ضروری قرار دیے گئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے پس اگر تیرے دل میں نہ کور لین اس کی معلمت و تیب نہ ہو جو اصل معصور و مطلوب ہے تو تیرے ذکر کی کیا تیت ہے؟

آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے ايک فض کو ومين فرماني ا

واذاصليت فصل صلاة مودع (أبن اجد الاالب انساري مام سيدين الاواس)

جبة نماة يرم ورقست موساوات في عمر نماز يره-

مطلب پیر ہے کہ اپنے نفس' اپنی خواہش سے رفعت ہو کر تماڑ پڑھ 'اور اپنے موٹی کی ہارگاہ میں حاضری دے۔ جیسا کہ اللہ آیا رشاد قرماتے ہیں شہ

يَّالَيُّهُ ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحْ إِلِي رِيَّكَ كَلْحَّافُمُ لَا قِيْهِ (بَهُ الْمُعَانُدُ)

اے انسان واپنے رب کے پاس مینچے تک کام میں کوشش کردہا ہے۔ چر (قیامت میں) اس (کام) کی جرام پانے گا۔

ایک جگه فرایا کمانه

وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا الْكُمْ مُلْكُونُهُ (بِ٤٠ رَ٣٤ كَتَ ١٣٣)

اورالله تعالى ع درت رمواوريد يقين ركموك في شك تم الله كسام التي الموال مو-

آمخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

(1) بدروایت ان الفاظی مل این افیم سے این ابی شید نے روایت کی ہے معاوی وسطم میں معان کی روایت ہے محراس کے شروع میں یک الفاظ زیادہ بیں اور اس میں بششی من الدنیانس ہے۔ المن لم تنهه صلاته عن الفحشاء المنكر لميز دد من الله الابعدا-

جس مخص کواس کی نماز فی اور برائی سے بداردک سے دواللہ عدودی بوتارے گا۔

نماز مناجات کا نام ہے محلا ہے کہے ممکن ہے کہ غفلت کے ساتھ مناجات پائی جائے؟ ابویکرین عبداللہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا جاہو' اور کمی واسطے کے بغیراس سے تفتگو کرنی جاہو تو یہ ممکن ہے' لوگوں نے کہا! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: ممل وضو کے ساتھ محراب میں کمڑے ہو جاؤ' اجازت کے بغیر آقا کی بارگاہ میں عاضر ہو جاؤگ سے مناجات شروع کردد' درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہے۔

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يجدثنا و نحدثه فاذا حضر تالصلاة فكانه لم يعرفنا ولم نعرفه (إلى في المعنام مرددين فلا)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بمع عظو كياكرت تع اور بم تب عنظو كياكرت مع محرب تماذكا

وقت آجا ما قواليا لكناكد كويا آب بميل ندج في بول أود بم سهد آب كوند جانع مول-

ایک مدیث میں ہے۔

لاينظر اللمالى صلاة لا يحضر االرجل فيها قليم عربينه

الله تعالى الى مماذ ير معوجه سي مو ياجس من آدى النه بدل كرساته الهاجي طامرند كرا دا)

حفرت ایرانیم خلیل الله علیه السلام جب تمانیکے لیے کرمیدہ ہوئے تھے آن کے ول کے اضطراب کی آواز دو میل کے فاصلے سے سی جا سمتی تھی۔ سعد تو تی جب نماز پر مستے تو ان کے آنسو کالوں سے واڑھی کے بالوں کو ترکرتے ہوئے گریے رہے تھے۔

الخضرت صلى الشعليه وسلم في ايك محض كود يماده نماز من الى وازمى يه كميل راب المهاف ارشاد فرايات

لو خشع قلب هذا الخشعت حوارجه (ایم تندی الدیروا) اگراس محص کے دل میں خشوع ہو آاواس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔

 کر دیا۔ اہام زین العابدین کی وضو کے وقت بھی کیفیت ہو جاتی تھی جھروالے پوچھے وضو کے وقت آپ کو کیا ہو جا تا ہے؟ فرماتے کیا تم لوگ جانے نہیں ہو کہ چھے کمن کے سامنے کھڑا ہو تا ہے۔

> مبعد اورنمازی جگه کی نصیات : الله تعالی فراید جیری : انتہا بعث مُسَاحِدُ الله مَنْ آمَرَ عَالِلْهُ وَالْمَيْنِ وَالْكُورِ (بِ•ارو• آمنے ۱۸

> > وى آبادكر آب الله كي مجدي جوالله عداوريوم أخرت يرا على الايا-

والمحضرت ملى الله عليه وسلم فراح بيرين

د من بنى للموسحداولو كمفحص قطاة بنى الله لمقصر افى الجند (كن اجد عام المراد من المراد عام المراد ال

جو مخص الله كرابرى كون د بوالله وخري الله والله وخرائي الله الله الله والله وخرائي الله الله والله وخرائي والله و

( بخاری و سلم ابوقارة ) جب تمين سے كوئى محمد عن واقل بوقوا سے بائے كہ بیٹنے سے بالے دور كعب نماز زاء لـــ مالا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد (وزا كمانى د جائز و العيري فا

مجدے پروی کی نمازمسجدے علاوہ نمیں ہوتی۔

هدالملائكة تصلى على احدكم مادام في مصلاه الذي يصلى فيه تقول اللهم صلى عليه اللهم اللهم صلى عليه اللهم اللهم الميد من المسجد (بخاري وملم - ابو برية)

ملا کھے تم میں سے ایک پر اس وقت تک رحب بھیجے رہتے ہیں جب تک کہ دواہی مگد رہے جہاں نماز پڑھتا ہے ، فرضتے کہتے ہیں: اے اللہ اس پر رحمت ہو اے اللہ اس پر رحم کر الی اس کی بخش فرا، بشرطیکہ نمازی ہے وضونہ ہوجائے یا مجدے باہرنہ آجائے۔

۱- یاتی فی آخر الزمان ناس من امتی یاتون المساحد و یقعدون فیها حلقا حلقاد کر هماللنیا و حب النیالا تجالسوهم فلیس للمبهم حاجة (مام - انن) آخری زمانے میں میری امت میں ہے کہ لوگ ایے ہوں کے جومجدوں میں پنجیں کے اور طقیما کریٹے جاتیں کے وہ دنیا اور دنیا کی مجت کا ذکر کریں گے ، تم ایے لوگوں کے ساتھ مت پیشا اللہ کو ایے لوگوں کی ضورت ہیں جو ک۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی بھی کا بوں میں فرمایا ہے:

ان بیوتی فی آرضی المساجد وان رواری فیها عمارها فطودی لعبد تطهر فی بیته شهرارنی فی ارضی المساجد وان رواری فیها عمارها فطودی لعبد تطهر فی بیته شهرارنی فی بیته شهران می مجدی بین اور جوے ملاقات کے لیے آنے والے وہ بین جو ان کو آباد کریں خوشخری ہواس مخص کے لیے جو اپ کریں پاک ماف ہو کر جو ے ملاقات کے لیے میرے کر آئے اس صورت میں مزور (جس کی نوارت کی جائے) کا فرض ہے کہ وہ زائر (ملاقات کے لیے آنے والا) کی تعظیم

۸-اذارایتمالر جل بعتادالمسجدفاشهدوالمبالایمان (تفی ماکم ابوسعید) ، جبتم کی فض کودیموکدوه مجرکاعادی می واس کے ایمان کی کوائی دو-

سعید ابن المسب کے بین کہ جو مخص مجد میں بیٹے وہ اللہ تعالی کا ہم تھیں ہے "اس کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ خیر کے علاوہ
کوئی بات نہ کرے۔ کسی نا بھی کا قول ہے کہ مجد میں بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا آپتا ہے جس طرح جو یائے گھاس کھا لیتے ہے۔
خون کہتے ہیں کہ اکا برین سلف کا خیال تعاکمہ ناریک راہ میں مجد کی طرف جانا جنٹ کو واجب کر نا ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں
کہ جو مخص مبحد میں ایک جرائی جلائے "اس کے لیے ملا تحکہ عرش کو افعالے والے فرشتے اس وقت تک دعاکرتے رہجے ہیں جب
تک وہ چراخ جانا رہتا ہے معرف علی کرم اللہ وجہ فرمائے ہیں گئے جب آئو ہی حرجا تاہے تو زمین میں اس کے نماز پر معظ کی جگہ "اور
تک وہ چراخ جانا رہتا ہے معرف علی کرم اللہ وجہ فرمائے ہیں گئے جب آئو ہی حرجا تاہے تو زمین میں اس کے نماز پر معظ کی جگہ "اور

آسان كى طرف عمل المن كى جداس پر روتى ہے جر آب آيد آيد الدت قراق د ٣- فَمَا بِكَتَّ عَلَيْهِمُ السَّمَاعُوَ الْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مِنْظُرِيْنُ (ب٥٠ '١٥) ٢٥٠) بحرندان پر آسان موا 'اورندنشن موتى 'اورندا تعين و ميل وي كئ

 كتة بي كدلوك جم جكد فمرت بي مح كوده جكدان فمرة والعلاية المعند كالعام في يالعند بعين ب-

### نمازك طابرى اعمال كى كيفيت

تجبیر تحریمہ سے پہلے اور بعد میں : جب ہمازی وضوے 'بدن ' مکان اور کیڑوں کو نجاست سے پاک کرنے ہے فارخ بوجات اور ناف سے زائو تک اپنا سر و حائی ہے قاصلہ بوجات اور ناف سے زائو تک اپنا سر و حائی ہے قاصلہ کرنے ووقوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے وہ مخص مجمد اور ہے۔ ایک مدے شی ہے۔ ایک مدے شی ہے۔

مندے من این دونوں اول بو زارا - بساکراس آعت بی ری مق مرادیں تہ مقر نین فی الاصفاد (بس ارد است

اور من کتے ہیں کہ ایک اول پر ندردے کردو سرول اول کو شرعا کر الاجائے قرآن پاک میں ہے۔

اَلْصَافِنَاتُ الْحِيَادُ (ب٣٣٠/١٣)

کر اور کھنے سدھے رہنے ہا ہیں 'سرکو ہا ہسدھا رہنے دے 'اور ہا ہو ہے جھالے' جھالیا زیادہ اچھا ہے 'کو نکہ اس سے تواضع کا اظمار ہو تا ہے اور نظر بھی رہتی ہے۔ نمازی کی نظر جائے نماز پر رہنی ہا ہے 'اگر جائے نماز نہ ہو تو کی دیوار کے قریب کھڑا ہو' یا اپنے ہادوں طرف ملا محینے لے ناکہ نکاہ کا فاصلہ کم ہو جائے 'اور فکر جمعے دے 'اگر فکاہ جائے نمازے اطراف سے 'یا خط سے تجاوز کرے تو اس مون کو بیٹا ہے 'یہ وران کی چڑکا دھیان نہ ہو جب قبلہ رخ ہو کر تناہے ہوئے طرفتہ برکھڑا ہوجائے تو شیطان ملحون کو بھگا نے کہ رہنا ہا ہے۔ اس مون کو بھگا نے کہ لیے قبل اعمو ذبیر تبالتناس بڑھے 'کر تجمیر کے اور اگر کسی مقتدی کے آنے کی توجہ ہو تو پہلے اذان دے لے چرنیت کرے۔ خط مطرک نمازی فکل جائیں گا۔ ان الفاظ کے معانی معانی خرص ادا کر تا ہوں۔ اس میں لفظ اوا سے قضا' فرض سے نوا فل' ظہرے دو سری نمازی فکل جائیں گا۔ ان الفاظ کے معانی دل میں دیں 'یان سے اوا کرنا مروری نہیں ہے' نیت کے معنی ہی ہو ہیں' الفاظ تو محض تذکیر را و دلانے ) کے لیے ہیں' اور یہ بٹل نے کے لیے ہیں کہ نماذی کے دل میں نیت موجود ہے۔

نیت کے بعد دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے۔ (۲) اس طرح کہ دونوں ہتیلیاں دونوں شانوں کے مقابل ہوں وونوں الگورٹھے کانوں کی لو اور اٹھیاں کانوں کے بچلے حصہ کے مقابل ہوں کا کہ اس طرح ان سب احادث پر عمل ہو جائے جو اس ہاب میں منقول ہیں 'دونوں ہتیلیوں اور انگورٹھے کے اندورٹی حصوں کو قبلہ رخ رکھ 'اٹھیوں کو کھلا رہنے دے 'بنر نہ کرے ' پھیلانا کا میں منقول ہیں 'دونوں ہتیلیوں اور انگورٹھے کے اندورٹی حصول کو قبلہ من رکھی تھوڑ دے 'اس لیے کہ آفار میں ان کا پھیلانا 'اور ملا کر میں بھی تھا ہے کہ آفار میں ان کا پھیلانا 'اور ملا کر میں منقول ہیں 'جو صورت ہم نے بیان کی ہو دہ ان دونوں کو جامع ہے 'اس لیے بھی بہتر ہے 'جب ہاتھ ان کی جگہ تھیرجائیں ' میں میں میت کرے 'اللہ اکبر کے 'اور ہا تھوں کو بیٹھے کی طرف لاے 'پھر اللہ کا کلمہ پورا کرے دونوں ہو تاف کے اوپر شب دل میں نہیت کرے 'اللہ اکبر کے 'اور ہا تھوں کو بیٹھے کی طرف لاے 'پھر اللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہوتوں کو تاف کے اوپر شب دل میں نہیت کرے 'اللہ اکبر کے 'اور ہا تھوں کو بیٹھے کی طرف لاے 'پھر اللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہوتوں کو تاف کے اوپر میں نہیت کرے 'اللہ اکبر کے 'اور ہا تھوں کو بیٹھے کی طرف لاے 'پھر اللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہوتوں کو تاف کے اوپر اللہ کا کھی پھر اللہ کا کھی پورا کرے دونوں کو تاف کے اوپر کا کھر کیا گھر کی اللہ کا کھر کیا گھر کو کو کھیلی کو کا کھر کیا گھر کیوں کو تاف کے اوپر کر کے کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے کہ کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر

<sup>(</sup>۱) رزین نے اس روایت کو ترندی کی طرف منسوب کیا ہے ، محر چھے یہ روایت ترندی میں نمیں لی۔ (۲) وور پ شانوں تک ہاتھوں کو اٹھاٹا ابن عرق سے بخاری ومسلم میں اور کافوں کی لو تک اٹھاٹا ابودا کو دیش وائل ابن جڑے اور کانوں کی چی ٹیک اٹھاٹا مسلم میں الگ ابن الحویریث سے معقول ہے۔

اور سنے کی ہے رکھ ( ) اس طرح کے والال ہاتھ ہائیں ہاتھ کے اور جو۔ وائیں ہاتھ کی الفیلیت کا تقاضا ہی ہی ہے کہ بائیں سے اور رہے۔ دائیں ہاتھ کا بہتی کا الحد ہے۔ انگوشے اور ہیوٹی الکی ہے بائیں ہاتھ کا بہتی کا بہتی کا رہے۔ دائیں اور اس وقت ہی آیا ہے جب ہاتھ اور کیمرف افحاتے جائیں اور اس وقت ہی آیا ہے جب ہاتھ اور کیمرف افحاتے جائیں اور اس وقت ہی تا ہے جب ہاتھ اور کیمرف افحاتے جائیں اور اس وقت ہی تا ہے جب ہاتھ اور کیمرف افحات ہی اور اس وقت ہی تا ہے جب ہاتھ اور کیمرف افحاتے جائیں اور اس وقت ہی تا ہے کہ بینے کہ ہوتی ہے کہ اس وقت اللہ اکر کے جب ہاتھ اور کیمرف کو اور ہے ہے کی طرف لا سے اس محرح نہیں ہے کہ اس وقت اللہ اکر کے جب ہاتھ اور کی اور اس وقت اللہ اکر کے جب ہاتھ اور کی اور اس کے افکا اللہ المحرک ہوتھ ہیں ہوتی ہے اللہ عقد کا مقدم ہے گاریہ میں مطابقت میں مطابقت میں اور اس کے افکا ہے ہیں ہوتھ ہیں ہوتھ

قرات و محر قرر عبد الزخرون التراسي التراك وديدوا و فرا برخ المراس من التراك و المراس من التراك و التر

صَلَاتِی وَ نُسُکی وَ مُحَیّای وَ مُعَانِی للهِ رَبِ العالمِین لا سرند ده و بدید المرت والعالمین لا سرند ده و بدید المرت والعالمین المرت والعالمین الله به الله کیا کی ہم ایرانی میں نے ابنا می الله کیا کی طرف کیا جس کے اور الله کیا کی ہم نے ابنا می ایرانی منیف کورن پر موں بے شک ایرانی منیف کورن پر موں بے شک میری میادے میرا مرق اور جینا سب الله کے لیے ہو رب العالمین ہے ، جس کا کوئی شرک میں ، بھے اس کا تھم ویا ممیا ہے ، اور میں فرال برواروں میں ہول۔

الی و پاک ہے میں تیری حر کے ساتھ پاک بیان کر آبوں ۔ بوکت والاعظم تیوانام بوی ہے تیری شان مولی ۔ معبود نمیں ہے تیری شان مولی ، معبود نمیں ہے تیرے سوا۔

تاکہ جنے متن المور روایات میں وارویں ووسب تع ہوجا میں۔ اگر نمازی امام کے بیجے ہو اورانام اتا الویل سکت در میں میں وو الحمد روا میں تار و المحد روا میں اگر جھا نماز برد رہا ہو ایا امام کے بیجے ہو بہلات لی ہو تو اعمو ذبالله مرز المشیطان الدر حید اور وسسالله الماتی خدم الر خدید برد آلر ور فاقعہ کی طاوت کرے اس المام کے والم الموت کرے کہ مناواور طالحے نہ ہو ہی سوائد فاتھ کے اور اس انتقا کو کینے کر اور اس کے اور اس انتقا کو کینے کر اوارے ایکن آمیس کے اور اس انتقا کو کینے کر اوارے ایکن آمیس کے والا الصالی ن کے مناواور طالحے نہ ہو ہو گئے ہو والا الموت کرے اور اس کے اور اس انتقا کو کینے کر اوارے الموت کرے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کا اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی اور اس کے اور اس کی نمازوں میں اور سے کہا تھ اور اس کے اور اس کا اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی دور اس کی کی دور اس کے اور اس کے اس کے اس کے اس کے اور اس کے اس کے اور اس کے اس

<sup>(</sup>۱) حنیہ کے زدیک امام کے بیچے مورڈ قاتحہ پر متا جا کر میں ہے۔ چا نی رواعت بین ہے والما قور اُفلنصت والمسجود ہوں ہے ہوں ہے اسلاوہ میں اسلاوہ میں اسلام موقوا ہام ہو تواہم کی قرآت اس اسلام ہو تو ہوں ہوں ایک رواعت میں ہم من کان لعالم المفر اُعظم ہیں جمع کی ہیں (شرح معانی الآ تارج اس ۱۳۱۸ وس ۱۳۹۱) (شتری) کی قرآت ہوتی ہے (آثار المن ج می کہ مرا) محاوی کے بہت ی امار رہ مولی ہیں ایک میں (شرح معانی الآ تارج اس ۱۳۱۸ وس ۱۳۹۱) قرآن پاک میں ارشاد فرایا کیا و افا قوری الفر آن فرائست معنوا اور قران پاک میں ارشاد فرایا کیا و افا قوری الفر آن فرائست معنوا اور قران پاک میں اور ساوہ میں انتقاء مناسب ہے میساکر قرایا کیا ادعوال المدر اور میں انتقاء مناسب ہے میساکر قرایا کیا ۔ ادعوال المدر معاور میں انتقاء مناسب ہے میساکر قرایا کیا ۔ ادعوال المدر معاور میں انتقاء مناسب ہے میساکر قرایا کیا ۔ ادعوال المدر معاور میں انتقاء مناسب ہے میساکر قرای پاک المدر میں اس المدر معاور میں انتقاء میں امروں میں انتقاد میں انتقاد

الله الفرافي من هديت و عافنا في من عافيت و تولّنا في من تولّيت و بارك لينا في من تولّيت و بارك لينا في منا عليت و في الكافية من المنافية من و لا يعزّ من عافيت و قباركت ربّنا و فعاليت و المنع بنا من والينت و و لا يعزّ من عاديت و قباركت ربّنا و فعاليت و في المنع بنا من والينت و المنت من الله عليه و ملم على و به المنافية من المنافية و المناف

اے اللہ ہم کو بھی ہوائی فرما ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے ہدات فرمائی اور عاقبت فعیب فرما ان کی طرح جن کو تو نے بدایت فرمائی اور ہارے لیے برکت عطا فرما ان جزوں میں جو تو نے عطا کیں اور اس شرعے ہمیں ہوا جس کا تو وہت ہوا دروہ عزت نہیں یا اجس نے تو ہو فیصلہ کیا ہے۔ ب شک تو فیصلہ کرا ہے۔ تھویر فیصلہ نہیں کیا جا آ۔ بے شک دو ذلیل نہیں ہوا جس کا تو دوست ہوا دروہ عزت نہیں یا اجس نے تو ہو تھی کرے اللہ اے ہمارے رب تو پاک ہے اور بائند ہے۔ ہم تھے سے معفوت چاہیے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ نہی کریم پر اللہ معفوت قراد ان کے دلوں میں محبت وال دے۔ ان کے جس کے جسلوں کی مسلمان عورتوں اور مردوں کی معفوت قراد ان کے دلوں میں محبت وال دے۔ ان کے جسلوں کی مسلمان عورتوں اور مردوں کی مسلمان عورتوں اور مردوں کی معفوت تا ہو ہو تھوں پر ان کی مد فرما۔ اے اللہ ان نافر مالوں کو ہلاک فرما جو جری آیات کا انگار کرتے ہیں۔ تیمہ دسولوں کی محمود کو بارک فرماجو جری آیات کا انگار کرتے ہیں۔ تیمہ دسولوں میں ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اب اللہ ان کا شیرازہ بھیردے اور ان سے اسحاد کو بارہ یارہ کردے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا کردے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا کردے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا کردے۔ ان کا شیرانہ وہ علوے شود کی طرح کی کردے۔ ان کا ایک کرد فرماج وہ جری سے ان کا ایک ان فرماج تو جری کا بارہ ان کا ایک کردے۔ ان کی درمیان اختران خواج جری نے بات کو خواج تیمہ کردے۔ ان کی درمیان اختران خواج تیمہ خواج تیمہ کردے۔ ان کا انگار کردے کی خواج تیمہ خواج تیمہ خواج تیمہ خواج تیمہ کرد کے اس کی درمیان اختران خواج تیمہ خواج تیمہ

اوراقد ارکشایان شان موسید کے ایک گئے نشن پر نیکے اور کملی موئی پیشان ناک اور ہتیلیاں نیمن پر بیکے۔ چکنے

کردہ یہ پر تجمیر کہتا ہوا ہورے کے علاوہ کی موقع پر ہاتھ اٹھاکر تجمیر نہ کہ سب سے پہلے گئے نیمن پر نکنے ہائیں۔ بعد میں

دونوں ہاتھ زیمن پر دکھے جائیں۔ آخریں چہواور ناک بھی زیمن سے کمنی ہا ہیے ۔ کہنیوں کو پہلوسے علیارہ دکھے۔ عورتیں اپنی

کہنیاں پہلوسے طاکر رکھیں۔ پاؤں کی الکلیاں پھیلائے۔ عورت ایسانہ کرے۔ میں پیٹ کو دانوں سے جدا رکھے اوردونوں

دانوں کو ایک دو سرے سے الگ رکھے۔ عورت بیٹ کو دانوں سے اور ایک دان کو دو سری دان سے طاکر ہوہ کرسے۔ ہاتھوں کو

اے میرے رہے میری معرت فرا - جھ پروم کر بھے دال ما العے بدایت وے میری حظی کودور فرا العے بدایت وے میری حظی کودور فرا مجھ عالیت عظا کراور مجھ سے در گذر قرا۔

اس جلے کو صلوۃ اللیم کے علاوہ دیگر نمازوں میں طویل نہ کرتا جاہیں۔ پرود سراسی ہو کرے۔ دو سرے ہوے کے بور تھو ڈاسا جلسہ اسراحت کرے۔ (۱) یہ جلسہ اسراحت ہر رکفت ہیں جدے کے بعد ہوتا جاہیے۔ پر باچھ کا دباؤ دین پر ڈال کراچھ کھڑا ہو۔ (۲) محراضے میں قدم آئے نہ بر برصائے بلکہ اٹی جگہ رکھ ہوتے ہوئے دفت اوا ہو اگر کا کاف زمی ہے اضحے وقت اور راء کھڑے ہونے کے در میانی وقعے میں جاری رہے۔ بعنی اللہ کی ہوتے ہیں گوٹ کو اپنے کا کاف زمی ہے اللہ اللہ اکر کی کھل اس وقت کھیل ہوگہ جب او حاکم ابو جائے۔ اللہ اکر اس وقت کہنا انہوں کرے جب شعف آئی چکا ہو باکہ اللہ اکر کی کھل اوا کی حالت انقال میں ہو۔ قیام اور خورے کی حالت میں تہ ہو۔ اس صورت میں تحقیم زیادہ تمایاں ہے۔ دو سری رکھت پہلی رکھت کی طرح ہے۔ دو سری رکھت کے شروع میں تعود دوبار پر ھے۔

تشور : پرود مری رکعت کے دو مرب محرف کے بعد اس طرح بیٹے جس طرح دو میدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور پہلا تھی۔

پڑھے۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بیعجہ وائیں ہاتھ کو دائیں بران پر اور ہائیں ہاتھ کو ہائیں ران پر رکھے۔ اگھت شہاوت اٹھاکر اشارہ کرے۔ لا اللہ کہنے کے وقت نہ کرے۔ آخری رکعت میں تشہد اور درود شریف کے بعد وعائے ماقورہ پڑھے۔ البتہ آخری تشہد میں ہائیں کو لمے وعائے ماقورہ پڑھے کو تکہ اب اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں ہے بلکہ بیضنے کا ہے۔ اپنے ہائیں پاؤں کو نیچ کی طرف سے نکال کر بھادے اور دایاں پر بیٹھے کو تکہ اب اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں ہے کا سر قبلہ کی طرف رکھے۔ پھروائی طرف کرون کو موڈ کر کیے۔

پاؤں کھڑا کر لے۔ اگر دشوار نہ ہو تو دائیں پیرے اگو شے کا سر قبلہ کی طرف رکھے۔ پھروائی طرف کرون کو موڈ کر کیے۔

السلام علیہ کہ ور حدم اللہ مرخ اتنا پھیر لے کہ دائیں جاتب ہو محص کما ترزید دہا ہے اس کا دایاں رخدار نظر آنیائے پر ایس طرف مرخ معالمہ کے اور اس وقت نمازے با پر بھو کی نیت کر لے۔ السلام علیہ کہور حدماللہ کہتے وقت دائیں اور ہائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام ورحمت کی دعائی نیت کرے۔ سلام کا مسنون طرف ہے ہے کہ لفظ سلام کو تخفیف کے ساتھ اداکرے۔ اسے تھنج کر کہنے کی ضورت نہیں ہے۔ (ابوداؤد 'تذی 'ابو بررڈ)

<sup>(</sup>۱) احناف کے نزدیک مسئون طرفقہ یہ ہے کہ مجدے سے سرحا اٹھ کھڑا ہو ، جلہ اسراحت نہ کرے ، حظرت او بررہ کی روایت سے تابت ہوتا ہے کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مجدے سے اٹھے ہوئے سید سے کھڑے ہوجائے تھے۔ بس روایت میں بیٹنے کا ذکر ہوجائے اور ضعف کے زمانے کی سے۔ (ہرایہ باب مغا اصلوق ج ام ص ۱۱۱) (۲) احتاف کے میاں محشوں پر باتھ رکھ کر کھڑا ہوتا مستحب ہے۔ (ہرایہ باب مغا اصلوق ج ام ص ۱۳۴۰ حرت ما تشریح میں حظرت عا تشریح مدیث مدیث سے مسلم میں حظرت علی روایت اور بخاری و مسلم میں حظرت عاتشہ کی مدیث ہے۔ حظرت ما تک مدیث سے اللہ من اربع من عذاب جہنم الح"

نماز پڑھنے کا پہ طریقہ تنا مخص کے لیے بیان کیا کیا ہے۔ اگر کوئی مخص تنا نماز پڑھ رہا ہو تواہے بھی آوازے تحبیرات کمنی جائیس مرکز اواز مرف اس تدرباند ہو کہ جے وہ خور من سکے۔

المام كو جاسي كذه الى نمازك سائق سائق مقترون كي نبت بمي كرب اكد نبيت كا واب ل جائد او اكر الم نبيت نبيل كے كالوركوئي محص اس كى افتراء من مازير سے كالواس كى ماز مج موجائے كى-دونوں (امام اور مقترى) كو براعت كالواب فے گا۔ امام کو جانے کہ وہ نماذے آغازی دعااور تعود استدر سعے جیباکہ تمانمازیں ردمتا ہے۔ مح کی بدنوں ر کمتوں میں مغرب اور مشاء کی بہلی دور کمتوں میں سورة فاتحہ اور سورت بلتد آواز ہے روص (١) جب امام سورة فاتحہ فتم كرلے تو بلند آواز سے این کیے۔ مقتری بھی ای کے ساتھ این کیس ور قاتح کے بعد امام کی قدر خاموش رہے تاکہ سائس درست موجائے اور مقتری این دفت مورہ فاتحہ براہ کیں۔ (۲) ماکہ جس وقت قرأت کرے اس وقت سب اس کی قرأت سنی مقتری جری نمازوں میں سورت نے بر میں لیکن اگر امام کی آوائید من رہے مول تب سورت برجے میں کوئی حق میں ہے۔ امام رکوع سے الخانے کے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کے۔ مقتری می کی کیں۔ انامت کے آداب میں ے یہ میں ہے کہ ایام تمن بارے نهاده سيحات ندروهم- ( ٣ ) آخري دور كتول من سورة فاتحدير اكتفاكريدادرات طول ندوع- آخري تشرد من التجات اور درود کے بعد اس قدر طویل دعانہ روسے کہ ان دو ال کے برابر موجائے امام اپنے سلام میں مقتریوں کی نیت کرتا ہے مقتری اس کے جواب کی تیت کریں۔ آیام علام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ علام سے فارغ ہوجا میں۔ محراد کو اس کا طرف متوجہ ہو کر میٹے لیکن آگر مردول کی مغول کے بیٹے مور تیں ہول تب قبلہ رو بیٹے رہنا مناسب ہے باکد عور تول پر نگاون برے۔جب تک المام نہ اٹھے اس وقت تک مقتری بھی بیٹے رہیں۔ آمام کے لیے اجازت ہے کہ وہ جدهم جاہے متوجہ موکر بیٹ سکتا ہے۔ وائی طرف بھی بائیں طرف بھی لیکن وائیں جاهب متوجہ موکر بینمنا میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے۔ جمری نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے آمام جمع کا صیفہ استعمال کرے باکہ وعامیں صرف اپنی مخصیص نہ رہے الکہ دو سرے لوگ بھی شائل ہوجا سی - وعائے تنوت بلند آواز سے پر معید مقتری آمین کے اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھائیں۔ ( س) دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو مند پر كيرليل مياكراك مديف من والديورود قياس القامانيك كرات د الفائ ماكس بيساكه التيات كالديري عالى والارعاض باقر بين افعات بالت

نمازیس ممنوی امور : انخفرت ملی الله علیدوسلم نے نمازی بہت ی باتوں ہے منع فرمایا ہے۔ (۱) دونوں پاؤں جو ڈکر کھڑا ہونا (۲) ایک پاؤں پر نوروے کرو سرے کو گھوڑے کی طرح ترجما کرنا۔ اول کو منن اور فائی کو مغد کتے ہیں۔ اس باب کے آغاز میں ہم منن اور مغد کے بارے میں قرآئی آیات بیش کر بچھے ہیں۔ (۳) افعاء (۵) گفت میں افعاء کے معنی ہے ہیں کہ دونوں کو فوں پر بیٹھے اوردونوں تھنے کھڑے کر لے اوردونوں التی زمین پر اس طرح بچھا ہے جس طرح کیا بچھا یا ہے۔ محدثین کے مطابق

<sup>(</sup>۱) اہم کو قرات اور محیرات کے جرمی میاند روی افتیار کن جاسے اور ضورت کے مطابق جرکنا چاہیے۔ بعض جکہ جر مفرط کا اور بعض جکہ ضرورت ہے جی کم جرکنا ذموم و ب اصل ہے۔ (روافیار فسل فی افراق ہی اس می ۱۹ حرجم) (۲) یہ متلا پہلے بھی بیان کیا جاچا ہے کہ اہام کے بیچے مقتری کو جریا سری کی جی کی اور پر کا فروس فی افراق ہی یا گئی دو سری مورت نہیں پڑھی چاہیے۔ (روافیار فسل فی افراق ع اسمی عرور کے اور درود کے بعد رودد کے بعد کی افاظ ذائد کرنے ہے جوہ ہو واجب ہوجاتا ہے۔ (الدار افحار مل ہامش روافیار ہی الور و سی ۱۹۳۸ حرجم) (۲) احتاف کے بزدی اہم اور مقتری ودنوں ارسال کریں این ودنوں ہاتھ نے کی جانب چھوڑے رکھی۔ (روافحار ہاپ الورو الوافل می معرت عاکش کی روایت ہی اس معمون کی جانب چھوڑے رکھی۔ (روافحار ہاپ الورو الوافل می معرت عاکش کی روایت ہی ای معمون کی ہے۔ الدورون کی معرت عاکش کی روایت ہی ای معمون کی ہے۔ «گان یہ بھی عن عقبمةال شیطان" مانم میں معرت سروکی دوایت ہی ای معمون کی ہے۔

اقعااس نسست كوكت إلى جي من ياون في الكيول كي عليه كوني عقيدان نمان المنابور (١) مدل- (الدواؤد " تذي" ما كم بوايت ابو مريق محدثين كے نزويك سدل كامطلب يہ ہے كم كنى جادروغيرو من باتھ لپيث كراندركرلے اوراى حالت من ركوع و تحود ادا كريب الته ما مرند فكالم يديهو يول كالمراق في حرب روه الى فمالدل من عمل كرت تصران عند كادجه ے منع کیا گیا۔ کرتے اور نتیف کا تھم بھی ہی ہے۔ لین نتیض وفیروے اندرہاتھ کرتے مجدود فیرونہ کرتا جا ہے۔ سول کے ایک معن بدير كدكوني جادر با معال وغيرواني مرروال لے اوراس ك دونون بادوائين اكي فلك رين دے لين اسے مورد موں پر ندوالے لیکن مارے زوک سول کے پہلے مین الترین (٥) انسان ) اس کا مین کی بین کہ جب مجدے میں جائے اپنا كرا يجي سيا آك سيد الم كف الدايش مي عدال جدين الها الدار طرح بانده له جس طرح عورتيل (چونڈا) باندھتی ہیں۔ یہ صورت مرف مردول کے لیے منوع ہے۔ مدیث شریف میں ہے۔

امر تاناسجدعلى سبعقاعضا والاكف شعير اولا فويا و (غامريوسلم ابن عان)

مجعة علم مواكد من ساب اعضاء ير مجده كرون اور بالون اور كيرون و ندسينون-چنامچہ الم احرے کرتے پر لنکی وغیرہ مائد صنے ہے مع کیا ہے اور اس مل کو تف میں داخل سمجا ہے۔ (۱) اختصار۔ (۲) عِنْ قَامَ مِنْ بِمِنوون راس طرح إلته ركمناك الديدن لعن ببلور بات وكمنا (2) ملب علی ورہے۔(۸) مواصلت۔( ۲ ) بین وصل کرنانہ مواصلت کی بانج مور میں وں۔ ان میں نے دو کا تعلق امام ہے ۔ ایک بید کر دواللہ اکبر " بھتے کے قرراً بعد قرات طرف کردے ۔ وہ حری بید کہ قرات کے قرراً بعد رکوع کی تجبیر کے دو کا اجلی مقتری ہے ہے۔ ایک یہ کہ امام کی تجبیر کے ساتھ اپی تجبیر ملائے۔ دوم یہ کہ آنام کے ساتھ اپنا سالم ملائے اور ایک مودت كالعلق الم ومقدى ودول عدم اورووي كد فرض فانكي على ملام كانوسر عدماته ما وعاد مطلب يه اكد دولون سلاموں ك درسيان محدوقف مونا جاسيت (٩) إخلاف ادر بيتا بك دواوى مالت من كما در منا مديث من ان ے منع کیا گیا ہے۔ ( " ) (١٠) تک موزہ پن کرفماز اوا کرنا۔ ( ۵ ) اس طرح کی ایس فیوع یک افغ ہیں۔ بعوف اور یاس کی الناحضر االعشاءو اقيمت الصلاة فابلاوا بالعشاء ووامه والماسي مروماك الماسي

جب رات كا كهانا آجات اور تمال كوري بولا يك كمانا كمالونون (١٠) ب بال ! اكر نماز كاوت عك بويا دل من مبركر في طانت بوتو يملانماز رو لني على ميد ايك دوايت على ب

(١) عارى ومسلم براية دهرت ابن عماري ورايت ك الفاظرين + "امير فالليني عبلي الله عليه وسلمان فسجد على سبعة اعظم ولا تكفت شعبراولا ثوبا" (٢) الدواود منه عاري وملم عوايت الإيرو من على روايت كالفاظ بي "نهى ان يصلى الرجل مختصوا" (ام) درين نيد دوايت الديرية كي طرف منوب كى بي مرجع نين في البترايام فرال يد مواملت كي و تغيريان كي باس عي محمد من آم ي كروالا الله على ما ويدوات موكات معن سمر سبكنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليموسلماذا دخل في صلاته واذا فرغ من قراً قالقر آن" (ايداور تدى ابن اج) عارى وملم ين حرت ايه برية ي يدايت ب كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة السكانة" ( ٣ ) ابن اجه إدر الدامات كي رداعت ب- "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى إن يصلى الرجل وهو جاقن "العواؤد عن الاجرية كى رواعت ع "الا ينحل لرجل يومن بالله واليوم الاجران يصلي وهو جاقن" ملم من حيرت عائد كان وايت ع "لاصلاة بحضرة طعامولا هو يدافعه الاجبثان" ( ٥ ) ردین ناس دواعت کو ترندی کی طرف منوب کیا ہے مرب محص نیس ای داور اور انسائی بروایت عبرالله این عمر

لايدخلن احدكم الصالاة وهومقطب ولايصلين احدكم وهوغضبان (يسعدس ال

تم یں ہے کوئی نمازنہ پڑھے اس مالت میں اس کی پیٹائی پر تکانیں ہوں۔ تم میں سے کوئی نمازنہ پرسطے اس مالت میں کہ مصرین ہوں

حرت من بقري فرات بي كدجم نمازيل ال ماخرند ووووداب كى طرف جار بخواق ب ايك مويث ين ب سبعة اشياء في الصلاة من الشيطان الرعاف و النعاس والوسوسة والتشاذب والحكاك والانقات والعبث بالشئى و زاد بعضهم السهو والشك (تذي عري ابن ابعة)

سات چین نماز میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کلیر او کو 'وسوسہ 'جمالی مفارش او عراد عرد کھنا ا

بعض اکار سلف کا قول ہے کہ نمازی چارچزی علم ہیں۔ او خراد حروقانا مند پر ہاتھ پھیرنا ہمکاری کا برایر کرنا اور ایس جگہ پر نماز پر مناکہ جلنے والے سامنے ہے گذریں۔ (۱) الکیفیاں آوا کے دو مرے میں واعل کرنا اور انہیں چکانا۔ (۱) (۱۳) ایک جنیلی کو دو مرے پر رکھ کر رکھ میں اپنی اول کے ای روے ایک اور سے دو مرے پر رکھ کر رکھ میں کہ پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ پھراس سے ہمیں منع کروا میں ہوئی ہوئی اول کو انتخار دان پر رکھنا۔ (۱۹) آیام میں دیوارے کیے انگانا۔ "والله اعلم سالصواب"

فرا تفنی اور سنن علی گذشته مغات میں ہم نے نماؤ کے جو افعال بیان کیے ہیں ان میں فرائع بھی ہیں اور سنن و مستجات مجی۔ راہ آ خرت کے سالکین کے لیے ضوری ہے کیووان سب کی رعایت کریں۔ ڈیل میں ہم ان افعال میں فرض اور سنن و مستمات کی تفعیل الگ الگ میان کرتے ہیں۔

نمازیں بارہ (۱۱) افعال فرض ہیں۔ (۱) نیت (۱) اللہ اکر کھا (۲) کھڑا ہونا (۲) ہورہ فاتحہ پر منا (۵) رکو ہیں اس طرح جمکنا کہ ہتیلیاں محفوں پر فلک جائیں (۱) رکوع سے سید ما کھڑا ہونا (ع) اطمینان و سکون کے ساتھ بجدہ کرنا (۸) بجدے سے سراٹھاکر سید ما بیٹونا 'رانوں پر ہاتھ رکھنا واجب نہیں ہے (۱۹) آخری التھات کے لیے بیٹونا (۱۱) آخری تشدیل ورووپر منا (۱۲) پہلا سلام پھرنا۔ نمازسے نکلنے کی نیت واجب نہیں ہے۔ (۱۷)

ان افعال کے علاوہ باتی تمام افعال واجب نہیں ہیں بلکہ سنت ہیں یا متحب ہیں۔ افعال میں یہ چار باتیں سنت ہیں (۱) تجبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ افعانا (۲) رکوع کی تحبیر کے وقت ہاتھ افعانا (۳) قوم کی تحبیر کے لیے ہاتھ افعانا (۲) پہلے تشد کے لیے بہتھ افعانا اور اوحراوحرنہ دیکھنا قیام کے تابع یہ دونوں فعل رفع یدین کے آباع ہیں۔ کو لہوں پر بیٹھنا اور پاؤس بچھانا جلسہ کے آباع ہیں۔ مرجمکانا اور اوحراوحرنہ دیکھنا قیام کے تابع ہیں۔ ہم نے اس کی منتیں ہیں اور جلسہ وغیرہ کی تحسین صورت کا ذکر شیں کیا ہے اس لیے کہ یہ فی نف مقصود نہیں ہیں۔ اذکار (قرأت بیں۔ ہم نے اس کی سنت مؤکدہ ہے (۲) ابتدائے نماز کی دعا پر منا (سجانک اللحم) (۲) تعوذ پر هنا (۳) آجن کہنا تھی مؤکدہ ہے (۳) کی سنتیں یہ ہیں۔ (۱) ابتدائے نماز کی دعا پر هنا اور اس میں انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا (۹) تشہد کے آخر میں دعا پر هنا (۱) ومراسلام بھیجنا (۹) تشہد کے آخر میں دعا پر هنا (۱) ودمراسلام بھیجنا (۱) ومراسلام بھیجنا (۱)

ان سب امور کو آگرچہ ہم نے سنت میں واخل کیا ہے لیکن ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اذکار کی سنتوں میں سے چار سنتیں ایس ہیں کہ ان کے فوت ہونے کی صورت میں تدارک کے لیے سجدہ سموکیا جاتا ہے جبکہ افعال کی سنوں میں ہے صرف ایک سنت کی تلاقی مجدہ سموسے ہوتی ہے۔ یعنی تشد کے لیے پہلا جلسہ 'یہ جلسہ لوگوں کی نظروں میں نمازی حسن ترتیب اور نظم کے لیے برا مؤثر ہے کونکہ اس سے بیر معلوم ہوجا تا ہے کہ بیر نماز چار رکعت پر مشتل ہے۔ رفع پدین کے برخلاف اس لیے کہ رفع یدین کو ترتیب و نظرمیں کوئی وطل نہیں ہے۔ اس کے اس کو بعض اور جزءے تعبیر کیا کمیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا تدارک سجدہ سموے کیا جاتا ہے اور از کار میں تین کے علاوہ کوئی ذکر سجدہ سمو کا متقامنی نہیں ہے اور وہ نینوں ذکریہ ہیں۔ (۱) قوت (۲) پہلا تشمد (۳) پہلے تشمد میں درود-ادر کوع جود کی تحبیرین ان کی تسیحات ، قومہ اور جلسہ کے اذکار وغیرہ سجدہ سوکے متقاضی نہیں ہیں۔اس کے کہ رکوع اور سجدے کی ہیت ہی عادت کے خلاف ہے اور محض ظاہری ہیت سے بھی عبادت کے معنی حاصل ہوجاتے ہیں۔ چاہے سیحات اور انقال کی تحبیرات ہوں یا نہ ہوں لیکن تشدد اول کے لیے بیٹھنا ایک نعل معادہے۔ نماز میں اس فعل کی مشروعیت مرف تشد کے لیے ہے۔ اگر اس میں تشدنہ پایا گیا تو عبادت کے معنی بھی نہیں پائے جائیں گے۔ ابتدائے نماز کی دعا اور سورت کا چھوڑنا بھی عبادت کی صورت بدلنے میں مؤثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام اگرچہ فعل مِعّاد ہے مگر سورہ فاتھ کے بڑھ لینے سے اس میں عبادت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ آخری تشہد میں دعا اور قنوت کا سجدہ مہوسے مذارک بعید معلوم ہو آ ہے کیکن کیونکہ فجری نماز میں بحالت قیام قنوت راسے کے لیے قیام کو طول دینا مشروع ہوا ہے اس لیے یہ قیام جلسہ استراحت كي مرح ہے۔ چنانچه أكر تنوت ند پڑھا جائے توبه صرف قيام ره جائے كا۔ جس ميں كوئي واجب ذكر نبيل۔ لمبے قيام كي قيد اس کے لگائی کہ میم کی نمازے علاوہ کوئی دو سری نماز اس میں داخل نہ ہو۔ ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز كاندراصل قيام احراز بوجائ

سنتول میں درجات کا فرق : اب اگریہ کما جائے کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان فرض تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض اس ممل کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے ہے نماز محمح نہیں ہوتی اور سنت کے ترک ہونے ہے اصل نماز فوت نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض چھوڑنے پرعذاب ہوتا ہے اور سنت پر نہیں ہوتا لیکن سنن کے اختلاف اور درجات میں کم دبیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی سنت واجب نہیں ہے بلکہ بطور استجاب ہیں اور کمی بھی سنت کے ترک پرعذاب نہیں ہے بلکہ برسنت کی ادائیگی پر ثواب ہوتا ہوتا ہوں استجاب میں تمام سنتیں مشترک ہیں گران میں باہمی فرق کا انکار نہیں کے جاسکا۔ اس فرق کی دوضاحت کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ انسان کو موجود اور مکمل انسان اس وقت سمجھاجا سکتا ہے جبکہ اس میں باطنی معنی بھی ہوں اور ظاہری اعضاء و اجزاء معلوم ہی اس میں باطنی معنی بھی ہوں اور ظاہری اعضاء و اجن عن کے نہ ہونے ہے انسان کا وجود باتی نہیں رہتا شلادل ' دماغ' جگر ' بعض ایسے ہیں۔ پھن اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے ہے انسان کا وجود باتی نہیں رہتا شلادل ' دماغ' جگر ' بعض ایسے ہیں۔ پھن اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے ہے انسان کا وجود باتی نہیں رہتا شلادل ' دماغ' جگر ' بعض ایسے

مستجات جو سنتول سے درج میں تم ہیں۔ ان اعضاء کی طرح ہیں جو حسن پیدا کرتے ہیں جیسے بھنویں 'واڑھی' پلکیں اور خوبصورت رنگ وغیرہ۔ سنتوں کے اذکار ان اعضاء کی طرح ہیں جن سے حسن کی پختیل ہوتی ہے۔ جیسے ابرو کاخرار ہونا' واڑھی کا

کول ہونا وغیرہ۔

حاصل ہے کہ نماز بھی ایک تحفہ ہے اور اللہ تعالی کی قرب کا ایک درید ہے۔ اس کے درید آپ شہنشاہ حقیق کی ہارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی جنس دنیاوی یاوشاہوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں غلام پیش کرنے ہیں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی بارگاہ ہیں ماضر سر نا حساس ہے۔ اس اس کرنے یار کی مورت بھا اور خور بصورت اور بنا سندار کر ہیشت کرنے یار کی مورت بھا اور خور اس کے بہی ہوں اور خور ہوں آپ کو اور سنے کر کے بہی ہوں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی برنے گا۔

کے بہی س مراز خواصورت ہوگ او آپ کے حق میں مفید ہوگی اور بدصورت ہوگی تو اس کا ضرب می آپ تی کو بہنچ گا۔

ر ایس اور بھریہ فیصلہ کریں کہ سن کا ترک کرنا جا تو ہے۔ سن کا ترک کرنا حقیقت میں جا ترہے گیاں یہ جیسے کوئی اس سے نماذ کی قدر و قیمت کس طرح مناس کی ورد مان کا وجود رہتا ہے۔ عیم کی بدیات مجھے ہے لیکن کیا آگا ہے بھی کوئی خدمت اس سے جو اور اس کا وجود رہتا ہے۔ عیم کہ یہ یات تھی ہے کوئی خدمت کرو ہوگی اور یہ کے گئی کہ اللہ تھے منائع کرے۔ جس طرح آؤٹ نے بھے مائع کیا۔ اس سلسطے میں وہ دوایات ما سنطہ میں بطور پر یہ پیش کرک اس کا وجود رہتا ہے۔ عیم کی یہ بات مجھے ہے لیکن کیا آگا ہے بحروم محض کو بادشاہ کی خدمات کی کہ اللہ تھے منائع کرے۔ جس طرح آؤٹ نے بھے مائع کیا۔ اس سلسطے میں وہ دوایات ما سنطہ وشنوں میں سرفہرست ہوگی اور دید کے گئی کہ اللہ تھے منائع کرے۔ جس طرح آؤٹ نے بھے ضائع کیا۔ اس سلسطے میں وہ دوایات ما سنطہ کے بخترہ ارکان صلاۃ کی بحیل خوری میں ہوگی۔

## نمازي باطني شرائط

اس باب میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نماز کا خشوع و خضوع اور حضور قلب سے کیا تعلق ہے؟ پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ باطنی معانی کیا ہیں۔ ان کی عدوداران کے اسباب اور تداہیر پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر پیتر بیا جائے گا کہ وہ کون سے امور ہیں جن کا نماز کے تمام ارکان میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ نماز زاد آخرت بن سکے اور راو آخرت کے سالک کے لیے مغید تر ٹابت ہو۔ نماز میں خشوع اور حضور قلب کے شرط ہونے پر بہت سے ولا کل ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کر میں ہیں۔ چنانچہ قرآن میں کر ہیں ہیں۔ چنانچہ قرآن میں ہیں۔

أقِمالصَّلُوةَ لِذِكْرِي

میری یادے کیے نماز قائم کرو۔

لفظ امرے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ لینی یہ کہ حضور قلب کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔ جو مخص اپنی تمام نماز میں عافل رہا وہ خدا کی یا دے لیے نماز کا قائم کرنے والا کیے کملائے گا؟ ایک جکہ ارشاد فرمایا۔

ولأتكن مِن الْغَافِلِينَ

اورغاقلوں میں سے مت ہو۔

اس میں نمی کامیغہ ہے جو بظا ہر غفلت کی حرمت پر دلالت کر ناہے۔ ایک جگہ فرمایا۔

حَتْيِ تَعْلَمُوْامُا تَقُولُونَ (پ٥٠ر٣ مت٣)

جب تک وه مجموجو کتے ہو۔

اس میں نشہ والے مخض کو نمازے منع کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ وجہ اس مخض کو بھی شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو۔ وساوس اور دنیاوی تظرات میں غرق ہو۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انماالصلوة تمسكن وتواضع

نماز مسكنت اور تواضع كانام -

اس مدیث میں لفظ صلوۃ پر الف الم داخل ہونے کی وجہ سے اور لفظ إنما کے داخل ہونے سے حصر ثابت ہورہا ہے۔ لفظ إنما ما بعید کے اثبات اور فیر کے ابطال کے لیے آتا ہے۔ یعنی نمازوہی ہے جس مسکنت اور تواضع پائی جاتی ہو۔ چنانچہ فقماء نے انما الشفعة يما لم يقسم (شفعہ صرف ان چزوں میں سے ہو تقسیم نہ ہوں) میں حصر اثبات اور نفی مراولی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لميز ددمن الله الابعدا

(يه مديث پلے باب من گذر چک ب)

جس هخص کواس کی نماز برائی اور فواحش سے نہ روکے تو وہ نماز اللہ سے دوری بی بیرهائےگ۔ ملا ہر ہے کہ غفلت میں جتلا هخص کی نماز بی ہے اثر ہوتی ہے۔ ایک اور مدیث کے الفاظ ہیں۔ کہ من قبائم حظممن صلاته التعب والنصب (نمائی ابن اجر الا ہریہ) بہت سے کمرے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کی نماز سے صرف تعب اور رنج بی حاصل ہوتا ہے۔ اس مدیث میں عاملوں کے علاوہ کون مراد ہوسکتے ہیں؟ ایک جگہ فرمایا۔

ليس للعبدمن صلاته الاماعقل منها

بنده کے لیے اس کی نماز میں سے ای قدر ہے جس قدروہ سمجھے۔(١)

اس سلسلے میں تحقیق بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ ایک مدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ (۲) اوروہ کلام مناجات نہیں ہوسکتا جس میں کلام کرنے والا عافل ہو۔

نماز اوروو سری عباد تیل استحقیق کی تفهیل ہے ہے کہ چھ عباد تیل مشروع ہیں ان میں ذکوہ اور ج د فیرہ بھی ہیں۔

ان میں صرف نمازی ایک ایک عبادت ہے جو فعلت کے مفاقی ہے ، باتی عباد توں میں فعلت ہو سکتے ہے اوروہ اصل مقصود کے لیے نقصان وہ نہیں ہے۔ چنانچے ذکوۃ ایک عبادت ہے ، اگر انسان اس میں فعلت بھی کرے تو کیا ہے ؟ یہ بجائے خود شادت کی خالف اور لفس کے لیے شاق ہے ، ای طرح روزہ شرک قوتوں کوویا نے والا ہے ، اور اس خواہش لفس کا قلع فی کرنے والا ہے ، وور سند من فعلت کی باوجود روزے ہے اس کا اصل مقصد اعلیٰ العین کا بھر گان فید اے ظاف زیردست ہتھیار ہے ، اس لیے یہ ممن ہے کہ فعلت کے باوجود روزے ہے اس کا اصل مقصد علی مامل ہو جائے۔ یہ مال ج کا ہے ، اس کے افعال شخت اور پر مشقت ہیں ، ج میں ای قدر مجاہدہ ہے کہ برے کی اہلاء و آزا کش اس مجاہدے ہیں ہویا نہ رہا ہو۔ لیکن نماز ایک ایکی عبادت ہے ، میں مار مجاہدے والا ذکر الله اس مجاہدے ہیں ہوا نہ رہا ہو۔ لیکن نماز ایک ایکی عبادت ہے ، میں میں ذکر اطلاح ت قرآن ' رکوع' جود اور قیام و قود کے طاوہ پچھ نہیں ہے۔ پھریہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نماز میں باحث والاذکر الله ہے مناجات اور اس سے کلام ہے۔ اب یہ دیکنا ہے کہ اس ذکر ہے اصل مقصد محقود و خلاب ہی ہے ، یا محض حوف کی ادائیک و زبان کے علی گی آزمائی قرار دیا جائے گایا نہیں ؟ جس طرح روزہ میں معدہ اور شرماہ کا احتمان ہے کہ و بین ان کو واسے جدا کرنا پڑتی ہے ، کیمن یہ ایک مدر و دوزہ میں معدہ اور شرماہ کیا ہے کہ ذکر ہے زبان کا احتمان محمد و نبل کا احتمان ہے کہ ذکر ہے زبان کا احتمان محمد و ذمین کی اس کے کہ خال اور ادائیکی ) ہا دور نبان چلاسکتا ہے کہ ذکر ایک نطق (ادائیکی) ہے دور یہ نظل اور دیان سے یہ افعاد اور کرنے دیان کیا سکت کی افت میں ذیادہ خود و دل کے ذکر ایک نظل مور دل کے در اکرائی نا محمد و در کرنا کیا سکت کے در کرایک نطق (ادائیکی) ہے دور یہ نظل اس صورت میں سمجے ہوگی دیان سے یہ افعاد اور دل کی بات خال آدر کی کیات خال میں کہ اور دیان سے یہ افعاد اور دیان سے یہ افعاد اور دل کیان سے در اکرائی کیان سے یہ افعاد اور دل کی بات خال آدر کی کیات خال اور دیان کے یہ افعاد کی در کرنا کیاں کیان کیان کے در کرنا کیا کہ در کرنا کو در کرنا کیا کہ اور ذیان سے یہ افعاد کیان کیان کیان کے در کرنا کیا کہ در کرنا کیا کیا کہ در کرنا کیا کہ کیان کے در کرنا کرنا کیا کہ در کرنا کیا

اهدناالصراط المستقيم

ہم کوسید می راه دکھا۔

تواس سے کونیا سوال مقصود ہوگا؟ چنانچہ اگر دعا میں تضرع نہ ہو' اور خود دعا مقصد اصلی نہ ہو تو خفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دینے میں کیا مشعنت ہے؟ خصوصاً عادت پڑنے کے بعد تو دشواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ بلکہ میں آپ کہ اگر کوئی فخص یہ ضم کھائے کہ میں فلاں کا شکریہ اوا گروں گا' اس کی تعریف کروں گا اور اس سے اپنی ایک ضرورت کی درخواست کروں گا' پر ہو با تیں جن پر اس فخص نے کھائی ہے غید کی حالت میں اس کی زبان پر جاری ہوں تو دو اپنی ضم میں سیا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس لمرح آگر یہ الفاظ اس کی زبان پر اندھرے میں جاری ہوں اور متعلقہ محض موجود ہو' لیکن بولنے والا متعلقہ فخص سی موجود گی سے لا علم ہو تو بھی یہ نہیں کما جائے گا کہ ضم کھانے والا اپنی ضم میں سیا رہا۔ اس لیے کہ بولنے والا متعلقہ فخص سے مخاطب نہیں تھا' اپندل کی بات وہ اس وقت تک نہیں کم سکتا جب تک کہ وہ اس کے دل میں حاضرنہ ہو۔ اس طرح آگر دن کی

<sup>(</sup> ۱ ) یہ مدیث مرفرع مجھے تمیں ملی۔ البتہ محد این تعرالروزی نے کتاب اصلة میں مثان ابی دہرش سے مرسل روایت کی ہے۔ ( ۳ ) یہ روایت بخاری و مسلم میں معرت انس این مالک سے موی ہے۔

روشن میں یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں محربولنے والا مخص ان الفاظ ہے غافل ہو اور اس کی کایہ ارادہ نہ ہو کہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ اس مخص کو مخاطب کرے جس کے متعلق اس نے قتم کھائی ہے تب بھی وہ اپنی قتم میں سچا جائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکراور تلاوت سے مقصود حمد ونتا کفنرع اور دعاء ہے اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے اب اگر نماز پڑھنے والے کا دل غافل ہو کو مخاطب سے بھی غافل ہوگا۔ محض عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر حمد ونتا اور وعاء کے الغاظ جاری ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسا محض نماز کے مقاصد ایعنی قلب کی تطبیر اللہ کے ذکر کی تجدید اور ایمان کے رسوخ سے بت دور ہوگائیہ قرآت قرآن اور ذکر کا حکم ہے۔

رکوع اور ہودے متعلق ہم یہ کمیں کے کہ ان دونوں سے مقعود اللہ تعالی کی تعظیم ہے اب اگر وہ فض غفلت کے ساتھ غدا تعالی کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے سامنے مر بہود ہوتا ہے 'رکوع کرتا ہے تو یہ ہمی ممکن ہے کہ دوہ اپ فعل سے کسی بت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ اس سے غافل ہو 'اور یہ ہمی مککن ہے کہ کسی دیوار کے سامنے سر بہود ہوجائے جو اس کے سامنے ہو 'اور وہ اس سے غافل ہو ۔ جب نماز میں رکوع اور ہجود تعظیم سے خالی ہو گئے تو اب صرف پشت اور سرکی حرکت دہ گئی 'اور بذات خودان دونوں میں آئی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو امتحان کہا جاسے 'یا اسے دین کا رکن قرار دیا جائے 'اسے کفر واسلام کے در میان بابد الانتیاز سمجھا جائے 'تمام عبادات پر اسے فرقیت دی جائے 'اور اس کے تارک کو قبل کی سزاودی جائے ہو جائے ہو جائے تو ہو میں نہیں آئی کہ نماز کو اتنی بری فضیلت محمد میں نہیں آئی کہ نماز کو اتنی بری فضیلت محمد میں نہیں آئی کہ نماز کو اتنی بری فضیلت محمد میں نہیں آئی کہ 'اور دوزہ 'زکوۃ اور جج کے مقابلے میں اسے ایمیت دبئی پر تی ہے۔

قربانی کو اللہ تعالی نے نفس کا مجاہدہ قرار دیا ہے 'کیونکہ اس سے مال میں گی ہوتی ہے اور نفس کے لیے مال سے زیادہ محبوب و پندیدہ چیز کوئی دو سری نہیں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔

لَنْ يَنَالُ اللَّهُ الْخُومُهُ أُولًا دمَاء هَا وَالْكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ

الله تعالیٰ کوان کے (قرمانی کے) گوشت نہیں تینچے 'اور نہ خون پہنچا ہے بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پہنچا ہے۔ اس میں تقویٰ سے وہ صفت مراد ہے جو دل پر غالب ہو' اور اس کو اللہ کا تھم ماننے پر آمادہ کرتی ہو' جب قرمانی کے باب میں صفت مطلوب ہے' تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں صفت مطلوب نہ ہو' جب کہ نماز قرمانی سے افضل ترین عبادت ہے۔

فقهاء اور حضور دل کی شرائط تا اب اگرید اعتراض کیاجائے کہ تم نے حضور دل کو نمازی صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے'
حالا نکہ فقهاء خودل کو صرف تجہر تحریمہ کے وقت ضروری کتے ہیں' اس کا مطلب ہے کہ فقهاء کی رائے صحیح نہیں ہے۔ اس کا
جواب یہ ہے کہ ہم کتاب العلم میں لکھ بچے ہیں کہ فقهاء باطن میں تعرف نہیں کرتے' نہ طریق آخرت میں تعرف کرتے ہیں' اور
نہ وہ ول کے احوال سے واقف ہوتے ہیں' بلکہ وہ اعضاء کے ظاہری اعمال وافعال' پر تھم لگاتے ہیں' ظاہری اعمال قل کے ساقط
ہونے اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہنے کے لیے کانی ہیں لیکن یہ بات کہ حضور وال سے خالی نماز آخرت میں بھی مفید ہوگی یا نہیں؟
فقہ کے دائرہ افقایا رسے باہر کی چیز ہے۔ پھریہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور قلب کے بغیر عبادت فقهی نقطۂ نظر سے صحیح ہے'
چنانچہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں۔ بشراین حارث نے ابوطالب کی سے اور انھوں نے سفیان توری سے روایت کی ہو کہ جو
فضی خشوع افقیار نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بھری گئے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف
جلد پہنچاتی ہے۔ حضرت معاذ این جل سے روایت ہے کہ جو فخص نماز میں ہو' اور جان بوجھ کریہ بچائے کہ اس کے وائیس جانب

ان العبدليصلى الصلاة والاكتبله سدسها ولاعشرها وانما يكتب للعبد

من صلاته ماعقل منها۔ (ابوداؤر علی معادابن حبل ) بندہ نماز پر متاہے مگراس کے لیے نماز کا چمنا خصہ لکھا جا آہے اور نہ دسواں حصہ الکہ بندہ کے لیے اس قدر لکھا جا آہے جس قدروہ سجمتا ہے۔

یہ بات جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اگر کسی فقیہ سے معتول ہوتی تواسے زہب ٹھمرالیا جا آ اب اس بطوردلیل اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبدالواحد ابن زیدنے فرمایا ہے کہ علاواس بات پر متنق ہیں کہ بندے کو اس کی نماز میں ے اسی قدر کے گاجس قدراس نے شمجما ہوگا۔ انموں نے حضور دِل کے مشروط ہونے کو متنق علیہ قرار دیا ہے۔ یہ اقوال جو حضوریا قلب کے متعلق علاء اور فقهاء سے منقول ہیں ' بے شار ہیں اور حق بات بھی ہی ہے کہ شرعی دلا کل کی طرف رجوع کیا جائے۔ احادیث اور آثار صحابہ و تابعین توبطا ہرای پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے حضور قلب شرط ہے، لیکن فتویٰ کے ذریعہ انسان کو ای قدر ملف کیاجا آہے جس قدر کاوہ آسانی سے خل کرسکے اس اعتبارے یہ ممکن میں کہ تمام نماز میں حضورول کی شرط لگائی جائے۔اس کیے کہ معدودے چندلوگوں کے علاوہ سب اس سے عاجز ہیں 'اور جب تمام نماز میں اسے شرط قرار دینا ممکن نہ ہوا تو مجوراً یه شرط لگانی گئی که ایک بی لمحه کیلئے سی حضور قلب کالفظ اس کی نماز پر صادق آئے چنانچه اس وقت حضور قلب کی شرط لگائی گئے۔ جب وہ تحبیر تحریمہ کمہ رہا ہو۔ اور یمی لحظہ اس شرط کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس لیے عکم دیے میں اس قدر حضور قلب پر اکتفاکیا، میں اس کی می اوقع ہے کہ جو عض اپنی نماز میں اول سے آخر تک عافل رہے اس سے بہتر ہے کہ جو بالکل ہی نمازند پڑھے کو تک فال نے تعلی اقدام توکیا ہے ، چاہے یہ اقدام غفلت کے ساتھ کول نہ ہوا ہو اور پر کیے نہ ہوگا۔ جب کہ وہ مخص بھی اپنے عذر اور اپنے فعل کے بلار ٹواب ماصل کرلیتا ہے جو وضو کے بغیر بھول کر نماز پڑھ لے لیکن ای توقع کے ساتھ یہ خوف مجی ہے کہ اس مخص (غفلت میں بتلا عض) کا انجام مارک صلوۃ کے انجام سے بدترند ہو کیونکہ یہ مخص بارگاہ ایندی میں حاضرے اور خدمت انجام دیے میں سستی کردہا ہے اور غافلانہ کلام کردہا ہے۔ اس کا جرم اس مخص کے مقابلے میں يقيعا "زياده ہے جو خدمت ہی نہ کرے اور حاضری سے محروم ہو۔ اب یمال امیدو ہم کی کش کمش ہے یہ مجی توقع ہے کہ اے اجر مل جائے اور یہ نجی خوف ہے کہ خوفناک عذاب میں جٹلا ہو۔ جب صورتحال یہ ہو۔ خوف و رجاء ایک دو سرے کے مقابل ہوں اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہو تو اب تہیں افتیار ہے۔ چاہے احتیاط کرو ، چاہے غفلت کا نشانہ بن جاؤ۔ اس کے باوجود ہم فقماء کی رائے اور ان کے نوی کے خلاف رائے نہیں دے سکتے۔ اس کیے کہ مغتی اس پلرج کا نوی دینے پر مجبور ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر تنبیہ کر آئے ہیں۔ اب تک اس باب میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مقیدیہ ہے کہ جو مخص نماز کے راز اس کی روح اور اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ جان لے کہ غفلت نماز کے لیے معزے لیکن ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور علم ظاہر کے فرق ك وضاحت كرت بوئ يه بحي لكم آئے إلى كه جوا مرار شريعت الله ك بعض بندوں پر منكشف بوت بيں۔ بعض أو قات ان كى صراحت نمیں کی جاستی کونکہ لوگ عام پر ان کے بچھنے عام میں اندا ہم اس مختر تفتکو پر اکتفاکرتے ہیں۔ آخرت کے طالب كے ليے يہ مخفر بھي كافى ہے جو فض محتل جدل كرنے والا ہے مجے معنى ميں با خرت كا طالب نبيں ہے اس سے اب ہم كلام نبيں

اس تغییل کا عاصل یہ ہے کہ حضور قلب نمازی دوج ہے اوراس کی کم ہے کم مقداریہ ہے کہ تجبیر تحرید کے دفت دل عاضر ہو۔ اگر تحبیر کے دفت بھر تحرید کے دفت دل عاضر ہو۔ اگر تحبیر کے دفت بھی حضور قلب نہ ہوا تو یہ تبائ کی علامت ہے۔ پھر جس قدر قلب حاضر ہوگا اس قدر دو مرے اپنی تمام اجزاء میں مرایت کرے گی۔ اگر کوئی زندہ مخص ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں تو وہ مردے ہے بہ ترہے۔ جو مخص اپنی تمام نماز میں خافل رہے۔ مرف اللہ اکبر کئے کے دفت حضور قلب ہواس کی نماز اس ذرہ مثل مردہ کے مشابہ ہے۔ ہم اللہ تعالی سے خفلت دور کرنے اور حضور ذل عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مد فرمائے۔

وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں : ان اوصاف کی تجیر لیے بہت سے الفاظ استعال کیے جاتے ہیں محرچہ لفظ ایسے ہیں جو ان سب اوصاف کو جامع ہیں۔ ذیل میں ہم ہر لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسباب و علل بیان کرتے ہیں اور اس وصف کے حاصل کرنے کی تداہیرذ کر کرتے ہیں۔

سلا لفظ : حضور قلب ہے۔حضور قلب ہے ہماری مرادیہ ہے کہ جس کام میں آدی مشغول ہے اورجو بات کررہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام اور کوئی بات اس کے دل میں نہ ہو۔ یعنی دل کو هل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے علاوہ کی بھی چیز میں خور و مکر نہ کرتا ہو۔ چاہے اس کی قوت مگریہ اسے اس کام سے ہٹانے میں معمون ہی کوئ نہ ہو۔ اگر ایما ہوجائے تو یمی حضور قلب سے۔

روسرالفظ تستیم ہے۔ لین کلام کے معنی سجھنا۔ یہ حضور قلب سے مخلف ایک حقیقت ہے۔ کہی کہی ایہا ہو تا ہے کہ دل لفظ کے ساتھ حاضر ہو تا ہے لیکن معنی کے ساتھ حاضر نہیں ہو تا۔ فہم سے ہماری مرادیہ ہے کہ دل میں ان الفاظ کے معنی کا بھی علم ہو لیکن پہر ایہا وصف ہے جس میں لوگوں کے ورجات مختلف ہوتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات اور سربحات کے معنی سجھنے میں تمام لوگوں کا فہم کیساں نہیں ہو تا۔ بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نمازی نماز کے دوران سجھ لیتا ہے حالانکہ کبھی اس کے دل میں ان معانی کا گذر بھی نہ ہوا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور فواحش سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں حال میں ان معانی سجھ میں آتے ہیں اور الی باتیں کانوں میں پرتی ہیں جن سے برائی سے خود بخود رکنے کا جذبہ پیدا ہو تا

تیسرالفظ : تظیم ہے۔ یہ حضور قلب اور تنہیم سے مخلف ایک صفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مخص اپنے غلام سے مخطکو کرتا ہے۔ وہ حضور قلب کے ساتھ اس سے تفککو کردہا ہے اور وہ اپنے کلام کے معانی بھی سمجھ رہا ہے لیکن اس کے ول میں غلام کی تفظیم خسور میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تفظیم حضور ول اور فنم سے الگ کوئی چڑہے۔

چوتھالفظ : ہیبت ہے۔ یہ تعظیم سے بھی اعلیٰ ایک وصف ہے کیونکہ ہیبت اس خوف کو کتے ہیں جس میں تعظیم بھی ہو۔ جو مخض خوف زوہ نہ ہواسے ہیبت زدہ نہیں کتے۔ اس طرح بچھو اور غلام کی بد مزاجی سے خوف کھانے کو ہیبت نہیں کتے بلکہ بادشاہوں سے خوف کرنے کو ہیبت کتے ہیں۔ اس کا مطلب ہیہ کہ ہیبت اس خوف کا نام ہے جس میں اجلال اور تعظیم ہو۔

یانچوا<u>ں لفظ</u>: رجاء ہے۔ رجاء نہ کورہ بالا چاروں اوصاف ہے الگ ایک وصف ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے کسی قتم کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازے اللہ تعالیٰ کے اجرو ثواب کی توقع رکھے۔ گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے خوف ذوہ رہے۔

جے اور ان سب پر ایک امرزائد ہے کو کہ دیاء کا مقصدیہ ہے کہ بندوا پی فلطی ہے والا سب پر ایک امرزائد ہے کیونکہ حیاء کا مقصدیہ ہے کہ بندوا پی فلطی ہے واقف ہواور اپنے قصور پر متنبہو۔ تعظیم 'خوف' رجاء وغیرہ میں یہ امکان ہے کہ حیاء نہ ہوگا۔ کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہوگاتو فلا ہرہے کہ حیاء نہ ہوگی۔

اوصاف نرکورہ کے اسباب : اب ان نرکورہ اوصاف کے اسباب کی تغییل سنے حضور دل کا سبب اس کی ہمت ( اُگر ) ہے۔ اس کے کہ انسان کا دل اس کے گلر کے آلع ہوا کر تا ہے۔ چنانچہ جو چیز انسان کو قلر میں جتلا کرتی ہے وہی دل میں حاضر دہتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ انسان کا دل اگر نماز میں حاضر نہ ہو تو وہ معطل ہر گز نہیں ہوگا بلکہ جس چیز میں اس کا فکر معموف ہوگا اس کا دل حاضر بھی ہوگا۔ نماز میں حضور ول پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حیلہ نہیں کہ آوی اپنی ہمت گرکو نمازی طرف خفل کردے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ جان لیا جائے کہ مطلوب نماز ہے۔ پھراس تصدیق کس بات پر ایمان لاہ اور اس کی تصدیق کرتا کہ آخرت ہی بھتراور پائیدیار زندگی ہے اور اس زندگی کا ذریعہ نماز ہے۔ پھراس تصدیق کے ساتھ آگر ونیا کی ناپائیداری کا تصور بھی شامل کرلیا جائے تو ان سب کے جموعے نماز میں حضور قلب کی صفت پیدا ہوجائے گی۔ کتنی بچیب بات ہے کہ جب ہم اوگ دنیاوی پاوشاہوں کے پاس جائے ہیں جو نہ ہمیں فائعہ پنچا کے بین اور نہ ہمیں فقصان پنچا بستے ہیں۔ قو ہمارا ول حاضر ہوتا ہے اور ہم وہ وہ بالا کی بالا جائے ہیں جو اس موقع کے لیے مناسب ہو اور جب ہم شاہوں کے شاہوں کے شاہوت کریں جس کے تعدید قدرت میں ملک اور ملکوت ہے اور جس کے اختیار میں فقو ان تعمان ہے تو ہمارا ول حاضر نہ ہو۔ اس کا سبب صرف ایمان کا ضعف ہے۔ اس کے ملک اور ملکوت ہے اور جس کی جگہ ہم اس کا محل طرفیۃ بیان کریں گے۔
ملک اور ملکوت ہے اور جس کے اختیار میں فقو انقصان ہے تو ہمارا ول حاضر نہ ہو۔ اس کا محل طرفیۃ بیان کریں گے۔
ملک اور ملکوت ہے اور جس کے اختیار میں فقو انقصان ہے تو ہمارا ول حاضر نہ ہو۔ اس کا مصل طرفیۃ بیان کریں گے۔
ملک ہے کیاں اس کے ساتھ تی آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی گلر پر متوجہ رہے اور ان دسوسوں کے دور کرنے کی کوشش میں ہوں ہے دور اس کے ذہن وہ گلر کو مشخول کرتے ہیں۔ ان وہ موسوں کے اور ان کی تدبیریہ ہے کہ جو بھھ مواد ان دسوسوں سے دواس کی تعرب ہو کہ مواد ان دسوسوں سے نالی تر بھوے کی بیار ہوں کی تاہ ہوں گئی جزا ہو بیا ہا ہوں کی کہ بیاری ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں گئی ہوں سے کہ جو گھ مواد ان دسوس سے دور کردے ہی جو بیار تدر ہوں کی تو بیان ہیں ہے کہ کو کھ مواد ان دسوس سے اور وہ چزا س

تنظیم آن دو حقیقتوں کو جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اول! الله عزوجل کی عظمت اور جلالت کی معرفت ایمان کی اصل ہے کیونکہ جو مختص اس کی عظمت کا مفقد نہیں ہوگا اس کا نفس فدا کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا۔ دوم انفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت اور دالت کی معرفت ای معرفت سے نفس اور ذلت کی معرفت کی معرفت سے نفس میں واضع اکر اور خشوع پیدا ہو تا ہے۔ اس کو تعظیم ہمی کہتے ہیں۔ جب تک کہ نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت کا نقابل میں اس میں اس کی معرفت کا نقابل میں دالت کی معرفت کا نقابل میں دائند میں دائند میں دائند میں دائند میں دائند کی معرفت کا نقابل میں دائند می

رجاء کاسب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے الطاف و کرم ہے واقف ہو اور یہ جانے کہ بندوں پراس کے بےپایاں انعامات ہیں۔اس کا بھی یقین رکھے کہ نماز پڑھنے پر اس نے جنت کا دعدہ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ جب وعدہ پریقین ہوگا اور اس کی عنایات ہے واقفیت حاصل ہوجائے گی تو رجاء پیدا ہوگی۔

حیاء کا سبب یہ ہے کہ آدمی یہ شمجے کہ میں عبادت میں کو تاہی کر تا ہوں۔ اللہ کا جو حق مجھ پرہے اس کی بجا آدری سے عاجز ہوں اور اسے اپنے نفس کے عیوب نفس کی آفات اور اخلاص کی کی 'باطن کی خباشت اور نفس کے اس رحجان کے تصور سے تقویت دے کہ وہ جلد حاصل ہوجانے والے عارضی فائدے کی طرف مائل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانے کہ خدا تعالی کی عظمت اور جلالت ِشان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بھی احتقاد رکھے کہ اللہ تعالی باطن ہے 'ول کے خیالات سے خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں جلالت ِشان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بھی احتقاد رکھے کہ اللہ تعالی باطن ہے 'ول کے خیالات سے خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں

آگاه ہے۔ جب یہ سب معرفیں حاصل ہول کی توقیقا ایک حالت پیدا ہوگی جے دیاء کتے ہیں۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے ذکورہ بالا صفات پر اہوتی ہیں۔ چنانچہ ہو صفت مطلوب ہو اس کی تدہیریہ ہے کہ پہلے اس کا سبب
پر اکیا جائے۔ سبب پایا جائے گاتو صفت خود بخود پر اہوجائے گی۔ ان تمام اسباب کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ جن معرفتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس قدر یقینی ہوجائیں کہ ان میں کسی ضم کا فک یا ترود باتی نہ رہے اور ول و دماغ پر
ان کا غلبہ ہوجائے۔ یقین کے معنی یہ ہیں کہ فک باتی نہ رہے اور ول پر مسلط ہوجائے۔ جیسا کہ کتاب العلم میں یہ بحث گذر پی کی ہے۔
ہے۔ جس قدریقین پختہ ہو آ ہے اس قدر ول میں خثوع ہو تا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کی اس روایت کا مطلب بھی ہیں ہے۔
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحد ثنا و نحد ثه فاذا حضر ت الصلاة کانه

لم يعرفنا ولم نعرقه (اندى)

رسول الله صلى الله عليه وسلم بم سے بات چيت كيا كرتے تھے اور بم آپ سے بات چيت كيا كرتے تھے۔ جب نماز كاوفت آجا آلة اليا لكيا كويا نہ آپ جميں جانتے ہيں اور نہ ہم آپ كو جانتے ہيں۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام پر دحی نازل فرمائی کہ اے موسی ! جب تو میراؤکر کرے تو اپنے ہاتھ جماڑ لے (یعنی تمام کامول سے فارغ ہوکر میراؤکر کر) اور میرے ذکر کے وقت خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون سے رہ اور جب میراؤکر کرے تو اپنی زبان اپنے دل کے پیچے کرلے اور جب میرے سامنے کمڑا ہو تو ذیل و خوار بندے کی طرح کمڑے ہو اور جھے سے میراؤکر کرے تو اپنی امت کے سبتے اور خوف ذوہ ول کے ساتھ مناجات کر۔ یہ بھی رہ ایت ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا! اے مولی! اپنی امت کے کہ تاکل دول سے کہ کہ میراؤکر نہ کریں۔ میں نے اپنی نفس پر یہ تشم کھار کمی ہے کہ جو محض میراؤکر کرے گا ہیں اس کا ذکر کروں گا۔ چنانچہ اگر تیری امت کے تیکن روا کے جو غافل ہو اور چنانی اس کنگار کا ہے جو غافل ہو اور چنانی و معسبت دونوں ایک ساتھ جمع ہوجائیں تب کیا حال ہوگا؟

جن امور پر ہم نے گذشتہ صفات میں روشن ڈالی ہے ان کے مخلف ہونے ہے انسانوں کی بھی کی قسمیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ الیے عافل ہوتے ہیں کہ تمام نمازیں پڑھے ہیں گرانمیں ایک لیمے کے لیے بھی حضور قلب میسر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھے ہیں اور ایک لیمے کے لیے بھی ان کا دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ فلر کو اس طرح نماز میں مشخول کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آجائے انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم بن بیار کے بارے میں بیان کیا جا آ ہے کہ انہیں مجد کہ کوئی بھی واقعہ پیش آجائے انہیں اس کی خبر نہیں ہوئی۔ بعض اکا برقہ توں نماز با جماعت میں حاضر ہوئے لیکن بھی نہ بھپانا کہ ان کے وائیں جانب کون تھا اور بائیں جانب کون ہے ؟ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کے اضطراب قلب کی آواز دو میل سے سنائی دیا کہ ان میں ۔ پکچھ لوگ ایسے سے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرو ہوجاتے سے اور اعتماء میں کرزش پیدا ہوجاتی تھی اور ایسا ہوتا تجب خوف ہے وگ کرزنے گئے ہیں حالا نکہ یہ دنیا پرست لوگ عاجز وضعف ہیں۔ جو پکھ ان سے حاصل ہوتا ہو وہ بھی اتنا ہی معمول اور حقیر ہوتا ہے۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محض بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پنچتا ہے اور اعتماد ہیں بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پنچتا ہے اور ایکے مقدے کے متعلق بات چیت کرکے چلا آتا ہے۔ اپنے تھر آت ہے۔ اپ نے مقدے کے متعلق بات چیت کرکے چلا آتا ہے۔ اپ تھر آت ہے۔ اپ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ یا وزیر کا اس کیا تھایا اس کے ادر کرد کون لوگ ہے؟

کونکہ ہر مخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اجرو ثواب طے گا۔اس لیے نماز میں ہرایک کا حصہ ای قدر ہوگا جس قدر اس کے خوف و خشوع افتیار کیا ہوگا اور تعظیم کی ہوگی۔اللہ تعالی ول کو دیکھتا ہے خلا ہری اعضاء کی حرکات پر نظر نہیں کرتا۔ اس لیے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر اسمیں کے جو صورت ان کی نمازوں میں ہوگی لینی نمازوں میں جس قدر اطمینان اور سکون انہیں فیامہ سے دن صاصل ہوگا۔ حبس قدر

لذّت وہ اپنی نمازوں سے حاصل کریں گے اس قدر لذت انہیں قیامت کے دن ملے گ۔ حقیقت میں انہوں نے صبح کما ہر فض اس مالت پر افعایا جائے گاجس حالت پر افعایا جائے گاجس حالت پر افعایا جائے گاجس حالت پر مرے گاجس حالت پر افعایا جائے گاجس حالت پر وہ زندہ رہا ہے۔ یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ اس مللے میں دل کے احوال کی رعابت ہوگا۔ جم خاہر کے احوال کا لحاظ نہیں ہوگا۔ دلوں کے اوصاف سے دارالاً خرت میں صور تیں وحال جائیں گی اور نجات ابدی کا مستحق صرف وہ فض ہوگا جو ہار گاو خداوندی میں قلب سلیم لے کرحاضر ہوگا۔ ہم اللہ کے اس لطف و کرم کے طفیل حسن و فتی کے خواہاں ہیں۔

حضور قلب کی نفع پخش دواء ، مومن کے لیے ضوری ہے کہ دہ اللہ تعالی کی تعظیم کرنے والا ہواس سے خاکف ہو۔اس ے امیدیں رکھتا ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ایمان کے بعد ان احوال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ان احوال کی قوت وضعف کا مدار ایمان کی قوت و ضعف پر ہے۔ نماز میں ان احوال کا نہ ہوتا اس بات کی علامت ہے کہ نماز پڑھنے والے کی فکر پر اکندہ ہے۔ وهیان بنا ہوا ہے اور ول مناجات میں ماضر نسی ہے۔ قمازے فعلت ان وسوسول کی بدولت پیدا ہوتی ہے جوول پر بلغار کرتے ہیں اوراے مشغول بنا لیتے ہیں۔اس صورت میں حضورول کی تدہیریہ ہے کہ ان وسوسوں کوددر کیا جائے اور یہ چزای وقت دور ہوتی ہے جب اس کا سبب دور ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ان دسوسوں کے اسباب دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسوے مجمی تو كى امرخارى كى وجه سے پيدا ہوتے ہيں اور بھى جمى امرزاتى كى وجه سے خارى سب دو باتيں ہيں جو كانوں ميں پرتى ہيں اور آکھوں کو نظر آتی ہیں۔ یہ باتیں بمااوقات پراکندہ کردی ہیں۔ یمان تک کہ فکران کے دریے ہو تا ہے۔ ان میں تعرف کرتا ہے اوریہ سلسلہ ان سے دو سری چزوں کی طرف دراز ہوتا ہے کہ پہلے دیکٹا اگر کاسب بے ، محریہ الکر دو سرے الر کا اور دو سرا تیسرے الركا۔ جس مخص كى نيت قوى مواور صب بلند ہواس كے حواس پر كوئى چيزا ثر انداز نہيں ہوتى اور نہ وہ كسى چيز كے ديكھنے ياكسى بات كے سننے سے ففات ميں جالا مو آ ہے مرضعف الاعتقاد فض ك فكر ضرور پر أكنده موجاتى ہے۔ اس كاعلاج بير ہے كدان اسباب کو ختم کرنے کی کو مشش کرے جن سے یہ وسوے پیدا ہوتے ہیں۔ مثل اس طرح کد اپنی ایکسیں بر کرلے یا کمی اندھرے مکان میں نماز برجے یا اپنے سامنے کوئی ایس چیزند رکھے جس سے حواس مشغول ہوتے ہیں۔ نماز دیوارے قریب ہو کر پرجے آکہ نگاہوں کی مسافت طویل ند ہو۔ راستوں من منقش جانمانوں پر اور رکتین فرشوں پر نماز پڑھنے سے احراز کرے۔ ہی دجہ ہے کہ عابد و زاہد حفرات اس قدر مخضراور تاریک مرول می عبادت کیا کرتے تھے جن میں صرف سجدے کی مخبائش ہو تاکہ فکر مجتمع رہے۔ان میں مج اور تعرف این آپ پر قابو یافتہ تھے۔ مجدول میں آت اور نگایں نجی کرلیے اور تعرول کو عجدے کے مقام سے آگے نہیں برماتے تے اور نماز کا کمال اس میں جھتے کہ بیرنہ معلوم ہو کہ نماز پر سے والے کے دائیں کون ہے اور ہائیں کون ہے؟ یمی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نماز پر سے کی جگہ ہے قرآن پاک اور تلوار وغیرہ بٹادیا کرتے تھے اور آگر سجدے کی جگہ کیما ہوا ہو آتو اے

انى نسيت ان اقول لك ان تخمر القدر الذى فى البيت فانه لا ينبغى ان يكون فى البيتشئى يشغل الناس عن صلاتهم (ابوداؤر) میں مجھ سے یہ کرنا بھول کیا کہ محریل جو ہانڈی ہے اے واحان دے اس کیے کہ یہ مناسب نہیں کہ محریل کوئی ایس چیز ہو جولوگوں کو ان کی نمازے مشخول کرے۔

رِالنده خیالی کے خم کرنے کی یہ ایک تدبیر ہے۔ اگر اس تدبیر ہے بھی پریٹان خیالی دورنہ ہو تو اب مسہل کے علاوہ کوئی دوا نافع نہ ہوگی۔ کو تکہ مسہل دواء مرض کے مادہ کو جم کی رگوں سے نکال دیتی ہے۔ پیشان خیالی کی مسہل دواء یہ ہے کہ جو امور نمازیس حضور قلب پیدا نہیں ہونے دیتے۔ان پر نظروالے یقیقا وہ اموراس کے لیے اہم ترین ہوں کے اور یہ اہمیت بھی انہیں نفسانی شہوتوں کی بناء پر حاصل ہوئی ہوگی۔ اس کیے ضروری ہوا کہ انسان اپنے نفس کو سزا دے اور اے ان امورے اپنا رشتہ منقطع کر لینے کامثورہ دے۔اس لیے کہ جو چیز آدی کو اس کی نمازے روے دواس کے دین کی ضدہے اور اس کے دستمن اہلیس کی فوج كاسابى ب- اس ليے نجات حاصل كرنا بت ضروري ب اور نجات اى وقت مل سكتى ب جب وہ اے دور كردے- الخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح کے بے شار واقعات منقول ہیں کہ آپ نے نماز میں انتشار پیدا کرنے والی چیزوں کو خود سے دور

ایک مرتبہ ابوجہم نے انخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں دوبلووالی سیاه جادر پیش کی۔ آپ نے اسے او ڑھ کر نماز یر می- نماز کے بعداے اتارویا اور فرمایا۔

اذاهبوابهاالي ابى جهم فانها الهتنى آنفاعن صلاتي وائتوني بانجبانية جهم (بخاری دمسلم)

اے ابو جم کے پاس لے جاؤ۔ اس لے کہ اس نے مجھے ابھی میری نمازے عافل کردیا تھا اور مجھے ابو جم ے سادہ جادرلا کردو۔

ایک روایت میں ہے کہ آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے میں نیا تسمدلگانے کا علم ریا۔ جب تسمدلگاریا گیا اور آپ نمازے لیے کورے ہوئے تو آپ کی تکاہ نیا تھمہ ہونے کی وجہ سے اس پر پڑی تواسے اٹارنے کا علم دیا اور فرمایا اس میں وی پرانا تمدلكادو-ابن مبارك ابونفر مرسلاً)

ایک مرتبہ آپ نے سے جوتے پہنے۔وہ آپ کواچھے لگے۔ آپ نے سجدہ شکرادا کیااور فرمایا۔

تواضعت لربی کی لایمقننی میں نے اپ رب کے سامنے واضع اسپاری تاکہ وہ جمے پر ناراض نہ ہو۔

چر آپ وہ جوتے باہر لے مے اور جو پہلا ساکل ملا اسے دید ہے۔ چر حضرت علی کو تھم دیا کہ میرے لیے زم چڑے کے پرانے جوتے خریدلو۔ حضرت علی نے تھم کی تعمیل کی اور آپ نے پرائے جوتے پہنے۔ (ابوعبدالله فی شرف الفقراء عائشة) مردوں کے لیے سونے کی حرمت سے قبل ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگونھی ہین رکھی تھی اور منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے نکال پھینکا

شغلنى هذا نظرة اليمونظرة اليكم (نالى ابن مان)

اس نے مجھے مشغول کردیا ہے۔ بھی میں اسے دیکتا ہوں اور بھی تہیں دیکتا ہوں۔

حضرت ابو الملة ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچایک در فتوں سے لکل کر اودے رنگ کا ایک پرندہ آسان کی طرف اڑا۔ انہیں میر پرندہ احجالگا اور اس مالت میں کچھ دیر تک اے دیکھتے رہے۔ یہ بھی یادنہ رہا کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔ بوے نادم ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہ وکر عرض کیا کہ آج بھے پریہ فتہ گذراہے۔ اس لیے میں اس باغ کو جہال یہ واقعہ پیش آیا صدقہ کرنا ہوں۔ (مالک عبداللہ این ابی بر) ایک اور بزرگ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں نماز پڑھی۔ درختوں پر اس قدر پھل نے کہ بوجو سے چھے پڑرہے تھے۔ انہیں یہ مظراح مامعلوم ہوا اور اس تصویر میں محوجوئے کہ رکھتوں کی تعداد بھی یا دنہ رہی۔ یہ واقعہ حضرت عثان فی کو سایا اور عرض کیا کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لیے آپ کے افتیار میں ویتا ہوں۔ حضرت عثان نے یہ باغ بچاس بڑار روپ میں فروخت کیا۔

اکابر سلف الگری ہڑوں کو اکھاڑ چینے اور نماز بین واقع ہوجائے والی کو اہیوں کے کفارے کے لیے اس طرح کی تدہریں کیا یہ سرح کے تھے اور حقیقت میں اس مرض کی ہی ایک دو ابھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دو سری دوا مفید نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے اس کی سہ تدہیر ہتلائی تھی کہ لاس کو لطف اور زی کے ساتھ پر سکون کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اے ذکر کو بجھنے پر آمادہ کرتا چاہیے گئی نے بعد مرف دل کے اردگر و احاظہ کے ہوئے ہوں لیکن وہ شہوت ہو توت میں زیاوہ ہو اس تدہیرے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس شہوت کا حال تو یہ ہے کہ وہ تہیں اپنی طرف مینے گی اور تم اے آئی طرف مینے گی اور تم اے آئی طرف مینے گی اور تم اے آئی طرف مینے گئی اور تم اے آئی طرف مینے گئی اور تم اے گئی طرف مینے گئی اور تم اے گئی طرف مینے گئی اور تم اے گئی طرف مینے گئی مرف کوئی ہوگی۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی محض درخت کے بیٹے کریہ خواہش کرے کہ میرا فکر منتظرنہ ہو اور میں دل جمل کے ساتھ اپنی کام میں مشخول ہوجا تا ہو اور چریاں پر میٹھی ہوئی چریاں شور کی آئی ہوں اور وہ ایک ڈو ٹا تھ میں لے کر انہیں بھگا تا ہو اور پر کام میں مشخول ہوجا تا ہو اور چریاں پر میٹھی ہوئی چریاں شور کی گئی کوئی مرف ایک کی صفی میں معموف ہوجا تا ہو۔ اس محض کے مراج بی حال شہوات کے اگر بیٹھ ہیں ہو وہ مفید فایت جمیں ہوگی۔ اس کی صرف ایک ہی کوشش میں معموف ہوئی جس تو افکار کے پر ندے اکھاڑ بچیکو۔ میں حال شہوات کے درخت کا ہے۔ جب یہ درخت پر اور کھیاں گئی پر بیٹھی جس اور انہیں بٹنا طول عمل کا مختاج ہے۔ چنانچہ آپ جب بھی کھی درخت کا ہے۔ جب یہ درخت پر اور کھیاں گئی پر بیٹھی جیں اور انہیں بٹنا طول عمل کا مختاج ہے۔ چنانچہ آپ جب بھی کھی اگر آئیس کے دہ پھر آئر بیٹھ جائے گا۔ بھی حال انسانی افکارو خیالات اور دوسوس کا ہے۔

نے نیک اعمال میں برے اعمال خلط الط کردیئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر کی مثال ایس ہے جیسے تیل کا ایک بھر اہوا پالہ ہو۔ اس پیالے میں جتناپانی ڈالو گ اس قدر تیل پیالے سے باہر آجائے گا۔ یہ نہیں ہوسکیا کہ دونوں جمع ہوجا تیں۔

ان امور کی تفصیل جن کانماز کے ہرر کن اور شرط میں دل میں موجود رہنا ضروری ہے : اگر تم آخرت کے چاہئے

والول میں سے ہوتو سب سے پہلے تم پر میہ بات لازم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط کے متعلق جو تفصیلات ہم درج کرتے ہیں ان سے غافل مت ہو۔

نمازی شرائط حب دیل ہیں () اذان (۲) طمارت (۳) سر عورت (۳) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا (۵) سیدها کھڑا ہونا (۲) سیت جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرواور اذان سنتے ہی اپنے فل ہروباطن سے اس کی اجابت کی تیاری کرد ۔ جو لوگ اذان کی آواز من کرنماز کے لیے جلدی کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز نری اور لطف و مریانی کے ساتھ آواز دی جائے گی۔ یہ بھی جائزہ لوکہ نماز کا تمہارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسرور اور فرمان پاؤ اور و کھو کہ تمارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسرور اور قرمین بازا دو ترمیس بٹارت اور تمہیں بٹارت اور قرام نے تو یہ بات جان لوکہ قیامت کے روز ترمیس بٹارت اور قلاح بانے کی آواز آنے گی۔ نماز خوجی کا پیغام ہے۔ یہ دجہ ہے کہ آنخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

ارحنايابلال (وارتفى بلال ابواور كيار صحاب)

اے بلال! (اوان کے درید) میں راحت پنجاؤ۔

بداس کیے فرمایا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی آنکھوں کی محتذک نماز میں تھی۔

طمارت کے سلسلے میں یہ عرض کرتا ہے کہ جب تم نمازی جگہ پاک کرلوجو تمہارا ظرف بعید ہے اور کپڑوں کو پاک کرلوجو تمہارا قریبی فلان ہے دولکو باک کرلوجو تمہال بہت ہی ترین پرست ہے آلینے مغراد واس ایسی طرادت بھی توجود ول کی طمارت کے لیے توبہ کرو گناموں پر ندامت فلا ہر کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم معم کرو کہ مجمی ول کو گناموں سے گندہ نہیں کروں گاکیونکہ دل معبود برحق کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

ستر عورت کا مطلب ہیہ ہے کہ بدن کے وہ اعتماء لوگوں کی نظروں سے پوشدہ رکھے جائیں جن کے دیکھتے میں بے شری ہے اور
ان اعتماء کو اس لیے چھپایا جا تا ہے کہ فلا ہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب فلا ہر بدن کا حال ہیہ ہے تو باطن کی وہ خزابیاں کیوں 
نہیں چھپائی جا تیں جن سے اللہ کے علاوہ کوئی وہ سرا واقف نہیں ہو تا۔ جب بدن کے فلا ہری اعتماء چھپائے تی قالوں سے اندر یا با ہر کا
بھی اپنے دل میں حاضر کرد اور نفس سے ان کو چھپائے کی درخواست کرد۔ اس کا لیقین رکھو کہ خدا تعالی کی نظروں سے اندر یا با ہر کا
کوئی عیب ختی نہیں رہ سکتا البتہ ندامت 'خود اور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تم دل میں اپنے عیوب حاضر کرد کے تو
ہمال جمال تہمارے دل میں حیاء اور خوف کے لئکر چھپے بیٹھے ہوں گے اگھ کھڑے ہوں گے اور نفس پر غالب آجا ئیں گر۔ دل میں
ندامت پیدا ہوگی اور تم خدا تعالی کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہوگے جیسے کوئی گڑگار' بد کردار اور مفرور غلام اپنے آ قاکے سامنے
کھڑا ہو تا ہے۔

قبلہ دو ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے چرے کو ہر طرف ہے موٹر کر خدا تعالی کے گھری طرف کرو۔ جب چہرے کا رخ بدل دیا اس جو کیا تم یہ بھتے ہو کہ دل کا تمام دنیاوی علائق ہے کیسو ہو کر خدا تعالی کی طرف متوجہ ہونا مطلوب بٹیں ہے۔ یہ خیال ہر کز بلکہ یوں مجمو کہ اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہری اعمال و افعال باطن کی تحریک کے لیے ہیں۔ تمام افعاناہ کو منفیط رکھنے اور انہیں آیک طرف ہو کر آپ کام میں لگے رہنے کا جم اس لیے ہے کہ یہ اعضاء دل کے خلاف بناوت کر آبادہ نہ ہول۔ اس لیے کہ آگریہ بناوت کریں گے اور اپنی متعینہ حرکت چھوڈ کر ادھرادھر متوجہ ہوں گے توبہ ظلم ہوگا۔ اس طرح دل بھی فدا کی طرف متوجہ ہوجائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح تہمارا چرہ آبی طرف متوجہ ہوا متوجہ ہوا ور جس طرح تمہارا چرہ اس دفت تک فائد کعبہ کی طرف متوجہ توار نہیں دیا جا آب بست کہ وہ ہر طرف سے متحرف نہ ہو۔ اس طرح دل بھی فدا کی طرف متوجہ نہیں ہو تا جب تک کہ اسے ماسوا سے خالی نہ کر لیا جائے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذاقام العبدالى صلاته فكأن هواه ووجهه وقلبه الى الله عز وجل انصرف كيوم ولدتمامه

جب بنرہ نماز کے لیے کمڑا ہو اور اس کی خواہش اس کا چروادر اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ا نماز سے ایسے فارغ ہو گا بھیے اس دن جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ (١)

سیدها کوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھرہ اپنے جم اور ول کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہے۔ اس صورت میں سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے اس حضو میں زیادہ اکسار اور فرو تن پائی جائی چاہیے۔ سر کے اکسارے ولی کی فروتنی اور ذات کو تشیہ دو اور اس دفت کھڑے ہوئے ہی اس دو کا کھڑا ہونا یاد کر وجب خدا تعالی کے سامنے چٹی ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ اس دفت ہی یہ تصور کرو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہوا ور وہ تہیں وکیو رہا ہے۔ اس لیے تم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ تم اس کی جلالت شان اس لیے تم اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو چیے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ تم اس کی جلالت شان کو پوری طرح اور اک کردہ ہو بھی جہاری جالات شان کو پوری طرح اور اک کردہ ہو بھی جہاری خماری کے اور اک کردہ ہو تو ہی تم اس کی جلالت شان کو پوری طرح اور اک کردہ ہو بھی تم بہاری طرف کے لیے کھڑے ہوئی دیا ہے یا کوئی ایسا محق تم ہوئی دیا ہے یا کوئی ایسا محق جو اس دو تا ہوں دفت تم اس کے سامنے کہ بیٹ وہ تو ہو اور کہ کہ کہ کا کوئی ایسا محف جو کہیں دہ محض جو عاجزی پہند کرتا ہے یہ بھر رہا ہے اور کہ کہ کہ بیٹ کہ جہاری نہند کہ ہوئی عالی کہ محسول کرد کہ کوئی عاجز و متواضح بھر و تہیں و کھے میں موجوزی کہ اس کے سامنے اس قون میں ہوئی کہ اس کے سامنے اس قون میں تم بھر کوئی ایسا محفی ہوئی کہ بھر کہ بھر کہ اس کے سامنے اس قون کرتا ہے تھے میں اور اس کے سامنے اس قون کرتا ہے تو تم اس پر ناراض ہواور کہو کہ اللہ تعالی کی محب اور معرف کا دعوی کرتا ہے قور آ ہے خدا ہے نہیں آئی کہ تو تم اس نے اس قدر جرات کرتا ہوئی اللہ تعالی ہے حضرت ابو ہریو نے تم آئی کہ تو مورف کیا کہ اللہ تعالی ہے حیا س طرح ہوتی ہوئی کہ اس کے حضرت ابو ہریو نے تم آئی کے خور اس کی کی مدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالی ہے حیا س طرح ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اس کے میا سے دیا س طرح ہوتی ہوئی کہ ا

تُستحییمنه کماتستحییمن الرجل الصالحمن قومکوروی من اهلک (پیق سعید این نیر)

اس سے اس طرح حیا کو جس طرح اپنی قوم کے نیک آدی سے کرتے ہو۔ ایک روایت بی آیا ہے جس طرح ایٹ کو کے نیک آدی سے حیا کرتے ہو۔

دیت کے الفاظ جب زبان ہے اوا کو یا ول میں کو تو ہے عزم کرلو کہ اللہ نے ہمیں نماز کا ہو تھم ویا ہے اس کی تقیل کریں گے اور ان امور ہے محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے باز رہیں گے جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں اور امارا ہے عزم اس لیے ہے کہ ہمیں اس کے اجر و تواپ کی امید ہے۔ عذاب کا خوف ہے اور اس کی قرب مطلوب ہے اور یہ بھی اس کا ہم پر زبروست احسان ہے کہ ہماری ہے اوبی اور گناہوں کی گرت کے باوجود اس نے ہمیں اپنی مناجات کی اجازت عطا کی۔ اپنے ول میں اللہ کی مناجات کی تجازی ہے اور کس طرح کی جازی ہے۔ اس صورت میں جا ہیے تو یہ کم مناجات کی قدر محسوس کرو اور یہ دیکھیو کہ کس سے مناجات کی جاری ہے اور کس طرح کی جاری ہے۔ اس صورت میں جا ہیے تو یہ کہ تہماری پیشانی ندامت کے لینے میں شرابور ہو اور بیت ہے جم کر زنے گئے۔ خوف کی وجہ سے چرے کا رنگ زور پڑجائے۔ جب تم زبان سے اللہ اکبر کو تو ول اس کلے کی کا ذیب نہ کرے۔ یعنی اگر تم نے اپنے ول میں کسی کو اللہ تعالی سے برا ورجہ وے رکھا ہے تو اللہ گو این دون ہوں وہ سے تو اللہ گو اللہ تعالی سے برا ورجہ وہ کہا ہے تو اللہ گو اللہ گو این دون کو اللہ تعالی سے دون کہا ہے تو اللہ گو اللہ گو ای سے دون کو اللہ گو اللہ تعالی میں کہا کہ تم جمور نے ہو۔ آگرچہ تمارا قول تی ہے جیسے سورہ "المنافقون" میں منافقین کو اس وقت جمون کو اس وقت جمون کو اللہ کو اللہ کو اس وقت جمون کے دون کو اس وقت بھو نا

<sup>(</sup>١) ميروايت ان الفاظ بين نيس في حين مسلم بين عموا بن مبدى روايت بين مضمون روايت كيا كيا ي-

قرار دیا گیا۔ جب انبوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان سے تقلد بی گی۔ اگر تمہارے دل پر خدا تعالی کے اوا مرو نوائی کے مقابلے میں خواہش نفس کی اطاعت زیادہ کو گئی کہا جائے ہوائی کہ مقابلے میں خواہش نفس کی اطاعت زیادہ کو ایک کہا جائے گئی ہوائی کا کہ تم نے خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے۔ کیا جدیہ کہ جو کلیہ (اللہ اکبر) تم زبان سے کہہ رہ ہووہ صرف زبانی کلہ ہو ۔ دل میں اس کلے کی موافقت نہ پائی جاری ہوا در اگر ایسا ہے تو اللی تا ایک محطرناک بات ہے بشر طیکہ توبہ و استغفار نہ ہواور اللہ تعالی کے لطف و کرم اور عنوو در گذر ہے متعلق حین و علی نہ ہو۔ جب تم نماز شروع کرتے ہوتو یہ دعا پر معتصر ہو۔

وجَهْتُ وَجْهِي لِلْعِالَدِي فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ السَّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

اس دعا میں چرو سے مراد ظاہری چرو نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہری چرو قرتم نے خانۂ کعبہ کی طرف کرر کھا ہے اور اللہ اس ہاک ہے کہ کوئی سمت اسے کھر سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدن کی قوجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ہاں ول کا چرو اس خالت ارض و ساء کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ بھی و کھ لیا کو کہ تمہارے ول کا چرو گھر 'بازار اور نفس کی شہوات کی طرف مقوجہ ہا خالق ارض و ساء کی طرف بڑا ہو۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ بھی و کھ لیا کو کہ تمہارے ول کا چرو گھر 'بازار اور نفس کی شہوات کی طرف مقود ہو اس لیے جمیس کو شش کرنی جوٹ پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کی طرف دوئے ول اس وقت ہو تا ہے جب اس کے غیر کی طرف نہ ہو۔ اس لیے جمیس کو شش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہوسکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہوئی جا ہیے۔ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہاں طرح جب زبان ہے "حنیفا مسلما" کو تو اپنے دل میں یہ ضروری سوچ کہ مسلمان وہ ہو جب یہ بیاں ہوا ور مسلمانوں کو تم ہے تک مسلمان وہ تول میں بہنوا کہ تم ہو تو تم اپنی ہوا ور مسلمانوں کو تم ہے تک مسلمان ہوئی مسلمان کو ایزا نہیں بہنواؤ کے۔ جب یہ الفاظ کہو۔

وُمَا أَنَا مِنَ الْشُركِينَ اور مِن مُرك كرف والول مِن سے نہيں ہوں۔

تویددیموکہ تہماراً ول شرکِ ففی نے فالی ہے انہیں؟ آس لے کہ حب ذیل آیت فَمَنْ کَانَ یَرْجُوْالِقَاءَرِ بِهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا یُشْرِکُ بِعِبَادَةٍ لِهُ اَحَلاً (پ ۲ سُ آیت ۱۱)

گرجس کواپنے رب سے ملنے کی امید ہواس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت ہیں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس مخف کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی عبادت سے اللہ تعالی کی رضا اور لوگوں کی تعریف کا خواہشند ہو۔ یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک سے بھی احراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ کہد چکے ہو کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اس کے باوجود اس شرک میں جٹلا ہو اور برآت نہیں کرتے۔ تمہارے دل میں اس پر ندامت ہونی چاہیے اور جب یہ الفاظ کو۔ مُحْیَای وَ مَمَاتِہ مُلِلَّهِ

میرا جینا اور میرا مرناسب الله کے لیے ہے۔

تودل میں یہ تصور ہونا چاہئے کہ یہ الفاظ اس فلام کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اپنے حق میں مفقود اور آقا کے حق میں موجود ہے 'اور جب یہ الفاظ اس مخص سے صادر ہوں جس کی رضا اور غضب 'افعنا بیٹھنا' زندگی کی خواہش اور موت کا خوف سب کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہو' تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا اس کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ کہوہ۔ اَعُوُدُ بِاللَّهِمِئَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ-مِن بِادًا تَمَا مُونِ اللَّهِ كَيْطِان مرددك -

توبہ بھی جانو کہ شیطان تمہارا و عمن ہے 'وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کمی طرح تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پھیردے '
اے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری مناجات پر 'اور اللہ کے لیے سجدے کرنے پر تم ہے حمد ہے کیو نکہ وہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے معون قرار دیا گیا تھا 'شیطان ہے اللہ کی پناہ ما نکنا ای وقت سمجے ہو سکتا ہے جب تم ہراس چز کو چھوڑ دوجو شیطان کو محبوب ہے 'اور ہروہ چزافتیار کر لوجے اللہ پند کرتا ہے 'صرف زبان ہے پناہ ما نکنا کافی نہیں ہے 'بلکہ پکھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے '
محض زبان سے پناہ ما نکنے والے کی مثال ایس ہے جسے کوئی فضص کسی درندے یا دخمن کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کریہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں 'اور اپنی جگہ ہے بلئے کی کوشش نہ کرے بھلا زبان سے پناہ ما نکنا اسے کیا فا کدورے گا۔

بلکہ پناہ اس وقت ملے گی جب وہ کسی دو سمری جگہ مقتل ہو جائے گا۔ بھی جال اس فخص کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرنا ہے 'اور خدا اتعالیٰ کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے 'اس مخص کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرنا ہے 'اور خدا اتعالیٰ کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے 'اس مخص کے لیے زبان سے تعوذ کے چند کھے اوا کرلینا ہم گر مفید نہیں ہوگا۔

اسے چا ہے کہ وہ اس زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلع میں پناہ لینے کا عزم معمم بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قلعہ لا الہ الا اللہ سے جو بیانچ ایک مدیث میں ہے۔

اللہ ہے۔ چنانچ ایک مدیث میں ہے۔

قال الله عزوجل الااله الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي-

الله تعالى فرمات بين كدا الله الا الله الا الله عبرا قلعه ب عو فعض ميرك قلع مين داخل بوكيا وه ميرك عذاب سي محفوظ ومامون بوكميا-

کیکن اس قلعے میں وہی محض پناہ لے سکتا ہے 'جس کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے 'جس محض نے خواہشِ نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا وہ شیطانی صحرامیں بھٹک رہا ہے 'خدا کے قلع میں محفوظ نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی یا در کھنی چاہیے کہ شیطان نماز میں ایک اور فریب بھی دیتا ہے' اور وہ یہ کہ نمازی کو آخرت کی یا دولادیتا ہے' اور اسے خیرے کاموں کے لیے تدبیریں کرنے کامشورہ دیتا ہے' آکہ وہ ان آیات کے معنی نہ سمجھ سکے جو تلاوت کر رہا ہے' یہ اصول ذہن نشین کرلینا چاہیے کہ جو چیز خہیں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھنے سے روک دے 'وہ وسوسہ ہے' قرأت میں زبان کا ہلانا مقصود نہیں ہے' بلکہ معافی مقصود ہیں۔

قرائت کے باب میں لوگ تین طرح کے ہیں ' کھ لوگ وہ ہیں جن کی ذبا نیں چلتی ہیں 'اور دل غافل رہتے ہیں ' کھ لوگ وہ ہیں جن کی زبان سے نظے ہوئے الغاظ کو ان کے قلوب اس طرح سنتے اور جس کی زبان سے نظے ہوئے الغاظ کو ان کے قلوب اس طرح سنتے اور جستے ہیں جس طرح وہ وہ مرول کی زبان سے سنتے ہیں ' یہ درجہ اصحاب بمین کا ہے ' کھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پہلے معانی کی طرف دو ڑتے ہیں۔ پھرول کی زبان آلج ہو کر ان معانی کی ترجمانی کرتی ہے 'ان دونوں میں برا فرق ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہو اور مدل کی معلم بنے۔ مقربین کی زبان ان کے دل کی آلم اور ترجمان ہوتی ہے 'ول ان کی زبان کے آلمع نہیں ہو آ۔

معانی کے ترجے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم (شروع کرنا ہوں اللہ کے نام ہے جو بہت مہان اور رحم کرنے والا ہے) کہو تو یہ نیت کو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ابتداء میں اللہ کے نام سے تیزک حاصل کرتا ہوں '
اور اس پورے جملے کے بید معنی سمجھو کہ سب امور اللہ کا والے ہیں 'اسم سے یماں مراد متی ہے 'اور جب سب امور اللہ کی طرف سے یہوئے تو الحد لله رب العالمین کمنا ضروری ہوا۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے 'تمام تعتیں اس کی عطاکی ہوئی ہیں 'جو محض کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منوب کرتا ہے 'یا اپ شکرے کی عالموں کا رب ہے 'تمام تعتیں اس کی عطاکی ہوئی ہیں 'جو محض کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منوب کرتا ہے 'یا اپ شکرے کی

دو سرے کی نیت کرتا ہے ' تواہے بہم اللہ اور الحمد ملئہ کہنے میں اس قدر نقصان ہو گاجس قدر دہ غیراللہ کی طرف ان نعتوں کو منسوب كرے كا جب تم الر حلم الر حيم كو تواہد ول ميں اس كى تمام ميراندن كو حاضر كراو ، تأكم تم يراس كى رحت كا حال عيال ہوجائے اور اس سے تمہارے دل میں توقع اور امید کے جذبات پیدا ہوں مالیک یوم الیتین (جزاء کے دن کامالک ہے) پڑھو تواپنے ول میں تعظیم اور خوف کو جگہ دو عظمت اس تصور سے کہ ملک اس کے علاوہ کئی کا تہیں ہے 'اور خوف اس خیال سے کہوہ روز برا کا اور حساب کے دن کا مالک ہے۔وہ دن انتائی بیب ناک ہوگا۔اس دن کے تصورے بی وُرنا چاہیے۔ پھر آیگ نعبد (ام تیری ی مبادت کرتے ہیں) کمو اور دل میں اظام کی تجدید کمو ، عجزاور اطنیاج کی تجدید ، طانت اور قوت سے برأت اس قول ے کو و ایاک نستعین (م جھے على دى درخواست كرتے ہيں)-اور بيات ذہن نشين كرلوكه به اطاعت ميں اس كى ا مانت اور توفق کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا بردا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توفق ، بخشی 'اور عبادت کی خدمت لی 'اور اپنی مناجات کا اہل بنایا۔ اگر بالفرض ہمیں اس اطاعت سے محروم رکھتا تو ہم بھی شیطان لعین کی طرح را ندؤ درگاہ ہوتے۔ یہاں پہنچ کر ابنا سوال متعین کرواس سے وہی چیز ماگلوجو تمهاری ضرورت کی چیزوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی یہ درخواست کرو وَإِهْ لِنَا الصِّرَ اطَالْمُسْتَقِينَمُ (بم كوسيدهي راه دكها (يعني ووراسته دكما جو جميس جھ تك پہونچا دے-اور تيري مرضيات تك كَ جَائِ أَس مراطى وضاحت اور تأكيد كي كوصِر اطَالَّانِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (ان الوكون كاراسة جن روق فعت فرمائی) اس نعمت سے مراد ہدایت ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا وہ انبیاء مدیقین اور شمداء صالحین یں۔ عُیْرِ الْغُضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الصَّالِینَ (نه ان لوگوں کی راہ جو مغضوب ہیں یا مراہ ہیں) ان لوگوں سے مراد کافر يبود انصاري اور صابئين بين - بجراس دعاكو تعول كرف كي درخواست كرد اور كهو آمين (ايبابي كر)- اكر تم في سوره فاتحد كي تلاوت اس طرح کی تو عجب ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہوجاؤجن کے بارے میں ایک حدیث وقدی میں سیدارشاد فرمایا کیا:۔

اگر نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی کہ خدا تعالی نے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود تہمیں یا دکیا تو یک کافی تھا۔ لیکن نماز پر اجرو تواب کا وعدہ کرکے اس نے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔

یمان تک سورہ فاتحہ کے معانی کی تفصیل عرض کی گئے ہے 'سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی تلاوت کی جاتی ہے 'چنانچہ جب کوئی سورت پر بعوتو اس کے معن بھی سبجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے اوام 'ونواہی ہے 'وعد ووعید ہے 'اور پند و نصائح سے غفلت مت کرو'انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر غور کرو'اور اس کے احسانات کا ذکر کرو۔ ان میں سے ہریات کا ایک حق ہے۔ مثلا "وعد سے کا حق رجاء ہے 'وعید کا حق خوف ہے 'امرو نبی کا حق ہیہ کہ اس کی تقبیل پر عزم معظم کیا جائے۔ تھیجت کا حق اس سے تھیجت کا حق اس سے تھیجت کا حق اس سے تھیجت ماصل کی جائے۔ ماصل کرنا ہے 'احسان کا حق ہیہ کہ اس پر شکر اوا کیا جائے۔ انبیاء کے واقعات کا حق ہیہ کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ مقترین ہی ان حقوق کی صبحے معرفت رکھتے ہیں اور وہی لوگ یہ حقوق اوا کرتے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن الی اوٹی نماز کے دوران اس سے میری میری میری میری میری میں۔ جنانچہ زرارہ ابن الی اوٹی نماز کے دوران اس

آيت رپنچند فَإِذَانُقِرَ فِي النَّاقُورِ (پ٢٩٠ر٥٬ آيت ٨)

محرجس وتت صور بجونكا جاسئ كا

توب ہوش ہو کر گریڑے اور مرکئے ابراہیم نعنی جب یہ آیت سنتے:۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (ب٣٠ر١ ) تتا)

جب آسان من جائے گا۔

تواس قدر پیترارو معظرب ہوتے کہ پوراجم ازرنے لگا۔ عبداللہ ابن داقد کتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عراکو دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی شمکین آدمی نماز پڑھتا ہے 'بڑہ عاجز و مسکین کا حق بھی بین ہے کہ اپنے آقا کی عید پر اس کا دل سوختہ ہو جائے اس لیے کہ وہ گہر گار اور ذلیل و خوار بندہ ہے 'اور اپنے اتبار و جبار مالک کے سامنے سر جبود ہے 'قرات کے معانی فیم کے ورجات کے اعتبار ہے مختلف ہوتے ہیں 'اور فیم کی بنیاد و وفور علم اور صفاء قلب پر ہوتی ہے 'یہ درجات اسنے زیادہ ہیں کہ ان کا اصاطر نمیں کیا جاسکا' نماز دلول کی نمی ہے 'جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہو تا ہے تو کلمات خداوندی کے اسرار و معانی خود بخود منتشف ہونے لئے ہیں۔ یہ قرأت کے معانی کا حق ہے' بیمی سیحات اور اذکار وا دعیہ کا حق بھی ہے۔ تلاوت کا حق ہے 'کہ اس میں حسن صورت ملح فل مکو بیت کے ساتھ حلاوت کو 'اور حوف میچ طور پر اداکر و 'جلدی کی ضرورت نمیں ہو تے ہیں۔ یہ نمون ہو تی ہوئے ہیں ہوئی ہے' رحت 'عذاب 'وعدو عید 'اور تحمید و تجوید کی آیات کو ان کے مناسب بیجوں میں پڑھو' ایرا ہیم خصی جب اس طرح کی آیات طاوت کر تے۔

مَ التَّخَذُ اللَّهُ مِن وَّلَدِ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِن اللِّهِ (ب١١٥٥ مَته)

الله نے کوئی بیٹا نہیں بنایا 'اورنہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔

تو اس معض کی طرح اپنی آواز پت کر لیتے تھے جو خدا کا ذکر ان اوصاف سے کرنے میں شرم محسوس کرے جو خدا تعالیٰ کے لاکن نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے:۔ لاکن نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے:۔

يقال لقارى القرآن اقرأوارق ورتل كماكنت ترتل في النياد

(ابوداؤ تندى نسائى)

قرآن کے قاری ہے (قیامت کے دن) کہا جائے گا کہ پڑھ اور ترقی کر انچھی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں انچھی طرح پڑھا کر ہاتھا۔

تمام قرأت کے دوران کمڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کے ساتھ حضور کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے۔ ایک حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله عزوج ليقبل على المصلى مالم يلتفت (ابوداور نائى مام ابودر) الله تعالى نمائى نمام ابودر) الله تعالى نمازي براى وقت تك متوجر متاع جب تك كدوه ادهر ادهر متوجد ند مو

جس طرح ادھرادھردیکھنے ہے سراور آکھ کی حفاظت واجب ہے اس طرح باطن کی حفاظت بھی واجب ہے اگر نگاہیں اوھر ادھر ملتقت ہوں تو نماز پڑھنے والے کو یا دولانا چاہئے کہ اللہ تعالی تیرے حال ہے واقف ہے 'مناجات کرنے والے کے لیے یہ مناسب بنیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے دوران اس ذات پاک ہے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اپنے دل میں خشوع پیدا کمو 'اس لیے کہ ظاہر و باطن کے ادھرادھر ملتقت ہونے سے نجات اس صورت میں طے گی جب نماز پڑھنے والا خشوع و خشوع ہوگاتو ظاہری اعتماء بھی خشوع کریں گے۔ چنانچہ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم خضوع ہے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جب باطن میں خشوع ہوگاتو ظاہری اعتماء بھی خشوع کریں گے۔ چنانچہ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے' آپ آنے صحابہ سے فرمایا ہے۔

اماهذالوخشع قلبه لخشعت جوارحه (كيم تذي)

اگر اس کادل خشوع کر تا تواس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔ وا ژهی کی حیثیت رعایا کی ہے 'اور رعایا کا حال وہی ہو تا ہے جو حاکم کا ہو ' یکی وجہ ہے کہ وعامی ارشاد فرمایا کیا:۔

اللهماصلح الراعى والرعية (يرمديث سي لي) اے الله رامی آور رعایا دونوں کو نیک بنا۔

اس مدیث میں رامی سے مرادول ہے اور رعیت سے مراوا مصاء وجوارح ہیں محابہ کرام کی نمازیں بڑی پرسکون اور انتشار ے پاک ہوتی تھیں' چنانچہ حضرت ابو بمرصدین جب کمڑے ہوتے تو ایبا لکا محیا میخ ٹھونک دی مٹی ہو' ابن الزبیر لکڑی کی طرح سید معے کھڑے ہوجاتے ، بغض اکابر رکوع میں اس طرح اپنی کرسیدھی اور پرسکون رکھتے تھے کہ پرندے پھر سمجھ کربیٹھ جایا کرتے تے لوگ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور با قضائے طبیعت پر سکون رہے ہیں ، مجربہ کیے ممکن ہے کہ جولوگ شہنشاہ حقیقی کی قوت وعظمت سے واقف ہوں ان پر بیہ احوال نہ گذریں۔ جو مخص غیراللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کمڑا رہے' اور اللہ کے سامنے کمڑا ہو تو اس کے پاؤں مضطرب رہیں' ایسا محض خدا تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف كرفے سے قاصرے اوروہ يہ بھى خيس جانا كداللد تعالى ميرے دل كى بريات سے واقف بيں۔

حفرت عَرَمَهُ فِي اس آيت كي تَغْيِرِ مِن اللهِ الم جو تھے کو دیکھائے جب تو کمزا ہو آہے اور تیرا سجدہ کرنے والے کے درمیان پھرنا۔

فرمایا ہے کہ اللہ تعالی قیام 'رکوع سجدے اور طلعے کے وقت و کھا ہے۔

رکوع اور سجدے کے وقت اللہ تعالی کی کبریائی اور جلالت کی شان کی یاد کی تجدید کرنی چاہئے ' قیام سے فارغ ہونے کے بعد نی نیت اور اتباع سنت نبوی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ خدا تعالی کے عذاب سے پناہ چاہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤاور فروتی و تواضع کے ساتھ رکوع کرو اور خشوع افتیار کرو اور ان تمام امور پر زبان سے مدولو ایعنی بد الفاظ کو سبحان ربتی العظيم (اك بم ميرا رب عظيم) اوراس كى عظمت كى كواى دو-اس كلے كوكى باركبو تاكم كرارے اس كا عظمت كے منى مؤكد ہوجائیںں۔ پھراپنا سررکوع سے اٹھاؤ' اور بیہ توقع کمو کہ وہ ارحم الراحمین ہے ، سب کی دعائیں سنتا ہے' اپنی اس امید کو اس جے ہے مؤکد کو اسمع الله لمین حملة (الله اس کی سنتا ہے جواس کی حدوثنا کرتا ہے) پھراس پر حدوثشکر کے مزید الفاظ كبواس سے نعمت ميں قراواني ہوتى ہے وہ الفاظ يہ ہيں: ربتنا لك الحمد حدى كثرت كے اظهار كے ليے كهو ملا السموات والارض (اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں آسانوں اور زمین کے برابر)۔۔ رکوع کے بعد سجدے کے لیے جھو اور عرد اکساری کا یہ اعلی ترین درجہ ہے۔ عدے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چرے کو جو اعضاء میں سب سے اعلیٰ و ا شرف ہے اسب سے زیادہ ذلیل اور پست شی زمین پر رکھا جائے۔ اگر تمہارے کیے یہ ممکن ہوسکے کہ تمہاری پیشانی اور زمین کے ورمیان کوئی چیزها کل نہ ہو تو خدا کے نزدیک بیہ سجدہ زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے کیونکہ اس میں تواضع زیادہ ہے اور انسان کے ذلیل و خوار ہونے کا اظہار اس طریقے سے زیادہ ہو تا ہے جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ چکے تواب تہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ تمہمار اوجود جس جگہ کامستی تھاتم نے اسے وہ جگہ دے دی اور اسے اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی بی میں جاؤے۔ عبدے کے وقت اپنے ول میں اللہ کی عظمت و جلالت کی تجدید کرو 'اور یہ الفاظ اوا کرو ' سبحان ربتی الاعلى (اك بمرارب اعلى) اس معنى كوبعى كرارك ذريعه مؤكد كو اس ليك كه ايك مرتبه كنے علب ركھ كم اثر ہو تا ہے' جب تمہارے ول میں رقت پر اہو جائے' اور تہیں اس کا احساس بھی ہو جائے تو اس کا یقین کرو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوگی'اس کے کہ اس کی رحمت تواضع اور فروتن رکھنے والے بندول ہی کی طرف سبقت کرتی ہے' تکبراور غرور سے اللہ کی رحمت

كاكوئى تعلق نسي ہے اب اپنے مركوالله اكبر كہتے ہوئے اٹھاؤ اور اس طرح دست سوال دراز كرو رب اغفر وار حم و تجاوز عما تعلم (اے اللہ مغفرت کر اور رحم کر اور میرے ان گناہوں سے در گذر کرجو تو جانتا ہے۔)اس کے علاوہ بھی دعا کریجتے ہیں۔ پھراپی تواضع کے مزید اظہار کے لیے دوہارہ مجدہ کرو' اور اس میں مجمی ان معانی کی رعایت کروجو ہم نے انجی بیان کیے ہ<sup>یں.</sup> جب تشمد سنتے لیے بیٹو یا اوب بیٹو اور ماثور الفاظ کے ذریعہ اس کی وضاحت کرد کہ تقرب کی جنٹی بھی چزیں ہیں خواہ وہ صلوات ہوں یا طیبات یعنی اخلاق فاصلہ ہوں سب اللہ کے لیے ہیں اس طرح ملک ہمی اللہ کا ہے ، تشہد میں التحات برصنے کا سی منثاء ہے۔ انخضرت ملی الله علیہ وسلم کی ذات کرای کا اس طرح تصور کرد کہ کویا آپ سامنے تشریف فرما ہیں 'اور یہ الفاظ کہوہ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْخِولِ مِن يَهِي آرزو كوكه ميرايه سلام الخضرت ملى الشعليه وسلم کی ذات گرای تک ضروری پنچایا جائے اور جھے اس سے زیادہ ممل جواب طے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں سلام و رحمت کا ہدید پیش کرنے کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام جمیجو' اور یہ امید رکھو کہ اللہ تعالی تہیں اس سلام کے جواب میں اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا۔ تشدیے آخر میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور الخضرت ملی الله علیه وسلم کی رسالت کی شهاوت دو اور شهادت کے دونوں کلموں کے اعادے سے اپنے ایمانی عبد کی تجدید کرد۔ نماذ کے آخر میں پوری توامنع اور کمل خشوع کے ساتھ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پر معو، جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ اپنی دعامیں اپنے ماں باپ اور تمام مؤمنین و مؤمنات کو شریک کرلو ملام کے وقت مید نیت کرو کہ میں فرشتوں کو اور حاضرین کو سلام کر رہا ہوں'سلام کے وقت نماز کمل ہونے کی نیت ہمی کرو'اورول میں اللہ تعالی کا شکراوا کرو کہ اس نے تہیں اس اطاعت کی توثیق بخشی ول میں بیر بھی خیال رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ نماز تہماری آفری نماز ہو 'شاید پھر تہمیں اس کاموقع نہ طے۔ آمخضرت معلی الله عليه وسلم نے ايک محض کويد وميت فرمائي تھي۔

صل صلاة مودع مي رخصت كرنے والے كي نماز پڙهو۔

نمازے فراغت کے بعد تہمارے ول میں نماز میں کو آئی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور کو آئی پر ندامت بھی ہونی چاہیے '
اور اس کا خوف ول میں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ نماز قبول نہ ہو'اور کسی ظاہری یا باطنی گناہ کی بنا پر منھ پر نہ دے ماری جائے۔
ساتھ ہی یہ امید بھی رحمٰی چاہیے کہ اللہ اپ فضل و کرم کے طفیل میں اسے قبولیت عظا کرے گا۔ بیکی ابن و ٹاپ نماز پڑھنے کے
بعد چھے دیر تھہرتے 'اس وقت ان کے چرے پر منج و طال کی کیفیات نمایاں ہو تیں۔ ابراہیم نحی نماز کے بعد ایک محمنہ مسجد میں رہا
کرتے تھے 'اس دوران ایسا محسوس ہو آگویا بھار ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں 'پابئری کے ساتھ
تمام آواب و سنن اوا کرتے ہیں 'جس قدر عبادت ان کے لیے ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں 'اور اللہ تعالی ہو کچھ ان امور میں سے
ہوتے ہیں 'چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ان امور کی پابئری کریں جو ہم نے بیان کئے ہیں' جو کچھ ان امور میں سے
میستر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کریں' اور علاج کی تدہیر کریں۔ اگرچہ غاقلوں کی نماز خطرے سے
میستر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کریں' اور علاج کی تدہیر کریں۔ اگرچہ غاقلوں کی نماز خطرے سے
خالی خیس 'کر اللہ کی رحمت و سیع تر اور کرم عام ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اپنی مغفرت سے ہماری پر دہ پوشی
خربا' ہم اطاعت کے باب میں کو تاہ ہیں۔ ہمارے سامنے اپنی کو تاہی کے اعتراف کے علاوہ کوئی وہ سرا راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں کا عامل کو تاہی معاف فرا۔

نماز کے انوار اور علوم باطن : جولوگ اپی نمازوں کو آفات ہے پاک رکھتے ہیں 'انھیں صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں 'اور تمام باطنی شرائط لیعنی خشوع ' تعظیم اور حیاء وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں 'ان کے دل انوار سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ انوار علوم له پہلے باب میں بیر مدے گذر بھی ہے۔ مكاشفه كى تنجياں ہيں 'ان سے راز ہائے سربسة كھلتے ہيں۔ اولياء الله آسان اور زمين كے ملكوت 'اور ربوبيّت كے متعلق اسرار كاعلم مكاشفہ سے حاصل كرتے ہيں 'انھيں بيد مكاشفہ نماز ميں خصوصاً تجدے ميں ہو آئے 'كيونكہ تجدہ ايك ايبا فعل ہے جس ميں بندہ اپنے رب سے قريب تر ہو جا آہے 'چنانچہ قرآنِ پاك ميں ہے۔

وَاسْجُدُوْ اقْتَرِبْ مجده كراور قرابت عاصل كر-

مرنمازی کونماز میں ای قدر مکا شفہ ہو تا ہے جس قدر وہ دنیا کی آلائش سے پاک و صاف ہو ' چنانچہ نماز پڑھنے والوں کی باطنی کیفیات جدا جدا ہیں' اِس اعتبار سے اِسرار باملنی کا مکاشفہ بھی مخلف ہے۔ کہیں قوت ہے کہیں منعف کہیں قلّت ہے کہیں کثرت 'کمیں ظہورے کمیں خفاء۔ حتی کہ بعض لوگوں کو کوئی چیز بعینہ منکشف ہوجاتی ہے' اور بعض اسے صورت ِمثالیہ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے دنیا کو مردار کی صورت میں دیکھا ہے 'اور یہ بھی دیکھا کہ کتے اسے کھا رہے ہیں اور دو مروں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ بھی یہ اختلاف ان چیزوں کے اعتبار سے ہو تا ہے جو ہزرگوں پر منکشف ہوتی ہیں۔ یمی دجہ ہے کہ بعض بزرگوں پر اللہ تعالی کی مغات منکشف ہوتی ہے 'اور بعض پر اس کے انعال منکشف ہوتے ہیں 'اس میں اہم ترین سبب ولی فكرب، عمواً إن فكرجس متعين چزيس معروف رب وي اس رمكشف موى - يد امورسب رمكشف موسكة بين ابشرطيك ول کے آب کینے صاف اور روش ہوں ' ذک خوردہ نہ ہوں۔ قدرت کی طرف سے ان کی معافی کے اظہار میں کسی فتم کا کوئی جمل نہیں ہو ہا 'جن لوگوں کے آئینے صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر یہ امور منعکس ہو جاتے ہیں 'اور جو آئینے زنگ خوردہ ہیں وہ عکس ہرایت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ منعم حقیقی کی طرف ہے اس سلسلے میں کوئی بخل ہے۔ بلکہ اس لیے کہ محلِ ہرایت (دل و دماغ) پر میل کی نہیں جی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ علم مکا شفہ کا انکار کر بیٹھے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیزا نھیں نظرنہ آئے اس کے دجود کی گغی کردیتے ہیں 'آگر بچے کو بھی اللہ نے عقل و خردے نوازا ہو یا تووہ بھی ہوا کے اندرانسان کے وجود کے امکان کی نفی کردیتا۔ اگر نو عمرازے کو شعور ہو تا تو وہ زمین و آسان کے ملکوت اور اسرار کا انکار کر بیٹمتا' حالا نکہ بہت سے لوگوں پریہ اسرار منکشف ہوتے ہیں۔ یمی حال انسان کا ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس سے ماوراء کسی حال کا تصور اس کے زمن میں موجود نہیں ہے۔ حالا نکہ اولیاء کے احوال ان کے ظاہری احوال سے مختلف بھی ہیں 'ان کے احوال کے انکار کامطلب سے ہے کہ وہ ولایت کے حال كامكرى اورولايت كامكر نبوت كے حال كامكر ب- اس ليے يه مناسب نبيس معلوم ہو آكہ جو درجہ اسے درجے سے بعيد مواس كا انكار كيا جائے 'انكار وغيره كابير حجان اس ليے ہے كه لوگوں نے علم مِكا شفه كو بھي فن مِجادلد كے ذريعه سنجھنے كى كوشش كى ہے ان سے یہ نہیں ہوسکا کہ وہ اپنے دل کوصاف کرتے 'اور پھراس فن کی جنتج کرتے۔ میں لوگ اس علم سے محروم رہے 'اور میں محروى انكار كاسب بى - حالا نكه مونايه چامى كه جولوگ اہل مكاشفہ موں وہ كم سے كم ان لوگوں ميں سے تو موں جو مكاشفه كالقين كرتے بي اور غيب پر ايمان لاتے بيں۔ ايک حديث شريف ميں ہے:

ان العبد اذا قام فى الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه و بين عبده وواجهه بوجه وقامت الملائكة من لدن منكبيه الى الهواء يصلون بصلاته ويومنون على دعائه وان المصلى لينشر عليه البر من عنان السماء الى مفرق راسه و ينادى منادلو علم هذا المناجى من يناجى ما التفت وان ابواب السماء تفتح للمصليين وان الله عزوجل يباهى ملائكة بعبده المصلى - (يوديث مني لى) بنده جب نمازك لي كرا بوتا عق الله التياد بندك درميان على عبا المادة بن اورانا من اسك منه كريتا من اور الا كداس كونون شانول عدوا من كريتا من المركم منه كريتا من اور الماكم دونون شانول عدوا من كريتا منه المركم المنادك المركم المنادك المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المركم المنادك المركم المركم

ساتھ نماز پڑھتے ہیں'اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے پر آسان سے اس کے سرتک نیکی برتی ہے' اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس مخص کو معلوم ہو آگہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو وہ کمی ادھراد هرند دیکتا' اور بیہ آسان کے وروا زے نمازیوں کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں'اور اللہ تعالی اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے کخرکر تا ہے۔

اس مدیث میں آسان کے کھلنے کا ذکر ہے' اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کا اللہ تعالیٰ سے مواجبہ رہتا ہے۔اس مدیث میں اس کٹنٹ کی بارٹ نے ایک اور یہ جس کا جمہر نامجر کی اور

میں اس کشف کی طرف اشارہ کیا گیاہے جس کا ہم نے اہمی ذکر کیا ہے۔

توراۃ میں کھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم میرے سامنے رونے کی حالت میں کوڑے ہو کر نماز پڑھنے ہے عابر مت ہو اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل ہے قریب ہے تو نے غیب ہے میرا نور دیکھا ہے 'راوی کہتا ہے کہ ہم ہی بات انجی طرح بجھتے کہ جو رقت کریہ اور فتوح نمازی اپنے دل میں مجسوس کرتا ہے وہ اللہ کے دل میں قریب تر ہونے کا نتیجہ اور ثمو ہے 'اور یہ قریت مکانی یا جسانی نہیں ہوتی 'بلکہ اس ہے مراد ہوایت 'رحمت اور کشف تجاب کی قریت ہے ہے ہیں کہ بنرہ جب وور کھات نماز پڑھتا ہے اس پر فرشتوں کی دس منیں تعجب کرتی ہیں 'ان میں ہے ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں 'اللہ تعالی اس بندے کی نماز قیام 'قعود' رکوع اور ہود کی جامع ہے 'بندے کہ اللہ تعالی نے یہ چار ذمہ واریاں چالیس ہزار فرشتوں پر تقیم کرر کم ہیں 'ان میں ہے جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں وہ جب کہ اللہ تعالی نے درخوں کھڑے دور کہ عطاکیا ہے قیامت تک بجدے ہے سر نہیں اٹھائیں گے۔ رکوع نہیں گے جوہ کرنے والے قیامت تک بجدے ہے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یکی حال بیشنے والے فرشتوں کا ہے۔ اندانوں کو فرشتوں پر ایک فضیات یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطاکیا ہے ایک ان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطاکیا ہے اللہ تک ان کے لیے وی درجہ رہ ہے گا۔ نہ اس میں کی ہوگی 'اور نہ زیادتی ہوگی 'لیکن انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترتی ہوتی رہتی ہے 'چن نچہ فرشتوں کے سرنئیں انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترتی ہوتی رہ جن نے فرشتوں کے سرنئی انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترتی ہوتی رہ جن نے فرشتوں کے سرنئیں انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترتی ہوتی رہ جن نے فرشتوں کے سرنئی انسان کے درجات میں اس کے اعمال صالحہ کے مطابق ترتی ہوتی درجہ دے گائی درجات میں اللہ تعالی فرمانے ہیں۔

وَمَامِنَّاالا لَهُمَقَامُمَّعُلُومٌ (ب٣٣، ١٥ كت١١١)

اور نسی ہے ہم میں کوئی مراس کا مقام معلوم ہے۔

ترقی درجات کا راستہ فرشتوں کے لیے مسدود ہے' اُن میں ہرا یک کا دہی رتبہ ہے جس پروہ موجود ہے' اور دہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے۔ نہ وہ کسی مرتبے پر فائز کیا جا تا ہے' اور نہ سے ممکن ہے کہ اپنی متعینہ عبادت میں کو تاہی کرے' چنانچہ ارشادِ نہ این کی سوڑ

لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتحسرون يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلاَ يَفْنُرُوْنَ ۚ (پ٤١٠'٢٠ آيت٩٩-٢٠)

وواس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں بلکہ شب و روز اللہ کی تنبیع کرتے ہیں (کمی وقت) ہو قرف نہیں رکم تیہ

انسان کے درجات کی ترقی کاراز نمازیں مفمرے 'نمازی ترقی درجات کی کنی ہے 'چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔ قَدْ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فی صَلُوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۔ (پ٨١ 'را 'آیت ۱) بالتحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت) میں فلاح پائی جو آئی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

اس میں ایمان کے بعد آیک اور وصف بیان کیا گیا ہے 'یہ وصف نمازے جے خشوع کے ساتھ متصف کیا گیا ہے 'بعد میں مومنین کے کچے اور اوصاف بیان کے گئے ہیں 'جن کا افتقام اس وصف پر ہوا ہے۔ وَ الْکَانِیْنَ هُمْ عَلَیْ صَلَا تِهِمْ یُحَافِظُونَ۔ (پ۸۱ را "آیت۹)

اور جوانی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ پھران صفات کا تمرو ہلایا گیا:۔

اُولِئِکَهُمُ الْوَارِ ثُونَ النَّذِینَ مَرِ ثُونَ الْفِرْ مَوْسَهُمْ فِینَهَا حَالِدُوْنَ (پ۱۱،۱۰،۱۰ -۱۱) ایسے ہی لوگ دارت ہونے دالے ہیں جو فرددس کے دارٹ ہوں کے (ادر) وہ اس میں بیشہ بیشہ رہیں کے۔

پہلا ثمرہ فلاح ہے 'اور آخری ثمرہ جنت الفردوس ہے ' مجھے نہیں معلوم کہ ان ثمرات کے وہ لوگ بھی مستحق ہیں جو صرف زبان بلاتے ہیں 'اور جن کے دل پر غفلت کی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ تارکین صلوۃ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ مَاسَكَكُم فِی سَفَرَ 'قَالُوْ النَّم نَكُمِنَ النَّم صَلِينَ (پ۲۹ نهر) آیت ۲۲۔۳۳) تم کو کس بات نے دوز خ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز میں نہیں پڑھاکرتے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وی جنت الفردوس کے وارث ہیں جو تماز پڑھتے ہیں 'وڈلوگ اللہ تعالیٰ کے نور کامشاہرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے قرب کی نعمت پاتے ہیں' اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے' اور ایسے لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی ہاتیں اچھی ہیں' اور اعمال برے ہیں' بیٹک اللہ کریم ہے' منان ہے' قدیم الاحسان ہے۔ زمیل میں ہم نماز میں خشوع کرنے والوں کے بچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔

خاشعین کے واقعات ، جانا چاہیے کہ خشوع ایمان کا تمرہ اور اس یقین کا نتیجہ ہے جو اللہ کی عظمت و جلال ہے حاصل ہوتا ہے' بی خشوع کی دولت نعیب ہو جائے' وہ صرف نمازی میں خشوع نہیں کرتا۔ بلکہ نماز کے باہر بھی خشوع ہے رہتا ہے' اپنی خلوت میں اور قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء می خاشع رہتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب ان تمین باتوں کا جانا ہے۔ اول: یہ کہ اللہ تعالی بیرے کے تمام احوال ہے باخبر ہے' دوم ہی کہ اللہ تعالی علی ہیں۔ سوم؛ یہ کہ بیدہ عابز و مسکین ہے' ان تمین حقائق کے معرفت سے خشوع پیدا ہوتا ہے' یہ حقائق صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بیرے کی تمام زندگی ان تمین حقائق کا عملی معرفت سے خشوع پیدا ہوتا ہے' یہ حقائق صرف نمازی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بیرے کی تمام زندگی ان تمین حقائق کا عملی معرف ہونی چاہیے' چنانچ اکا برسے منقول ہے کہ انھوں نے چالیس سال تک آسان کی طرف سرا محاکم نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ صاحب جیاء تھے' خاشع تھے۔ ربیج ابن خیشم آئکھوں کو بیشہ جھکائے رہتے تھے۔ نبی نگاہ رکھنے کے اس قدرعادی تھے کہ بعض لوگ انھیں اندھا تبیج گئے تھے' چنانچ آپ مسلسل ہیں برس تک معرت ابن مسعود کے کھر حاضری دیتے رہے' آپ جس بھی مسکس دیتے تھے تو حضرت ابن مسعود کی بیت کہ آپ کا اندھا دوست آیا ہے' معرت ابن مسعود ٹی سر کہ کے تھے' جسن آپ کھرے باہر تشریف لاتے' اور انھیں دروازے پر اس طرح سرجھکائے کھڑا دیکھے تو ارشاد فرمات نے۔

فروتني كرَّنْ والولَ كُوخُوشْخِبري سناؤٍ -

دف کی آواز بنتے 'اور نہ عورتوں کی مختلو سمجھتے۔ ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ نماز میں تمہارا نفس تم سے پچھے کہتا ہے؟ فرمایا: ہاں! فقط ایک بات 'اور وہ یہ کہ قیامت کے روز خدا کے سامنے کمڑا ہونا ہوگا 'اور وو مکانوں میں سے ایک کی طرف واپسی ہوگی ' عرض کیا گیا: ہم آخرت کے امورے متعلق دریافت نہیں کررہے ہیں 'بلکہ ہم بوچمنا چاہتے ہیں کہ جو ہاتیں ہمارے دل میں گذرتی ہیں 'آیا تہارے دل میں بھی ان کا خیال پیدا ہو تا ہے۔ فرمایا: اگر نیزے میرے جسم کے آربار کردیئے جائیں تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ نماز میں وہ امور معلوم کروں جو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو'اس کے باوجود فرماتے: اگر پردہ اٹھالیا جائے تو میرا مقام یقین میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔مسلم ابن بیار بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے 'سنا ہے کہ ایک مرتبہ مجد کاستون کر پڑا 'انھیں پت بھی نہیں چلا۔ ایک بزرگ کا کوئی عضو سڑ کیا تھا' اطباء کا مشورہ میہ تھا کہ اس عضو کو کاٹ ڈالا جائے۔ گران کے لیے یہ تکلیف نا قابل برداشت بھی مکس نے کہا کہ نماز میں پچھ بھی ہو جائے اٹھیں اس کی خبر نہیں ہوتی 'چنانچہ نماز کے دوران ان کابیہ عضو کاٹ والاكيا- ايك بزرك كامقوله به به كماز آخرت مي سه بهب تم اس مين واخل موئ توونيا سه بام محك ايك بزرگ س كى نے يوچھا: كيا آپ نمازيس كى چزكوياد كرتے ہيں؟ فرمايا: كياكوئى چزجھے نمازے زيادہ محبوب ہے كہ ميں اے ياد كروں؟ حضرت ابوالدّرواء فرماتے ہیں کہ آدی کے فقیہ ہونے کا تقاضایہ ہے کہ وہ نمازے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہولے ' آکہ نماز میں اس کا دل ہر طرح کے تصورات اور خیالات سے آزاد ہو۔ بعض بزرگان دین وسوسوں کے خوف سے نماز میں تخفیف کیا كرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمار بن يا مڑے روايت ہے كہ انموں نے نماز اواكى اور اس من تخفيف افتيارى كى نے عرض كيا: آپ نے بہت مخضر نماز پر می ہے؟ فرایا: تم لوگ دیکہ رہے سے کہ میں نے نمازی مدود میں سے تو کوئی چیز کم نہیں کی؟عرض کیا گیا! نہیں! فرمایا میں نے شیطان کے مہو کی وجہ سے جلدی کی ایعنی ایسانہ ہو کہ وہ مجھے مہومیں جٹلا کردے) اس لیے کہ آنخضرت ملی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:۔

أنالعبدليصلى الصلاة لا يكتبله نصفها ولا ربعها ولا ثلثها ولا خمسها ولاسدها ولاعشرها (احم ابوراؤر نبائي)

کہ بندہ نماز پڑھتا ہے'اس کے لیے نمازنہ آدھی لکھی جاتی ہے'نہ تہائی'نہ چوتھائی'نہ اس کاپانچواں حصّہ' نہ چھٹا حصّہ'اورنہ دسواں حصّہ۔

حضرت ممارابن یا سرقیہ بھی فرمایا کرتے سے کہ بندے کے نماذ ہیں ہے صرف اس قدر لکھا جا تا ہے جس قدروہ سمحت ہے۔ حضرت ملاہ معضرت ذیبر وغیرہ محابہ دو سروں سے زیادہ مختر نماز پڑھا کرتے سے 'اور کہا کرتے سے کہ اس شخفیف ہے ہم شیطانی وسوس کو چھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عرف نے ہر سرمنبرارشاد فرمایا کہ آدی کے دونوں رخسار اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں ، (لینی پوٹھا ہو جا تا ہے) اور اس کا حال ہے ہو تا کہ اس نے آیک نماز بھی اللہ کے لیے پوری نہیں پڑھی 'لوگوں نے پوچھا: یہ کسے ؟ فرمایا: وہ نماز میں مکمل خشوع اور تواضع اختیار نہیں کرتا 'اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی طرح متوجہ نہیں ہوتا 'اس لیے اس کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی۔ ابو العالیہ ہے کہی نے حسب ذیل آیت کریمہ ہوتی۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَ تَهِمْ سَاهُونَ (ب ۳۰ ۳۲٬ آیت ۵) جولوگ این نمازے بے فریس۔

کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا: اس آیت میں وہ لوگ مرادیس جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانے کہ ہماری نماز کتنی رکتوں پر ختم ہوگی 'جفت عدد پر یا طاق پر۔ حس بھریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اوّل وقت میں نماز پڑھیں تو انھیں خوشی ہو' اور آخیرے نماز اداکریں تو کوئی غم نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو اوّل وقت نماز پڑھنے کو تواب نہ سمجمیں 'اور آخیرے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجمیں۔ جانتا چاہیے کہ بھی نماز کا ایک حصتہ (اجرو ثواب کے رجٹر میں) لکھ لیا جاتا ہے' اور ایک حصتہ نہیں لکھا جاتا گویا ناقص لکسی جاتی ہے) آگرچہ نقہادی کہتے ہیں کہ نماز میں تجزی نہیں ہے ایٹی اگر نماز صحح ہوگی تو پوری صحح ہوگی اور فاسد ہوگی تو پوری فاسد ہوگ۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تجری ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس دعوے کی تشریح بھی کی ہے 'روایات سے بھی یہ بات سجھ میں آتی ہے ، چناچہ وہ روایت جس میں فرض نمازوں کے نقصان کا تدارک نوا فل سے ہوناوارد ہے۔ اس روایت کے الغاظ بیہ

ان اول ما يحساب به العبديوم القيامة من عمله صلاته وفيد فان انتقص من فرضَّه شيئًا قال الرب عزوجل! انظرو اهل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة (امحاب سن والمرابع بررة)

قیامت میں بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گاوہ نمازے (اس مدیث میں ہے) اگر اس کی فرض نما زول میں کمی ہوتی تو اللہ تعالی فرمائیں ہے! دیکمو کیا میرے بندے کے پاس نوا فل بھی ہیں 'ان نوا فل سے فرائض کی کی پوری کی جائے گ۔

حعزت عیسیٰ السلام' الله تعالیٰ کابیه ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرائف کے سبب سے بندہ مجھ سے نجات پاگیا' اور نوا فل کی وجہ ہے مجھ ے قریب ہوگیا مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے:۔

قال الله تعالى الاينجومنى عبدى الاباداءما افترضته عليه (يرمد مح سيل) الله تعالى فرماتے ہیں كه ميرا بنده مجمع سے نجات نميں پائے كا مكراس وقت جب كه وه ميرے فرائض ادا

ایک طویل دوایت میں ہے:۔

انالنبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فتركمن قرأتها آية فلماالتفت قال ماذا قر أت؟ فسكت القوم فسال ابي ابداني تعب فقال قر أت سورة كذا وتركت آية كذا فماندرى انسخت امرفعت وقال انت لهايالبي ثم اقبل على الآخرين فقال ما بال اقوام يحضرون صلاتهم ويتمون صفوفهم وتبيهم بين ايديهم لا يدرون مايتل عليهم من كتاب ربهم الا ان بني اسرائيل كذا فعلوا فاوحى الله عز وجل الى نبيهم إن قل لقومك تحضروني ابدانكم وتعطوني السنتكموتغيبون عنبقلوبكم باطلماتنهبون اليد (مرأين نفر وابومنمورو يلمى الى ابن الي كعبة)

انخضرت صلی الله علیه وسلم نے تماز پر حالی وات میں آپ نے آیت چھوڑوی ،جب آپ نمازے فارغ موت تو آپ نے دریافت کیا: میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ لوگ چپ رہے، آپ نے ابی ابن کعب سے دریافت کیا'انھوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ آپ نے فلال صورت پر می اور اس کی فلال آیت چھوڑ دی ہے' ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھائی گئی' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے الی تواس کے لیے ہے ، پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے "اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ اپنی نماز میں ماضرر بع میں مفیں کمل رکھتے ہیں ان کا پغیران کے سامنے ہو آ ہے لیکن ان کو اس کی خرسیں موتی کہ ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب میں سے کیا تلاوت کیا گیا ہے ، خروار! بنی اسرائیل ممی

ایا ی کیا کرتے تھے' اللہ نے ان کے نبی کی طرف وی بیبی کہ اپنی قوم سے کہدد کہ تم جسموں کے ساتھ خیرے سامنے حاضررہے ہو'اپنے الفائلہ مجھے دیتے ہو'اور اپنے دلوں سے غائب رہے ہو'جس بات کی طرف تم اکل ہووہ باطل ہے۔

اس روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہم کی قرات کا سنتا اور سمجھنا مقتری کے حق میں سورت پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ مجدہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس مجدے سے جھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا' مالا نکہ اس مجدے کے دوران اس سے جو گناہ مرزد ہوتے ہیں آگروہ تمام گناہ فیمرکے لوگوں نے دوران اس سے جو گناہ مرزد ہوتے ہیں آگروہ تمام گناہ فیمرکے لوگوں پر تقتیم کردیے جائیں قوتمام لوگ ہلاک ہوجائیں۔ لوگوں نے عرض کیا: یہ کیے؟ فرمایا: اس کا جم مجدہ کرتا ہے اور اس کا ول نفسانی خواہشات کی طرف ماکل رہتا ہے' اور اس باطل کا مشاہدہ کرتا ہے جو اس پر جھایا رہتا ہے۔

منشتہ صفحات میں خاشفین کی حکایات اور اقوال بیان کئے گئے ہیں'ان سے معلوم ہو تا ہے کہ نماز میں اصل خشوع اور حضور قلب ہے' غفلت کے ساتھ جہم کو حرکت دیتا قیامت میں زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے لطف و کرم کی برکت سے خشوع اور حضور قلب کی توفیق عطا فرمائے۔

## أمامت

جاننا چاہیے کہ نماز میں امام پر کچھ فرائفن ہیں 'ان میں ہے کچھ فرائف نمازے پہلے ہیں' کچھ ارکان نماز میں ہیں' کچھ قرأت میں ہیں' اور کچھ سلام کے بعد ہیں۔

نمازے پہلے امام کے فرائض : نمازے پہلے امام پر چھ امورواجب ہیں۔

اقل : بیک ان اوگوں کی امامت نہ کرے جو اسے ناپند کریں' اگر ان میں سے بعض لوگ پند کریں' اور بعض نا پند کریں تو اکثریت کا اعتبار ہوگا' لیکن اگر متدین اور نیک لوگ' اقلیت میں ہوں' اوروہ اس کی امامت پند نہ کریں تو ان کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اس وقت اکثریت کی شرط ہاتی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے:۔

ثلاثة لا تجاوز صلاتهمرء وسهم العبدالابق وامراة زوجها ساخط عليها والمام المقوم او هم له كارهون (تنى - ابرامه)

تین لوگوں کی نماز ان کے سروں سے آگے نہیں برحتی ایک بھگوڑا غلام ' دوسری وہ عورت جس پر اس کا شوہرناراض ہو ' تیسرا وہ امام جولوگوں کی امامت کرے اس حال میں کہ وہ اسے ناپند کریں۔

جس طرح قوم کی ناپندیدگی کی حالت میں ازخود امامت کے لیے آگے آنا منع ہے'اس طرح اس صورت میں بھی منع ہے جب مقدیوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ فضم موجود ہو'البتہ اگر وہ امامت نہ کرے تو آگے بردھنا جائز ہے'اگر ان امور (قوم کی کراہت' فقیہ فضم کی موجود گی) میں سے کوئی امرانع نہ ہو قوجب لوگ آگے بردھنے کے لیے کہیں بردھ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ امامت کی شرائط سے واقف ہو'اس صورت میں امامت کو ایک دو سرے پر ثالنا کردہ ہے کہ کہ تابا ہا ہے کہ تجبیر کے لوگوں نے امامت کو ٹالا تو وہ زمین میں دھنسا دیئے گئے'صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ امامت کی ذمتہ داری سے گریز کرتے تھے'اور ایک دو سرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایٹار کا جذبہ زیادہ تھا۔ اور وہ اس مختص کو ترجیح دیتے ہو امامت کا زیادہ اہل ہو تا تھا' یہ بھی ممکن ہے کہ انجمیں نماز میں ہوکا ندیشہ رہتا ہو' یا وہ مقتدیوں کی نماز میں موجود ہو ہوں۔ اس لیے کہ انجمہ مقتدیوں کے ضامن (کفیل) ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ امامت کے عادی نہیں بتے۔ اس صورت میں ان کا قلب مشخول ہوجا تا تھا' اور اخلام باتی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر جری نمازوں میں۔ کے عادی نہیں بتی تھے۔ اس صورت میں ان کا قلب مشخول ہوجا تا تھا' اور اخلام باتی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر جری نمازوں میں۔ خرض یہ کہ امامت سے صحابہ کا گریزان چند اسباب کی وجہ سے تھاجو ابھی بیان کیے گئے۔

ووم ؛ یہ کہ اگر کمی مخص کو امات کرنے اور اذان دینے میں افتیار دیا جائے تو اے امات افتیار کرلینی چاہیے'اگرچہ فضیلت امام اور مؤذن دونوں کو حاصل ہے'لین ان دونوں ذمتہ داریوں کا ایک مخص میں بیک وقت جمع کرنا کروہ ہے'(۱) اس لیے اگر کمی وقت امامت اور اذان میں افتیار دیا جائے'تو امامت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بعض حضرات سے کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے'اذان کے فضائل ہم ای کتاب کی ابتداء میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک وجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مرامی ہے۔

<sup>( )</sup> احناف کے یماں بلا کراہت جائز ہے ' بلکہ اے اضل قرار دیا کیا ہے ' چانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان دی ' اقامت کی ' اور ظہری نماز پڑھائی۔ (الدر الخار علی مامش روا لمحتار بااب الاذان ج اص ۳۵۲) مترجم)

الامامضامن والمؤذن موتمن (ابوداؤد تذي - ابو بررة) الم صافن مع أوراذان دين والا المانت وارب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامت میں ضانت کا خطرو ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا :۔ الامام مين فاذاركع فاركعوا واذاسجد فاسجدوا (مدميدي-ابهرية) امام امانت وارہے جب وہ رکوع کرے رکوع کرد اور جب وہ محدہ کرے محدہ کرو۔

ایک مدیث میں ہے:۔

فاناتم فلمولهم واننقص فعليم ولاعليهم

(بغاري- ابو بريرة "ابوداداد" ابن ماجه علم عقبه ابن عامل اگروہ نماز مکمل کرے گاتو انس کا ثواب اے بھی ملے گا اور مقتدیوں کو بھی ملے گا'اور اگر کی کرے گاتو مال ای پررہ کا مقدیوں پر نہیں ہوگا۔

ای لیے آنخفرت ملی الله علیه وسلم نے دعا فرمائی:

اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين (ابوداور تذي-ابوبرية) اے اللہ ائمہ کو راوراست دکھا اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔

یمال میہ شیس کرنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے رشد کی دعائی اور مؤذ مین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔اس لیے کہ رشد کی طلب بھی مغفرت ہی کے لیے ہوتی ہے 'ایک مدیث میں ہے۔

منام في مسجد سبع سنين وجبت له الجنة بلا حساب ومن اذن اربعين عامادخل الجنتبغير حساب (تنى-ابن مان)

جو مخض می مجدیں سات برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب ہے اور جو محض **چالیس برس تک اذان دے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔** 

صحیح بات سے ہے کہ امامت افضل ہے۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم 'اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت ابو بکڑو عمر نے المت پر مدادمت فرمائی ہے ' یہ صحیح ہے کہ اس میں منان کا خطرہ ہے ' لیکن فغیلت بھی خطرے ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے 'جیسا کہ امیر' اور خلیغہ کا منصب افعنل ترین منصب ہے' اس منصب کی نضیلت کا اندازہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ كراى بن لكايا جاسكا ب:-

> ليوممن سلطان عادل افضل من عبادة سبعين سنة (براني ابن عال) عادل بادشاہ کا ایک دن سرّسال کی عبادت سے افضل ہے۔

لیکن بیر منصب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امامت کی فغیلت کی وجہ سے میر محمی ضروری قرار دیا کمیا کہ اس منعب کے لیے افضل اور ابل وه مخف مجوافقه (فقه مين زياده لوراك ركف والأ) وو (١) الخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين -انمتكم شفعائكم اوقال وفدكم الى الله تعالى فان اردتمان تزكو اصلاتكم فقد مواخيار كم (دار تعني بيهق ابن عمر) تہارے امام تہارے سفارشی ہیں یا یوں کہا کہ وہ تہاری طرف سے خدا کے پاس جانے والے ہیں 'پس

اگرتم چاہوکہ تساری نماز صاف سخری رہ تواس فخص کو آئے بدھایا کر ہوتم میں سب نیادہ بہترہ ہو ۔
بعض اکا پر سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علماء سے افعنل کوئی نہیں ہے۔ اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے ائمہ سے افعنل کوئی نہیں ہے۔ یہ بنیاء اپنی نبوت کی وجہ سے علماء اپنے علم کی افعنل کوئی نہیں ہے۔ یہ بنیاد پر حضرت ابو بکڑی ظافت پر صحابہ آکر "مثنق ہوئے" وجہ سے انتمہ دین کے رکن یعنی نماز کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکڑی ظافت پر صحابہ آکر "مثنق ہوئے" چنانچہ بعض حضرات نے کہا کہ جس فخص کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لیے پند کیا ای کو ہم نے اپنی دنیا (فلافت) کے لیے پند کیا (بناری و مسلم ے مائٹ ابومولی) حضرات صحابہ نے حضرت بلال کو منصب خلافت کے لیے پند شمیں کیا" حالا نکہ انھیں آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اذان کے لیے پند فرمایا تھا۔ جیسا کہ روایت سے فابت ہے۔ (ابوداؤد' تذی۔ مواللہ ابن زیڑ)۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں میں امامت کو فضیلت عاصل تھی۔ اذان دینے کی اتنی فضیلت نہ تھی' البتہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

انه قال آه (صلى الله عليه وسلم) رجل: يارسول الله! دلني على عمل ادخل به الجنة قال كن مؤذنا قال الاستطيع قال كن اماما قال الاستطيع قال صل بازاء الامام (عارى في النابخ طراني - ابن عباس)

کہ کمی مخف نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ہٹلائے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں' آپ نے فرمایا: مؤذن بن جاؤ!اس نے عرض کیا میرے بس سے ہا ہرہے۔ فرمایا!امام ہو جاؤ!عرض کیا ہے بھی میرے بس سے ہا ہرہے' فرمایا!امام کے پیچھے نماز پڑھا کرد۔ اس روایت میں ایسا معلوم ہو تا ہے کہ پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ مخص امامت پر رامنی نہیں ہوگا' کہ اذان تو اس کے افتدار میں ہے' لیکن امامت کا تعلق جماعت ہے ہے' اس لیے موذن بن جانے کے لیے کما' بجرخیال ہوا کہ

کیونکہ ازان تواس کے افتیار میں ہے'لیکن امات کا تعلق جماعت ہے ہوائیں لیے موذن بن جانے کے لیے کما' پھر خیال ہوا کہ شاید امامت پر بھی قادر ہو جائے'اس لیے بعد میں اس کا ذکر بھی کردیا۔

سوم : بیکه امام نماز کے اوقات کی رمایت کرے 'اور اوّل وقت نماز پڑھائے آکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو۔ کیونکہ اوّل وقت کو آخر وقت پر ایسی فغیلت حاصل ہے جیسی آخرت کو دنیا پر فغیلت ہے'اایک مدیث ہے:۔

ان العبدليصلى الصلاة في آخر وقتها ولم تفته ولما فاته من اول وقها خير لهمن الدنيا ومافيها - (دار اللي الوبرية)

بندہ نماز اس کے آخر وقت میں پڑھتا ہے' یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی لیکن اوّل وقت میں نماز نہ پڑھنے ہے جو نعنیلت فوت ہوتی ہے وہ ونیا مانیہا ہے بہتر ہے۔

تحشر جماعت کے خیال ہے بھی نماز میں آخر نہ کرنی چاہیے 'بلد اوّل وقت کی فنیلت حاصل کرنے کیے سبقت کرنی چاہیے 'کشیر
جماعت کے انظار میں بیٹھے رہنے کے بجاً بہتر صورت سے ہے کہ نماز میں طویل سورت شروع کر دی جائے ہے ہیں کہ اکابر سلف وو آدمیوں
کے بعد جماعت کے لیے کمی تیرے آدمی کا انظار نہیں کرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں جب چار جمع ہوجاتے تھے وہانچویں فحض کا انظار
نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سنر میں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے 'واپسی میں دیر ہوگئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انظار نہیں گیا،
بلکہ عبد الرحمٰن ابن عوف کو امام بنا کر نماز شروع کردی' آپ کی ایک رکعت فوت ہوگئی' جو بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی' روای کتے
بیان۔
فاشفقنا من ذلک' فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد احسنتم ھیکنا

<sup>(</sup>١) مديث كالفاظ بيرين فضل اول الوقت على آخره كفضل الاخرة على الدنيا) (ويلى - ابن مرح

فافعلوا (بخارى وملم-مغيرة)

کہ ہمیں اس بات ہے ڈراگا' (نماز کے بعد) آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا

ای طرح کیا کرو۔

ں کے مرتبہ ظہری نماز میں آپ کو دیر ہوگئی'لوگوں نے معفرت!بو بگڑ کو آگے بدھا دیا'ای انتاء میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے' سب لوگ نماز میں تنے آپ معفرت ابو بگڑ کے برابر آکر کھڑے ہوگئے۔(بخاری ومسلم۔ نہل ابن سعد )۔ امام کے لیے مؤذن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ تحبیر کہنے کے لیے مؤذن کو امام کا انتظار کرنا جا ہیںے۔جب امام آجائے تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہے۔

چہارم : یہ کہ امات اخلاص کے ساتھ اوا کرے طہارت اور نمازی تمام شرائط میں اللہ تعالی کی امانت میح طور پر اوا کرے ' اخلاص کی صورت یہ ہے کہ امات پر کوئی معاوضہ نہ لے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثان ابن ابی العاص تعفیٰ کو تھم ویا کہ:۔

اتخذمؤذنالا ياخذعلى الاذان اجرة (اصحاب سن ماكم مثان ابن ابي العامن) ايمامؤذن متعين كروجواذان يرمعادضه ندل-

اذان نماز کا ایک ذریعہ ہے' اصل نماز نسیں ہے۔ جب اذان کے سلیے ہیں یہ تھم ہے تو نماز کے سلیے ہیں یہ تھم بطریق اوئی ہوگا۔ البتہ اگر امام نے معرکی آ مدنی ہے اپنا رزق لیا جو اس کے لیے وقف تھی 'یا پادشاہ کے یمال سے دونیٹہ مقرر تھا'یا کی مخض کے یمال سے کوئی رقم متعین ہوئی تو یہ حرام نہیں ہے' لیکن کروہ ضرور ہے' فرائش کی نماز پر اُجرت لینے سے زیاوہ کردہ ہے' را ان اگر معاوضہ لینا ضروری ہو تو بی تا نوان ار پر اُجرت لینے کے بچاہے معید میں اپنی دائی ماضری اور معید کے سامان کی گرائی ہو 'جو مختون پر لے لے ' لئس نماز پر نہ لے امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق جمیرہ گناہ اور صغیرہ کتاہ پر اصرار سے پاک ہو' جو مختص امامت کے منصب پر فائز ہوا ہے ان امور سے حتی الامکان پیتا چاہیے ' کیونکہ وہ قیامت کے دن او گول کا شخیع ہے' اور اس کی اس کے اس لے اسے اپنی مقتر ہوں سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے' یہ امانت یا طہارت کے سلیے میں ہے' طاہری الامکان ہی تھا ہاری ہو اس کے عالوہ کوئی دو مرام مختص ہو' ہو مخص اس کے عالم مکان ہی تھا ہو نہ ہو' ہو مخص اس کے عالم مکان ہو اس کے علاوہ کوئی دو مرام مختص ہو' ہو من ہو اس کے باتی قرام مرام کوئی خصص کی ہو تھی ہو اس کے علاوہ کوئی دو مرام مختص ہو' ہو من ہیں کہ اور سے بیا ہو اسے اپنی میں کی ہو کہ اور اس ورت نہ ہو' ہو ہو من کی بی ہو اس کے عالم کوئی اور من ہو اس کے بات کے موران وضو ٹوٹ بیا ہوائے کہ وضو نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضرورت نہ میں بیا ہو کہ ہو تھی اس کی بی میں بیا ہو کہ ہو تھی ہو تا کہ میں بیا ہو کہ ہو کہ ان ہو اس کی بی ہو اس بی بی ہو تا ہو ہو کہ ہو تھی میں بیا ہو اس کی ہو اس بی بی ہو تا ہو ہو کہ ہو تھی ہو تا ہو ہو گوئی ہو تھی میان ہو تا ہو ہو کہ ہو تھی ہو تا ہو ہو کہ ہو تھی ہو تا ہو ہو کہ ہو تا ہو ہو کہ ہو تھی ہو تا ہو ہو کہ ہو تا ہی ہو تھی ہو تا ہو ہو کہ ہو تھی ہو تا ہو ہو کہ ہو تا ہم می ہو تا ہو ہو کہ ہو تھی ہو تا ہو ہو کہ ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو کہ ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو تا ہم ہو تا ہو

پنجم : یہ کدائر قت یک نیٹ ند ہاند ہے جب تک مقلای اپنی مغیں درست ند کرلیں ' معلّی پر کھڑے ہوئے کے بعد امام کو چاہیے کہ دو اپنے دائیں اور ہائیں دیکھے 'اگر مغول میں انتشار ہو تو برابر کرنے کے لیے کے 'اکابر سلف کا معمول تھا کہ دو شانوں کو شانوں کو شانوں کے برابر 'اور فخنوں کو محنوں کے سعد انتا توقف کرے کہ برابر 'اور فخنوں کو محنوں کے بعد انتا توقف کرے کہ لوگ ہولت سے نمازی تیاری کر سکیں۔ اس کے بعد تھیر کے چنائچہ مدیث میں ہے کہ مؤذن اذان اور نمازے درمیان انتا

<sup>(</sup>۱) احناف كه بهال المت بر معاوض ليما بها كرابت ما تزب التهاد والأرض ب ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القر آن والا مامة والا ذان والدر الخارطي إمش ردا لمتارباب طلب في الاستيمار على الطاعات) -

تمبرے کہ کھانے والا اپنے کھانے ہے اور قضائے حاجت کرنے والا آئی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ (زنری ماکم۔ بابر) اس کی وجہ بدے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پافانے پیٹاب کے دباؤگی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (سلم۔ مائٹہ) اس طرح آپ نے بدی تھم بھی دیا ہے کہ مشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھالو۔ (بھاری و م۔ ابن مرد مائٹہ)

ششم ۔ یہ کہ تجبیر تحریمہ اور دیگر تحبیریں باند آواز ہے کے مقتری اپنی آواز اتن نکالیں کہ خود س لیں۔ امامت کی نیت بھی کرے آگر امامت کی نیت بھی کرے آگر امامت کی نیت بھی کرے آگر امامت کی نیت نہ کی اور لوگوں نے اس کی اقتراکی توان میں مطرح ہوگی ہمامت کا تواب نسیں ملے گا۔ مقتریوں کو جماعت کا تواب بھی ملے گا۔ گرامام کو امامت کا تواب نسیں ملے گا۔

## قراًت کے دوران امام کی ذمتہ داریاں: قرائت میں امام حسب ذیل تین امور طوظ رکھند

اول : ید که دعااور تعوّدین افغاکرے یعنی تجانماز پڑھنے والے کی طرح آست پڑھے سورہ فاتحداور کوئی و سری سورت فجرکی دونوں پر کمتوں ہیں اوازے پڑھے 'جری نمازیں امام آئین آوازے کے 'ای طرح متعدی ہیں گور کمتوں ہیں آوازے پڑھے 'جری نمازیں امام آئین آوازے کے 'ای طرح متعدی ہیں گئیں' اس کے بعد نہ کمیں' بسم الله الرحلمن الرحیم آوازے پڑھے 'اس باب میں ونول ارک کی دوایات ہیں۔ (۱) کیکن امام شافع نے جرکی دوایت افتیار فرائی ہے۔ (۱) کیکن امام شافع نے جرکی دوایت افتیار فرائی ہے۔ (۱) کیکن امام شافع نے جرکی دوایت افتیار فرائی ہے۔ (۱)

دوم : ید کہ قیام کی حالت میں امام تین کے کرے اسروابن جندب اور عمران ابن حمین نے آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح روایت کیا ہے۔ (۲)

پہلا سکتہ ؛ اللہ اکبر کمنے کے بعد' یہ سکتہ بوا ہونا چاہیے آکہ مقتری اس میں فاتحہ پڑھ سکیں۔ (۲) سکتہ اس وقت ہونا چاہیے جب ابترائے نمازی وعاکا وقت ہو'اگر سکتہ نہیں کرے گاتو مقتری قرآن پاک نہیں س سکیں کے اور اس طرح جو نقصان ان کی نما زمیں واقع ہوگا اس کی ذمتہ واری امام پر ہوگی' ہاں اگر وہ سکتہ کرے اور مقتری فاتحہ پڑھنے کے بجائے کسی دو سری چیز میں مشخول ہو جائیں تو یہ قصور ان کا ہوگا۔ امام پر اس کی کوئی ذمتہ داری نہیں ہوگ۔

دوسرا سکتہ : مورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے آکہ مقتدی اپی فاتحہ اس سکتے میں کمل کرلیں۔ اگر ان سے کمل یا پھ حقتہ پہلے سکتے میں فوت ہو کیا ہو۔ یہ سکتہ پہلے سکتہ ہے ادھا ہونا چاہیے۔

(1) جری روایت این عباس کے بعر می تخریج وار تعنی اور حاکم نے کی افغا کی روایت الس کی ہے ، جس کی صلم نے تخریج کی ہے۔ (۲) بم اللہ کے جرکے سلطے میں احناف کا صلک پہلے میان کیا جاچکا ہے۔ (مترجم) (۲) جمہور علاء امام ایو حذید "امام مالک "اور امام احمد ابن حنبل" وغیرو کی رائے جس امام کو قرأت کے دوران اس لیے سکوت افقیار نہ کتا جا ہے کہ مقتری سورہ فاتح پڑھ لے 'ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح کا سکوت معقول نہیں ہے "البنہ عجیر تحرید کے بعد معمول ساسکوت آپ سے متقول ہے۔ اس سکوت کے امام ابو حذید "جمی قائل ہیں۔ یہ روایات میں آیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ سکتہ فرمایا "ایک قرأت کے شورع میں اور ایک قرأت کے بعد 'لیکن یہ دو سکتہ دراصل فسل کے لیے تھے 'اور اس قدر مخترہ و تے تھے کہ ان میں سورہ فاتح پڑھے کی مخبا کش میں میں ہوتی تھی۔ اس لیے مقتری کو جا ہیے کہ وہ قرات کے دوران اگر امام پکھ تو تف کہ نورواس وقعے میں سورت یا الجمد شریف نہ پڑھے کہ فاموش کھڑا رہے (فع الملم شرح صلم جسم سم معرجم) ( ۳) امام کے پیچے جری یا سرگ فراد رہی ہو تھی یا سورت پڑھئے کے متعلق احناف کے ذہب کی تفسیل کتاب اصلاۃ کے آغاز میں بیان کی جاچگی ہے۔ مترجم (۲) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے برجم (۵) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے۔ مترجم (۲) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے۔ مترجم (۲) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے۔ برجم (۵) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے۔ مترجم (۲) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے۔ مترجم (۲) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے۔ درجم (۵) بیسٹد ہیلے بیان کی جاچکا ہے۔ درجم کی جاچکا کی جاچکا ہے کا تھا کی جاچکا کی جاچکا کی جاچکا کی جاچکا کی جاچکا کی ج

تبسرا سکتہ : سورت بڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے کرے 'یہ بہت ہی مختر سکتہ ہے 'اس سکتے کی مقدار اتن ہوئی چاہیے کہ قرات رکوع کی تحبیر سے مائٹ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مقتری امام کے پیچھے مرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتری اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ اس میں امام کا قصور ہے کہ اس نے مقتری کو مہلت نہیں دی۔ اگر جری نماز میں مقتری امام سے استے فاصلے پر ہو کہ امام کی آواز نہ من رہا ہویا الی نماز ہوجس میں قرأت آہستہ پڑھی جائے تو مقتری سورت بھی پڑھ سکتا ہے۔

سوم : ید کہ فجری نماز میں مثانی میں سے دو سور تیں پڑھے ، جن میں سوسے کم آیات ہوں ، کیونکہ فجری نماز میں قرأت لمی کرتا اور نماز اندھرے میں پڑھنا مسنون ہے۔ (۱) آگر پڑھتے بڑھ قوب آجالا مجیل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ، کیونکہ سورتوں کی آخری آیات عموالوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتیں۔ اس لیے وظ کی دوسے ان کی تلاوت کرتا مفید اور غور و فکر کا باعث ہوگا۔

بعض علاء نے سورت کے ایک حقے کے پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ کہ کمی سورت کا ابتدائی حقہ پڑھ کر چھو ڈروا جائے۔ حالا تکہ یہ صورت بھی حدیث میں فروہ ہے۔ (۱) کہ آپ نے سور اُیونس کی چند آیات تلاوت کیں ، اور جب موٹی اور فرعون کا ذکر آیا تو رکوع میں چلے گئے۔ (سلم۔ عبداللہ این السائب۔) ایک دوایت میں ہے کہ آپ نے صحیح کی نماز میں سورہ ، بعرہ کی آمنی قرائی کی آیت قو لوا آمنی باللہ و ما اُنز ل الگینا ہے ایک رکھت اور رَبَّنَا آمنی بنا کہ کیں کہیں کہیں ہیں ہے پڑھ رہے ہیں ، قرائت کی۔ (سلم۔ این عبرہ) ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کونا کہ کیس کہیں ہیں ہے پڑھ درہے ہیں ، قرائت کی۔ (سلم۔ این عبرہ) وجہ دریافت کی جواب دیا میں بہترین مضمون کو بہترین مضمون سے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی تعین فرمائی۔ (۳) )

ظیری نماز میں طوال مفصل (تمیں آیات تک) عصر میں طوالِ مفصل کا نصف مغرب میں مفصل کی آخری آیات یا آخری مفاوت سا ا آخری سور تیں پڑھے۔ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت سے پہلے مغرب کی آخری نماز میں سورہ مرسلات تلاوت فرائی تقید اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں مختفر قرات کرنا افضل ہے 'خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جماعت میں زیاوہ لوگ ہوں'اس سلسلے میں انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای یہ ہے۔

اذاصلى احدكم بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير وذاالحاجة و اذاصلي لنفسه فليطول ماشاء (بخارى وملم الإمرية)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلی پڑھائے اس کیے کہ ان میں کرور بھی ہیں 'بو ڑھے بھی ہیں اور مرور تمند بھی ہیں اور مرور تمند بھی ہیں اور مرور تمند بھی ہیں اور جب خود نماز پڑھے توجس قدر جاہے طویل کرے۔

حضرت معاذا بن جبل آیک قبیلے میں عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تئے 'ایک مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کردی'ایک هخص نے نمازے نکل کر ملیحدہ نماز پڑھی'اوگوں نے کہا یہ مخنص منافق ہے'اس فخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورت حال بیان کی'آپ نے معاد کو ڈائٹا اور فرمایا :۔

<sup>(1)</sup> نماز فجری احتاف کے زویک اسفار متحب میں اندھرے ہیں پڑھتا بھی درست ہے ، محراسفار بہترہ اسفار کے سعنی ہیں فہور نور اور اکھشاف طلت۔ اختلاف مزن مرف افغیلت اور عدم افغیلت ہیں ہے ، جو از ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے (روا کمتار کتاب السلوق جام ۱۳۹) (۲) اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے ، چنانچہ احتاف بھی کی کتے ہیں۔ البنتہ فغیلت اس ہیں ہے کہ دونوں رکتوں میں بوری بورت پڑھی جائے (روا کمتارج اص ۱۵۰ کا کسیری جام ۷۵) حرجم (۳) یہ سب صور تیں جو از کی ہیں لیکن احتاف کے یمال متحب کی ہے کہ ہر دکھت میں مستقل سورت بڑھی جائے اور اس میں تربیب قرآن کا کھا تا رکھا جائے۔)(عالمیری جام ۲۰ روا کمتارج می ۱۵۰۱)

احياءالعلوم جلداول

افتان انت یا معاذاقر أسور مسبح والسماء والطارق والشمس وضحاها -(پیمی - جابر - بخاری ومسلم مخفراً) اے معاذتم لوگوں کو فقے میں والے ہو 'نماز میں سبح اسم' والسماء والطارق' اور والشمس بماکرد -

اركان صلوة اور امام كى ذمته داريان : اركان صلوة مين بهى امام كو مندرجه ذيل تين اموركى رعايت ركھنى عليه -

اول : ید که رکوع اور سجدوں میں تخفیف کرے تین بارسے زیادہ سیجات ندرد صدح معرت انس نے انخضرت ملی الله علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں میان کیا ہے:

مارايت اخف صلاة من رسول الله صلى الله علموسلم في تمام ( بخارى و ملم )

میں نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازے زیادہ ملکی اور عمل نماز نہیں دیمی-

اس کے بر ظاف حفرت انس کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حفرت عمرین عبدالعزر اس وقت مرین عبدالعزر اس وقت مریخ کور فریخ اس نے فرایا کہ میں نے اس نوجوان کی نمازے کی بھی فخص کی نماز کو آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازے مشابہ نہیں پایا۔ راوی کتاہے کہ ہم حفرت عمرابن عبدالعزیز کے پیچے دس وس بار تیج کہا کرتے ہے۔ اس سلیلے میں ایک اجمالی روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے رکوع اور سجدے میں دس دس بار تیج کہا کرتے ہے گئے اور ان دونوں حدیثوں میں تطبق کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی مجدے میں دس دس بار تیج کہا کرتے ہے گئے موت ہوتو دس بارہ بھی تیج پڑھ سکتا ہے ایکن جب محاصت میں زیادہ لوگ شامل موں تو میں بار تیج پڑھ سکتا ہے ایکن جب جماحت میں زیادہ لوگ شامل موں تو تھی پڑھ سکتا ہے ایکن جب جماحت میں زیادہ لوگ شامل موں تو تھی پڑھ سکتا ہے ایکن جب جماحت میں زیادہ لوگ شامل موں تو تو ایک تو سم سے اللہ لمدن حمدہ کے۔

وم : یک مقتری امام پر سبقت نہ کرے 'بلکہ امام کے بعد رکوع یا بحرے میں جائے۔ جب تک امام کی پیشائی زمین پر نہ رکمی جائے اس وقت تک بحرے کے لیے اس وقت تک نہ جائے اس وقت تک نہ بھے جب تک امام انجی طرح رکوع میں نہ چلا جائے' (۲) بعض علاء فراتے ہیں کہ تمن طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ محض جو ایک فمازے میں کہ تمن طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ محض جو ایک فمازے میں کہ آخری امام کے بعد کرتا ہے 'ود مراوہ محض ہے جو تحبیر اور رکوع امام کے بعد کرتا ہے ' اے ایک نماز کا تواب بلتا ہے ' تیمراوہ محض ہے جو امام پر سبقت کرتا ہے ' اے بچہ حاصل امام کے ساتھ رکوع و تحبیر کرتا ہے ' اے ایک نماز کا تواب بلتا ہے ' تیمراوہ محض ہے جو امام پر سبقت کرتا ہے ' اے بچہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کوئی محض تاخیرے آیا 'امام رکوع میں تھا۔ بعض فقہاء کتے ہیں کہ امام کو رکوع بدھا ویتا جا ہے تاکہ وہ محض بھی جماعت میں شرک ہوجائے' (۲) اور یہ رکعت فوت نہ ہو'اگر اس عمل کے وقت امام کی نیت ورست ہوتو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ رکوع میں اس قدر طوالت نہ ہو کہ مقتری گھرا جائیں ' اس سلیلے میں شرکائے نماز کی رمایت ضروری ہے۔ طوالت مرف ای قدر افقیا رکرے جوان کے لیے ناکواری کا باعث نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) بخاری دسلم میں براء بن عازب کی روایت عن ہے: کان الصحابة لا یہوون للسجود الا افاوصلت جبھة النبی صلی الله علیه وسلم الی الارض -) (۲) امام ابو صغة کے نزدیک افغل ہے ہے کہ مقتری کی مجیرامام کے ساتھ ساتھ ہو' ساحبین کتے ہیں کہ رفع الشتباہ کے لیے ضوری ہے کہ مقتری کی مجیرامام کے بعد ہو (بیری ص ۲۵۸) جو از میں کوئی اختلاف ہیں ' مرف افغلیت عی اختلاف ہے)(عالمیری ج الم کی سامت میں انتقاف ہے)(عالمیری ج الم کی رمایت ہے رکوع طویل کرنا احتاف کے نزدیک محدہ ہے ۔ (بیری ص ۱۹۵۹ میری جام ۱۹۰۸م) مترجم) درم ، مس کا سند ہیں طور

سوم نہ یہ کہ تشہد کے آخر میں پڑھی جانے والی دھا اتن طویل نہ کرے کہ تشہد سے بردہ جائے۔ دعا میں ابی ذات کی تخصیص نہ کرے ' بلکہ جمع کا صیغہ افتیار کرے لین اللہ ماغ فرلنا کی جگہ لی نہ کے۔ امام کے لیے اپنے نفس کی تخصیص مناسب نہیں ہے۔ تشہد کے بعد بید دعا ما تورہ بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

رے بعد بیدوہ اور دی جاسی ہے۔ نکو دُیک مِن عَذَابِ جَهَنَمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَکُو دُیکَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْیَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتُنَةِ الْمُسِيْحِ الْدَّحَالِ وَإِذَا اَرَدُتُ بِعَوْمَ فِتُنَعَّفًا قَبِضَنَا الْمُکَغَیْرَ مَفْتُونِینَ۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہم کے عذاب سے اور عذابِ قبرے ہم تیری پناہ ما تکتے ہیں زندگی اور موت کے فننے سے اور می جہل کے فتے سے اور جب توکی قوم کو آنیائش ہیں جالا کرنے کا ارادہ کرے تو ہمیں آنمائش کے بغیرائی طرف بلالے۔

نوث : بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ دخال کا نام میج اس لیے ہوا کہ یہ زمین کولمبائی میں ناپے گا۔اس مورت میں مسیح مساحت (پیائش کرنا) سے مشتق ہے۔ بعض حعزات یہ کہتے ہیں کہ مسیح مسے ہے۔ جس کے معنی ہیں یو نچھنا اور منانا۔ کیونکہ اس کی ایک آگھ مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اس کا نام مسیح رکھ رہا گیا۔

> نمازے فراغت کے وقت امام کے اعمال : سلام کے وقت امام کو نین امور کی رعایت کرنی ہوگ۔ اقل : بیا کہ دونوں سلاموں سے نیت کرے کہ عام مومنین اور فرشتوں کے سلامتی کی دعاکر تا ہوں۔

دوم الدیم فرض نماز کے بعد اس جگہ ہے اٹھ جائے جہاں فرض پڑھے ہیں 'اور کسی دو سری جگہ نفل پڑھے ' آنخفرت سلی
اللہ علیہ وسلم ' حضرت ابو بکر' اور حضرت عمر نے اس طرح کیا ہے اگر پچپلی مفول میں عور تیں ہوں تو ان کی واپسی تک وہیں بیٹا
دہے۔ حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اتن دریا ہی جگہ بیٹھتے تھے کہ حسب ذیل دعائیہ کلمات کہ لیں۔۔
اکلے آنت السلامُ ومِنگ السلامُ تبارکت یکا دالے تاکول و الاکرام (مسلم عائدہ)
اے اللہ قرآن علمت والے تو برکت والا ہے۔
ایک ہے ' جمی سے ہماری سلامتی ہے ' اے بزرگی اور عظمت والے تو برکت والا ہے۔

اے القد او تمام عیوب ہے پال ہے ، بھی ہے ہماری سلامتی ہے ، اے بزرگی اور عظمت والے تو برکت والا ہے۔

سوم : یہ کہ سلام کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹے جائے۔ (۱) مقتدی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اہم کے متوجہ ہونے

ہے پہلے اٹھ کھڑا ہو روایت ہے کہ حضرت الحق اور حضرت ذہیر نے ایک فض کے پیچے نماز پڑھی 'نماز کے بعد وونوں حضرات نے

ام ہے کہا: "تمہاری نماز بہت عمدہ اور بوی کھل تھی 'کر ایک بات رہ گئی۔ اور وہ یہ کہ جب تم نے سلام پھیرا تو مقتد بول کی طرف
متوجہ ہو کر بیٹے "کے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: "تمہاری نماز بھی بہت اچھی رہی 'کرتم امام کے بیٹھنے سے پہلے اٹھ کرچل
دیے "۔ امام کو افقیار ہے کہ وہ جد هرچا ہے اپنا رخ کر لے 'البتہ وائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا ذیا وہ پہندیوہ ہے۔ یہ تمام نمانوں کے

دیے "۔ امام کو افقیار ہے کہ وہ جد هرچا ہے اپنا رخ کر لے 'البتہ وائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا ذیا وہ پہندیوہ ہے۔ یہ تمام نمانوں کے

قال میں اس کے انسان کے دو جد هرچا ہے اپنا رخ کر لے 'البتہ وائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا ذیا وہ پہندیوہ ہے۔ یہ تمام نمانوں کے قال میں اس کے بیٹھنے کے انسان کر انسان کی بیٹوں کے دو جد مرجا ہے اپنا دی کر بیٹھنا ذیا دہ پہندیوں ہے۔ یہ تمام نمانوں کے قال میں دو جد مرجا ہے اپنا دو کر بیٹھنا ذیا دہ پہندیوں کی جو بھی دی گئی ہو کہ بیٹھنا ذیا دہ پہندیوں کی بیٹوں کی دو جد مرجا ہے اپنا دو کر بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی دو جد مرجا ہے اپنا دی کر بیٹھنا ذیا دہ پہندیوں کے دو بیٹوں کی انسان کی بیٹوں کی دو جد مرجا ہے اپنا دو کر بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی دو بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کر بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی بیٹوں کر بیٹوں کی بیٹوں کے بیٹوں کی بیٹوں کی

فحری نمازیں قوت بھی پڑھ۔(۱) امام کو چاہیے کہ وہ اللہم اهدا کے اهدلی دکے۔ مقدی بردعار آمین کتے رہیں ' انگ تقنی دادیتنی عدید پر آمین نہ کے۔ اس لئری تاہے دعائیں ہے کیکہ امام کے ساتھ اس طرح کے الفاظ خود بھی اداکرتے رہیں 'یا یہ الفاظ کمیں بلی وانا علی ذلک من الشاهدین (کوں نہیں! اور میں اس پر گواہوں میں ہے ہوں) یا: صدفت و بررت (قرنے کی کہا اور درست کہا) کمیں۔ قوت میں دونوں ہاتھ اٹھانا ایک صدیث سے ابات ہے۔ اس لیے مسنون می ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کہ دعا مائے اللہ اس الرح آثری تشد کے بعد پڑھی جانے دالی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھا

<sup>( 1 )</sup> احناف کے زدیک مرف ان نمازوں میں متوجہ ہو کر بیٹھنا مسنون ہے جن کے بعد سنن نہیں ہیں۔ لینی فجرو عصر- (در مخار 'ج ا'ص ۳۵۷) ( ۲ ) مجری نماز میں تنوت پڑھنے کے مسلے میں احناف کا سلک پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مترجم (۳) تماری رانس ا

جاتے۔ ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تشہد میں ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص بیئت پر رانوں پر رکھے رہیں ، تنوت میں ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہے 'تو کوئی بعید نہیں کہ قوت میں ان کا وظیفہ رفع بدین ہو' اس لیے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا مناسب ہے۔ واللہ علم بالصواب اہمت سے متعلق یہ چندا حکام ہیں جو اس باب میں عرض کے گئے۔ و باللہ المتوفیق۔

بانجوال باب

## جعه کی فضیلت "آداب وسنن 'اور شرائط کی تفصیل

جمعہ کی فضیلت : جعہ ایک عظیم ترین دن ہے'اللہ نے اس دن کے ذریعہ اسلام کو عظمت اور سرپاندی عطا کی ہے'اور مسلمانوں کے لیے اِس کی مخصیص فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

يَاأَيُهُا الَّذِينَ آمَنُوْ الِنَانُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ اللَّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ (بِ٣٦٬٢٨) تعه)

اے آیمان والوجب جعد کے روز نماز (جعد) کے لیے اذان کبی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد کی طرف (فرراً ) چل پڑواور خریدو فروخت (وغیرہ) چھوڑ ریا کرو۔

اس آیت میں ان امورے اشغال رکھنے کی حرمت بیان کی گئی ہے جو جعد کی نماز میں شرکت کرنے ہے مانع ہوں۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔

ان الله عزوجل فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي هذا دابن اجه بابر) الله عزوجل فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في مقامي من ترض كياب ايك مديث بين احد المن المراد المن المراد المن المراد المن عير عذر طبع الله على قلبه (اماب سن احد الما المراد) و وقف كى عذر كي بغير تين جعد چهو در در الله اسكول پر مراكان تا ب

اس مضمون کے ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں۔

من ترك الحمعة ثلاثامن غير عذر فقدنبذالاسلاموراء ظهره (ابو معلى بيهق قول ابن عياس) جم محف ني كالحمد وابو معلى ويهق قول ابن عياس) جم محف ني كن عدر كي بغير تين بين يحد جمور دي اس اسلام كولس پشت والديا-

روایت ہے کہ ایک مخص حضرت ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلال مخص مرکباہے ،وہ جعد اور جماعت کا آرک تھا۔ آپ نے فرمایا وہ مخفص دو زخ میں ہے۔ سائل ایک مینے تک برابر آثارہا ،اور یمی پوچھتارہا۔ آپ اس کے جواب میں می فرمانے کہ وہ دو زخ میں ہے۔ اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ ارشادت حسب ذیل ہیں:۔

() ان اهل الكتابين اعطوايوم الجمعة فاختلفوا فيه فصر فواعنه وهدانا الله تعالى له واخره لهذا الامة وجعله عيدالهم فهم اولى الناس به سبقا واهل الكتابين لهم تبع ( بخارى و ملم - ابو بريرة ) كريبودو نماري كوجمد كادن عطاكيا كيا انحول في اس مين اختلاف كيا اس لي اخين اس سے بعيرويا كيا ،

کہ یہودونساری کو جعد کادن عطاکیا گیا انکوں نے اس میں احلاف کیا اس ہے اس اسے پیرویا گیا ہمیں اللہ تعالی نے اس کی ہوا ہے اس کی ہوا ہے دی اور اس امت کے لیے بعد میں ظاہر کیا اور ان کے لیے اس دن کو عید بنایا۔اس امت کے لوگ جعد کیانے میں سب سے اول ہیں اور یہودونساری اس امت کے آبع ہیں۔

(۲) اتانی جبر ئیل علیہ السلام فی کفه مر آق بیضاء وقال هذه الجمعة

يفرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولامتك من بعدك قلت فمالنا فيها؟ قال الكم خير ساعة من دعا فيها بخير قسم له اعطاه الله سبحانه اياه اوليس له قسم ذخر له ماهو اعظم منه او تعوذ من سر هو مكتوب عليه الا اعاذه الله عزوجل من اعظم منه وهو سيد الايام عندنا ونحن ندعوه في الاخرة يوم المزيد قلت اولم؟ قال ان ربك عزوجل اتخذ في الجنة واديا افيح من المسك ابيض فاذا كان يوم الجمعة نزل تعالى من عليين على كرسيه

فيتجلى لهم حتى ينظر واالي وجهه الكريم (طران-الن)

جرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک روش آئینہ لے کر آئے اور کما یہ جعہ ہے جے اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے 'آکہ یہ دن آپ کے لیو آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید قرار ہائے 'میں نے کما: اس میں ایک جنرین گوڑی ہے 'جو فض اس میں خیر گی محارب لیے اس دن میں کیا فائدہ ہے ؟ جرئیل نے کما: اس میں ایک جنرین گوڑی ہے 'جو فض اس میں خیر گی دعا انگا ہے اور وہ خیراس کی قسمت میں ہو آپ قاللہ اسے عطا کر دیتے ہیں 'اور اگر قسمت میں نہیں ہو آتو اللہ اس کے عوض میں اس سے بہتر کوئی چیز اس کے لیے ذخرہ کر دی جاتی ہے 'یا اس دن کوئی فیض شرسے بناہ ما نئے اور وہ شراس کی قسمت میں کھا ہوا ہو تو اللہ تعالی اس کو اس سے بھی بوے شرسے نجات دیتا ہے۔ مارے نزدیک جعد دو سرے تمام ایام کا سروا رہے۔ اور ہم اسے آخرت میں زیاد تی کا دن کمیں گے۔ میں نے کہا: اللہ تعالی علین سے اپنی کری پر نزدل فرائیں گے۔ اور اس کے 'اور لوگوں کے لیے جی فرائیں گے۔ آگہ لوگ آپ کی وجہ کریم کی زیارت کرلیں۔

(٣) خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه الخنة وفيه الهبط الى الأرض وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وهو عند الله يوم المزيد كلك تسميه الملائكة في السماء

وهويومالنظرالي الله تعالى في الجنة (ملم-ابوبرية)

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جعد کا دن ہے 'ای دن حضرت آدم پیدا کیے گئے' ای دن جنت میں داخل کیے گئے 'ای دن اختال ہوا۔ ای داخل کیے گئے 'ای دن ان کا انتقال ہوا۔ ای دن قیامت ہوگی' جعد کا دن اللہ کے زریک زیادتی کا دن ہے' ملا میک آسان میں اسے اس نام سے پکارتے ہیں' اور یہ دن جنت میں اللہ تعالیٰ دیداد کا دن ہے۔

(٣) ان للمفي كل جمعة ستمانة الف عتيق من النار (ابن مدى ابن دان) الله تعالى برجعه كوچه الكه بندے دوئر عالم آزاد كر آئے۔

(٥) أذاسلمت الجمعة سلمت الايام (يمق عائش)

جب جعد ملامت ربتا ب توباق تمام دن سلامت رجع بي-

(١) إن الجحيم تسعر في كل يوم قل الزوال عنداستواء في كبد السماء فلا تصلوا في هذه الساعة الا يوم الجمعة فانه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيد (ايوداؤو-ابو الرق)

ووزخ مرروز زوال سے پہلے جب آقاب آسان کے ج میں ہو آئے پھوکی جاتی ہے اس وقت جمد کے

احياءالعلوم جلداول

۳۲۵

علاوہ کوئی نمازنہ پڑھو' جعد کا دن تمام کا تمام نماز کا وقت ہے اور اس دن جنم میں آگ نہیں جلائی جاتی۔ حضرت کعب فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے شہروں میں مکد معظمہ کو مینوں میں رمضان المبار کب کو 'و نوں میں جعد کو 'اور یہ اتوں میں شب قدر کو فضیلت بخش ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پرندے اور موڈی کیڑے جعد کے دن آپس میں ملتے ہیں' اور کتے ہیں «سلامتی ہو' سلامتی ہو' یہ اچھادن ہے "۔ ایک حدیث میں ہے۔

من مات يوم الجمعة اوليلة الجمعة كتب الله له اجر شهيدووقي فتنة القبر

(ترزى مخترام- عبداللدابن عمر)

جو مخص جد کے دن یا جعد کی شب میں مرے اللہ تعالی اس کے لیے ایک شہید کا درجہ لکھتے ہیں اور وہ مخص عذاب قبرے محفوظ رہتا ہے۔

جسے کی شرائط : نمازیرام شرائط میں باقی دو سری نمازوں کی طرح ہے۔ لیکن چھ شرائط ایس ہیں جن کا تعلق صرف جو ہے اے
له امام غزالی نے حسب معمول شوافع کا نہ ہب بیان کیا ہے، ہم ذیل میں احتاف کا مسلک نقل کرتے ہیں تمام شرائط الگ الگ
حاری ہے وہ معرایتی شہرا قصیہ ہو 'یا شہرہ قصیہ ہیں نہ پہلی شرط ہے جدی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز برحی
جاری ہے وہ معرایتی شہرا قصیہ ہو 'یا شہرہ قصیہ ہے متعمل آبادی ہوجہ فاع معرکتے ہیں گاؤں اور جنگل ہیں نماز جمد درست نمیں
ہزار کی آبادی ہو دہاں جعہ درست ہے۔ دو سری شرط ہے ہیں کہ ظہرکا وقت ہو۔ چتا تجہ ظہرے پہلے جعہ درست نمیں ہزار کی آبادی ہو دہاں جعہ درست نمیں مرط ہے۔ یہ فلم کا وقت ہو۔ چتا تجہ ظہرے پہلے جعہ درست نمیں ہزار کی آبادی ہو دہاں جمہ دو سست ہے۔ مدال اللہ یا المحد للہ کہ دویا جائے آبادی ہو دہاں جمہ دو سست ہو جائے گو ہو النہ یا المحد للہ کہ دویا جائے آبادی ہو دہا ہو۔ یہ کہ فلم خطرہ جعہ ہے 'یعن کو گوں کے سامت اللہ تعالی کا ذکر کرنا۔ خواہ بجان اللہ یا المحد للہ کہ دویا جائے آباد چو کہ ہو۔ یہ خطرہ خطر کے وقت ہیں ہو آباد وقت ہیں ہو آباد خطرہ خطرہ ہو سات ہو کہ خطرہ خطرہ کو میں ہو جو ہوں اور آثر تک موجود رہیں آباد وہ تعلی خطبہ خو میں موجود ہوں اور آثر تک موجود رہیں آباد وہ میں آباد خطرہ کو میاں موجود ہوں ہوں ہوں ہو ایا ہو ہوں ہوں ہو امامت کو خطرہ میں ہو گوری کے میات ہو شروع میں موجود ہوں اور آثر تک موجود رہیں آباد وہ ہی خصر ہو شروع میں موجود رہیں آباد وہ ہی ہو جاں عام کو کوں کو آنے جائے موجود تیں ہو جائے اور کو کو آنے جائے کہ موجود رہیں آباد لائے کو کہ امام کے جائے و نماز نہیں ہوگی۔ کی اجازت نہ تھی 'یا ہائے لائے کو کہ انام کو کوں کو آنے ہوئی کو نماز نہیں ہوگی۔ کی اجازت نہ تھی 'یا ہونے کو نماز نہ ہو جان عام لوگوں کو آنے جائے کی اجازت نہ تھی 'یا ہونے کو نماز نہ ہو جان عام لوگوں کو آنے جائے کی اجازت نہ تھی 'یا ہونے کہ خام میک دود آنے بند کر لیے گو تو آئی نہیں ہوگی۔ امام کے خام نماز نہ سے کہ نماز پر حسی کا نماز پر حسی نام میکوں کو آنے جائے کی اجازت نہ تھی کی اس کے خوام نماز نہ سے کہ نماز پر حسی کی خام کور کو کور کورو کی گو تھی کورو کی گو تھی کورو کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی خام کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کی کوروں ک

یہ جعد کی شرائط ہیں 'اگر کوئی محف ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باد جود پڑھ لے قواس کی نماز نہیں ہوگ۔اسے چاہیے کہ نماز ظهرادا کرے۔ اور کیونکہ نماز جعد شرائط کے فقدان کے باعث نفلی نماز ہو جائے گئ 'اور نفلی نمازوں کا اس اہتمام سے پڑھنا محمدہ ہے 'فلڈا اس صورت میں نماز جعد پڑھنا محمدہ تحری ہے۔ (تفسیل کے لیے الد رالحقار علی ہامش ردا کمتارج اس سے ۲۲ باب

الجمعت)۔

الجمعت کے سے احناف کے یہاں ایک شرط اور ہے 'اور وہ یہ ہے کہ امام السلمین یا سلطان موجود ہو 'نماز جمعہ ای نماز جمعہ ای محت کے سے احناف نے ایس صورت میں کے تھم اور ازان سے قائم کی جائے۔ لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی اس لیے علائے احناف نے اس صورت میں بھی نماز جمعہ پڑھنے کا فتو کی دیا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تعانوی نے ہدایہ اور ورمخار کی استد کی محت سد فتنہ کے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ''روایت اول سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقعود لذاتہ نہیں ہے' بلکہ محکمت سد فتنہ کے ہے' کیں اگر تراضی مسلمین سے یہ حکمت حاصل ہو جائے تو معنی یہ شرط مفتود نہ ہوگ 'البتہ جمال اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفتود ہوگاں (جمعہ) جائز نہ ہوگا' (ایداد الفتادی جامل ہو جائے تو معنی یہ شرط مفتود نہ ہوگ 'البتہ جمال اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفتود ہوگاں (جمعہ) جائز نہ ہوگا' (ایداد الفتادی جامل ۴۳۰ ردا لمتارج اس ۵۵۲ ) مشرجم۔

پہلی شرط : بہے کہ ظهر کا وقت ہو 'اگر امام ظهر کے وقت میں نیت بائد معے اور عمر کے وقت میں سلام پھیرے تو جعد باللہ وطئے گاندا مام کے لیے لازم ہے کہ وہ دور کتیں مزید پڑھ کر ظہری نماز پوری کروے 'مگر مسبوق کی آخری رکعت وقت ہے باہر نکل جائے رقواس میں اختلاف ہے۔ بہتر بھی ہے کہ ظہری نماز پوری کرے۔ (۱)

دو سمری شرط : مکان ہے ، جعہ جنگلوں ، ویرانوں ، اور خیموں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لیے ایک غیر منقول عمارت چاہئے۔ (۲) یہ بھی منروری ہے کہ چالیس آدی ان لوگوں میں ہے جمع ہو جائیں جن پر جعہ واجب ہے ، اس سلسلے میں گاؤں کا بھی تھم وہی ہے جو شہر کا ہے ، جعہ کے لیے بادشاہوں کا موجود ہونا شرط نہیں ہے ، اور نہ اس کی اجازت شرط ہے۔ مگر اس سے پوچھ لینا متحب ہے۔ (۳)

تیسری شرط تو تعدادہ مازیں چالیس آزاد الغ عاقل اور مقیم مرد ہوں مقیم بھی ایسے جواس شمرے کرم یا محنڈے موسم میں وطن چھوڑ کر کمیں چلے نہ جاتے ہوں۔ چنانچہ آگر خطبے میں کیا نماز میں چالیس مردوں سے کم ہوجا کیں تو نماز درست نہیں ہوگ۔ بلکہ چالیس کی تعداد اول سے آخر تک ہونی ضروری ہے۔ ( م )

چوتھی شرط : جماعت والیس آدی کمی گاؤں یا شرمیں تنا تنا جعد پڑھ لیں مے توان کی نماز صحح نہیں ہوگی کین اس فخص کی ایک رکعت فوت ہو جائے گی جو ایک رکعت فوت ہو جائے گی جو ایک رکعت فوت ہو جائے گی جو انداء کر لئے تواقداء کر لئے تاریخ میں میں میں میں میں میں کہ اور امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر ظہری چار دکھات پوری کرے۔ ( ہ )

انجوس شرط : بیہ کہ اس شریعی کوئی دو سراجعہ اس دن نہ ہوا ہوا ( ۲ ) ہاں آگر مبعد تک ہوا ورتمام اہل شرکا اس میں آجگاع دشوار ہو قد دمجد دل میں اور جہ اس دن نہ ہوا ہوا ( ۲ ) ہاں آگر مبعد کی نماز جائز ہے۔ آگر ضرورت اجتماع دشوار ہو قد دو مبعد دل میں یا دو سے زائد تین اور جار پانچ مبعد دل بی سے بوقت ضرورت آگر ایک سے زائد مبعد دل میں جعہ ہو رہا ہواتو بہتریہ ہے کہ اہلموں میں سے اس امام کے بیٹھے نماز پڑھے جو زیادہ اچھا ہوا آگر تمام امام نسیلت میں برابر ہوں تو اس مبعد میں نماز پر تھے جس میں پہلے سے جعہ ہو رہا ہواور آگر مبعد سے برابر ہوں تو تریب تر مبعد میں جعہ اواکرے انمازیوں کی کثرت بھی قابل لحاظ ہے ایعن اس مبعد کو بھی ترجے دی جاسکت ہے جس میں اجھاع زیادہ ہو۔
قابل لحاظ ہے ایعنی اس مبعد کو بھی ترجے دی جاسکت ہے جس میں اجھاع زیادہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) اس صورت میں احتاف کے زدیک بھی جود کی نماز فاسد ہوجائے گی لین ظری نماز کے لیے جو کی دور کون پر دور کوات کی بنا کرنا مجے شیں ہے'

بلکہ الگ سے چار رکھات پر حتیٰ ہوں گی۔ مقتری کی نماز بھی فاسد ہوجائے گی' اور اے بھی ظری چار رکعت الگ سے پر حتیٰ ہوں گی۔ (ما اسکیری باب

میلواۃ الجمدیع اص ۱۹۳۱) (۲) احتاف کے زدو یک جود کی نماؤٹ کے مہدیا کمی فیر معقول کی شرط نہیں ہے' بلکہ جس قیبی اشریمی نماز جود کی اجازت

ہو وہاں مساجد کے علاوہ دو سرے مکانوں' کارخانوں' میدانوں' کمیتوں اور نیموں میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ (الدر الحقار باب الجمدی اص ۵۵۷) مترج ۔)

(۳) جد کی نماز کے لیے شرکائے نماز کی تعداد 'گاؤں میں نماز جود' جود کی صحت کے لیے بادشاہ کا وجود یہ تین مسائل ہیں' تینوں مسائل کے سلط میں احتاف کا احتاف کا مسلک اس باب کے پہلے حاشیہ پر ذکر کیا جاچکا ہے۔ مترج (۳) اس باب کا پہلا حاشیہ دیکھے۔ مترج) (۵) اس سلط میں احتاف کا مسلک بیہ ہو کہ آگر کسی محض کے وہ دوس کی شین ہوتی۔ (الدرا الحقار علی ہامش دوا کھتار باب الجمدی المسلک بیہ ہو کہ آگر کسی محض کے وہ مری رکھت کا تشریبالیا قات جدی نماز پوری کی فیا سے ظرنہ پڑھے (۱۲) ایک شرین چھ جود علی الاطلاق مجے ہوں سے قواب میں کی شین ہوتی۔ (الدرا الحقار می موسی میں جرج –) اس میں کو سے کہ الدرا الحقار میں موسی کی شین ہوتی۔ (۱۲) ایک شریم وہ کا الدرا الحقار میں العامی میں جو بھی جود علی الاطلاق میں ہوتی ہوت کی اس میں کی شین ہوتی۔ (۱۲) ایک شرین چھ جود علی الاطلاق میں ہوتی ہوت کی موسی کی شین ہوتی۔ (الدرا الحقار میا موسی کے دور میں دی جود علی الاطلاق میں ہوتی ہوت کی موسی کی شین ہوتی۔ (الدرا الحقار میں کی موسی کی شین ہوتی۔ (۱۲) ایک شین ہوتی جود علی الاطلاق میں کو موسید کی موسید کی موسید کی موسید کی کونوں کی موسید کی کونوں کی دور کی دور کونوں کی دور کی دور کی دور کی کونوں کی موسید کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی دور کی کونوں کی دور کی

چھٹی شرط : دونوں خطبے فرض ہیں۔(\*) اور ان میں قیام فرض ہے اورون میں بیٹھنا بھی فرض ہے 'پیلے خطبے میں ہاران میں اللہ تعالی ہے ورنے کی نصیحت۔ خطبے میں جارا امور فرض ہیں۔ (۱) اللہ تعالی ہے ورنے کی نصیحت۔ (۳) قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت۔ ای طرح دو سرے خطبے میں سے جاروں امور فرض ہیں۔ گراس میں آیت کی جگہ دعا ما تکنا واجب ہے۔ خطبوں کا سنناتمام چالیس آدمیوں پر فرض ہے۔ (۲)

جمعہ کی سنتیں : جب سورج ڈھل جائے مؤذن اذان دے چکے اور اہام منبر پیٹے جائے و تحیہ المب جرکے علاوہ کوئی نماز نہ برخ جائے۔ ( ) کھتکو اس وقت منقطع ہوتی ہے جب اہام خطبہ شروع کر دے۔ خطیب منبر رکھ ابو کر جب اوگوں کی طرف متوجہ ہو تو لوگوں کو سلام کرے۔ ( م ) اور وہ لوگ اس کا جو اب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف منھ کرکے کھڑا ہو وہ دائیں بائیں متوجہ نہ ہو اپنے دونوں ہاتھ کو اور کے دستے پریا لا معی کے سرپر دکھے لے۔ ( ہ ) یا ایک طرف منھ کرکے کھڑا ہو آ کہ ہاتھ کی لفو کام میں مشخول نہ ہوں۔ دو خطبے پڑھے ونوں خطبوں کے در میان کچھ دیر بیٹے ، خطبوں میں اجنبی زبان استعال نہ کرے۔ ( ۲ ) خطبہ زیادہ طویل نہ ہو 'نہ اس میں غنا (گانا) ہو ' بلکہ مختمر ہو ' بلیغ ہو اور تمام مضامین کا جامع ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دو سرے خطبے میں بھی آیا ہے پڑھے۔ خطبے کے دوران مجد میں داخل ہونے والا تحض سلام نہ کرے ' اگر سلام کرے تو سننے والوں کو چا ہئے کہ وہ اس کا جو اب نہ دیں ' اشارے سے جو اب دے دینا بمتر ہے۔ چھینکے والے کا جو اب بھی نہیں دینا چا ہیں ۔

وجوب جمعہ کی شرائط : جمعہ اس مخص پرواجب ہے جو مرد ہو' عاقل بالغ ہو' مسلمان ہو' آزاد ہو' اور کسی ایسی ہیں مقیم ہوجس میں ان اوصاف کے چالیس آدمی رہتے ہوں۔ یا شمر کے نواحی علاقوں میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہوکہ اگر کوئی بلند آواز مخص شمر کے اس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہے اذان دے' شوروغل بھی موقوف ہے اور اس گاؤں میں اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس گاؤں والے پرجمعہ واجب ہوگا۔ ( ) ہوجوب اس آیت سے ثابت ہو تا ہے:۔

يَاآيَهُا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الِنَانُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُ اللَّهِ وَكُرِ اللّهِ وَذَرُوْا الْبَيْعِ - (پ٢٨ '٢٦) مِنْ الْبَيْعِ - (پ٢٨ '٢٨) مِنْ الْبَيْعِ - (پ٢٨ '٢٨) مِنْ الْبَيْعِ - (پ٢٨ '٢٨) مِنْ الْبَيْعِ - (پ٢٨ مُنْ اللّهِ وَنَوْلُوا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَنَوْلُوا اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالمُولِقُولُ وَاللّهُ و

اے آیمان والد جب جعد کے روز نماز (جعد) کے لیے اذان دی جایا کرے تو اللہ کے ذکر کی طرف (فورا") چل پرواور ٹریدو فرد خت چھوڑویا کرو۔

جن لوگوں پر جعہ واجب ہے ان میں ہے آکر کمی شخص کو حسب ذیل اعذار میں ہے کوئی عذر پیش آجائے تو ان ہے جعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے (۱) ہارش برس رہی ہو '(۲) راستے میں کچڑ ہو '(۳) کمی شم کا خطرہ ہو '(۳) بیار ہو '(۵) کمی بیار کی تیار کا تیار داری میں معروف ہو 'بشر طیکہ کوئی ود سراتیا رواری کرنے والا نہ ہو۔ ان تمام اعذار والوں کے لیے مستحب طریقہ بیہ ہے کہ ظہر کی داری میں معروف ہو ، بشر کریں۔ جب لوگ جعمہ کی نماز میں کوئی ایسا مخص حاضر ہو نماز میں تا آگر جعمہ کی نماز میں کوئی ایسا مخص حاضر ہو جس پر جعمہ واجب نہیں مثلا سمریض مسافر ، غلام 'یا عورت وغیرہ تو ان کی نماز میچے ہوجائے گی۔ ان لوگوں کو ظہر پر مصنے کے ضرورت نہیں ہے۔

جعد کے آواب : جعد کے آواب وس بین ان آواب کے بیان میں ہم نے فطری ترتیب الموظ رکی ہے۔

سلا اوب : سب کہ جعد کے لیے جعرات کے دن سے تیاری کرے ایعنی جعرات کے دن عمری نماز کے بعد دعاء "تبج اور استنفار کا شغل کرے "کونکہ عمری نماز کے بعد کا وقت اس ساعت کے برابر ہے جو جعد کے دن کے متعین کی گئی ہے۔ گر بندوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اگا بر قرباتے ہیں کہ بندوں کے رزق کے علاوہ بھی اللہ تعالی کے بماں کچھ ایسی چزیں ہیں جو بندوں کو عطاکی جاتی ہیں لیکن ان ہیں سے اس جمنص کو پچھ ملتا ہے جو جعد کی شب میں یا جعد کے دن اس سے درخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس سے درخواست کرتے ہیں۔ جعرات کے دن اس نے کبڑے دھوئے "انہیں صاف کرتے ، عطر آگر گھر میں موجود نہ ہو تو الکر درکھے اور دل کو ان تمام تشکرات سے آزاد کرلے جو جمع سویر ہے ہے مجمع ہیں جائے جو اس اس رات جعد کے روزے کی نیت بھی کرے۔ جعد کے دن بودن دون موز رکھنا چا ہیے۔ اس لیے کہ تما جعد کا روزہ دن دون دون موز رکھنا چا ہیے۔ اس لیے کہ تما جعد کا روزہ کرون اس خواس کی موز در سیا تواب ہے اور وہ رات جعد کی رات کو تواس شاف ہوجا تا ہے۔ اس رات جعد کے دن ہوت کرے بعض بزرگوں نے اسے متحب قرار دیا ہوت اس قاند علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

رحمالله من بكر وابتكروغ سلواغتسل (امماب سن مام ادى اين ادى) الله اس فض پر دم كرے جواول وقت جعد من آئے اور شروع خليہ سے مائے اور شلائے۔

بعض حفرات نے عسل (تشرید کے ساتھ) پڑھا ہے۔ اس صورت میں ہی طلب ہے کہ اپنی ہوی کو نملائے۔ (یہ جماع سے کنایہ ہے۔) بعض لوگ کتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں وہ کپڑے وہوئے " یہ حضرات عسل (تشرید کے بغیر) پڑھتے ہیں۔ اغتسل سے دونوں صورتوں میں ہی مراد ہے کہ خود نمائے۔ ان امور کی بچا آوری کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جعد کا پورے طور پر استقبال کیا ہے اور تمارا شار غالمین میں ہے۔ وہ لوگ ہیں جو می اٹھ کر پوچھتے ہیں "آج کیادن ہے۔" ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے ہے کہ جعد کے دن میں اس مخص کا حصد سب سے نیادہ ہے ہو ایک دوز پہلے سے اس کا انتظار کرے اور اس کے آواب و سنوں کی رعایت کرے اور سب سے کم حصد اس مخص کو جھی اٹھ کریہ کے کہ "آج کیادن ہے؟" بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ دہ جعد

<sup>(</sup> ۱ ) مرف جد کے دن روزہ رکھنا احتاف کے یماں بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ احتیاط ای بی ہے کہ ایک روزہ جد سے پہلے یا جد کے بعد رکھ لے۔ (روالخارج ۲ من ۱۱۳/ حرجم)

رات جامع مجدين كزارا كرتے تھے۔

روسرا اوب : بیب کہ جعد کی مج میں فجر کے بعد نمالے۔ آگرجہ اس وقت مجد میں نہ جائے لیکن جلد از جلد چلاجائے آگہ مجد میں جائے لیک مجد میں جائے لیک مجد میں جائے اور طسل کرنے ہوں نیاوہ دوری نہ ہو۔ جعد کے دوڑ طسل کرنا بتاکید متحب ہے۔ بعض علاء اس کے وجوب کا فتوی دیتے ہیں۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

غسل يوم الجمعة واحب على كل محتلم (عارى وملم الاسية)

جعد کے دن فسل کرنا محوالغ مرد پر واجب ہے۔

حفرت ابن عمرے افع کی یہ روایت مضور ہے۔

من أتى الجمعة فليغنسل (عارى وملم) جو فض جعد من آسات علية كم عسل كرا-

ايك روايت مين يه الفاظ بين

من شهدالجمعةمن الرجال والنساء فليغتيس (ابن عبان عبل ابن من

مردوں اور مورتوں میں سے جو مجی جعد میں آئے اے طلس کرنا جا ہے۔

مید منورہ کے رہنے والے جب ایک وو سرے کو براکتے تھے قربرائی بین اس فض سے تثبیہ ویے جو جعہ کے دوزنہ نمائے
بلکہ یہ کتے کہ قرجعہ کے دوزنہ نمانے والوں سے بھی بر ترہ ایک مرتبہ حضرت عراجہ کا خطبہ وے رہے تھے کہ حضرت حان اللہ میں واضل ہوئے۔ حضرت عرافی اور وضو کے بعد سید حاجا الراب بول۔ (مطلب یہ ہے کہ اتفاقا " دیم مونی ورنہ بین نے آواز سنتے ہی تیاری شروع کردی تھی) حضرت عرافے فرمایا۔ ایک قوید کہ تا نجرسے آئے اس پریہ بھی کہ صرف وضو کرنے سے اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جمیس جعد کے ون قسل کا تھم فرمایا کرتے تھے۔ وضو کرنے سے اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جمیس جعد کے ون قسل کا تھم فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ) حضرت حلی اللہ علیہ و بہم ارشاد

من توضأيوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل الديرية)

جس مخص نے جعد کے دن وضو کیا تھیک کیا اور جس نے حسل کیا تو حسل افعنل ایسے-(١)

اگر کمی فضی کو قسل جناب کی ضرورت ہو تو وہ جعد کی نیت ہے ہی آئے جسم پر ایک بارپانی بمالے۔ اگر اس نے از اللہ جنابت
کی نیت کی تو یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر جنابت کے ساتھ جعد کے دن تی نیت بھی کہا تو زادہ تواب طے گا۔ ایک محالی آئے ما جزادے عسل ہے فارغ ہوئے تھے۔ دریافت کیا۔ جعد کا قسل ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ جنابت کا قسل ہے۔ فرمایا ! ودبارہ قسل کرو۔ پھریہ حدث بیان کی کہ جعد کے دن قسل کرنا بربالغ مرو پرواجب ہے۔ محالی نے دوبارہ قسل کرد۔ پھریہ حدث بیان کی کہ جعد کے دن قسل کرنا بربالغ مرو پرواجب ہے۔ محالی نے دوبارہ قسل کے لیے اس لیے کہا کہ صاحبزادے نے قسل جعد کی نیت نہیں کی تھی ور نہ ایک قسل کافی ہوجا آ۔ یہ بعید نہیں تھا کہ کوئی فضی ان پر اعتراض کرنا اور یہ کہتا کہ قسل سے اصل مقصود نظافت ہے اوروہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ ہم یہ کتے ہیں کہ معترض کا اعتراض کرنا اور یہ کہتا کہ قسل سے صرف نظافت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تواب بھی مطلوب ہے جو جعد کے لیے ہیں کہ معترض کا اعتراض غلاج۔ قسل سے صرف نظافت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ تواب بھی مطلوب ہے جو جعد کے لیے

<sup>(</sup>١) حسل يوم جد كے مليل من احتاف كا ذهب كى ب- مترجم (١) يد امام احدان مبل وكا ملك بمرحم

شرایت نے مقرد کیا ہے اور اس واب کا حصول نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نمانے کے بعد وضو نوٹ جانے ہے عسل ہاطل نہیں ہو با۔ اس صورت میں دوبارہ وضو کرلینا چاہیے لیکن متحب ہے کہ عسل کے بعد حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ وضوباتی رہے۔ تغییرا اوپ ، جعد کے ون زینت بھی متحب ہے دینت کا تعلق لباس نظافت اور خوشبو ہے ہے۔ نظافت کے لیے مسواک کرے 'بال کو اے 'ناخن تراشے 'مو تجیس کو اے اور ان تمام ہدایات پر عمل کرے جو کتاب المبارة میں ذکری علی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرباتے ہیں جو مخص جعد کے دن اپنے ناخن تراشے اور تعاد اخل کردیتا ہے اور شفا داخل کردیتا ہے۔ جو مخص بدھ یا جعرات کے دن جمام کرچکا ہو اے جعد کے دن جمام کرچکا ہو اے جعد کے دن جمام کرچکا ہو اور جو بہترین خوشبو اس کے پاس موجود ہو وہ جم پریا کڑوں پر لگائے۔ خوشبو صرف اتن استعال ہے۔ اب جعد کے دن یہ کرنا ہے کہ جو بہترین خوشبو اس کے پاس موجود ہو وہ جم پریا کڑوں پر لگائے۔ خوشبو عرد الآتی کرنی جاسم کرنی جاسم کرنی ہا ہراور پو بکی ہو۔ روایات میں کس کرنی جاسم کرنی گئی ہو۔ روایات میں کس کرنی جاسم کرنی گئی ہو۔ روایات میں کس کرنی جاسم کرنی گئی ہے۔ (۱)

ام شافق کا مقولہ ہے کہ جو مخص اپنے کہڑے صاف رکھ اسے رئے کم ہوتا ہے اور جو مخص خوشبو استعال کرے اس کی عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سفید رنگ کا لباس اللہ تعالی کو پہند ہے۔ اس لیے سفید لباس کو ترجے دے۔ ایسے کپڑے نہ پہنے جن سے تشیر ہو۔ سیاہ لباس پہنیا مسئون نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی تواب ہے بلکہ بعض علاء نے سیاہ لباس کی طرف دیکھنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک بدعت ہے جو انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایجاد کہا ہے۔ جعد کے دن محامہ باند معنا بھی متحب ہے۔ ایک مدیث اللہ ہے۔

انالله وملائكة يصلون على اصحاب العمائم يوم الجمعة

(طراني اين عدى ابوالدرداء)

اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جعد کے دن پکڑی ہائد صفوالوں کے لیے رحت بھیجے ہیں۔ مقامہ ہائد ھنے کے بعد اگر گری محسوس کرنے تو نما از سے پہلے یا نماز کے بعد ا تاریخ میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جس وقت کھرسے چلے 'اس وقت ہائد ہ لے۔ نماز اور خطب کے دوران بھی ہائد سے رکھ۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ جامع معجد کے لیے میں مورے دوانہ ہو۔ متحب یہ ہے کہ دویا تین میل سے جامع مجد پنچ۔ میں صادق سے مورے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں صادق سے مجد کے لیے جل دے۔ مورے سے مجد وینچنے میں بدا تواب ہے۔ راستے میں توامع اور خشوع سے رہے ممازت مارغ ہوئے کے وقت تک مجد میں پیٹھے۔ برتریہ ہے کہ احتاف کی مورے مردی میں مختل قراردے کہ میں جعد کے لیے اللہ تعالی کی داء پرلیک کتا ہوں اور اس کی منفرت و رضا کی طرف سیف کرتا ہوت کے معلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے۔

من راح الى الجمعة في الساعة الاولى قكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الخامسة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما المدى والصحف ورفعت الاقلام

<sup>(</sup>۱) ایدادد تنی ادر نبائی می ایر بردای مداعت می ہے۔ "طیب الرجال ما ظهر ریحه و خفی لونه و طیب النساء ما ظهر لونه و خفی ریحه

اس مدیث میں پہلی ساعت سے میں صادق سے طلوع سفس تک کا وقت مراو ہے۔ دو سری ساعت سورج بلند ہونے تک ہے۔
تیری ساعت اس وقت تک ہے جب و هوپ میں تمازت پیدا ہوجائے اور زمین پریاؤیں جلنے لکیں۔ چو تھی اور پانچ میں ساعت اس
وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ ان دونوں ساعتوں کا ثواب کم ہے۔ زوال کا وقت نماز کے حق کی اوا لیکی کا وقت ہے۔ اس میں
نماز کے اجر کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی کچھ دوایات سے ہیں۔

ا - اذاكان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المساجد بايديهم صحف من فضة و اقلام من ذهب يكتبون الاول فالا ول على مراتبهم (ابن مردديد في التغير)

جب جعد كاون بوتا ب تو فرشة مجدول كوروا دول بينه جات بين ان كم القول من جائدى كم صحف اورسون كالم بوت بين ان كم القول من جائدى كم صحف اورسون كام ترتيب سه لكنة رجة بين - وال اوروم آن والول كام ترتيب سه لكنة رجة بين - ثلاث لو يعلم الناس ما فيهن لركضو اركض الابل في طلبهن الاخان والصف الاول والغدو الى الجمعة (ابوالشيخ در ثواب الاعمال الاجرية بخارى ومسلم مانظ أول

تین چین ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوجائیں کہ ان میں کیا اجرو ثواب ہے تو وہ اپنی سواریوں کو ان کی ا تلاش میں دوڑادیں۔ اذان 'پہلی صف اور صبح سویرے جمعہ کے لیے جانا۔

احرابن فنبل اس مدیث کی تغیر می فرائے ہیں کہ ان تیوں اعمال میں بھی افضل ترین عمل جمدی نماز کے لیے سبقت کرتا ہے۔

س ۔ ان المملائکة یتفقلون الرجل اذا تاخر عن وقته یوم الجمعة فیسال
بعضهم بعضاعنه مافعل فلان وما الذی اخره عن وقته فیقولون! اللهم ان
کان اخره فقر: اغنه و ان کان اخره مرض فاشفه و ان کان اخره شغل ففر غه
لعبادتک و ان کان اخره لهو فاقبل بقلبه الی طاعتک (یمی عمواین شعیب من اب

رہ کوئی فض جدے دن تاخیر کرتا ہے تو فرشتے اے تلاش کرتے ہیں اور ایک دو سرے اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں اور ایک دو سرے اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا؟ اے کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ گھرید دعا کرتے ہیں اے اللہ ! اگر مفلس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو اس اپنی عبادت کے لیے فارغ کردے اور اگر ابود لعب کی وجہ سے در ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف عبادت کے لیے فارغ کردے اور اگر ابود لعب کی وجہ سے در ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف

متوجه كروس-

قرن اول میں تحرک وقت اور میج صاوق کے وقت رائے لوگوں ہے بھرجاتے تھے۔ یہ لوگ چرافی لے کرجامع میر وینچے اور عید کی طرح کروہ در کروہ کر وقت بیاں تک کہ یہ رواج ختم ہوگیا۔ کتے ہیں کہ اسلام میں سب ہے پہلی برعت یہ ایجاد مولی ہے کہ لوگوں نے میجو جانے کی عادت ترک کردی۔ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ اِنہیں یہودو نعماری ہے شرم کوں نہیں اور کی ہوگی ہوا؟ اِنہیں یہودو نعماری ہے شرم کوں نہیں آتی؟ یہ لوگ سنچ اور اتوار کے دن میج سورے اپنے عبادت خانوں اور گرجا کھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ وزیاداروں کو دیکھو کس طرح خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جینچ کی جلدی کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ آخرت کے طالین ان وزیاداروں سبقت نہیں لے جاتے؟

کتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالی کے دیداری سعادت نعیب ہوگی اس وقت انہیں اس قدر قربت حاصل ہوگی جس قدر انہوں نے جعد کے لیے جلدی کی ہوگ۔ حضرت حبراللہ این مسعود کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جامع مجد میں وافل ہوئے۔ دیکھا کہ تین آدیوہ ہوئے اور اپنے نئس کو طامت کی کہ وہ تین کے بعد پنچا۔ حال نکہ یہ درجہ بھی مجد احید نہیں ہے۔

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسر االي جهنم

(ترزى ابن اجه معاذابن الس)

جو محض جعد کے دن اوگوں کی مرد میں پھلا تکا ہے اے جنم کے لیے بل بنایا جائے گا۔

ابن جریج سے مرسل روایت ہے کہ ایک مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جعد کی نماز کے لیے خطبہ ارشاد فرمارے سے کہ ایک فض لوگوں کی گردئیں پھلا نکتا ہوا آگے بیعا اور اگلی صفوں میں بیٹے کیا۔ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو محدی تو آپ اس کے پاس تشریف لے محداور فرمایا۔

مامنعكان تحمع مغنااليوم

مجع آج مارے ساتھ (جو ک نمازیس) جمع ہونے ہے سے رو کا تھا۔

اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ! میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ نمازادا کی ہے۔ آپ نے قربایا! کیاہم نے تجے لوگوں کے ساتھ نمازادا کی ہے۔ آپ نے قربایا! کیاہم نے تجے لوگوں کے ساتھ نمازادا کی ہے۔ آپ نے قربایا! کیا مالئے کرایا ہے۔ اربین المبارک کتاب الرقائن) آیک مند روایت میں ہے کہ آس مضی اللہ علیہ وسلم نے اس محق ہے فربایا کہ تجے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے ہے کیا امرائع ہوا؟ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا آپ نے جھے دیکھا نہیں تھا۔ میں تو نماز میں شریک ساتھ نماز پڑھنے ہے فربایا! دور من میں جگہ ماری سے فربایا! دور من کیا۔ یا رسول اللہ! کیا آپ نے جھے دیکھا نہیں تھا۔ میں جگھے ہوئے لوگوں تھا۔ آپ نے فربایا! دور من بھلے ہوں تو کرد نمیں پھلا تک کر آگے جانا صحح ہے۔ اس لیے کہ چیچے بیٹے ہوئے لوگوں نے اپنا حق ضائع کردیا ہے اور فسیلت کی جگہ ماصل نہیں گی ہے۔ دعرت حسن بھری قرباتے ہیں کہ جو لوگ جمد کے دن مجد کے دروازے پر بیٹے جاتے ہیں اور جگہ ہوئے کیا وجود آگے جاکر نہیں بیٹے ان کی کرد نیں پھلا تکو۔ ان کے لیے احرام کی گوبائش نہیں ہے۔ جب لوگ مجد میں نماز پڑھ دے ہوں تو انہیں سلام مت کرو۔ اس لیے کہ فیر محل میں جواب کا مکلت بنانا ہے۔ اس سے اجتاب کرو۔

چھٹا اوب : یہ ہے کہ مجریں داخل ہونے کے بعد کی ستون یا دیواری آڈیس یا کی ایس جگہ بیٹے جہال گذرنے والوں کو پیشاند ند ہو آور ایس جگہ نماز پڑھے کہ لوگ آگے ہے نہ گڈرٹا نماذی محت کے لیان نہیں ہے لیکن اس ہے منع فرمایا گیا ہے۔ آنخفرت صلی اللہ طیدوسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
کے لیے مانع نہیں ہے لیکن اس ہے منع فرمایا گیا ہے۔ آنخفرت صلی اللہ طیدوسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
لان یقف اربعین سنة خیر لعمن ان یعربین یدی المصلی

(بزار زيدابن خالد)

آدمی کے لیے چالین سال تک کورے رہتا اس سے بمترے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذرے۔ (١)

ایک روایت میں ہے۔

لان يكون الرجل ما دا تنرو مالرياح خير لممن ان يمر بين يدى المصلى (ابوليم في الأربع ابن مراليروني التميد عبد الله ابن عن

آدی را کہ ہوجائے جے ہوائی اڑاتی پھریں یہ بھر ہے اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گذر ہے۔ ایک مدیث میں نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کو اس نمازی کوجو راستے میں نماز پڑھتا ہوا ور او گول کو راستے سے ہٹانے میں کو تاہی کرتا ہو تنبیہہ کی گئی ہے۔ارشاد نبوی ہے۔

لویعلمالماربین یدی المصلی و المصلی ماعلیهما فی ذلک لکان ان یقف اربعین سنة خیر المعن ان یمربین یدیه (مرابن کی الراح ویداین خالا) اگر نمازی کے سائے ہے گذرنے والا اور نمازی یہ جان لیں کہ اس سلطے میں ان پر کیا (عذاب) ہے تو چالیس سال تک کڑے رہتا اس کے لیے اس سے بھڑے کہ نمازی کے سامنے سے گذرے۔

ستون ویواراورمصلی نمازی کی صدود ہیں۔ اگر کوئی مخص ان صدود کے اندرے گذرے تواہے پیٹاود۔ آنخضرت معلی ایشد علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لیلفعه فان ابی فلیلفعه فان ابی فلیقاتله فانه شیطان (عَارَی وسلم ابوسید) نمازی کو چاہیے کہ اسے ہٹادے۔ اگر دو انکار کرے تو پھرہٹادے۔ پھرانکار کرے تو اس سے جنگ کرے کہ وہ شیطان سے

کوئی مخص آگر حضرت ابوسعید خدری کے سامنے ہے گذرجا آباتو وہ اسے اتنی قوت سے دھکا دیتے کہ زمین پر گرجا آ۔ آکٹر ایسا ہو آپ کہ وہ مخص ان سے لڑنے گذایا ان کی زیادتی کی شکایت موان سے کر آ۔ موان جواب میں یہ کہتا کہ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آگر مسجد میں کوئی ستون نہ ہویا کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے جمال دیواریا ستون کی آڑ ہو تو اپنے سامنے کوئی ایسی چیز (کئڑی) وغیرہ کھڑی کرلے جس کی لمباقی ایک ہاتھ ہو تاکہ اس سے حدود واضح ہوجائیں۔ (۱)

(1) میہ حدیث بخاری و مسلم بیں مگذری ہے کراس بیں ست (بری) کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف ہالیں عدونہ کورہے۔ (۲) جب گذرنے والے کے گذرنے کا خیال ہو تو نمازی کے لیے مہتب ہے ہے کہ کوئی البلہ سروگا ڈوے جس کی لمبائی ایک ہاتھ یا ایک ہاتھ ہے دو اور کم سے کم موٹائی انگل کے برابر ہو۔ ستوہ کو ڈوا ضوری نمیں بلکہ کوئی ایک چیزر کھ دے جس کی او نھائی ایک ہاتھ اور موٹائی ایک انگل کے برابر ہو۔ مسنون ہے ہے کہ ستوہ ہے ترب رہ اور ستوہ ٹاک کی سیدھ میں گاڑنے کہ برابر ہوگا ڑے۔ اگر کوئی اس چینے نہ اگل کے برابر ہو ایک لمی کلیرطول میں تھینے دے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ موض میں ہلال کی شکل بنادے۔ متحب ہے ہے کہ گذرنے والے کو ہاتھ سے نہ بنائے بلکہ اشارے سے یا بحان اللہ کھ کر سنبیسہ کمھے۔ ودنوں اشارہ کرتا اور بجان اللہ کھ کر سنبیسہ کمھے۔ ودنوں (اشارہ کرتا اور بجان اللہ کہ کرتا ہی کموہ ہے۔ قرآت کی آواز بلند کرکے بھی ہٹا سکتا ہے۔ مورت آواز بلند نہ کرے بلکہ اپنی انگلیوں کی پہت کو ہا تھی ہیں ہو حدیث بیان کی جاتی ہو وہ اس وقت کی ہے جب ہاتھ کی ایش کے دواس وقت کی ہے جب نازی کرنے والے سے بنگ نہ کرے۔ اس سلط میں جو حدیث بیان کی جاتی ہو وہ اس وقت کی ہے جب نازیس عمل جائز تھا۔ اس مندی جو حدیث بیان کی جاتی ہو وہ اس وقت کی ہے جب نازیس عمل جائز تھی عمل جائز تھا۔ اس مندی جو مدیث بیان کی جاتی ہے۔ (اور الایشاح کی بال اللہ تو کی اس کیا گئی ہو کہ بھی ہو کہ کہ بیان کی جاتی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کوئی کی جب نازیس عمل جائز تھی عمل جائز تھا۔ اس مندی جو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی ہو کہ کی ہو کی کیا تھا کہ کی ہو کی ہو کہ کی کی ہو کہ کی ہو کی کی کی ہو کی ہو کہ کی کی ہو کہ کی کی ہو کی ہو کی ہو کی کی ہو کی کی ہو کر کی کی ہو کر کی کی کی کی کی ہو کی کی کی ہو کر کی کی کی کی کی ک

ماتران اوب شه به که مف اول شن نماز پر منے کی کوشش کرے۔ اس میں بواثواب ہے۔ چانچ ایک روایت میں ہے۔
من عسل واغتسل و بکر وابت کر و دنا من الامام واستمع کان ذلک له کفار لما
بین الجمعتین و زیرادة ثلاثة ایام (مام اوس این اوس)

جو مخص اپنی بیدی کو خلائے اور خود بھی نمائے میں ہے ہے معدیں پنچ اور خطبہ کی ابتداء پالے اور اہام سے قریب ہو کر خطبہ سے تو یہ عمل اس کے لیے دو جمعوں اور تین دن کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

دوسرى روايت ميں ہے كہ اللہ تعالى اس كى ايك جمعہ سے دوسرے جمعہ تك مغفرت كردے گا۔ (اصحاب سنن) بعض روايات

ادن واستمع (ابوداؤد عمره) قريب بوكر قطبه سنو-

حضرت سفیان نے جواب دیا کہ یہ طاعت خلفائے راشدین مدیسن کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے جتنی دوری ہوگی فدا تعالی کی قدر قریت نفیب ہوگی۔ سعید ابن عامر فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابوالدردائے کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ انہوں نے صفول نے پیچے ہونا شروع کیا۔ بہاں تک کہ ہم بالکل آ فرصف میں پنچ گئے۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض کیا ! کیا پہلی صف افضل نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ بال! یہ امت مرحومہ ہے اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہے۔ اللہ تعالی جب کمی بڑے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخش کردیت ہے۔ اللہ تعالی جب کمی بڑے پر نماز میں رحمت کی نظر کرتا ہے تو اسے اور اس کے پیچے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخش کردیت ہے۔ میں اس لیے آ فری صف میں آگیا کہ اللہ بھے بھی کمی الیے فقص کے طفیل بخش دے جس پروہ نماز میں رحمت کی نظر کرے س

ایک راوی کتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے کہ جو فخص اس مقصد سے پیچیے

ہے۔ دو برے جنس کو اپنی واست پر ترجع دے اور خوش اخلاقی کا اظہار کرے تو پچپلی مغول میں نماز پردھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وقت یہ کنا جائے گا کہ اعمال کا مدار میتوں پر ہے۔ (جیسی نیت ہوگی دیساہی عمل ہوگا)

دوسری صورت میہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے خطیب کے منبر کے برابر میں کوئی الگ مکان مخصوص کردیا گیا ہواس صورت میں پہلی صف افضل ہے۔ محر بعض علاء نے اس مخصوص مکان میں جانے سے منع کیا ہے۔ معزت حسن بعری اور بکرمزنی ایسی جگہوں پر نماز شمیں پڑھتے تھے۔ ان کا کمنا یہ تھا کہ یہ ایک بدعت ہے جو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مساجد میں ایجاد کی گئی۔

اايرىدايت مينيسملي-

ہے حالا نکد مبعد عام ہے۔ ہرایک کے لیے ہے۔ اس کا کوئی جسٹ کی اسٹ فیٹون کرتا بدعت ہے۔ انس ابن مالک اور عمران ابن حصین نے اس طرح کے کمروں میں امام کی قربت کے خیال نے فیار پڑھی کے اور اے کروہ نہیں سمجا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے ہے دوک دیا جائے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو کراہت کا موجب باتی نہیں رہتا۔

تیمری صورت یہ ہے کہ منبر یعض مغول کے چی میں آجا تا ہے۔ اس سے وہ صغیر کمل نہیں رہیں چنانچہ پہلی صف وہ قرار
پائے گی جو امام کے سامنے ہو۔ یعن منبر کے سامنے والے صبے ہے ہی ہوئی ہو۔ حضیت سغیان توری فرماتے ہیں کہ صف اول وہ ہے
جو منبرے نکی ہوئی ہو اور سامنے ہو۔ متصف صف وہی ہے اور اس صف پر بیٹھا ہوا آدی ہی امام کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا
خطبہ سنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس امر کی رعابت نہ کی جائے اور پہلی صفید اس مف کو قرار دوا جائے جو قبلے زیاوہ قریب
ہو۔ بازاروں میں اور مجدے خارج میدانوں میں نماز پڑھتا مناسب نہیں ہے۔ صحابہ ان چکوں میں نماز پڑھنے والوں کو ماراکر تے

من قال لصاحبه والامام يخطب انصت اومه فقد لغاو من لغاوالامام يخطب فلا جمعة له (ابوداور على)

جو مخص امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کے جب رویا اب سکوت کرے اور وہ لغو کام کر ناہے اور جو مخص امام کے خطبے کے دوران لغو کام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔

ال حدیث سے بیہ سمجھ آتا ہے کہ اشارے سے یا کنگری مار کرچپ رہنے کے لیے کے 'زبان سے نہ کیے۔ حصرت ابوذرائی رہنے کے لیے کے 'زبان سے نہ کیے۔ حصرت ابوذرائی رہائی میں ہے کہ انہوں نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ ہمند کے خطبہ ہمند کے مشرت ملی اللہ علیہ وسلم منبرسے بیچے تشریف لے آئے آبابی نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی نے اشارے سے کما چپ رہو۔ جب آخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے ابوذر سے کما کہ تمہارا جمعہ نہیں ہے۔ (۲) ابوذر نے آخضرے ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اُئی نے بچے کما۔

اگر کوئی مخص امام سے دور ہو تو اسے بھی گفتگوسے اجتناب کرنا چاہئے۔ اس کی گفتگو کا تعلق علم سے ہویا کمی اور موضوع سے۔ اس کیے کہ دور کی گفتگو بعنبمناہٹ بن کراگلی صفول میں پہنچ گی اور اس سے نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ چنا نچہ ان لوگول کے طلع میں نہ بیٹھے جو گفتگو میں مشغول ہوں۔ جو مخص دوری کی وجہ سے امام کا خطبہ سننے سے محروم رہے اس کے لیے خاموش رہنا ہی

(۱) جمعہ کی اذان ٹانی کا جواب دینا سفد بسب احتاف درست نہیں ہے بلکہ محموہ ہے۔ (الدر الخارباب الاذان ج امم اے ۳ در الحتار ج امس ۱۹۷/ مترجم) (۲) یہ مطلب نہیں کہ اس کے ذہبے ہے فرخیت جمعہ ساقط نہیں ہوگی اور نماز کالعدم قرار پائے کی بلکہ مطلب یہ ہے کہ بولئے ہے اجرو ثواب میں کی آجاتی ہے۔ جیسا کہ معترت علی اور حیان کی روایت ہے بھی کی منہوم ہوتا ہے کہ بولئے والے پر گمناہ ہوگا۔/ مترجم مستحب ہے۔ جب نماز خطبے کی حالت میں مروہ ہو تو کلام بطریق اولی مروہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ نوا قل جار او قات میں مروہ ہیں۔ فجر کے بعد 'عصر کے بعد ' زوال کے وقت اور خطبہ جعد کے دوران۔

نواں اوپ : بہ ہے کہ جعد کی افتداء میں ان امور کی رعایت کرے جنہیں ہم جعد کے علاوہ نما ذوں کے علمن میں بیان کر پھ میں۔ چنانچہ جب امام کی قرائت سے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ (۱) جعد کی نمازے فارغ ہونے کے بعد بولئے ہے پہلے
سات ہار سورہ فاتحہ 'سات سات مرتبہ قل مواللہ احد اور قل اعوذ برب الفاق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ بعض اکابر فرماتے
میں کہ جو نہ کورہ بالا سور تیں ہلائے ہوئے طربیقے پر تلاوت کرے گاوہ اس جعد سے دو سرے جعد تک محفوظ رہے گا۔ شیطان سے
ساہ میں دہے گا۔ مستحب بیہ ہے کہ نماز جعد کے بعد بیہ وعام اس عام اس

اے اللہ! آے بے نیاز اے حید آے ابتداء کرنے والے اے ددبارہ اونانے والے اے رخم کرنے والے اے وقم کرنے والے اے وقد م والے اے وددد جھے اپنا طال رزق دے کر حرام سے نجات دے اور اپنے فتل و کرم سے اپنے سوا دو سروں سے ناز کر۔

کھتے ہیں کہ جو محض اس دعا پر مازمت کرتا ہے اللہ تعالی اپنی مخلوق سے بے نیاز کردیتا ہے اور اس طرح روزی عطا کرتا ہے کہ اسے کمان بھی نہیں ہوتا۔ جعد کی نماز کے بعد جو رکعات پڑھے۔ حضرت عرصے موایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جعد کے بعد دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم) حضرت ابو جریرہ نے چار رکعات موایت کی ہیں۔ (مسلم) حضرت علی اور حضرت ابن عباس کی روایت میں چو رکعات کا ذکر ہے۔ (بیمی علی و ابوداؤد 'ابن عمل کی بہت تحقیق مالات میں درست میں تاریخ کی روایت اب کا ذکر ہے۔ (بیمی علی موایات پر عمل ہوجائے۔ بیں قوافعنل ہی ہے کہ اکمل روایت (چوکی روایت) پر عمل کیا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہوجائے۔

وسوال اوب المسترج من رہتا ہے کہ عمری نماز تک مع من رہے۔ مغرب تک فمرے قو نیادہ برترہ کتے ہیں کہ جو فض عمری نماز تک جائع معجد میں رہتا ہے کہ اے ایک ج کا ثواب ماتا ہے اور جو مغرب کی نماز تک قیام کرتا ہے اے ج و عمو کا ثواب ماتا ہے۔ اس صورت میں اگر تھنع سے یا کہ اور معیبت ہے مخوظ رہنے کا اندیشہ ہو مثلا سید خیال آجائے کہ لوگ اے احتکاف سمجیس کے یا وہ لغو باتوں میں مشغول ہوجائے گاتو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعتوں کا دھیان جمائے ہوئے کھ والی چلا آئے۔ اس پر الله رب العوت کا شکر اوا کرے کہ اس نے عبادت کی آئی مطافی نے ہوئے والے اپنی کو تاہوں سے ڈر تا رہے۔ غروب آلیاب تک اپنے ول اور زبان کی محرانی درکے تاکہ وہ بہترین ساعت ضائع نہ ہوں جو جعد کے دن مقرر کی گئی جامع مجداور دیکر ساجد میں دنیا کی باتوں سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ و سلم ہے۔

یاتی علی امتی زمان یکون حلیتهم فی مساحدهم امر دنیاهم

(طام انس این الک )

میری است کے لوگوں پر ایک دور آئے کا کہ مساجد میں ان کی تعکو کا موضوع دنیاوی معاملات ہوں کے۔

جعد کے دن کے آواب ! یہ سات آواب ہیں جو ترتیب سابق ہے الگ ہیں۔ ان کا تعلق جعد کے دن

بہلا ادب : یہ ہے کہ مج کو نماز جعد کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں ماضر ہو۔ قصة کویوں کی مجلسوں میں نہ جائے۔ اس ليے كم أن باقول ميں كوئى فائدہ نہيں ہے۔ واہ آخرت كے سائلين كو چاہيئے كہ وہ جعد كے دن ہر لحد دعائيں كرتے رہيں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں تاکہ وہ نیک سمانٹس وقت اسے ملے جب وہ کمی اعظم عمل میں لگا ہوا ہو۔جو مجلسیں نمازے پہلے ہوتی ہول ان میں نہ جانا چا سیے۔ حضرت مبداللہ ابن عراب مروی ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جعد کے روز نمازے پہلے طلقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ (١) ہاں ! اگر کوئی عارف باللہ بزرگ اور عالم جامع مجد میں منح کے وقت سے وعظ کمہ رہا ہو اور اسپے وعظ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انقامات کا ذکر کررہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کررہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اس طرح اسے مج سورے مجد بہنچ کی نفیات اور آخرت میں مفید علم کے حصول کی سعادت بیک وقت ماصل ہوں گی اوراس مرح کے موافظ سنتا نوا فل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس علم میں حاضر مونا ہزار رکعت نمازے افضل ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

سَعَارِكِ السَّارِكِ السَّالُوقِ فَانْتَشِرُ وَافِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوامِنُ فَضُلِ اللَّهِ

(پ ۲۸ ر ۱۲ آیت ۱۰)

پېرچپ نماز پورې بوجائے تو تم زمن پر چلو پېرو اور خدا کې روزې تلاش کرو۔

حضرت الس ابن مالك اس آيت كي تغير كرت بوئ فرمات بين كه اس سے مراد دنيا كى طلب نيس به بلك يد مراد مي كه نماز كے بعد بيار كى عيادت كرو عنازول ميں شريك ہو علم حاصل كرو اور جنہيں تم الله كے ليے بعاتى بنائے ہوئے ہوان سے ملو۔ الله تعالى نے قرآن پاك ميں علم كى تعبير "فضل" سے كى ہے۔

وَعَلَّمَ كَمَالُمْ تَكُنُّ تَعْلُّمُ وَكَانَ فَضُلَّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (به 'رما' آيت ١١١)

اور آب کوده یا تیل اللی میں جو آپ نہ جائے سے اور آپ پر اللہ کا بدا فضل ہے۔

أَيْ عَمْ قُرْا - اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور ہم نے داؤر کو اپنی طرف سے بدی تعمت دی تھی۔

اس اعتبارے جعد کے دن علم سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادات میں شار ہوگا۔ تعتہ کوبوں اور اہل علم کی مجلسوں میں فرق سی ہے کہ علم کی مجلسیں نوا فل نمازے افضل ہیں اور تصنہ کو یوں کی مجلسیں نمازے افضل نہیں ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں تعتم کوئی بدعت متی - یہ حضرات تعلم کوبوں کو معجدوں سے با ہر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عرایک مرتبہ مج سورے جامع معد تشریف لے محے اور اپنی جگہ بنیج تو دیکھا کہ ایک تعتہ گوان کی جگہ بیٹھا ہوا تھتے بیان کردہا ہے۔ آپ نے اس سے کما کہ اس جگہ سے افھو۔ نصبہ کونے کما کہ میں پہلے سے بیٹا ہوا ہوں۔ آپ مجھے نہیں اٹھا کتے۔ ابن عرشے ایک سابی کو بلوایا اور اسے ابنی جکہ سے اٹھادیا۔ آگر قصة کوئی مسنون ہوتی تو اس قصتہ کو کو روکنا اور اپنی جکہ سے اٹھادینا کب جائز تھا۔ اس لیے آنخضرت ملی الله عليه وملم كاارشاد ہے۔

لأيقيمن احدكم اخاصن مجلسه ثميجلس فيمولاكن تفسحوا وتوسعوا

(بخارى دمسلم 'ابن عش)

تم میں ہے کوئی اسے بھائی کو اس جگہ ہے اٹھاکر خود نہ بیٹے بلکہ ہٹ جاؤ اور گنجائش پیدا کرد (بینی اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو)

<sup>(</sup> ۱ ) یه روایت حمواین شعیب عن ابیه عن جده سے آبوداؤد نسائی اور این ماجہ میں ہے۔ عبداللہ این حمرے جمیے نہیں ملی۔

حعرت ابن عرکا صول یہ تھا کہ اگر کوئی مخص مجد میں ان کے لیے جکہ چھوڈ کراٹھ جا یا تووہاں نہ تشریف رکھتے بلکدا ہے اپنی جکہ بیٹنے کے لیے مجبور کرتے۔ روایت ہے کہ ایک قصد کو حضرت عائشہ کے جرے میں آگر جم گیا۔ آپ نے حضرت ابن عمر کو اس کی اطلاع کرائی اور کما کہ یہ مخص اپنے قصول ہے مجھے پریشان کردہا ہے اور ذکرو تسیح سے روک رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس مخص کو اس کا الکہ ایک چمڑی ٹوٹ کی پھراسے ہا جرائال دیا۔

وسراادب : بيه كرجمدك دن كى مبارك ساعت كى المحى طرح محراني ركم ايك مفهور دوايت مي مهد وسرا ادب النفي المحمد النفي المحمد المحمد

جد کے دن ایک گھڑی ایس ہے کہ آگر کوئی بندہ اس گھڑی کوپالے اور اس میں اللہ سے بچھ ماسکے تو اللہ

اے عطاکر آہے۔

ایک روایت میں عبد مسلم کی عبد مصل ہے ' یعنی نماز پڑھنے والا بندہ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریہ اسلے میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت کون می ہے؟ بعض لوگ کتے ہیں کہ وہ ساعت طلوع آفاب کے وقت ہے ' بعض لوگ ندال کے وقت ' بعض اوان کے وقت ' اور بعض اس وقت ہتلاتے ہیں جب اہام خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑا ہو ' اور خطبہ دینا شہوع کرے ' بعض لوگ کتے ہیں کہ یہ ساعت اس وقت ہے جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں ' بعض لوگ معرکا آخری وقت ' اور بعض وو سرے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت اس ساعت کا وقت ہتلاتے ہیں۔ چٹانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها اس آخری ساعت کی رعابت فراتی خمیں ' اور اپنی فادمہ انحیں اطلاع کردیا کرتی خمیں کہ دو خوب آفاب کی مختر می اطلاع کردیا کرتی خمیں کو استفار ہیں مشغول ہو جایا کرتی سے تو اخمیں اطلاع کردیا کرتی نقی کا والد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی سے دوارت اپنی فراتیں کہ اس ساعت کا انتظار کیا جا تا ہے ' انحوب نے یہ دوایت اپنے والد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ (دار طنی فی العلل ' بہتی فی التعب)۔

بعض عفرات کتے ہیں کہ یہ متعین ساعت نہیں ہے' بلکہ مہم ہے اور جعد کے دن کمی بھی وقت ہو عتی ہے بعض ملاء کہتے
ہیں کہ یہ ساعت برلتی رہتی ہے ایعن کمی جعد کو طلوع آفاب کے وقت اور کمی دو سرے جعد کو غوب آفاب کے وقت اس کا
عال شب قدر کاسا ہے کہ چند راتوں میں دائر سائر ہے۔ متعین نہیں ہے' میں قول درست معلوم ہو تا ہے۔ اس ملم ساعت کو دائرو

سازر کے میں ایک را زمجی ہے،جس کا ذکر سال مناسب نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

ان لرب کمفی ایام دهر کم نفحات الافتعرض والها رحیم تندی فالواد طرانی فی الادسا) تمارے دب کے لیے تمارے نمانے کو ووس میں کچھ مخات ہیں متنس جاہیے کہ ان کے در بے ماور

جد کا دن بھی ان ایام میں شامل ہے اس کے بندہ کو چاہئے کہ وہ جعد کے دن ان نفات کی طاش میں لگارہ وہ وسوں سے
اپنے دل کو دور رکے شاید ان نفات میں سے کوئی نفی اس کے نفیب میں بھی ہو۔ کعب ابن احبار نے ایک مرجہ یہ فرمایا کہ وہ
ساعت جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے اس پر حضرت آبو ہریرہ نے یہ احتراض کیا کہ یہ ساعت جعد کے دن کی آخری ساعت
کیے ہو سکتی ہے۔ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سا ہے کہ جس محض کو وہ ساعت بھالمت نماز ل جائے اور آخری
ساعت نماز کا وقت نہیں ہے کعب ابن احبار نے جواب دیا کہ کیا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد میں فرمایا کہ جو محض
بیٹ کرنماز کا انظار کرے وہ نمازی میں ہے ابو ہریرہ نے کہا: بے شک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت کعب نے کما کہ تمہاری بیان کردہ حدیث میں میں نماز مراوہ 'اس پر حضرت ابو ہریرہ فاموش ہوگئے۔(۱) حضرت کعب ابن احبار کا خیال بیہ تھا کہ بیہ ساعت اللہ کی رحمت ہے 'اور اس کا تعلق ان لوگوں ہے ہے جو جعہ کے دن حقوق ادا کرتے ہیں 'اس سے پید چان ہے کہ بیر رحمت بندوں کو اس وقت نمی چاہیے جب وہ حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ بسرحال ان دونوں ساعتوں میں (آفری ساعت میں 'اور اس وقت جب امام خطبہ کے لیے منبر پر کھڑا ہو) کمڑت سے دعائیں ما گو۔ (۲) بید دونوں ساعتیں مبارک ہیں۔

تیراادب : یہ کہ جد کون آخفرت سلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑت ہے درود بھیج ارشاد نہوی ہے۔
من صلی علی فی یوم الجمعة ثمانین مرق غفر اللہ لمذنوب ثمانین سنة قبل یار سول اللہ! کیف الصلاق علیک قال نقول اللہ م صلی علی مُحکمَدِ عَبُدِکُ وَنَيْنَ فَوَلَ اللّٰهِمُ صَلِّی عَلَی مُحکمَدِ عَبُدِکُ وَنَيْنَ فَوَلَ اللّٰهِمُ صَلّٰی عَلّٰی مُحکمَدِ عَبُدِکُ وَنَيْنَ فَوَلَ اللّٰهِمُ صَلَّا لَهُمُ صَلَّا اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰهُمُ صَلّ اللّٰهُ اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدُ كُو کُورُ اللّٰهِمُ صَلّ اللّٰحُ وَرَائِکُ مُورُدُ وَلِی اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ مَال اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَدْدُ كُورُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ال

سَلَهُمَّ مَنِ عَلَيْهُمَّ مَنَ اللَّهُمَّ مَنَا اللَّهُمَّ مَنَا اللَّهُمَّ مَنَا اللَّهُمَّ مَنَا اللَّهُمَّ وَابْعَثْهُ الْمُقَامُ الْمُحُمُودُ الَّذِي وَعَدْنَهُ وَ اَجْزِهِ عَنَا مَا هُوَ اَهْلُهُ وَاجْزِهِ اَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِينًا عَنْ اُمَّتِهُ وَصَلِّ عَلَى جَمِيْعِ اِخْوَاتِهِ مِنَ النَّبِيْنُ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ-

اے اللہ رحمت بھیج محداور آل محدیر ایس رحمت جس میں تیری رضا ہو'اور جوان کاحق اوا کرے' محد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسلم عنایت کرے' اور جس مقام محدود کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے اس پر ان کو اٹھا' ان کو ہماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی ہماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی کو تونے اس کی امت کی طرف سے دیا ہو' اے ارحم الرا حمین! ان کے بھائیوں یعنی انبیاء وصالحین پر رحمت بھیج۔

یہ درودسات بار پڑھا جائے۔ کتے ہی کہ جو مخص اس درود کوسات بار پڑھتا ہے اور سات جمعوں تک اس کا الزام کرتا ہے تواس کے لیے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی۔ اگر درود میں الفاظ کی کثرت مقصود ہو تو یہ درود پڑھا جائے۔(م)

اللهم الجعل فضائل صلواتك وتنوامي بركانك وشرائف زكوانك ورافتك ورافتك وركم اللهم المنقين و حاتم ورحمتك و تحتيم ورحمتك و تحاتم النبين وركم والمركم والمركم وسيد

<sup>( 1 )</sup> ایددا کدادر ترزی نے ابد بری اسے بیر دوایت نقل کی ہے ، عمراس میں عبداللہ این سلام کا قول ہے کعب ابن احبار کا نیس۔ ( ۲ ) عمر بید دعا کیں جرکے ساتھ ند ہوں بلکہ دل دل میں ہوں۔ (روا لحمار ج ۱ م ۸ ۲۷) مترجم (۱۱) این ما جد، این مسعود فی

الأُمْةِ اللهُمَّ العُهُمُ مَقَامًا مَحْمُوكًا تَزْلِفُ بِهِ قُرْبَةٌ وَتُقِرَّبِهِ عَيْنَهُ يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآ فِيعَة وَالْآخِرُونَ اللهُمَّ اعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضْلِيلَةُ وَالشَّرَفَ وَالْوَسِينَةُ اللَّهُمَّ اعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضْلِيلَةُ وَالشَّرَفَ وَالْوَسِينَةُ اللَّهُمَّ اعْطِهُ اللَّهُمَّ اعْطِمُ حَمَّنًا اللَّهُمَّ الْحَمَّالُولُ وَالْمَعْنُولَةُ وَالْفَالُولُ وَالْمَعْنُولُ وَاللّهُ وَالْمُعْنُولُ وَلَامُ وَالْمُعْنُولُ وَاللّهُ وَالْمُعْنُولُ وَاللّهُ وَالْمُعْنُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلَى وَلَا مَعْنُولُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

اے اللہ اپنی بھرن رحمین اپنی پرھنے والی برکتیں کی اللہ علیاء "رب العالمین کے پیغبر فیری طرف کھینچ علیہ وسلم پر بھیج انبیاء کے مردار مستین کے امام فاتم الانبیاء "رب العالمین کے پیغبر فیری طرف کھینچ والے انکیوں کے (دروازے) کھولنے والے 'رجمت کے پیغبراور آقا ہیں۔ اے اللہ انحمیں اس مقام محود پر اٹھا بھیل ان سے اللہ! انحمیں فورجہ سے تو ان کا تقرب بدھا دے اور اکی آنکھیں فونڈی کرے اور جس پر اٹھا بھیل ان سے رفک کریں اے اللہ! انحمیں فضل نفیلت مرف وسلہ 'اور بلند مرتبہ اور او نچا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ! محمل اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر ان کا معابورا فرما اور انحمیں سب سے پہلا سفارش کر اور ال ما انکی جمیان اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر ان کا معابورا فرما اور انحمیم کر ان کی میزان بھاری فرما الکی جمیں اور میں کر اے اللہ! بہیں محمل اللہ علیہ وسلم کے ذرب میں افل ان کی حوض پروارد کر اور ان کے بیا لے سے بہیں پانی بلا 'اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں 'نہ شرمندہ ہوں 'نہ جمیں پنی بلا 'اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں 'نہ شرمندہ ہوں 'نہ میں بان کی حوض پروارد کر 'اور ان کے بیا لے سے ہمیں پانی بلا 'اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں 'نہ شرمندہ ہوں 'نہ میں بان کی حوض پروارد کر 'اور ان کے بیا لے سے ہمیں پانی بلا 'اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں 'نہ شرمندہ ہوں 'اور نہ فنتے میں پرنے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں پرنے والے ہوں 'اور نہ فنتہ برپا کرنے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں پرنے والے ہوں 'اور نہ نے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں اور نہ فنتے میں پرنے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں پرنے والے ہوں 'اور نہ نے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں اور نہ نے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں اور نہ نے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں ہوں 'اور نہ نے والے ہوں 'اور نہ فنتے میں ہوں 'اور نہ فنتے میں ہوں 'اور نہ فنتے میں اور نہ فنتے میں ہوں 'اور نہ فنتے میں ہو

درودسب ایک ہیں 'جو بھی درود پڑھے گا'خواہ تشدیس پڑھے جانے والے درودی کول نہ ہول' درود پڑھے والا کملائے گا' درود پر استنقار کا اضافہ بھی کرلینا چاہیئے 'جعہ کے روز استنفار کرتا بھی مستحب عمل ہے۔

چوتھا اوب ہے ہے کہ قرآن کی تلاوت بھوت کرے 'خصوصا ''سورہ کف کی تلاوت ضرور کرے 'حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابن بریو ہے کہ جو شخص سورہ کف کی تلاوت کرے گا اے پڑھنے کی جگہ ہے کہ جو شخص سورہ کف کی تلاوت کرے گا اے پڑھنے کی جگہ ہے کہ جو شخص سورہ کف کی تلاوت کرے گا اور انگلے جعہ تک تین روز کے اضافے کے ساتھ گناہوں کی منفرت کی جائے گی اس کے لیے سر بزار فرشتے میں تک وجت کی دعم تک رحت کی دعا کہ اور فتنہ دجال سے محفوظ رہتا ہے۔ (۱) محتوب یہ ہے کہ اگر ممکن ہوتو جعہ کے دن یا جعہ کی شب میں قرآن پاک خشم کرے 'اگر رات میں تلاوت کا معمول ہوتو فجر کی سنتوں میں یا اجرو تو اب سنتوں میں یا مغرب کی سنتوں یا جعہ کی اذان اور تحبیر کے در میانی وقفے میں خشم کرے۔ اس طرح خشم کرتے میں بوا اجرو تواب ہے۔ بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ وہ جعہ کے دوز سورہ اظام (قبل ہو اللہ احد) ایک بزار بار پڑھا کرتے تھے 'کتے ہیں کہ دی رکن کھول میں رکتوں میں سورہ اظام کی ایک بزار بار خشم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اظام کی دی رکن دیں دیں رکتوں میں سورہ اظام کی ایک بزار بار خشم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اظام کی دیں رکتوں میں یا ہیں رکتوں میں سورہ اظام کی ایک بزار بار تھادت ایک بار خشم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اظام کی دین رکتوں میں یا ہیں رکتوں میں سورہ اظام کی ایک بزار بار تلاوت ایک بار خشم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اظام کی دین دین کا معمول میں میں میں میں ایک براہ بار تلاوت ایک بار خشم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اظام کی دین سے میں کا دیوں میں ایک براہ بار تلاوت ایک بار خشم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اغلام کی دین میں دین کا معمول میں میں میں دین کا معمول میں میں میں کا دور میں کا میں کو تعد کے دور میں کی دین میں کی دین کی میں کر دین کر دین میں کا دین کا معمول میں میں کی ایک براہ بار تھا دور میں کر دین کی دین میں کر دین کی دین کی دور میں کر دین کے دور میں کر دین کی دین کر دور میں کر دین کر د

<sup>(</sup>١) يدردايت يسل من الوسعيد عقل ب- ابن عباس اور الوجرية عدين في-

ساتھ یہ اولیا مراللہ دو ہزار مرتبہ درود پڑھے تھے اور سبنحان الله والد حمد کیلہ وکر الله الله والله اکبئر ہزار ہار پڑھا کرتے تھے۔ جعد کی رات میں چھ مبنحات کی طاوت بھی افضل ہے 'چھ مبنحات یہ ہیں۔ اسرائیل مدید مف 'جعد 'تغابن اور اعلی ۔۔۔ آنخفرت صلی الله علیہ وسلم کمی بھی روز متعین سور تیں ہرجے 'لیکن جعد اور شب جعد میں متعین سور تیں پڑھنے کا معول تھا۔ جعد کی شب مغرب کی نماز میں قبل یک آلیہ اللہ کافیر وکر اور قبل کھو الله احکار ماکرتے تھے اور اس رات کی نماز میں سورہ جعد کی مواج ہے کہ مؤ خرالذ کر دونوں سور تیں مشاء میں سورہ جعد اور المنافقوں کی طاوت کرتے تھے (بیسی۔ جابر ابن سمق)۔ یہ بھی روایت ہے کہ مؤ خرالذ کر دونوں سور تیں آپ جعد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جعد کے دن میں کی نماز میں الم مجدہ 'اور وہر کی طاوت کا معمول تھا۔ (مسلم۔ ابن عباس 'ابو ہرمرہ ')۔

پانچال اوب : بیب کہ جامع مجد میں داخل ہوئے کے بعد چار رکعت نماز پڑھے "اور ہررکعت میں سورہ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھے "اس طرح کل تعداد دو سو ہو جائے گی "اس سلط میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرایا ہے کہ جو فض یہ عمل کرے گا وہ عرف ہے پہلے اپنا نمکانہ جنت میں دیکھ لے گا "یا اے اس کا نمکانہ دکھا دیا جائے گا۔ (خطیب از مالک۔ ابن عمل) و در محت تحدیدة المبور ہیں ضرور پڑھے "آگرچہ ام خطبہ دے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مختر نماز پڑھے "آگرچہ ام خطبہ دے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مختر نماز پڑھے "آگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مختر نماز پڑھے کہ آگر ہے اموش صلح قام فرایا ہے (مسلم۔ جابر ابن عبد اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک فضص مجر میں داخل ہوا۔ آخضرت کے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک فضص مجر میں داخل ہوا۔ آخضرت کے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش خاموش ماموش رہے ۔ تو دو گانہ تحیت ہو لے بیر کہ آگر اہام خاموش رہے۔ تو دو گانہ تحیت ہو لے بیر کہ آگر اہام خاموش رہے۔ تو دو گانہ تحیت خار تو ہو لیک ہو لے بیر کہ جمعہ کہ جمعہ کی دیں یا شب جمعہ میں چار رکعات چار سور تول کے ماموش رہے۔ وہ چار سور تیں یا در ملک کی تلاوت کا اخرام رکھ "اس عمل میں بردا تواب ہے۔ سورة اظام کشرت سے پڑھے۔ جمعہ کہ دن یا شب جمعہ میں ان صورتوں کی تلاوت کا الزام رکھ "اس عمل میں بردا تواب ہے۔ سورة اظام کشرت سے پڑھے۔ جمعہ کے دن صلوۃ الشبے پڑھ من منون ہے۔ اس نماز کا طریقہ نوا فل کے باب میں ذکر کیا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے دریا تھا۔

صلهافی کل جمعت (ابوداود اجر) به نماز برجعد کوردمو-

چنانچہ حضرت ابن عباس نے اپنا معمول قرار وے لیا تھا۔ جعد کے دن ندال کے بعد صلوٰۃ التبیع پڑھتے اور مجمی ترک نہ کرتے "آپ اس کے اجرو قواب کا بھی ذکر فرماتے رہے تھے۔ بھتریہ ہے کہ اپنے دن کو تین حصوں میں تشیم کرلو۔ میج سے زدال تک نماز کے لیے 'جعد کی نماز سے عصر تک علمی مجلوں میں حاضری کے لیے 'عصر سے مغرب تک تنبیج واستغفار کے لیے۔

چھٹا اوب : یہ ہے کہ جود کے دن کثرت ہے صدقہ و خیرات کرے۔ آج کے دن صدقے کا دو ہرا اجر ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کو صدقہ نہ دیا جائے ہو انام کے خطبے کے دوران ما نگنا شروع کردے 'یا انام کا خطبہ سننے کے بجائے ہو آتا رہے ایسے شخص کو صدقہ دینا مکروہ ہے۔ صالح ابن محر کہتے ہیں کہ ایک فقیر نے جود کے دن انام کے خطبے کے دوران سوال کیا' ایک فخص نے جو میرے والد کے برابر بیٹھا ہوا تھا ایک دینار میرے والد کو دیا کہ فقیر کو دے دیں' مگر میرے والد نے دینار نہیں لیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کوئی فخص مجد میں سوال کرے تو یہ سمجہ لوکہ وہ صدقات کا مستحق نہیں دہا اور جب قرآن پر مانتے تو اس کو

<sup>(</sup>١) احناف كت يس كه نطب كوقت تحية المجر ملى فرير من عليه عليه واعده كليدية - اذا خرج الامام فلاصلوة ولاكلام (روا لمحار جام ١١٥) مترجم-

مت دو۔ بعض علاء نے ایسے سائلین کو بھی صدقہ دینا مروہ قرار دیا ہے جو معجدوں میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آمے ویجے ہیں اور وست سوال دراز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کریا بیٹھ کر ما تکیں اور گردنوں کو نہ پھلا تکیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ' کعب احبار فرماتے ہیں کہ جو مخص جعدے لیے آئے مجروا پس جا کردو مختلف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوبارہ آکردو رکعت نقل ادا کرے ، ہررکعت کے رکوع و جود کمل اور طویل موں۔ محرمہ الفاظ کے ا

اللهُمَّ إِنِي أَسُالُكَ بِالسِمِكَ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِي لَا الهُ إِلَّا هُوَالْحَتُّى الْقَيْهُومُ لَأَنَّا كُنَّا مُسَنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ا

اے اللہ میں تھے سے سوال کرتا ہوں تیرے تام کے طفیل میں اور حمٰن و رحیم کے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طغیل میں جو بیہ ہے کہ شمیں ہے کوئی معبود محروہ زندہ قائم رہنے والا۔ جےند او کھ آتی ہے اور نہ

اس عمل کے بعد جو دعا ماتھی جائے گی تیول ہوگی۔ بعض اکا بریہ ہٹلاتے ہیں کہ جو مخض جعہ کے دن مسکین کو کھانا کھلائے ' پھر

مورے معربی کی کرنماز جعدیں شریک ہو کی کوایزاندوے اوراہم کے سلام کے بعدیہ الفاظ کے:۔ بینسیم الله الرّخ خون الرّحین النّحی الْقَدَّوم اللّٰ اللّٰک اَنْ تَغْفِر لِیْ وَ تَرْحَمُنِی وَاَنْ

شروع كريا ہوں اللہ كے نام سے جو رحمٰن رحيم اندہ اور قوم ہے ميں تھے سے ورخواست كريا ہوں كه ميرى مغفرت فرما بجه پر رحم كراور جحے دوزخ سے نجات دے۔

اس عمل کے بعد جو دعاول میں آئے استاقے استاء اللہ قبول ہوگی۔

ساتوال ادب : یہ ہے کہ جعد کو اخردی امور کے لیے مخصوص کردے اس دن دنیا کی تمام معروفیات اور مشاغل ترک كرد - كثرت ي وظا كف يره ع عجد ك دن مغرنه كري- ايك روايت مي ب:

منسافريوم الجمعة دعاعليهملكاه (دار الني-ابن مرد ظيب-ابهبرة)

جو مخض جعد کے دن سفر کر آہے اس کے دونوں فرشتے اس پر بدوعا کرتے ہیں۔

اگر قافلہ فوت نہ ہو تو جعہ کے دن فجر کے بعد سفر کرنا حرام ہے۔ بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ مبجد میں سقے سے پینے کے لے یا سبیل لگانے کے لیے پانی خریدنا بھی مروہ ہے کونکہ اس سے مجد میں خرید و فروشت کرنے والا قرار پائے گا اور مجد میں خرید وفرونت كرنا مروه بـ يرجى كماكيا ب كه أكر پانى كى قيت با بردك اور مجدك اندر پانى بى ليا سبيل لكادے تو كوئى حرج نسيس ہے۔۔ حاصل سے کہ جعد کے دن و فا انف بکفرت پڑھے اور خیرات بھی کثرت سے کرے اللہ تعالی جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تواس سے بہترین او قات میں بہترین کام لیتا ہے۔ اور جب سمی بٹرے سے تاراض ہو آ ہے تو اچھے او قات میں برے کام لیتا ہے۔ اکد اس کے یہ اعمال بدرین اور ورد ناک عذاب کا سبب بن جائیں۔ جعد کے دن دعائیں پردهنا متحب ہے، ہم باب الدعوات من يدعاكس لكميس كـ انثاء الشقالي-وصلى الله على كل عبدمصطفي

## چند مختلف مسائل

اس باب میں وہ متفق مسائل ذکر کیے جائیں گے جن میں عام طور پر لوگ جنلا رہتے ہیں۔ طالیین آخرت کے لیے ان مسائل کا جانتا ہے حد ضروری ہے ' جو مسائل کم واقع ہوتے ہیں انھیں کمل طور پر ہم نے فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

جوتول ميس نماز يوهنا : جوتون ميس نماز يوهنا جائز ب- ( ٥ ) أكرچدان كا نكالنا آسان ب مودول ميس نماز يوهنكى

(۱) سائے سے گذر نے والے کوبٹا نے کے بارے جی احاف کا مسک پانچیں باب جی بیان کیا جاچا ہے۔ (۲) احتاف کے خود یک جی عمل کیر وہ سے نماز پاطل نہیں ہوتی۔ اور عمل کیرے ہوجاتی ہے۔ فتما سے احتاف نے عمل کیر کی مختلف تتوفیق کی ہیں ، بعض محرات کتے ہیں کہ عمل کیروہ عمل ہے ذکر دیکھنے والا پہنے سے واقف نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ گریہ ضروری ہے کہ ویکھنے والا پہنے سے واقف نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ گریہ ضروری ہے کہ ویکھنے والا اس عمل کے باصف یہ فیتین نہ کرسکے تو وہ عمل کلیل کہ جس فوس کے سائے نیت باند کی ہے وہ تو جات ہی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ایباد کھنے والا اس عمل کے باصف یہ فیتین نہ کرسکے تو وہ عمل کلیل ہے۔ شائی نے تمن مسلل حرکات کو عمل کلیل ہے۔ شائی نے کس ہے۔ شائی نے تمن کہ نماز شرک مسلل حرکات کو عمل کلیل ہے۔ شرح ہے۔ (۳) احتاف یہ کتے ہیں کہ نماز شرک میرو نے اگر کا خود کی اور اند کی خود وہ در ان ارتا اچھا نہیں 'اگر کھٹل نے ابھی کا تا نہیں ہے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے 'نے کڑٹا بھی کورو نے کہ اند کی خود وہ در ان ارتا اچھا نہیں 'اگر کھٹل نے ابھی کا تا نہیں ہے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے (نور کا نے پائی کو اور اندین کے کہ اندین کی میرو نہیں ہے اس کے میرو نہیں ہے اس کے میرو میں میا ہے میرو کی احتال ہے 'نیزائی میرو و ادبی بھی ہے اس کے میرو بھر بھی کی کورو اور الحداری اس کی کر نماز نہ بڑھے (ردا لحداری ان اس کے میرو میں جانے ہے فرش کے گذہ اس زمانے میں فرش ہو تا ہے 'نیزائی میرو ادبی بھی ہو اس کے میرو شرک گذہ وہ وہ کا احتال ہے 'نیزائی میرو ادبی بھی ہو اس کے میرو میں جانے ہے فرش کے گذہ اس زمانے میں فرش ہو تا ہی کر میرو میں جانے ہے فرش کے گذہ اس زمانے میں دورا الحداری الحدار

اجازت اس کے نہیں دی مئی کہ ان کا نکالنا مشکل ہے ، بلکہ اس قدر نجاست معاف ہے۔( ۱ ) میں حال یا بیتابوں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی ، پھر جوتے نکال دیتے ، لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیئے۔اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے وریافت فرایا ہے۔

لمخلعتم نعالكم قالوارايناك خلعت فخلعنا فقال صلى الله عليه وسلمان جبرئيل عليه السلام اتانى فاخبرنى ان بهما خبثاً فاذا ارادا حدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فان راى خبثاً فليمسحه بالارض وليصل فيهما- (ابوداور مام ابوسور)

تم نے اپنے جوتے کیوں اٹار دیئے۔ عرض کیا: ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جوتے اٹار دیئے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جرئیل علیہ السلام آئے اور انھوں نے جھے یہ خبردی کہ ان دوٹوں جوٹوں پر نجاست کی ہوئی ہے اس جب تم میں سے کوئی معجد کا قصد کرے تو اپنے جوتے پلٹ کردیکھ لے آگر ان پر نجاست ہو تو نمین سے دگڑوے اور ان میں نماز پڑھ لے۔

ایک بزرگ یہ کتے ہیں کہ جونوں میں نماز برھنے والوں کے لیے فضیلت ہے کو نکہ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صلی اللہ صحابہ سے یہ دریافت فرایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں آ فار دیئے۔ لیکن ان بزرگ کا یہ ارشاد میاللہ پر بین ہے 'آنخفرت صلی اللہ علیہ و سلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت نہیں فرمایا تھا کہ تم نے ترک افضل کیوں گیا' بلکہ دریافت کرنے کا مقصدیہ تھا کہ جوتے آ آر نے کا سبب بیان کریں۔ عبداللہ ابن السائب سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے جونوں کے بغیر بھی نماز پر می ہے۔ اگر کوئی فض جوتے آ ہار کردونوں طرح نماز پر می ہے۔ اگر کوئی فض جوتے آ ہار کر دونوں طرح نماز پر می ہے۔ اگر کوئی فض جوتے آ ہار کر دونوں طرح نماز پر می ہو جائے گی بلکہ اپنے کر نماز پر مینا چاہے تو انھیں دائیں بائیں نہ رکھ اس سے دھیان ہے گا۔ اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے ہین کر نماز پر ھنے کو افضل کما ہے انھوں نے خالم اس سے دھیان ہے گا۔ اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے ہین کر نماز پر ھنے کو افضل کما ہے انھوں نے خالم اس سے دھیان ہے گا۔ اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے ہیں کر نماز پر ھنے ہو جاتا ہے۔ سامنے جوتے دکھ کر نماز پر ھنے سے متعلق حضرت ابو جریر آگی ایک روایت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ دور ایری کیا ہیں۔ ان کا خیال کر داریا کہ دوری ایری ان کا خیال ہیں۔ کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ دوری ان کا کیا کہ دوری ان کا خیال کیا گا کہ دوری ان کیا کہ دوری ان کا کیا کہ دوری ان کر دوری کیا کی کی دوری کر کو ان کا کیا کہ دوری کیا کہ دوری کی کونوں کے کہ دوری کی کونوں کے کہ دوری کی کونوں کے کہ دوری کونوں کے کونوں کیا کونوں کونوں کونوں کی کونوں کے کہ دوری کونوں کے کونوں کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کے کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کیا کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی جونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کے کونوں کونوں کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں

اذاصلی احدکم فلیجعل نعلیمبین رجلیه (ابوداور) جب تمین کی نماز برجے توایخ جوتے ای دونوں تاکوں کے درمیان رکھ لے۔

حضرت ابو ہر رہ آنے ایک فخص سے کہا کہ اپنے جوتے اپی ٹاگوں کے درمیان میں رکھ لو اور کی کو تکلیف مت پنچاؤ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے ایار کراپی ہائیں طرف رکھ لیے تھے (مسلم)۔ لیکن اس وقت آپ ایام تھے۔ ایام کے لی جائز ہے کہ وہ اپنی ہائیں طرف رکھ لے۔ کو نکہ وہ تھا ہے اس کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہوگا بھڑیہ ہے کہ جوتے ٹاگوں کے درمیان میں نہ رکھے کہ دھیان بٹے گا بلکہ آگے رکھے 'اور غالبا '' مدے نہ کور سے بھی آگے رکھنا ہی مراذ ہے ' حضرت جبیر این ملم ہ فراتے ہیں کہ ٹاگوں کے بچیں جوتے رکھنا ہو حت ہے۔

نمازیس تھوکنا : نمازیں تھوکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔اس لیے کہ تھوکنا ایک نعل قلیل ہے۔جب تک تھوکئے سے آواز بیدا نہ ہواس کو کلام نہیں کہیں تھوک ہے۔ اگرچہ حدف کی فکل بنتی بھی نہیں 'پھر بھی تھوکنا ایک مکروہ عمل ہے 'اس سے احرّاز کرنا

<sup>(1)</sup> يدمندكاب المارت كيلياب يس كذريكا ب- حرم

چاہیے 'ہاں اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوکا جائے تو فاسد نہیں ہوگی 'چنانچہ روایت میں ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھا انتہائی ناراض ہوئے 'پھراسے تھجوری شنی سے رگز دیا۔ اور فرمایا کہ ہ۔

امام کی اقداء کی صورت : امام کے پیچے کوئے ہونے کے سلطین کچھ مسنون اعمال ہیں 'اور کچھ فرض-مسنون ہے کہ ایک مقدی ہوتو امام کو اس کی دائیں جانب تھوڑا پیچے کوڑا ہونا چاہئے اور اگر ایک عورت اقدا کر رہی ہوتو وہ امام کے پیچے کوئی ہو 'اگر برابر میں کوڑی ہوگی تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا گین اس سے سنت کی مخالفت لازم آئے گی۔ (۲) اگر اس کے ساتھ ایک مرد بھی مقدی ہوتو مرد امام کے برابر میں کھڑا ہو 'اور عورت پیچے کوئی ہو۔ کوئی فخص صف کی پیچے کھڑانہ ہو 'ایک مف میں ساتھ کی کوشش کرے 'اگر صف میں جگہ نہ ہو دو سری صف بنالے 'اور پہلی صف میں کمی مختص کو کھینچ کرا ہے پاس کھڑا کر اے 'اگر صف میں تنا کھڑا ہوا تو نماز صبح ہوگی 'کمر کراہت کے ساتھ ہوگ۔ (۳) فرض ہے کہ صف ملی رہے۔ یعنی مقدی اور امام میں کوئی ایسا رابط ہونا چاہئے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔ (۳)

(۱) اس کا تعلق مجدے نہیں ہے بلکہ جب کی اور جگہ نماز پڑھ رہا ہو تو یا کی طرف یا نیچ کی جانب تھوک سکتا ہے۔ مجدیل تھوکنا اس کے احرام کے منافی ہے۔ ہاں اگر زیادہ می ضرورت چیش آئے تو کیڑے جس تھوک لے۔ مترجم۔ (۲) عورتی اگرچہ محرات بیں ہے ہوں جماعت میں وہ مجی برا بر کمڑی نہ ہوا اس سے مرد کی نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (روا لمحتار باب الدامت ن امس ۵۳۵) مترجم۔ (۳) اس سلیے بین احناف کا مسلک ہیے کہ اگر مف جس جگہ نہ ملے تو انتظار کرنا چاہیے کہ دو سرا فیض آجائے اگر کوئی فیض نہ آئے تو اگل صف بیں ہے کی ایسے فیض کو اپنی صف بی لے آئے جو اس مسئلے ہے واقف ہو' اور اگر کوئی فیض نہ ہو تو تھا نماز پڑھ لے 'فتماء کتے ہیں کہ اس زمانے بیں اس طرح کا عمل نہ کرتا ہی بمتر ہے۔ (روا لمحتار باب مند الساؤة ج اس ۲۰۵۵)۔ مترجم (۳) اس مسئلے کو فعنی کا یوں بیں امام اور متنذی کے در میان اتحاد و مکان ہے تعبیر کیا جا آئے اگر امام مجد کی مغربی دیوار کے پاس کو اور متندی مشرقی دیوار کے پاس ہو اور در میان میں صغیل فالی ہوں تو متندی کی نماز میج ہوجائے گی کیو نکہ اتحاد مکان پایا گیا (کبیری میں ۲۰۸۸) مترجم۔)

چنانچہ اگر وہ دونوں ایک معجد میں ہوں قرمجہ دونوں کی جائع ہے۔ اس کیے کہ وہ جمع کرنے کے لیے ہی تغیرہ وئی ہے۔ اس صورت میں اتصال صف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب مرف یہ ضرورت ہاتی رہ گئے ہے کہ مقتری کو اہم کی معرفت ہو۔ حفرت ابو ہریرہ نے نے معجد کی چست ہے اہم کی اقداء کی ہے۔ (۱) اگر مقتری معجد کے صحن میں ہوجو راستے میں واقع ہے یا اہم اور مقتری دونوں صحراء میں ہوں۔ (۲) اور دونوں کے درمیان کی ممارت کی آڑنہ ہو تو مقتری کا اہم ہے اتنا فاصلہ ہونا کائی ہے متنا تھ جی مقتری کو اہم کے انعال کا علم ہوتا رہتا ہے لیکن اگر مقتری معجد کی دائیں یا بائیں جانب کی مکان میں ہواور مکان کا دروازہ معجد سے لگا ہوا ہوتو اس میں یہ شرط ہے کہ معجد میں مفول کا تسلسل اس مکان کی ڈیو رضی سے ہوکے جائے۔ درمیان میں انتظام نہ ہو۔ اس صورت میں اس صف میں کرے کو تعلی کی اور اس مخص کی نماز ہوجائے گے۔ (۳) اور اس مخص کی نماز درست ہوگی جو اس صف سے چیچے ہے لیکن آگے والے مخص کی نماز نہیں ہوگے۔ مقتل کا دی حقی کی اس صف میں کرے ہوئی ہوگا۔ کا درمیان کا درمیدان کا دبی تھی ہے جو جگل کا ہے۔

مسبوق کا تھے۔

ہمبوق کا تھے۔

ہمبوق کا تھے کہ دواہام کے ساتھ ابودی رکتوں میں آبر طے۔ بن رکتوں میں دواہام کے ساتھ آکر لتا ہو اس کی شروع نماز ہوتی ہے۔ مسبوق کو چا ہیے کہ دواہام کی موافقت کرے اوراہام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نماز پر اپنی باتی نماز کی بنا کر لیے اپنی ان نماز کی بنا کر لیے اپنی نماز کی آخری رکعت میں دھائے قوت بھی پڑھے۔ ( م ) آگرچہ امام کے ساتھ بھی پڑھی اور اگر امام کے ساتھ میں قاتحہ برح کے بلکہ اس کے بجائے آبستہ آبستہ سورہ فاتحہ پڑھی کو دے۔

اگر امام کے ساتھ کی قدر قیام مل جائے تو دعائے ابتدانہ پڑھے بلکہ اس کے بجائے آبستہ آبستہ سورہ فاتحہ پڑھی کو تو میں جائے آبستہ آبستہ سورہ فاتحہ پڑھی اس اس کا بوتو کو قومہ میں ہو اس سکتا ہو تو فاتحہ پوری پڑھی گئی تو قومہ بل کا ان سبوت تو میں جانا ہو تو فاتحہ پوری کردے اور جو بھی پر بھا جائے اور جو بھی پر بھا جائے اس مورت بیں امام کی اتباع کرے 'اور موجو کی دجہ سے ساتھ ہوجائے گی۔ آگر امام کے مرح کھی ہو گئیہ کہہ کرای حالت بیں چلا جائے جس حالت بیں امام کی اتباع کرے 'اور دکھی میں جانا 'اور تشہد ہیں بیا امام کی دجہ سے دوبارہ اللہ اکبی دجہ سے ساتھ ہوجائے گئی۔ اس کے تھیر جم بھی جانا 'اور تشہد ہیں بیا تا 'اور تشہد ہیں بیشنا محسوب درکھت میں جانا 'اور تشہد ہیں بیشنا محسوب میں جانا 'اور تشہد ہیں بیشنا محسوب سے بلکہ امام کی دجہ سے باگر وہ تنا ہو آتھ جم اس کے باتھ ہورے اظمینان سے دکوج پالے گا۔ آگر مسبوق اوجی طرح دکوع نہ کریا اس لیے اس کے دو مرک تھی جم برحوا میں جسبوق کو اس وقت ملے گی جب وہ امام کے ساتھ ہورے اظمینان سے دکوج پالے گا۔ آگر مسبوق اوجی طرح دکوع نہ کریا یا کہ امام نے ساتھ اور کوت فوت ہوجائے گی۔ ( )

قضا نمازوں کی اوائیگی : جم فض کی ظهر کی قضا ہوگئی ہو'اور عمر کاوقت آگیا ہو تواسے ظهر کی نماز پہلے پڑھنی ہا ہے'اگر اس ترتیب کے خلاف کی اوائی آقر نماز مجھے ہوگ۔(۱) لیکن وہ فض آرک اولی اور شہ خلاف میں واضل قرار پائے گا۔ پھراگر عمر کی جماعت می متحب وافضل ہے'اگر اول وقت میں تمانماز پڑھ کی' پھر جماعت می متحب وافضل ہے'اگر اول وقت میں تمانماز پڑھ کی' پھر جماعت می نماز کے وقت کی نیت کر کے شامل ہوجائے۔(۲) اللہ تعالی ان دونوں میں جمن نماز کے وقت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا ہمی دوست جس نماز کو چاہے گااس کے وقت میں محسوب فرائے گا۔ جماعت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا ہمی دوست ہے۔ اگر نماز جماعت میں بہ نیت قضا۔(۳) یا بہ ہے۔ اگر نماز جماعت میں بہ نیت قضا۔(۳) یا بہ نیت نوافل شامل ہونا کو اس کے ماتھ پڑھی کوئی صورت نمیں بے نہا جاتھ کی اور جماعت کے ساتھ اوا ہو چکی ہے' اب اسے دوبارہ اواکرنے کی کوئی صورت نمیں ہے' جماعت کا تواب بھی طنے کا احتمال نمیں رہا۔ کیول کہ وہ پہلے ہی حاصل ہوچکا ہے۔

کیڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ : اگر کوئی مخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھے تو متحب بیہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر سے اگر عین نماز کا حالت میں نجاست نظر آجائے تو نجس کپڑا الگ کردے اور نماز کماز کا اعادہ کر سے ۔ اگر عین نماز کی حالت میں نجاست نظر آجائے تو نجس کپڑا الگ کردے اور نماز کمل کرے۔ ( ہ ) اس باب میں اصل وہ حدیث ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتار کے کاتصہ نہ کور ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے آپ کو جو توں پر کلی ہوئی نجاست کی خبردی تو آپ نے جوتے اتار کرا یک طرف رکھ دیے اور بھی نماز کمل کی از سرنو نماز نہیں پڑھی۔

نماز میں سجدہ سہوں ۔ آگر کوئی مخص پہلا تشد ' قنوت۔ (۲) اور تشداول میں درود چھوڑ دے۔ (۷) یا بھول کر کوئی ایسا محمل کرے جو اگر جان ہو جو کر کر آاتو نماز باطل ہوجاتی 'یا نماز میں شک ہو کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا چار رکعات پڑھی ہیں تو

( 1 ) اس منظ میں احتاف کے یمال ترتیب اور عدم ترتیب کا فرق ہے'ایک مخص اگر صاحب ترتیب ہے 'مینی اس کی چھ نمازیں قضانہ ہوئی ہوں یا قضا ہو کی ہوں تو اس نے اداکر لی موں قواس کے لیے یہ ضوری ہے کہ قضا نماز وقتی نمازے پہلے برجے ورنہ وقتی نماز فاسد موجائے گی- (ہدایہ باب قضاء الغوائت ج اص ١٣٧) البته عن صورتول مي ترتيب عمم مو ماتي به (١) وقق نما زكا وقت تك مو '(٢) فوت شده نما زيا و ند ري مو '(٣) چه نمازي قضا موكن ہوں۔ ان تین صورتوں میں ترتیب باتی نہیں۔ (الدر الخار باب قطاء النوائت ج اص ۱۸۰) فیرصاحب ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس طرح جا ہے نماز فیر مرتب اداکرے۔مترجم۔ (۲) نورا الابیناح میں ہے کہ اس صورت میں امام کی افتداء نفل نماز کی نیت سے کرلے کیوں کہ فرض نماز دو پہلے ہی ادا کر چکاہے۔ ( س) احتاف کے نزدیک ایسا مخص نفل نماز کی نیت سے جماعت میں شامل ہوسکتا ہے۔ فوت شدہ نمازوں کی قضاء صح نہیں ہوگ۔ (ور فار مل امن ج اص ١٩٨٩) مترجم ( ١ ) احناف ك يمال كو تنميل ب عجاست غلظ يس اكريكا اور بن وال يزكر و يا بدن من لك جائے تو آگر پھیلا کیں وہ روینے کی برابریا اس کے موتو معاف ہے'اس کو دھوئے اخیر نماز موجائے گی اور آگر روپئے سے زیادہ موتو معاف نہیں ہے'اس کے وص اخرنماز میں ہوگ اگر نجاست فلیدم سے اومی چزے لگ جائے میں باخانہ اور مرفی دفیرہ کی بید قواکر وزن میں ساڑھ جار اشدیا اس سے کم ہوتو ب دھوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نسیں ہے۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے توجس صے میں کئی ہے اگر اس کی چوتھائی ہے کم ہو تو معاف ہے اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نسیں ہے ، بلک اس کا دھونا واجب ہے۔ (شرح قدوری ج اص ۲۸۰) ( ۵ ) بحالت نماز قیمن ا آرنا و فیرو عمل کیرے۔ عمل بھیرے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ صورت ندکورہ میں اپی نماز پوری کرلے المین نہ آثارے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ نجاست آئی ہوجو مفد صلوۃ نہیں ہے۔ (عالکیری جامی ۱۰۲) مترجم-) (۲) حنیہ کے نزدیک ورز کے علاوہ کمی نماز میں دعائے تنوت پڑھٹا درست نمیں ہے۔ میح کی نماز میں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند روز دعائے قترت پر می وہ منوخ ہے۔ البتہ اگر کوئی مادہ پیش آجائے قومیح کی نماز میں قنوت پرمنا درست ہے۔ (الدرالخارج اص ١٣٦) اگر تيري ر کست میں دعائے قنوت ندیو می اور رکوع میں چلا جائے تب یاد آئے تو بچری سو کرٹا واجب ہے (کبیری باب الوز) مترجم ( 2 ) احتاف کے یمال تشد اول کے بعد درود نسی ہے 'اگر اس نے چھ الفاظ درود کے ذاکر ہو دیے قو مجد مسو کرنا ہوگا (الدرالحار باب مجود السوح اس ١٩٨٢) مترجم-

وہ یقین کا پہلوافتیار کرے۔(۱) اور سلام ہے پہلے سو کے سجدے اواکرے۔(۲) اگر بحول جائے ہوسلام کے بعد کرلے اگر قریب بی یاد آجائے۔(۳) اگر قریب بی یاد آجائے۔(۳) اگر قریب بی یاد آجائے۔(۳) اگر اس نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور وضوباتی شیں رہا تو نماز باطل ہوجائے گی۔ کیوں کہ جب اس نے سجدہ کیا تو کویا سلام کو بحول ہے فیر محل میں وافل کر دیا۔ اس سے نماز ہیں ہوئی۔ اور نماز میں ہو کہ جدہ سے سکام کی موجد سے نماز میں بے وضوبونا واقع ہوا اور پہلا سلام بے محل ہوئے گی وجد نے سجدہ سوے بعد دو سرے سلام کی صورت ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سوم بحدے تلا کے بعد دریمی آیا تو اب تدارک کی ویکی شکل نہیں ہے۔

نماز میں وسوسہ ، نماز کی نیت میں وسوسہ کا سیب یا تو عش کی خوابی ہے 'یا شریعت سے ناوا تغیت ہے 'اس لیے کہ اللہ تعالی کے عظم کی اطاعت کرتا الیان ہے جیسا کہ فیراللہ کی اطاعت کرتا اور قبید اواوے کے اعتبار سے ہیں اس کی تعظیم ہے ایس ہے ود سرے کی تعظیم ہے۔ مثلا سمی محفی ہیں کہ وہ کورے اور وہ اس کے اجترام کے لیے کھڑا ہو'اس موقد پر اگر وہ کھڑے ہونے کی عالم وفاض زید کی آمد کے اجترام میں اس کے علم وفضل کی ہونے کی نیت اس طرح کرے کہ دونیت کرتا ہوں میں کھڑے ہونے کی عالم وفاض زید کی آمد کے احترام میں اس کے علم وفضل کی وجہ سے "اس کے آمد کے ساتھ ہی اپنا رخ اس کی طرف کرلے 'ظاہر ہے یہ فضل کی دوف کملاے گا۔ تنظیم ان الفاظ کا نام اسین 'بلکہ وہ قلب کا آیک والیو کا آمر ہوں ہونے کو تحریک ملتی ہے 'اگر وہ اس واحید کی تحریک پر کھڑا ہوا ہو وہ تنظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تحریک ملتی ہے 'اگر وہ اس واحید کی تحریک پر کھڑا ہوا ہو وہ تنظیم کرلے والا ہوگا ، بشر فیکہ وہ صرف تنظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تحریک ملتی ہی کا مدری ضرورت کے لیے نہ کھڑا ہوا اور وہ تنظیم کی ایس میں اس کا کھڑا ہونا اور اس کھڑے ہونے کا نہ ہونا اور اس کھڑے ہونے کی تعلیم کا تصد کرنا ہونا 'اواء اور قرض کی قیدا تشال امر کے باب میں الی ہی شرط ہے جیسے آنے والے کا کھڑا ہونا۔ اس کی طرف منے کرنا میں جا اس کی تقلیم کی آمد پر قوثی رہونے اور ہی شروری ہے 'اور یہ کہ کہ وہ بی اس کا کھڑا ہونا نوا استحفار مجوز ہونا ہوں کہ ہونا اور اس کھڑے ہو ٹری کے اور پر ہونے کا موردی ہے کہ وہ اس کا کھڑا ہونا کا استحفار مجوز ہونا ہوں ہیں ہونا ہوں ہونے ہو ہوں کہ ایس الفاظ اوا کے جا 'استحفار ہو جن کی وجہ سے آدی قیام کردیا ہے معلوم اور مقصور ہونا بھی ضروری ہے 'اور ہیں کی وجہ سے آدی قیام کردیا ہے معلوم اور مقصور ہونا بھی طروب کی وہ بی ہوں۔ نماز کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کی وجہ سے ہوں۔ نماز کی نیت اس طرح پر نہیں جو تا وہ کی وہ سے ہوں۔ نماز کی لیے بلائے گئے 'کمڑے ہو گئے۔ اب وسوسہ کرنا ہمالت کو فیمیں میں میں ہو تا ہے دوسہ کرنا ہمالت کی دور سے معتاوہ کو ایس میں موسور کی دیت میں صرف یہ بیات ہے کہ جب تم نماز کے لیے بلائے گئے 'کمڑے ہو گئے۔ اب وسوسہ کرنا ہمالت کو المورد کی میں میں ہوں۔

پھران صفات مقصودہ اور معلومہ کا اجماع نفس میں ایک ہی حالت میں ہو تاہے' ان کے افراد کی تفسیل ذہن میں اس طرح نہیں آتی کہ نفس انعیں دیکھ سکے'اوران کے بارے میں سوچ سکے انٹس میں کمی چیز کا استحفار الگ چیزہے'اور فکرے اس کی

تغییل سے واقف ہونا الگ چزہے'ا ستحفار غفلت اور خیبوبت کے منانی ہے'اگرچہ استحفار مفصل طور پرنہ ہو۔ مثلا "ہو ہخض حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا۔ حالا نکہ حادث کا علم وہ سرے بہت سے علوم پر بٹی ہے۔ یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو ہخص حادث کا علم حاصل کرے گا'وہ موجود' معدوم' تقذم یا آخر اور زمانے سے بھی واقف ہوگا۔ وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو تقذم ہو تا ہے اور وجود کو تا غز' پس یہ تمام علوم حادث کو جائے سے حاصل ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حادث کا جانے والا ہو' اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم تقذم' تا خرعدم' عدم نقذم' وجود کے تا خر اور زمار ایہ تول تمہار ایہ واقف ہو' اس کے جواب میں اگر وہ ہخص یہ کے کہ میں واقف نہیں ہول تو کماجائے گا کہ تم جموٹے ہو' اور تمہار ایہ قول تمہارے چھلے قول (یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں) کے منافی ہے۔

کی گذہ ہے جس ہے لوگ واقف نہیں ہوتے اور اس ہے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اوسوسے والا فحض اپ نفس پر زور ڈالا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے قلب میں نماز کا ظربونا اس کا اواء ہونا اس کا فرض ہونا ایک ہی طالت میں حاضر ہو جا تیں۔ پھروہ الفاظ ہے ان کی تفسیل کرے اور خود اس کی تفسیل کو دکھ لے۔ اور یہ بات ممکن نہیں ہے چانچہ عالم کے احزام کے سلطے میں کھڑے سلطے میں بھی اپ نفس کو اس کا مکفت نہیں بنایا جاسکا۔ جب یہ نکتہ معلوم ہو جائے گا تو وسوسے خود بخود دور ہو جا تیں گے اور یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ نیت کے سلطے میں اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت کا حال وی ہے جو فیر کے امر کی اطاعت کا حال ہے رخصت اور سولت کے نقطۂ نظر ہے ہم مزید کمیں گے کہ اگر وسوسوں میں جٹلا محض یہ سمجھتا ہے کہ نیت ان تمام ہاتوں کے تفسیل استمنار کا نام ہے اور اس کے نفس میں اشال امر (فرمانہرواری) ایک دم پیدا نہیں ہو تا تو اثناء تحبیر میں ان امور میں ہے کسی قدر کو حاضر کر لے اور اس کے نفس میں اشال امر آخر تحبیر تک انتہ اس میں اور آخر میں جم کرے اگر ایسا ہو گیا تو ہے ہی نیت کائی ہے ہم اس محض کو اس کا مکلت نہیں قرار دیتے کہ تمام ہاتی سے تحبیر کے اول میں اور آخر میں جم کرے اگر ایسا ہو گیا تھے ہو اور سے بھی اس کا سوال ہو تا ہو اور محابہ میں ہے کوئی نیت میں ضرور وسوسہ کرتا ہو تا کہ اوسوسہ نہ کرتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نیت میں سولت کا کی فاف کیا گیا ہے جن طرح کی نیت میں سولت ہو اس طرح کرے تا کہ دو اس کا علی مورت ہو اسے کہ نیت میں سولت کا کی فاف کیا ہو تا ہو ہے ہیں۔

ہم نے نیت سے متعلق علوم میں تحقیق کی چند قسمیں قادی میں ذکر کی ہیں 'ان کی ضرورت علاء کو پیش آتی ہے 'عوام کو آگروہ باتیں بتلائی جائیں تو اخیس نقصان بینچنے کا اندیشہ ہے 'اور بید ڈر ہے کہ ان کے وسوسے زیادہ نہ ہو جائیں۔اس لیے ہم نے یمال ان مباحث پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں گی۔

مقذی کا امام سے آگے ہونا ، مقذی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رکوع و بجود میں جانے اور رکوع و بجود سے اٹھنے اور و سرے اعمال وانعال میں امام سے آگے ہونے کی کوشش کرے اور شدید مناسب ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی اعمال اداکرے ' ہلکہ اس کے نقشی پاپہ چلنے کی کوشش کرے کہ اقداء اور اتباع کے حقیقی معنی ہی ہیں۔ اگر امام کے برابری اعمال بجالائے گاتو نماز مجھ ہوجاتی ہوجائے گی۔ یہ ایسای ہے جیسے کوئی فخص نماز میں امام کے برابر کھڑا ہوجائے بیچے ہٹ کر کھڑا نہ ہواس صورت میں نماز صحح ہوجاتی ہے۔ لین اگر ایک رکن میں امام سے آگے ہوجائے واس میں اختلاف ہے کہ نماز صحح ہوگی یا نہیں؟ گرزیادہ مجھ جات ہی ہے کہ نماز باطل ہوجائی چاہئے کیونکہ جماعت میں فعلی کوئے ہوئے کی جات کی جات کی جات کی ہوتا گئا نہا کہ امام سے آگے براج مورٹ کی 'اور فعل کی اتباع زیادہ اہم ہے ' نہ کہ کھڑے ہوئے کی 'اور فعل کی اتباع زیادہ اہم ہے ' نہ کہ کھڑے ہوئے کی اور فعل کی اتباع نیادہ اس ہوجائے۔ اور ابتاع کی صورت بھی پائی جائے ' اتباع کی صورت بھی ہو' اور جس کی اقداء کی جاربی ہو وائے۔ اور ابتاع کی صورت بھی پائی جائے ' اتباع کی صورت بھی ہو' اور جس کی اقداء کی جاربی ہے دہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ جائے ' اتباع کی صورت بی ہے کہ مقدی بیچے ہو' اور جس کی اقداء کی جاربی ہے دہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ جائے ' اتباع کی صورت بی ہے کہ مقدی بیچے ہو' اور جس کی اقداء کی جاربی ہے دہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ جائے ' اتباع کی صورت بی ہے کہ مقدی بیچے ہو' اور جس کی اقداء کی جاربی ہے دہ آگے ہو۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے:۔

امايخشى الذى يرفعراسه قبل الامامان يحول الله راسه راس حمار- ( بخارى وملم- الوجرية)

جو فض اپنا سرامام سے پہلے اٹھا آ ہے کیاوہ اس بات سے نمیں ڈر آ کہ اللہ تعالی اس کا سرکدھے کے سر

سے بدل دے

الم سے ایک رکن بیچے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثل الم قوے میں ہے اور مقتری اہمی رکوع میں ہمی نہیں کیا الکی اتا و مقتری المجمود کے المجمود کی اللہ الم الم الم اللہ بیٹائی نہیں پر رکھدے اور مقتری نے ابھی رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز میچ نہیں ہوگی۔ اس طرح اگر الم ووسرے مجدے میں پہنچ کیا اور مقتری نے پہلا مجدہ بھی نہ کیا تو بھی نماز باطل ہو جائے گا۔ ( )

دوسرے شخص کی نماز کی اصلاح : جو مخص نماز میں شریک ہو اور کمی دوسرے مخص کی نماز میں کچھ نقص یا خرابی دیکھے تو ا اسے محیح مسئلہ بتانا چا ہیئ آگر کسی جاتل سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے نری سے روک دے اور اسے محیح طریقہ سکھلا دے 'شلاسیہ بتائے کہ صفوں کا درست کرنا مسنون ہے ' تھا آدی کو تھا صف میں کھڑا نہ ہونا چا ہیئے۔ امام سے پہلے سرا ٹھانا محیح میں سے فیرو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه (معدافروس-انس) بدى قرابي معالم كي جال ك كداس كوسكملا تانس ب-

حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے کہ فلاں شخص نماز فلا پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود کیرنہ کرے۔
اور نہ اے صحیح مسئلہ ہتلائے تو وہ ہمی اس کے گناہ میں اس کا شرک ہے۔ بلال ابن سعد کہتے ہیں کہ جب گناہ پوشیدہ طور پر کیا جا با ہے تو اپنے مر تحب کے علاوہ کی کو نقصان عام ہو جب تعلیم کھلا کیا جائے 'اور اس پر تھیر ہمی نہ ہو تو اس کا نقصان عام ہو جا تا ہے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ حضرت بلال صغیل درست کراتے ہمرتے شے اور کو نچی (ایزی کے اوپر کے پھول) پر درے لگایا جائے 'اور اس پر تھیر ہمی اس کے تعریب کہ حضرت بلال صغیل درست کراتے ہمائی میں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ اگر نہ ہول تو یہ دکھو کہ وہ بہارت ہمارے ہمائی میں ہیں نہیں۔ اگر نہ ہول تو یہ درے کھو کہ وہ بہارت ہمارے ہمائی میں ہیں نہیں اس سے بہار تو نہیں۔ اگر بہار میں مبالغہ کیا کرتے تھے۔ آگر وہ یہ دیکھے کہ فلاں شخص جاحت چموڑ تا ہے تو وہ اس کے دروازے پر جنازے لے جاتے کہ اگر مردہ ہو تو نماز نہ پڑھنا چاہیے۔ عدم مبارک میں امام کے دائیں جانب اس تدر بچوم ہو تا تھا کہ بائیں جانب اس تدر بچوم ہو تا تھا کہ بائیں جانب اس تدر بچوم ہو تا تھا کہ بائیں جانب کی صغیل و ران ہوجاتی تھیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے عرض کیا جاتا تو آپ ارشاد فرواتے۔ من عمر حریب و قالے مسیحہ کیاں لہ کھلان من الا بیر (ابن اجہ 'ابن عش)

جو مخص مجدى بائيں جانب آباد كرے گااے دو ہرا اجر ملے گا۔

اگر صف میں کوئی نابالغ لڑکا ہو اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو لڑکے کو اس کی جگہ سے ہٹاکر چھلی صف میں کمڑا کرنا جائز ہے۔ یہ ان تمام مسائل کی تفصیل ہے جن میں اکثر لوگ جٹلا رہتے ہیں۔ مختلف نمازوں کے احکام باب الاوراد میں ذکر کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ

<sup>( 1 )</sup> مقتری اگر امام سے مقدم ہوجائے قواس صورت بی اس کی نماز قاسد ہوجائے گی ہاں اگر امام مقتری کو اس رکن بیں پالے جس بیں وہ مقدم ہوگیا قونماز مجھے ہو جائے گی۔ البتہ عموما " ایسا کرنا محروہ ہے۔ مقتری اگر کسی رکن بیں مثلاً مجدہ رکوع و فیرہ بیں امام سے مؤخر ہوجائے قواحناف کے زدیک نماز صحح ہوگ۔ (شامی باب سفسد اصلاق بی احتراب۔

## نفلی نمازس

جانتا چاہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ تمام نمازیں سنن ہیں یا ستجات یا تطویح ہیں۔ سنن سے ہماری مراووہ نمازیں ہیں جن پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت معقول ہو۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتیں 'چاشت' وتر اور تبجہ کی نمازیں وغیرو۔

۱) کیونکہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر چلاجائے اس اعتبار سے وی طریق سنت ہوگا جس پر آپ ہیشہ چلے ہوں سے مستجمات سے وہ نمازیں مراو ہیں جن کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہو لیکن ان پر آپ سے مواظبت معقول نہ ہو۔ ان مازوں کی تفسیل ہم عنقریب بیان کریں گے اور تطوع نمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں۔ ان کے معلق کوئی نعس مازوں کی تفسیل ہم عنقریب بیان کریں گے اور تطوع نمازیں وہ ہیں جو اس دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں۔ ان کے معلق کوئی نعس ارد ہے۔ کویا بندے نے جم عاجب اور تماری کی طرف اسے بلایا نیس گیا۔ آگرچہ مطلق نمازی طرف اسے بلایا نیس گیا۔ آگرچہ مطلق نمازی طرف اسے بلایا خیس میں ہی و شاحت کے لیے ہم نے نقل کست معتب اور تطوع کی اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ آگر کوئی مخص یہ اصطلاحات اعتبار نہ کر سے نہیں وہتی۔ اگر کوئی مخص یہ اصطلاحات اعتبار نہ کر سے نہیں وہتی۔ اور کوئی دو سری اصطلاح وضع کرے تو جمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئکہ مقاصد کی وضاحیت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص ان جیس دہتی۔ اور کوئی دو سری اصطلاح وضع کرے تو جمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئکہ مقاصد کی وضاحیت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص ان جیس دہتی۔

پریہ تین قسمیں درجات میں مخلف ہیں اور درجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر بنی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں معقول ہیں۔ جس قدر نوادہ صحح د مشہور احادیث جس نماز کے بارے میں معقول ہوں گیا جس نماز پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ موا طبت فرمائی ہوگی وہ نماز اس قدر افضل ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تھا پڑھی جانے والی سنتوں ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل حید کی نماز ہے۔ پھر کس کی نماز ، پھرا سسقاء کی نماز ہے اور تھا پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل و ترہے۔ پھر فحر کی دو رکھات ہیں پھران کے بعد دو سری سنن ہیں اور یہ فضیات میں اور یہ فضیات میں اور یہ فضیات میں اور یہ مقتل ہیں۔

یہ بھی جاننا چاہیے کہ آوا فل اپنے متعلقات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ (۱) وہ نوا فل جن کی اضافت اسباب کی طرف ہو۔ مثلہ سمحن کی اسافت اسباب کی طرف ہو۔ مثلہ سمحن کی استفاء کی نمازیں۔ (۲) وہ نوا فل جن کی اضافت اوقات کی طرف ہو۔ اوقات سے متعلق نوا فل جن طرح کی ہیں۔ بچھ تو وہ ہیں جو رات دن کے محرار ہونے ہیں۔ بچھ ہفتہ کے بحرار سے اور پچھ سال کے بحرار سے محرد ہوتے ہیں۔ اس طرح کل چارفتمیں ہو میں۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی قتیم : رات دن کے تحرار سے جو نمازیں محرر ہوتی ہیں وہ آٹھ ہیں۔ پانچ فرض نمازوں کی سنھیں ہیں۔ قلین ان کے علاوہ بیں۔ ایتی جاشت'اوا بین اور تبحد کی نمازیں۔

اول : منح كادوسنتين- الخضرت ملى الله عليه وسلم كاارشاد --

(1) احناف کے یہاں اس سلط میں کی تفسیل ہے۔ جو آئندہ کمی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام فزال نے چاشت 'ور' تہو' میدین' استاء اور فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ سنت استعال کیا ہے۔ اس سے غلفہ فٹی نہ ہوکہ یہ سب نمازیں مسنون ہیں۔ ان جی پھو واجب ' پھر سنت مؤکدہ' بچر محض مسنون اور بچر مستحب وافضل ہیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس وجہ سے سے کہ آخیفریت مسلی اللہ علیہ وسلم سے معتول ہیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا امر اف خود امام فزائی تے بھی کیا۔ حرجم ركعتاالفجر خير من اللنياومافيها (ملم عائث) في المركوي وياوانيات بمري-

ان سنوں کا وقت می صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہوجا تا ہے۔ می صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لمبائی میں نہیں ہوتی۔ شروع شروع میں مشاہدے کے ذریعہ میں صادق کا اوراک کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن آگر جاند کی منزلوں کاعلم حاصل ہوجائے یا ان ستاروں کی پھیان ہوجائے ہو طلوع میں صادق کے وقت افق پر موجود رہتے ہیں تو اس کا اوراک با آسانی ہوسکتا ہے۔ جو باندے میدند کی دوراتوں میں میں صادق کی پھیان ہوسکتی ہے۔ میں بات کو جاند میں صادق کی پھیان ہوسکتی ہے۔ میں اس کو جاند میں صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے۔ میں اس کو جاند میں میں اس کی خوب کے وقت طلوع ہوتی ہے۔ میں اسان ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کبی کمیں بعض ہوج کے اختاف سے اس میں بھی فرق واضح ہوجا تا ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے مناذل قرکا علم حاصل کرنا ضہوری ہے تاکہ دورات کے اوقات تمازا در میں صادق سے واقف رہے۔

بھری سنیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت باقی نہ رہے تو سنوں کا وقت بھی باقی نہیں رہتا۔ مسنون سے بے کہ بید ودنوں رکھات فرض نمازے بہلے پڑھ کے اس وقت مسجد میں آئے جب فجری نمازے لیے تحبیر کی جا پھی ہے تو بہلے فرض اداکر ہے۔ (۱) کیونکہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اذاقیمت الصلوة فلاصلاقالاالمکنوبة (ملم ابو بررة) جب نمازی تعبیر کددی جائے او فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

فرض نمازے فراغت کے بعد ودگانہ سنتی اوا کرے۔ (۲) می بات یہ ہے کہ جب تک آفاب طلوع نہ ہو اور فجرنماذ کا وقت باتی رہے اس وقت سنتیں ہی اوا ہی ہوں گی۔ چاہے فرض نمازے پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں کو تکہ یہ سنتیں وقت میں فرض نمازک تابع ہیں۔ تاہم مینیون امریہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤفر بشرطیکہ مجد میں اس وقت وافل ہو جبکہ جاعت نہ ہورہی ہو لیکن آگر ہا حد ہورہی ہو تو پہلے جماعت میں شامل ہو۔ بعد میں سنتیں اوا کرے۔ متحب امریہ ہے کہ سنتیں گرمیں اور کر میں اور کر میں اور کر میں افرض نماز اور کر کے اور اور کی دو مری نماز نہ بی ہے۔ کام کے بی میں ہے کہ داکرو کو کر کرے اور فجری دو مری نماز پر اکتفاکے۔

روم ؟ ظهرى سنتيں۔ ظهرين چه ركعات سنتين بيں۔ وو فرض فمال كے بعد ، يد دونوں سنت مؤكدہ بيں اور چار فرض فمال سنتي پہلے۔ يہ جسى مؤكدہ بيں ليكن ان كى تأكيد بعدكى دونوں ركعنوں سے كم ہے۔ حضرت ابو جريرة الخضرت صلى الله عليه وسلم سے دوايت كرتے ہيں۔

منصلى اربع ركعات بعدروالالشمس يحسن قراء تهن وركوعهن و

(1) احتاف کے یمال فرکنی نماز فررے پہلے ہیں۔ آگر ہما صف فوق ہوئے کا اندیشہ ند ہو تو دونوں سنیں ادا کرے۔ ای طرح آگر نماز کا وقت نگ ہوجائے اور یہ نوف ہوکہ سنیں پڑھنے نماز کا وقت جا آرہ کا تو فرض نماز اوا کرے لین جب سورج نکل آئے اور قدرے اونچا ہوجائے تو سندہ کی دو رکعت تفاکر ہے۔ سنوں کی یہ قضا ضروری نہیں ہے۔ (در مخارئ ج امس عه) حرجم۔ (۲) احتاف کے زدیک فحری سنیں فرض نمازے پہلے ادا کی جا کیں۔ فرض نمازے بعد سورج نکلے ہے پہلے نہ کی۔ فرض نمازے بعد سورج نکلے ہے پہلے نہ کی قو سورج نکلے کے بعد قضاء کرلے۔ فجری نمازے بعد سورج نکلے سے پہلے نہ بیا ہے۔ ربیعے۔ (جمح الد نہر الزرالخارطی باعل مدالحقار نج ابھی ۱۳۹۹)
وقت تدحید السود میں جائز نہیں۔ (الدرالخارطی باعل مدالحقار نج ابھی ۱۳۹۹)

سجودهن صلى معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى الليل (مدالك بن ميد) ميدالله ابن معود)

جو تخفی سورج کے ڈھلنے کے بعد چار رکعات پڑھے 'ان کی قراُت 'ان کے رکوع اور سجووا چھی طرح کرے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے منفرت کرتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ریہ چار رکعات ہمی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ انہیں طویل کرتے تھے۔ یہ ہمی ارشاد فرمایا کر 'لا تھے۔

ان ابواب السماء تفتح فی هذه الساعة فاحب الی ان بر فع لی فیها عمل (احم) آسان کے دروازے اس وقت محلتے ہیں میں یہ پند کر نا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ابوب الانساری سے منقول ہے۔ اگرچہ وہ اس روایت میں تنا ہیں لیکن اس مضمون پروہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین حضرت ام حبیب سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

من صلى فى كل يوم اثنتى عشرة ركعة غير المكتوبة بنى له بيت فى الجنة ركعتين قبل الفجر واربعاقبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعدالمغرب (نائ مام)

جو مخص ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ ہارہ رکعات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک کمرینایا جائے گا۔ دو رکعات فجرے پہلے ' چار ظہرے پہلے ' دو ظہر کے بعد ' دو عصرے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔

ای طرح کی ایک روایت حضرت ابن عراسے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یس نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہردن دس رکھات یا دکی ہیں۔ ان دس رکھات کی تفسیل تقریباً موی ہے۔ جو حضرت ام حبیبہ کی روایت میں گذر چی ہے لیکن فجر کی دو رکھات کے متعلق فرایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جا تا تھا گر بھے سے میری بمن ام المومنین حضرت حفصہ نے بیان کیا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دو رکھات پڑھتے تھے۔ بھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ابد نمازی دمسلم)

حضرت ابن عمر نے اس روایت میں ظهرے پہلے دو رکعات اور عشاء کے بعد دو رکعات بیان کی ہیں۔اس اعتبارے ظهر کی دو رکعات چار کی بہ نسبت زیادہ مؤکدہ ہیں۔

زوال کی تحقیق ۔ ظہری سنوں کا وقت زوال آفاب سے شروع ہوجا آ ہے۔ زوال کی پچان کی صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھے۔ زوال کے بعد کھڑے ہوئے آدمی کا سابیہ مشرق کی طرف جسکتا ہے اور طلوع آفاب کے وقت اس کا سابیہ مغرب کی جانب بہت لمبا ہو تا ہے۔ پھر آفاب اوپر کی جانب افتا ہے۔ جس قدر وہ اوپر افتحا ہے سابیہ اس قدر گفتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی انتمائی بلندی پر پہنچ جا تا ہے۔ اس وقت تک سابیہ بھی جس قدر کم ہونا تھا کم ہوچکا ہو تا ہے۔ جب نصف النمار سے آفاب وطال ہے تو سابیہ پھر پرومنا شروع ہوجا آ ہے گراس وقت سابیہ کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سابیہ کا پیماؤ مشاہرہ میں آجائے اور آئموں سے دیکھ لوتو سمجھ لوکہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوچکا ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ خدائے تعالیٰ کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہوچکا ہے لیکن کو نکہ شری احکام محسوس امور واسباب پر بنی ہوتے ہیں اس لیے زوال کی ابتداء اس وقت سے انہیں گے جب وہ آئموں سے محسوس ہوجائے۔

سایہ کی جو مقدار سورج کے نصف النمار پر چکنچ کے وقت ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ جب سورج برج جدی کی ابتداء پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النمار کا سامیہ سب سے برا ہوتا ہے اور جب برج سرطان کی ابتدا پر پہنچتا ہے تو یہ

(١) يمال تين سط يور قارئين كي آماني ك في بم النين الك الك و كركر ين بي الم الم من الم الم من الم الم من المركا وقت ال وقت تك رہتا ہے جب تک برج کاماید دو مل بوجائے۔دد سرے اگر کے یمال ایک مل روقت فتم بوجاتا ہے۔(دوالحار ،ع اص ٢٣٠)(٢) معركا ابتدائی وقت : صاحبيين (ابويسف وفي) كاندب يدب كه عمر كاوت ايك مل يرشوع بوجانا ب-ايك روايت امام ابوطيد عي بي بي باور آئد بل كاندب مي يك ب-در مخار می ای قول کو معمول به قرار دیا کیا ہے۔ الدرالخار مل بامش روالجمار 'ج اسم ۱۳۳۳) کین شای نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر روایت یہ ہے کہ عصر کا وقت دو حل پر شروع ہو باہے۔ (روالتحاری ام سے ۱۳۳۳) بدائع وغیرہ فقہ حتی کی تابوں میں اس کو صبح اور احوط قرار دیا کیا ہے۔ اس میں فیک نہیں کہ احوط امام صاحب كا فربب ب- ايك شلى معرى نماز وحدت تل ازوقت يزم لين كاشر وبتاب اورود شلى باظال اكد نماز مع موتى ب- احتياط اى يسب كد نماز معر وو على على ندروس - شرح منيد عن اماديث عد امام معاحب ك مائيد ك الله على عبد (عنيدة المستعلى من ١٣٦) مرجم (١٣) في زوال: ا کے حل اور دو حش نی زوال کے استفاء کے اور ہے۔ فی زوال اس ساتے کو کہتے ہیں جو سمی چرکا زوال سے پہلے ہو تا ہے۔ یہ سایہ زبان اور مکان کے اعتبار سے مختلف ہو یا ہے۔ نی زوال کی بحث و تصل کے لیے کتب نقد دیکھیئے۔ الدرالقار علی امثن روالحارث تا امن man) (۲) حقی فقد کی کتابوں میں زوال کی پیچان کا ایک اور طریقہ بیان کیا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہوار زین یہ ایک وائرہ بنایا جائے اور اس سے مرکز بیں ایک لکزی کا زدی جائے اس طرح کہ اس عمیاس کی مسافت محیط دائرہ ے ہر طرف تین نظلے کے بعد ہو اور اس کی لبائی وائے کے قطری چو تھائی ہو۔ جب سورج طلوع ہوگا اس کائری کا ساب وائرہ سے باہر ہوگا۔ جوں جو سورج بلندی کی طرف جائے گا اس کلزی کا ساب دائرے کے اندر سمتا رہے گا۔ دائرے کے محملا پرجب ساب سے ادر اندر داخل ہونا شہرع ہوتو محیلا یہ اس جگہ ایک نثان لکادو جمال ے ساب اندرواخل مورہا ہے۔ محروو سرکے بعد ساب بر معے کروائرے کے محمدے لکل جائے گا۔ جس جگہ محیدے یہ ساب با برانلے اس جگہ ہمی محید پر نثان لگانو۔ محران دونوں نظانوں کو ایک عط معتقم مھنے کر طادو۔ اب میدا وافرے کے اس قوی حدے ضف پر ہو کد دونوں نظانوں کے درمیان ہے۔ ایک نظان قائم کرتے اس کو عط معتم کے ذریعہ جو مرکز دائر رے گذرے میا تک پھادو۔ یہ خا نسف السار کا اے کا اور جو ساید اس خار بزے کا وہ اصلی ہوگا۔ جب ساید اس خارے مثرت کی جانب اكل بوقيدوت زوال ب- (شرع وقايداج المن ١٩٩٨)مترم.

: عمر کے وقت کی سنتیں۔ یہ جار سنتیں ہیں جو فرض نمازے پہلے ردھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے عمری سنیں ردھنے والے کے لیے یہ دعا قرمائی ہے۔

رحمالله عبداصلي قبل العصر اربعا (ايوداؤد تندى ابن على

الله اس بندے پر دخم فرائے جو عمرے پہلے جار رکعات اواکرے۔

اس وقع سے بید جار رکھات اوا کرنا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دعائے رحت کا مستحق قرار پائے۔مستحب مؤکد ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دعایقینا "مغبول ہوگ۔ آپ نے عصرے پہلے کی رکعات پراس قدر مواظبت نہیں فرائی جس قدر مواظبت ظہر

سے پہلے کی رکعات پر کی ہے۔

چهارم : مغرب کے وقت کی سنتیں ۔ یہ دو سنتیں ہیں اور بلاا ختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ (١) آہم مغرب سے قبل كى دو ركعات من اختلاف ہے۔ يد دو ركعات اذان أور اقامت كے درمياني دينے من عجلت كے ساتھ اداكرليني جائيس بعض صحابہ کرام شام الی ابن کعب عبادہ ابن الصامت ابوذر اور زید ابن طابت وغیرہ رضوان اللہ علیم اجمعین سے بدود رکعات منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو امحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متجدول نے ستونوں کی طرف جھینے اور دور کعت نماز آوا کرتے بتخاری ومسلم 'انس') ایک محالی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دور کوات نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ نیا آنے والا یہ سمحتا تھاکہ ہم فرض نمازے فارغ ہو بچے ہیں اور بوجہتا تھاکہ کیا مخرب کی نماز ہوگئ ہے؟ (مسلم انس ) یہ دونوں رکھات اس مدیث شریف کے عموم میں داخل ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔

بین کل اذاتین صلوة لمن شاء (عاری و مسلم عبدالله این مغلل) مردوازانون (ازان وا قامت) کورمیان نمازی این مخص کے لیے جویہ نماز ردمنی جا ہے۔

حضرت امام احداین منبل ید دونول رکعات برها کرتے تھے لیکن جب اس بناء پرلوگوں نے انسین مطعون کیا تو انہوں نے اپنایہ معمول محم كريا - كى في ان سے اس سلسلے ميں دريا فت كياتو قرمايا كه لوگوں كوميں في يرجة موع نسين ديكھا۔ اس ليے مين بعي میں پر متا اور فرمایا کہ بیدود رکعات اپنے مربریا کمی تمائی کی جمد پر اواکریٹی جائیں۔ لوگ نددیکمیں بد زیادہ بمترے۔ مغرب کا دفت اس دفت شروع ہو آ ہے جب آقاب نظمول سے او جمل ہوجائے۔ محرب او جمل ہونا مطح زمین پر معترب۔ اگر سورج پہا ڈوں کے پیچے چھپ جائے تو یہ چھپنا معترضیں ہوگا۔ اس صورت میں اتن دیر انظار کرنا جا ہے کہ انق پر سابی تھیل جائے۔ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الذااقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا فقدافطر الصائم (يؤاري وملم عمر) جب رات سامنے آئے اورون پشت مجمرے لینی غروب ہوجائے تو روزہ دار کے افطار کرنے کا وقت ہوگیا۔ متحب بیہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے۔(۲ )اگر تاخیر جوجائے اور شغق کی سرخی غائب ہونے سے قبل نمازا واکر لے

(١) مغرب كى اذان و تجبيرك درميان كوئى نمازند يزمنى چاسيئے۔ جس نمازك متعلق الم خزال في تكما باس كم يارك بيس ابن مركى روايت كمالية الحدا على عهدر سنول الله صلى الله عليه وسلم يصليها النس في الخضرت على الله عليه وسلم ك زمان من كى كودور كعات يزعة موع نيس دیکما) (ابوداؤد)ای طرح ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم نعق ہے کسی نے مغرب سے قبل کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آنخضرت ملی الله عليه وسلم الويكراور عرب لمازنس برمنے تھے۔(روالحمار ، ج اس ٢٥٠٥) مترج۔ (٢) امام الوطنيفة كے زويك مغرب كى نماز كاوت فوب الآب سے فنق ابين (مغيد فنق) كے فائب ہونے تك باتى رہتا ہے۔ جس كى مقدار تقريبا" سوا محنشہ ہے۔ (ہدامیہ 'ج ا'ص 2A) معاصین کے زویک شنق احمر (سرخ شنق) کے قائب ہونے تک مغرب کا وقت ہاتی رہتا ہے۔ (الدر الخار علی ہامش' روالخار ؛ ج ام ص ١٣٣٠) كين مغرب كي نماز من اس قدر ما فيزكرني جاسي ك آسان ير مادي ميك كيس-اس نماز من كرابت آجاتي ب-مترجم

تب بھی اوا ہوگی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگ۔ حضرت عرفے ایک مرتبہ مخرب کی نماز میں اس قدر آخر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا۔ آپ نے اس کی تلافی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت ابن عرفے مغرب کی نماز اواکرنے میں اس قدر آخر کی کہ وو ستارے نکل آئے اس نقصان کے تدارک کے لیے آپ نے دوغلام آزاد کیے۔

بیجم : عشاءی سنتیں - بیسنتیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار جار رکعات ہے۔ ( ، ) حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بعد العشاء الآخرة ربع ركعات ثم ينام (ابوداؤر)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم مشاء آخر کے بعد جار رکعات پڑھتے تھے اور پھر سوجاتے تھے۔

بعض علاء نے اس باب کی مجموعی احادیث و روایات سے یہ بتیجہ اخذکیا ہے کہ ان سنتوں کی کل تعداد ستوہ ہے جیسا کہ فرض نمازوں کی رکھتوں کی تعداد ہے۔ لینی دو رکعت فجرسے پہلے 'چار ظهرسے پہلے 'دو ظهر کے بعد 'چار عصر سے پہلے ' دو مغرب کے بعد اور تین عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد پر معی جانے والی یہ تین رکعات و تر کملاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نوافل و سنن کے فضائل معلوم ہو چکے ہیں تو اب رکعات کی تعداد جائے سے کیا فائدہ۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نمازی فضیات بیان فرائی ہے۔

الصلاة خير موضوع فمن شاءاكثر ومن شاءاقل (امر مام ابوز) نمازايك فيرب جوركها بواب بوجاب زياده فيرمامل كرك اورجوجاب كم مامل كرك

ہرطالب آخرت ان سنن میں سے صرف ای قدر افتیار کرتا ہے جس کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر پچے ہیں کہ ان سنن میں بعض مؤکدہ ہیں اور بعض کی تاکید کم درجے کی ہے اور بعض متحب ہیں۔ مؤکد سنن چھوڑو دینا طالب آخرت سے بعید تر معلوم ہو تا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ فرض نماز کی تحیل ان سے ہوتی ہے۔ جو مخص نوا فل نہ پڑھے کیا عجب ہے کہ اس کے فرائنس میں کی رہ جائے اور اس کی کا قدار ک نہ ہوسکے۔

شم : ورد معرت السابن الكثى روايت مي به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يو تربعد العشاء بثلاث ركعات يقر أفى الاولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية قل يا ايها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله احد (ابن عري) الس" تذي أن كي ابن اجراب عباس)

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وترکی تین رکعت پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہُ اعلیٰ دوسری میں الکا فرون اور تیسری میں قل ہواللہ علاوت فرماتے۔ ایک روایت میں ہے۔

انه صلی الله علیموسلم کان یصلی بعدالو تر رکعتین جالسا (ملم الای که اندی) که آنخفرت ملی الله علیه وسلم و ترکید دورکست بیش کر پر ماکرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ آلتی پالتی مار کر بیٹہ جائے اور پھرید دو رکعت اوا فرمائے۔ دو سری روایت میں ہے کہ جب آپ بسر پر تشریف لاتے تو اس پر جار زانو ہوجائے اور سونے سے پہلے دو رکعت برحے۔ پہلی رکعت میں اذار لز لت الارض اور دو سری میں (۱) مشاء کے وقت بمتر اور مستحب ہے کہ پہلے چار رکعت سنت پرجے 'پھرچار رکعت فرمن 'پھردد رکعت سنت 'بد دو رکعت سنت مودی ہیں۔ نہ پر جنے ہے گاہ ہوتا ہے۔ احداف کا سلک میں ہے۔ (مجم الانسرکتاب اصلاة) حرجم

سورہ کا ٹر تلاوت فرماتے۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے۔ (احربہتی ابواباب و ترایک سلام کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ ایک ساتھ تینوں ر کمتیں پڑھی جامیں اور دو سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ دو رکعت پڑھ کر سلام مجیرویا جائے اور ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت تین 'پانچ 'سات' نو اور کیارہ رکعات بھی و ترمیں اواکی بیں ۔ (۱) تیرہ رکعتوں کی روایت بھی ہے۔ (۲) مگراس میں بچھ تردد ہے۔ ایک شاذ مدے میں سترہ کی تعداد بھی بیان کی گئے ہے''

یہ تمام ر محتیں جن کے لیے ہم نے وٹر کالفظ استعمال کیا ہے۔ انخضرت علی اللہ علیہ وسلم نماز تنجد میں پڑھتے تھے۔ رات میں

تجدست مؤكده ب- (٢) عنقريب باب الادراديس تماز تنجر كي نشيلت بيان كي جائے ك-

اس میں اختلاف ہے کہ و ترمیں افضل کون سے و ترمین ابغض لوگ ہے گئے ہیں کہ تنا آیک رکھت و ترافضل ہے۔ (۱) جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیٹہ آیک رکعت و ترا دا فرائے۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ و تر طاکر پڑھتا افضل ہے تاکہ اختلاف کا شبہ بھی باتی نہ رہے۔ خاص طور پر اہام کو چاہیے گہ وہ تین رکھات و تر پڑھے اس لیے کہ بھی اس کی اس کی افتارہ ایسا مخض بھی کرتا ہے جو ایک رکعت نماز کا معقد نہیں ہے۔ بسرحال! اگر و ترکی نماز طاکر پڑھے تو تینوں رکھتوں کے لیے و ترکی نیت کرے اور صفاء کی دو سنتوں کے بعد ان بی میں ایک رکعت کا اضافہ کرے تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ اس وقت اس ایک رکعت کے لیے و ترکی نیت کرے ۔ یہ نماز درست ہوگی۔ اس لیے کہ و ترکی صحت کے لیے ضوری ہے کہ وہ فی افتارہ و اور دو سری نماز کو جو اس سے پہلے ہوگئی ہو گات کرنے والی ہو۔ جب فرضوں کے بعد یہ ایک رکعت پڑھی جائے گی تو فرضوں کو طاق کردے گی۔ اگر و ترکی نماز و صفاع ہے پہلے اوا کرے گاتو صحیح نہیں ہوگی بیٹی اس پر وہ تواب حاصل نہیں ہوگا جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز و ترتمارے لیے سرخ اونٹوں سے بہلے ورٹی رکعت تو تی نف درست ہوگی۔ (۲) چاہو وہ عشاء ہے پہلے اوا کی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء سے پہلے اوا کی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء سے پہلے اوا کی جائے یا عشاء کی نماز الی بنا کوئی نماز الی نہیں ہوتی جے یہ ایک رکعت و تو کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ دو سری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نہیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاق کر سے جائے اوا تی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نہیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاق کر سے حوالی کرنے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نہیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاق کرسے حوالی کرنے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نمیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاق کرسے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نمیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاق کرسے طاق کرسے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نمیں ہوتی جے یہ ایک رکعت طاق کرسے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نمیں ہوتی جے یہ ایک رکھت کو تو کو اس سے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نماز الی بھونے کی ایک و جہ یہ جے کہ اس سے پہلے کوئی نماز الی نماز الی میں کرسے کر اس سے پہلے کوئی نماز الی نماز الی نماز الی نماز الی نماز الی نماز الی نماز الیک کرسے کوئی نماز الی نماز الیک کرتے کوئی نماز الیک کیا کہ اس سے بھون کی سے نماز الیک کرنے کر اس

رکعت سے پہلے ہیں وتر ہوں گی۔ مران دورکعتوں کا وتر ہوتا تیسری رکعت پر موقوف ہوگا کیونکہ نمازی کا پخت ارادہ میں ہے کہ وہ ان دورکعتوں کو تیسری رکعت ملاکرو ترکسے گاتواس کے لیے ان دورکعتوں کے لیے بھی و ترکی نیت کرنا صح ہے۔

رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھتا افضل ہے اس لیے وتر کی نماز تنجد کے بعد پڑھنی چاہیے۔ وتر اور تنجد کے فضائل اور ان دونوں میں تر تیب کی کیفیت باب الاوراد میں انشاء اللہ العزیز بہت جلد بیان کی جائے گی۔

ہفتم : چاشت ، چاشت کی نماز پابندی کی ساتھ اوا کرنے کے بدے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ آٹھ ر کھتیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بمشیرہ حضرت ام پائی دوایت کرتی ہیں:۔

انهصلى الله عليه وسلمصلى الضحى ثماني ركعات اطالهن وحسنهن

المنظرت ملی الله علیه وسلم نے جاشت کی آٹھ ر کھیں ادا کیں اور انھیں طول دیا اور انھی طرح

یہ تعدادام بانی کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کی ہیں معنزت عائشہ فرماتی ہیں:۔

کان یصلی الضحنی اربعاویزیدماشا عالله سبحانه (سلم) آخضرت صلی الله علیه وسلم عاشت کی عار رکعت برماکرتے تے اور بھی کھ زیادہ بھی بڑھ لیتے تھے۔

اس مدیث میں زیادہ کی کوئی مدیمیان نہیں گی گئی ہے الکہ اس سے اتنامعلوم ہو تاہے کہ آپ چار رکھات پابندی کے ساتھ ادا فرماتے ' یہ تعداد کم نہ کرنے ' اور بھی ان رکھات میں اضافہ بھی فرمالیا کرتے تھے ' ایک مفرد مدیث میں چے رکھات بیان کی گئیں دن

پیاست کی نماز کے وقت کے باب میں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی چھ رکت رووتوں میں اوا فرماتے 'ایک جب آفاب ظلوع ہو جا تا اور قدرے باندی پر پہنچ جا تا تو آپ کوڑے ہو کروور کعت پڑھے' اور اس طرح دن کی نمازوں کے دو سرے ورد کا آغاز ہو آ۔ عنقریب ہم اس جلے کی وضاحت کریں گے انشاء اللہ وو سرے اس وقت جب خوب روشی مجیل جاتی اور سورج چوتھائی آسان پر آجاتا 'چار رکعت اوا فرماتے 'خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دور محتیں اس وقت بردھتے جب آفاب نصف نیزے کے بقد رباند ہو تا۔ اور دو سری بار اس وقت نماز پڑھتے جب ون کا چوتھائی حصہ گذر جا آ۔ یہ نماز عصر کے مقالے میں ہوتی۔ عمری نماز کا وقت اس وقت ہوتی جا ہے جب وان کا چوتھائی حصہ باقی رہ جا آ۔ ظرود پرڈھلنے کے وقت نماز عمر کے مقالے میں ہوتی۔ عمری نماز کا وقت اس وقت ہوتی جا ہے جب طلوع آفاب اور ذوال کا وقت آدھا رہ جائے جیے ذوال سے خوب تک کے وقت کو آدھا کر دیا گئر ہے۔ حضرت علی کی دوایت میں چاشت کے افضل وقت کا ذکر ہے۔ چاشت کا وقت طلوع آفاب سے زوال سے نوال سے نوال

مغرب وعشاء كورميان كونوافل بي نوافل بمي مؤكده بين - (٢) بين العشاءين ستركعات (طرائل عمارابن ياس) دونون عشاول كورميان جدر كعات بين -

اس نماز کے بدے فضائل وارد ہوئے میں کماجا آئے کہ باری تعالی کے ارشاد

<sup>(</sup>١) بخارى دمسلم على يدروايت ب- كراس عن اطالهن وحسنهن كالفاظ مين بي - رم ماكم مايري حبالله-

و الناتوافل كالعداد چيان كالى ب- چانچاك روايت بسب

تتجافلی جنوبهم عن المضاجع (پ۲٬۲۳٬۲۳ مت۲۹) ان کے پلو خواب کاموں میلید موتے ہیں۔

سے یی نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من صلى بين المغرب والعشاء فانها من صلاة الاوابين (ابن البازك ابن المنزر (ربن البازك ابن المنزر

جو فض مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ نماز خدا تعالی کی طرف او شے والوں کی نمازے۔

ایک مدیث یں ہے۔

من عكف نفسه فيما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة أو بقر آن كان حقاعلى الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام و يغرس له بينهما غراسالو طافه اهل الارض لو سعهم (ايرالولد المنادق كاب الملاة - اين من "

جو مخص مغرب وعشاء کے درمیان آپ آپ کو جماعت والی مجد میں روکے رکھے اور نماز و قرآن کے علاوہ کوئی تفتگونہ کرے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے لئے جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سوبرس کا ہو۔ اور اس کے لئے ان دونوں محلوں کے درمیان استے در شت لگائے کہ آگر زمین کے باشندے ان میں محوص توسب کی مخیائش ہوجائے۔

اس نمازك باتى نضائل كتاب الاوراد مين بيان كية مائيس محدانثا والله تعالى

دو سمری قشم یہ اس تتم میں وہ نوا قل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آنے جانے سے مکرر ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہردن اور ہر رات کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ ذیل میں ہم ان نمازوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

يك شنبه : حفرت الوجرية كى ايك روايت م بن

انه صلى الله عليه وسلم قال من صلى يوم الاحدار بعر كعات يقراء فى كل ركعة بفاتحة الكتاب و آمن الرسول مرة كتب الله له بعد دكل نصرانى و نصرانية حسنات و اعطاه الله ثواب نبى وكتب له ثواب حجة و عمرة وكتب له بكل ركعة الف صلاة و اعطاه الله فى الجنة بكل حرف مدينه من مسك ادفر \_ د البري الدين الديال واليال واليال

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قض اتوار کے دن چار رکعت نماز پڑھے' ہرر کعت میں سور ڈفاتحہ اور سور ڈفاتحہ اور سور ڈفاتحہ اور سور ڈفاتحہ اور سور ڈفرانی مرہ ہواور ہر نفرانی عورت کی تعداد کے بقدر نکیاں لکھے گا۔ اور اے ایک نبی کا تواب عطاکرے گا'اور اس کے لیے ایک جج اور ایک عمو کا تواب لکھے گا۔ اور اس کے لیے ہر رکعت کے عوض ایک ہزار نمازیں لکھے گا۔ اور اس جنت میں ہر حرف کے بر لے میں خالص مفک کا ایک شمر عطاکرے گا۔

حفرت على انخفرت صلى الدعلية وسلم سے روايت كرتے إلى -

وحدوااللمبكثرة الصلاة يومالا حدفانه سبحانه واحدلا شريك لمفمن صلى

يوم الاحدبعد صلاة الظهرار بعركعات بعد الفريضة والسنة يقرافى الاولى فاتحة الكتاب و تنزيل السجدة وفى الثانية فاتحة الكتاب و تبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قام نصلى ركعتين اخريين يقراء فيهما فاتحته الكتاب سورة الجمعة و سأل الله سبحانه و تعالي حاجته كان حقاعلى الله ان يقضى حاجته الدي في الكاب المزور) حاجته

اتوار کے دن نماذی کثرت سے اللہ تعالی کی قرحید کرو۔ کیونکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس جو شخص اتوار کے دن ظهر کے فرض اور سنت کے بعد چار رکعات اوا کرے 'اور پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ و الم المجدہ اور دو سری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور تبارک الذی پڑھے اور التحیات پڑھ کر سلام چھیروے ' پجر کھڑا ہو اور دو رکعت پڑھے 'ان میں سورۂ فاتحہ اور سورۂ جعہ کی تلاوت کرے اور اللہ تعالی سے اپنی حاجت ما تھے تو اللہ تعالی پر اس کی حاجت روائی لازم ہوگی۔

دو شنبي: حضرت جابر المخضرت صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے إلى:

انه قال: من صلى يوم الاتنين عندار تفاع النهار ركعتين يقرأ في كلركعة فاتحة الكتاب مرة و أية الكرسي وقل هو الله احدو المعوذتين مرة مرة فاذا سلم استغفر الله عشر مرات وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات غفر الله تعالى لهذنوبك مرات غفر الله تعالى لهذنوبك

آپ نے ارشاد فرمایا:۔ جو مخص پر کے دن آفماب کے بلند ہونے کے وقت دور کھتیں پڑھے'ان میں سے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۂ فاتحہ' ایک مرتبہ آیۃ الکو سسی اور ایک ایک مرتبہ قل حواللہ' قل اعوز برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے اور جب سلام پھیرے تو دس بار استغفار اور دس بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کردیں۔

حضرت انس ابن مالک آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

من صلى يوم الأثنين اثنتي عشرة ركعة يقرآفى كل ركعة فاتحة الكتاب و آية الكرسى مرة فاذا فرغ قرأقل هو الله احداثنتي عشرة مرة و استغفر اثنتي عشرة مرة ينادى به يوم القيامة اين فلان بن فلان ليقم فليا خذ ثوابه من الله عزو جل فاول ما يعطى من الثواب الف حلة و يتوج ويقال له ادخل الجنة فيستقبله مائة الف ملك مع كل هدية يشيعونه حتى يدور على الف قصر من نور يتلالاً الله

جو فخص دوشنبہ کے دن بارہ رکتیں پڑھے 'ہرد کعت میں ایک بارسورڈ فاتحہ اور ایک بار آیۃ الکری پڑھے ' جب نمازے فارغ ہوجائے تو قل حواللہ بارہ مرتبہ اور استغفار بارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کی فلاں ابن فلاں کماں ہے۔ اٹھے اور اپنا تواب اللہ تعالی سے لیے سب سے پہلے اسے جو تواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے ایک بڑار جو ژے مطا کیے جائیں گے اور سرپر تاج رکھا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں داخل ہو' وہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ

(١) هذاالحديثمنكر (١) رواهبغيراسنادوالحديثمنكر-

تحذہ ہوگا۔وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں مے یماں تک کہ وہ نور کے ایک ہزار چیکتے ہوئے محلوں کا دورہ

سه شنبه المراق في خطرت الله عدايت نقل ك مهم المنطيه و ملم الداونها :

من صلى يوم الثلاثاء عشر ركعات عندانتصاف النهار (وفي حديث آخر
عندارتفاع النهار) يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة و قل
هو الله احدثلث مرات لم تكتب عليه خطيئته الى سبعين يوما مات شهيدا و
غفر له ذنو بسبعين سنظ (ايري الدي في الكاب المرور)

جو فخص منگل کے دن دس رکعات دوپہر کے وقت (ایک روایت میں ہے کہ آفاب کے بلند ہونے کے وقت) پڑھے ' ہرر کعت میں ایک ایک مرتبہ سورڈ فاتحہ اور آیة الکری پڑھے اور تین ہار قل حواللہ احد پڑھے تو سر دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اور اگر اس کے بعد ستردن کے اندر اندر مرحائے تو شہید مرے گا اور اس کے سترسال کے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔

چارشنب ابواورلی خوانی حفرت معاذابن جمل ہے روایت کرتے ہیں کہ انخفرت میل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔
من صلی یوم الا ربعاء اثنتی عشر قرکعة عند ارتفاع النهار بقر افی کل رکعة
فاتحة الکتاب و آیة الکرسی مرق و قل هو الله احد ثلث مرات و المعوذ تین
ثلث مرات نادی مناد عند العرش یا عبد الله الستانف الحمل فقد غفر لک ما
تقدم من ذنبک و رفع الله سبحانه عنک عذاب القبر وضیقه و ظلمته و رفع
عنک شدائد القیامة و رفع له من یومه عمل نبی " (ایومی الدی فاتک الناب الذور)
جو فض مدھ کے دن آقاب کے اونی الفی اور آل اعوز برب الناس تین بار پر مے تواس کو عرش کے
آیدة الکری ایک بارقل مواللہ اقل اعوز برب النال اور قل اعوز برب الناس تین بار پر مے تواس کو عرش کے
پس سے ایک فرشتہ بکار آئے کہ اے اللہ کے بیٹ عمل پھرے کرکہ تیزی پچھاگناہ عشر ہے گئے ہیں اللہ
تعالی تھے ہے عذاب قبر قبر کی تنگی اور آل کی دور کردے گا دور تھے ہے قیامت کے مصائب اٹھالے گا اور اس

تخ شنب المحمد معرت ابن عباس مدوايت كرت بين كه الخفرت ملى الشعليه وسلم في ارشاد فرمايات من صلى يوم الخميس بين الظهر والعصر ركعتين يقر أفي الاولى فاتحة الكتاب و آية الكرسى مائة مرة و في الثانية فاتحة الكتاب وقل هو الله احد مائة مرة و يصلى على محمد مائة مرة اعطاه الله ثواب من صام رجب و شعبان و مضان و كان له من الثواب مثل حاج البيت و كتب له بعد دكل من آمن بالله سبح انه و توكل عليات الامن الدين الكاب الذين الكاب الذين الكاب المنار)

جو مخص جمرات کے دن ظراور عمرے درمیان دو رکتیں پر مے 'پلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیہ الکری سو مرتبہ پر معے اور سوبار درود شریف الکری سو مرتبہ پر معے اور سوبار درود شریف پر معے اللہ تعالی اسے اس مخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب شعبان اور رمضان کے

<sup>(</sup>۱) اشاو ضعیف ولیس نیه ذکر الوقت (۲) نیه غیر مسی وجو محدین حمید الرازی احد ۱ کذابین (۱۲) . سند تسعیف جدا

روزے برابرر کے ہوں۔اس کو خانہ کعبہ کا مج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور اللہ تعالی اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے مطابق اجرو تواب لکھیں کے جواللد پر ایمان لاے اور جنوں نے اس پر توکل کیا۔ جعير : حفرت على ك وابت ب كر الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

يوم الجمعة صلاة كله مامن عبدمومن قام اذا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او أكثر من ذلك فتوض اثم اسبع الوضوء فصلى سبحة الضحير كعتين ايماناواحتساباالاكتب اللهلهمائتي حسنة ومحاعنه مائة سيئة ومنصلي أربع ركعات رفع الله سبحانه له في الجنة اربع مائة درجة ومن صلى ثمان ركعات رفع الله تعالى في الجنة ثمان مائة درجة وغفر لمننوبه كلهاومن صلى اثنتى عشرة ركعة كتب الله له الفين ومائتي حسنة ومحاعنه الفين ومائتي سيئة ورفع الله لمفى الجنة ألفين ومائتي درجما

جعہ کے دن ممل نماز ہے۔ کوئی بندہ مومن ایسانس ہے جواس وقت جب کہ آفاب نکل آئے 'اور نیزے ك برابريا اس سے زيادہ بلند موجائے المجى طرح وضوكرے اور جاشت كى نمازا يمانا وراضاب كى غرض سے بر مع مراس کے لیے اللہ تعالی سو تیکیاں لکھیں سے اور اس کی سو برائیاں منائی سے اور جو محص جار ركعات يرصع توالله تعالى جنت من اس كم عار سودرج بلند كرے كا اور جو آثھ ركعات يرسع جنت من اس کے آٹھ سودرجات بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کردے گا' اور جو فخص بارہ رکعات برجے الله اس کے لیے بارہ سونکیاں تکمیں مے اور اس کے بارہ سو کناہ مٹائیں مے اور جنت میں اس کے لیے بارہ مودرجات بلندكريس مح-

نافع ابن عمرت روایت کرتے ہیں کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من دخل الجماعة يوم الجمعة فصلى اربع ركعات قبل صلاة الحمعة يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله احد حمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعدهمن الحنةاويرى لفكا

جو مخص جعد کے دن جامع معجد میں داخل مو اور جعد کی نمازے قبل جار رکعات پر معے مر رکعت میں الجمدللة اور قل موالله أحد پهاس مرتبه يزه عوواس وقت تك نيس مرے كاجب تك كه جنت ميں اينا ممكانه ندد كه لے اسے دكھاندوا جائے

ہفت : ابو ہریہ دوایت کرتے ہیں کہ اعضرت صلی الله علیہ وسلم فراتے ہیں:

من صلى يوم السبت اربع ركعات يقرأني كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هوالله احدثلاث مرات فأفافر غقرا آية الكرسى كتب الله له لكل حرف حجةوعمرة ورفع لهبكل حرف اجر سنةصيام نهارها وقيام ليلها واعطاه عز وحل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبتين و

جو مخض ہفتہ کے دن چار رکعات پڑھے ' ہر رکعت میں سورہ فاتحرایک مرتبہ اور قل ہواللہ تین مرتبہ پڑھے '

<sup>(</sup>۱) مجمد اس کی اصل نمین لی- (۲) وقال غریب جدا (۲) مند ضیف جدا-

اور جب فارخ ہو جائے تو آیہ الکری پڑھے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر خرف کے بدلے میں جج و عموکا ثواب لکھیں گے 'اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک برس کے دنوں کے روزوں اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا کریں گے 'اور اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے اسے ایک شمید کا ثواب عطا کریں گے 'اوروہ قیامت کے روز

انبیاءوشداء کے ساتھ عرش البی کے سامے میں ہوگا۔

اتوار کی رات یک حضرت انس آنخفرت ملی الله علیه و سلم سے مدایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو مخص اتوار کی رات کو ہیں رکعت نماز پڑھے ' ہرر کعت میں سورہ فاتحہ ' پچاس مرتبہ سورہ اخلاص اور آیک مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور آل اعوذ برب الناس اور آل اعوذ برب الفات پڑھے۔ سو مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنے لئے ' اپنے دالدین کے لیے سو مرتبہ منفرت کی دعا کرے اور آنخضرت صل الله علیہ و سلم پر سو مرتبہ درود بھیے ' اپنی طاقت و قوت سے اظہار برآت کرے اور الله تعالی کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور پھر پر الفاظ کے ہے۔

أَشْهَدُانُ لَا اللهُ اللهُ وَ اَشْهَدُانَ آدَمَ صَفُوةُ اللهِ وَفِطْرَتُهُ وَ اِبْرَابِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ وَ وَمُوسِى كَلِيْمُ اللهِ وَعِيْسِى رُوحُ اللهِ وَمُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيْبُ الله مِن كواى دينا مولى كه الله كسواكونى معود في اوركواى دينا مولى كه آدم الله كركزيه مند بين اور ابرابيم ظيل الله مولى كليم الله عينى دوح الله اور محملى الله عليه وسلم الله كرميب بين -

تو اس مخض کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب ملے گاجو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں 'اور جو اس کے لیے اولاد کے لیے قائل نہیں ہیں۔ قیامت کے روز اسے امن وامان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پریہ بات لازم ہوگی کہ اسے مند سے معدم مند کا میں دور

پنیموں کے ساتھ جنت میں داخل کرے "

پیرکی رات : اعمش حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو مخص پیرکی رات میں چار رکعت مما الجمد للہ اور قل ہواللہ کیارہ مرتبہ 'دوسری رکعت میں الجمد للہ اور قل ہواللہ اکیس مرتبہ پرھے' پھر مرتبہ 'تیسری رکعت میں الجمد للہ اور قل ہواللہ اکیس مرتبہ پرھے' پھر سلام پھیرے' اور نمازے قارفی ہو اللہ اکا ایس مرتبہ پرھے' اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے بجہتر مرتبہ استغفار پرھے' پھر اپنی ضرورت کا سوال کرے قواللہ پرلازم ہوگا کہ دو اس کی درخواست پوری فرمائے۔ اس نماز کو نماز خابست بھی کہتے ہیں' ممثل کی رات بھی کہتے ہیں' ممثل کی رات میں دو و تھن پر بھے' ہررکھت میں سورہ فاتحہ' قل ہو اللہ احد اور معوذ تمن پرا بھی مرتبہ استغفار پر سطے تو اے زبردست اجرو تو اب عطا کیا جائے گا۔ معرت عمر آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے فقل کرتے ہیں کہ آپ نے قرمایا ۔

من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقرأفي كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وانا انزلناه وقل هو الله احدسبع مرات اعتق الله رقبة من النار وبكون يوم القيامة

قائدهو دليله الى الجنة

جو مخص منگل کی شب میں دو ر کھتی پڑھے ، ہررکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ انا انزاناہ اور قل ہواللہ احد سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اے آگ ہے آزاد کرے کا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی رہمائی کرنے والا اور اس کو لیجانے والا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ايرمون الديل دواه بيرا او وحر عرب (۱) فكه العمول بغيرا شاو (۳) ذكر هابو موسلى بغير استالت بمصر المصسفيس واستد من حليث ابن مسدود و حابر و كلها منكر ق

بدھ کی رات میں دور کو ایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جو محض بدھ کی رات میں دور کھتیں پڑھ' پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 'اور قل اعوذ برب الناس دس مرتبہ رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس دس مرتبہ پڑھے 'سلام کے بعد دس مرتبہ استغفار کرے ' پھروس پار درود پڑھے ایسے محض کے لیے ہر آسان سے ستر ہزار فرشتے اتریں گئ اور قیامت تک اس کا ثواب تکھیں گے۔ (۱) ایک روایت میں سولہ (۱۱) رکعات بیان کی گئی ہیں۔ اس نماذ میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے ملاوت کرے ' آخری دور کھتوں میں تمیں (۱۹) مرتبہ آیہ الکری 'اور پہلی دور کھتوں میں قل ہو اللہ احد تمیں (۱۹) مرتبہ پڑھے ' ایسے محض کی مقادش اس کے کھروالوں میں سے ایسے دس (۱۹) افراد کے حق میں قبول کی جو اللہ احد تمیں (۱۹) مرتبہ پڑھے ' ایسے محض کی مقادش اس کے کھروالوں میں سے ایسے دس (۱۹) افراد کے حق میں قبول کی جائے گی جن کے لیے دونرخ واجب قرار دی جانبی ہوگی۔ حضرت فاطریہ ' مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دونرخ واجب قرار دی جانبی ہوگی۔ حضرت فاطریہ ' مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دونرخ واجب قرار دی جانبی ہوگی۔ حضرت فاطریہ ' مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کرتی جائے گی جن کے لیے دونرخ واجب قرار دی جانبی ہوگی۔ حضرت فاطریہ ' مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کرتی جن کے کیوں کی جن کے لیے دونرخ واجب قرار دی جانبی ہوگی۔

ين من صلى ليلة الاربعاء ست ركعات قراء في كل ركعة بعد الفاتحة قل اللهم مالك الملك الى آخر الآيه واذا فرغمن صلاته جزى الله محمداعنا ما هو الملك المنوب سبعين سنة وكتب لمبراة من النار "

جو محض بدھ كى رات ميں چھ ركعت تماز پڑھے اور ہر ركعت ميں سورة فاتحہ كے بعد اللهم مالك المملك (آخرتك) الله محمداعنا المملك (آخرتك) الله محمداعنا ما هو اهله قوالله اس كے سرّسال كے كاه معانى كرديں كے اور اس كے ليے دوزخ سے براء ت كھيں كے۔

جمعرات کی رات : حضرت ابو ہریرہ فراتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قضی جمعرات کو دو رکعت نماز دوا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور پانچ مرتبہ آیہ الکری پانچ مرتبہ قل مواللہ اور پانچ مرتبہ معوذ تین پڑھے اور نمازے فراغت کے بعد پندرہ مرتبہ استغفار کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین کے لئے بدیہ کرے والویا اس نے اپنے والدین کا حق اور اس کا نافرمان رہا ہو اللہ تعالی اسے وہ اجر و تواب عطا کریں مے جو وہ مدیقین اور شداء کو عطا کرتے ہوں ،

بیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ۔ جو مخص جعد کی رات میں عشاء کی نماز جماعت ہے ادا کرے ' پر سنتیں ادا کرے اور سنتیں ادا کرے اور سنتیں اور کرے اور سنتیں ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ اور معوذ تین ایک ایک مرتبہ علاوت کرے پھر تین رکعات و ترکی نماز پڑھے ' اور اپنے وائیں پہلوپر قبلہ دو ہو کر سوئے تو کویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں مخدرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔

مذاری ہے۔ (۲) ایک دوایت میں ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :۔

أكثر وامن الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الازهر: ليلة الجمعة (طران-ابومرية)

<sup>(</sup>۱) اس ملط من معرت بایری روایت کے علاوہ کوئی دو سری روایت فیم کی معرف بایری روایت میں جار رکعات بیان کی تی ہیں اور ابو سوئی الدین نے معنوت السری نے معرف الدین نے معنوت السری نے معرف الدین نے معنوت السری نے معنوت نے معنوت السری نے معنوت نے

روش رات 'اور روش دن لینی جعه کی رات اور جعه کے دن جمع پر کثرت سے درود پر حاکرو۔

ہفتہ کی رات : انس روایت کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ليلة السبت بين المغرب و العشاء اثنتى عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة و كأنما تصدق على كلمؤمن ومؤمنة و نبر امن اليهود و كان حقاعلى الله ان يغفر له"

آنخضرت ملی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ جو محض ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان ہارہ رکعات ماز پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا'اور کویا اس نے یہ (عمل کرکے) ہرمسلمان مرد اور ہرعورت پر صدقہ کیا ہو'اور یمودی ہونے سے براء سے کی ہو'اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کو بخش دے۔

تيسري فشم

سال کے تکرارے مررہونے والی نمازیں: سال کے تکرارے مررہونے والی نمازیں چارہیں۔

عیدین کی نماز : یه نماز سنت مؤکده ہے۔ (۱) اور دین بیشعار ہے اس نماز میں مندرجہ ذیل سات امور کی اطاعت کرنی جائے اول نے بین مرتبہ ترتب کے ساتھ تحبیر کمنا۔ یعنی یہ الفاظ کمنا۔ (۲)

یہ تجبیر عیدالفری رات سے شروع کرے اور عیدی نماز تک جاری رکھ اور عیدالا منی میں یہ تجبیر عرف کے دن نماز فجر کے بعد سے تیم ہوس آریخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ یہ تجبیر فرض نمازوں اور نوا فل کے بعد کہنی جائے اور فول کے بعد یہ کمنامؤکد ہے۔ (۳)

ووم: ید کدجب عیدی مع موتو عشل کرے ازینت کرے افوشولگائے اجیاکدان سب امور کی تغییل ہم نے جعد کے باب

میں بیان کی ہے 'مردوں کے لئے افغنل یہ ہے کہ وہ چادر اور عمامہ استعمال کریں 'الڑکے عیدگاہ جانے کے وقت ریٹی کپڑوں سے اور بوڑھی حورتیں زینت کرنے سے احراز کریں۔

سوم: بيب كدعيد كاه ايك راسة س جائ اوردو مرب راسة بوالى آئ آخضرت ملى الله عليه وسلم كامعول يى قا (مسلم-ايو جريرة)- آخضرت ملى الله عليه وسلم جوان عور قول اور پرده واليول كو بمى عيد كاه جائے كائكم ديا كرتے تھے-(١)

(بخاری ومسلم-ام عطیم")-

چہارم : متحب یہ ہے کہ صحراء میں نکل کر عیدی نماز اوا کی جائے کہ کرمہ اور بیت المقدس اس تھم سے مشتنیٰ ہیں اکن آکر بارش ہو رہی ہوتو اندرون شرکسی مجد میں نماز اوا کی جائتی ہے آگر بارش نہ ہوتو اہام کے لیے جائز ہے کہ وہ کئی مخص کو اس کی اجازت دیدے کہ وہ کمزور معیف اور مریض لوگوں کے ساتھ کسی مجد میں نماز اوا کرے اور خود توانا تکدرست لوگوں کے ساتھ باہر جائے عیدگاہ کے لیے تحبیر کتے ہوئے جائیں۔

بہتے ہے ہے۔ یہ دوت کا لحاظ رکھا جائے عید کی تماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے اور قربانی کے جانور ذرائح کرنے کا وقت ذی الحجہ کی وسویں تاریخ کی صح سورج کے طلوع ہونے پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اتنا وقت گذر جائے جس میں وو خلیے پڑھے جائے میں اور دور کعت نماز اوا کی جائے تر ائی کا وقت تیرہویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عیدالا منحیٰ کی نماز اوا کرنے میں جلدی کی جائے کہ کہ کہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتے ہیں۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا معمول کی تھا (شافعی۔ مالک ابن الحورث مرسلا ")۔

عشم: یک نمازی کیفیت میں مندرجہ ذیل امور طوظ رہیں اوگ نماز کے لیے رائے میں تحبیر کتے ہوئے چلیں '(۲) جب امام وہاں پنچ تو اے پیٹنے کی ضورت نہیں 'نہ اے نفل پڑھنے چاہئیں 'البتہ لوگ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ (۳) کھرا یک مخص یہ اطلان کرے مطالحہ الم حامعة "(۳) اس کے بعد امام دو رکعت نماز پڑھائے۔ ٹبلی رکعت میں تحبیر تحریمہ اور رکوع کی تحبیر کے علاوہ سات تحبیر اور کھے۔ (۵) مردد تحبیروں کے درمیان یہ الفاظ کے۔ (۲) سُبُحان اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

<sup>(</sup>۱) صحابہ کرام کے زیاتے ہیں بعض شرق مصالح کا وجہ ہے موران کا جماعت ہیں شریکہ ہونے کے لیے جاتا ممنوع ہوچکا تھا اگرچہ حمد نہوی ہیں اس کی اجازت تھی احت نہیں احت کا مغتر ہے سلک ہی ہے کہ مورتی عید گاہ نہ جائیں۔ بعض فتماء نے ہوئی کوران کو مشخئی قرار دیا ہے۔ (الدر الخاریاب الدامند جامع ۱۹ میرالفطری فراز کے لیے جاتے ہوئے دائیت آب ہے مجبر تشریق کیس اور حیدالا مخی میں درا باند آوازے کہتے ہوئے جائیں۔ (در عار علی بامش دوا لمحتارج اص ۱۹۸۷) مترج ہے ) ( ۳ ) احتاف کے بین کہ جدین کی فبازے پہلے نہ میدگاہ میں کوئی لفلی فراز ہے اور نہ کر براس سلط میں امام ومقتری دونوں کا ایک تی محمر ہے ویک فران کی میں ہوا قل فیس پڑھنے جا بین۔ البتہ گر پڑھنے کی اجازت ہے (الدر الخار علی بامش روا لمحتارج اس ۱۹۸۷) میرین میں اذان مجبراور المصلاۃ جامعہ کی نواء یا الصلاۃ جامعہ کا اطان و فیرہ کچہ دسی ہے۔ یکی طریقہ مسنون ہے۔ (الدر الخار علی بامش روا لمحتاری ( ۲ ) یہ الفاظ کمنا ضروری فسیل ہے البتہ وہ بجبروں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چا ہیئے کہ غین عمر سے بیان اللہ کہا جا ہے۔)

اور دو مری رکعت میں اقتربت الساعة برص (۱) و مری رکعت میں ذاکد تخبیری پانچ ہیں۔ ان میں قیام اور رکوع کی تخبیری شامل نہیں ہے۔ ہردو تخبیروں کے درمیان وی الفاظ کے جو پہلی رکعت میں کے تقے۔ پھردو خطبے برص (۲) دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ ہو'اور جس محض کی نماز حید فوت ہوجائے اے قضا کرلنی جا ہیئے۔ (۲)

ہفتے ۔ یہ کہ ایک میندھے کی قربانی کرے۔ ( س ) سمجھنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک میندها ذرع کیا ،

اوربه دعاير عي- ( ۵ )

بسم الله والله اکبر هذاعنی وعن من لم بضح من امتی - (بخاری و مسلم ابوداؤد ، تزی - انس ) شروع کر آبون الله کے نام ہے اور اللہ بہت بوا ہے یہ قربانی میری طرف سے اور اس کی طرف سے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی -

ایک مدیث س سے

من رأى هلال في الحجة وارادان يضحى فلا ياخذن من شعره ولامن اظفاره شيئا (ملم المسلم)

جو مخص ذی الحجہ کا جائد دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تووہ اپنے بال یا ناخن نہ ترشوائے۔(۲) حضرت ابو ابوب انساری فرمائے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد مبارک میں آدی اپنے اہل خانہ کی طرف قربانی

(۱) اس سے بید سمجما جائے کہ صرف بیر سور تین پڑھی جائیں گی ہاکہ کوئی بھی سورت پڑھی جائتی ہے۔ ہارے اکار کا معول بیہ ہے کہ وہ نماز میرالفطر
کی پہل رکعت بی سبح اسم ریک الاعلی اور دو سری هل اتاک حدیث العاشیدة اور نماز میرالا منی کی پہل رکعت بیں وا نفی اور دو سری
رکعت بیں الم نشرح پڑھتے ہیں۔ (۲) میرین کا خلبہ سنا واجب ہے البت امام کو چاہیے کہ وہ خلیے بیں انتصارے کام لے۔ (الدرالخار علی موالمتاری امراکی مترجے۔) (۳) اگر کی مخص سے میرین کی جماحت فوت ہوجائے قواحناف کے نزدیک اس کی قضاء نہیں ہے (الدرالخار علی موالی منازعان منازعان منازعان وزیہ بیل بھینس کا کے اور اونٹ وغیرو کی ماروں نہیں ہے بلکہ کرائی کری مینڈھا وزیہ بیل بھینس کا کے اور اونٹ وغیرو کی قرائی بھی کی جائی ہو منا مرجی ہے تو ان کریے وہا کر تبلہ رخ لاکریے وہا پر منا متحب ہے تو ان کی جائی ہے منازعان کریے وہا بر کو قبلہ رخ لاکریے وہا پر منا متحب ہے تو ان کریے وہا کہ تو بانور کو قبلہ رخ لاکریے وہا پر منا متحب ہے

إِنِّى وَجَهْتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرِ الشَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا آنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِى لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ مَنْكَ وَلَكَ عَنْ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ مَنْكَ وَلَكَ عَنْ الْعَالَمِيْنَ لَا اللّهُ مَا يَكُولُكُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

عن کے بعد اس مخص کا نام کے جس کی طرف سے ذرج کردہا ہو اور اگر اپنی طرف سے ذرج کر رہا ہو تو اپنا نام لے اس کے بعد بسٹیم اللیمو اللکا کیئر کمہ کرذرم کردے (معکوہ شریف) مترجم۔)

یہ قربانی تیری توفق سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ صن کے بعد کسٹی خس کا نا کے معبی ک طوف سے ذیح کرما ہوتو اپنا نام لیان کے بعد دینے اللہ کا ڈائٹ کہ کر ذیح کردے وسٹ کا و شریعت مترجم۔

( ۲ ) جو مخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب میر الاحلیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرکے نافن اور بال کتروائے اور جو مخض قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہواس کے لیے بید مستحب نہیں ہے وہ نمازے پہلے بھی مجامت بنواسکتا ہے اور ٹافن تراش سکتا ہے۔ (ردا کھتارج اص ۸۸٪)

احباء العلوم جلداول

کرلیتا 'اوروہ سب اس کا گوشت کھاتے اور دو مروں کو کھلاتے ' قربانی کا گوشت نین دن یا اس سے ذا کد مدت تک رکھ کر کھانا جائز ہے۔ پہلے اس سے ممانعت کردی گئی تنی بعد میں اجازت دیدی گئی۔ معنزت سفیان ثوری فرماتے ہیں مستحب سے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد جارہ در کھتیں 'اور عید الامٹی کے بعد چھ رکھت نماز پڑھے ' ثوریؓ نے بیہ بھی فرمایا کہ بیہ نماز سنت ہے۔ ( ۱ )

تراوی کی نماز : تراوی کی نماز میں ہیں رکھیں ہیں۔ ان کی کیفیت مضور ہے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ ان کی تاکید عیر کی نماز کے مقالے کے نماز کی مقالے کے نماز کر اور کی جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تھا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ دویا تین راتوں کو جماعت کے لیے تشریف لائے 'گرنیں آئے' اور فرہایا کہ میں اللہ علیہ وسر نماز جماعت کے ساتھ تم پر فرض نہ ہوجائے۔ (۲) کین حضرت عرفے اپ وہ و مطافت میں لوگوں کو تراوی کی نماز میں جماعت پر شنق کروی' اس کی وجہ یہ تھی کہ وقی کے موقوف ہونے کی وجہ ہے اب وجوب جماعت کا اندیشہ باتی نمیں رہا تھا۔ حضرت عرفے اس معمول کی وجہ یہ بہت سے علاء جماعت کو افضل قرار ویتے ہیں۔ جماعت اس لیے بھی اندین میں رہتے ہیں۔ جماعت اس لیے بھی افضل ہونی چاہئے۔ علاوہ ازیں تمانماز پڑھنے میں سستی رہتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آتا ہے کہ تراوی میں بھی جماعت کی افضل ہونی چاہئے۔ علاوہ ازیں تمانماز پڑھنے میں سستی رہتی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نشاط رہتا ہے۔ جماعت کی افضل ہونی چاہئے۔ اس لیے تراوی کو عیدین کے ساتھ نمین کرنے جائے چاہت ' تحجہ یہ کہ تراوی ایک مسئون عمل ہے' عیدین کی طرح کی دو سری نمازوں کے ساتھ ملحق کرنا افضل ہے۔ اور تہ کورہ نمازوں میں جماعت کی ساتھ مشری خوری میں ہے۔ جماعت کی ساتھ ملات کی دو سری نمازوں کے ساتھ ملحق کرنا افضل ہے۔ اور تہ کورہ نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے۔ جم ہو کر میو ویضی ہیں اور تھا تھا تھ سے اس کے دور کورہ نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے۔ جم ہو کر میو ویضی ہیں اور تھا تھا تھ سے حدی وی سیست علی صلاتہ فی المسجد کفضل صلاق المکت و بعقی المسجد کفضل صلاق المکت و بعقی المسجد کفضل صلاق

(ابن ابی ثیب منم قابن حبیب ابوداؤد۔مثله عن زید ابن طابت) کرمیں نظی نماز پڑھنامجد میں پڑھنے کے مقالبے میں اتنا افضل ہے جیسے فرض نماز کومسجد میں اداکرنا گھر میں پڑھ لینے کی بہ نسبت افضل ہے۔

ایک روایت می ہے:

صلاة فى مسجدى هذا افضل من مائة صلاة فى غيره من المساجد و صلاة فى المسجدى و افضل من ذلك كله فى المسجدى و افضل من ذلك كله رجل يصلى فى زاوية بيتم كعتين لا يعلمها الاالله عز وجل (ابوالشيخ در ثواب انس اناده ضعف) ميرى اسمجدى ايك نمازدو سرى سجدول كى ونماندى سے افضل ب اور مجدوام كى ايك نماز ميرى

<sup>(</sup>۱) جھے اس طرح کی کوئی روایت نیس طی جس سے یہ ابت ہوسکے کہ عیدالفلری نماز کے بعد بارہ رکعات اور عیدالا مخی کی نماز کے بعد چہ رکعات پر منا سنت ہے بلکہ اس طرح کی مجع روایات موجود ہیں جن سے اابت ہو آ ہے کہ آخفرت صلی اللہ علید وسلم نے نہ نماز حید سے پہلے کوئی نقل نماز پڑھی اور نہ بعد جس۔(عراق)۔ (۲) سے روایت بخاری و مسلم میں معرت عاکشہ سے معتول ہے اس میں سے الفاظ ہیں: خسسیت ان تفرض علی کم عراقے ہے۔

معدی ہزار نمازوں سے افضل ہے اور ان تمام سے افضل سے ہے کہ آدمی اسپے کھرکے کوشے میں دو ر کھتیں اس طرح پڑھے کہ انھیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے۔

اس کی وجہ ہے کہ ریاکاری اور تقنع عام طور پر مجمع میں پیدا ہوتی ہے 'اور تمائی میں انسانی ان عیوب سے مامون و محفوظ رہتا ہے 'میرے نزدیک مختار و پندیدہ کی ہے کہ تراوی ہا ہماعت اواکی جائے 'جیسا کہ حضرت عمرای رائے تھی' تراوی کو تحییۃ السجد اور چاشت کی نماز پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ بعض نوا فل میں جماعت مشروع ہوئی ہے۔ اور نماز تراوی توان شعائر میں سے ہم برناظمار مناسب ہے۔ یہ بات کہ تمائی میں سستی پیدا ہوتی ہے اور جماعت میں ریا پیدا ہوتی ہے جماعت کے اصل مقصود سے صرف نظر کرتا ہے 'ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک مخص اپنے نفس پرید اعتار رکھتا ہے کہ وہ تمائی میں ست نہیں ہوگا' اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ریاکاری نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بتلا یے افضل جماعت ہے یا تمائی ؟ میچ بات سے کہ برکت جماعت میں ہے ' قوت اخلاص کی زیادتی میں ہے ' اور حضور قلب تمائی میں ہے۔ اس لیے کہ ایک کو دو سرے پر ترجے نہیں دی جاسمی ہوئی ہیں وتری نماز میں قوت پڑھنا متحب ہے لئا

رجب کی نماز : آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہے سند کے ساتھ مروی ہے کہ جو قض رجب کی پہلی جمزات کوروزہ رکھ اور پھر مخرب و مشاء کے درمیان بارہ رکعات پڑھے 'ہروہ رکعت پر سلام پھیرے 'اور ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ ایک مرتبہ 'سورۂ ندر تین مرتبہ اور سورۂ افلاص بارہ مرتبہ پڑھے ' المائھ ہے ہے بعد جھ پر ان الفاظ میں سر مرتبہ درود بھیے ''اللہ صل علی محمد پالنب یالا میں و علی آلہ ''پھر مجدہ کے 'اور سر آبار یہ الفاظ کے: ''سبو ح قدو س ر بالمدلائکة والر و ح ''پھر ان الفاظ کے: ''سبو ح قدو س ر بالمدلائکة عظلم میں بھروہ مرا مورہ کرے 'اور وی الفاظ کے جو پہلے مجدے میں کے تھ 'پھر مجدے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری عظلم ''پھروہ مرا مورہ کرے 'اور وی الفاظ کے جو پہلے مجدے میں کے تھ 'پھر مجدے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری تفال اس کے تمام گزارت بیں کہ دو قوہ درخواست باری اللہ تعالی اس کے تمام گزارت 'پہاڑوں کے وزن 'اور درخواس کے توں اللہ تعالی اس کے تمام گزارت 'پہاڑوں کے وزن 'اور درخواس کے توں اللہ تعالی اس کے تمام گزارت کو ایمان کر دیں گے آگرچہ وہ سمندر کے جماگ 'ریت کے ذرات 'پہاڑوں کے وزن 'اور درخواس کے توں واجب ہو چکی ہوگ ورا ایا محض تمان اللہ تعالی اس کے تمام گزارت کی ایمان کر اس کے توں کو درخواس نماز کی بڑی پابئوں کر میں ہو کہ اس کا ذراس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں ایک مرجب پڑھ می ای کہ وارٹ میں کرد کر ایمان کر اس کے میں اس میں اس میں ہوں کروں کو دیکھا کہ وہ اس نماز کی بڑی پابئوں کرتے ہیں اور کمی بھی حالت میں اسے ترک نہیں کرتے 'اس لیے میں نے بھی میال میں اس میں ہوں ہوں کہ اس نماز کا تذکرہ کو دیو جائے گ

شعبان کی نماز : شعبان کی پندرہویں تاریخ کی رات کو سور کھتیں پڑھے اور ہردور کھتوں پر سلام پھیرے 'ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے 'اور آگر چاہے تو دس ر کھتیں پڑھ لے ' ہررکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورۂ اخلام پڑھے ' یہ نماز بھی اس طرح کی دو سری نمازوں کے ضمن میں وارد ہے۔ اکابرین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے 'اور اسے «صلوٰۃ الخیر" (خیرکی نماز) کما کرتے تھے 'اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے 'چنانچہ حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ مجھ سے تمیں صحابہ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو قفص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالی اس کی طرف ستر مرتبہ نگاہ فرائیں گے' اور ہرنگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری کریں گے' ان حاجتوں میں ادنی ترین حاجت منفرت ہے۔ ا

<sup>(</sup>۱) بدرداے رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے لیکن بدایک موضوع مدے ہے۔ (۲) بدرداے باصل ہے' آہم ابن اجہ میں ضیف سند کے ساتھ بدردایت موجود ہے کشیان کا پند عزیباً رخ کورات بحرجا کو اور دن کوروزہ رکھو۔ (۳) فتوت ٹازلد کے پارے میں احتاف کا سلک قبط نمبر ۲میں بیان کیا جاچکا ہے۔

#### عارضي اسباب ہے متعلق نوا فل

چو تھی قتم

اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عار منی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو۔ اس طرح کی نمازیں نو (۹) ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یاد ہیں۔

م من كى نماز : رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين-

آن الشمس و القمر آینان من آیات الله لا یخسفان المتواحدولا لحیاته فاذا رأیتم ذلک فافز عواالی ذکر الله والصلاة (بخاری دسلم "مغیوابن شعبة") سورج اور جاند الله تعالی کی نشاند سی سے دو نشانیاں ہیں ان کو کس کے مرتے یا جینے ہے کہن نہیں گئا۔

جبتم يدكمن ديموة الله ك ذكراوراس كي نمازي فكركرو

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم کے صاجزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوگئی تھی۔ اسی دن سورج کو کمن لگا۔ لوگوں نے کما کہ سورج کو کمن حضرت ابراہیم کی دفات کی وجہ سے لگاہے۔

اس نماز کا طریقہ ہے کہ جب سورج کو گئن گئے چاہ وہ وقت جس جس گئن لگاہے نماز کے لیے کروہ ہویا نہ ہو تو لوگوں کو "
الصلاۃ جامعہ "کمہ کر آواز دی جائے اور امام لوگوں کو مجد جی دو رکعت نماز پڑھا ہے۔ ہر رکعت جی دو رکوع کرے۔ پہلا
رکوع کم بااور دو سرا اس کی بہ نبیت مختمر ان دو لوں رکعت جی آوازے قرائت کرے۔ پہلی رکعت کے پہلے قیام جی سور ہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کہ اور سورہ بی اور دو سری رکعت کے پہلے قیام جی سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ پر اکتفاکی جائے تو نماز درست ہوگی اور اگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختمر سورہ فاتحہ پر اکتفاکی جائے تو نماز درست ہوگی اور اگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختمر سورتی پڑھی جائیں تو بھی کوئی مضا کتہ نہیں ہے۔ اس طوالت کا متصدیہ ہے کہ گئن ختم ہوئے تک نماز کا سلسلہ باتی رہے۔ پہلے رکوع جی سورتی پڑھی واز دو دو سرے رکوع جی سرتی آیات کے بقدر استرحات پڑھے۔ ای طرح تیرے رکوع جی سرتی آیات کے بقدر اور چو تھے رکوع جی پڑی ساتھ کی بھی سورتی طرح تیرے رکوع جی سرتی آیات کے بقدر اور چو تھے رکوع جی پڑی سے کہاں کو چاہیے کہ کمن ختم ہوئے کہاں کہا ہے کہ دو دو سورج کمن کی نماز کا بیان تھا۔ یکی صورت جائد گمن کی ہوگی لیکن جائد گمن کی فماز جی قرات بائد آواز ہے کی جائے گی۔ اس سورج کمن کی نماز کا بیان تھا۔ یکی صورت جائد گمن کی ہوگی لیکن جائد گمن کی فماز جی قرات بائد آواز ہے کی جائے گی۔ اس لیے کہ جائد کمن کی نماز کا بیان تھا۔ یکی صورت جائد گمن کی ہوگی لیکن چائد گمن کی فماز جس کی نماز دارت جی ہوتی۔ اس مورت جائد گمن کی ہوگی لیکن چائد گمن کی فماز جس کی نماز دارت جی ہوتی ہے۔

چاند کمن کی نماز کا وقت ابتدائے کمن سے اس وقت تک ہے جب کہ کمن صاف ہو جائے۔ مورج کمن کا وقت اس طرح بھی ختم ہو جا تا ہے۔ اس لیے کہ ختم ہو جا تا ہے۔ اس لیے کہ حتم ہو جا تا ہے۔ اس لیے کہ مورج کا جو ات ہے کہ کمن لگا ہوا مورج ڈو م جائے اور چاند گمن کی نماز کا وقت مورج کلاع ہونے ہے ختم ہو جا تا ہے۔ اس لیے کہ مورج کے نکلنے سے رات کی حکومت ختم ہوگئ ۔ ہاں اگر رات ہی میں کمی وقت گمنایا ہوا چاند ڈوب جائے تو وقت نوت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تمام رات کا حکران چاند ہے۔ اگر نماز کے دوران ختم ہو جائے تو نماز میں تخفیف کردینی چا میٹے۔ جس محض کو امام کے مائھ پہلی رکعت کا دو سرا رکوع طا ہو تو یہ سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہوگئی کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا۔ (۱)

(۱) امام فزال نے امام شافق کے مسلک کے مطابق کوف اور خوف کی ٹمازوں کی کیفیت ذکر کی ہے۔ ذیل میں ہم حنی فقہ کی متند کا پوں کے حوالے سے احناف کا مسلک فقل کرتے ہیں۔ حارب سائے "شرح و قالیہ" ہے۔ اس کی "فصل فی الکسوف" کا ترجمہ تشری کے ساتھ پیش ہے۔ یہ تشری و قالیہ کا شرح و قالیہ کے حواثی میں ذکور ہے۔ ابتیاما فیہ میرملاط فرائیں )

بارش طلب کرنے کی نماز : جب سرس خک ہوجائیں 'بارش کا سلسلہ منقطع ہوجائے اور پانی کی قلت کے باعث الیاں سو کھنے لکیں تو امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ لوگوں سے کے کہ وہ تین دن روزے رکھیں۔ اپنی اپن مست کے بقدر خیرات کریں۔ لوگوں کے حقوق اوا کریں اور محناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد چوتھے روز تمام مرد الرے اور بو زمی عور تیں نمائیں اور آیسے معمولی کپڑے بین کر شرے باہر کسی میدان میں جائیں جن سے فروتنی اور اکساری ظاہر ہوتی ہو۔ عید کے برخلاف عید میں عدہ كررے سنے جاتے ہيں۔ بعض حضرات يہ كہتے ہيں كہ اپنے جانوروں كوساتھ لے جائيں۔ اس ليے كہ وہ بھى پانى كے محتاج ہيں۔ آنخضرت ملی الله علیه وسلم فے بھی اس احتیاج و ضرورت کی طرف ذیل کی مدیث شریف میں اشارہ کیا ہے۔ لولاصبيان رضع ومشائخ ركع وبهائم رتع لصب عليكم والعذاب صبا

(بيه في ابو مريرة اضعيف)

اگردودھ پیتے ہے عبادت گذار شیوخ اور چرنے والے چوپائے ند ہوتے تو تم پر عذاب كرايا جا آ۔ اگر جزیہ دینے والے کفار بھی باہر نکل آئیں۔ (۱) تواس میں کوئی مضا نقد نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امتیاز باتی رہے۔ جب کسی میدان میں جمع ہوجائیں تو "الصلاق جامعة" کماجائے۔ پھرامام بغیر تخبیرے عید کی طرح دو رکعت نماز براحائے۔ نمازے فراغت کے بعد دو خطبے دے۔ دونول خطبول کے درمیان کچھ در بیٹھے۔ دونول خطبول کا موضوع دعا و استغفار ہوتا چاہئے۔ دو سرے خطبے کے درمیان امام لوگوں کی طرف سے بشت پھیر لے اور قبلہ رو ہوکرائی چادراس طرح بلئے کہ اس كے اوپر كا حصد فيجے اور فيجے كا اوپر موجائے۔ وايال حصد بائيں جانب اور بايال حصد وائيں طرف موجائے۔ تمام حاضرين اى طرح ابنی جادریں لپیش - (۲) جادر پلٹنا ایک فال نیک ہے۔مطلب یہ ہے کہ قط و ختک سالی کی حالت ای طرح بدل جائے۔ الخضرت ملی الله علیه وسلم نے بھی میں عمل فرمایا تھا۔ ( ٣ ) اس موقع پر لوگ است است است اپنے پروردگار سے باران رحمت کی وعاكريس- پرامام لوگوں كى طرف متوجه مو اور خطبه ختم كرے - بلنى موكى جادرات جمم يراسى طرح رہے ديں - جب كرے ا مارس قوان جادروں کو بھی آبارس۔ دعامیں یہ الفاظ کمیں۔ ''اے اللہ! تونے ہمیں یہ تھم دیا ہے کہ ہم جھے سے دعاماً نکیں اور توتے ہاری دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح توتے ہمیں تھم دیا ہے ہم نے دعا کی ہے۔ اے رب العالمين ہاری دعا

(١) مالد بدمند میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نہ ہوں 'جزیہ دینے والے اور فیرجزیہ دینے والوں کی کوئی قید نمیں ہے۔ مترجم (٢) مالا بدمند میں ہے کہ امام اپنی جادر ملیمے و مرے اوگ نہ پلیس-مترجم ( ٣ ) بخاری ومسلم میں یہ روابیت عبداللہ ابن زید مازنی سے منقول ہے -

جب سورج ممن ہوتوامام جعد لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے۔ نظی نماز کی طرح کم سے کم دو رکعت پڑھے۔ اگر لوگ چاہیں تو المالي اس الدركات ملى روه كے إلى اس طرح برك مرود ركعت برسلام محيويں يا مرحاد ركعات براس كساتھ يد تمنی شرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نظی نماز ہے اس نماز کو تشبیہ دینے کامطلب بیاہے کہ جس طرح نظی نماز پڑھی جائے اس طرح بیہ ووركعات يرمى جائيس-ليني نداذان مو اورنه ا قامت- بال أكر "الصلاة حامعة" وغيره الفاظ كي ذربيه اعلان كراديا جائے تو کوئی حرج شیں ہے۔ دور نبوی میں اس طرح اعلان کرایا جا آ تھا۔ ہمارے یمال ہررکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔ جس طرح کہ باقی تمام نمازوں میں مررکعت میں ایک رکوع ہو آہے۔امام ابو صنیفہ کے نزدیک جری (آواز کے ساتھ) قرأت ند ہونی چا جیئے بلکد اخفاء كرے و صاحبين جرى قرائت كے قائل بيں لبي قرأت كرے اور فراغت كے بعد اس وقت تك دعا ميں مشغول رہے جب تك مين ختم نه موجائ ممازك بعد خطبه نه دے - اگر الام جمعه موجود نه موتولوگ تنا تنا نماز پر هيں - بداس دقت بے جبكه اس كى عدم موجود کی سے فتنے کا اختال ہو۔ ہاں اگر ایسانہ ہویا امام جعد نے اجازت دیدی ہوتو کی دو مرے فض کی اقداء میں نماز اداکرلی جائے۔ چاند کمن کی نماز میں احناف کے یمال جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ تنا تنانماز پر می جائے۔ (شرح و قاید ج ان م ١٧١)

قبول فرما- اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوں ان کی مغفرت فرماکر ہم پر اپنا احسان فرما اور باران رحمت اور کشادگی رزق کے متعلق ہماری دعاؤں کو قبولیت کے شرف سے نواز۔" باہر نکل کر نماز پڑھنے سے تین دن پہلے اگر نمازوں کے بعد باران رحمت کی دعائیں کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز کے چند آداب و شرائط ہیں۔ باب الدعوات میں ان کی تغمیل عرض کی جائے گ۔

ثماز جنازہ : نماز جنازہ کا طریقہ مشور ہے۔ بیان کی ضورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بت ی دعائیں منقول ہیں۔ ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک ہے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر میں نے آپ ہے جو دعایا دی وہ یہ تھی۔

ٱللَّهُمَّاغُوْرُ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهُ وَأَعْفُ عَنْهُ وَآكُرِ مُنُرُلُهُ وَوَسِّعُمَّدُ خَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْحِ وَالْبَرُدِ وَنَقِهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتُ الْثَوْبِ الْأَبْيَضَ مِنَ التَّنْسِ وَ ابْدِلْهُ كَارًا حَيْرًا مِنْ كَارِ وَوَ اَهُلاَ حَيْرًا مِنْ اَهُلِهُ وَزَوْجَا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ

أَعِذُهُ مِنْ عَلَّاكِ الْقُبْرِ وَمِنْ عَنَاكِ النَّارِ

اے اللہ ؟ تواس کی مغفرت کر اس پر رجم فرما اس کو عافیت دے اس کے قصور معاف کر اس کی مهمان نوازی فرما اس کی مجان نوازی فرما اس کی قبر کشادہ کر اے پانی برف اور اولے کے پانی ہے دھودے اس کو غلطیوں ہے اس طرح پاک وصاف فرما جس طرح تونے سفید کپڑوں کو میل کچیل سے صاف کیا ہے اس کے لیے اس کے گھرے بہتر کم میدل دے اور اہل ہے بہتر اہل اور بیوی سے بہتر ہوی دے اور اسے جنت میں وافل کر اور قبر اور آگ کے عذاب ہے نیات دے۔ (۱)

حضرت عوف فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمارے تھے تومیری تمنایہ تھی کہ کاش اس مردے کی جگہ میں ہو تا۔

جس مخص کو نماز جنازہ میں دو سری تحبیر طے اسے چاہیے کہ وہ نمازی ترتیب طحوظ رکھے اور امام کی تحبیروں کے ساتھ تحبیر کہتا رہے۔ جب امام سلام پیردے تو اپنی اس تحبیر کی نشا کرے جو اس سے فوت ہوگئی ہو۔ اس نماز میں بھی وی عمل کیا جائے گاجو مسبوق کیا کرتا ہے۔ (۲) اگر ان تحبیروں میں مقتدی آگے برچہ جائے تو اقتداء کے کوئی معنی ہی یہاں نہیں پائے جائے۔ نماز جنازہ کے طاہری ارکان کی تحبیریں ہیں۔ مقل بھی کی کہتی ہے کہ جس طرح نماز میں رکھتیں ہوتی ہیں اس طرح نماز جنازہ میں تحبیریں ہیں۔ اگرچہ یہاں اور بھی اختالات ہو سکتے ہیں۔

یں اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اشنے مشہور ہیں کہ یماں ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیلت کوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ نماز فرض کفالیہ ہے۔ نقل صرف اس فخص کے حق میں ہے جس پر کسی

(۱) حنی دہب کی کتابوں میں یہ دما الل گئی ہے۔ اللّٰهُمُ اعْفِرْ لَحِیْنِنَا وَ شَاهِدِیْا وَ غَائِینَا وَ صَغِیْرِ نَا وَ کَبِیْرِنَا وَ دَکُرِنَا وَ اَنْهَانَا اللّٰهُمْ مِنْ اَحْیَیْتَهُ مِنْ اَفْکَوْ مُیْنَدَ وَ اَللّٰهُمْ مَنْ اَللّٰهُمْ مَنْ اَحْیَیْتُهُ مِنْ اَفْکَوْ مُیْنَدُ وَ اَللّٰهُمْ مَنْ اَور مِنوں اور مِنوں اور موروں کی منفرت قرا۔ الی ! جے قیم میں ہے زندہ رکھ اس اسلام پر زندہ رکھ اور جے موت دے قواے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا صند احم 'ابوداؤد' ترزی 'نیانی اور این اج میں مقتل ہے۔ کچہ دعا میں اور بھی ہیں جو مدیث کی علقہ موجود ہیں۔ نماذ جنازہ کا طریقہ دو تحمیروں کے در میان پڑھی جانے والی دعا میں اور بابائے لاکے یا لاکی کی نماز میں پڑھی جانے والی دعائی اور ایام کے قادع ہونے کے بعد صرف تحمیرات کہ کر سلام کی ایوں میں مادھ کیجے۔ حرجے۔ (۱۲) جو محض نماز جنازہ میں بعد میں آکر شائل ہوا۔ وہ امام کے قادغ ہونے کے بعد صرف تحمیرات کہ کر سلام بھی سے دعائی والی میں اور الحارا لاکار علی امن المحارمین میں میں موجود ہیں۔ دالدر الخار علی المحق کی مورو کی میں موجود ہیں۔ دیا ہوں دو الم میں اور عمی موجود ہیں موجود ہیں آکر شائل ہوا۔ وہ امام کے قادغ ہونے کے بعد صرف تحمیرات کہ کر سلام بھی میں دیا اور الحق میں اور الحمار کی موجود ہیں آکر شائل ہوا۔ وہ امام کے قادغ ہونے کے بعد صرف تحمیرات کہ کر سلام بھی کے دور الدر الخار میں الموجود ہیں۔ دالدر الخار میں الموجود ہیں۔ دالدر الخار میں موجود ہیں۔ دالدر الخار موجود ہیں آکر شائل ہوا۔ دو الم میں موجود ہیں الموجود ہیں الموجود ہیں موجود ہیں الموجود ہیں الموجود ہیں الموجود ہیں الموجود ہیں الموجود ہیں موجود ہونے موجود ہیں م

دو سرے فض کی موجودگی وجہ سے متعین نمیں ہوئی ہے۔ البتہ فرض کفایہ کا تواب عاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں کیو نکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی اوائیگی کی ہے اور دو سرے لوگوں سے بنگی ختم کی ہے اس لیے اسے محض نفل نہیں کما جاسکا۔ جنازے کی نماز میں کثرت افراد متحب ہے۔ بہت سے لوگ ہوں کے قو دعا کی کثرت بھی ہوگی اور ان میں کوئی نہ کوئی ستجاب الد ہو ات بھی ہوگا۔ چنانچہ کریب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک صافحزادے کا انتقال ہوگیا تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ جھے سے آپ نے فرمایا ! کریب ورا ویکھنا کتنے لوگ جمع ہوگئے۔ میں نے باہر نکل کردیکھا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جاکر عرض کیا ! بی بہاں۔ ارشاد فرمایا اب جنازہ نکاو۔ پھر یہ عرض کیا ! بی بہاں۔ ارشاد فرمایا اب جنازہ نکاو۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی۔

مامن رجل مسلم يموت في قوم على جناز ته اربعون رجلالا يشركون بالله شيئا الاشفعهم الله عزوجل فيه (ملم)

کوئی مسلمان ایسا نمیں ہے کہ وہ مرجائے اور اس کے جنازے میں ایسے چالیں افراد شرکت کریں جو کسی چیز کواللہ کا شریک قرار ویتے ہوں تواللہ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کرلیتا ہے۔

جب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہویا جنازے کے بغیر مجمی قبرستان جانے کا اتفاق ہوتو یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَى اَهْلِ البِّيَارِ مِنَ الْمُؤُمِنِيِّنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ مُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّا أَيْشَاءَ اللَّهِ كُمُلَاحِقُونَ (مَلَمُ نَالَ)

سلامتی ہواس دیا رکے مسلمان اور مومن باشندوں پر اور اللہ تعالی رحم کرے ہم سے اگلوں پر اور پچپلوں پر

اورجم بھی انشاء الله تعالی تم سے ملنے والے ہیں۔

بھتریہ ہے کہ جب تک میت وفن نہ کردی جائے قبرستان سے واپس نہ ہو۔ جب قبری مٹی برابر کردی جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کریے دعا کرے۔ (۱) اے اللہ! تیرایہ بندہ تیری طرف لوٹادیا گیا ہے تواس پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ! اس کے دونوں پہلوؤں سے ذھین علیحدہ کر اور اس کی روح کے لیے آسان کے دروازے کھول دے اور اسے حسن قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ! اگریہ نیک تھاتو اس کی نیک دوگری فرما اور اکر برا تھاتو اس کی برائیوں سے درگذر کر۔

تحسیۃ المسید ؛ اس نماز میں دویا دو سے زیادہ رکعتیں ہیں۔ یہ نماز سنت مُؤکدہ ہے۔ (۲) اور اس کی تاکید اس مدتک ہے کہ آگر جعد کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مجد میں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ (۲) عالا نکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ آگر کوئی فخص مجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا تضاء نمازی ادائیگی میں معروف ہوگیا تو اس کے ذمے سے تحسیۃ المسجد کی نماز ساقط ہوجائے گی اور اس اج و تواب حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ مجد میں داخل ہونے کی ابتداء الیمی عبادت سے خالی نہ ہوجو مجد کے لیے خاص ہو تاکہ مجد کا حق ادا ہوسکے۔ یمی وجہ ہے کہ مجد میں بے وضو جانا کردہ ابتداء الیمی عبادت سے خالی نہ ہوجو مجد کے لیے خاص ہو تاکہ مجد کا حق ادا ہوسکے۔ یمی وجہ ہے کہ مجد میں بے وضو جانا کردہ

<sup>(</sup>۱) حضرت عبداللہ ابن عمرت روایت ہے کہ قبرے سمانے سور اہترہ کی ابتدائی آیات اور پیروں کی طرف سورہ اہترہ کی آیات طاوت کا مستحب ہے۔

یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ تدفین کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کمرے ہوتے اور ارشاد

فرماتے کہ اپ بھائی کے لیے وعائے منفرت کرو اور اللہ ہے اس کے لیے خابت قدی کی دعا کو۔ اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جارہا ہوگا۔ (ابوداؤد)

چنا میچہ در مختار میں ہے۔ "یستحب جلوس ساعة بعد دف نه لدعاء و قرأة بقدر ماین حر الحزور و یفرق لحمہ" مترجم۔ (۲)

امناف کے نزدیک تحییة السجد کی دورکعتیں مسنون ہیں (مراتی افلاح می ۲۵) مترجم۔ (۳) نظیہ کے وقت تحییة المبحد نہیں پڑھن چاہیے۔

اس وقت صرف خطبہ سنتا واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے۔ افااخر جالا مام فلا صلوۃ ولاکلام (ردا کمتار 'ج امم ۲۵۱) مترجم۔

ے اگر بھی مجدے گذر کردو مری طرف جانا ہویا مجد میں پیٹھنے کے لیے داخل ہوتو چارباریہ الفاظ کہ لے۔ "سبنگان الله و السخہ کُللہ و کا الله و کا کہ اس کا مات کا ثواب تحیدہ المبحدی دو دکتوں کے برابر ہے۔

امام شافع کا غرب یہ ہے کہ کردہ اوقات میں بھی تحیدہ المبحد کردہ نیں ہوتی۔ یعن عمراور فجر کے بعد زوال اطلاع اور غرب کے دفت بھی اگر کوئی فض مجمع پنچ تو تحیدہ المبحد پڑھنا کردہ نیں ہے۔ (۱) چنانچہ ایک دوایت میں ہے۔

انہ صلی الله علیہ وسلم رکعتین بعد العصر افقیل له امانه یتناعن هذا فقال اس ممار کعتان کنت اصیله ما بعد الظهر فشغلنی عنه ما الوفد

(بخاری دمسلم ام سلمہ)

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد دو رکھتیں پڑھیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ!

آپ نے تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے ہے منع فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا۔ یہ وہ دو رکھتیں ہیں جو میں ظهر کے بعد بڑھا کرتا تھا لیکن اس وفد کی دجہ ہے (جو ظهر کے بعد آیا تھا) میں یہ دو رکھتیں نہیں پڑھ سکا۔

اس مدیث سے دویا تیں معلوم ہو تیں۔ آیک بات تو یہ کہ محروہ ہوتا ایس نماز کے ساتھ تخصوص ہے جس کا کوئی سب نہ ہواور نوا فل کی تضاکرنا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں طاع کا اختلاف ہے کہ نوا فل کی تضاء کہ ان بیں ہے اور اگر کسی نے ان نوا فل جیسے کچھ نوا فل پڑھ لیے جو فوت ہو گئے سے تو گیا یہ نوا فل شرہ نوا فل کی قضاء کہ ان سی کے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بناء پر عمر کے بور نفل نماز کی کراہت باتی نہ دی قومجہ میں وافل ہونے کی وجہ سے محموہ وقت میں تحصیه المسجد اوا کرنے کی کراہت بطریق اولی باتی نہیں رہے گی کیونکہ مسجد میں آنا تو ایک محمل سبب ہے۔ ہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آجائے پر حمی جاسکتی ہے۔ (۳) نماز خوف (۳) اور نماز استعاء (۳) بھی کسی مخصوص وقت میں محموم نوا میں ہے کیونکہ اس بنہ ہو'نہ ضعیف ہواور نہ کا ل ۔ ذکورہ میں ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے نوا فل کی قضا کی سب نہ ہو'نہ ضعیف ہواور نہ کال ۔ ذکورہ ہالا مدیث سے دو سری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوا فل کی قضا درست ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے نوا فل کی قضا کی مصرت عاکشہ بیان کرتی ہیں کہ۔

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او مرض فلم يقم تلك الليلة صلى من اول النهار اثنتي عشر ركعة

الخضرت ملى الله عليه وسلم أكر نيندك غليم من يماري كي وجد التكوند الحديات ودن ك ابتدائي حصه

میں ہارہ رکعت پڑھ کیتے

علاء فرماتے ہیں کہ اگر گوئی قض نماز میں ہواور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نمازے فارغ ہونے کے بعد جواب دے

ار اگرچہ مؤذن خاموش ہی کیوں نہ ہوگیا ہو۔ اب یمال اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فعل نعل اول کی طرح ہے۔ قضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قضاء نہ ہو آتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکرہ وقت میں اس کی قضا نہ فرماتے۔

میں مخض کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہواور کسی عذر کے باحث وہ اس وظیفہ کی اوائیگی نہ کرسکا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ اپ نفس کو اس وظیفہ کی اوائیگی نہ کرسکا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ اپ نفس کو اس وظیفہ کی دو تھیں اس کا تدارک کرلے تاکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف میں ہوجائے ماکل نہ ہو۔ تدارک سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نفس کو مجاہدے کی عادت ہوگی۔ وہ سرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس صدیم پر عمل ہوجائے گا۔ ارشاد نبوی ہے۔

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وانقل ( بخارى وملم عائشة)

الله تعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو جا ہے وہ کم بی کیول نہ ہو-

اس جدیث ہے معلوم ہوا کہ جب ترارک کرے تویہ نیت بھی کرلے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہ استخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد کرای نقل فرماتی ہیں۔

من عبدالله عزوجل بعباده ثم تركها ملاله مقته الله عزيجل (ابن الني موقوقا على ا

عائشة)

جو فخص الله تعالی کی عبادت کرے پھراکٹاکراہے چھوڑدے تواللہ تعالی اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ بندے کو اس وعید کے زمرہ میں داخل ہونے ہے پر ہیز کرنا چاہئیے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالی عبادت کے ترک سے آرک پر ناراض ہوتے ہیں ہے ہے کہ وہ بندہ اکتابت اور حکن میں جتلا رہتا ہے۔ مطلب سے ہے کہ اگروہ بندہ غضب اللی کا شکار نہ ہو آ تو عبادت ہے اکتاب میں بھی جتلانہ ہو آ۔

نمازوضو ؛ وضوکرنے کے بعد دورکعت نماز متحب ہے۔ اس نماز کے استجب کی وجہ یہ ہے کہ وضوا یک امرثواب ہے اور
اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ الی ضرور تیں بھی وابستہ ہیں جن سے وہ بے وضو ہوجا تا ہے۔ یہ ممکن
ہے کہ وضوکر نے کے بعد نماز پڑھے بغیر لین اس کے مقصد پر عمل کے ابغیری وضوباطل ہوجائے اور وہ ساری محنت اکارت جائے جو
وضوکر نے میں ہوتی تھی۔ اس لیے وضوکر نے کے بعد جلد ورکعت نماز اواکرنے کی کوشش کرنی چاہئے آکہ وضوکا مقصد
فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بلال کی عدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
دخوات الدے نے فی اُرت دلالا فیصا فیصلت لبلال نہ سستہ تنے اللے الدے نے فیصال

دخلت الحنة فرأيّت بلالا فيها فقلت لبلال بمسبقتنى الى الجنة فقال بلال لا اعرف شيئا الا انى لا احلث وضوء الا اصلى عقيبه ركعتين (عارى و

مسلم ابو جررة)

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا میں نے بلال سے پوچھا! تم مجھ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہلے جنت میں کس عمل کی وجہ سے پہونچے۔ بلال نے کہا! مجھے کچھ معلوم نہیں۔ صرف آتا ہے کہ میں جب بھی نیا وضو کر تا ہوں تو اس کے بعد دو رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔

گھر میں داخل ہونے اور گھرسے باہر نکلنے کی نماز : اس سلسلے میں معزت ابوہریا کی روایت ہے کہ آمخفرت معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا خرجت من منزلک فصل رکعتین یمنعانک مخرج السوء واذادخلت الی منزلک فصل رکعتین یمنعانک مخرج السوء واذادخلت الی منزلک فصل رکعتین یمنعانک مدخل السوء (ییق در شعب براین عمو) جب تم ایخ محرب نکلتے مائع ہوں گی اور جب تم ایخ محربی داخل ہوتو دو رکعت نم از پڑھ لیا کو ۔ یہ دو رکعتیں تمارے لیے برے داخلے ہانع ہوں گی۔

ہر غیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہئے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت سخر شروع کرنے سے پہلے اور سفرے واپس لوٹنے کے بعد مجد میں دور کعت نماز اوا کرنے کومتحب قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام مواقع پر دوگانہ نماز آ ان تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ (۱) بعض بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پائی پیتے تو دوگانہ نماز اوا کرتے۔ اس طرح کوئی دو سرا معالمہ در پیش ہو آ اس میں بھی بھی ممل کرتے۔

وہ امور جن کے شروع میں برکت کے لیے خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تین طرح کے ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو دن رات میں باربار پیش آتے ہیں۔ جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء بسسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے ہونی چاہئے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

كل امر ذى بال لم يبدفيها بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر

(ابوداؤد 'نمائی 'ابن ماجِه 'ابو جریرة') جو مهتم بالثان کام الله تعالی کے نام (لین بسم الله الرحمٰن الرحیم) سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھور ااور ناقص رہتا ہے۔

بعض اموروہ ہیں جو کھڑت سے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقعت ہوتی ہے۔ مثلا "نکاح کی کو نفیحت کرنا کی مصورہ دینا وغیرہ انہور کے سلسلے میں مستحب ہے ہے کہ شروع میں فدا تعالیٰ کی حمد و نتا بیان کرے۔ مثلا "نکاح کرنے والا یہ کے "الْنحمٰ کُلِلْہِ وَالصَّلَا اُو عَلَیٰ رَسُولِ اللّٰہِ صَلّٰمی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلّم " میں نے اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دی اور قبول کرنے والا یہ کے "الْنحمٰ کُلِلْہِ وَالصَّلَا وَ عَلَیٰ رَسُولِ اللّٰهِ صَلّٰمی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلّم " میں نے یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول کی۔ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو کسی کا پیغام پہنچاتے 'یا کسی کو نفیعت کرتے یا کسی صورہ کرتے یا مشورہ کرتے یا مشورہ کرتے یا میں اور کی ایک میں اور کی ایک میں دو امور ہیں ہو کھڑت سے نہیں ہوتے لیکن ان کا وجود و بریا ہو تا ہے یا دل میں ان کی وقعت و اہمیت ہوتی ہے۔ مثلا "سنر 'نے مکان کی خریداری' احرام با بر منا اور ایسے ہی دو مرے امور۔ اس طرت کے کاموں کی ابتداء کرنے سے پہلے دوگانہ نماز اوا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں اونی امر کھر میں آنا جانا ہے۔ یہ آمد و رفت بھی ایک مخترے سنری ماند ہے۔ اس لیے گھریں داخل ہونے سے پہلے گھرے باہم آنے سے قبل دوگانہ نماز اوا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں اونی امر کھر میں آنا جانا ہے۔ یہ آمد و رفت بھی ایک مخترے سنری ماند ہے۔ اس لیے گھریں داخل ہونے سے پہلے گھرے باہم آنے سے قبل دوگانہ نماز اوا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں اور کی دوگانہ نماز اوا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں اور کی دوگانہ نماز اوا کرنا مستحب ہے۔ ان سب مخترے سنری ماند کے۔ اس لیے گھریں داخل ہونے سے پہلے گھرے باہم آنے سے قبل دوگانہ نماز اوا کرنا کی مین داخل ہونے سے پہلے گھرے باہم آنے سے قبل دوگانہ نماز اور ان کہنا کے میں داخل ہونے سے پہلے گھرے باہم آنے سے قبل دوگانہ نماز اور اکرنا مستحب کے کہنا کہ کو سے باہم آنے سے قبل دوگانہ نماز اور اکرنی کی سے کھوں داخل ہونے کے کہنا کو کو میں داخل ہونے کے کہنا کی کے کہنا کی کو کھوں کے کہنا کی کو کھوں کے کہنا کے کہنا کی کو کھوں کے کہنا کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کے کہنا کی کے کہنا کی کی کو کھوں کے کہنا کے کہنا کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کے کہنا کی کو کھوں کی کے کھوں کی کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں ک

نماز استخارہ : جو محض کسی کام کا ارادہ کرے اور اے بیہ معلوم نہ ہو کہ اس کے نعل کا بتیجہ کیا نگلے گا؟ نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہے تو اے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کعات نماز (استخارہ) کا تھم دیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابتداع سنری نماز خرائط نے «مکارم الاخلاق» میں مصرت الس" سے نقل کی ہے۔ سنرے داپسی کے بعد نماز کی روایت بخاری و مسلم میں مصرت کعب بن مالک ہے مروی ہے۔ احرام کے وقت دوگانہ نماز اوا کرنے کی روایت ابن ممڑھے بخاری میں ہے۔

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورڈ فاتحہ اور قبل بالیہ الکافرون و سری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے۔ نمازے فارغ ہونے کے بعدیہ وعاکرے۔

اے اللہ آ بیں تجھ ہے بہتری کی درخواست کرنا ہوں 'تیرے علم کی مدد ہے اور تیری قدرت کے دیلے ہے خیر بدرت چاہتا ہوں اور تجھ ہے فضل عظیم کی درخواست کرنا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہم میں قادر نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا 'تو غیوب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ ا اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین میں میری دنیا میں 'میرے انجام کے بعد 'اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر کا باعث ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرادے اور جھ پر اے آسان کر' پھر جھے اس میں برکت عطاکر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے دین میں 'میری دنیا میں 'میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں برائی کا باعث ہے تو اس کو جھے ہیں میں اور اس دنیا میں برائی کا باعث ہے تو اس کو جھے ہوادے اور جھے اس سے ہنا دے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرا۔ جمال کمیں بھی ہو' بے شک تو ہر چیز پر قادر ہو

ہے حدیث جابر ابن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھلایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن پاک کی سورتیں سکھلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں ہے کوئی فخض جب کسی کام کا ارادہ کرے قودو رکعت نماز پڑھ لے پھراپنے اس کام کا نام لے جس کے لیے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ (دعا کی عربی عبارت میں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہاں اس کام کا نام لے۔ جس کا استخارہ کررہا ہے یا دل میں اس کی نیت کرلے) پھروہ دعا مائے جو ابھی بیان کی مخی ہے۔ بعض دانش فی است کے جس کو استخارہ کررہا ہے یا دل میں اس کی نیت کرلے) پھروہ دعا مائے جو ابھی بیان کی مخی ہے۔

' بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس مخف کو چار چیزیں عاصل ہوجائیں گیوہ چارچیزوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔(۱) جس مخض کو شکر کی تونیق ہوجائے گی وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔(۲) جس مخفص کو قبہ کی توفیق ہوجائے گی وہ تبولیت کے شرف سے محروم نہیں رہے گا۔ (۳) جس مخفص کو استخارہ کی توفیق ہوجائے گی وہ خیرسے محروم نہیں رہے گا۔ (۲) جس محف کو مشورہ کی

تونق ہوجائے گی وہ صواب مے محروم نہیں رہے گا۔

نماز حاجت

ہماز حاجت

حد ضروری ہے تو اس دفت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وہیب ابن الورد سے مردی ہے کہ ان دعاؤں میں جو رد نہیں ہوتیں ایک دعایہ
حد ضروری ہے کہ بندہ بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں الجمدللہ' آیۃ الکری اور سورہ اخلاص تلاوت کرے۔ نماز سے فارغ ہونے

کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالی کی حمد و 'نجیان کرے اور اپنے پنج برصلی اللہ علیہ وسلم پر دردد دسلام بھیجے اور پھراپی حاجت
بر آری کے لیے دعایا نگے۔

سُبَحُانَ الَّذِي لَبِسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، سُبُحَانَ الَّذِي تَعَطَّفُ بِالْمُحْدِ، وَتَكَرَّمُ، سُبُحَانَ الذِي لاَيُنْبَغِي النَّسُييُ وَالْكَانَ، وَ سُبُحَانَ الذِي لاَيُنْبَغِي النَّسُييُ وَ الْكَانَ، وَ سُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ، سُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ، سُبُحَانَ ذِي الطَّوْلِ،

١١) قال احدد حديث منكر ـ

آسُأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزْمِنُ عَرُشِكَ، وَمُنْتَهِى الرَّحْمَةِمِنُ كِتَابِكَ، وَبِاسْمِكَ الْاعْظَمِ وَ جَدِكَ الْأَعْلَى، وَكَلِمَانِكَ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرُّ وَلَا فَاجِرٌ اَنُ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِمُحَمَّدٍ، (١)

پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور عزت کا بول بالا کیا گاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اس سے برائی حاصل کی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے علم سے ہر پیز کا احاظہ کیے ہوئے ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ تشیع صرف اس کے لیے زیا ہے۔ پاک ہے احسان اور فضل والا 'اے اللہ! بھی تجھ سے ان خصلتوں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کا تیما عرش مستق ہے اور تیمی کتاب کے مشہائے رحمت کے واسطے سے تیمرے اسم اعظم' تیمی شان برتر اور ان کے کلمات کا لمہ کے طفیل میں در خواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بر تجاوز نمیں کرتا اور سے در خواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بر تجاوز نمیں کرتا اور سے در خواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و برتہ کا ملہ نازل فرا۔

حمد و صلاق کے بعد اپنی درخواست پیش کرے۔ انشاء لللہ متبول ہوگ۔ بشرطیکہ اس میں کسی قتم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وہیب کتے ہیں کہ ہم نے اکابر سلف کو یہ کتے ہوئے سا ہے کہ یہ دعائے وقوف لوگوں کو مت سکعلاؤورنہ وہ اس دعا کے ذریعہ معصیت پر اللّٰہ کی مددلیں تھے۔

بیت بودرد من میں بیت رہب رور پرے یہ کے ایک اور اس کے جو ابھی بیان کے گئے ہیں۔ پھر قرآت کرے ایک روایت میں ہے کہ نماز کی ابتداء میں نتاء پر حصہ پھر پندرہ مرتبہ وہ کلمات کے۔ باق پھیلی روایت کے مطابق کرے۔ البتہ دو سرے بحدے کے بعد کی دائت سے مطابق سیحات کی مطابق سیحات کی جو نہ کے۔ یہ روایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای روایت کو ترج دی ہے۔ روایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای روایت کو ترج دی ہے۔ یہ روایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای روایت کو ترج دی ہے۔ روایت بھرے۔ ابن مبارک نے بھی ای روایت کو ترج دی ہے۔

<sup>(</sup>۱) ابر منصور و یکی نے یہ روایت مند الفردوس میں دو شعیف مندوں کے ماتھ ذکر کی ہے۔ ترقدی اور ابن ماجہ میں عبداللہ ابن ائی اوٹی کی روایت ہے جس میں نماز حاجت کے لیے دو رکعات کا ذکر ہے۔ اگرچہ ترفدی نے اس کے باب یہ الفاظ لکھے ہیں۔ "حدیث غریب و فی اسسنادہ مقال" (۲) احتاف کے نزویک دوٹوں صور تیں جائز ہیں لیکن کہلی صورت زیادہ بمترہے۔ چو تک یہ صورت مدے مشہور کے مطابق پائی جاتی ہے۔ (روا کمتار میں بالو توالوا فل ع اصورت مائی ہوں کے مطابق پائی جاتی ہے۔ (روا کمتار میں بالو توالوا فل ع اصورت مدے مطابق پائی جاتی ہے۔ (روا کمتار میں بالو توالوا فل ع اصورت مدے مطابق پائی جاتی ہے۔ (روا کمتار میں بالو توالوا فل ع اس سام میں میں بالد توالوں میں بالو توالوا فل ع

تعداد تین سوہوتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ لے اور اگر رات میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو چار رکعت دوسلام سے پڑھے۔ (۱) کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ - ماد ۱۳۵۰ آساں میں سے میں مسائل میں مسل کو معدم

صلاة الليل مثنى مثنى (بخارى وملم ابن عم)

رات كى نمازددر كفتين بي-

اً گرندگورہ تشیع کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ بھی کرلیا جائے تو بھتر ہے کیونکہ بعض روایات میں اس اضافہ کا ذکر موجود ہے۔" وَ لَاحْوَٰلَ وَلَاقُوَّ وَ اِللَّهِ اِللّهِ اِلْمُعَظِيْمِہِ"

مروہ او قات میں نماز یہ بیان نفلی نمازوں کا تذکرہ تھا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول تھیں۔ ان نوافل میں تحییۃ المسجد، خسوف اور استعام کی نمازوں کے علاوہ کوئی کروہ او قات میں مستحب نہیں ہے۔ (۲) نمازوضو، نماز سنزگر سے نکلنے سے استخارے کی نمازیں ان او قات میں مستحب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کا تھم مؤرکہ ہو اور یہ اسباب اس درجہ ضعیف ہیں کہ خسوف تحصیۃ المسجد اور استعام کی نمازوں کے درج تک نہیں چنچے۔ میں نے بعض متعوفین کو دیکھا ہے کہ وہ معیف ہیں کہ خسوف تحصیۃ المسجد اور استعام کی نمازوں کے درج تک نہیں جنچے۔ میں نے بعض متعوفین کو دیکھا ہے کہ وہ کم دہ او قات میں ددگانہ وضو اوا کررہے ہیں۔ حالا نکہ ان کا طرز عمل بحید از قیاس معلوم ہو تا ہے۔ اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتا تو یہ چاہیئے کہ وضو کر لے نہیں ہوتی ہے اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو بے وضو محمدہ او قات میں نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیئے کہ وضو کر لے۔ کم دہ وقت میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو بے وضو محمدہ وقت میں نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیئے کہ وضو کر لے۔ کم دہ وقت میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہے گا۔ اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہوگی۔ اس طرح تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جو ب وضو محمدہ وقت میں نماز پڑھنا چاہے اسے چاہیئے کہ وضو کر ا

ودگانہ وضوادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحیدہ المبحدی نمازی طرح اس کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو کرے تو دور رکعت نماز نفل کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو بھی خوف اور نماز نفل کی نیت ہے اداکرلے آکہ اس کا وضو بھی الی بی نیت کی جائے جیسی خوف اور قدحیدہ المبحد کی نمازوں کے دخول مبحد کی طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نماز کے لیے بھی الی بی جاتی جیسی خوف اور قدحیدہ المبحد کی نمازوں کے لیے کی جاتی ہے اور یہ بات کیے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو یہ کے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اور نماز کی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں بلکہ جو محض اپنے وضو کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کم وہ وقت میں نماز اداکرتا چاہے اسے تضانماز کی نیت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ محموہ او قات میں نماز سے منع کرنے کا گوئی جواز نہیں ہے۔ محموہ او قات میں نماز سے منع کرنے کا گوئی جواز نہیں ہے۔ محموہ او قات میں نماز سے منع کرنے کا گوئی جواز نہیں ہے۔ محموہ او قات میں نماز سے منع کرنے کا گوئی جواز نہیں ہے۔ محموہ او قات میں نماز سے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں۔

اول، آقاب كى يرستش كرف والون كى مشابهت سے بچا۔

دري شياطين كم يميل جانے احراز كرنا - حديث شريف من الخضرت صلى الدعليه وسلم كايه فرمان مقدس موجود به ان الشمس لتطلع و معها قرن الشيطان و فاذا طلعت قارنها و و اذا ارتفعت فارقها فان استوت قارنها و اذا زالت فارتها فاذا تصنيف للغروب قارنها فاذا

<sup>(</sup>۱) نوافل کے بارے میں احتاف کا مسلک بید بیان کیا گیا ہے کہ دن کی نظوں میں چارے زیادہ اور رات کی نظوں میں آٹھ سے زیادہ رکعت ایک نیت سے محدہ ہیں۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ رات میں آٹھ رکعات ایک سلام سے پڑھتا بلا کراہت جائز ہے۔ آٹھ رکعات سے زیادہ کی نیت باندھنا کروہ تزیمی ہیں۔ اس کی دورو رکعت ہے۔ بعض فقماء اسے محدہ تزیمی بھی نمیں کتے۔ بید امام ابوطیفہ کا مسلک ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔ اس لیے دورو رکعت پڑھتا افضل ہے۔ اس پر فقوی بھی دیا جا آ ہے۔ (الدرا لمحتار علی ہامش ردا محتار 'ج ۱'می سم ۱۳۳ مترجم) (۲) اس سلسلے میں احتاف کا مسلک چند صفحات پہلے گذر چکا ہے۔

غربت فارقها (نبائي مبدالرطن منائي)

سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفتا ہے مصل رہتی ہے اور جب کچے بلند ہوتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔ جب خط استواء پر پنچا ہے تو اس کی پیشانی آفتا ہے مصل رہتی ہے اور جب ڈھل جاتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔ جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی پیشانی مصل ہوجاتی ہے اور جب غروب ہوجاتا ہے توجدا ہوجاتی ہے۔

اس مدیث میں مرده اوقات میں نمازند پڑھنے کی علمت بیان کردی گئے۔

سوم ہے ہے کہ راہ آخرت کے سا کین اگر ایک بی طریقے پر تمام او قات نمازوں کی اور مخصوص او قات کی پابندی کرتے رہیں تو اس سے طبیعت میں سستی اور گرانی پر اہوگا اور انسان میں عباوت کے دوائی کو تحریک طے گی کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس اس کو روک دیا جائے ان او قات میں نماذ سے اور کنا ورائی کو تحریک طے گی کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روک دیا جائے ان او قات میں نماذ سے دو کنا ورائی نماذ پر اکسانا اور عباوت کی مزید ترغیب دیا ہے۔ اس میں سالک کو وقت گررئے کا انظار بھی کرتا ہوگا۔ جس سے مزید اذت طے گی۔ اس لیے ان او قات کو تیج و استففار کے ساتھ مخصوص کرویا گیا تاکہ اس مدومت سے بار فاطری نہ ہو اور ایک طرح کی عبادت سے دو مری طرح کی عبادت میں مشغول ہونے سے فرحت حاصل ہو کیونکہ ہرئی بات میں جداگانہ اذت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر مداومت سے بستی اور اکا ہث پر ا ہوتی ہے۔ اس کی ترتیب قائم ہوئی ہے۔ دل ان میں سے ہر عمل اور ہرذکر کی لذت کا در اگر کرتا ہوئی ہے۔ دل ان میں سے ہر عمل اور ہرذکر کی لذت کا در اگر آگر ایک ہی چز پر مداومت مشروط ہوتی تو دل بہت جلد آگا ہٹ کا گار ہوجا آ۔

رل بعد بعد با من بالمرود او قات میں نما در برجہ کا تھم ان مقاصد کے لیے جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسرار ہوں مے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کمی بشرکو نہیں اور نہ کمی بشرکے حد امکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان را زہائے سراستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے تو اس طرح کے احکامات کی پابٹدی کمنی چاہئے۔ یہ پابٹدی محض ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جاسمتی ہو شرع میں ضروری ہوں۔ مثلا نمازوں کی قضاء استفاء کی نماز مماز کر کھوف تحدیدة المسجد کی وور تعتیں ۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نہیں لانے چاہئیں جو کمروہ او قات کے سلسلے میں ابھی ذکر کیے گئے۔ ہمارے نزدیک میں بات بستر

اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

نمازادراس كاسراكابيان فتم بوا-اب كتاب اسرار الزكواة شروع بوتى --والحمد للعاولا و آخر اوالصلاوة على رسول المصطفى

# كتاب اسر ار الزكاة زكوة ك اسرار كابيان

حمدوملاة كربعد!

الله تعالی نے زکوۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے اس کی ایمیت کے لیے بید بات کافی ہے کہ لا تعداد مواقع پر قرآن پاک میں اس کاذکر نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداد ندی ہے:۔

وَأَقِيْمُو الصَّلَاةُ وَآتُو الرِّكُوةَ (بِ١٠٥١ من ٣٣)

اور قائم كوتم لوك نماز كواوردوز كوة-

أتخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الاالله وان محمد اعبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكوة الن بخارى وملم ابن من

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر بنی ہے'اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے'اور یہ کہ جمہ صلی اللہ علیہ سلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں 'نماز قائم کرنا اور ذکوۃ دینا' (آخر تک)

زَوْةَ كِيَابِ مِن كُوتَانِي كَرِيْدُوالُول كَ سَلِي مِن اللهُ تَعَالَى نَعْدَدُومِدَ تَازَلُ فَرَاكَى بُدَارِ الدَارِ الدَارِ الدَارِ الدَّرِ الدَّارِ اللَّهِ وَالْمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

جو لوگ فزانہ کرکے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو ان کو المناک عذاب کی خوشخبری ساد یجئے۔

اس آیت میں انفاق فی سیمل اللہ کا راہ میں خرچ کرنے) ہے یہ مراد ہے کہ مال کا حق بینی ذکوۃ اوا کی جائے۔
ا منف ابن قیمن کتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس دوران حضرت ابوذر قریب ہے گذر ہے انھوں نے
ارشاد فرمایا کہ خزانہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دو واغوں کی خوشخبری سنادو آیک واقح ان کی پٹیوں میں گئے گا اور
پہلوں سے نکلے گا اور آیک واغ ان کی گدیوں میں گئے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک داغ آدمی کی
پہلوں سے نکلے گا اور ایک واغ ان کی گدیوں میں گئے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک داغ آدمی کی
پہتان کے منھ پر رکھ کرشانے کی فرم ہڈی سے نکال دیا جائے گا اور ہڈی پہ رکھ کرپتان سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابوذر شرخ

فرما تھے 'جب آپ نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا : تسم ہے رب کعبہ کی! یمی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں؟ میں نے عرض كيا! يا رسول الله! وه لوك كون بين؟ آب في قرمايا: وه لوك جو بحت زياده وولت والع بين إلىمروه لوك (نقصان میں نہیں ہیں) جواپنے دائمیں ' ہائیں آھے پیچے اس طرح ہاتھ کریں (یعنی خیرات کریں)۔ کوئی ادن اور گائے اور بری دالا ایبانس ہے کہ وہ اسے اونٹ گائے 'یا بری کی زکرۃ ادانہ کرے مرقیامت کے روز اس کے وہ جانور اس سے زیاوہ موٹے اور بوے ہو کر آئیں مے جس حالت پروہ تھے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے 'اوراپنے کھوں سے کیلیں گے۔جب تمام جانور ختم ہوجائیں گے تو پھر بہلا دی عمل وہرائے گااور بی عذاب اس وقت تک جاری رہے گاجب تک کہ لوگوں کے درمیان نیملدنہ کردیا جائے۔

اس طرح کی وعیدیں بخاری ومسلم میں وارد ہیں۔ ان وعیدوں کے پیش نظریہ اہم وی ذمہ واری ہوجاتی ہے کہ ہم زکوۃ کے ا سرار بیان کریں 'اور اس کی پوشیدہ و ظاہری شرائط' ظاہری اور باطنی معانی بیان کریں۔ اور صرف ان امور پر اکتفا کریں جن کی زكوة دين والا اورزكوة لين والے كوشديد ضرورت ب-بدامور بم جارابوب ميں بيان كريں مح-

يهلاباب

# زکوۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب

كيونكه زكوة مال كى مختلف تسمول سے تعلق ركھتى ہے۔اس ليے ہم زمل ميں ہر تشم كے احكام الگ الگ بيان كرتے ہيں۔

چوپايول كى ذكوة : ذكوة چاہے چوپائے كى مو كيا كسى دو مرب مال كى صرف اس فض پرواجب ہے جو آزاد مواور مسلمان مو بلوغ ياعمل شرط نيس ب بلكه نابالغ يج اور ياكل مسلمان كه مال ميس بهي ذكوة اداى جائے ك-(١) يدو شريس اس معض سے متعلق ہیں جس پر ذکوۃ واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں ذکوۃ واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل پانچ شرمیں پائی جائیں () چوپایوں کا مخصوص ہونا (۲) جگل میں چینا (۲) اس مال پر ایک برس گذرنا (۴) اس مال کا پوری طرح الك بونا (٥) نساب كايورا بونا (٢)

(١) احتاف ك زديك كابالغ اور مجنون ك مال من زكوة واجب فين ب- (روا لحتارج عصم) اس سليط من احتاف اور شوافع ك ورميان طويل اختلاف ہے ، جس کی تفصیل فقتی کتابوں میں دیمی جاستی ہے (ہدایہ جامی ۱۸۸) شرمی نصوص سے تابت ہو تا ہے کہ تابالغ بچہ اور پاکل آدی احکام شرعیہ ے مدنس بن بیاك ايك مديد من " "رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتى يستيقظو عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق" (عن طرح ك لوكون س علم افعاليا كياب مواد العب يمال تك كدوه المح جاع ، يجد سيمان تك كدوه بالغ بوجاع، پاکل سے یماں تک کہ صبح العقل ہوجائے۔ نمازروزے اور ج کی طرح زکو ہ مجی ایک عبادت ہے۔ جس طرح باتی عبادت کا بچہ اور مجنون مطاف نہیں ہوتے ای طرح زکوة كاليمي العيس مكان قرار دس ديا جائے كا مترجم (٢) وجوب زكوة كى ايك شرط يد ب كدوه مال كاى (يدعية والا) بو- جائ اسيس عما" نمویایا جاتا موجیے توالد عاسل تھارت وغیرو یا نمونقدری کین کوئی ایسا مال ہو کہ دواس کے بوصالے یا قادر مو (عالمکیری بحوالہ حاشیہ شرح و قایہ جوا

م ۲۱۱)\_(س ۲۱۷)

پہلی شرط : مرف چوپایوں کے ساتھ مخصوص ہے ' ذکوۃ صرف اوٹٹ مکائے اور بکری میں ہے۔ (١) فچروں اور ان جانوروں میں جو ہرائ یا بکری سے پیدا ہوں ذکواۃ نہیں ہے۔

دوسری شرط : اس لیے نگائی گئی ان جانوروں میں ذکوۃ نہیں ہے جنمیں کمریر کھاس کھلائی جائے۔ وہ جانور جو پچھ دن جنگل میں چے ہوں اور پچھ دن کمر پر رہے ہوں تو ان پر بھی ذکوۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ کمر پر کھلانے میں محنت اور مشقت اٹھائی پر تی ہے۔

> تيسرى شرط يسب كه اس ال برايك سال كذركيا بود آنخ ضرت صلى الله عليه وسلم كا رشاد ب لاز كوة فى مال حتى يحول عليه الحول (ابوداؤد على ابن اجه عائبة) كى مال مين ذكوة نس بريال تك كداس برايك سال كذر جائب

اس تھم سے دہ مال مشتیٰ رہے گا جو اس مال کے نتیج میں پیدا ہوا ہو ' شلا سمی چوپائے کے بیچ 'اگر وہ درمیان سال میں پیدا ہوئے ہوں ' یہ بیچے بڑے جانوروں کے آلح ہوں گے 'اگرچہ ان پر ایک سال کی مدت نہ گذری ہو ' ہاں اگر سال گذرنے سے پہلے مال فروخت کردے یا بہہ کرڈالے توسال کے اختام پروہ مال محسوب نہیں ہوگا۔

چوتھی شرط نے بیہ ہے کہ ملک کائل ہواور مالک کو تصرف کا پورا افتیار حاصل ہو'اس صورت میں آگر کوئی جانور رہن ہوگاتواس پر ذکوۃ واجب ہوگی۔(۱) کیونکہ رہن رکھ کرخود صاحب مال نے اس مال کو اپنے سے روک رکھا ہے'اپنی ملک پر دوبارہ بینہ کرنے کا اے افتیار حاصل ہے۔ ہاں آگر کوئی چزگم ہو'یا کمی نے چمین لی ہو تو ان دونوں صورتوں میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن آگریہ مفصوبہ یا گم شدہ چز پھراپنے مالک کو مل جائے تو گذرے ہوئے دنوں کی ذکوۃ بھی واجب ہوگی۔(۱) آگر کمی مخص پر اتنا قرض ہوکہ موجود تمام مال اس قرض کی ادائیگل کے لیے کافی ہو تو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہے بھی تکہ وہ غنی نہیں ہے'غنی اس وقت ہوگاجب وہ مال ضرورت سے زائد ہو قرض کی صورت میں وہ مال ضرورت سے زائد نہیں ہے۔

(۱) اختاف کے زدیک خسب ذیل جانوروں میں زکوۃ ہے 'اونٹ 'او نٹی 'گائے' بیل 'جینس 'محیشا' کمرا 'کمری 'مجیز' دنبہ۔اہام فزالیؒ نے تین طرح کے جانوروں میں ان سب کا شار کرلیا ہے۔ البتہ احکاف کے زدیک محو ژوں میں بھی زُنوۃ ہے محمو ڑے کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ ایک محمو ڑے کی ذکوۃ ایک دینار دیدے یا قیت لگا کر اس کا چالیسواں حصہ ادا کردے۔ (الحضر للبغدادی ص ۳۹)۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان چیایوں میں زکزۃ واجب ہے جو جگل میں گھاس چرتے ہوں۔ وہ جانور جو نصف سال جگل میں چرتے ہوں اور نصف سال کمرمیں رہ کر کھاس واند کھاتے ہوں ان میں زکوۃ نہیں ہے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ کرلیا جائے کہ اگر جانور دود دھ ک خرض سے یا نسل کی افزائش کے لیے ای فرید کرنے کے لیے رکھ مجع ہوں قان جس ہی ذکاۃ ہے۔ بان اگر وہ کوشت کھانے کے الدیا سواری کے لیے رکھ مجے ہوں ق ان من ذكوة سيس ب- (شرح التوير عاص ١٩٥) بنكل جانور مي برن وفيروي وكوة شين بها كر تجارت كي غرض سے تريد ركم جائين قران ير تجارت كي ذكوة فرض ہے (شرح البدایہ جام ۲۹) مترجم۔ محو دوں کا مسلد گذر چاہے۔ فجروں اور گد ہوں على احماف كے زديك بھى ذكؤة نسيں ہے ال اگر بدوووں جانور تجارت كى فرض ے خرید رکے بول و ان پر ذکر ہ واجب ہوگ۔ (شرح البدایہ جام ٢١) مترجم۔ جنگل جانور میں ذکرہ نس ہے لیکن دہ جانورجو دلمی جانوروں سے ل کرپیدا ہوئے ہوں و ان کا تھم وہ ہوگا جو ان کی مال کا ہے۔ خالا میکری اور برن سے پیدا ہونے والا جانور کری کے تھم میں ہے۔ ٹیل گائے اور گائے کا اختلاط سے پیدا ہونے والا جانور گائے (۲) ا دناف کے یہاں اس کی کچھ تفسیل ہے۔ کے عمیں ہے۔ (شای ج م ص ۲۰) متر ہم۔ ر بن رکھ کرصاحب مال نے قرض لیا ہے۔ اگر وہ قرض اتنا ہے جو مربونہ چیز کی قینت کے برابر ہے تو کوئی ذکوۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض کم ہے 'اور مربونہ چیزا تنی زائر ہے کہ مقدار نصاب کو پیچی ہے قو صرف ای قدر میں ذکوۃ واجب ہے جو قرض کی رقم الگ کرکے باتی رہے (عالمین کتاب الزکاق) مترجم ( س ) احتاف کے نزديك مم شده چزي اگروه والي بل جائ كذرے موسع سالوں كى زكوة واجب نيس ب-اى طرح اگر مفعوب چزوالي بل جائے توجى زكزة واجب نيس ب الكن بيد اس صورت میں ہے جب کہ بالک کے پاس عامب کے خلاف کوئی بینٹر نہ ہولیکن اگر بینہ ہو لؤ گذرے ہوئے سالوں کی بھی زکوۃ واجب ہوگی مفعوبہ سائمہ کا بھم اس ے مخلف ہے۔ سائمہ میں اگر بینہ بھی ہو' یا غضب کرنے والا معترف بھی ہوتو اس میں ذکو ہو نسیں ہے۔ (فاوی عالکیری بحوالہ حاشیہ شرح و قابیہ جام ١١٨) مترجم۔

یانچیں شرط : یہ ہے کہ مال کا نصاب پورا ہو' ہر جانور کا الگ انگ نصاب زکوۃ ہے۔ پانچ او نوں ہے کم میں ذکوۃ نہیں ہے جب پانچ اون کے دون ہوجائیں تو ان کی ذکوۃ ایک جذعہ ہے۔ جذعہ اس بھیڑکو کتے ہیں جو وہ سرے سال میں ہو' یا ایک تشینہ ہے۔ تشینہ اس بھر کو کتے ہیں جو وہ سرے سال میں تین ' ہیں میں تشینہ ہیں میں بنت کاخل او نفی ہو وہ سرے سال میں گل ہو یہ ذکوۃ نواونوں تک ہے وس میں وہ بھیرے سال میں نگا ہو) دیا جائے۔ اگر چہ بنت کاخل او نفی جو وہ سرے سال میں ہو) آگر بنت کاخل نہ ہو تو ابن لیون (او نفی جو تیسرے سال میں نگا ہو) دیا جائے۔ اگر چہ بنت کاخل خرید کر ذکوۃ اوا کر سکتا ہے۔ چتیں (۳۱) دنوں میں بنت لیون (او نفی جو تیسرے برس میں گل ہو) چیالیس میں حقہ (او نفی جو چھ سال میں ہو) اکشھ میں جذعہ (او نفی جو پانچ ہیں سال میں ہو) چھیتر میں دو بنت لیون واجب ہوں میں جب تعداد ایک سو تمیں ہوجائے تو حساب نمسرجائے گا۔ اب ہر بھی میں ایک بنت لیون واجب ہوں میں جب تعداد ایک سو تمیں ہوجائے تو حساب نمسرجائے گا۔ اب ہر بھی میں ایک بنت لیون دی جائے گی۔ (۱)

الم کائے 'بیل بھینس میں ٢٩ تک زکرۃ واجب نہیں ہے' جب تعداد تمیں ہوجائے تو ایک پھڑا لیا جائے گاجو دو سرے سال میں ہو' چالیس پر ایک مستند (بچری جو تیسرے سال میں ہو) اکشو میں دو تبیع (بچھڑا جو دو سرے سال میں ہو) لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب صحح ہوجائے گا۔ ہر چالیس میں ایک مستندہ اور ہر تمیں میں آیک تبیع دیا جائے گا۔ (۲)

چالیں سے کم بھیڑ بریوں میں ذکوۃ شیں ہے۔ جب تعداد چالیں ہوجائے تو ایک جذمہ (دہ بھیڑجو دد سرے سال میں ہو) یا ایک تشنیدہ (دہ بھیڑ بحر دد سرے سال میں ہو) یا ایک تشنیدہ (دہ بکری کا بچہ جو تیسرے سال میں ہو) دیا جائے گا۔ پھرجب تک تعداد ایک سواکیس نہ ہوجائے اس وقت تک بید ذکوۃ دی جائے گی۔ ایک سواکیس میں دد بھریاں 'دسوایک میں تین بھریاں 'ادر چار سومی چار بھریاں واجب ہیں۔ پھر جرسو بھریوں میں ایک بھری واجب ہوگی۔

دو شریکوں کی ذکرہ نساب میں ایس ہے جیے ایک الک کی ذکرہ - چنانچہ آگر دہ آدمیوں کی طکیت میں چالیس بھراں ہوں تو ان میں ایک بھری واجب ہوگ - اور آگر تین آدمیوں کی طکیت میں ایک سو ہیں بھراں ہو تب بھی ایک بی بھری واجب ہوگ - جوار (پڑدی) شرکت' یا شیوع (ہر ہرجزء کی شرکت) کی طرح ہے 'لینی دونوں کا ایک بی تھم ہے 'گر (جوار میں) شرط یہ ہے کہ دونوں اپنے جانوروں کو ایک ساتھ گھاس وانہ دیتے ہوں' ایک ساتھ پانی پلاتے ہوں' ایک ساتھ گھرلاتے ہوں' ایک ساتھ دودھ پلاتے ہوں' اور ایک ساتھ زچ مواتے ہوں' اور دونوں صاحب زکوہ بھی ہوں آگر اس طرح کی کوئی شرکت کی ذی یا مکاتب کے ساتھ ہو تواس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ( س

<sup>(</sup>۱) اونٹ کی زکوۃ کے سلط میں اہام شافق اور اہام ایو حفیہ کا اختاف ۲۰ کے بعد سے شوع ہوا ہے۔ آگر او تؤں کی تعداد ایک سو ہیں ہے زا کہ ہو جائے تو شوافع کے زدیک ہر پہاس میں ایک حقد اور ہر چاہیں میں ایک جذمہ ہوگا۔ لین احتاف کے زدیک ایک سو ہیں پر آگر چار اونٹ زیادہ ش قودہ می استد زکرۃ رہے گی اگر زیادہ بی باکہ چاہ کے بینی ۱۵ ہوجائے آئی میں ایک ہوندہ شوا واجب ہوں گے۔ جب اس سے بھی تعداد زیادہ ہوجائے آئی میں است سے میں ایک بنت قاش اور ووجے واجب ہوں کے ۱۳۹ میں۔ ۱۵ میں میں جو واجب ہوں گے۔ جب اس سے بھی تعداد زیادہ ہوجائے آئی مرحاب از سرزو شروع ہوگا (شرح و قابیہ جام ۱۳۱۰)۔ (۲) شوا آگر تعداد سر موجائے آئی میں ایک میں ایک بنت قاش اور ووجے واجب ہوں گے۔ جب اس سے بھی تعداد ای (۸۰) ہوجائے آئی مرت اور ایک تی واجب ہوگا اور جب تعداد ای (۸۰) ہوجائے آئی مرت واجب ہوں گے۔ واجب ہوں گے۔ اور سو ہی دوستے اور ایک تی واجب ہوگا۔ حرج (۳) امام ایو حفیہ کے نزدیک بوار و تی میں تین سے واحد واجب ہوں گے۔ اور سو ہی دوستے اور ایک تی واجب ہوگا۔ حرج (۳) امام ایو حفیہ کی نزدیک بوار کی شرکت کا کوئی اختبار نہیں ہو اور آگر و گو ہو ایک کی ہو بالے گی جب تما تھا دونوں کی کھیت مد نصاب کو بھی ہوئی ہو اور آگر شرکت کلیت کی نبیاد پر مشترک ہوں تو بیت المال کا کار تدوان کی تعلیم کا انظار کے بغیروصول کر لی تا کہ دومادی شرکاہ ای ای واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کر اور ایک دومادی نصاب شرکاہ ای ای واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کر حساب کر بھی کہ اور ایک دومادی ترک ہوں تو بیان کی وصول کر لیں گے۔ (سرقال کی اختبار کی اور ایک دومادی نصاب شرکاہ ای ای واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کر حساب کر بھی۔ اور ایک دومادی نصاب ذکر اور ایک دومادی نصاب ذکر اور کا اندازہ دومادی میں کہ دومادی نصاب دو کو تا اندازہ لگا کر دومادی سرکاہ ای ای واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کر دومادی سرکاہ ای ای واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کر دومادی شرکاہ ای ای ای واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کر دومادی سرکاہ دور کی اور ایک دومادی نصاب کر کہ وہ دور کو کا اندازہ لگا کہ دومادی سرکاہ کی ای واجب زکوۃ کا اندازہ لگا کہ کی دومادی سرکاہ کی ایک دومادی نصاب کر کو ای اور ایک دومادی سرکاہ کی ایک دومادی سرکاہ کی ایک دومادی سرکاہ کی دومادی سرکی دومادی کر دو

احياءالعلوم جلدادل

اگر بیت المال کے کارندے صاحب ذکرۃ ہے کوئی ایسا جانور زکرۃ میں لے این جو واجب جانور سے من و سال میں چھوٹا ہو تو یہ جائز ہے 'بھر طبیکہ وہ جانور ہے کا رندے صاحب ذکرۃ ہے میں موری ہے کہ اس کی کے بدلے میں اگر وہ کی ایک سال کی ہے وہ کہاں یا بیس درہم سے جائیں۔ ذکرۃ وسیا والے کے لیے جائز ہے ہیں درہم سے جائیں۔ ذرہم سے جائیں۔ ذکرۃ وسیا ور اگر ووسال کی کی ہے تو چار بکراں یا چالیس درہم وصول کے جائیں۔ ذکرۃ وربیت المال کے ملازمین سے اپنی کہ وہ واجب جانور سے برا جانور ذکرۃ میں دیدے مرشرط ہے ہے کہ وہ جذعہ سے متجاوز نہ ہو۔ اور بیت المال کے ملازمین سے اپنی ذائد رقم والی لے لیے۔ ذکرۃ میں بیار جانوروں میں سے اچھا جانور سے برا لیا جائے جب کہ ان میں کوئی جانور میرست بھی ہو' اچھے جانوروں میں سے اچھا جانور لیا جائے' اور برے جانوروں میں سے برا لیا جائے۔ وہ جانور نہ لیا جائے جو وانہ خور ہو' بچہ جننے کے قریب ہو' بہت زیا وہ خربہ جانور لیا جائے۔

پیداوارکی زکوق نظر اسے تعلق رکھنے والی پیداوار میں اگر اس کاوزن آٹھ سوسرلینی ہیں من ہو عشر (دسوال جھہ) واجب ہے اس سے کم میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔ میدول اور روئی میں زکوۃ نہیں ہے۔ بلد ان اجناس میں ہے جنمیں بطور غز ااستعال کیا جا آہے۔ خلک مجور (چھوہاروں) میں اور مشش میں زکوۃ واجب ہے 'لین ضروری ہے کہ ان کاوزن ہیں من ہو تر مجوروں' اور انگوروں کے وزن کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دویا دوسے زیادہ لوگوں کے درمیان کش کمش کے باغ میں شرکت ہے۔ اور بیہ شرکت مصول کی بنیاو پر ہے' پڑوس کی بنیاو پر نہیں ہے تو دونوں جھے کی پیداوار کو ایک دوسرے میں طاکر ذکوۃ نکالی جائے گی۔ مثلا "ایک حصول کی بنیاو پر نہیں ہے۔ اور اس میں ہیں من کش مش پیدا ہوئی ہے تواس میں سے دو من کش مش واجب ہوگی تو شرکاء بریہ دونوں کی ذرینیں برابر برابر واقع ہوں ہیں بنیاو پر نہیں ہے' بلکہ دونوں کی ذرینیں برابر برابر واقع ہیں بنیاو پر نہیں ہے' بلکہ دونوں کی ذرینیں برابر برابر واقع ہیں بنیاو پر نہیں ہے' بلکہ دونوں کی ذرینیں برابر برابر واقع ہیں بنیاو پر نہیں ہے' بلکہ دونوں کی ذرینیں برابر برابر واقع ہیں بنیاو پر نہیں ہے' بلکہ دونوں کی ذرینیں برابر برابر واقع ہیں بنیاو پر نہیں ہے' بلکہ دونوں کی ذرینیں برابر برابر واقع ہیں بنیاو پر نہیں کی شرکت ہے تواس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

کیبوں کے نصاب کو جو سے پوراکیا جائے گا۔ ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پوراکرلیا جائے گاجس پر چھلکانہ ہو۔ اس لیے کہ بلا تھلکے والا جو بھی اس کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مقدار ذکوۃ اس زشن کی ہے جو نسریا گالاب وغیرہ سے سیخی جاتی ہو۔ لیکن اگر وہ زمین کئوئیں سے پائی کھینچ کر سیخی جاتی ہے تو پیداوار کا بیسواں حصہ ذکوۃ میں واجب ہوگا۔ لیکن اگر زمین دونوں طرح سیخی جاتی ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔

جومقدار زکوۃ میں واجب ہاس کی صفت ہیہ کہ وہ خٹک چھوارے یا کش مٹی ہوں 'کمجوری یا انگور نہ ہوں۔ اس طرح فلّہ میں سے اس وقت زکوۃ اوا کی جائے جب بھی وغیرہ صاف کر دیا جائے۔ بیت المال کے کارندے کمجوری اور انگور نہ لیں۔
لیکن درختوں پر کوئی ساوی آفت الیں آپڑی ہو کہ تر ممجوری اور انگور توڑے بغیر چارہ نہ ہو تو ہی مال لے لیں۔ نو بیانے مالک کو دیئے جائین درختوں پر کوئی ساوی آفت الی کے چیزوں کی بیچ جائز نہیں دیئے جائین اور ایک پیانہ ذکوۃ میں نکال دیا جائے ہماں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تقسیم بھے ہے' اور پکھ چیزوں کی بیچ جائز نہیں ہے' کما جائے گا کہ یہ اقدام مصلحت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وجوب زکوۃ کا وقت اس وقت ہے جب پکنے لکیں' اور فلے کے والے سخت پڑنے لکیں۔ اور اداء زکوۃ کا وقت اس وقت ہے جب پکنے لکیں' اور فلے کے والے سخت پڑنے لکیں۔ اور اداء زکوۃ کا وقت وہ ہے جب یہ خلک ہوجائیں۔ (۱)

<sup>( 1 )</sup> جن زمینوں میں پیداوار ہوتی ہے۔ وہ دو قسم کی ہیں ایک ٹراجی وہ مری عشری۔ ٹرانی زمینی وہ ہیں حکومت جن کی نگان وصول کرتی ہے۔ اس سے ثواج اوا ہوجا تا ہے اس زخن کی پیداوار میں ذکو قو اجب نہیں ہے۔ عشری زمینی وہ ہیں جو مسلمانوں نے فیر مسلموں سے جنگ کرکے فتح کیں اور پھرامیر الموضین نے حاصل شدہ زمین مسلمانوں میں تقتیم کرویں۔ یا کی علاقے کے لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہوگئ ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس طرح کی زمینیں عشری ہیں ایشن ان کی پیداوار سے دسوال حصد ذکو قریم کا ان اواجب ہے۔ (عالمیری کی اس مدے) اگر کسی کے باپ وادا کے زمانے سے مسلمان سے خرید کی ہوجس کے باس سے زمین عشری زمین کی حیثیت سے بھی تواس میں عشرواجب ہوگا۔ اگر عشری زمین بارانی ہے یا کسی عشرواجب ہوگا۔ اگر عشری زمین بارانی ہے یا کسی عشرواجب ہوگا۔ اگر عشری زمین بارانی ہے یا کسی عدی تا سے مسلمان سے خرید کی ہوئے کا ابتیا گھ

چاندی اور سونے کی ذکوۃ : جب مکد میں رائج دو سودرہم کے وزن کے مطابق خالص چاندی ہو اور اس پر ایک سال گذر جائے تو چاندی کی ذکوۃ واجب ہے۔ (۱) اور وہ یہ ہے کہ پانچ درہم چالیسوال حصد اداکیا جائے آگر چاندی دو سودرہم ہے زائد ہے تو خواہ ایک ہی درہم کی ذکوۃ بھی اوا کی جائے گی۔ سوئے کا ہم خواہ ایک ہی درہم کی ذکوۃ بھی اوا کی جائے گی۔ سوئے کا نصاب مکد کے وزن کے مطابق ہیں حقال ہے اس میں بھی چالیسوال حصد ذکوۃ ہے۔ اس میں بھی اگر پھر سونا ذائد ہے تو زائد کی ذکوۃ بھی اس میں بھی اگر پھر سونا ذائد ہے تو زائد کی ذکوۃ بھی اس میں ہوگ۔ اگر رتی بحربھی سونا یا چاندی کم ہوگاتو ذکوۃ واجب نہیں ہوگ۔ جس مختم کی ملیت میں کھوٹے سے ہوں اور ان میں خالص چاندی کی بیان کردہ مقدار ہوتو ان کی ذکوۃ بھی دی جائے۔ سوئے کا در ساتھمل

(ہتیہ حاشیہ) کہ اسے سینچنے کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔ تو اپنے کھیعہ کی تمام پیداوار میں سے دسواں حصہ نکالنا واجب ہے۔ لینی آگر کل پیداوار دس من ہے تو ایک من خیرات کرنا واجب ہے اور دس سرپیداوار ہے تو ایک سیراللہ کی راہ میں خرج کرنا ضروری ہے۔ آگروہ زمین نسوا کنویس کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی کل مقدار میں سے بیسواں حصہ نکالنا واجب ہے (قدوری ض ۳۱) کی تھم باغات کا ہے۔ الی ذمینوں میں پیداوار کم ہوتی ہویا زمین مقدار میں زکوۃ نکالنا واجب ہے۔ اس میں کمی نصاب کی شرط نمیں ہے (عالمگیری جام ۱۸۳)

( ) پائدی کا نساب دو سو درہم ہے جس کا وزن سا ڑھے یاون تولہ ہو گا ہے اور سونے کا نساب ہیں جھال ہے ، جس کا وزن سا ڑھے سات تولہ ہو گہ ہو ۔ اگر کس کے پاس اس وزن کے مطابق چائدی یا اس کی قیت کے بقدر روپید اور سامان تجارت ہو تو اس پر زکو ۃ واجب ہوگی (الدر التحار باب زکو ۃ الممال ج ۲ مسس سے باس وزن کے مطابق چائدی گیا ہے ۔ اگر سس سے باس کی قود نول کی قیت ملا لی جائے۔ اگر دولوں کی قیت ملا لی جائد ہوئی ہے ۔ اگر اس کے برابر ہوجائے یا سا ڈھے سات سات تولہ سونے کے برابر ہوجائے تو زکو ۃ واجب ہے۔ (ہواہ ہو ج کے بائد سے سے سام کی قرط ہے ہے کہ وہ مال نساب زکو ۃ کے بائج سے سے کے بقدر سرجم ( ۲ ) احداث کے بمال بھی نساب زکو ۃ سے زائد مال جس زکو ۃ واجب ہے گراس کی شرط ہے ہے کہ وہ مال نساب زکو ۃ کے پائچ سے سے بقدر مور ہم ہو نہ تو ہو ہو ہو ہو ہو تو احداث کے بمال اس ایک درہم پر زکو ۃ شیں ہے۔ ہاں آگر چالیس درہم دائد ہوں تو ان پر زکو ۃ واجب ہوگی اور ایک درہم زکو ۃ جس نے 10 اگر چالیس درہم دائد ہوں تو ان پر زکو ۃ واجب ہوگی اور ایک درہم زکو ۃ جس کراس کی شرط ہے جس کراس کی شرح دو قایم ج ۱ مسلم کرم مے۔

زیوارت میں 'ڈ میلوں' بر توں اور کا نمیوں میں ذکو قواجب ہے۔ مستعمل زیو رات میں واجب نہیں ہے۔ (۱) اگر کسی مخص کو قرض دے رکھا ہے تو اس مال میں بھی زکو قواجب ہوگی لیکن یہ اس وقت واجب ہوگی جب قرض لینے والا قرض واپس کردے۔ اگر قرض اواکرنے کے تاریخ متعین تھی تو ذکو قامتعینہ تاریخ گذرنے پری واجب ہوگی۔ (۲)

مال تجارت کی ذکرۃ ۔ ال تجارت کی ذکرۃ سونے چاندی کی ذکرۃ کی طرح ہے۔ حول (برس) اس وقت سے مراولیا جائے گا
جس وقت سے وہ نقذ (روپیہ) اس کی ملکت میں ہوجس سے مال تجارت خریدا ہو 'بشرطیکہ وہ روپیہ نصاب کے برابر ہواور اگر نقذ
روپیہ بغذر نصاب خمیں ہے یا اسباب کے بدلئے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہے تو حول خرید نے کے وقت سے مراولیا جائے
گا۔ ذکرۃ میں وہ سکہ اواکیا جائے جو شمر میں رائج ہواور اس سے مال کی قیت متعین کی جائے۔ اگر وہ نقذ روپیہ جس کے بدلے میں
مال خریدا ہے نصاب کے بغذر تعاقبہ قیت اس روپیہ سے لگانا بمتر ہے۔ س) اگر مال رکھا تھا 'مالک نے اس مال میں تجارت کی
نیت کرلی قوص نیت کے وقت سے معتبر نمین ہوگا۔ بلکہ اس وقت سے معتبر ہوگا جب اس مال سے سامان تجارت خرید لیا جائے
اور اگر سال گذر نے سے پہلے ہی تجارت کی نیت موقوف کروے تو ذکرۃ ساقط ہوجائے گی لیکن بمتر یہ ہے کہ اس سال کی ذکرۃ اوا اس میں بھی ذکوۃ اوا کر
دی جائے سال کے آخر میں جو کچھ لفع ہو' وہ بھی راس المال (اصل سرمائے) کے ساتھ جو ڈرلیا جائے گا' اور اس میں بھی ذکوۃ
واجب ہوگی' نفع پر سال گذر نے کا انظار نمیں کیا جائے گا' یہ ایسا ہی جو جیسا کہ جاؤوروں کے خات ہو اور توں میں ہو تا ہے گورہ مسال کے درمیان میں پیدا
ہوئے ہوں ذکوۃ کے باب میں بیوں کے ساتھ ہیں' صرافوں کے مال کا سال آپس کے جادلے سے ختم نمیں ہوتا۔ بلکہ دیگر تجارت کی طرح بدستور قائم رہتا ہے' مال مضاریت کے نقع کی ذکرۃ مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو'
کی طرح بدستور قائم رہتا ہے' مال مضاریت کے نقع کی ذکرۃ مضارب پر اس کے صے کے مطابق ہوگی' اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو'

د فینے اور کان کی زکوۃ : رکاز (دفینہ)وہ مال ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کسی ایسی زمین میں پایا گیا ہوجس پر

(۱) سونے چاندی کے تمام زیورات پر زکوۃ واجب ہے خواہ وہ مستعمل ہوں یا مستعمل نہ ہوں۔ (قدوری من اسم مترجم۔ (۲) اگر کسی کے ذاہد کہ آپ کی در قروری ہے بشرطیکہ قرض لینے والداس قرض کا اقرار کرتا ہو'یا وہ الکاری ہو گر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی شادت یا جبوت موجود ہو۔ قرض کی تین تسمیں ہیں۔ قری معتصد دین قری ہے کہ نفذ روپیدیا سوتا چاندی کسی کو قرض دیا تھا'یا کوئی تجارتی سامان کسی کے خلاف کوئی شادت یا جو جو اسمال یا وہ چار سال بعد تجارتی سامان کسی کے باتھ فرو خت کیا تھا اور اس کی رقم ابھی تک باتی ہے۔ یہ رقم نسماب ذکوۃ کے بفذر ہے۔ اب اگریہ رقم ایک سال یا وہ چار سال بعد وصول ہوئی تو وصول ہوئی تو وصول ہوئی تو جب وصول شدہ قرض کی رقم نصاب کی مقدار کا پانچواں حصد (ساز سے دس تولہ چاندی کی قیمت کے برا یہ ہو جائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصد وصول ہوجائے تو اس کی ذکوۃ ادا کرنا شروری ہوگا۔

دین متوسط سے ہے کہ آپ نے نظر روپ یا سوٹا چائدی کمی کو نمیں دیا 'نہ تجارتی مال کمی کے ہاتھ فروشت کیا ' بلکہ کوئی اور چیز فروشت کی جو تجارتی نہ نتی۔ شا " کھیلے سامان وفیرہ ۔ تو ایسا اگر قرض نصاب کے برابرہ اور کئی سال کے بعد بیہ قرض وصول ہوا ہے تو پچھلے سالوں کی زکؤ ۃ واجب ہوگی ' لیکن جب تک نصاب کے برابروصول نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر زکو ۃ اوا کرٹا ضروری نہیں ہوگا۔

دین ضعیف ایسا قرض کملا آ ہے جیسے مورت کا مرشو ہرکے ذہے ہو'یا شوہر کا بدل طل مورت کے ذمہ ہو'یا کوئی جمانہ کسی کے ذہ ہو'یا پر اویڈٹ ننڈ کے پہیے ہوں ایسے قرض کا حکم بیہ ہے کہ جب وصول ہوجائے تو اس کے بعد ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پچیلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی (الدرالخار علی ہامش ردا کھنار'ج ۲۰م ۲۵۰ مترج'

( ٣ ) سامان تجارت کی زکوۃ اس قیت کے احتیارے دی جائے گی جو بازار کے نرخ کے مطابق جو (روا کھتارا اُنگاۃ المال ٢٥٪ ص ١٣/ مترجم۔ ( ٣ ) مضارب پر اس وقت زکوۃ واجب ہے، جب اسے نفع کا روپ بیتر نساب ماصل جوجائے اور اس پر سال گذرجائے۔ (فاوی دار العلوم دیو بید ' ج ٢ ) مص ١٥٥/ مترجم۔

اسلامی دور میں کسی کی ملک نہ ہوئی ہو۔ جو فض یہ دفینہ پائے تواسے چاہیئے کہ سونے چاندی میں سے پانچواں حصہ اداکردے دفینہ رسال گذرنے (حولان حول) کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہتریہ ہے کہ اس مال میں نصاب کا بھی کوئی اعتبار نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ میں کا واجب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دفینہ مال غنیمت کے مثابہ ہے۔ اور اگر نصاب کا اعتبار کیا جائے تو یہ بھی صحے ہے ، کیونکہ اس کا اور زکوۃ کا معرف ایک بی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دفینہ خالص سونے اور چاندی کے دفینہ ہوگا۔ دفینہ مالطلاق نہیں ہوگا۔

صدقة فطر : آمخضرت (۲) صلی الله علیه وسلم نے صدقۂ فطراس مسلمان پرواجب قرار دیا ہے جس کے پاس عید الفطر کے دن اور رات میں اس کے اور اس کے اہل وعیال کے کھانے سے زیادہ جنس غذا آمخضرت صلی الله علیه وسلم کے صاع کے بقدر

<sup>(</sup>۱) امام غزال نے شوافع کے مسلک کے مطابق دینے اور معدن کے احکام بیان کے ہیں۔ ذیل جس ہم فقہ حقی کے مشہور کتاب "شرح و قابہ "کا ایک افتاس بیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کماں کماں احتاف کا مسلک شوافع سے مخلف ہے۔ رکاز اس بال کو کتے ہیں جو ذیمن میں دفن ہو چا ہے وہ خلفۃ ذیمن میں ہو لین اس کی پیدائش عی دیمن میں ہوئی ہویا زخین میں رکھا گیا ہو۔ معدن اس بال کو کتے ہیں جو زخین میں خلقۃ پایا جاتا ہے اور کنزوہ خزانہ ہے جو ذیمن میں رکھا گیا ہو۔ سونے (یا سونے بیسی چز خا " چا تھی اوج ، آ نے وفیرہ) کی کان اگر خراج یا عشر کی ذیمن میں ہو تو اس میں کہ گا اور یا تی الیا ہے اور اگر گھر میں کان وریافت ہو تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ لو ہو " خر پی تو وہ ، آ رائی زراحتی انہوں کی گئی تین الی ہو ہو تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ لو ہو "خر پی تو وہ بر آئی کو گئی ہو اور آگر کھر میں کان دریافت ہو تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ لو ہو "خر پی تو وہ بر آئی خراج کا اور اگر کو گھر فیت ملا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ ملا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ ملا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ ملا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دفیۃ ملا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی کا کہ اس میں کوئی مدید تو اس میں کوئی کی مدید ہو تو اس کی کا مور خس در سول اللہ صلی اللہ علی موسلمز کا قالفطر من در مضان" (تناری دسلم)

موجود ہو۔ (۱) صاع دو سراور دو تمائی سرکے برابر ہو تا ہے۔ مدقة فطراس فلے میں ہے اواکرے جووہ خود استعال کرتا ہو'اگر کوئی محض کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ فلہ دے جو کوئی محض کیہوں استعال کرتا ہو تو وہ فلہ دے جو کا صدقہ دیتا محے نہیں ہوگا۔ اگر مختلف فلے استعال کرتا ہو تو وہ فلہ دے جو کا صدقہ فطرادا ہوجائے گا۔ صدقہ فطرکی تعتبیم بھی زکوٰۃ کی تقیم کی طرح ہے۔ سبب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی معمولی فلم بھی دے دیگا تو صدقہ نظرادا ہوجائے گا۔ صدقہ فطرادا ہوجائے گا۔ سدقہ فطرکی تعتبیم کی طرح ہے۔ لیمن اس مصارف کو صدقہ بنچانا واجب ہے۔ (۲) آٹایا ستودینا جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد پر اس کا اس کی ہوی، بچوں فلا موں اور ان رشتہ داووں کا صدقہ فطرادا کرنا واجب ہے جن کا فقہ اس پر واجب ہے۔ (۲) جیسے باپ وارا کی مال مال مائی وغیرہ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ادواصدقة الفطر عمن تموتون (دار تلني بيهي ابن عرف)

ان لوگول كامدقد اداكروجن كاخرج تم المات مو-

مشترک غلام کا صدقہ دونوں شریکوں پر واجب ہے۔ کافر غلام ( س ) کا صدقہ واجب ہے۔ آگر ہوی اپنا صدقہ خود اداکردے تو یہ جائز ہے۔ شوہر کے لیے ہوی کی اجازت کے بغیراس کا صدقہ اداکرنا سیجے ہے۔ آگر اس کے پاس اتنا ہی غلہ ہو کہ وہ کو لوگوں کا صدقہ اداکرت جن کی نفقہ کی ٹاکید زیادہ ہو۔ آنخفرت صلی صدقہ اداکر سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا مبدقہ پہلے اداکرے جن کی نفقہ کی ٹاکید زیادہ ہو۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقے کو ہوی کے نفقے پر ادر ہوی کے نفقے کو خادم کے نفقے پر مقدم فرایا ہے۔ ( ۵ )

زگوۃ اور صدقة فطر کے بید فقتی احکام ہیں۔ عنی مسلمان کے لیے ان احکام کی معرفت بہت مغروری ہے۔ بعض او قات پھے ناور صور تیں ایسی پیش آجاتی ہیں جو یمال ذکور نہیں ہیں۔ اگر بھی ایہا ہو تو علاء سے فتوی حاصل کرنا چاہیئے اور اس پر اعماد کرنا چاہیئے۔

#### ز كوة كى ادائيكى اوراس كى باطنى اور ظاہرى شرائط

طاہری شرائط : بانا چاہیے کہ زکوۃ دینے دالے پر مندرجہ ذیل پانچ امور کی رعایت ضروری ہے۔

اول : نیت این ول میں یہ نیت کرے کہ میں زکوۃ اوا کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نمیں ہے کہ وہ اپنے ال کی تعیین کرے اگر اس کا پکھال غائب ہو این سامنے موجود نہ ہواور غائب ال کی زکوۃ یہ کہ کر اوا کرے کہ یہ میرے غائب ال کی زکوۃ ہے اگر وہ باقی بچا ہو اور باقی نہ بچا ہو تو یہ میری زکوۃ نغل ہے او ایسا کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تصریح نہیں نہ کر تا تب بھی یکی ہوتا۔ ولی کی نیت یا گل اور نابالغ بچے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ (۱) اور باوشاہ کی نیت اس مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہے جو زکوۃ اوا نہ کرتا ہو۔ (۱) اگرچہ ایسا فض دیاوی احکام سے بری ہوجائے گا لیکن آخرت کے موافدے سے بری نہیں ہوگا۔ یہاں تکہ از مرنوز کوۃ اوا کرے اگر کمی مخص نے کمی کوزکوۃ اوا کرنے کا وکیل بنایا "اور وکیل بناتے وقت اوائے زکوۃ کی نیت کرئے کا اور کیل بنایا کی دیت کا افتیار بھی دے ویا تو یہ بھی سے ہے ہوگا۔ کیل کو نیت کرنے کا مجاز بنانا بھی نیت ہی ہے۔

ووم : عجلت لین جب سال ہوجائے اور زکوۃ اوا کرنے کاوقت ہوجائے تو اوا کرنے میں جلدی کرے اور صدقہ فطراوا کرنے میں عید کے دن کے بعد تاخیر نہ کرے ۔ (۲) صدقہ فطرواجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن آفآب کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ (۲) رمضان شروع ہونے کے بعد کی وقت بھی صدقہ فطراوا کیا جاسکا ہے 'جو محض قدرت کے باوجودا ہے بالی کی زکوۃ تکالنے میں تاخیر کرے وہ گاہ گارہ ہو گیا اور مستحق زکوۃ کے بائے پروہ قادر ہوتا اس کے ذمے سے زکوۃ ساقط نہیں ہوگ۔ (۲) بال اگر مستحق زکوۃ کے نہ ہونے سے زکوۃ اوا کرنے میں تاخیر ہوئی 'اور اس ور در ان مال ضائع ہوگیا تو اس کے ذمے سے زکوۃ ساقط ہوجائی ۔ زکوۃ اوا کرنے میں عجلت کرنا جائز ہو 'بیل اور قت اوا کہ ممل ہونے اور سال شروع ہونے کے بعد ہو 'و برس کی زکوۃ پہلے دینا بھی جائز ہے۔ اگر کمی محض نے زکوۃ قبل او وقت اوا کہ دی ہوگیا تو وہ مالی ہو اس نے رکوۃ قبل او وقت اوا کہ دی ہوگیا تو وہ مالی ہو اس نے رکوۃ میں جسلے مرکیا 'یا مرتہ ہوگیا'یا اس مال کے علاوہ کی مال کی وجہ سے وہ مالدار ہوگیا جو اس نے زکوۃ میں وصول کیا تھا یا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ مالی جو اس نے وہ تھا زکوۃ میں وصول کیا تھا یا مالک مال ضائع ہوگیا تو وہ مالی جو اس نے دیا تھا زکوۃ میں شار نہیں کیا جو بالے گا۔ اس مالی واپس می میکن نہیں۔ اس اگر اس ملرح کے امکان کو بیش نظر رکھ کرمالی کی واپس کی شرو گیا کی ہوئی ہو ہوئی۔ کہ دیا ہوا مال واپس مل جائے گا۔ اس مالی واپس می میکن نہیں۔ اس اگر اس ملرح کے امکان کو بیش نظر رکھ کرمالی کی واپس کی شرو گیا کی ہوئی۔ ۔

<sup>(1)</sup> احتاف کے زدیک بجنون اور تابائغ پر زکوۃ لیس ہے۔ یہ ستلہ پہلے گذرچکا ہے۔ (۲) احتاف کے زدیک بادشاہ کے اس طرح اداکر نے سے زکوۃ ادا نہیں ہوگ۔ اگر کی نے بلا اجازت و متقوری کی مختص کی طرف سے زکوۃ دے دی تو زکوۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب اگر وہ مختص جس کی طرف سے زکوۃ دے دی تو زکوۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب اگر وہ مختص جس کی طرف سے زکوۃ دی گئی ہو مبائے تو صدقہ فطر معاف دی گئی ہو جائے تو صدقہ واجب ہو تا ہے تاہم معالم مترجے۔ (۳) اگر تا نی ہوجا کے تو صدقہ واجب ہو تا ہے تاہم ہو گا ہو ہو کے دن فحر کے دفت سے یہ صدقہ واجب ہو تا ہے تاہم ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گئے وہ سات کے بیلے وہ معاف نہیں میں کار میں اور زکوۃ کا لیے سے پہلے وہ ساتھ ہوجائے گی۔ بال اگر خود اپنا مال کمی کو دی دیا اور کمی طرح اپنا اس کی کرڈالا تو بھٹی زکوۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں مور کی بلکہ ویلی چرے گے۔ (۱) ان تمام صور توں میں احتاف کے زدیک زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (الدرا الحار "ج)۔ میں احتاف کے زدیک زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (الدرا الحار "ج)۔ میں احتاف کے زدیک زکوۃ ادا ہوجائے گی۔ (الدرا الحار "ج)۔

سوم : بہتے کہ زکوۃ میں جو چیز منصوص ہے وہی ادا کرے اس کی قیت نہ دے شامسونے کے عوض جاندی نہ دے اور جاندی کے بادر جاندی کے بدلے میں سونانہ دے۔ اگرچہ آیت بر معاکری کیوں نہ دے۔ (۱)

اسل متعدد محن فقیری ضرورت پوری کرنا ہے 'مالا نکہ ان کا یہ سمجھتا اس معاطے میں تسامل پرتے ہیں' اور یہ سمجھتے ہیں کہ ذکوۃ کا ایک مقعد فقیر اصل متعدد محن فقیری ضرورت پوری کرنا ہے 'مالا نکہ ان کا یہ سمجھتا علم ہے بہت دور ہے۔ یہ تشلیم ہے کہ ذکوۃ کا ایک مقعد فقیر کی ضرورت پوری کرنا ہی ہے 'مگریہ مقصود کا ایک جزء ہے 'کل نہیں ہے۔ بلکہ مقعود اس کے علاوہ بھی پچھ ہے۔ اس مقعود کا انگہ اس سے کہ ہم یہ عرض کرنا چاہے ہیں کہ شرع نے جو امور واجب کے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تسم میں وہ امور شامل ہیں جو محض عبادت ہیں 'ور سری کوئی غرض ان ہے وابستہ نہیں ہے 'مثلا ج کے دوران رقی جمار۔ اس میں محض کر پیچیکنا مشروع ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کنگر منزل تک پنچے یا نہ پنچے۔ بلکہ مقصود صرف انتا ہے کہ بندہ اپنا عمل شروع کردے 'اور اس عمل سے جس کے کوئی غرض نہیں ہے کہ کنگر منزل تک پنچے یا نہ پنچے۔ بلکہ مقصود صرف انتا ہے کہ بندہ اپنا عمل شروع کردے 'اور اس عمل سے جس کے کوئی عرض نہیں ہوتی ہے جس کے معنی سمجھ میں آجاتے ہوں۔ حقیقت ہے کہ اس طرح کے عمل پر معاون ہوتی ہودے 'اس عمل کی طرف دا جی ہوتی اس لیے کہ عبودیت دراصل اس حرکت کا نام ہے جو محض معبود کے تھم پر ہو' کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ ہو۔ ج کے اکثر و بیشترا عمال اس نوعیت کے ہیں۔ اس لیے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ ارشاد فرمایا:۔

لبيكبحجة حقاتعبداورقا (وارتلن انن)

میں ماضر ہوں جے کے لیے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ ہے۔

اس میں تنبیہ کی جی ہے کہ جج کے لیے احرام بائد هنا محن امری تقیل اور بندگی کا اظهار کے لیے ہے۔ اس میں مقل کے لیے این کوئی چز نہیں ہے جس کی طرف میلان ہو۔ یا اس کی بنیاد پر کسی حکم کا تقیل کی جی ہو۔ دو سری قسم میں وہ شری واجبات شامل ہیں جن ہے کوئی منقول غرض مقصود ہو محض عبادت مقصود نہ ہو۔ مثلا "لوگوں کا قرض ادا کرنا۔ چینی ہوئی چز اوالی کرنا وغیرہ اس خی منتقب کہ ان امور میں محض قرض والیس کرنے یا چینی ہوئی چز لوٹانے کا عمل یا نیت کافی نہیں ہے بلکہ حقد ار تک اس کا حق پہنچانا ضروری ہے۔ خواہ وہ حق بصورت اصل پنجے " یا بصورت بدل بلینی صاحب حق کی رضامندی حاصل ہوجائے۔ اس طرح امرواجب کی تقیل ہوجاتی ہے اور شریعت کا خطاب ختم ہوجاتا ہے۔ یہ دونوں قشیس وہ ہیں جنعیں لوگ آسانی سے ادراک کر کے ہیں۔ بظا ہران میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔

تیری قسم واجبات شرع کی وہ ہے جس میں دونوں امریائے جائیں ایعنی بندوں کے اغراض کی شخیل ہی ہو اور مکلنین کی عبورت کا اظہار بھی ہو ہم اس تسم میں رہی جمار اور اوالیکی حقوق بیک وقت جمع ہیں۔ اور یہ امریذات خود ایک معقول امرہ کہ اگر شریعت بندے کو کسی ایسے واجب کی تقیل کا تھم دے جس سے دونوں امر مقصود ہوں تو بندے کو چاہیے کہ وہ دونوں امنی اپنے فقیل میں جمع کردے اور واضح معنی کھوظ رکھے۔ شاید اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ کی باریک ترین معنی اہم ہوتے ہیں۔ ذکو ق بھی اس نوعیت کا ایک تھم ہے۔ امام شافع کے علاوہ کوئی بھی ذکو ہ کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکو ہ دے کر اس کی ضرورت نوعیت کا ایک تھم ہے۔ امام شافع کے علاوہ کوئی بھی ذکو ہ کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکو ہ دے کر اس کی ضرورت پوری کرنا ایک واضح مقصد ہے اور جلد سمجھ میں آجا تا ہے اور عبدیت کا حق ادا کرنا وو سرا شرق مقصود ہے جو ذکو ہ کی دو سری تفصیلات پر عمل کرنے سے واضح ہو تا ہے۔ اس اعتبار سے ذکو ہ 'نماز اور ج کی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح نماز اور جج اسلام کا یک بنیادی رکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت نماز اور جج اسلام کے دو بنیادی رکن جی اس عبادت

<sup>(</sup>۱) احناف کے زویک کی چزی زکوۃ بنس سے اواکرٹا ضروری نیں ہے۔ قیت سے بھی زکوۃ اواکی جاسکتی ہے۔ (الدر الحار علی إمث روا لمتار 'ج ۲' ص ۱۹/مترجم۔

(زکوٰۃ) کا نغب اس میں ہے کہ مالدار اپنے ہال کی زکوٰۃ اس جنس ہے ادا کرے'اور پھراس زکوٰۃ کو آٹھوں مصارف پر تقسیم کرے' اگر مال دار اس معاطع میں تسامل کرے گاتو اس ہے محتاج د مسکین کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے'البتہ عبادت کاحق مجمع طور ادا نہیں ہوگا۔

انواع کی تعییان سے شارع کا کیا مقدہ ہے؟ اس کا جواب ان فقہی جزئیات کے ذیل میں سلے گاجو ہم نے اختلافی مسائل کی کتابوں میں بیان کی ہیں ان میں واضح ترین جزئیہ ہیہ ہے کہ شریعت نے پانچ اونوں میں ایک بکری واجب قرار دی ہے۔ یہاں اونوں کی ذکرۃ میں اونٹ واجب کرنے بجائے بکری واجب کی۔ اور نفذ کو اس کا بدل قرار نہیں دیا۔ یہاں اگریہ تاویل کی جائے کہ نفذ کو اس کا بدل اس لیے قرار نہیں دیا کہ عروں کے پاس نفذ روبیہ بہت کم تھا اور اس تاویل کا قلع قبع اس وقت ہوجا تا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونوں کی ذکرۃ میں مربم دیے کا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونوں کی ذکرۃ میں عرکی کی دو بحری کے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونوں کی ذکرۃ میں عربی کی دو بحری ہوں کی ہوتی ہے اس مثال ہے اور اس طرح کی دو سری تعمیریا حالات سے بیات اس میں دونوں معنوں کا اجتماع ہے 'کو تاہ ذہن لوگ ان مرکب واجبات کے اور اک سے عاجز ہیں۔ ایک مقصود پیش نظرے اور ذکرۃ میں دونوں معنوں کا اجتماع ہے 'کو تاہ ذہن لوگ ان مرکب واجبات کے اور اک سے عاجز ہیں۔ اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔

جہارم : یہ ہے کہ ایک شمر کی ذکو ۃ دو سرے شمر منتقل نہ کی جائے۔ کیونکہ ہر شمر کے نقراء اور مساکین اپنے شہر کے مال پر نگاہ رکھتے ہیں اور آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے شمر کی ذکوۃ کمی دو سرے شمر میں منتقل کرنے میں یہ نقصان ہے کہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کمی نے اپنی ذکوۃ کمی دو سرے شمر کے مسکین کو دے دی تو ایک قول کے مطابق ذکوۃ ادا ہوجائے گا۔ اس کے باوجود اگر کمی نے اپنی خلاف کا کوئی شبہ باتی نہ رہے اس لیے شمر کی ذکوۃ شمرای میں رہنی چا ہی اور دہاں کے غریبوں میں اس کی نقیم ہونی چا ہیئے۔ (۲)

بنجم في بيہ كرزكوة دينوالا اپني زكوة مستقى كى ان تمام قىموں ميں تقسيم كرے جو اس كے شهريں موجود ہوں۔ كونكه زكوة اس كے تمام مصارف تك پہنچانا واجب ہے۔ جيسا كه قرآن پاك كى يہ آيت ولالت كرتى ہيں: إنّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَ اعِوَالْمَسَاكِيْنَ الغ (پ١٠ س١٠ س٢٠)

مد قات تو مرف حق ب غريوں كااور محتاجوں كا۔

لین صد قات ان لوگوں تک چنچ چاہئیں۔ اس آیت کا مغہوم بعینہ اس مریض کی وصیت کا مغہوم ہے جو یہ کے کہ میرا یہ منائی مال نقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ تمائی مال نقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آیت کا منشاء بھی نہی معلوم ہو تا ہے (یہاں ایک اصول ہم یہ بیان کرتے ہیں) عبادات میں ظوا ہر پر زور دیئے سے احرّاز کرنا چاہئے۔ چاہئیں۔

قرآن پاک میں آٹھ مصارف زکوۃ بیان کے مگئے ہیں۔ ان میں سے دو مصرف اکثرو بیشتر ملکوں میں مفقود ہیں۔ ایک دہ جنسیں آلف قلب (دلجوئی) کے لیے زکوۃ دی جائے۔ دو سرے زکوۃ وصول کرنے والے۔ چار قسمیں اکثرو بیشتر ملکوں میں موجود ہیں۔ فقراء 'مساکین' قرضد ار مسافر۔ (جن کے پاس مال نہ ہو) دو قسمیں ایس ہیں جو ابعض شہروں میں پائی جاتی ہیں 'اور بعض شہروں میں

<sup>(</sup>۱) اونوں کی ذکو ہے بیان میں سے مسئلہ گذر چکا ہے۔ مشرجم (۲) ایک شمر کی ذکا قدد سرے شمر میں بھیجنا محدوہ ہے لین آگر دو سرے شمر میں مالدار کے اعزاء میں موجود ہیں 'یا اس کے شمر کی بہ نبست دو سرے شمر کے لوگ ذکو ہ کے زیادہ مستحق ہیں 'یا دو سرے شمر کے لوگ دین کے کاموں میں گئے ہوئے ہیں تو ان کو ذکو ہ بھیجنے میں کسی کمی کمی کمی کمواہت نہیں ہے۔ (عالمگیری جامی) استورج امراہ) مشرجم۔)

نسي إلى جاتير - غازي (١) مكاتب (٢)

آب آگر کسی شریس ان آٹھ معرفول میں سے پانچ معرف موجود ہیں تو ذکو قدینے والے کو چاہیئے کہ وہ اپن ذکو ق کے پانچ ھے
کر لے 'چاہے وہ ھے برابر ہوں 'یا برابر نہ ہوں 'چرا یک ایک صد ہر صنف کے لیے متعین کردے۔ اس کے بعد ہر صنف کے ھے
کو تین جگہ تقسیم کردے 'یمال بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تینوں برابر ہوں 'اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر معرف کے لیے تین ہی
ھے کیے جائیں 'بلکہ اگر ایک معرف کے دس یا دس سے زیادہ افرد کو ذکو قویدی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بسرحال مصارف میں
توکی نہیں کی جاسمتی اور نہ ہر معرف میں تین سے کم افراد کو ذکو قدی جاسمتی ہے لیکن معرف کے افراد میں اضافہ کیا جاسکتا ہے یا ان
کے حصول میں کی یا بیش کی جاسمتی ہے یہ سب پھھ اس صورت میں ہے جب کہ یہ تمام مصارف کی شرمیں پائے جاتے ہوں 'لیکن اگر ہر معرف کے تین افراد موجود نہ ہوں بلکہ کم ہوں تو جس قدر موجود ہوں ان بی کو ذکو قدید کی جائے۔

صدقة الفطريس مقداً رواجب ايك صاع ئے۔ (٣) اگر ممن شهر ميں پانچ معرف موجود بول تو صدقه دينے والے كو چاہئے كه وہ وہ پندرہ افراد تك به صدقه كہنچائے 'اگر ممكن ہونے كے باوجود كوئى ايك فرد بھى باتى رہ جائے گا۔ تو اسے اپنے پاس سے اس كا تاوان ادا كرنا ہوگا۔ اگر واجب مقداركى قلت كے باعث اس طرح تقيم كرنا مشكل ہوتو اسے چاہئے كہ وہ دو سرے ذكرة دينے والوں كے ساتھ اشتراك كرلے 'اور اپنا مال ان كے مال ميں طادے 'جب مال ذيا وہ ہوجائے تو تقيم كردے۔ يا ايما كرے كہ مستحقين ذكرة كو بلاكر اضميں دے دے 'تاكہ وہ آپس ميں تقيم كريس۔ كوئى بھى صورت افتيار كرے 'بسرحال ايما كرنا ضرورى ہوگا۔ (٣)

### ز کوۃ کے باطنی آداب

راہ آخرت کے طالب کو زکوہ کے باب میں مندرجہ ذیل باطنی آواب کی رعایت کرنی جا سے۔

مبلا اوب : بیہ کہ ذکوۃ کے دجوب کے اسباب پر غور کرے 'یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ذکوۃ کے دجوب سے کیا اہتلاء اور کون سی آزمائش مقصود ہے۔ اور میہ کہ ذکوۃ کو اسلام کا بنیا دی رکن کیوں قرار دیا گیا ہے۔ حالا نکہ یہ مالی تصرف ہے 'بدنی عبادت نہیں ہے۔ ذکوۃ کے دجوب کی تین دجوہات ہیں:۔

پہلی وجیر تسبب کہ شمادت کے دونوں کلموں کو زبان سے ادا کرنا دراصل اللہ تعالی کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔اوراس بات کی شمادت ہے کہ وہی ایک ذات معبود برحق ہے۔اس کلمُ شمادت کے مفہوم و مقتضی کی بخیل صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ موحد کے نزدیک اس واحد و یکنا کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے۔ کیوں کہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی۔ پھریہ بات بھی اہم ہے کہ محض زبان سے وحدا بیت کا اعتراف کرلینا کچھ زیادہ نفع نہیں دیتا' بلکہ ول میں بھی اس کے معانی پوری طرح راسخ ہونے چاہئیں۔اور

<sup>(</sup>۱) یونی سیل اللہ کا معرف ہے۔ احناف کے زدیک فی سیل اللہ کی کھے تفصیل ہے جو آئدہ ذکر کی جائے گی۔ مترجم (۲) یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کو بدل کتابت اوا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ مترجم۔ (۳) احناف کے زدیک گیبوں میں نصف صاع اور جو وغیرہ میں ایک صاع واجب ہے۔ (۳) احناف کے زدیک محرف کو دے (۳) احناف کے زدیک مزکی یعنی ذکو قو دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ذکو قاکا مال آٹھوں معرفوں میں تقتیم کرے' یا کی ایک معرف کو دے دے' ہر معرف کے ایک فرد کو ذکو قاکا مال دیدے یا ایک سے زیادہ افراد میں تقتیم کرے' چانچہ جبریؓ نے اپنی تغییر میں حسب ذیل دو روایش نقل کی ہیں۔ (۱) حضرت عرفر فرض ذکو قام وصول کرتے ہے اور اے کی ایک صنف (شم) کو دیدیا کرتے ہے۔ (۲) ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جس معرف میں مجمی تم چاہو ذکو قام خرج کردہ' تسارے لیے ایسا کرنا کانی ہوگا۔ (شمرے دقامیہ معرہ والرعامیہ جمام ۲۳۷) مترجم۔)

وصدة لا شریک لدی محبت کالمد موجود بونی چاہیے۔ ول کی محبت کا اندازہ اس وقت ہو تا ہے جب کوئی محبوب چزاس سے جدا کردی
جائے۔ اور مخلوق کے نزویک محبوب ترین چزمال ہے اس لیے کہ مال ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ دنیا کی تعتوں سے للف اندوز
ہوتے ہیں 'اور اس سے مانوس ہوتے ہیں 'ای مال کی وجہ سے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں 'طالا کلہ موت محبوب سے ملاتی ہے '
سی وجہ ہے کہ بریوں کی آزمائش اور وحدا نیت کے سلطے میں ان کی صدافت کا امتحان مال ہی کے ذریعہ ہوا۔ اور یہ محم کیا گیا کہ
اپنے وعوی کے جبوت کے لیے وہ چیز ہماری راہ میں قربان کروجو تمهاری منظور نظر اور معتوق ہے۔ ای لیے اللہ تعالی نے ارشاد
فرایا:۔

إِنَّ اللَّمَا شُتَرِي مِنَ الْمُومِنِيْنَ أَنْفُسَهُمُ وَأَمُو الْهُمُ بِأَنَّ لَهُمُ الْحَنَّةَ (ب١٠٦٠ - ١٠) بلاشد الله تعالى في مسلمانوں سے ان كى جانون اور ان كے مالوں كو اس بات كے عوض خريد ليا ہے كه ان كو

یہ آیت جمادے متعلق ہے جس میں دیدار خداوندی کے شوق میں بندہ اپنی جان قربان کروہتا ہے جو عزیز ترین شے ہے۔ مال کی قربانی یقیقا "جان کی قربانی کے مقالبے میں اسان ہے۔ جب مال خرچ کرنے کی حقیقت معلوم موسی تو اب یہ جانا جا سے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جنھوں نے باری تعالیٰ کی وحد انبیت کاسچا اعتراف کیا'اپنے عمد کی تحیل کی'اور ایے تمام مال و دولت کو اللہ کی زاہ میں قربان کیا 'حق کہ ایک دیناریا ایک درہم بھی اس میں سے بچاکرنہ رکھا' انھیں یہ بات کو ارانہ ہوئی کہ وہ مال رکھ کر'یا صاحب نصاب بن کر زکوۃ کے مخاطبِ بنیں' اس قسم کے بعض لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ دوسودرہم کی زكاة كيا ہے؟ انموں نے جواب ديا: عوام كے ليے شريعت كا علم يہ ہے كه دوسودر بم ميں سے بانچ در بم زكاة ميں ديں اور بمارى کے یہ تھم ہے کہ جو پچھ ہمارے پاس ہے ووسب اللہ کی راویس قربان کردیں۔ یم وجہ ہے کہ جب انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے فضائل بیان فرمائے تو حضرت ابو برا اپنا تمام مال لے کر اور حضرت عرابا آدها مال لے کرما ضرخدمت ہوئے۔ آپ نے حضرت ابو پڑے یو چھا: ابو پڑ محروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا: گھردالوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یی سوال آب فے مطرت عمر کے اعمر فے جواب دیا ایا رسول اللہ انتای مال کھروالوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم دونوں کے درمیان اتابی فرق ہے جتناتم دونوں کے کلموں کے درمیان ہے۔ (١) حضرت ابو برصدیق لوگوں کی ای قتم سے تعلق رکھتے ہیں ؛ جنھوں نے اللہ کی راہ میں تمام مال قربان کردیا 'اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسولوں کی مجت کے علاوہ کچھ بچا کرنہ رکھا۔ دوسری قتم میں وولوگ ہیں جو اپنا مال رو کے رکھتے ہیں اور اس کے انظار میں رہتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع آئیں اور ہم اللہ کی راہ میں خرج کریں۔ ال جمع رکھنے سے ان کا مقصد یہ ہو آ ہے کہ ضرورت کے مطابق خرج کیا جائے۔ فضول خرجی نہ ہو اقتیش نہ ہو اور سادہ زندگی گذارنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اللہ کی راہ میں قربان کردیا جائے۔ اور جب بھی کوئی موقع ہو خیرے کامول میں خرج كرديا جائے۔ يد لوگ زكوة كى واجب مقدار اواكرنے براكتفاشيں كرتے ، بلكہ مت ووسعت كے مطابق كچھ زيادہ بى خرج كرتے ہيں۔ امام نفتي شعبي عطاء اور مجامد وغيرو العين كاخيال ہے كه مال ميں ذكوة كے علاوہ محى كچھ حقوق ہيں۔ چنانچہ جب شعبي ہے يه دريافت كيا كياكم مال ميں ذكرة كے علاوہ بھى كوئى حق ہے؟ توانموں نے جواب ديا: ہاں إكياتم نے الله تعالى كايہ

و آتى المال على حُبّه بنوى الفريل النع (پ١٠ ١١ أيت ١٤٤) اور ال دينا موالله كي مجت من رشة وارون كو

ان علائم العين كاستدلال مندرجه فيل دد آيون سے مجى ب وَمِثْمِارُزَقْنَاهُمُ يُنْفِقُونَ (بِا رَا اللهُ اللهُ اللهُ ادردو کھ دا ہے ہم ال ان کواس میں سے فریج کرتے ہیں۔ الْفُرِقُولُ مِنْ الْرُولُولُولُ الْمُ (ب٣٠ رُم المورور) خرج کوان چرول سے جو ہم نے تم کوری ہے۔

ان حفزات کا خیال ہے کہ یہ آیش آیت زکوۃ سے منسوخ نمیں ہیں الکہ ایک مسلمان کا دو مری مسلمان پرجوحی ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند نظر آئے تو الدار فض کو چاہیے کہ وہ زکو ہے علاوہ ال سے بھی اس کی مد کرے فقد میں جس بات كالحم را كياب وه يه ب ك جب مى مسلمان كوكولى عجت ضورت بين آئ ادراس كى جان ير اب تود مرے لوكوں يريد قرض كفايد ب كدوه اس كى مدد كريس ميون كر مسلمان كا شافع كرنا جائز فيس ب الين يمان يه كما جا حكا ب كد الدار تح ليه اتناكاني ب كدوه على دست كى مدد قرض دے كر دے۔ جب دہ زکزۃ ادا کرچکا ہے تو اب مزید خرج کرنا اس کے لیے ضوری نہیں ہے ایہ بھی کما جاسکتا ہے کہ دہ تک دست کی ضورت پوری کرنے کے لیے فوری طور پر پکھ مال دیدے۔ تک دست کو قرض قبول کرنے کا پاہر بنانا درست جمیس ہے۔ بسرطال اس میں اختلاف ہے کہ قرض دیا جائے یا بلا قرض مدى جائے۔ قرض دعا امداد كا افرى ورجه ب اور يہ عوام كے ليے ہے۔ عوام كا تعلق تيرى فتم سے ب يدوولوگ يوں جو مرف واجب زكوة اوا كرنے پر اكتفاكرتے ہيں كونكه وه مال كے سليلے ميں بخيل اور حريص ہوتے ہيں۔ اور ان ميں آخرت كي محبت بمہوتی ہے۔ الله تعالى ارشاد فرماتے

اَنْ يَسْأَلُكُمُوهَافَيُحْفِكُمْ تُبْخَلُوا (٣٢٠،٢٠٦٣)

اكرتم ب تمارك ال طلب كرك إجرائها ورجه تك تم س طلب كرا رب وتم بكل كرف لكو

بلاشبه اس بندے میں جس کی جان اور مال اللہ نے جنت کے موض فرید لیے ہیں اور اس بندے میں جو پکل کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زیادہ خرج

خلامة كلام يه ب كدالله تعالى في بندول كومال خرج كرف كاجو محم ديا باس كى ايك وجديه تتى جوالمى بيان كى كنى ب اورود مرى وجديه بك انسان کاول بکل کی مفت ہے پاک و صاف کردیا جائے۔ انخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں:۔

ثلاثمهلكاتشحمطاع وهوىمنبع واهحباب المرءبنفسم (مندبزاز طبرانی بینق)

تمن چزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ محل جس کی اطاعت کی جائے 'وہ خواہش جس کی ابتاع کی جائے اور خود پیندی۔ اورالله تعالى قرات بين

وَمَنْ يُوْقَ شُرِعَ نَفْسِمُ فَالُولِوَكَ هُمُ الْفُلِحُونَ (ب٢٨ ر١٨ ] تت ١١) اورجو مخص نفسان حرص سے محفوظ رہا ایے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔

تیسری جلدیس ہم جگل سے مملک ہونے کے اسباب اور اس سے نجات کا طریقہ بیان کریں تھے۔

بكل دوركرنے كا طميقة يى موسكا ب كه بنده مال خرج كرنے كا عادى موجائے كى چزى محبت آسانى سے ختم نسيں موتى ، بك محبت ختم كرنے ك لے اس پر جر كرنا ير آئے ، تب جاكر كسي اس كى چركا عادى بنآ ہے۔ اس تفسيل سے يہ بات سجو ميں آتى ہے كد زكوة پاك كرنے والى عبادت ہے ، این ذکوة انسان کے دل کو کل سے پاک کردی ہے ؟ آدمی کا دل اتنای پاک ہو گاجس قدروہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جس قدروہ مال خرچ کرنے ے راحت و سکون محسوس کرے گا۔ تیسری وجہ وجوب زکوۃ کی ہیہ ہے کہ نعت پر منع حقیقی کا شکر اوا ہو سکے۔ بندے کے نفس اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی بیشار نعتیں ہیں 'چنانچہ جسمانی عبادات (نماز روزہ جج) اللہ تعالیٰ کی ان نعتوں کا فشکر ہیں جن کا تعلق جم سے ہے۔ اور مالی عبادات (زکوۃ و مد قات) ان نعموں کا شکر ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ کتنا کمینہ اور برطینت ہے وہ مخص کہ جب اس کے پاس کوئی فقیر تنگی رزق کا فکوہ کرتے ہوئے دامن طلب دراز کرے تو اس کا ننس یہ بھی گوارا نہ کرے کہ وہ اللہ تعالی کا شکرادا کرے جس نے آھے سوال سے بنیاز کیا' اور اس جیسے ایک انسان کو اس کا دست گربنایا۔ لعنت ہے اس مخص پرجو نقیرے سوال کے باوجود اینے مال كو جاليسوال يا دموال حصدند تكافي

دوسرا ادب : ادا کے سلسلے میں ہے۔ معروض کو چاہئے کہ وہ وقت سے پہلے ہی قرض ادا کرنے کی کوشش کرے 'زکوۃ بھی ایک

قرض ہے ایسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیئے آ کہ یہ ظاہر ہو کہ زکوۃ دینے والا تھم کی تقبیل میں رغبت رکھتا ہے اور فقراء اور مساکین کے دلوں کو فرحت دیتا جاہتا ہے۔ اور اس لیے جلدی کر رہاہے کہ زمانے کے حوادث ارائیکی کی راہ میں رکادث نہ بن جائیں جولوگ وقت وجوب سے پہلے بی زکوۃ اوا کرویتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بری آ خیں ہیں 'ان میں سے ایک بردی آفت یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد آخر کرنے میں باری تعالی کی معصیت آور نافرانی ہے۔ اور جلدی کرنے میں باری تعالی کی اطاعت ہے۔جب دل میں کوئی خبر کا داعیہ پیدا ہوتواہے غنیت سمجھنا چاہئے اس کیے کہ خبر کابید داعیہ فرشتے کا القاء کیا ہوا ہو تا ہے۔ مومن کا ول رحمن کی دو الکیوں کے درمیان ہے اس کا کوئی محروسہ نیس 'نہ جانے کب برل جائے۔ اس لیے جب محی دل من خركانسور موفورا "عمل كے ليے تار موجانا چا جيئے۔ايانہ موك ماخرے كوئى دكادث بدا موجائے۔يداس ليے بعي ضرورى ہے کہ شیطان مفلی سے ڈرا تا ہے اور فواحش و منظرات کی ترفیب دیتا ہے۔ اس کیے دل میں پیدا ہونے والے جذبۂ خرکو غنیمت سنجمو اوراس موقع سے فائدہ افعاد۔ آگر ذکوۃ دینے والا کی خاص ممینہ میں ذکوۃ اداکر آے اسے وہ ممینہ متعین رکھنا جا ہئے۔ زکوۃ کی اوائیگی کے لیے افضل ترین او قات کا انتخاب کرنا چاہیئے۔ ناکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ ہو' اور زکوۃ بھی نیادہ موجائے مثلا "محرم الحرام میں زکوۃ دے اس لیے کہ یہ سال کا پہلا ممینہ ہے اور حرام مینوں میں سے ایک ہے یا رمضان ے مینے میں زکوۃ دے " المخضرت ملی الله علیه وسلم اس ماه مبارک میں بہت زیادہ دادودہش فرمایا کرتے تھے۔ (١) اس مینے میں آپ آندهی طوفان بن جایا کرتے تھے کہ جو بھی چر کمری نظروتی اے خرات کردیتے۔ کوئی بھی چر بچا کرند رکھتے۔ ماہ رمضان البارك ميں شب قدر كى بدى فعيلت ہے۔ اس رات ميں قرآن پاك نازل موا۔ حضرت مجابر فرمايا كرتے سے كه رمضان مت کو۔ یہ اللہ تعالی کا نام ہے ' بلکہ شررمضان (ماہ رمضان) کما کرو۔ ذی الحجہ کے بھی بوے فضا کل ہیں یہ حرام مینول میں سے ایک ہے'اس مینے میں ج ہو تا ہے۔ای میں ایام میں معلوات یعن مینے کے ابتدائی دس دن ہیں اور اس میں ایام معدودات یعن ایام تشریق ہیں۔ رمضان البارک کے مینے کے آخری دس روز اور ماہ ذی الحبہ کے ابتدائی وس روز زیادہ افضل ہے۔

تبسرا ادب : بیر به که زکوة چمپا کردے ، چمپا کردیئے میں ریا کاری اور طلب شرت کا گمان نہیں ہو تا۔ چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

افضل الصدقة جهدالمقل الى فقير فى سر (ابوداور عاكم-ابوبرية) بريرة) بريرة بين مدقديب كم مقل وب مايد فعص كى فقيركو بوشيده طور بريكه دد-

بَّضَ علاء فرائے ہیں کہ تین چُری خرات کے فرانوں میں نے ہیں ان میں ہے ایک ہے کہ چھپاکر مدقد ریا جائے۔ یہ قول مند بھی معقول ہے۔ (٢) آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں:۔ ان العبد لیعمل عملا فی السر 'فیک تبه اللہ له سرافان اظهر نقل من السرو کتب فی العلانیة فان تحدث به نقل من السرو العلانیة و کتب ریاء۔

(خطيب بغداوي في التاريخ-انس)

کہ بندہ جب کوئی کام پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اسے خفیہ رجٹر میں لکھا جاتا ہے ' پھراگر وہ اس کو ظاہر کردیتا ہے تو خفیہ رجٹرسے کھلے رجٹر میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو پچھے ہتلا تا ہے

 تواسے خفیہ اور کھلے رجٹروں سے نتقل کرکے ریاکاری کے رجٹریس لکھ دیتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے:۔

سبعة يظلهم الله يوم لاظل الاظله احدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله بما اعطيت يمينه (بخاري وملم الوبرية)

سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی انھیں اس روزسائے میں رکھے جب اس کے عرش کے ساتے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔۔۔ ان سات میں سے ایک وہ محض ہے جس نے کوئی چیز اس طرح صدقہ کی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ...

صلقةالسر تطفئ غضب الرب

چھا کرصدقہ دینا اللہ تعالی کے غصہ کو فعید اکردیتا ہے۔ (١)

الله تعالی کاارشادے۔

ال المراد المبارة المراد المر

اگر آگر ان کا اخفاء کرد اور نقیروں کو دے دو توبیہ اخفاء تمہار نے لیے زیادہ بهتر ہے۔

چھپا کردینے میں بیہ فائدہ ہے کہ آدمی ریا کاری اور طلب شہرت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

لأيقبل اللممن مسمع ولامراء ولامنان

الله تعالی طالب شر ریا کار اور احمان جمالے والے سے (مدقد وغیرو) قبول نہیں کریا۔

جو فخص صدقہ دے کرلوگوں سے کتا پھرتا ہے کہ وہ شرت کا طالب ہے۔اور جو بہت سے لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ ریا کار ہے 'ان دونوں برائیوں سے نجات کا واحد راستہ ہی ہے کہ خیر کا کام چھپ کرکیا جائے بعض لوگوں نے اس سلطے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ جب کچھ دیے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی انھیں نہ دیکھ پائے 'چہ جائیکہ دو سرے لوگ دیکھیں۔ چنانچہ اپنے مبالغہ کیا ہے کہ جب کچھ دیے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی اندھ کے باتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیے 'یا کمی فقیر کے اس کے فیال کی نگابوں سے پوشیدہ رکھ کرچلے آئے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے کہڑے میں بائدھ دیے 'یا کمی درمیانی فخص راستے میں یا اس کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ کرچلے آئے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے کہڑے میں بائدھ دیے 'یا کمی درمیانی فخص کے ذریعہ بجبواد سے اور اسے یہ ہوایت کردیے کہ دیے والے کا نام ہر گرز طاہر مت کرنا۔ یہ سب تدہیریں اس لیے افتیار کی جائیں انگر انگر نظام کرنا کی میں میں اندھ کے دریا کی مائیں طلب شہرت ور ایا کہی جیسے امراض سے بھائے۔

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابوالم است طرانی میں ضیف سد کے ساتھ معقول ہے ، ترزی میں ابو ہریہ کے مدیث کے الفاظ ہیں "ان الصدقت النطفی غضب الرب" - ترزی سے اس مدیث کو حن کما ہے کہ ابن حبان میں روایت الس سے معقول ہے لیکن یہ بھی ضیف ہے۔ (2) یہ مدیث اس سند کے ساتھ جو احیاء العلوم میں معقول ہے جمعے نہیں لی۔

سے مال کی محبت دورکرنے اور نفاختم کرنے کے سلے ہوئی ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت مال کی مجت کے مقابلے میں زیادہ دیرلیے یہ دوز محبتیں ہوئت ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت بھی اور مال کی مجت بھی خبری بندسے کے سامنے فول کا معنت ڈسنے والے بھر کی شکل میں ہے گئی اور دیا کاری کی صفات سانے کا شکل میں۔ بندے کو کا دیا گیا ہے کہ وہ دل کے ان ان کی معنی منظم نے محبولات کی معنی منظم میں ہے کہ وہ دل کے ان ان کی معنی منظم میں ہے کہ وہ میں تعدید میں میں ہے اور اس کے ساتھ و ان کاری بھی کو اس سے تو ہی بہتر تھا کہ وہ بنی کی نعیا کی غذا بنا رہا ہے۔ نظا ہر ہے بچھوجس قدر کم فرور ہوگا۔ سا نب اس قدر موافق کی موجہ کی معنی کے دو موجہ کی موجہ کی موجہ کا موجہ کی موجہ کا دو میں بہتر تھا کہ وہ بنی کی نعیا کی خدا ہو ہے گئی کے خلاف کرسے اور دیا کاری کی خوامش پر آ منا صدی ایک سے یہ کو کا کہ دو موجہ کی کی موجہ کی موج

رور ہوں اسے اسے ہے کہ جہال اظہارواعلان کی صرورت ہو وہال اسسے گریز نکرسے اور وہ منرورت یہ ہو تی ہے کہ اس کے اظہار سے دورت ہی میں میں اس کی افتداء کریں گے۔ اس صورت ہی میں میاسے بہا بہت منروی

ہے ریا سے بچنے کاطریقہ ہم کتا ب الربادي من ذكركري مست الله تعالى الله العزيز-على الاعلان لعين ظام كركے فيضے كے سلسلے مي الله تعالى فسل التي بي ر

رِقْ تُبُدُوُ السَّدَةَ الْتِ فَنِعِمَّا فِي . (بِ٣١٥ تَعَالَ)

اگرتم ظاهم ركرك دوصد ول كوتب على الهى بأت ب

من التي جلباب الحياء فلاغيبة لدر (ابن مبان في الضعفاء الس

جس نے سے کا پردہ اٹھا دیا اسس کی فیبت فیبت نہیں ہے۔

الشرتعالي كاارشاص

دَا نَفَتُوا مِنَا رَبَ قُنَا كُمُ عُوسِ وَ وَعَلَا فِيَةً - ( ب ١١ '١٥' آيت ٢٢)

ادر ہو کھے ہم نے ان کو دوزی دی ہے اس بی سے چیکے بھی اورفا ہر کر کے بھی فرق کرتے ہیں۔

اس آیت ہیں اطلانیہ نینے کامی عکم دیا گیا ہے ۔اس لئے کہ طلانیہ شینے میں دوسرے نڈوں کے لئے ترفیب کاسامان موج ہے بندے کونع ومنرر دونوں پرنظر کمتی جا ہئے تنفیعندے یہ ہے کہ کسلسلے میں کوئی یکسال معیار متحرزہیں کیا جاسکتا، بلکراسس کا بہت کچھ تعلق مخلف ادقات ادر مخلف والم سهب ، چنا نچر بعض اوقات بعض افتحاص كے سلسلے بي بهى بہتر ہوتالہ ہے كرمدة بي اظهاركيا جلئے يوشخص فوائد اور نقصا نات برنظر شكے اور ذبئ سے شہرت كا تعدود كال چيننے وہ يہ بات بجھ ليے كاكر كمب كون ساط لية نياد ؟ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔

با بروان وب الديمان مدقر من اورادى سے باطل فرر الدي الله تعالى كارشاد ب

اصان جلاكريا ايزابه فياكراني خرات كوبربا ومستمور

لايتبل اللهصدقة منانا

التدتعالى صان ركف والعكاصدة بمولنهي كرتار

من واذی کی صفیقت: مرے نزدیک کی ایک برادرایک بنیا دہد اس کا تعلق قلب کے وال اورادمان اسے ہے بہر صفیت کے وال اورادمان اسے ہے بہر صفت کے وال اورادمان یا سے ہے بہر صفت کے وال اورادمان یا ایعام تصور کرتا ہے اور دیم میں نے نفتے کو کچھ وقم سے کواس پر برا اسمان کیا ہے یا اسے انعام سے نواز لہدے مال کو است والی کے اوروہ می ایسا ہے کہ اور کو کچھ وقم سے کواس پر برا اسمان کیا ہے واروہ می ایسا ہے کہ اور کے اور میرا باطن پاکے صافت ہوجائے گا۔ اگروہ بہ مدقد بول دکرتا تو یس اسس می کے بوجھ تع دبا ورجھ کا دفال میں اور بھے کا ورمیا باطن پاکے صافت ہوجائے گا۔ اگروہ بہ مدقد بول دکرتا تو یس اسس می کے بوجھ تع دبا دبتا اور بھے کلوفلامی نعیب ہم تھا کہ دو نہ مدید دمول کرتا تو یس اسس میں کے بوجھ تع دبا اور بھے کلوفلامی نعیب ہم تھا کہ دو نوٹ کے اس احسان کا شکرادا کرتا کہ اسس نے اپنا اسم تو مول کرتا کے لئے کہ ان مقام کردیا۔ چنا نچہ تو مفریت کی اللہ علیہ وہم ادشا وقرط تے ہیں د

إن المردة م تقع بيد الله عن جل تبل أن تقع في يد الله عن بدالله

سے کوئی ایک وج مھی ذہن نشیں کولیتیا تو ہرگزاکس فلط خہی ہیں مبتل نہ رہتا کہ میں زکواۃ مسے کسی قسم کا کوئی اصان کرنہ ہم ہوں طکہ بیمجھتا کرمیں خود لہنے آپ ہرا صبان کررہا ہوں یا توانٹدی مجہت کے لئے مال خرج کریے یا بخل کی مرافی سے اپنے قلب کو پاک کرکے یا دلٹہ کی نعتوں پر اسس کا شکرا داکر کے ۔ کچھ بھی ہواکس کے اورفقیر کے درمیان کسی سم کاکوئی معاملا ایسانہیں ہے جس سے مسینے والے کا احسان ٹابت ہمو۔

الدارنے حب یہ امول نظر انداز کیا، اوراسس فلط نہی میں مثبل ہوگیا کمیں نقراد برا حسان کرتا ہوں تواس سے و علی ظاہر ہواہے ہم من سے تعبیر کرنے ہیں، بینی اس نے زکواہ نے کرود سرے لوگوں کو تبل ما اعلانیہ ذکواہ دی تاکہ دوسرے لوگ تکولیں اور کواہ نے کو دوسرے لوگوں کو تبل میں اسے مجلس میں آھے جگر دیں اور اسس کی ا تباع کریں میں تامے جگر دیں اور اسس کی ا تباع کریں ہے تمام چیزیں گئی کا خمرہ ہیں۔

اذی کے ظاہری معنی بیہ ہم کرفتیرکو ان انجائے اسے امعانت ملاست کی جائے اکسے بحث بات کی جائے۔ جب عو مانگنے کے توسینے والا ترمٹس دوئی اختیار کرسے نقیر کی تو ہین کے الاصدے اسے امل نیر ذکا ہسے یا اس طرح اور طریقے اختیار کرے جن سے فقیر

کاؤ این ہوتی ہو۔

باطن پر اذی کی بد دوموری موق میں ایک یہ ماق سے مال نکلے پر مولی خاطر ہوا ورنس پر گرا نبادی محسس کہ یہ مختوق کیلئے مال کی بدائی بڑی دخوارم ہی ہے۔ دومورے یہ لیے آپ کو مختاج سے انسنل تصور کرسے اور یہ بھے کہ انگنے والاشخص بی منہ ورتوں کی وجہ سے مرتبے میں بھے سے مہے۔ یہ دونوں با تیں جہالت سے پریا ہوتی ہیں۔ جہال تک اس کا اتعلق ہے کہ ہا قصصے مال جانے پر فرزوہ مو بالے ہم اسمی ہے۔ ایک ہزار میں سے ایک دومین خوجی کناکسی محت میں کو مبلی سے ایک بزار میں سے ایک دومین خوجی کناکسی محت میں کو مبلی خطر اند تعالی کی دومین ہو جو کہ منہ ہیں ہے ہو ہے با سے محمد ہوا ہو ہو گئے والا کو تا میں اجو تو اس میں اجو تو اس میں اجو تو اس میں اجو تو اس میں کرنے کے لئالڈ میں ہو ہو گئی کی دومین موریت میں اجو تو اسمی میں میں موریت میں اجو تو اسمی کی دومین کی دومین مالاری کے مقالی کی دامین خوجی کی بائی سے اپنے تقس کو بائی کی دومین میں کہ ایک کے لئالڈ کا دامین کو جو کہ میں موریت میں موریت میں موریت میں موریت ہی دومین موریت ہی موریت ہیں موریت ہی موریت ہی موریت ہی موریت ہی موریت ہی موریت ہی موریت ہیں موریت ہی موریت ہی

هـوالاخسرفن درابا لكعية، - بما دي أي دياده نقصان المان وله -

الدود في عص كيا : يارسول الله ومكون لوك بي من كم باست مي برارشا وفرايا جارهم

منرايا - مدالاڪترون اموالا-

بن دوگوں کے پاکسس دوات بہت زیارہ ہے۔

سم پین نہیں آٹکہ الی دولت فقر کو حقیر کیوں شمصتے ہیں۔ وب کہ انڈ تعالی نے دولت مندکوفقیر کی تجارت بنادیا ہے اِس بعلے کی تفقیل بیہے کہ مالدار مبدوم ہرکتا ہے دولت کمآ ماہے اوراس ہیں اضافہ کرتاہیے ۔ لات دن اس کی مفاظمت ہیں نگارہ تا ہے ، اسس محنت اور جدوم دکے بعد کسس پر سیلاز م کیا جا تکہے کہ وہ فقیر کو بغذی خرورت سے اور خرورت سے زائد ذیے ، یعنی اتناندے ہواس کے لئے مصرفا بت ہو۔ اس تفعیس سے نابت ہوا کہ دولت مذفق کی دوئری کملنے کے لئے کارد بارکہ تاہے، بقیناً فقیرانمائی اس اسے ہنال ہے۔ بیچا ما دولت مند تو دوسرے کے بوجوا ہمانے کے لئے ہے، وہ دوروں کے لئے مشقیق بوت کرتا ہے، ہومال سب سے بیچ با آب ہے مستوم کا سال مالکاتے ہور ممال سب سے بیچ با آب ہے مستوم کا سال مالکاتے ہیں۔ اگر دولت مند کے دل سے مال وینے کی برائی تکا جائے ۔ حب مال ویے تودل تکلیف کے بجائے نوشی محکوس کرے اور یہ بچھے کہ اسس مورے اللہ تعالی نے اس مال دے کہ اس موری ہوری کی مدداری کر اسس مورے اللہ تعالی نے اسے ایک فرض کی اوا کی گی کو فرش ہوگا ، اسس موری تو بقینا اذی نہ پائی جکے گے۔ میں مداری سے سب کدوشی نصیب ہوگی ۔ اگر دولت من سے دل میں یہ جذبات ہوں تو بقینا اذی نہ پائی جکے گے۔ میں مدان پر موری اور نہ لعنت ملامت 'نہ ذیر و تو بی کمکہ فیرکو دے کرخوش ہوگا 'اس کی توریف کرے گا اور اس مقیم احمان پر اس کا شرکز ار ہوگا۔ اس کا شرکز ار ہوگا۔

اس تفسیل سے بیہ ہات سمجھ میں آئی کہ من اور اذی کی بنیاد اس پہ کہ دینے والا خود کو مختاج کا محس سمجھا؟ جانا ہا ہے کہ سکتے ہو کہ ایسی کوئی علامت بتلائے جس سے بیہ میں آئے کہ دینے والے نے اپنے نفس کو محس نہیں سمجھا؟ جانا ہا ہے کہ اس کی ایک واضح علامت ہے 'اور وہ یہ ہے کہ دولت مند فض یہ تصور کرلے کہ فقیر نے اس کا کچھ نقصان کردیا ہے 'یا دواس کے دسمن سے جاملا ہے 'اب دل کو شولے اور یہ دیکھے کہ فقیر کو صدقہ دینے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئی اور طبیعت کو بری گئی اتن ہی برائی اب بھی ہے یا بچھ زیادہ ہے 'اگر زیادہ ہے تو یہ سمجھ لوکہ اس کے صدقہ میں من ضرور موجود ہے۔ اس لئے کہ اس نے صدقہ میں من ضرور موجود ہے۔ اس لئے کہ اس نے صدقہ دینے کے بعد اسکی تو تھی کے جو صدقہ دینے سے قبل نہیں کی تھی۔

#### ايك اورسوال كاجواب

يمال ايك دريافت طلب امراور مجى ہے اور وہ يہ ہے كہ بير أيك ايبا دقتى معالمہ ہے كہ مشكل بى سے كسى كاول اس مرض سے خالی ہوتا ہوگا۔ جب بد مرض اور اس کی علامت بیان کردی کئی ہے تو اب اس کاعلاج بھی بیان کیا جانا چا ہیے؟ یہ ایک مرض ہے 'اور اس کے دوعلاج ہیں 'ایک ظاہری اور دو سرا باطنی - باطنی علاج توان حقائق کا علم حاصل کرنا ہے جو وجوب زکوہ کی وجوہات ثاثہ کے ذیل میں بیان کئے مجلے ہیں۔ اور اس بات کو جاتا ہے کہ فقیر ہمارا محن ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارا صدقہ تبول کرے ہمارے ننس کی تطبیر کرتا ہے۔ ظاہری علاج بیہ ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے بید ثابت کرے کہ وہ فقیر کا ممنون احسان ہے اور اس ے اس مظیم احسان پر شکر گزار ہے۔ کیونکہ جو افعال انسان سے معادر ہوتے ہیں دل کو اس رنگ میں رنگ دیتے ہیں اگر ان افعال کا منبع اخلاق حسنہ موتو دل بھی اخلاق حسنہ کا مرکز بن جا تا ہے۔ اس اجمال کی تنعیب ہم کتاب کی تیسری جلد میں بیان کریں گے۔ بعض اکابرین سلف اپنا صدقہ فقیرے سامنے رکھ دیا کرتے تھے 'اور دست بستہ کھڑے ہو کریہ گزارش کرتے کہ یہ حقیر صدقہ قمول كرايجيئه كويا وه خود سوال كرنے والے كى حيثيت اختيار كريتے اور لينے والا مسئول بن جايا۔ انہيں يہ بات پند نہيں تقى كه فقراءان کے وروازے پر خود چل کر آئیں بلکہ ان کے لئے قابل فخریات یہ تھی کہ وہ نقراء کے پاس پنچیں 'اور اپنے صد قات ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض بزرگان دین فقراء کو کھی دیتے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے ماکہ لینے والے کا ہاتھ بلند رہے۔ حضرت عائشة اور حضرت ام سلمة جب سائل كو پچو تجواتيں تولے جانے والے فض كويہ تاكيد كرديتيں كہ جو پچه دعائيه الفاظ ساكل كے وہ سب انہیں مرور بتلائے جائیں ، جب قاصد آکر بتلا تا تو یہ دونوں بعینہ دی الفاظ اس کے حق میں استعالی کرتیں اور فرماتیں کہ ہم نے دعا کا بدلہ اس لئے چکا دیا تاکہ ہمارا صدقہ بچارہے۔۔۔اکابرین سکف فقراء اور سائٹین سے دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے کہ دعاہمی آیک طرح کابدلہ ی ہے' آگر کوئی نقیرانس صدتہ لینے کے بعد دعا دیتا تووہ معزات بھی اس کے حق میں دعا کردیا كرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرابن الحطاب اور ان كے بيٹے حضرت عبداللہ كائي معمول تھا۔ ارباب قلوب اپنے دلوں كے امراض

کاعلاج اس ملرح کیا کرتے تھے۔ان اعمال کے علاوہ جو تواضع اور اکلساری پر دلالت کرتے ہیں اور یہ ہلاتے ہیں کہ فقیران کا محسن ہے وہ فقیر کے محسن نہیں ہیں ان امراض کا کوئی ظاہری علاج نہیں ہے۔ باطنی علاج کی حیثیت علم کی ہے اور ظاہری علاج کی حیثیت عمل کی ہے۔ دل کا علاج علم وعمل کے مجون ہی سے مکن ہے۔ ذکوۃ میں من ادادی کی شرط ایس بی ہے جیے نماز میں خشوع اور خضوع کی شرط- جیسا که ذیل کی احادیث سے ثابت ہو آہے۔ ا

ليس للمدعمن صلاته الإماعقل منها (١)

آدمی کے لئے اس کی نماز میں سے صرف وہ مقدار ہے جے وہ سمجھ کر پڑھے۔

لايتقبل الله صلقة منان (٢)

الله تعالی احسان جلالے والے کا صدقہ تبول نہیں کر آ۔

الله تعالی کا ارشاد ہے :-

لاتُبُطِلُواصَلقَاتِكُمُ بِالْمَنِّ والاذَى - (١٣٦٣ كت ٢١٣)

ابے مد قات کو من واذی سے باطل نہ کرد-

یہ صحیح ہے کہ فقهاء کے نزدیک من و اذی کے ساتھ دی من زکوۃ صحیح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔ ہم نے کتاب الساق میں اس موضوع پر خاصی مفتلو کی ہے۔

چھٹا اوب : یہ ہے کہ اپنے عطیہ کو حقیر سمجے اس لئے کہ اگر وہ اسے بڑا سمجے گا تو عجب کرے گا' اور عجب مملک برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہوجا تا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :-

وَيَوْمَ خُنَيْنَ إِذَا اَعْجَبَتُكُمْ كَثُرُ تُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمُ شَيْئا - (ب ١٠ ١٦ م ٢٥ م

اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہوگبا تھا، پھروہ کثرت تہمارے لئے

م کھ کار آمدنہ ہوئی۔

کما جاتا ہے کہ اطاعت جس قدر حقیر سمجی جاتی ہے' الله تعالی کے زریک ای قدر بری ہوتی ہے۔ اور معصیت جس قدر بری سمجی جاتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک اس قدر حقیر ہوتی ہے۔ بعض علاء کتے ہیں کہ خرات تین چزوں کے بغیر مکمل نمیں ہوتی۔ (۱) اے حقیراور معمولی سجمنا (۲) جلد اواکرنا (۳) چمیاکروینا --- خیرات کو زیادہ سجمنا یہ من اور اذی کے علاوہ تیری برائی ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی مخص سجدیا رباط کی تغیر میں ابنا مال صرف کرے اور سے سمجے کہ میں نے بدا کام کرایا ہے یا بہت زیادہ دولت خرچ کردی ہے توبید استظام (برا سمجنے) کی ایک مورت ہے من اور اذی کو اس میں وظل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من اور ازی الگ چزہے 'اور استعظام الگ چزہے۔

ا متعظام أور عجب تمام عبادتوں میں پایا جاسکتا ہے۔ یقینا "بدایک مرض ہے اور دیگر امراض کی طرح اس کا بھی علاج ہے و ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ مویا اس کا علاج علم سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ علم کا علاج اس طرح ہے کہ جب زكوة وب توبي سمجے كد چاليسوال يا وسوال حصد بوا شيل ب الك بية آخرى ورجه ب جے اس في الله كى راه يى خرج كرنے كے لئے پند كيا ہے۔ جيساكہ وجوب زكاۃ كے جنمن ميں ہم نے انفاق كے تين درجے بتلائے ہيں والت مندكواس

<sup>(</sup>١) يوسع كاب الدة على كرر بكل ب- (١) يوسع كاب الركاة كاى باب على كررى ب

آخری درجے کے انفاق پر عجب کرنے کے بجائے شرم کرنی چاہیے۔ اگروہ ابناتمام مال بھی خرج کرویتا تب بھی اسے عجب یا ا سعظام كاكوئي حق نهيں تھا۔ اس لئے كم اسے بير سوچنا جاہيے تھا كديد مال و دولرت اسے كمال سے نصيب ہوئى ہے؟ اور كمال خرج كردما ہے؟ بلاشبه مال الله كا ہے 'يه اس كا احسان ہے كه اس نے اپنا مال اسے عطاكيا' اور يه بمي اس كا انعام ہے کہ اپنے دیئے ہوئے مال کو خرج کرنے کی توفق عطا فرمائی۔ اے کیا حق ہے کہ وہ عجب یا استعقام میں مبتلا ہو جبکہ وہ الله ی کی ملک کو اس کے تھم پر اس کے رائے میں خرچ کررہا ہے' اور یہ انفاق بھی بلا مقصد نہیں ہے' بلکہ مقصد آخرت کا اجرو ثواب حاصل كرنا ہے اس صورت ميں استغلام كاكوئي جوازي سجم ميں نہيں آيا۔

عمل کاعلاج سے کہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے 'اس لئے کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں بنل کیا' اور اس میں ایک حقیر مقدار خرج کی' یہ خجالت اور ندامت کچھ ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی محض پر اس وقت طاری موجب کوئی کسی کو اینے مال کا امین بنا کر چلا جائے اور پھراپنی امانت واپس لے کو آمین مال امانت میں سے مجھ والیس کردے 'اور پچھ اپنے یاس رکھ لے۔ مال کا مالک اللہ ہے 'اور اس کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اپنا تمام مال حق کے راستے میں قربان کرویا جائے لیکن اس نے بندوں کو اس مجوب عمل کا ملات نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنے فطری بنل کے ماعث بری دشواری میں پرجائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے :۔

فَيُحُفِكُمُ تَبُخُلُوا (پ۲۱ر۸ آیت ۳۷)

مر (اگر) انتا درج تک طلب کرتا رے تو تم بل کرد۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ معدقہ کرنے کے لئے اچھا' اور پاک وطیب مال منتخب کرے' اس لئے کہ اللہ تعالی پاک ہے ووپاک مال ہی قبول کرنا ہے مدقد مشتبہ مال سے اوا نہ کیا جائے اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشتبہ مال اس کی ملکت ہی نہ ہو اگر ایا ہو تو مدقد ادا نہیں ہوگا چنانچہ ابان حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارثاد فرايا :-طوبى لعبدانفق من مال أكتسبه من غير معصية

(ابن عری-بزار)

خوشخری ہواس مخص کے لئے جس نے اس مال سے خرج کیا ہو جے اس نے گناہ کے بغیر کمایا ہے اگر نکالا ہوا مال پاک وطبیب نہیں ہوگا تو بیہ سوء ادبی ہوگی' اس لئے کہ دینے والے نے اپنے لئے' اپنے اہل فانہ اور خدام کے لئے تو بھترین مال بچا کر رکھا ہے' اور انہیں اللہ تعالی پر ترجع دی ہے۔ آگر وہ اپنے مهمان کے ساتھ یہ معاملہ کر نا اور محشیا کھانے سے اس کی ضیافت کر ماتو یقیقا "وہ مهمان اس کا دستمن ہوجا ما۔ یہ تو اس وقت ہے جب دینے والا الله تعالی كے لئے دے 'اور اس سے كسى عوض كا خواہش مندنہ ہو 'اور اگر انفاق سے اس كامطم نظراس كا اپنا نفس ہويا وہ آخرت کا اجرو تواب حاصل کرنا چاہتا ہوتو اس مورت میں کسی عقل مندسے اس کا تصور بھی تہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی دو سرے کو اسے اس پر ترجیح دے گا۔ ورحقیقت مال وی ہے جے وہ دے رہا ہے۔ وہ مال جے وہ جمع کرے یا جے وہ کھائی کر ضائع كردے مال نہيں ہے۔ اس مال ميں جے وہ كما لي رہا ہے وقتى مصلحت يوشيدہ ہے، كس قدر عجيب بات ہے كہ آدى وقتى مصلحوں پر تو نظرر کھے'اور ذخیرے پر توجہ نہ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :۔ يااًيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا الْفِقُوا مِنُ طَيِّباتِ مَاكَسَبُتُمُ وَمِمَّا اَخْرَجُنَا لَكُمُ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَمَتُّوُ الْاَخَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمْ بِالْخَذِيْهِ الْإِلَانَ تَعْمِضُوا فِيْهِ (پ٣١٥ آيت ٢١٤)

ا بے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کرو عمرہ چیز کو اپنی کمائی میں ہے 'اور اس میں ہے جو کہ ہم نے تہمارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے 'اور ردی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت مت لیجایا کرد کہ اس میں سے خرچ کرو' حالا تکہ تم بھی اس کے لینے والے نہیں' ہاں گرچٹم پوٹی کرجاؤ تو (اور بات ہے) لینی الیی چیز مت دو کہ اگر وہ چیز خہیں دی جائے تو تم کراہت اور حیاء کے ساتھ لو' اغماض کے بمی معنی ہیں۔ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔۔

سبق درهم مائة الف درهم (نبائی 'این مبان' ابو بریه')

ایک درہم ایک لاکھ درہموں پر سبقت لے جا تا ہے۔

یہ ایک درہم وہی ہے جے انسان اپنے بمترین مال میں ہے برضا و رغبت نکالے بھی انسان ایک لاکھ درہم اپنے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے جے وہ خود پاکیزہ و طیب نہیں سمحتا۔ بلاشہ یہ ایک لاکھ درہم اس ایک درہم کے مقابلے میں آج ہیں۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ذمت کی ہے جو اس نے لئے وہ چیز تھمراتے ہیں جے وہ خود پند نہیں کرتے۔ ارشاد ہ وَیَحُعَلُونَ لِلّٰهِ مَایَکُرَ هُونَ وَ تَصِفَ النّسنَتُهُمُ الْکِنْبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى الْاَجَرَمَ

(پارس آیت ۲۲)

اور الله تعالى كے لئے وہ امور تجويز كرتے ہيں جن كو خود ناپند كرتے ہيں 'اور اپن زبان سے جھوٹے وعوے كرتے جاتے ہيں كہ ان كے لئے ہر طرح كى بھلائى ہے۔ لازى بات ہے كہ ان كے لئے وہ فرخ كے بھلائى ہے۔ لازى بات ہے كہ ان كے لئے وہ فرخ كے۔

اس آیت میں بعض قراء نے ان لوگوں کی تکذیب کے لئے جن کی اس میں حکایت ہے لا پر ق تف کیا ہے 'اور اگلاجرہم ہے شروع کیا ہے 'جس کے معنی ہیں کسب اس صورت میں معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت ہے دوزخ کمائی ہے آٹھوال اوپ ، ہیں ہے کہ اپنے صدقے کے لئے ایسے لوگ فتخب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں 'یہ کانی نہیں ہے کہ مصارف ذکوۃ کی آٹھوں قسموں میں سے جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے اسے صدقہ دے دیا جائے ' بلکہ ان لوگوں کی جنیں صدقہ دیا جائے مندرجہ ذیل چو صفات مطلوب ہیں 'صدقات دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کے حامل لوگوں کو تلاش کرے 'اور ان تک اپنا صدفہ پہنچائے۔

پہلی صفت : یہ ہے کہ مدقہ لینے والے متلی پر پیزگار' دنیا ہے کنارہ کُٹ' اور آخرت کی تجارت میں ہمہ تن مشنول ہوں۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے :۔

لاتاکل الاطعام تقی ولا یاکل طعام ک

متق کے علاوہ کی فض کا کھانا مت کھاؤاور تہمارا کھانا متق کے علاوہ کوئی نہ کھائے (1)

یہ اس لیے ہے کہ متل تمہارے کھانے ہے اپنے تقویٰ پر مدلے گا'اس اعتبارے تم اس کی مد کرکے اس کی اطاعت میں شریک موجاؤ کے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اطعمواطعامكمالا تقياءواولومعروفكمالمومنين

(ابن المبارك-ابوسعيد-فيه راومحول)

ا پنا کھانا متنی پر ہیز گاروں کو کھلاؤ اور مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

ايك دوايت مي ع

اضف بطعام كمن تحبه فى الله تعالى -(ابن البارك جور عن صحاك مرسلام)

این کھانے ہے اس مخص کی ضیافت کروجس سے جہیں اللہ کے لیے محبت ہو۔

بعض علاء اپنا مال ضرور ممند صوفیاء کے علاوہ کی پر خرج نہیں کرتے سے 'ان سے عرض کیا گیا کہ آگر آپ اپنا حسن سلوک عام فرمادیں اور دو سرے فقراء کو بھی اپنے عطایا ہے نوازیں تو یہ بات زیا وہ بھتر ہوگی ' فرمایا: نہیں! یہ (فقیر صوفیاء) وہ لوگ ہیں جن کی ہمتیں محض اللہ کے لیے ہوتی ہیں 'آگر انھیں فاقے کا سامنا کرنا پڑے تو ان کہ ہمتیں پریشان ہوجا ہیں 'آگر میں ایک ہفس کو صدقہ دے کراس کی ہمت اللہ کی طرف مشخول رکھنے میں اس کی مد کروں تو میرے نزویک یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ایک بزار در ہم ایسے لوگوں پر خرج کروں جن کی ہمت دنیا کے لیے ہویہ مختلو کسی نے حضرت جند بغدادی کے سامنے نقل کی آپ نے اس کی مختلف کر سے بین ان کی تجارت میں زوال آگیا 'اور پریشانی لاحق ہوئی 'اراوہ کیا کہ مناس خوال ہوئی کہ جن بزرگ کی یہ مختلو ہم نقل کر رہے ہیں ان کی تجارت میں زوال آگیا 'اور پریشانی لاحق ہوئی 'اراوہ کیا کہ وکان چھوڑ دیں 'معزت جند بغدادی کو جب اس کا علم ہوا تو بھی مال ان کے پاس بھیجا 'اور یہ فرمایا کہ اس مال سے سامان تجارت معز نسیں ہے۔ یہ بزرگ پرچون فروش تھے 'آگر مفلس و خرید لو' دکان مت چھوڑ د۔ اس لیے کہ تم جیے لوگوں کے لیے تجارت معز نسیں ہے۔ یہ بزرگ پرچون فروش تھے 'آگر مفلس و ختاج ان سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید تا تو یہ اس سے قبت نہ لینے تھے۔

دو سمری صفت بیب که ان لوگول کودے جو اہل علم ہوں۔ اہل علم کودینے کا مطلب حصول علم پر ان کی مدد کرنا ہے۔ علم بست می عبادتوں سے افضل ہے 'بشر طبیکہ نبیت صحیح ہو۔ ابن المبارک اپنے صد قات اہل علم بی کودیا کرتے تھے۔ ان سے عرض کیا کہ اگر آپ صد قات دینے میں عمومیت اختیا رکریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا "آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علماء کے درجے کے علاوہ کوئی درجہ افضل نہیں سمجنتا 'اگر عالم کا دل کی اور جانب (شلا "حصول معاش) میں مشخول ہوگا تو وہ علم کے لیے اپنے آپ کو معموف نہ رکھ سکے گا۔ میرے نزدیک عالم کو علم میں معموف رکھنا زیادہ افضل ہے۔

تبیری صفت بہے کہ وہ مخص اپ تقویٰ میں اور توحید کے متعلق اپ علم میں سچا ہو کہاں توحید کامطلب ہے کہ جب وہ کسی سے اس کے توان کی حمد و ثابیان کرے اس کا شکر ادا کرے اور یہ تقین کرے کہ جو نعت اے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہو نموں کی حیثیت محض واسطے کی ہے اس واسطے کا خیال نہ کرے ہمد وں کا شکر کے گار تمام نعتوں کی

<sup>(</sup>۱) يه ابوداؤد اور زنري من معرت ابو سعيد الحدري سے حب ديل الفاظ من معقل بي "لا تصحب الا مومن ولا ياكل طعامك الا تقه -"

نبت الله تعالی کی طرف کردی جائے جو منعم حقیق ہے لتمان علیہ السلام نے اپنے سٹے کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے اپنے اور خدا تعالی کے درمیان کسی دو مرے کو نعت دینے والا نہ سجھنا اور یہ سجھنا کہ جو نعت تجھے کی ہے وہ اس مخص پر فرض تھی۔ جو مخص الله تعالی کے سواکسی دو مرے کا شکر اواکر تاہے اس نے کویا منعم حقیق کو پچپانا ہی نہیں ہے 'اور نہ وہ یہ سجھا کہ درمیانی مخص مقہور و مسخرہ 'یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے دینے کے اسباب مہیا کرکے اسے دینے کا پابند بنا دیا ہے 'اب اگروہ یہ چاہے کہ نہ دے تواس پراسے قدرت نہیں ہے 'اللہ تعالی نے اس کے دل میں یہ بات وال دی ہے کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی دینے میں ہے۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس اوادے سے مرموانحواف کرسکے 'کیونکہ یمال ایک قوی ترین باعث موجود ہے 'جب باعث قوی ہوتا ہے تو عزم دارادے میں پختلی پیدا ہوتی ہے۔ اور اندونی طور پر تحریک ہوتی ہے' اس وقت بندے کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس باعث کی مخالی توت (تدرت) کو پیدا کرتا ہے۔ جو مختص ان تمام امور پر یقین رکھے وہ مسب الاسباب کے طاوہ کسی اور کی طرف ہرگز نظر نہیں کرسکا۔

اس بات کا بھین رکھو کہ اس صفت کا حامل مخص دینے والے کے حق میں اس مخص سے کہیں زیادہ بھترے جو لینے کے بعد تھیدہ خوائی کرتا ہوا چاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو زبان کی حرکت ہے ،عموا اس کا لفتے کم ہی ہو تا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحد کامل کی اعانت زیادہ مفید ہے ، چریہ بھی تو دیکنا چاہیے کہ جو محض اس وقت دینے پر تحریف کر دہا ہے 'اور اس کے لیے خبر کی دعائیں دے رہا ہے وہ نہ ویئے پر برائی بھی کرے گا 'اور بد دعائیں بھی دے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کوئی صدقہ بھی ہے ۔ "تمام صدقہ بھیجا 'لے جانے والے سے فرمایا کہ جو پچھووہ کے ذبن نظین کرلینا 'چنانچہ جب فقیر نے صدقہ لیا تو یہ الفاظ کے۔" شمام تحریفیں اس ذات پاک کے بیں جو اپنے یا دکر نے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ! تو فلال کو رجھے ) نہیں بھولا 'تو فلال (محرصلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا بنا دے کہ وہ تجھے نہ بھولیں "جب قاصد نے آگریہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کے تو آپ خوش ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا۔

علمتانهيقولذلك

مجھے معلوم تفاوہ ایسائی کے گا۔ (۱)

ملاحظہ کیجئے کہ اس فقیرنے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالی کی طرف مبذول کی ہے۔ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص سے فرمایا: توبہ کرو! اس نے کما: میں صرف اللہ سے توبہ کرتا ہوں محم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نہیں کرسکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

عرفالحقلاهلم

(احد عطراني- أسود ابن سريع- اسند ضعيف)

اس نے ماحب حق کاحق جان لیا۔

واقد افک کے بعد جب حضرت عائشہ کی برأت نازل ہوئی تو حضرت ابو برنے اپنی صاحبزادی سے فرمایا: انحواور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سرکو بوسد دو۔ عائشہ نے کما بیس ایسانہیں کروں گی 'اور نہ اللہ کے علاوہ کی کاشکرادا کروں گی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکرچمو ڈو ' مجمد مست کو۔ ( ۲ ) ایک روایت میں یہ الغاظ بیں کہ جب حضرت ابو بکر نے بوسہ

<sup>( 1 )</sup> یہ مدیث مجھے نہیں لی محراین عرفی ایک شعف روایت میں اس مدیث کا مضمون آیا ہے این مندہ نے اسے المحابہ میں آئیا ہے الیکن یہ الفاظ نہیں بیان کے جو مصنف نے یمال میان کے جی ۔ ( ۲ ) یہ روایت ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ منتول ہے "میرے (بتیہ ماشیہ صفحہ نمبر ۱۳۹۲

دیئے کے لیے کما تو عائشہ نے کماکہ میں اللہ کا شکر اوا کروں گی اپ کا اور آپ کے رفق ( آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر اوا نہیں کول گی- اس جواب پر انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تسم کی کوئی تکیر نہیں فرمائی- مالانکہ برأت کے متعلق آیات حعرت عائشة کو سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم بی کے ذریعے پینچیں۔

اشیاء کی نبست غیرالله کی طرف کرنا کفار کاشیوه بے وینانچہ قرآن یاک میں فرمایا کمیا ہے: وَانِا أُدِكِرَ اللَّهُ وَحَدَمَا شُمَازَتُ قُلُوْبِ الَّذِينَ لاَ يُومِنُونَ بِالآخِرَةِ وَاذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ كُوْ نِمَاذَاهُمْ يُسْتَبْشُرُونَ-

(پ٩١٠ آيت٥٩)

اور جب فقط الله كا ذكر كيا جا تا ہے تو ان لوگوں كے ول منقبض ہوجاتے ہيں جو كه آخرت كا يقين نهيں ر کھتے 'اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ لوگ خوش ہوجاتے ہیں۔ جو مخص درمیانی واسطوں کو محض درمیانی نہیں سمحتا بلکہ انھیں کچھ ایمیت دیتا ہے اس مخص کا باطن شرک دنی ہے خالی نہیں ہے۔اے چاہیے کہ اللہ تعالی ہے ڈرے اپنی توحید کو شرک کے شبہات اور اس کی آلا کشوں ہے پاک وصاف رکھے۔

چو تھی صفت ہے کہ وہ اپنی ضرورت چمپا آہو'اپنی تکالف اور شکایات کابت زیادہ اظهار نہ کر ماہو۔ یا بیا کہ وہ صاحب موت اور شریف انسان موکہ پہلے دولتند تھا "کسی دجہ سے دولت ختم موگئ 'لیکن عادت باتی ری ۔ زندگی کی وضع الی افتیار کئے موے ہے کہ احتیاج کا اندازہ لگانا مشکل ہے 'ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی فرما یا ہے۔ راهايان الزاروات عنوب التعقيب التعقيب المريد عن المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَقَّفِ تُعُرِفُهُمُ بِسِيْمَاهُمُ لاَيسَّلُوْنَ النَّاسَ

(پ۳ر۵ آیت۲۷)

اور ناواقف ان کوتو محر خیال کر تا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سب سے (البیتے) تم ان کوان کے طرز سے بچان کے ہو' (کہ نقروفاقہ سے چروپر اثر ضرور آجا تاہے) وولوکوں سے لیٹ کرما تکتے نہیں پھرتے۔

لینی وہ مانگنے میں مبالغہ نہیں کرتے 'اس لیے کہ وہ یقین کی دولت سے مالامال ہیں 'اور اپنے مبرکی وجہ سے معزز ہیں ' دیندار لوگوں کی معرفت محلّہ محلّہ ایسے لوگوں کی اللاش و جبتو مونی چاہیے۔ خبرات کرنے والوں کو چاہیے کیے وہ ان لوگوں کے اندرونی احوال کا پند لگائیں۔ایے لوگوں کو صدقہ دیتا ان لوگوں کو صدقہ دینے سے بدرجما بھترہے جو کھلے طور پرما تکتے پھرتے ہیں۔

یانچوس صفت : سیم که ده عیالدار بو ایا کسی مرض میں گرفتار بو ایا کسی پریشانی میں جٹلا بو مطلب سیر ہے کہ ده اس

لِلْفُقَرِّ اَءَأَلَّذِيْنَ اَحْصِرُوافِي سَبِيلِ اللهِ لاَيْسَتَطِيعُونَ ضُرَبافِي الاَرْضِ-

(صدقات) اصل حق ان ما جتمندول كام جومقيد موسع مول الله كى راه مي (اوراس وجدس) وه لوگ کمیں ملک میں چلنے پھرنے کاعاد یا امکان نہیں رکھتے۔

(يقيد ماشيه صغد نمبر ٣٩) والدين نے كما كمرى مواور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي مرمبارك كوبوے وو" يكى مديث بخارى میں سلیقا "مسلم اور طرانی میں مخلف الفاظ کے ساتھ مخلف رواۃ سے منقول ہے۔) یعن دولوگ جو راہ آخرت میں اپنال دعیال کی دجہ ہے 'کی مرض کی بنا پر'یا کسی دجہ ہے گھرے ہوئ اور آگے نہ برسد سکتے ہوں۔ اہل دعیال کی کثرت بھی صدقہ دیئے میں طوظ رکھنی چاہیے۔ حضرت عمرابن الحطاب آیک گھر کے لوگوں کو بکریوں کا بورا ربو ڈ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمر سے مورا ربو ڈ خیرات کر دیا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمر سے کمی میال کے مطابق عطا فرایا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمر سے کمی نے دریا فت کیا کہ جمد البلاء (مشقت کی حالت) کاکیا مطلب ہے؟ فرمایا: عمیال کی کثرت اور مال کی قلت۔

چھٹی صفت : یہ ہے کہ وہ محض اقابت اور ذوی الارعام میں ہو۔ (۲) اگر ایے محض کو صدقہ ریا جائے گاتو وہ صدقہ بھی ہوگا۔ اور صلہ رحی بھی ہوگا۔ صلہ رحی میں وہ اجر و تواب ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکا 'چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا ایک ورہم سے صلہ رحی کروں تو میرے نزدیک یہ زیاوہ محبوب و پندیدہ ہے اس بات سے کہ بیں ورہم صدقہ کوں اور بیں درہم سے صلہ رحی کرنا میرے نزدیک سوورہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افسال ہے 'اور سوورہم ورہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افسال ہے 'اور سوورہم ورک ملہ رحی کرنا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح اجنبیوں کے مقابلے میں عزیز و اقارب مقدم ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی اہل خیردوستوں اور عزیزوں کو ترجے دی جائے گی۔

یہ چند اوصاف ہیں جو صدقہ لینے والوں میں مطلوب ہیں ' پھر ہر صفت کے مخلف درج ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کمی فخص میں یہ تمام صفات بیک وقت مل جائے تو وہ ایک برا ذخیرہ ' اور ایک عظیم نحت ہوگا۔ صدقہ دینے والا اگر ان صفات کا حامل فخص علاش کرنے میں کامیاب ہوگیا' تو اسے دو ہرا اجر لیے گا' اور اگر علاش و جبتو کی ' لیکن کامیاب بنیس ہوا تو اے ایک اجر لیے گا لیعن بھل سے قلب کی تطبیر ہوجائے گی' اور اس میں محبت اللی رائے ہوجائے گی' یون کا میاب نہوگا۔ لینی دہ فا کدہ حاصل نہ ہو تک ہوجائے گی' یون اور اس میں محبت اللی رائے موجائے گی' یون اور اس میں محبت اللی رائے کی دعاوہ مت پر مرتب ہو گا۔ صالحین کی توجہات حال اور مال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

تيسراباب

# مستحقین زکوة 'اسباب استحقیاق 'اور زکوة لینے کے آداب

استخفاق کے اسباب جانا چاہیے کہ زکوۃ کامستق آزاد مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ ہاشی اور مطلی نہ ہو اوران آٹھ مصارف میں ہے ہوجن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے۔ انعماالصد قات النے۔ ذکرۃ کا فر ُ غلام ' ( س ) مطلی اور ہاشی کونہ دینی چاہیے ،کسی بچیا مجنون کا ولی آگر ان کی طرف سے ذکوۃ لے لیے یہ جائز ہے۔ ذیل میں ذکوۃ کے تمام مصارف کی تفصیل الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔

بہلامصرف فقیریں: فقیراں فض کو کتے ہیں جس کی پاس مال نہ ہو 'اور نہ اے کمانے پر قدرت عاصل ہو 'اگر کسی

<sup>(</sup>۱) (بیر روایت ان الفاظیمی نمیں لی۔ البتہ ابو وا و دیس عوف ابن مالک کی روایت ہے کہ جب بھی آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال
آ تا تو آپ اس دن تختیم فرا دیے 'اہل و عمیال والے کو ووجعے دیے 'اور کوارے کوایک حصہ عطا فراتے۔) (۲) (اپی زکواۃ کا بیسہ اپنیاں' باپ'
وارا' وادی' ٹاٹا' ٹائی' پر وا و فیرو کو ویٹا ورست نمیں ہے' اس طرح اپنی اولاد' اور پوتے' اور ٹواسے و فیرو کو بھی زکوۃ کا بیسہ ویٹا ورست نمیں ہے۔ بیوی اپنی میاں کو 'اور میاں اپنی بیوی کو زکوۃ نمیں دے مجھے۔ (بدایہ جامی ۱۸۲۱) ان رشتہ وا روں کے مواسب کو زکوۃ ویٹا ورست ہے۔ (مطاوی ص ۱۹۱۹) مترجم۔)
(۳) (اپنی غلام کو ذکوۃ ویٹا جائز نمیں' اس طرح الدار کے ظلام کو بھی ذکوۃ نمیں دی جامی ۱۳۳۵) مترجم۔)

ہنس کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہوتو اسے فقیر نہیں کما جائے گا' بلکہ وہ مسکین کملائے گا۔ البتہ اگر آدھے دن کا کھانا ہو' یا ناقص لباس ہو' شلا '' تیم ہو' رومال' موزہ' اور پاجامہ نہ ہو' اور نہ تیم کی قیت اتنی ہو کہ اسے فروخت کرے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چزیں حاصل ہو سکیں تو ایسے مخص کو فقیر کما جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس ستر ڈھانپنے کے لیے بھی کوئی کیڑا نہ ہو' اس لیے کہ یہ شرط محض مبالفہ ہے' غالبا ''ایہا محض لمنا بھی مشکل سے (۱)

اگر کوئی فقیرا تکنے کا عادی ہے تو اپنی عادت کی بنا پروہ فقیری کے دائرے سے نہیں نکے گا۔ (۲) اس لیے کہ سوال کرنا کمائی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کمانے پر قادر نہ ہو تو اسے فقیر کما جائے گا۔
اور ذکوۃ کے چیے سے اس کے لیے متعلقہ آلہ خریدنا جائز ہوگا۔ اور اگر کمی ایسے چھے پر اسے قدرت حاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو اس صورت میں مجی اسے فقیری تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ محض فقیہ ہو اور کمی چھے کے اشغال سے فقہ کے اشغال میں رکادٹ پیدا ہوتی ہو تب ہمی وہ فقیر ہے اور کمانے پر اس کی قدرت ہمی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اگر علیہ ہو اور کمانے کی معمونیت سے عہدات اور وظائف میں خلل پیدا ہوتا ہوتو اس کمانا چاہیے اس لیے کہ کمانا صدقہ سے افضل ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

طلب الحلال فريضة بعد الفريضة

(طرانی بیهق-ابن مسود- مند ضعیف)

ایمان کے بعد طال (رزق) کاطلب کرنا فرض ہے۔

طلب طال مار درزق عاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے ، معرت ابن عرفراتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگئے سے بہتر ہے۔ اگر کسی مخص کے پاس اس لیے خرج نہ بچتا ہو کہ وہ والدین کا کفیل ہے 'یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان پر خرج کرتا ہے تو ایسا مخص فقیر نہیں کملائے گا۔

#### دوسرا مصرف

مساكين بين يسيد مكين اس فخص كوكتے بين جس كى آمرنی اس كے اخراجات كے ليے ناكانی ہو۔ (٣) يہ مكن ہے كہ كوئی فخص ايك بزار در جم كا مالك ہو اور مسكين ہو اور يہ بھى ممكن ہے كہ وہ فخص كلما ڈى اور رتى ركھتا ہو مگر غنی ہو ، وہ مخضر مكان جس ميں وہ رہتا ہے ، يا وہ لباس جس سے وہ اپنے معيار كے مطابق ستر ہوشى كرتا ہے اسے مسكنت كے دائر ہے سے نہيں لگا لئے ، گھر كى مرورت كا سامان بھى مسكين كے ليے مانع نہيں ہے۔ مگروہ سامان اس حال اور معيار كے مطابق ہوتا چاہيے۔ اس طرح فقهى كما ہوں كا مالك ہوتا بھى مسكنت كے ليے مانع نہيں ہے۔ اگر كمى محض كے ہاس محض كما بيں ہوں

(۱) (احناف کے نزدیک نقیراس عنمی کو کتے ہیں جس کے پاس پھی ہو (شرح وقایہ ج اص ۲۳۲) یعنی وہ عنمی بالکل بدطال نہ ہو بلکہ اس کے پاس تعو ڈا

بت مال ہو' جو نصاب زکوۃ ہے کم ہو' اگر کھر' خادم' لباس دفیرہ ضروریات زندگی ہیں ہے نصاب فیرٹای کے بقدر مال بھی ہوت بھی وہ فقیری ہے ادر اے

زکوۃ کی رقم رہنا صحح ہے۔ (بکرالر اکن کتاب الزکوۃ باب فی المصارف) مترجم۔) (۲) (ایے فقیروں کو جن کا پیشہ مانلنے کا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس
طرح کے لوگ اکثر مال دار ہوتے ہیں وبط ورست نہیں لین اگر لاعلی ہیں زکوۃ وے دی تو اوا ہوجائے گی۔ (الدر الختار علی ہامش روا لمحتار ج ۲ می

(۵) مترجم۔) (۳) (احتاف کے نزدیک مسکین اس فیمن کو کتے ہیں جس کے پاس پھی نہ ہو (شرح وقایہ ج ۲ ص ۱۳۳۷) ایسا محتم کھانے کے لیے اور

مرد مانچے کے لیک سکتا ہے' نقیر کے لیے سوال کتا جائز نہیں ہے البت اس کو ذکوۃ کا معرف بناٹا محکم ہے (فتو اقتدمی) مترجم۔) (کتابوں کے سلیل میں استان کے مسلک کی تعمیل ہے کہ اگر وہ کی اہل کے پاس ہیں جو تدریس 'وہے وفیرہ (اقیہ صاحبہ منی مسلک کی تعمیل ہے کہ اگر وہ کی اہل کے پاس ہیں جو تدریس 'وہ جو وفیرہ (قیہ صاحبہ مانے کے استان کے مسلک کی تعمیل ہے کہ اگر وہ کی اہل کے پاس ہیں جو تدریس 'وہ جو وفیرہ (قیہ صاحبہ مانے کے اس ہور)

اور کھے نہ ہو'اس پر صدق فطرواجب نہیں ہے کتاب کا تھم وہی ہے جو کپڑوں اور گھرکے ضروری سازو سامان کا تھم ہے جس طرح
ان چزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کتابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ گرکتابوں کی ضرورت بھتے ہیں احتیاط ہے کام لیتا
ہوا ہے "کتابوں کی ضرورت حسب ذیل تین امور کے لئے ہوتی ہے۔ پڑھنا (استفادہ کرنا) "پڑھانا" تفریحی مطالعہ کرنا۔ تفریحی مطالعہ
کاکوئی اعتبار نہیں ہے "اس لیے یماں بھی اخبار اضعار "اور قصے کمانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جو نہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا
میں اس تھم میں وافل نہیں ہیں۔ اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدق والفطر کے سلسلے میں فروخت کی جاسمتی ہیں 'اور جس کے پاس
ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔

ردهانے کی ضرورت اگر کسب ( کمانے) کے لیے ہے جیسا کہ مربی معلم یا مرس وغیروا جرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام كرتے ہيں تو اس صورت ميں كتابوں كى حيثيت آلے كى ہے ،جس طرح درزى كيلنے مشين 'اور ديگر پيشہ وروں كے ليے ان كے اوزار وغیرو ضروری ہیں اس طرح کتابیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے صدقہ فطریس کتابیں فروخت نہ کی جائیں 'اگر فرض کفاید کی اوائیگی کے لیے تعلیم و تدریس می مشغول ہے تب بھی کتابیں فروخت نہ کرنے 'اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بنے میں مانع سیس ہوگی کو تک کا بیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں۔ پر سے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی ممئیں کتابوں کے متعلق عرض میہ ہے کہ اگروہ کتابیں مثلا "طب کی ہیں اور اس غرص ہے جمع کی مکئیں ہیں کہ انہیں پڑھ کر ا پنا علاج کرے گا' یا وعظ کی کتابیں ہیں کہ تذکیرو نقیحت کی غرض سے رکھی گئی ہیں' اس صورت میں آگر شہر میں کوئی طبیب' یا واعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستعنی ہے 'اور آگر نہیں ہے تب وہ ان کتابوں کی ضرورت رکھتا ہے کتابوں کے سلسلے میں سے بات بھی اہم ہے کہ مجمی میں کتاب کی برسوں مطالعہ کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقف کی تحدیدو تدین بھی ہو۔ اقرب الی القیاس دت یہ ہے کہ کم از کم سال بحریں ایک مرتبہ اس کے مطالعے کی ضورت پین آتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تواس کامطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زائد ہے۔ اس لیے جس محض کے پاس ایک دن کی غذاہے زیادہ ہواس پر مدقد وفطراد زم آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقة فطرے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے تو گھرے اسباب اور لباس وغیرو کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے اس لیے گری کے کیڑے مردیوں میں فروضت نہیں کئے جاتے اکیونکہ انجی سال فرض کرناکافی ہے میونکہ کتابیں کم بلواسباب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے ان کے مطالعہ کے لیے بھی ایک برس کی مت مقرر کرنا بھتر ہے۔ اگر کسی کتاب کے دو ننے ایک مخص کے پاس ہوں تو ان میں سے ایک زائد از ضرورت ہوگا 'اگر مالک یہ کے کہ ان میں ہے ایک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دو سرا نسخہ زیادہ میج ہے 'اس لحاظ سے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے تو بیہ کما جائے گا

<sup>(</sup>ہتیہ مائیہ سفر فہر سبوس) میں ان سے کام لیتا ہے تواس پر زکوا واجب نہیں ہوگ اور اس کے لئے زکوا لینا بھی درست ہوگا اگر وہ کتا بیل فتہ مدے تغیر کی ہوں۔ اور اس کی ضرورت سے کتاب کے اس نے نئے زائد نہ ہوں جو نساب کی مقدار تک کئیجے ہوں۔ شا "اس کے پاس ہرا یک کتاب کے دو شخے ہوں تو ایک ان میں سے زائد مانا جائے گا اگر وہ فخیس جس کے پاس کتا ہیں جی فیرالل ہے تواس کے لئے زکوا لینا جائز نمیں ہے کیونکہ اس کے پاس زائد از ضرورت مال بقتر رفساب موجود ہے اگر وہ فیرنای ہے۔ یہ تغییل فقہ مدے اور تغییر کتابوں سے متعلق ہے۔ اگر وہ کتابیں علم نجوم د فیروہ ہے تعلق رکھی ہیں تو اس طرح کی کتابیں دکھ دورے کتابوں کی طرح ہیں شامی کو اسول فقہ اور کام کی کتابیں فقد و مدیث کی کتابوں کی طرح ہیں شامی کو اسٹول کے اگر اوب سے قوان کو دارے کیا گئی مراد ہیں شاہ مراد ہیں مواد ہیں مراد ہیں مراد ہیں عام مقری ہو ۔ تواس طرح کی کتابیں فقسی کتابوں کی طرح ہیں۔ طب کی کتابیں اگر کی طبیب کے پاس ہیں توان کی حیثیت کتابیں مراد ہیں شاہ مراح دورے ہیں۔ اس طرح کی کتابیں فقسی کتابوں کی طرح ہیں۔ طب کی کتابیں اگر کی طبیب کے پاس ہیں توان کی حیثیت کتابیں مراد ہیں مارے دورے ہیں مواد ہیں مراد ہیں مراد ہیں مارد ہیں مارد ہیں مارد ہیں مارد ہیں مارد ہیں دائی میں دورے ہیں مورد سے کی تابیں تو مورد کی ہی فقسی مراد دین میں۔ طب کی کتابیں اگر کی طبیب کے پاس ہیں توان کی حیثیت کی مرد دیں۔ اس مرح دورے ہیٹے دوروں کے لئے الات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دوروں کے لئے الات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دوروں کے لئے الات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دوروں کے لئے الات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دوروں کے لئے الات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دوروں کے لئے الات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شار ہوتے ہیں۔ اس طرح دوروں کے میں مورد ہیں۔

کہ خوبصورت نسخہ فروخت کردو'اور صحیح تر نسخہ اپنے پاس رکھو' تفریک ذوق'اور عیش کوشی چھوڑواگر ایک فن کی کتاب کے دو نسخ جیں۔ ایک مختمر' دو سرا مفصل۔ اور اس کتاب سے محض استفادہ مقصود ہے تو مفصل نسخہ رہنے دیا جائے 'اور مختفر نسخہ فرو ختت کردیا جائے۔ لیکن اگر مقصد تدریس ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں' اس لیے کہ ہر نسخے میں وہ معلومات ہوں گی جو دو سرے میں نہیں ہوں گی۔

اس طرح کی بے شار صورتیں ہیں۔ علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پرلوگ اس طرح کے معاملات میں جتلا ہیں 'اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پر وو سری چزوں کو قیاس کرلیا جائے۔ شلا سگر کے سازو سامان کی تعداد 'مقدار اور نوعیت پر نظرر تھیں 'بدن کے کپڑوں پر بھی خور کریں۔ گھر کی شکی 'اور وسعت بھی طحوظ رہے۔ ان چیزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ' بلکہ فقید آئی رائے سے اجتماد کرتا ہے 'اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندا زوں سے کام لیتا ہے۔ پر بیز گار مسلمان اس سلسلے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے 'اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شبمات سے بالا تر ہوں۔ در میان میں بہت سے درجات ہیں 'ان سے احتیاط کے علادہ دو سری کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔

تیسرامصرف : عامل ہیں : عامل ہے بیت المال کے وہ کارندے مراد ہیں جو ذکوۃ جمع کرتے ہیں ' خلیفہ اور قاضی عابین میں داخل خمیں ہیں ' البتہ محلہ کا امیر' کلرک' وصول کنندہ' امین اور منتقل کرنے والے اس زمرہ میں ہیں' ان میں ہے کہی مخض کو معمول کی اجرت سے زیاد اجرت خمیں دینی چاہیے۔ اگر ذکوۃ کے آٹھویں سے سے اس معموف پر رقم صرف کی جائے اور کچھ رقم نج مدے تو اس معمول کی اجرت کے لیے کم رہ جائے تو دیگر محکموں کے مال سے اس کمی کو بوراکرنا چاہیے۔ (۱)

جو تھامصرف : مولفتہ القلوب ہیں :- بدوہ لوگ ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تالیف قلب کے لیے ذکوہ کی رقم دی جاتی تھی اس طرح کے لوگ عموما "اپنی قوم کے برے ہوتے ہیں انہیں دینے کامقصدیہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہیں ، اور ود سرے لوگ اسلام کی طرف ماکل ہوں۔ (۲)

یانچوال مصرف : مکاتب ہیں : (مکاتب ہے وہ غلام مراد ہیں جنہیں ان کے آقاؤں نے کچے مال کے بدلے میں آزاد کرنے کے لئے کہا ہو'ایے غلاموں کو بدل کتابت اوا کرنے کے لیے زکاۃ دی جاعتی ہے) اس سلطے میں آقا کوزکراۃ کی رقم بدل کتابت کے طور پردی جلئے نیود مکاتب غلام کو ذکراۃ کی رقم دے اس کے طور پردی جلئے نیود مکاتب غلام کو ذکراۃ کی رقم دے اس لیے کہ بسرحال وہ اس کا غلام ہے جب تک بدل کتابت اوا کرکے آزاد نہ ہوجائے۔

چھٹا مصرف :۔ قرض دار ہیں :۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کے سلطے میں یا کمی امر مباح کے سلطے میں قرض لیا اور افلاس کے باعث اور انسی بھی ذکوۃ دی جاسکتی ہے الکین اگر انہوں نے معصیت کے لیے قرض لیا تھا تو انہیں اس

<sup>(</sup>۱) (عالمین سے مرادیمال وہ لوگ ہیں جو اسلامی مکومت کی طرف سے صدقہ اور زکوۃ وغیرہ لوگوں سے وصول کرکے بیت المال ہیں جمح کرنے پر مامور موسے ہوتے ہیں۔ ان کا حق فدم اس در کوۃ سے دیا جائے گا۔ اور بیر تم ان کی محنت اور کام کی حیثیت کے مطابق دی جائے گا۔ البتہ اس امر کا خیال کرنا ضروری ہے کہ عالمین کی سخوا ہیں نصف ذکوۃ سے برجفے نہ پائیس رہتی تو پھر شخوا ہوں ہے کہ عالمین کی سخوا ہیں دے کر نسف بھی باتی نمیں رہتی تو پھر شخوا ہوں ہیں کی ہوجائے گی۔ (الدوا گلتار علی بامش روا کمتاری اص (۸۱) مترجم۔) (۲) (بی سخم حمدے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا لیکن آپ کے بعد جب اسلام کی مادی قوت عاصل ہوگئی تو تو مسلموں کو اسلام پر عابت قدم رکھنے کے لیے مال دینے کی ضرورت باتی نمیں دی۔ اس لیے بیہ سخم منسوخ ہوگیا۔ (الدر الختاری معربے۔)

وقت تک زکوۃ نیس دی جانی چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کرلیں۔ اگر قرض لینے والا مخص مالدار ہوتو اس کا قرض اوا نیس کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس مخص نے نمس مسلحت کی بنا پر کیا کمی فتنے کے خاتے کے لیے قرض لیا ہوتو ایسا قرض اوا کرنے میں کوئی حرج نمیں ہے۔ (١)

سالوال مصرف : غازی میں : غازی ہے وہ مجابرہ مرادیں جن کی تخواہ وغیرہ حکومت سے مقررند ہوں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے ایک حصد بطور اعانت دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ الداری کیوں ند ہوں۔ (۲)

آٹھوال مصرف : مسافریں : یعنی وہ لوگ جو اپٹے شیر مفرکے لیے باہر نکلیں اور ان کا وہ سنر کسی مصیت کے لیے نہ ہو ' اور وہ مفلس ہوں تو ایسے لوگوں کو زکاۃ کی رقم دین جا ہیں۔ لیکن اگر وہ غنی ہوں لینی اپنے کمر پر مال رکھتے ہوں تو انہیں اس قدر دین چاہیے کہ وہ اپنے مال تک (اپنے گمر تک) پہنچ سکیں۔

ایک سوال کا جواب : بہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان آٹھ مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفرار اور مسکنت سے والے کے بتلائے ہے معلوم ہوگی وینے والا اس سلطے میں ان سے کوئی شوت طلب نہیں کرے گا اور نہ حلف اٹھوائے گا۔ بلکہ لینے والے کے کئے پر احتاد کرے گا اگر اس کا کذب ظاہر نہ ہو جماد اور سفر کا معاملہ پیش آئے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی ہن یہ ہے کہ میرا ارادہ سفر کا ہے یا میں جماد کرتا چاہتا ہوں تو اسے ذکوۃ دی جاسمتی ہے۔اب اگروہ سفر یا جماد کے لیے نہ جائے تو دیا ہوا مال واپس لے لے۔ باتی چار قسموں کے لیے گواہوں کا ہونا صروری ہے یہ استحقاق کی شرائط کی تفسیل تھی کینے والے کے آداب ذیل میں نہ کور ہوں گے۔

#### زكوة لين والي ك آداب

بہلا اوب : لینے والے کویہ سجمنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر واجب شدہ ذکوۃ کامصرف اس نے مرف اس لیے بنا اور ب ایک فلر کے ملاوہ کی وہ سرے فلر میں جٹلانہ رہے۔ اس فلر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے ، وہ فکر ہے اللہ سجانہ و تعالی اور ہوم آ فرت کا فکر ہی معنی ہیں آیت کریمہ کے ۔۔

وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ الِآلِيَعُبُدُونِ-(پ٢/٢٦ آيت ٥٦)

اور میں نے جن اور انسان کو اس واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

لیکن جب محمت خدا وندی کا بیر نقاضا ہوا کہ بندوں پر خواہوں اور ضورتوں کا تبلد ہو' اور ان کی وجہ سے وہ یک سونہ رہ سیس۔ توخدا وند قدوس نے ہتھا ضائے کرم طرح طرح کی نعتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سامال پیدا کیا' ٹاکہ وہ

(۱) (مربون (قرضدار) میں بھی فقر شرط ہے' اگر کوئی فضی بقد رفساب ال رکھتا ہوا در مقروض ہوتو اس کے لیے ذکوۃ میجے نہیں ہے۔ (الدرا الحقارج ٢ مصرف کی تشریح ہے احتاف کے نزدیک اس سے مرادوہ غاتی اور کا ہمیں جن کے ہاں ہت ہا راور جا ہمیں جن کے ہاں ہت مصرف کی تشریح ہے احتاف کے نزدیک اس سے مرادوہ غاتی اور کا ہمیں رہا کہ وہ اپنا جج اوا کر سکے یا جگ کا ضوری سامان خرید نے کے لیے ال نہیں ہے' یا وہ فخص جس کے ذمے جج فرض ہوچکا تھا ، کر اب اس کے ہاں اس سے سال نہیں رہا کہ وہ اپنا جج اوا کر سکے یا وہ طلبہ جو قرآن و مدے یعنی دیلی علوم حاصل کرنے میں مصفول ہیں۔ طلبہ کے لیے فتر شرط ہے۔ لین غاتی' جا ہداور جج کرنے والے کے لیے فتر شرط نہیں ہے' اگر وہالدار ہوں' اور ان کے ہاں ہلار ملی ہو کرا تھال نہ ہو جو ان کے جمادیا سنرج کے لیے در کار ہے تو ایسے لوگوں کو ذکوۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ (البدائح وا اسنائع' الدرا لحقار طلی ہمی روا کمتارج ۲ میں ۸۲) حرجم۔)

دو سرااوب قسیب که دینے والے کا شکریہ اوا کرے اس کے لیے دعائے خیر کرے اس کی تعریف کرے اس کی مدح و ثناء کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہاہے الکہ منعم حقیق کی حثیت ہے اخیتار کر گیاہے امر گزایہا نہیں ہے اللہ وواس تک اللہ تعالی نے تک اللہ تعالی کے تک اللہ تعالی کے تک اللہ تعالی کے تاب اس حقیت ہے اللہ تعالی نے انہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا۔ یہ خیال کرنا اللہ تعالی کے منعم حقیق ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :۔

من لم یشکر الناس لم یشکر الله (تذی- ابوسعید ابو داور ابن حبان- ابو بریره) جو فخص لوگوں کا فکر نہیں کرے گاوہ اللہ کابھی فکر نہیں کرے گا۔

اللہ تعالی نے بہت ی جگہوں پر بندے کی اس کے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے ' حالا تکہ بندوں کے اعمال کا خالق 'اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشے والا خداوند قدوس ہے۔ قرآن یاک میں ارشاد ہے :۔

نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ أُوَّابِ

(پ ۲۳ ر۱۱ آیت ۳۰)

(ابوب)ایتے بنے کے کہ بت ربوع ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ مجمی بہت سی آیات ہیں۔

لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے حق میں یہ دعاکرے "پاک لوگ کے دلوں کے ساتھ 'اللہ تیرے دل کو پاک کرے ' نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرائے 'اور شمداء کی مدحوں کے ساتھ تیری مدح پر رحمت نازل فرمائے"۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من استى اليكم معروفاً فكافئوه فان لم تستطيعوا فادعواله حتثى تعلموا انكم قدكا فاتموم

(ابو داؤد'نسائی۔ابن عمرہ)

جو فَحْصَ تمهارے ساتھ بملائی کرے تم اس کابدلہ چکاؤ اگر تم سے یہ نہ ہوسکے تواس کے لیے دعا ما تکو 'یمان تک کہ تم کو مکافات کا یقین ہوجائے۔

شریں یہ بات شامل ہے کہ اگر علیے میں کوئی عیب ہوتوا سے چھپائے 'اس کی تحقیرنہ کرے 'نہ عیب لگائے 'اور اگر کوئی فض کچھ نہ دے تواسے نہ دینے کا عیب لگائے اور اگر کوئی دے تواسے اپنے دل میں بھی ہوا سمجھے 'اور دو سروں کے سامنے بھی بھی فلا ہر کرے 'اس سلسلے میں قاعدہ میہ ہے کہ دینے والا اپنے مطبے کو حقیر اور معمولی سمجھے 'اور لینے والا ہوا سمجھے 'اور دینے والے کا ممنون احسان ہو۔ ہر مخص کے لیے ضروری ہے کہ دوا پے متعلقہ فرائض اوا کرے۔ اس میں کوئی تعناد بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمولی اور حقیر بھی ہو اور بردی اور عظیم الثان بھی 'اس لیے کہ ہر ایک کے اسباب الگ الگ ہیں 'دینے والے کے لئے مفید بی ہے کہ دو حقیر سمجھنے کے اسباب پر نظر رکھے 'اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ دو بڑا سمجھنے کے اسباب پر توجہ دے۔ اس طرح سمجھ سے خدا تعالی کے منعم حقیق ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ صمحے بات یہ ہے کہ جو محض در میانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جا ہی ہے۔ اور جو واسطے ہی کو اصل سمجھے وہ بھی جائل ہے۔

تیسرا اوب : بیہ کہ جو مال لینا چاہے اس میں حلال و حرام ضرور پیٹی نظر دکھے 'اگر وہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے' اس کے کہ :-

وَ مَنْ يَنَّقِ اللَّهُ يَجُعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرُزُو قُمُمِنُ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ

(پ۸۲ر) آیت۲)

اور جو مخص اللہ سے ڈر آ ہے اللہ تعالی اس کے لیے (معزوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایس جگہ ہے زق پہنچا آ ہے جہاں اس کا کمان بھی نہیں ہو آ۔

اییا نہیں ہے کہ اگر کوئی قخص حرام مال سے بچے گاتوا سے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا' بلکہ رزق کا وعدہ تواللہ نے کیا ہے' وہ پہنچائے گا۔ اس لیے ترکوں' فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا مال نہ لے' اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموا "حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت تک ہوجائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جومال اسے دیا جارہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے تو بعد و ضوورت لینے پر اکتفاکر ہے۔ شریعت کا فتو کی ایسے مواقع کے لیے بھی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حلال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اس کے کہ حرام پہنے سے زکواۃ اوا نہیں موگا۔ اس کے کہ حرام پہنے سے زکواۃ اوا نہیں موگا۔ اس کے کہ حرام پہنے سے زکواۃ اوا نہیں موگا۔

چوتھا اوب : یہ ہے کہ مال کی جو مقدار بھی لے وہ مشتبہ و مشکوک نہیں ہونی چاہیے 'مشتبہ و مشکوک مال سے احزاز کرے 'اور مرف جائز مقد ار حاصل کرنے پر اکتفا کرے 'اور اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ کرے جب تک لینے کا استحقاق ثابت نہ ہوجائے۔ اگر مکاتب ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو اجرت مشل ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو اجرت مشل سے زیادہ نہ لے انکار کردے۔ کیونکہ وہ مال ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو اجرت مشل سے زیادہ نہ لے۔ اگر زیادہ دے تو مرف این کو تھی مورت چش آجائے اگر زیادہ دے تو مرف این مورت چش آجائے تو مرف اس قدر رقم لے جو زادراہ 'اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو۔ اگر عالت مسافرت میں ذکوۃ کی ضرورت ہے تو مرف این رقم لے جو زادراہ 'اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو۔ اگر عالت کے لیے کافی ہو۔ یہ اندازہ کرنا کہ کس سلسلے ہو تو مرف این رقم لے جس سے جماد کا سمان خرید سے 'اور نمان جو جراک کا جس سے جماد کا سمان خرید سے کی حال مسافر کے زادراہ کا ہے تقوی یہ ہے کہ شہمات چھوڑ کر سے بینیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور بید دکھ سے تھیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور بید دکھ یہ سے تھیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور بید دکھ یہ سے تھیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے ذکوۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان 'کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور بید دکھ

کے کہ ان میں کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے۔ یا کوئی نفیس شے ایسی نہیں ہے کہ اسے فرو خت کرکے معمولی خریدی جاسکی اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو 'اور کچھ رقم نے جائے۔ یہ بھی فقیر کے اجتماد پر موقوف ہے۔ اصل میں یمال دو پہلو ہیں 'ایک پہلوسے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ پہلوسے یہ سمجھ میں آتا ہے وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ درمیان میں بہت سے مشتبہ درجات ہیں۔ کویں میں جھا تکنے والا اس میں گر بھی سکتا ہے۔ اس معاطے میں صرف لینے والے کا قول معتبر ہوتا ہے۔

اوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرتے میں ایک دو سرے سے مختف ہیں۔ نیکی اور وسعت کے بے شار مقامات ہیں ، متقی پر ہیزگار آدمی اپنی ضرورتوں کا اندازہ نیکی ہے کرتا ہے ، اور سمل نگار فیض وسعت اور فرافی ہے۔ یہ فیض اپنے نفس کے لیے بہت سی فیر ضروری چیزیں ضروری سمجھتا ہے۔ ایسا فیض شریعت میں پہندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت فابت ہوجائے تو ضرورت سے زیاوہ مال لیٹے کی قطعا سکو حش نہ کی جائے ، بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کافی ہو۔ یہ انتمائی مرت ہے۔ کیونکہ نئے سال سے آمدنی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے بھی اپنے گھروالوں کے لیے سال بھرکی غذا جمع فرمائی ہے۔ اگر ایک ہفتر اور ساکین کے لیے سال بھرکی تحدید ہوئی چاہیے۔ اگر ایک ہفتہ یا ایک دن کی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔

اس سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو زکوۃ و صدقات کی گئی مقدار لینے چاہیئے۔ بعض حعزات نے کمی کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی اور اپنی رائے کی صحت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کی صورت میں مانگئے سے منع فرمایا 'صحابہ نے عرض کیا مالداری کیا ہے؟

فرمایا: مج دشام کا کھاناکسی کے پاس ہوئیہ مالداری ہے۔ (۲)

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مالداری کا اطلاق ہو تا ہے 'یہ مقدار نصاب زکوۃ ہے۔
کیونکو اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے 'غریوں پر نمیں ہے 'معلوم ہوا جو مخض بھی صاحب نصاب ہے 'وہ مالدار ہے۔ ان حضرات
نے یمال تک اجازت دی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر مخض کے لیے نصاب زکوۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علاء یہ کتے ہیں کہ مال واری کی حد پچاس ورہم یا پچاس ورہم کی قیمت کے برابر سونا ہے 'جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت میں ہے :۔

منسال ولهمال يغنيه جاءيوم القيامة وفي وجهه خموش قيل وماغناه؟قال خمسون در هما اوقيمتها من النهب

(امحاب سنن)

جو مخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہوتو وہ مخص قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا اس کے چرب پر کھسوٹ کے نشانات ہوں گے 'عرض کیا گیا: بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا: پچاس درہم یا اس کی قیت کے برابر سونا۔

کتے ہیں کہ اس مدیث کا ایک راوی قوی شیں ہے۔ ( س) بعض حضرات نے بچاس درہم کے بجائے چالیس درہم مقدار غنی متعین کی ہے ، جیسا کہ عطاء ابن بیار کی ایک منقطع روایت ہے :۔

<sup>(</sup>۱) (بخاری ومسلم-ابن مر طرانی-انس") (۲) (ابد داؤد ابن حبان مسل ابن تنظیر -) (۳) (اس مدیث کو ترزی سے حسن اور نسائی و خلابی نے ضعیف کما ہے-)

من سال ولموقية فقدال حف في السوال-

جو مخض ایک اوقیہ ( چالیس درہم ) رکھنے کے باوجود سوال کرے گا کویا اس نے سوال میں اصرار کیا۔ (۱)
لعظ میں عالمہ ایس سلما میں سعید افتال فی آئیاں ایس کا زلاتہ میں کر کہ ماری کے کہ ماری میں ج

بعض وو مرے علاء نے اس سلسلے میں وسعت اختیار فرمائی اور اس مد تک زکوۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین خریدی جاسکے اور تمام عمر کے لیے بے فکری حاصل ہوجائے ای اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عمر بحرے لیے ب فكر موجائد كو تك اصل فن يي ب- معرت عرار شاد فرمايا كرتے تھ كد جب تم يجه دو تو غنى بنادو- بعض علاء يہ كتے إي کہ آگر کوئی مخص غریب ہوجائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ حالت پرواپس آسکے جاہے اس مقصد ك ليا احدس بزار درجم لينے رئيں إل أكروه غريب احتدال سے كام ندليتا موتوات إس كى اجازت نيس دي جائے كى- چنانچه روایات میں ہے کہ حضرت ابو طور اپنے باغ میں نماز ردھ رہے تھے ، مجوروں کے خوشے دیکھ کرنماز میں ظل واقع ہوا ،اور دھیان بث كيا اس وقت بورا باغ الله كى راه ين مدقة كرويا " الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا كه يه باغ اسي رشته دا رول كو مدقے میں دے دو سے تمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ابو طلق نے حسب الحكم یہ باغ حسان اور ابو المادة كومدقه كرويا- يد باغ دونوں مخصوں کے غنا کے لیے بہت کانی تھا۔ (۲) حضرت عربے ایک اعرابی کو ایک اونلنی اس کی مال کے ساتھ دی تھی۔ بسرحال بيدود نقطة نظيرين- جمال تك ايك دن كي غذايا جاليس درجم في بقدر لينه كاسوال بوتواس كا تعلق زكؤة كي باب ے نہیں ہے' بلکہ اس کا تعلق ما تکنے ہے ہے۔ یعن اگر کسی کے پاس اتن مقدار میں مال موجود ہوتو اس کے لیے سوال کرنا'اور در در پرنا ٹھیک نمیں ہے'اس طرح یہ تجویز بھی امراف اور فضول خرجی سے خالی نہیں ہے کہ اس مد تک زکوہ لی جائے جس سے زمن خريد كرعمر بمرك لي مالدارينا جاسك المارين ويك اعتدال سے قريب تربات يدائ كد ذكوة كى دقم اتى مقدار مل ليجاسك ہے جو ایک سال کے لیے کانی ہو۔ اس سے زیادہ میں خطر ہے۔ اور کم میں تنگی کا اندیشہ ہے۔ کونکہ اس سلسلے میں ہر مخص کے مالات جداگانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطعی علم نہیں لگایا ' بلکہ اس کا حق مجتد کو عاصل ہے کہ جو مناسب سمجے وہ عظم دے۔ جہتدے عم کے بعد پر بیزگار مومن سے کمدویا جائے کہ آگرچہ لوگ تہیں فتوے دے رہے ہیں محراب دل سے بھی فتوی عاصل کراو' جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کابیا ارشاد منقول ہے۔ ( m ) دل سے فتوی لینے میں عكست بيا كدول مي كناه كاف كى طرح جيمت بين اكر لين والامال لي كراب ول من كوئى جيمن يا خاش محسوس كرے وال الله سے دُرنا چاہیے۔ نوئی کے بنیاد پر نفس کواس کی اجازت نہ دین چاہیے کہ وہ مال لے لے۔ اس کے کہ علاء ظاہر کے فاولادل کی ضرورتوں کالحاظ نہیں رکھتے ان کی بنیاد اندازوں پر رکمی جاتی ہے۔ شہمات کو اہمیت نہیں بی جاتی۔ جب کہ اہل وطن اور راہ

آخرت كرسا كين كاشيوه به بونا چاہيے كه وہ شمات بى بى بى بى -پانچواں ادب ؛ بيہ كه لينے والا صاحب مال سے بيه دريانت كرے كه اس پر كتنى ذكرة واجب ہے؟ اگر اسے دى كئى رقم واجب زكرة كے آٹھويں حصہ سے زياد ہوتو اس بين بكو نه لے "كيونكه آٹھويں معرف كى حيثيت سے وہ اور اسكا شريك (جس كا تعلق اسى معرف سے ہو) صرف آٹھويں حصہ كے مستق ہيں۔ (م) بير پوچمنا ہر لينے والے پرواجب ہے كيونكه عام طور پر

<sup>(</sup>۱) عطاء ابن یاری روایت ابودا کو داور نسائی بینی اسد سے موی ہے ، فرانی کا یہ کمنا میج نمیں ہے کہ یہ حدیث منتظع ہے۔ (۲) یہ حدیث کتاب اسلاۃ بیں گزر چک ہے۔ (۳) یہ روایت کتاب العلم بیں گزری ہے۔ حدیث کے الفاظ بیں: استفت قلبک وان افوک مترجم مرض کرتا ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ نمیں ہے کہ علاء کا فوٹی چھ بھی ہو ، ول کے فوٹی پر عمل کیا جائے۔ بلکہ متصدیہ ہے کہ علاء کے فوٹی پر عمل کرنے ہیں بھی احتیاط کرے اور ثقوی کی راء افتیار کرے۔ (۳) یہاں احتاف کے مسلک کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسلہ پہلے بیان کیا جاچا ہے۔ مترجم۔

igalilyald احياء العلوم ملداهل جمالت استى ياكى اوروجه سے اس تقتيم كى دعايت فيلن كى جاتى توبال أكمان فالب ليا جه كدويد والد الريان كى موكى تو محريو چمنا واجب نهيس ره جا يا- حلال وحرام كه تاب بين المنافظ لابت اور سوالانت كم اموا تع غيان كريل كيا-(1000 fr 4 1000) جوتفاباب The state of me will be a first of the state لى صدقات فضاعل والالب عساسة فلساء اس مليلے كى احاديث بير بين <u>- تصدقواولو بتمرة فانها تسدمن الجائع وتطفق الخطيئة كسايطفى الساء</u> A . w. white the comment of the (ابن مباركسد عرمد مرسلام) مدقد كرو عاب ايك مجورى كامدقه مواس ليك دو موك كالميك بمرق الم الوراكا وال الك المرادة الما المعالية ٢- اتقواالنارولوبشق تمرفان لم تجدوافبلكلَمْ قطيبات الله المسارة على المناه يه محص و المعالي و المحالية و الم الك سے بي الرج مجور كاليك كلااوے كر اك سے بياجات اكر مجور كا كلاا بحى ميسرنہ مو توكوئى كليد Town the will a sink to the state of the said of the s م-مامن عبدينصدق بطالبقام كسب طيب والايقيل اللهالاطيبا الاكان الله آخزها بالمينة فيربايها كما يربى اخلكم فصيله حتال تبلغ النشمرة المار تعديق وانت صحيح لمحربح نامل البقاء و تخدش العاقة ولاتعاق حتى الإبلغت المراغو مخلت كذار كالوافيات لايل المانية المانية کوئی برو ایسانس جویاک امنی سے محد صدقہ کرے اور اللہ تعالی یاک بی چر کھی کر قام کے مرااللہ انسے المعدد الي بالقد عن الراع المراع ال من بورق كراع جن الريام المول كالمورق كريا و A To re teled in the country to get the war in the design of the مسقال متلئ الله علي وسلم لابي الدر داء الخاطب وينا وفياكثر والمهام الطرا الى اهل يستمن جير انكفاصيهم المنابعة المنابعة والألمال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية wir well early of the and will little to and from 2000

روسوں کو مکواوراں عالے البوالورواء کا البوالورواء کا اللہ عندور الکا والوائی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ عن اللہ عندور کا ا

() (پر رواید مند اجرین حورت ما تحد ب مرفوما" ابد عل اور بزار ین ابدین منعف سند کساتی ترقی انسانی اور این ماجری مطالب الفاق کے ماج موری ہے) (۱) (سلم کی روایت کے مطابق آخضرت ملی الله علیه وسلم نے معرف ابدورات علاق کے ماج موری ہے) (۱) (سلم کی روایت کے مطابق آخضرت ملی الله علیه وسلم نے معرف ابدورات علاق کا ابدوروا واسے ک

Later the State of the state of

یو مخص ایجامد قدویتا ہے اللہ تعالی می اس کے ترکے پر ایجا جا تھیں بنا آ ہے۔
۲۔ کل امری فی طل صد قت حتی یقضی بین الناس۔
(ابن حیان ماکم۔ مقبد ابن عامی)
ہر مخص اپنے مید قے کے سائے میں رہے گا یمال تک کہ لوگوں کے درمیان (آخری) فیملہ کردیا جائے۔
۲۔ الصد قد تسد سبعین پا بائمن الشر۔
(ابن المبارک دائم )
مد قرشر کے می و دوانے بنو کردیتا ہے۔
۸۔ صد قد السر تطفی غضب الرب

چمپاکروا ہوا مدقد اللہ تعالی کے ضعے کو معدد اکروہ اسپ (۱) ۹۔ مالذی اعطی من سعة بافضل اجر امن الذی یقبل من حاجة (این مِان فی اضعفاء مطرانی فی الاوسل الس جو محض وسعت کی وجہ سے وہ اجرو تو اب میں اس سے اقتل نہیں ہے جو ضورت کی ہاج قبل کر آ

اس مدیث کامتعد غالباسیہ ہے کہ جو فض ال لے کرائی ضوریات محض اس وجہ سے پوری کرسے آکہ دین کے سلے فارخ البالی تعیب موقع اجرد قاب بین اس فض کے برابر ہے جو اپنے دین کے لیے وادود اش کرے۔

الخفرة ملى الأعلية علم مس كى مخص في دريات كياكه كونسامد قدافغل م الهادة ارثاد فرايات من محد ما المحدث المح

افعنل صدقد یہ ہے کہ تم اس مالت میں صدقہ کرد کہ تدرست ہو'اور مال کے سلط میں بعلی میں اور کا ایک سلط میں بعلی می اجائے' کے معنی ہو'اور فاقے سے ڈرتے ہو'اس وقت تک صدقہ میں نافیرنہ کرد جب جان نر فیرے میں اجائے' اور پھریہ کہوکہ اتنامال فلاں کووے وا جائے اور اتنامال فلاں کودے وط جائے جب کہ دو سموں کا ہوچکا ہو۔

ایک دن اعضرت صلی الدعلیدوسلم نے محاب کرام سے ارشاد فرمایات

ا تعملقوا فقال رجل: ان عملى دينارا فقال انفقه على نفسك فقال ان عملى المرابعة المربعة المرابعة المرابع

(ابوداؤد المائي-ابومرية)

مدقہ کو ایک فض نے عرض کیا کہ جرے پاس ایک دینادے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وود بنارا بی واسع می خرمی کا جرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: اے اپن بوی پر فرج کرد ، عرض کیا: جرب پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: اے اپن بوی پر فرج کرد ، عرض کیا: جرب پاس ایک

<sup>(</sup>١) يروزيف كاب الركوة كودر عاب ش كذر يكل ع

سائل کاحق اواکو اگرچہ پر ندے مرکے برابر کھانے کے وراید ہو۔

لوصدق السائل ماافلح من رده (ابن ميدالين التميد عائد)

أكرساكل عاب قواس محروم ركع والافلاح ياب فيس موكا

حضرت مین طید السلام ارشاد فرائے ہیں کہ جو فض ما تھے والے کو اپنے کمرے محروم والی کردیا ہے ، فرشتے اس کے کمر میں سات دن تک نہیں ۔ تے۔

۵ا۔ انخفرت صلی اللہ علیہ وسلم دد کام می سے جس لیا کرتے تھ الکہ خود کیا کرتے تھ ایک بید کہ رات کو وضو کے لیے پانی خود رکھے اور اسے دُھانپ دیے و مسرے بید کہ مسکین کواسینے وست مبارک سے مطافر استے۔(دار تعنی۔ابن مباس مسند ضعیف)

١٦- قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللمتنان اتماالمسكين المتعفف اقروان سنتم لايسالون الناس الحافاد (بخاري وملم مائد)

ا تخفرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد قربایا که مسکین ده جس ب جے ایک مجوریا دو مجور ایک لقمه یا دو لقمه بنادین الکه مسکین ده ب دو سوال ند کرے ماکر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لولین ده لوگون سے لیٹ کر نس ما تھتے۔

المن مسلم الأكان في حفظ الله عزوجل ما والمتعليم منعرقعة (تني مام ابن مام)

کوئی مسلمان تعض اگر تحقی مسلمان کو کپڑا پہنا آئے تو وہ مخص اس دفت تک اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے جب تک کہ مسلمان بھائی کے جسم پراس کپڑے کا پیوند رہتا ہے۔

اس مليك من الاريدين

اور کھا عکلاتے ہیں اس کی عبت کے باوجود مسکین میتم اور قیدی کو۔

صفرت کارڈ نے علی حبہ کی تغیرد شتہ و نہ (اس کی خواہ شرکھتے ہیں) ہے گ ہے۔ حضرت عرفرایا کرتے تھے: اے اللہ! بال اور مالداری ہم ش ہے بہتر لوگوں کو صطاکر 'آکہ وہ تیری دی ہو کی قعت ضور تمندول کہ بہنچادی۔ حضرت عمرابن عبدالعون فرماتے ہیں کہ نماز خمیس آدھے رائے تک بہنچاق ہے ' مدنہ خمیس بادشاہ کے سامنے لے جا آ ہے۔ این الی الجعد فرماتے ہیں کہ صدقے سے برائی کے ستر دروا نہ بھر ہوتے ہیں 'چھپا کر صد قد دیا علی الاعلان صدقد دینے سے سترگنا افضل ہے۔ صدقہ سترشیطانوں کے جبرہ تو ٹرف تو ٹرف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے سترسال تک عبادت کی۔ سترسال کے بعد اس سے جبرہ کناہ سرزد ہوگیا اس گناہ کی سرایہ میں کہ اس کے تمام اعمال بیکار ہوئے ' پھراسے ایک مسکین ملا 'جے اس نے ایک روثی دے دی ۔ اس المام اپنے دی اس صدقے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہوگیا' اور اس کی سترسال کی عبادت بحال کروی گئی۔ حضرت اتمان علیہ السلام اپنے دی' اس صدقے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہوگیا' اور اس کی سترسال کی عبادت بحال کروی گئی۔ حضرت اتمان علیہ السلام اپنے

A SA ELLING COLOR COLOR

يكى كى مدكونيس منتوك جب تك وه خبج نه كوجو حميس محوب عب بالمال المال السال المال الما الله تعالی جان ہے کہ مجمع شکر زیادہ بند ہے۔ نعن ارشاد فرائے ہیں کہ جب کوئی چز الله تعالیٰ سے الله وی جانے تو محصر بات المجي نمين معلوم موتي كه وه عيب وار مو- عبد ابن عمير كتيم بين لا تقامت في الوارق الوارون في الأولوم على ال اور في المين محال جس محص في الله تعالى في كما المقاليا موكا الله المع بيث مراضاً الملاس المراجس محص في الله ع لم الله الموالية المراح المر صن بقري قرات بين كداكر الشرقوالي والتا ترق بعد الكوان إلى الما المنطبط الدر تم الله كوفي فقيد المال المراس في موس بعض لوكول كاليعن إيد مرا ي الدكول ب التحال لما تجد نظا ويون كت يل كداكم لك محفي يد الكوكر المي الواح بالا أس الدر محاح نسي موں جس قدر فقير ميرے مول في كافئ إلى الى كام كافتہ قول اليس الو كا الك اس كے محدر زيان الله على الله فراتے ہیں کہ اگر کوئی الدار مخص دویانی لی لیے جو کی قصدتے کی نیت ہے میں رکھا ہے وال میں کال حق میں ہے باندی کے مراہ حضرت حسن بعمری کیا ہے آلز را آپ الناسے دریافت کیا آم اس باندی کو ایک یا وور ایم من فرد خت کر عظة مواس في من كيا أنس أآب فرمايا: جاو الله والى جنت كي حودول ك سلط من ايك بي الدرايك الله إلى بالنبي ب-مد قات كا اظمار والحقاء والمقاع المان المان على المار المان المار المار المار المار المار المار المار المار افضل بيا اخفاء بعض لوگ اخفاء كو افضل قرار دية بين-اور بعض دو مرسے مغرات اظمار كي طرف ما مل بين به جه ديل كالمطورة من اظهار و اختاع في بعاق المدة قاعد كا وكرك وي المراجع الإرالطعالها وبوسك كالونشاؤا ذكرة ومد قات جميا كرين من الج قالمرت إلى اخفاء:

ملافاكده : بيب كراس طرح لين من لينوال المحالية والعالمة المعال ا

ولوں میں جذبہ صدیدانہ ہوجا عدا یک بورک فران تھ ایک بالمجمعتی بالول بھون ای اللہ انتظال میں کرنا کہ میرے ہمائی بدند کف آلیوں کو یہ بین اللہ کی باللہ ہے؟ ای بین الرائع محلی در الکا محلی اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ محل یہ سال میں اللہ میں اللہ

سیرا فاکمو است کی بید فار بر ای است را ای کی جید اعمالی براعات اور ایس لیے کردید میں اعمار سے اعلام کا اور است کی بید فار ایس بید را اعات کرا بی بید افزار است کی بید افزار کی بید افزار کردید کرد کردید ک

من اهدی له هدیة و عنده قوم فهم شرکاءه فیها-(عقیل این حبان فی انفغات این عبار) جس فغم کیاس کوئی مدیر آسے اور اس کیاس کھ لوگ ہوں تو وہ سب اس مرسط عیل عرف ہیں۔ مرید میں خواہ سونا آجا کیا جائدی مدید ہی رہے گا۔ چنانچہ ایک دوایت میں ہے:۔ (است آمریت میں)

افضل مااهدی الرجل الی اخیتورق اویطعمه خیز اله (۱۳ میل میلی) در الی اخیتورق اویطعمه خیز اله (۱۳ میلی) در این مرکاند این مرکاند (۱۳ میلی) در این مرکاند این مرکاند این مرکاند (۱۳ میلی) در این مرکاند ا

افعنل ہدیہ جو آدی اپنے بھائی کو دیتا ہے یا چائدی ہے یا اسے کھانا کھلا تا ہے۔ ( ۱ ) اس مدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ کما کیا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مجمع عام میں کسی ایک فخص کو دو سرے لوگوں کی رضا کے بغیر بدید دینا کردہ ہے' اور رضامندی کا حال بقین نہیں ہو تا۔اس لیے تنمائی میں بی سلامتی ہے۔

اظمار : صدقات دہدایا کے اظمار میں جارفا کدے ہیں۔

مسلافا مره الله المره ا

روسرا فاکرہ :

ہے اوکوں کی نظروں میں نفس گرجا آ ہے۔ ایک پزرگ اپنے شاکرد کو تھیمت کررہے تھے کہ جب تم کچھ اوقہ فلا ہرکر کے لو جب تم ایک نظروں میں نفس گرجا آ ہے۔ ایک پزرگ اپنے شاکرد کو تھیمت کررہے تھے کہ جب تم کچھ اوقہ فلا ہرکر کے لو 'جب تم ایسا کو کے تم لوگ تہمارے ساتھ دو طرح کا معاملہ کریں تھے یا قرتم ان کی نظروں سے گرجاؤ کے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمی اصل مقعود ہے۔ اس لیے کہ دین کی سلامتی کے لیے اس سے نافع تر علاج کوئی نہیں کہ نفس ہے وقعت ہوجائے۔ یا ان کے دلوں میں تمماری عظمت پیدا ہوجائے گی۔ کیونکہ تم نے اپنا حال ٹھیک ٹھیک بیان کرویا ہے۔ اور بھی تہمارا بھائی چاہتا بھی ہے کہ اس کے دل میں تمماری محبت پیدا ہوجائے۔ تماری محبت جس قدر زیادہ ہوگا ۔ اس صورت میں تمہر بھی تواب میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں تہماری محبت پیدا ہوجائے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجرکی زیادتی کے سبب سے ہو۔

تنیسرافا کرہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کا عقیدہ او حید شرک ہے محفوظ رہتا ہے کیونکہ خدا شاس کی نظر ہر حال میں اللہ تعالی پر رہتی ہے۔ جانے پوشیدہ ہو' یا خلا ہر۔ وونوں حال اس کے حق میں برابر ہیں۔ حال کا مخلف ہونا تو حید میں شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک اس مخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو پوشیدہ لے کر دعا کیں دیا ہو' اورعلی الاعلان لینے میں توہین محسوس کر آ ہو۔ خلاق کی طرف النفات کرنا حال کے لیے نقصان وہ ہے' چاہے وہ خلوق سامنے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ نظر ہر حال میں خدائے وحد الا شریک کی طرف النفات کرنا حال کے لیے نقصان وہ ہے' چاہے وہ خلوق سامنے موجود ہو' یا غائب ہو۔ بلکہ ما کل میں خدائے وحد اللہ شریک کی طرف زیادہ کیا۔ تمام مریدین کو ایک ایک مریدین کو بیہ بات ناکوار گذرتی تھی ' ایک ون بزرگ نے اس مرید کی وجہ ترجی بیان کرنے کا اراوہ کیا۔ تمام مریدین کو ایک ایک مرفی دی اور پر مفی ایک جگہ دن کرکے لائے جمال اے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ہر شخص کیا' اور عرض کیا کہ جھے کوئی ایس جگہ نہیں بلی۔ جمال کوئی موجود نہ ہو' اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ججے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب س کربزدگ نے اپنے دو سرے مریدین ہے کہ نہیں بلی۔ جمال کوئی موجود نہ ہو' اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ججے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب س کربزدگ نے اپنے دو سرے مریدین سے کما کہ میں اس وجہ سے اس کوئی موجود نہ میں کوئی سے اور جو دی تا ہوں' یہ خض اللہ کے علاوہ کی طرف النفات نہیں کرتا ہے۔ اس کوئی سے کہ اس کی دیں ہوں کوئی سے دیا ہوں کوئی سے کوئی ایس کوئی سے کوئی ایس کوئی ہیں کرنا۔

چوتھافائدہ : یہ ہے کہ اظہارے شرکی ست ادا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے :۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِرَ بِكَافَحَةِ مُنْ

(پ٠٣٠ر٨ آيت١١)

ادراي رب كالعاملة كاتدكم وكرت رميد

نعتوں کا چمپانا خدا تعالی کی ناشکری کے مترادف ہے۔ چنانچہ اطلا قبال نے ان اوگوں کی ندمت کی ہے جو اللہ تعالی کودی ہو کی نعتوں کو چھاتے ہیں اور ان کے اس عمل کو بکل قرار دیا ہے۔

النين يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغُلِ وَيَكُمُّتُمُونَ مَّا الْمُمُ اللَّمُونُ فَضُلِم

(ب٥١ آيت ٣٤)

جو کہ بخل کرتے ہیں اور دو مرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور دو اس چر کو پوشیدہ رکھتے ہیں ہو الله تعالى في انسي دي ب-

جنوراكرم صلى الله عليه وسلم كاارشادى ...

اذاانعم الله على عبد نعمة احبان ترى نعمة عليم

(احد- غمران ابن حمين- عموين شعيب عن ابيه عن جدو)-

جب الله تعالى كى بندے كو كوئى نعمت عطا فرماتے ہيں تووہ ين كواچتے ہيں كه وہ نعمت اس پر ويكھيں۔

کسی مخص نے ایک ہزرگ کو کوئی چرچمپا کردینا چاہی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اور کرلیا اور فرمایا کہ بیدونیا کی چیزے اے طاہر کرک دینا افعنل ہے آخرت کے امور میں اخفاء افعنل ہے۔ ای لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب جنہیں کوئی چیز مجمع میں دی جائے تواسے لے اوا ور تمائی میں دی جائے اے واپس کروو مروایات سے فابت ہو گاہے کہ اس طرح کے معاملات میں جگریہ اوا كرنا پنديده عمل ب- انخفرت ملى الله عليه وسلم كاارشاديه .-

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

(تندى-ابوسعيدا لحدري)

جو مخص لوگوں کا شکرا وائس کرے گاوہ اللہ کا شکر بھی اوائس کرے گا۔

شكرمكافات (بدلے) كے قائم مقام ب مديث شريف ميں ہے:

من استى اليكم فاتنو عليمه خير اوادعواله حتى تعلموا انكم قدكا فاتموم جو مخض تم پر احسان کرے تم اس کا بدلہ چادو اگر بدلہ نہ چکا سکوتو اس کی تعریف کی کندو اس کے لیے دعائے خیر مانکو میال تک کہ حمیس یقین ہوجائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا۔

جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم في مدينه منوره بجرت فرمائي اور مدينے كے مسلمانون في انخضرت صلى الله عليه وسلم اور محابہ کرام کے ساتھ حس سلوک کیاتو مماجرین نے عرض کیا : یا رسول اللہ ان لوگوں (انسار) سے اجھے لوگ ہم نے مہیں د مجھے۔ جب ہم یمال آئے تو انہوں نے اپنا تمام مال ہمیں دے دیا یمال تک کہ ہمیں خوف مواکد کمیں تمام اجرو تواب ان ی لوگوں کونہ مل جائے۔ انخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا 🗈

كلماشكر تملهم واثنيتم عليهم بمفهومكافاة (ترزى- انس ابوداؤه انسائي مخقر")

جو پکھ تم نے ان کاشکریہ اداکیا اورجو پکھ تم نے حسن سلوک پران کی تفریف کی وہ بدلہ ہوگیا۔

اس تغییل کے بعد جانا جاہیے کہ یہ اختلاف مسلے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ حال کا اختلاف ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یقین ك ساته يه حكم نيس لكاسكة كه مر حال من افعاء افعنل بديا يدكه مرحال من الكواد افعنل بيد الملاف بيول ك

اخلاف سے پیدا ہو تا ہے 'اور نیوں کا اختلاف احوال اور اشخاص کے اقتلاف کی میں اس کے مناب اس کے مناب اس اے کہ صاحب الفلامي والمن المناج المري عجم المن وعوالا كماسة الدوشيطان فكادام فريد فران الملقة الرابط ووال متورول من فریب اور مری مخواکش ہے ، مراظماری سنبت اخفاء میں شیطانی فریب کونظارہ واللے انسان فالرما الدیات اور کا اعتباک جمياكرك كونك إرفي عن الطوار ملى الحاف في العامل الما ما المان الما اے تقارت سے دیکتا ہے نہ دینے والے کو اسکا محن اور معم سمتا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ روش ہے جو نفس میں اپنا کمرینائے إسلط من م ايك معيار بيان كرت بي اوروه يه ب كر خير طور رمدة لينوالا إكر اظهار اللها الله اللها الله عموس كرے بعنى تكيف وہ اس وقت محسوس كرما ہے جب اسى ميسے كسى موض كا طان طافر مون تي التي مي اس كے كه اگر بوشده طور يرمدقه لين كامتعديه تفاكه لوك و كه كرفيات اورجيد عن جال بدعولا بمكاني كافكار شاعول المسب الفائل ندكرس يا يه مقعد تفاكه خفيد لين والي كواس كى مند ترغيب موكى والين الن المحالة المعالية نيل موكا - تويد تمام مقاصد فد مرف اي عارابه عد اوردد يهي عالى كروال العلاق الالعاد والعديد المولية المولية المولية المعنى المول مولى عن اورائية مالى ك كه اس من دو سرے كے عيوب بالا ع جاتے ہيں ، مركيا وجت كرانيك فينت جائز عداور بركى فيبت جائز ند بور يو مجمل بيد حائق دہن میں رکھ شیطان ایے مض ے بارجا تا ہے۔ اگر یہ حقائق فان علی معین آتے محرب علی تبلی تبلوه كرے اور (5) it was 1 6, 27)

ے ورنہ شیطان کا فریب اور مفالط اکیزی ہے ، ان الم عدی میں اللہ کا کرنے سے اور اللہ کا استحداد اللہ کا حق اللہ کا حق اللہ کا ال

<sup>(</sup>۱) والله لو معما الحي زاوتي طبراني كي روايت ہے۔

میں یہ سمتا ہوں کہ اللہ تعالی نے بھے پر اپنی فعت نازل کی ہے جائے تم شکر ادا کرویانہ کرو۔ جو مخص اپنے دل کی گرائی چاہتا ہوتو اسے ان باریکیوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ کو بھل شری یہ تمام امور مخوفات دہیں تو وہ عمل شیطان کی فوقی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس میں تعب زیادہ ہو تا ہے۔ اور ثواب کم لما ہے۔ اس لیے کتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکمنا سال بحرکی عبادت سے افضل ہے۔ کو نکہ علم سے عمر بحرکی عبادت نہ اور جمالت سے عربحرکی عبادت بنائی میں دو کردیا تی بہترین طریقہ ہے اور جمالت سے عربحرکی عبادت بنائی میں دو کردیا تی بہترین طریقہ ہے اس میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس لیے یکی طریقہ افتیار کرنا جا ہے "شیطان کی چکنی چڑی اتوں میں آگر اس طریقے ہے افراف کرنا مناسب نہیں ہے ' بال اگر کوئی مختص معرفت میں کا ال ہو "کا ہرو باطن اس کے ذیک گیس اور اور پھر جمائی میں بعد و مورف اس کے ذیک گیس مورف ہیں۔ اللہ تعالی ہوں تو فوق اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔

صدقہ لیناافضل ہے یا زکوۃ افضل ہے؟ ۔ لیناافغل ہے اس کیے کہ ذکوۃ لینے ہے دو سرے فقراء کے لیے تکی پیدا ہوتی ہے۔ بھی لینے والے میں استحقاق کی وہ شرائط بھی نہیں پائی جاتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس لیے بھی ذکوۃ لینے ہے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں صدقات کے باب میں گنجائش ہے۔ بعض معزات ذکوۃ کو افعنل قرار ویتے ہیں ان کا کہنا ہے ہے کہ ذکوۃ لینا چھوڑ ویں تؤسب کے سب گنگار ہوں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ذکوۃ میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے ' بلکہ یہ تو خدا تعالی کا حق ہے جو مالدار بڑے واس کے مسکین بھول کو رزق پہنچا کر اواکر تا ہے۔

یہ بات بھی پیش نظرر ہی چاہیے کہ ذکوۃ ضرورت سے مجور ہوکر لی جاتی ہے ہر مخص اپنی ضرورت کا صحیح علم و کھتا ہے' صد قات کی بنیاد محض دین پرہے'عام طور پر آدمی اس کو صدقہ دیتا ہے جس میں خیر کی کوئی علامت و کھتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ذکوۃ لینے میں مساکین کی موافقت ہے' مساکین کی موافقت سے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے' صدقہ تو ہدیہ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے' محرز کواۃ میں لینے والے کی حاجات پیش نظرر ہتی ہیں۔ اور اس کی سکنت کا اظہار ہوتا ہے۔

ی اختلاف بھی احوال واہوا می کے اختلاف پر بٹی ہے۔ جس طرح کی حالت ہو اور جو نیت ہواس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر کوئی مخص ذکوۃ لینے کے سلیے میں اپنے استحقاق کو مہتر ہے تاہ ہوا ہے۔ دکوۃ نہیں لینی جائے ہے۔ ہاں اگر اپنے استحقاق کا کھل یقین ہو '
تو ذکوۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا سمقر من ہے ' قرض کا روپ اس نے جائز و معجم ن کاموں میں خرج کیا ہے 'اور اوالیکی کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسے کہ مالک مال اس کے نہ لینے کی صورت میں بھی صوحة دے گایا نہیں۔ اگر یہ خیال ہے کہ اس کے نہ لینے کی صورت میں مالک مال کی کو صدقہ نہیں دے گاتے صدفہ لینا چاہیے ' اکہ واجاب ذکوۃ دے کر مستحقین تک پنج جائے۔ اس صورت میں مالک مال کی کو صدقہ نہیں دے گاتے صدفہ لینا چاہیے ' اکہ واجاب ذکوۃ دے کر مستحقین تک پنج جائے۔ اس صورت میں خیر کی تحقیرے ' دو مرے مستحقین بھی اس خیرے مستفید ہوجائیں گے۔ اور اگر ایک کوئی صورت نہ ہو ' ملک مال میں دکوۃ ہوات میں صدقہ دے گاتے اس استحقین بھی اس خیرے مستفید ہوجائیں گے۔ اور اگر ایک کوئی صورت نہ ہو ' ملک مال میں دکوۃ ہوات میں صدقہ دے گاتے اس استحقین کی جائے دیا ہیں دکوۃ ہوات میں صدقہ دے گاتے اس استحقین کی جائے ذکوۃ لے یا صدقہ۔ اگرچہ دونوں کا حال ایک ہے 'کر ہوارے خیال میں ذکوۃ ہو نہ کی کومارے میں 'اور اکساری پیدا کر سے میں نیا دھو تھی ہو۔

والحمد للمرب العالمين وسن الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والحمد للمرب العالمين والمرسلين-

## كتاب امراد العيوم

## روزے کے اسرار کابیان

روزه ایمان کاچوتھائی حدے۔ جیساکہ ایک مدے میں ہے اور

الصوم نصف التصبر-

(تندى-رجل من بى سليم-ابن ماجد-ابو مررة)

روزه مبرکانعف ہے۔

مبركيارے ميں ارشاد نبوى ہے :

الصبر نصف الايمان

مرآدحاايان ب

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ تمام عبادات میں مرف روزے کو یہ خصوصیت ماصل ہے کہ اس کی نبت اللہ تعالی کی طرف ہے'ایک مدیث قدی میں ہے ۔۔

كل حسنةبعشر امثالهاالى سبعمائة ضعف الاالصيام فاندلى وانا احزى بم (بخارى وملم - ابوبرية)

مرنیکی کا جروس سے سات سو گنا تک ہوگا۔ مرروزہ رکھنا۔ (بیرایک اینا عمل ہوگاجس کے اجری کوئی صد

نیں)میرے لیے ہے ہیں ی اس کی جزادوں گا۔

الله تعالى كاارشادى :

اِتَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ.

(پ۳۲۱ ایت ۱۰)

منتقل رہے والوں کوان کا صلہ بے شار ہی ملے گا۔

اور کونکہ روزہ مبرکانسف ہے'اس کے مبری طرح روزے کا جرو ثواب بھی تحدیدہ تخین کی مدودے متجاوزے ایعیٰ اس کا ثواب بھی تحدیدہ تخین کی مدودے متجاوزے ایعیٰ اس کا ثواب بھی ہے اندازہ و بے حساب ہوگا۔ روزے کی فنیلت کئے آئخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات طاحلہ تجیج :۔

السمان نفسی بیدہ لخلوف فی الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یہ یہ میں المحدی فی اللہ من ریح المسک یہ یہ میں المحدی فی المحدی المحدی المحدی المحدی المحدی و تعام المحدی الم

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ' روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک ملک سے
زیادہ انجھی ہے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش ' اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چموڑ آ ہے اس
لیے روزہ میرے لیے ہے ' اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔

٢- للجنة باب يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون وهو مو عو دبلقاء الله تعالى في جزائم

(بخاری دمسلم-سل ابن سعد")

جنت کا ایک دروازه ہے جے ریان کتے ہیں اس دروازے میں روزہ داروں کے علاوہ کوئی واعل نہیں ہوگا۔

روزوارے اس کے روزے کے برلے میں اللہ تعالیٰ کی ما اللہ الا وعدہ کیا گیا ہے۔ س لكل شنى بابوباب العبادة الصوم (ابن البارك في الهدايوالدرواع) ن البيال الدرياي روزها يكان كا يوقمال حد المساسيد ايك مديث يرجد منورها العاملات والمح حراله مناس سرالا يحر الم نوم الصائم عبادة-Rang grand Marine (ことしていなからしたいからしゃんとう) (ابومصورو يلمي- فبداللدابن الي اوني) روزه دار کاسونا (بی)عبادت ہے۔ ه للصائم فرحتان فرحة عندالا فطار و فرحة عندلقا عزيد ن الله المناسب llan isie Kulin (بخارى ومسلم-ابوبرية) روزہ داروں کو دو خوشیاں حاصل موتی میں ایک خوشی اظار کے وقت اور ایک خوشی المنظامین The the will be the controlled of the control of th الشياطين وإدي مناها الخال المناه مناه المناه والمان (3/2/2 - 12/2) (تندی این ماجه والم- ابو بریره) جي رهان كا ميت آيا جه الله المعالية على المان المعالية على المان كالمعالية على المان المعالية على المعالية على شياطين كوييزيان بهنادى جاتى بين اور أيك فكارت والا اعليان كرباب كرفيرك طلب كرفيواك آركي الأ 位明的第二 اور شرکے طلب کرنے والے بس کر۔ كَ عَنْ مِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل ستقل ديدوالول كوان كامل يدعي يلى يلى الرياد كالمادية بريات المالي كالمتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية المتالية و الله أعدا كالمري فراج على كالم غلب من المال مولود كالمدين المحرود المحرود المرافع الدوالم الدين الدين الدين الدين الدين المراب عن الماسي الماسية المنافق انالله تعالى يباض ماد كتنالشاب المابد فيقول ايها الشاب التاراك شهوته لاجلى المبذل شبابة لى انت عندى كبعض ملائكتي- ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ りましていているとうないからからいっといったしているというはいいと الله تعالى إلى الكريد بالن تجامع المعالمة المراج المائية المراج المائية الناصر عالى أوب چموڑنے والے اور میرے لیے اپی جوانی خرج کرتے والے اور میرے بعض فرشتوں کیلمی ہے۔ مدنه وإبها كالمطيع بالشرتعالى فرطات على كواسا محلك فرشتواد عموال وتلا المحال الما والما فياس اور كمانا بينا all exten سب کھے چو ڈرکھاہے (۱)

جد كالك وروازه بي ال كتين ال ورواز عن دوزه وارول كعلية و بع إلا البياجة إلي (1)

احياء العلوم جلداول Rightanthin مِن الله المعلى فُلْا تُعْلَمُنَفُسُ مَّٱلْخُفِي لَهُمْ مِّنْ قَرَّ وَاعُيُ سوكس فغف كو خرشين جو آكمول كي فمنذك كاسامان اليا لوكول كما في الدهيب بين مودو الماليان كوان كالمالكا والمطاع المنازة والمناوة والمالكان المالكان كوالمالكان المنازة والمنازة والمنازة والمنازة والمنازة بعض علاء فرات بي كداس عمل ب مراد مونه بي يول كر مبرك اجرو ثواب معلق ارشاد فرالم كالمعدد إنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَارِ منتقل رہے والوں کو ان کاصلہ بے شاری طے گا۔ ك شايان شان محى يى بات معلوم موتى ب اس لي كه روزه مركانسف حمد ب علاوه ازي روزه خدا تعالى كم لي ب اور الي فاستهاك كالمرف ابي غاص بسيع كا وجه ساله عرى قام عبلدات ير فغيلت واصل تلك الإس طرح قام لاست دين الله تعالى كى الله المراق وفعيلت فاد المه كوه مل جده كى لد رئيس خلائت كوما من رئيس المهد والمسالة دوزه كودد سرى عبادتون پر فنيلت دو وجيرون است عاصل احد الك دخر توي بكند دوره كاران بين اور عام كرد الدين ركن كانام عديد قام إعال الني بن الناس أول على اليانيل عدة كوس تناري ما المام مالات الكراف الكراف والى بن روزہ کو خدا تعالی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا اس کامطلب سے کہ روزہ دراصل باطن کے مبر کانام ہے۔ دومری وجد سے کہ روزہ دممن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دو سرا نام ہے شیطان بندگان خدا کوبرکانے کے لیے شہوات وخواہشا دی دوالع احتا رکر تاہے ، كمان يين الشوول والوعيم مل الوقاعة الى لي المنترث ملى الله عليه والمرسلة المالة الدارة خرور ورواك تم وسي المعديد في المعديد في المعداد تعنى المع 21 cm 3 cm 3 cm 1 Chair - ( a ch 2 / 2 ) 2 cm 1 2 شیطان این آدم کی رکول میں خون کی طرح دوڑ تا ہے۔ چنانچہ شیطان کی رامیں تک کردو' اور یہ تھی بموک سے پدا ہوتی ہے' انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے معرت عامور اللہ

الما والمعنى الما و الما كالكيار الما والما الما والما الما والما وال

شاه ست شروري سية و مساي لا جائد البار عادل النفر كي كواي سيد كل المستداد را سيد ( ووا من كرك سيداله و ال كالكون المستداد و ال

خلاصہ بیہ ہے کہ کوشش کی ابتداء بندے کا نعل ہے۔ اور ہدایت کی جزاء دینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے 'چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا ہے:۔

وَالَّذِيْنَ جِاهَدُوافِيُنَالَّنَهُدِيُّنَّهُمْ مُبُلِّنَا.

(۱۱۰۰ اعتدا)

اور جولوگ ہماری راویس مشقیں برداشت کرتے ہیں 'ہم ان کو اپنے (قرب و تواب یعنی جنت کے) رہتے ضرور د کھادیں بھے۔

أيك جكه فرمايات

إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَلِمَا بِأَنْفُسِهِمْ

(بالارم آیت)

واقعی الله تعالی کسی قوم کی (انجین) مالت میں تغیر نہیں کر ماجب تک وہ لوگ خود اپنی (صلاحیت کی) حالت

كوئنس بدل ويت

شموات کا تغیریہ ہے کہ ان کا قلع قدع کیا جائے۔ اس لیے کہ شموات شیاطین کی چراگاہیں ہیں ،جب تک بہ چراگاہیں ہری بحری اور سرسبزوشاداب رہیں کی شیاطین کی آمورفت بند نہیں ہوگی۔ اور جب تک ان کی آمدرفت جاری رہے گی اللہ تعالی کا جلال ظاہرند ہوگا اور لقاء خداوندی سے محروم رہے گا۔ حنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں۔

لولا ان الشياطين يحرمون على قلوب بني آدم لنظر والى ملكوت

(احمد-الويرية)

اکر شیطاطین انهانون کے داوں میں آنا جاتا نہ رکتے او وہ (انسان) آسان کی ملوت و کھنے لگتے۔

اس تنصیل سے یہ بات واضح ہوگئ ہے کہ روزہ تمام عبادات کا دروانہ اور دُھال ہے 'جب روزہ کے فضائل کا یہ عالم ہے تو ضوری ہواکہ ہم اس عبادت کی ظاہری اور باطنی شرائط ارکان 'سنن ' مستجات 'اور آواب بیان کریں۔ ذیل کے تین ابواب اسی ضورت کی پخیل ہیں۔

بهلأباب

### مدزے کے ظاہری واجبات وسنن اور مستجبات

ظاہری واجبات بانچ ہیں:۔

سلا واجب : یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے وہ اس طرح کہ جاند دیکھا جائے اگر افق پر ابر جھایا ہوا ہو تو شعبان کے تمیں دن مکمل کرنے کے بعد روزے شروع کردیئے جا آئیں کا چاند کی رویت سے ہماری مرادیہ ہے کہ جاند کا علم ہوجائے ' یہ علم کسی ایک عادل مخص کی شمادت سے ہوجا آ ہے 'لیکن شوال کے جاند کے لیے دد مخصول کی شمادت ضروری ہے۔ (١)

<sup>(</sup>۱) مطلع اکر صاف ہو تو نظرو رمضان میں مجمع کیرکی شمادت ضروری ہے اور اگر خبار وابر ہو تو نظر میں دوعاول و نقد مردیا ایک مرد اور دد مورتول کی شمادت ضروری ہے اور مضان کا جاند ایک عاول فض کی گوائی ہے ہی تابعت ہو تا ہے۔(ردا لمتار کتاب السوم ج ۲ ص ۱۳۷۱) مترجم۔

کونکہ عباوت احتیاط کی مقتضی ہے 'اگر کمی مخص کوعادل مخص نے جاتھ مدینے کی اطلاح دی سنے والے کا فلن غالب اطلاح دین والے کی تقدیق کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ چاہتے گانے کا فیصلہ کرے یا نہ کرے ' ہر مخص کو عبادت ک سلسلے میں اپنے کمان کے مطابق عمل کرتا جا ہیں۔ اگر جاند ایک شمری نظر آئے 'اورود مرے شمری رویت نہ ہو تو وونوں شروں کا فاصلہ دیکنا جا ہے۔ 'اگر دونوں شہول کے درمیان دو منطول سے کم منافق ہے (۱۱) تو دونوں شمول کے باشدول پر روزہ فرض ہو کیا۔ اور اگریہ فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شرکا تھے علیمہ ہوگا۔ ایک شرکا تھوں وہ مرب شرکو تجاوز نہ کرے گا۔

تبسراواجب : بہے کہ جان بوجھ کرروزہ دار ہوئے کی حالت میں کوئی چرجوف معدہ تک پھپانے سے اجتزاب کرنے ، اس کا مطلب بہ ہے کہ کمانے پینے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔ اس طرح اگر ناک کے راستے کوئی چربید میں جل جائے اس کا حشر کرایا

<sup>(</sup>۱) اجناف کے نزدیک دو منزلوں کی کوئی قید نیں ہے۔ بلک ان کے نزدیک اختلاف مطالع معتبری نیں ہے۔ بینی اختلاف مطالع معتبدی ہی ہی کی گھا "ای کا اعتبار جیس کیا گیا ہے؛ چنا ہی آئر اہل مغرب کو چات نظر آئے اور ان کی روایت ظری طریقہ پر اہل مشرق کو بیخ جائے وائل مشرق پر بھی محل کر افروری ہوگا۔ شرق طریقے یہ تمن ہیں۔ (دو عادل مرو (عید الفرک لیے) یا ایک عادل (رمضان کے لیے) شادت دیں (۲) قامنی کے فیطے کی شادت دیں۔ (۳) خرمضور و متواتر ہو جائے۔ (روا لمتنار کتاب العوم اختلاف المطالع جسم ۱۳۳ مترجم۔ (۲) دونے کی نیت کے مسلح بی احتیاف کے بمال کی تنہیل ہے۔ رمضان شریف کے دونوں انتزام معن (بینی ایلی نذر جس کا ذائد معین ہو) اور قعل دونوں کے لیے نیت کیا اور واست سے اداوہ کرا شریف کیا اور کا دون کی مطابق اور کا دون کی مطابق اور کا دون کیا موروں کی مطابق اور کا دون کیا موروں کی مطابق اور کا دون کیا موروں کی مطابق دونوں کی مطابق اور کا دون کیا موروں کی مطابق دونوں کیا ہوروں کی مطابق دونوں کیا ہوروں کی مطابق دونوں کیا ہوروں کی میں میں موروں کیا ہوروں کی مطابق دونوں کی مطابق دونوں کی مطابق دونوں کی میان دونوں کی مطابق اور دونوں کی مطابق دونوں کی معابر دونوں کی مطابق دونوں کی مطابق دونوں کیا ہوروں کی میں دونوں کیا ہوروں کی میں دونوں کی میں دونوں کی معابر کی دونوں کی معابر کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کی میں دونوں کیا ہوروں کی دونوں کی میں دونوں کیا ہوروں کی دونوں کیا ہوروں کی دونوں کیا ہوروں کیا ہوروں کی دونوں کی دونوں کیا ہوروں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کی دونوں کیا ہوروں کیا ہوروں کی دونوں کیا ہوروں کیا ہوروں کیا ہوروں کی دونوں کی دونوں کیا ہوروں کی

Kanto Will

معارصية عن به مكان المالية المراج بالمالية المراج المالية المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج الم مراع المراج الم

ولا الحارك المساولة المستولية المست

النام المراح ال

افخاص کے لیے ہے۔ ذیل میں ان کی تعمیل بیان کی جاتی ہے۔

قضاء ہراس مسلمان عاقل بالغ برقضا واجب ہو کمی عذر کے باحث یا عذر کے بغیر دوندہ نہ رکھے ، چنانچہ ما ننہ عورت اور
مرد پر روزے کی قضاء واجب ہوگی ، لیکن کافر ، نابالغ اور پاگل پر قضا واجب میں ہے ، رمضان کے روزوں کی قضا میں شامل شرط نہیں ہے بلکہ الگ الگ بھی رکھ جائے ہیں۔
کفارہ مرف جماع سے واجب ہو تا ہے۔ جماع کے بغیر منی لکالئے سے یا کھانے پینے سے مرف قضاء واجب ہوتی ہے ،
کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ (۱) کفارہ یہ ہے کہ ایک فلام آزاد کرے ، اگریہ ممکن ننہ ہوتو وو مینے کے مسلسل موزے رکھ ، اور اگریہ بھی نہ ہوسکے قرمائھ مسکینوں کو ایک ایک یہ کھانا کھلائے۔ (۲)

امساک باق دن کھائے پینے سے رکناان لوگوں پر واجب جنموں نے کمی معصیت کی بنا پر روزہ افظار کیا ہو' ما نند حورت پر اگر وہ طلوع آفآب کے بعد حیض سے پاک ہو' مسافر پر اگر وہ روزے سے نہ ہو اور سفرے واپس آئے باقی دن امساک واجب نہیں ہو نہیں ہے۔ (۳) اگر خلک کے دن کمی عادل نے چاند کی شمادت دے دی تب بھی باقی دن امساک واجب ہے۔ سفریش مونہ رکھ سکتا ہو تو افظار ہی بھتر ہے۔ جس روز سفر کے ارادے سے نکلے افظار نہ کرے' ای طرح اس روز بھی افظار نہ کرے جس دن گھر ہنچے۔ (۳)

روزه کی سنتیں

روزہ میں چھ باتیں مسنون ہیں۔ () آخیرے سحری کھانا(۲) مغرب کی نمازے پہلے کجور'یا پانی سے افطار کرنا (۳) دوال کے بعد مسواک نہ کرنا۔ (۲) رمضان شریف کے مینے میں خیرات کرنا۔ اس کی فنیلت کاب الزکوۃ میں بیان کردی گئی ہے۔

(1) (جماع کے بغیر منی اٹالے ہے صرف تعدا واجب ہوگی کارد واجب نہیں ہوگا کین احتاف کے زدیک جان ہو ہو کر کھانے پینے ہے ہی قعدا وادر کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ (ردا لمحتار باب مند العوم ج ۲ میں ۱۹ (۲) (روزے کے کفارے میں اگر ماٹھ مکینوں کو کھانا کھلائے تو ہر دوز ایک مکینوں کو بیٹ ہر کھانا کھلائے میں ہیٹ ہر کھلانا کہ جو کوئی مقدار تھین نہیں ہے۔ لین اگر گذم دے قومد قنا فرک مقدار کے مطابق مکینوں کو دے دے یا اس کی تجت دیے روا الکی کی مقدار تھین نہیں ہے۔ لین اگر گذم دے قومد قنا فرک مقدار کے مطابق مکینوں کو دے دے یا اس کی تجت دیے روا الکی کی اس میں اور مالے میں اور الکی کا موزہ فوٹ کیا ہو ظلوع میں اس میں ہوگا۔ ورا اللہ کا جونے والا تجہ اور املام لانے والا محض ہی اس تھم میں واجب ہے جس کا روزہ فوٹ کیا ہو ظلوع میں واجب نہیں ہوگا والی ہوں۔ آخر اور الایسنا ک کاب العوم) مترجے۔ (۲) (۲) (احتاف کے نود کی کہی صورت میں مرف قعا ہے 'دید نہیں ہے۔ البت یو زها ہونے کی صورت میں فرد سے حتی نہیں۔ آئو تھام دیے کے بعد اگر کہی طاقت ویہ کہا کھلا جائے 'فدید سے کہ ایک آفدید سے کہ ایک مستون کو مدق فطر کے برابر ظد دیا جائے 'ایا میں کہا کھلا جائے 'فدید دیے کے بعد اگر کہی طاقت کیا بین الا میان کر کھانا کھلا جائے 'فدید سے کہ ایک مستون ہے اور الایسناح کتاب العوم) (۲) (احتاف کے بہاں جس طرح دن کھر ایک آئی تقام روزے رکھے پڑیں گو فدید کا قواب کو دورا لایسناح کتاب العوم) مترجے۔ (۲) (احتاف کے بہاں جس طرح دن کھر ایک آئی تھر چی مدواک کیا مستون ہے اور الایسناح کتاب العوم) مترجے۔)

(۵) قرآن پاک کی الاوت کرنا (۱) مسجد میں احتکاف کرنا۔ خاص طور پر دمضان شراف کے آخری عشرے میں۔ کیونکہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى عادت مباركه يد يقى كه جب رمضان شريف كا آخرى عشوه شروع مو ما لا آپ اينابسترليبيك دية اور عبادات کے لیے کمریت ہوجائے۔ خود بھی پابٹری کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہے اور کمروالوں سے بھی پابندی کراتے (بخاری و مسلم مائد المرى معرب من احكاف يا دوسرى عبادات من محير كاحم أس ليه دوا كياب كدان دنول من شب تدرب سي رات طاق راتوں میں ہوتی ہے اس عشومی احکاف کرتا پھرہے اگر کسی نے اس روز کے احکاف کی نیت کی قراشری ضرورت ك بغيرمجر اللا مح نس ب (١) أكر بلا ضورت مجد الط كاتوا مكاف ما مار كا- تفاع مادت كي لي مجد ہے یا ہر لکانا احتاف کے لیے مانع نہیں ہے اس صورت میں اگر کوئی مخص کمری پروضو بھی کرلے تو جائز ہے۔ لیکن کی اور کام میں مضغل ہونا تھیک نہیں ہے۔ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مجدے باہر تشریف نمیں لاتے تے (بخاری ومسلم عائشہ) بار کا حال راستہ چلتے دریافت فرمالیا کرتے تے (ابوداؤد عائشہ) آگر کسی مخص نے احکاف کے دوان ایل ہوی کا بوسہ لے لیا تواحکاف خم نہیں ہوگا۔ (۲) البتہ جماع کرنے سے اعتکاف خم ہوجا آ ہے "مجد میں خوشبولگانے سے الاح کرتے سے اکوار سونے سے اور کئی طشت وغیرہ میں باتھ دمونے سے اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ كونكه مسلسل احكاف من ان جزول كى ضرورت برتى ب-ايخ جم كا يحد معدم بحد يه برنكالنامجى احكاف كي انع نيس ہے۔ چنانچہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سرمبارک کمرے میں جھکا دیا کرتے تھے اور معفرت عائشہ آپ کے مبارک بالول میں تطمى كياكرتي تعيل احكاف كرف والاجب قفائ ماجت في فراغت كي بعد مجد من والي آئ واس از مرونيت كريني چاہیے ، لیکن اگر بورے عشروک احتاف کی نیت پہلے ہی کرچاہے تودوارہ نیت کی ضرورت نیس ہے۔ تاہم اس صورت میں بھی تحديد نيت العنل ہے۔

دوسراباب

### روزہ کے اسرار اور باطنی شرائط

جانا چاہیے کہ روزے کے تین درجے ہیں ایک عوام کا روزہ ہے ایک خواص کا اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا۔ عوام کا روزہ تو ہے کہ بیٹ اور فرج کو ان کی خواہشات (کھانے پینے اور جماع کرنے) پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ اس کی تفصیل پہلے باب میں گذر چکی ہے۔ خواص کا روزہ ہیہ ہے کہ آ کھ کان ' زبان' باتھ 'پاؤں اور دو سرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے۔ مخصوص ترین لوگوں کا روزہ ہیے ہے کہ دل کو دیاوی تکرات اور فاسد خیالات سے پاک وصاف رکھا جائے 'تمام تر توجہ خدا تعالی کی طرف ہو 'کسی اور طرف مطلقانہ ہو' اس طرح کا دوزہ اللہ اور بیم آ ثرت کے علاوہ کی اور چیز میں اگر کرنے سے نوٹ جا تا ہے۔ پاں اگر دنیا دین کے لیے مقصود ہو تو اس میں افر کرنے سے دوزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیو تکہ الی دنیا میں آخرت کے لیے زاد راہ ہے بیمن اہل دل فرہاتے ہیں کہ آگر کوئی محض دن جم افعال کی تعیم سوچا رہاتو ہے گناہ ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اللہ تعالی کے فضل و کرم اور موجود رزق پر بورا احمار نہیں کیا ہے۔ یہ انہائے کرام علی میں اساق والسلام 'مدیقین اور مقربین کا درجہ ہے۔ ہم یمال اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کرنا چاہج ' بلکہ اس کی مملی محقیق ہتا دیے ہیں کہ یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اپنے فکر

<sup>(</sup>۱) متک جد کے فاڑے کے ہی مورے باہر کل مکا ہے۔ (حالا مابل) حرجم۔ وکتی کرنا جائز نمیں ہے۔ (نورالا بیناع کاب العوم) حرجم۔

کی گرائیوں کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو'اور فیراللہ سے اعراض کررہا ہو اینی وہ اس آیت کریمہ کا پورا پورا معدال ہو۔ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّمَ ذَرْ هُمْ فِی خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ (پ عرب اللّٰہ اُستہ)

آپ کد دیج کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے ، محران کو ان کے مشغلے میں بے مودگی کے ساتھ لگا رہے ۔

خواص یعنی نیک لوگوں کا مدندہ یہ ہے کہ ان کے اصفاء گناہوں سے بیچے رہیں اس مدندہ کی محیل مندرجہ ذیل چرامور پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔

نگاہ انلیس کے تیروں میں سے ایک زہر کا بجما ہوا تیرہے۔ جو مخض اللہ کے ڈرسے اسے چموڑ دے گا اللہ تعالی اللہ اللہ ا تعالی اسے ایساایمان عطاکرے گاجس کی طلاحت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔

حفرت جابر الخضرت صلى الشعليه وسلم سے روايت كرتے ہيں -

خمس يفطرن الصائم الكنب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة-

پانچ چیزیں روزہ دار کا روزہ تو وی بین جموث فیبت چھل خوری جموئی تم اور شوت سے ریکنا۔ (۱)

روم سیب که زبان کویاده گوئی جموث غیبت ، پخطوری اور فیش گوئی ہے صفوظ رکھا جائے کوئی ایسی بات نہ ہو جے ظلم کما جائے ایسی بات نہ ہو جے ظلم کما جائے گا جس ہے جھڑا پیدا ہو کیا کہ دو سرے کی بات کے زبان کا مدزہ بیٹیکہ اللہ تعالی کاذکر اور قرآن کریم کی حاوت جاری رہے ، اور کوئی غلط بات زبان ہے نہ نظے۔ بشرابن حارث معزت سفیان قوری کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ فیبت مدزے کو بیکار کروپی ہے۔ بیٹ معنوت مجابد ہے نقل کرتے ہیں کہ دوعاد تیں موزہ خواب کروپی ہیں ایک فیبت اور دو سری جمون۔ ارشاد نہوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہے۔

أنماالصوم جنة فاذاكان احدكم صائما فلايرفث ولايجهل واناامر ءوقاتله اوشاتمه فليقل انى صائم

(بخارى ومسلم-ابو بررية)

روزہ ایک دھال ہے۔ اگر تم میں سے کوئی فض روزے سے ہو تووہ فیش کوئی شرکرے اور نہ جمالت سے

<sup>(</sup>١) ازدى نے يہ مديث ضعفاء ين الن على روايت كى ب احياء ين حضرت جايات موى بوئا مح نيس ب

بین آئے اگر کوئی مض اس سے اور کے یا گالم گلوچ کرنے کے قواس یہ کمدورہا چاہیے کہ میں دوزے

ے ہول عمل موزے سے ہول۔

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ود عور توں نے روزہ رکھا، شام کے دقت انہیں اس قدر بھوک اور بیاس کی کہ ہاکت کے قریب ہولئی انھوں نے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص کو بھی کر افطار کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کے پاس ایک بیالہ بھیجا اور قاصد کے ذریعہ یہ کملایا کہ جو پچھ تم نے کھایا بیا ہے وہ اس بیالے میں نے کروو ، چنانچہ ووٹوں نے قبلی کی وہ بیالہ آناہ خون اور آنادہ کوشت سے بھر کیا اور کول کو بیالہ دیکھ کر بوئی جرت ہوئی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عور توں نے رزق طال سے دونہ رکھا تھا اور حرام چیز سے افطار کیا ہے۔ یہ دونوں عور تیں ایک بیائے بیں انھوں نے کوشت نے کیا ہے جو انھوں نے لوگوں کی فیبت کر رکھا تھا۔ در ا

سوم یہ ہے کہ بری ہاتیں سننے میں کانوں کو مشغول نہ کرے اس سلسلے میں یہ بات یادر کمنی چاہیے کہ جس بات کا کمنا حرام ہے اس بات کا سننا بھی حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جموثی ہاتیں سننے والوں اور حرام خوروں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا گیا ہے۔

سَمَّاعُوْنَ لِلْكَنِبِ اَكَّالُونَ لِسَّحْتِ (بوروا آيت ٢٢) يول علابات فنے كے عادى بيں بدے حرام كمانے دالے بي-

ایک مکدارشاد ہے۔

إِنْكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ (ب٥١٤ آيت ١٠٠)

اس مالت میں تم بھی ان ہی جیے ہوجاؤ مے۔ اس لیے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

المغتاب والمستمع شريكان في الأثم (طراني-ابن عم) فيب كريد بير-

جہارم یہ ہے کہ ہاتھ پاؤل اورود سرے اصفاء کو گناہوں ہے باز رکھا جائے 'افطار کے وقت اکل طال کی پایٹری کی جائے ' حرام کے قبہ سے بھی کریز کیا جائے کیوں کہ اس صورت میں روزی کے کوئی معنی نہیں کہ دن میں طال کھانے ہے رکا رہے 'اور جب افطار کرنے بیٹھے تو حرام روزی ہے روزہ افطار کر لے یہ دونہ وار اس فضی کی طرح ہے جو ایک کل تخیر کرائے 'اور ایک شر مندم کر دے۔ اس لیے کہ طال کھانے کی کثرت معز ہوتی ہے 'روزہ کثرت کا ضرر ختم کرنا ہے 'جو فضی بہت ہی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر ذہر کھانے تو بھیتا ''وہ فض ہے وقوف کہانے کا مستحق ہے 'حرام بھی ایک ذہر ہے 'جس طرح ترام دور کے لیے ملک ہے۔ اسی طرح حرام رزتی بھی دین کے لیے مملک ہے۔ طال کھانے کی مثال ایک دواکی ہی ہے جس کی کم مقدار مغیر ہے ' اور زیادہ مقدار معزبے ' روزے کا مقدر ہے کہ طال کھانا بھی کھایا جائے تاکہ مغید ہو۔

<sup>(1)</sup> احمد عبيد مولى رسول المد صلى الله عليه وسلم- فيه راو مجول-

ایک روایت میں آنخفرت سلی الله علیه و سلم سے یہ الفاظ معمل ہیں ہے۔ کہ من صائم لیس لممن صومه الاالحبوع والعطش- (نمائی-ابن مسعود) بت سے روزہ وارا ہے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچے بھی نہیں ہے۔

اس مدیث کی مخلف تغیرس معقول ہیں۔ بعض معرات کتے ہیں اس سے مرادوہ مخض ہے ہو حرام کھانے سے اظار کرے ا بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مرادوہ محض ہے جو دن بحرطال رزق نے رکا رہے اور لوگوں کے گوشت لینی فیب سے روزہ افظار کرے بعض لوگ کتے ہیں کہ وہ محض مراد ہے جو اپنے احساء کو گناہوں ہے نہ بچاہتے۔

روزے کی اصل روح ہے کہ برائیوں کے دوائی کرور پڑجائیں اور شیطانی حرب بیکار ہوجائیں نہ روح ای وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کی کی جائے۔ کی کا معیار ہے ہے کہ افغار میں اتنا کھاٹا کھائے بتنا عام راتوں میں کھایا جا تا ہے نہ نہیں کہ صبح سے شام تک کے او قات کا کھانا بھی رات کے کھائے میں جع کرلیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گاتو اس روزے سے یقینا "اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ روزہ کے اور بیاس کا زیادہ سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ روزہ کے اوب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے " تا کہ بھوک اور بیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو اور رید بھی احساس ہو کہ ورب ہوگئے ہیں۔ اس طرح دل میں جاء اور نور پیدا ہوگا۔ کوشش ہو ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کروری رات میں بھی باتی رہے اس سے جم باتا پہلکا رہے گا۔ تھر کی نماز اور دو سرے وطائف کی اور اس پر آسیائی ملوت منکشف وطائف کی اور اس پر آسیائی ملوت منکشف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہی مراد موجائیں "شب قدر اس رات کا نام ہے جس میں پچھ ملکوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی ہی مراد

إِنَّا أَنُولُنَا مُفِي لَيُلَةِ أَلْقَدُرِ - (پ٢٢٦٣ آيت ا)

ہم نے نازل کیا ہے اسے قدر کی دات می۔

جو مض این سینے اور ول کے درمیان غذائی آڑینا ہے گا تو وہ ملکوت کے اکمشاف سے محروم رہے گالیکن اس سے بیانہ سمجما جائے کہ ملکوت کے اکمشاف اور قلب کے تزکیہ و تعلیم کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے ، بلکہ معدہ کے انخلاء کے ساتھ بیا بھی ضروری ہے کہ دل غیراللہ سے خالی رہے اور فکر اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے کہ اصل چیز کی ہے۔ ان تمام امور کا مبدا تقلیل طعام ہے کمانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔

عذاب يرمبركرنے اور آسان م

یہ چھ امور ہیں جن کا تعلق موزے کی ہا گئی شرافظ ہے ہے 'یہاں ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ جو فحض پیٹ اور فرخ کی شہوں سے باز رہے اور ان باطنی شرافظ کی بیٹری نہ کرے تو فقہ اولیے فض کے دوزے کو سیح قرار دیتے ہیں۔ بیبات ہم شر من کا کہ آپ کی رائے فقہ او کی رائے سے فلف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہ او فاہری شرافظ کا اثبات ایسے دول کل ہے کرتے ہیں جو باخی شرافظ کے سلطے ہیں ہوارے والا کل ہے کرور ہیں فاص طور پر فیب اور جموت و فیرو کل کے سلطے ہیں۔ کین کیو تکہ اور کی سے اس کی خور ہیں فاص طور پر فیب اور جموت و فیرو کی سے کہ سلطے ہیں۔ کین کیو تکہ اور کیا ما میان کرتے ہیں جن میں من دنیا پرست فا فلین آسانی ہو اس کی ہوت کے دامل مالے آخرت کے زدیک صحبت کے محق ہیں ہمت می ایس بات کی بوت کے دامل مالے آخرت کے زدیک صحبت کے محق ہیں کہ من میں ہونے والے مول اور پیاس کا نہ ہوت کا معمود ہو گئے۔ ہیں کہ دونہ والے میں اور میں اس کی مشاہت فرشتوں ہو گئے ہیں کہ دونہ والے ہیں گئے کہ اور نہ شوال کی صفت تعمیریت "جوک اور پیاس کا نہ ہوتا) کا ظہور ہو "اور شوت نہ ہونے ہیں اس کی مشاہت فرشتوں ہو گئے ہو کہ اور نہ ہوتا کی کہ بیٹرنہ کرسکے 'کہ ہوت کے متاب ہوت ہوتا کا میں میں اس کی مشاہت فرشتوں ہو گئے ہو کہ اور باقوروں کے ذار ہے اس پر شوقوں کا فلم نہ ہو انسان ہوئے کی حیثیت ہے اس پر شوقیں فالب ہیں 'اور اس میں اس کا شار ہو تا ہے 'اور اگر شوات کے مقاب میں فام رہتا ہے تو اسٹوا السا فلین میں جا ہے 'اور جانوروں کے زمرے میں اس کا شار ہوتا ہے 'اور اگر شوات کے مقاب میں اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی فلند تعالی کے مقرب ہیں۔ اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں 'ور فرشتوں کے زمرے میں شار کیا ہو گئے گئے ہو گئے۔ اور جانوروں کے زمرے میں اس کا شار ہوتا ہے 'اور اگر شوات کے مقاب ہیں۔ اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی فلند تعالی کے مقرب ہیں۔ اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی فلند تعالی کے قریب ہوجاتے ہیں 'چنانچہ مضور ہے کہ ہم شکل کا قریب بھی قریب ہو تا ہے۔

آگر باب منقل اور الل دل کے نزدیک روزہ کی روح اور مقصدیہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا تو ایک کھانے (وو پرکے کھانے) می تاخیر کرنے اور دووقت کا کھانا ایک ساتھ کھالیئے میں کیا قائدہ ہے؟ جب کہ دن بحرود سری شوتوں میں جٹلا رہا۔ اگر اس طرح کا روزہ بھی مغید ہے تو پھراس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں۔

كممن صائم ليس لممن صومه لاالحوع والعطش-(يرمديث الجي كذري م)

بت سے روزہ دارا سے بیں جن کے موزے کا حاصل بحوک اور بیاس کے علاوہ کچے نہیں ہو آ۔

اس کیے حضرت ابوالدردام فرماتے ہیں کہ حظمندوں کا سونا اور افطار کرنا کتنا امیما عمل ہے اور به وقوفوں کا جاکنا اور روزہ ر کمناکتنا برا ہے۔ اہل یقین اور اصحاب تغنی کا ذرہ برابر عمل بے وقونوں کے بہاڑ برابر عمل سے افغل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہیں افطار کرنے والے روزہ داروہ لوگ ہیں جوابے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں 'اور پھرروزہ اظار کرتے ہیں 'کھاتے ہیے ہیں 'اور روزہ وار افظار کرنے والے وہ ہیں جودن بمربموكے بيا سے رہتے ہيں الكين اپنے اعضاء كنا يوں سے محفوظ منسي ركھ يات

روزہ کے اصل معن 'اور اس کی حقیق روح سمھنے کے بعد نہ بات واضح ہوگئ کہ جو شخص کمانے پینے اور جماع کرنے سے بھار رہے اور کناموں میں ملوث رہے اسکی مثال الی ہے جیسے کوئی مض وضومیں اپنے اصصاء وضور عمن تمن بار مس کر لے 'ظاہر میں اس نے مدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقدد چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل مقصود حوتا ہے ، تین کا عدد نہیں ہے۔ فا برہے ایسے مخص کی نماز تول میں ہوگی اور ایسے ہی واپس کردی جائے گی۔ جو مخص کھانے کے ذریعہ افطار کرے اور اصفاء کو گناموں کے ارتکارب سے باز رکھے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی فض وضویس ایک ایک مرتبہ اصداء وضود موسے اس کی نمازانشاءاللہ قول ہوگ اکوں کہ اس نے وضوے اصل متعمدی جمیل کی ہے اگرچہ درج فضیلت (تین بارومونا) ماصل نہیں کیا ہے۔اورجو محض کمانے پینے سے بھی دونہ رکھ اور اعتماء سے بھی دونہ رکھ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی محض وضویں تین تین مرتبہ اپنے اعضاء دموئے' یہ مخص اصل اور افضل دونوں کا جامع ہے' اور یکی درجید کمال بھی ہے۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

ان الصومامانة فليحفظ احدكم امانته (فراعي-مكارم الاخلاق ابن مسوق)

روزه ایک آمانت ب تم میں سے برفض الی امانت کی حفاظت کرے۔

ایک مرتبہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ طاوت قرمالی ا

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنْ تُؤِّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا - ﴿ وَهُو آَيَ ٥٨ عَالَمُ اللَّهُ اللَّ بیک تم کواللہ تعافی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کوان کے حقوق پینچا ویا کرو۔

اس كه بعد اليخ كانون اور المحمول بردست مبارك ركه كرارشاد فرمايان

السمع امانة والبصر امانة (الاداؤد-الاجرية)

سنناامانت ہے اور دیکیناامانت ہے۔

اگر سننا اور دیکمنا امانت نه مو با تو آپ (صلی الله علیه وسلم) به ارشاد نه فرمات که اگرتم سے کوئی لژنے جنگزنے پر آمادہ نظر

اع توتم اس سے كدو-

انىصائمانىصائم

میں روزے سے ہول میں روزے سے ہول۔

لین میں اپنی زیان سے امانت سمجتا ہوں اور امانت سمجھ کراس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تھے جواب دے کر میں کس طرح اس امانت كوضائع كردول-

اس بوری تغییل سے بیات واضح ہوگئ ہے کہ ہرچز کا ایک ظاہرہو تا ہے اور ایک باطن ہے۔ ایک کری ہوتی ہے اور ایک اس کا چھلکا۔ ہر چھلکے اور کری کے درمیان بہت ہے درجات ہیں ، ہردرہے میں بہت سے طبقات ہیں۔ اب حہیس افتیار ہے ، چاہے مغز افتیار کو علیہ علیے پر قاعت کو علیہ ب وقوقوں کے الماتھ لگ جاؤ علی دمو اہل معل و دانش میں شال ہوجاؤ۔

# نفلی روزے 'اور ان میں وظائف کی ترتیب

جانتا چاہیے کہ نظی روزوں کا استماب فنیات رکھنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوجا تا ہے یہ فنیلت رکھنے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں ابیض مینے میں ایک حرجہ اور بعض بغتیل کیار آتے ہیں۔

باہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا متحب اور افضل ہوں ہیں : بوم عرف بوم عاشوراء 'ذی
الحجہ کا بہلا عشرہ عمرم الحوام کا بہلا عشرہ اور تمام الشرح مرب سرب ایام روزے کے لئے بہترین شار ہوتے ہیں۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکوت روزے رکھتے تھے۔ ایسا لگا تھا گویا رمضان آگیا ہے (بھاری مسلم۔ ابو ہریة)۔ حدیث شریف میں ب
ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالی کے زویک ماہ محرم کے روزے افضل ہیں (مسلم۔ ابو ہریة)۔ ماہ محرم میں روزوں کی فضیات کی وجہ یہ
ہور کرنا چاہیے 'اور خدا وزد قدوس سے یہ قرقع رکھنی چاہیے کہ اور مضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تمیں دونوں کی برکت افتیام سال تک باتی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تمیں دونوں سے افتیل ہے ' (۱) ایک حدیث میں ہے ۔

منصام ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله لمبكل يوم عبادة تسعمائة عام الازى في النعام الرح)

ہو مخص او حرام میں تین دن روزے رکھ لین جعرات ، جعد اور سنچر کو اللہ تعالی اس کے لئے ہردن کے بردن کے ب

ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا ممید آوھا گررجائے قبی کر رمضان تک روزہ نہیں (ابوداؤد کرنے کا کہ ابن ماجہ۔
ابو جریرہ)۔ ای لئے متحب یہ ہے کہ دمضان سے چیز روز قبل ہی روزے ترک کردئے جائیں کین اگر شعبان کو رمضان سے
طادیا جائے یعنی مسلسل روزے رکھے جائیں ورمیان میں کوئی قصل نہ کیا جائے تو یہ بھی جائزہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے دونوں مینوں میں جلافصل روزے رکھے جی۔ (ابوداؤد کرنے کا نسائی ابن ماجہ۔ ام سلمہ) لیان عام عادت کی
میں کہ شعبان اور رمضان کے درمیان چند روز کا فصل فرائے۔ (ابوداؤد۔۔ عائشہ)

رمضان المبارك كى نيت سے دو تين دن پہلے روزے ركھنا درست نيس ب كين أكروہ دن اسكے معمول بيں شامل ہوں استا وہ جرماه كى آخرى تين دن اسكام معمول بين شامل ہوں استا وہ جرماه كى آخرى تين دن دن كے آخرى تين دن دن اسكام حرم نين مين معمول مين مينے كے آخرى تين دن دركئے ہے منع فرمايا ہے ' ماكہ دمضان كے مينے ہے مشاب نہ ہوجائے۔ مشاب ہے مشاب كے مينے مينے مشاب نہ ہوجائے۔

حرام مینے چار ہیں۔ ذی قدی الحی محرم اور رجب اول الذكر تنوں مینے مسلسل ہیں اور آخری میند الگ اور تنا ہے۔
ان چاروں مینوں میں افغل ترین ممیند ذی الحجہ ہے۔ كول كه اس میں ج ہے ايام معلوات اور آيام معدودات ہيں 'ذی قعدہ حرام مینوں میں ہے ' اور ج كے مینوں میں ہے ' مور ج كے مینوں میں ہے ' مور ج ب مینوں میں ہے ' مینوں میں ہے ' اور ج ب مینوں میں ہے ' ايك روایت میں ہے كہ آنخفرت ملی اللہ عليد وسلم نے ارشاد فرمایا :۔
مرم اور رجب ج كے مینوں میں ہے نہیں ہے ' ايك روایت میں ہے كہ آنخفرت ملی اللہ عليد وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

<sup>(</sup>۱) بر حدیث ان الفاظ می محصر تمین فی البته طرائی کی المهم الصفیرین این عماس کی ایک مدیث ان الفاظ میں روایت کی تی ہے "سن صام یہا سن الموم ظلہ بکل ہوم علاقون ہما"

مامن اما العلقيمن انفل المبالى الله عنوجل مل مامن المبار المناه المعالي المامنة وقيام العاملة القدر والمبار الله المبالى الله تعالى قال ولا الجهاد في سبيل الله عزوجل الامن عقر جواده والمريق دمه (١)

کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں غمل اللہ تعالی کے نزدیک ذی المجہ کے دس دوں کے عمل سے زیادہ الفتل اور زیادہ مجدب ہو'اس مینے کا ایک روزہ سال بحرکے روزہ سے برابر ہے'اور اس مینے کی ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے' عرض کیا گیانہ راہ خدا میں جماد افتل ہے۔ فرمایا نہ راہ خدا میں جماد افتل ہے' ہاں اس صورت میں افتل ہے کہ اس کا کھوڑا زخمی کردیا جائے اور ایس کا خون بمادیا جائے۔

ہرماہ کے ابتدائی ورمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شار ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنام تھے ہے ، ہرماہ کے درمیانی ایام بیش کملاتے ہیں ایام بیش کی تاریخیں یہ ہیں تیوہ پودہ بندرہ منتے میں بی جعرات اور جعد کوروزہ رکھنا افضل ہے۔ بسرحال یہ بسترین ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا اور کھڑت سے صدقات وخیرات کرنا افضل ہے تاکہ ان او قات کی برکت سے بسرحال یہ بسترین ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا ور کھڑت سے صدقات وخیرات کرنا افضل ہے تاکہ ان او قات کی برکت سے

عبادتوں کے اجروثواب میں اضافہ ہوجائے۔

جمال تک صوم دہر (بیکلی کا روزہ) کا تعلق ہے اس میں یہ تمام ایام بھی آجاتے ہیں لین صوم دہر کے سلط میں سا کین طریقت کے مخلف نداہب ہیں۔ بعض حفرات صوم دہر کو کروہ محصے ہیں کیوں کہ روایات ہے اس کی کراہت فاہت ہے۔ (۲) مجھ بات یہ ہے کہ صوم دہر کی کراہت وہ وہروں ہے ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ حیدین اور ایام تشریق کے بھی روزے رکھے 'کی اصل میں صوم دہر ہے۔ وہ مری کراہت وہ وہروں ہے کہ ضورت کے وقت بھی افظار نہ کرے اور اس طرح افظار کی سنت ہے اعراض کا مرتحب ہو اطلا تکہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرائض وواجبات کی اقبیل پند کرتا ہے اس طرح اس یہ بھی پند ہے کہ اس کے اعراض کا مرتحب ہو طلا تکہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرائض وواجبات کی اقبیل پند کرتا ہے اس طرح اس یہ بھی پند ہے کہ اس کے بیرے شریعت کی طرف سے دی ہوئی و ضواں پر بھی جا کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس طرح کے دوزے دکھے جا ایس کی تکہ بہت ہے محابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیم المحمین نے یہ دوزے دیکھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد تسعين (احر ننائي ابن حبان ماكم) جو فض صوم دمر ركمتا ب اس پر دونخ اس طرح تك بوجائ كي بي كمه كر آنخفرت صلى الله عليه وسلم نے نوے كاعدو بنايا (يين المحث شادت كے سرے كوا كو شے كى بريس لگا كر بتلايا)۔

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنم میں اس فض کے لئے جگہ نہیں دہتی۔ ایک درجہ صوم دہر کے درجے کم ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ آدھ دہر کا رونہ رکھے۔ آدھے دہر کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ردفہ رکھا جائے۔ اور ایک دن افطار کیا جائے۔ یہ طریقہ نفس کے لئے زیادہ دشوارہ 'اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طریقہ اصوم کے فضا کل میں بہت میں روایات منقول ہیں۔ اس طرح کے روز سے کامطلب یہ ہے کہ ان میں بررہ ایک روز مبر کرتا ہے اور ایک روز شرادا کرتا ہے 'چنانچہ 'انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا کے فزانوں کی تنجیاں اور زمین کے دنینے پیش کئے گئے 'کیکن میں نے یہ تنجیاں داہر کردیں' اور فزانہ لینے سے انکار کردیا' میں نے کہا کہ میں ایک روز بھو کا رہوں گا'اور پیش کئے گئے 'کیکن میں نے یہ تنجیاں داہر کردیں' اور فزانہ لینے سے انکار کردیا' میں نے کہا کہ میں ایک روز بھو کا رہوں گا'اور

(۲) ترقدی ہواہت ابو ہریں اس روایت میں آخری الفاط عمل ولا الجماد۔ مسلم کے الفاظ شیں ہیں البتہ بناری میں اس مضمون کی ایک روایت عبداللہ ابن عماس سے معقول ہے۔ (۲) صوم وہر کے سلط میں کراہت کی روایت بخاری میں عبداللہ ابن عمرے معقول ہے مدعث کے الفاظ یہ ہیں "لا صام من صام الابد"۔ مسلم میں ابو قادہ کی روایت عبداللہ الفاظ یہ ہیں "لا صام من صام الابد"۔ مسلم میں ابوقادہ کی روایت عبداللہ ابن عمر" عران ابن حمین اور عبداللہ ابن المطبح ہے معقول ہیں۔

ایک روز کھاؤں گا۔ جب میرا پیٹ بحرے گا آئی تھی جربان کول گا اور جب بھوکا ہوں گا آ تیری عابری کول گا۔ (۱) ایک روایت بی ہے:۔

افضل الصيام صوم احى داؤد عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما (عارى و ملم - عبدالله ابن عمر)

موندل میں سے افتال مونہ میرے ہمائی دائد ملیہ السلام کا ہے وہ ایک دن موندر کھتے تھے 'ادر ایک دن مار کرتے تھے۔

اس روایت کی آئید عبدالله این عرائے اس واقلیت میں موق ہے کہ جب انتخصرت صلی الله علیه وسلم نے بد فرمایا که ایک وان روزہ ریجواور ایک دن اظار کو و انمول نے حرض کا کہ بین اس سے توادہ بوزے رکھے پر قادر موں۔ آپ نے ارشاد فرایا کہ اس سے افغل اور بہتر صورت نہیں ہے۔ ( بخاری ومسلم ۔ حبداللہ ابن عمر)۔ یہ بھی دوایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کسی مینے میں بھی تعیں روزے مسلسل نہیں ہے ، لکہ آپ ہر مینے میں کچھ روزے افظار کیا کرتے تھے باتوں ومسلم - عائشہ جو مخص نعف وہر کے روزے بھی نہ رکھ سکے تواسے ممث وہر (تمائی نمانے) کے روزے رکھ لینے جاہیں۔ لین ایک ون روزہ ر کے اور دو موڑ اظار کرے ، بلکہ آگر تین دن مینے کے شروع میں تین دن مینے کے درمیان میں اور تین دن مینے کے آخر می روزے رکھ لئے جائیں تربیہ تعداد تمالی بھی ہوجائے گی اوراہے بھڑن دنوں میں بھی روزے رکھنے کی توثق ماصل ہوجائے گی اس طرح اگر برمنتے کے تین دن میں جعرات اور جعد کورونے رکھے قوان رونوں کی مجو فی تعداد تمائی سے زیادہ موجائے گ۔ جب نسیات کے اوقات آئیں تو کمال میہ ہے کو آوی روزے کے اصل مقصداور مفہوم کو سیجھنے کی کوشش کرے اور یہ یقین كس كدروزه كااصل متعدييه كد قلب كى تطبير موجائ اور فكروحت كالعلق خدا تعالى كے علاوہ كى اور چزے باتى ندر ب جو مض باطن کی باریکیاں سجمتا ہے اس کی اسے عالات پر نظررہتی ہے ، بعض اوقات اس کے طالات کا نقاضا یہ ہو آ ہے کہ مسلسل روزے رکھے۔ اور مجمی وویہ جابتا ہے کہ مسلسل افطاد کرے بمجمی اسکے حالات کا تقاضایہ ہو باہے کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ ایخضرے ملی اللہ علیہ وسلم ممی ممی است روزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو ب خیال ہو تا تھا کہ شاید اب بھی افظار نہ کریں گے اور بھی مسلسل افظامت رہے یمال تک کہ لوگ کنے لگنے کہ اب بھی روزہ نہیں رکھیں کے جمعی اتنی زیادہ شب بیداری فرماتے کہ کما جا آگہ اب آپ بھی نہیں سوئیں ہے ،اور بھی اتا سوتے کہ لوگ سیجھتے كداب رات من نبين جاكين كـ (١) ابن كارازيه بهك آب كونور نبوت سے اوقات كے حقق اداكر في كاجس قدر علم ہو تا تھا اس قدر آپ ان حقوق کی اوا لیک کا اہتمام فرائے تھے۔ بعض علاء نے جاردن متواتر افطار کرنے کو کروہ قرار دوا ہے۔ چار دن کی قید عید کے دن اور ایام تشریق کے پیش نظرانگائی می ہے کہ ان جاردنوں میں معذہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان علاء کی رائے میں چارون سے زیادہ موزہ نہ رکھنے سے ول سخت موجا ہاہے اور بری عادتی پیدا موجاتی میں اور شوتوں کے دروازے کمل جاتے ہیں۔ حقیقت بھی ہی ہے کہ بعض لوگوں کے جن میں روزہ ندر کھنے کی بھی تا چیرے۔ خاص طور پروہ لوگ جودن رات میں دوبار کھانا کماتے میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے علماء کی اس رائے کا مصداق بین جاتے میں۔ میہ تفسیل نظی روزوں سے متعلق تنی - الجمد لله كاب العوم فتم موكى اب ج ك امراديان ك ماكس

الحمدللماولاو آخراوصلع الله على سيدنامحمدوآله واصحابه وكل عبدمصطفي-

<sup>(</sup>۱) اس روایت کا ایک مضمون ترزی میں ایوامہ سے معقبل ہے۔ (۲) بیر روایت بھاری ومسلم میں معرب عائشہ و ابن عباس سے معقبل ہے۔ کین اس میں قیام اور نوم کا ذکر نسی ہے البتہ بھاری میں معرب الس کی روایت ہے اس کی محمد ہے گئے ہوتی ہے

# كتاب اسرار البج

ج کے اسرار کابیان : ج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے کیے ڈندگی کی مہادت ہے اس مہادت سے اسلام کی جمیل ہوتی ہے اور دین کا ل ہو آ ہے اس مہادت کے سلط میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ الدیو مَاکِمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَاَتُمَمْتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَنِی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دَیْنَا۔

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کویں نے کامل کردیا اور میں نے تم پر اپنا انعام کردیا۔ اور میں نے اسلام کو تمہارا دین (بننے کے لئے) پیند کرلیا۔

الخضرت صلى الشعليه وسلم ارشاد فرماتي بي

من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصر أنيا- (ابن عدى- ابوبرية التريخه- على)

جو فخص ج کے بغیر مرے تو وہ چاہ تو یمودی مرے اور چاہ تو نفرانی مرے۔

یہ عبادت کئی عظیم ہے کہ بیر نہ ہوتو دین کامل نہیں ہو ما اس حادث ہے اعراض کرتے والا گراہی میں میودونساری کے برابر ہے اس رکن کی ایمیت و عظمت کا نقاضا ہے کہ ہم اس کی شرح و تفسیل کریں اس کے ارکان و سنن مستجات وفضائل اور امرارو تھم بیان کریں۔ ان سب عنوانات پر انشاء اللہ تعالی ہم حسب ذیل ابواب میں تفکیو کریں گے۔
امرا براجب ہے جج کے فضائل 'خانہ کعبہ اور مکہ کے فضائل 'ج کے ارکان اور شرا نظاوجوب۔
ودسراباب ہے جے کے فظا ہری اعمال 'آغاز سنروالیس تک۔
تیراباب ہے جے کے فخلی امرار ورموز 'اور باطنی اعمال۔

بهلاباب

جے کے فضا کل مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ وغیرہ کے فضا کل جے کے فضا کل اللہ تعالی فرائے ہیں :۔
وَاذِنَ فَهِى النّاسِ بِالْحَبِّ يَا أَتُوکَرِ جَالاً وَعَللى كُلِّ ضَامِرٍ يَا أَتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِ عَمِينَةِ وَالْحَارِ اللهِ عَلَيْ النّائِلِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَل

بلائیں قوانموں نے اعلان کیا کہ اے لوگوں!اللہ تعالی نے ایک کمرینایا ہے، تم اس کا ج کرد۔ (ابراہیم علیہ السلام کابیہ مبارک اعلان بنی نوع انسان کے ان تمام افراد نے سنا جنمیں جج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، یا قیامت تک حاصل ہوگی)۔ ایک جکہ ارشاد فرایا ہے۔

لِيَشْهَدُوْامَنَافِعَ لَهُمْ (بِعاراً آعت ٢٨)

الدائة ( دينيد وديويه ) فواكد كے آموجود مول-

بعض مغرین نے منافع کی یہ تغیری ہے کہ اس سے مراد موسم فی کی تجارت اور ثواب آخرت ہے۔ بعض اکابر نے جب یہ مضمون ساتو فروایا کہ بخد الن لوگوں کی مغیرت ہوگئی۔ قرآن یاک میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیاہے :۔

لَاقَعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكُ الْمُسْتَقِيمُ (ب٨١٥ آيت١١)

میں ان کے لئے آپ کی سید حمی داہ جنٹوں گا۔ میں نہ مسالم منتقم کی نفسر میں کا کو کر کر اس سے کا ایک کرکیا ہیں مشالان ماری استام میشاں میں اس کی جو

بعض مغرین نے مراط منتقم کی تغیر میں مکہ مرمہ کے راستے کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطان اس راستے پر بیٹا رہتا ہے آکہ ج کے لئے جانے والوں کو ج کی حاضری سے روک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (عارى و ملم الومرية)

جس مخص نے خانہ کعبہ کا چ کیا اور (ج کے دوران) فش کوئی نہ کی محناہ نہ کیا تو وہ اپنے کتابوں سے اس طرح یاک بوجائے کا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جتاتھا۔

ایک روایت میں ہے کہ شیطان مرفے کے دن سے زیادہ ذکیل وخوار 'اور فضیناک نیس دیکھاگیا۔ (۱) اس کی وجہ ہی ہے کہ شیطان اس دن رحمت التی کا نزول دیکتا ہے 'اور وہ یہ جمی دیکتا ہے کہ اللہ تعالی اس دن بدے بدے گناہ معاف فرمادیت میں۔ روایت ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ و قوف عرف کے علاوہ کمی دو سرے فعل سے نہیں ہو آ'اس روایت کواہام جعفرعلیہ السلام نے آخضرت علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ (۲)

اکی بزرگ صاحب کشف قراتے ہیں کہ عرفے کے دن شیطان تھیں ان کے سامنے اس طال میں آیا کہ جم کمزور تھا چرو ذرو تھا ا کھوں سے افک رواں سے اور کر جنگی ہوئی تھی انحوں نے پوچھا کہ یہ طال کیے ہوگیا ہے کمیوں رورہ ہو؟ شیطان نے کہا کہ میرے روئے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھی اللہ تعالی کو مقصود مثا کہ جم کے لئے آرہ ہیں ان کے سامنے تجارت یا کوئی اور مقصد شیں ہے۔ جھے ور ہے کہ کمیں اللہ تعالی اسمیں ان کا مقصود عطانہ فرمادے۔ انھوں نے دریافت کیا کہ تیرے کمزور والا فرہوئے کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ جس و کچھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھوڑے راہ فدا میں بہنارہ ہیں اگر وہ میرے راستے ہیں آوازیں کیا لتے تو میرا جس خوشی سے کھول جا آرا انھوں نے پوچھا کہ قیرا تیرہ ور آرد کیوں ہے؟ شیطان نے جواب رہا کہ لوگوں کو اطاعت فداوی کی اور محاون ہوتے تو میرے چرے فداوی کی راکھوں ہوتے تو میرے چرے فداوی کی راہو تا۔ انھوں نے وریافت کیا کہ شماری کمرکھوں ٹوٹ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بندے کی اس دعائے میری کمر تو تو کررکے دو مرا ہو تا۔ انھوں نے وریافت کیا کہ شماری کمرکھوں ٹوٹ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بندے کی اس دعائے میری کمر تو تو کررکے دورا ہو تا۔ انھوں نے وریافت کیا کہ شماری کمرکھوں ٹوٹ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بندے کی اس دعائے میری کمر

اسالک حسن النحاتمة

<sup>(</sup>١) مالك من ايراييم بن اليعليه من طر من ميدالله ابن كري مرسلا (١) ليكن بيد دوايت علي نسيل لي-

میں کتا ہوں کہ اگر یہ ج کرنے والے اپنے عمل کے بارے میں جب میں ہی جیلا ہوجائیں تب بھی چھے ورہے کہ یہ لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی برائی سے واقف ہوجائیں کے (اور اس طرح ان کا عمل ضائع ہوئے سے بچ جائے گا) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

من خرج من بيته حاج الومعتمر افمات اجرى الله لعاجر الحاج المعتمر الى يوم القيامة ومن مات في احدى الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له دخل الجنة (١)

جو مض این گرے ج یا عرب کے ارادے سے فلے اور مرجائے قباللہ تعالی اس کے لئے قیامت تک ج کرنے والے عمو کرنے والے کا ثواب کھے گا اور جو کسی جرم پاک (میند منورہ یا کمہ محرمہ) میں فوت ہوجائے قونہ وہ حماب کے لئے پیش کیاجائے گا اور در اس سے حماب لیا جائے گا اور اس سے کما جائے گا کہ جنت میں رافل ہو۔

ایک دوایت می انخفرت ملی الله علیه دوسلم کاارشاد کرای معقل بهدید

حجة مبرورة خير من اللنيا ومافيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء الاالجنة (٢)

ایک ج مقبول دنیاوما نیماہ برس اور ج مقبول کی بڑام جنت کے علاوہ کو نہیں ہے۔

الحجاج والعمار وفدالله عزوجل و زواره ان سالوه اعطاهم وان استغفروه غفر لهموان دعوا استجيب لهموان شفعوا شفعوا (٣)

ج كرنے والے اور عمروكر نے والے اللہ تعالى كے وقد بين اور اس كے ممان بين اكر وہ اس ما كلتے بين توان كى مورت كا بين تو وہ اكل مغرت كا بين تو وہ اكل مغرت كرنا ب اكر وعا ما كلتے بين توان كى معارف قبول كى جاتى ہے۔ وما ترب اور اگر سفارش كرتے بين توان كى سفارش قبول كى جاتى ہے۔

ایک اور منذ روایت میں جو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہے ' ' مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ای نقل کیا گیاہے ہے۔

اعظم الناس ذنبا وقفه بعرفة فظن الله تعالى لم يغفر له (مع الفروس - ابن عرد سند ضعف)

لوگوں میں بوا گناہ گاروہ ہے جو عرف کے دن وقوف کرے اور خیال کرے کہ اللہ تعالی نے اس کی مغفرت میں کی۔

اس سليلے کی مجمد اور روايات بير ہيں :۔

() ينزل على هداألبيت في كل يوم مائة وعشر ون حمة ستون للطائفين

<sup>(</sup>۱) اس روایت کانسف اول ابد بریرة سے بیتی بین معقل ہے اور نسف فانی دار جننی بین بھرت ماکشہ سے معقل ہے (۲) (بغاری دسم بین اس روایت کانسف فانی حضرت ابد بریرة سے معقل ہے اور الح البود کے القاط بین اور الح البود کی الفاظ بین اور الح البود کی مدین بین اس الله الله میں اور الله میں اور الله میں اور الله میں اور الله میں بین البت ابن ماجہ بین ابن محرکی مدین بین ان مالود اصطاحم کے القاط موجود ہیں۔

واربعون للمصلين وعشرون للناظرين (١) (ابن حبان في النعفام ويه في الثعب) اس محرير بردوز ايك سوبيس رحمين الل بوقي بين ساغه طواف كرنے والوں كے لئے چاليس نماز يرجنوالوں كے لئے اور بيس ديكھنے والوں كے لئے۔

(۲) فرایا: فان کعبہ کا طواف بکوت کیا کو اس لئے کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے اعمال میں اس سے بوی کوئی چیز نہیں پاؤ کے اور نہ اس عمل کے برابر حمیس کوئی دو مرا عمل ایسا ملے گا جس پر تم رفک کرسکو (ابن حبان و حاکم۔ عبداللہ ابن عمل)۔اسلئے ج کے بغیر پہلے ہی طواف بیت اللہ کرنامتحب قرار دیا کیا ہے۔

(س) فرملیا: جو فض نظے سر نظے پاؤل سات مرجہ طواف بیت الله كرے اسے ايك فلام آزاد كرنے كاثواب ملے كا'اور جو فض بارش ميں سات مرجبہ طواف بيت الله كرے اس كے تمام تجھلے كناومعاف كردئے جائيں كے۔ (٢)

کتے ہیں کہ اللہ تعالی موفات کے میدان میں کئی کا کوئی گناہ معاف فرما آئے تواس محض کی بھی مغفرت کردیتا ہے جواس محض کی جگہ پنچ جاتا ہے۔ ایس محض کی جگہ پنچ جاتا ہے۔ بعض اکا برین سلف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عرفے کے دن جعد پڑجائے تو تمام اہل عرفہ کی بخشش ہوجاتی ہے ، یہ دن دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن شار ہو تا ہے۔ ای دن آنخضرت صلی اللہ علید دسلم نے جمتالوداع اوا فرمایا 'روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علید دسلم میدان عرفات میں قیام یذیر ہے کہ بیر آن ہوئی :۔

كَّه ٱخْتَرْت صلى الدعليه وسلم ميوان مؤات من قيام ذير تقديد آيت كريمه نازل موتى أست المستركة المرادية المستركة ويُنكُمُ وَأَدْمَهُ تُستَعَلَيْكُمُ نِعْمَتِنَى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينَا (بِلارة آيت) (بلارة آيت)

آج کے دن تمارے لئے تمارے دین کویں نے کائل کردیا اور پر اپنا انعام تمام کردیا اور یں اپنا انعام تمام کردیا اور یں فیا کے اسلام کو تمارا دین بنے کے لئے پند کرلیا۔

اللهماغفر للحجاج ولمن استغفر لعالبحاج (ماكم-الومرية) اللهماغفر للحجاج كي اوران لوكول كي جن كے لئے ماجى دعائے منفرت كريں منفرت فرا-

روایت ہے کہ علی این موفق نے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد بارج اداکیا ہے علی ابن موفق کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیا دت ہے مشرف ہوا 'آپ نے جھے سے ارشاد فرمایا: اسے موفق! تم نے میں کے طرف سے جج اداکیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہی ہاں یا دسول اللہ! فرمایا: تم نے میری طرف سے اللم لبیک اللم لبیک کماعرض کیا ہی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا میں تمار سے اس عمل کا بدلہ قیامت کے دن تمیس دول گا 'میں تمارا ہاتھ کا کر اس وقت جنت میں کے جائد اور دوسرے علائے دین فرماتے ہیں کہ جب جاج کرام کم مرحہ دینچے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں 'اونٹ پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں محمد میں محمد میں موسول کو معمد کرتے ہیں محمد موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں میں معمد کرتے ہیں اور خواب کرتے ہیں محمد کرتے ہیں جو موں پر سوار موکر آنے والے جاج کرام کو سلام کرتے ہیں جو میں موسول کرتے ہیں میں موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں موسول کرتے ہیں موسول کرتے ہیں اور موسول کرتے ہیں موسول کرتے ہیں موسول کرتے ہیں کرتے ہیں موسول کر

<sup>(</sup>۱) قال عاتم مدعث مكر (۲) به يواعث ان القاظ على تعيى في البعد تمذى اود ابن عاج عن ايك دواعت مبدالله ابن عمرت ان الغاظ عن معتق رقبة" (۳) بخارى ومسلم عن به دواعت معرت عمرابن الخلاب" بعقول به من طاف بهذا البيت اسبوعا في احتصاء كان كعشق رقبة" (۳) بخارى ومسلم عن به دواعت معرت عمرابن الخلاب" بعقول به معقول به

آنے والوں سے مصافحہ طاتے ہیں'اور پیل آنے والوں سے معافقہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بھری ارشاد فراتے ہیں کہ جو مخض رمضان کے فوراً بعد عزوہ کے فوراً بعد اور ج کے فوراً بعد مراہ وہ شہید ہے۔ حضرت مرفرماتے ہیں کہ مجاج کے گناہ بخش دے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی معافی عطاکی جاتی ہے جن کے لئے یہ ذی الحجہ ہمحرم مطراور ربی الاول کی میں تاریخ تک دعائے مغفرت كرين اسلف صالحين كا معمول يه تماكه وه مجامرين كوالوداع كنف كے لئے دور تك مثاليت كرتے تھے اور تجاج كرام كا استقبال کیا کرتے تھے ان کی پیٹانیوں کوبوسہ دیتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے ، حجاج کرام سے ملا قات کے لئے وہ ان کے گناموں میں ملوث مونے اور کاروبار دنیا میں گئے سے پہلے ویٹے کی کوشش کر علی این موقی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جے کے دوران میں منی کی معجد خیمت میں سور با تھا میں نے دیکھا کہ آسان سے دو فرشتے اترے ہیں ان کے جتم پر مبز لباس ہیں ایک فرشتے نے دو سرے فرشتے ہے کمان مبداللہ اہم جانتے ہو کہ اس سال بیت اللہ شریف کے ج کی سعادت کتنے لوگوں نے مامل کی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ: مجھے نہیں مطوم اپہلے فرشتے نے بتلایا کہ اس سال چھ لاکھ افراد نے ج بیت اللہ ی سعادت حاصل کی مرکیاتم جانے ہو کہ ان میں سے کتے لوگوں کا ج تحلیت سے سرفراز موا ہے۔ووسرے فرضتے لے لاعلی کا اظمار كيا كيل فرشة في تالاياكداس سال جدافراد كاج تبول كياكيا بي موفق كت بين كديد مفتكوكر كودون فرشة بوايس ا رسے اور نظروں سے او جمل ہو گئے ، مجرابث کی وجہ سے میری آکھ کمل کی ، جھے اپنے ج کی تولیت کے سلسلے میں بدی فکران حق ہوئی اور غم کی وجہ سے میری عالت خراب ہوگئی میں نے سوچا کہ ان چھ افراد میں میرا ہونا نا ممکن معلوم ہو تاہے ،جب میں عرفات ے میدان سے واپس ہوا تو معر حرام کے پاس کمرا ہو کریس بیر سوچے لگا کہ یہ عظیم اندمام کس قدر بر قسمت ہے کہ صرف جو افراد كا بج توليت سے نوازا كيا ہے الى تمام لوكوں كے ج مسروكرو ي محق بيل - ابن موثل كتے بيل كراس مالت مس محمد ريند مارى ہوگئ میں نے دیکھا کہ دو فرضح آسان سے اس بیک میں اترے ہیں جس بیک میں وہ مجد الخیف اترے تھے ان میں سے ایک نے اسے رفق سے وی تعلوی جو پہلے کی تھی اس کے بعدیہ کمانیا تم جانے ہوکہ آج رات مارے رب کرم نے کیا فیعلہ کیا ہے؟ اس كرفق ني واب ديا اجمع علم سين! فرقت نے كماكم الله تعالى فيان چه آدموں ميں سے برايك كواليك الكم آدى ديدے این ایک فخص کی سفارش ایک لاکه افراو کے حق میں قبول کرلی این موفق کتے ہیں کہ یہ تفکوس کرمیری آگھ کمل می اور جھے اس قدر خوشی ہوگی جے لفظوں میں بیان شین کرسکتا۔

علی ابن موقی کتے ہیں کہ ایک سال ج کے لئے حاضر ہوا امناسک ج سے فراغت کے بعد میں ان لوگوں کے متعلق سوچے لگا جن کا ج بارگاہ اللی میں جوش کیا کہ اے اللہ میں اپنے ج کا تواب اس فخص کو بہہ کرتا ہوں جن کا ج بنول نہیں ہوا ؟ میں ہوا ہے میں بین ہوا ہے میں ہوا گاہ اللہ میں موش کیا کہ اے اللہ میں اللہ تعالی جھ سے فراتے جس کا ج بنول نہیں ہوا ؟ ابن موفق کتے ہیں کہ میں نے بحالت خواب اللہ رب العوت کی نیارت کی اللہ تعالی جھ سے فراتے ہیں اور میں نے بی سال ہوں کے ہیں اور میں نے بی سال ہی ہوں کے میں سب سے برا جی ہوں کہ ہر جود و کرم سے اعلی وارفع ہے ، میں ان لوگوں کے طفیل میں جن کا ج تبول کیا گیا ہے باتی تمام لوگوں کا ج تبول کرتا ہوں۔
تیل کرتا ہوں۔

بیت الله شریف اور مکه مکرمه کی فضیلت ، اس سلط کی روایات دیل میں درج کی جاری ہیں۔
(۱) آنخفرت صلی الله علیہ وسلم فراتے ہیں کہ الله تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے گھر کا جج ہرسال چدلا کھ افراد کیا کریں گے اگر کسی
سال یہ تعداد کم ہوئی قوفرشتوں کے دریعہ کی بوری کی جائے گی مخیاست کے روز بیت الله شریف موس ٹوکی طرح الحقے گا وہ تمام لوگ ہو ج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہو بچے ہوں تے اس عوس کا دامن بکڑے ہوئے جنت میں داخل ہوجا تیں گے۔ (۱) (۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحجر الاسوديا قوتة من يواقيت الجنة وانه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق به ويشهد لكل من استلمه بحق وصلق (۱)

آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جراسود جنت کے یا قرق میں سے ایک یا قرت ہے اقت میں سے ایک یا قرت ہے اقرامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گاکہ اس کی دو آکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی جس سے دہ بول رہا ہوگا اور ہراس معض کے بارے میں کوائی دے رہا ہوگا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اسے در ماموگا۔

(٣) الخضرت صلى الله عليه وسلم جراسودكو بكوت بوسد واكرتے تے ( بخارى وسلم - على)

(۱۲) ایک روایت میں ہے کہ آپ کے اس پر مجدہ بھی کیا ہے ، مجی آپ سواری پر ہوتے تو اپنا عصائے مبارک جراسود کی طرف بدحادیے تے اور پر مصاکے کنارے کو اپنے آپ مبارک سے نگالیا کرتے تے (برارو ماکم ۔ عمر)۔

(۵) ایک روابت ی ب که حضرت عرف بنی جراسود کو بوسد دیا ، پھریہ فرمایا کہ یں جاتا ہوں تو ایک پتر بے جونہ نفع دیتا ہے اور ضرر پھیا ہا ہے اگر میں نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بچے بوسد دیتے ہوئے نہ دیکھا ہو تا تو میں ہر گزیوسہ نہ دیتا 'یہ کہ کر سرد نے لیے مرکز دیکھا تو حضرت علی دہاں موجود ہے۔ حضرت عرف نہا کہ اس کے بعد آپ نے پیچے مرکز دیکھا تو حضرت علی دہاں موجود ہے۔ حضرت عرف نے اور دعا میں تعول ہوتی ہیں 'حضرت علی محضرت عرف نے اور دعا میں تعول ہوتی ہیں 'حضرت علی نے کہا کہ یا امیرالمو نین ایر پھر نفع بھی دیتا ہے 'اور نفصان بھی بنچا تا ہے 'عرف فرمایا دہ مسلم مرح ؟ علی ہے جواب دیا کہ جب اللہ تعالی نے بی آدم سے عمد لیا تعالی تو بی کو کھا دی تھی 'یہ پھر مومن کے بارے میں دفاہ محد کی 'اور کا فرک بارے میں مید حتی کی شماوت دیتا ہے۔ (۲) علی فرمائے ہیں کہ استلام (چراسود کو بسد دینے) کے دفت الجو بھی جاتی ہے۔ اللہ میں مید حتی کی شماوت دیتا ہے۔ (۲) علی فرمائے بین کہ استلام (چراسود کو بسد دینے) کے دفت الجو بھی جاتی ہے۔ اللہ میں کہ انتظام (چراسود کو بسد دینے) کے دفت الجو بھی جاتی ہے۔ اللہ میں مید حتی کی شماوت دیتا ہے۔ (۲) علی ہو کہ کو کھی بھی تھی کی اسلام (چراسود کو بسد دینے) کے دفت الجو بیا ہے۔ اس میں کہ کو کھی تو بھی تھی کہ استلام (چراسود کو بسد دینے) کے دفت الجو بھی جاتی ہے۔ اللہ کھی کی شماوت دیتا ہے۔ کو کہ کی کہ کو کھی تھی تھی کہ کی کھی کی کھی کے دفت الجو بھی جاتے ہے۔ اس کہ کہ کو کھی کے دفت الجو بھی کہ کو کھی کے دفت الجو بھی کہ کو کھی کے دفت الجو بھی کہ کھی کے دفت الجو بھی کے دفت الجو بھی کے دفت الجو بھی کہ کے دفت الجو بھی کے دفت الجو بھی کہ کی دفت الجو بھی کے دفت الجو بھی کھی کے دفت کا بھی کہ کی دفت کی کھی کھی کے دفت کو بھی کھی کے دفت کے دفت کو بھی کہ کی دفت کو بھی کھی کے دفت کو بھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دفت کو بھی کھی کھی کے دفت کو بھی کھی کے دفت کو بھی کے دفت کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دفت کا بھی کھی کے دو کہ کی کھی کھی کھی کھی کھی کے دفت کو بھی کھی کھی کے دفت کی کھی کے دفت کو بھی کے دفت کے دفت کو بھی کھی کے دفت کے دفت کو بھی کھی کی دو کھی کے دفت کو بھی کھی کے دفت کو بھی کھی کے دفت کے دفت کے دی کھی کے دینے کے دفت کے دفت کے دو کھی کے دو کھی کے دفت کے دو کھی کے دو کھی کے دو کھی کے دو کھی کھی کے دو کھی کے دو کھی کے دو کھی

الت الله ميس بيد استلام كردا مول تحق كرا علان كي وجد سے متيري كتاب كي تقديق كے لئے اور تيرے عمد

كوبوداكرا كالمق

اس سے مراد حضرت علی کا یمی قول ہے۔ حضرت حس بھری فراتے ہیں کہ مکرمہ ہیں ایک روزہ رکھنا ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے' اور ایک درہم خیرات کرنا ایک لاکھ درہم کے کے برابر ہے' اس طرح جرنیکی کا اجر ایک لاکھ گنا ہو گاہے' یہ بھی کما جا تا ہے کہ سات بار طواف کرنا ایک عمرے کے برابر ہے' اور تین عمرے کرنا ایک جج کے برابر ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

عمرةفى رمضان كحجمعى (٣) رمضان كالك عمومير عماته الك في كيراير إ

<sup>(</sup>۱) یہ روایت تری اور نسائی میں حرت این میان ہے معلی ہے "الحجر الاسود من الجنة" کے الفاظ نسائی میں ہیں اور باقی جدے تری میں ہے الحام میں انس کی روایت نسائی این حیان اور تری میں ہے واقع تسالحنة" یہ روایت نسائی این حیان اور مام میں معراللہ این عمول ہیں کی الفاظ ہی ان اور اس الم میں معراللہ این عمول ہیں کی ان اور اس کی الفاظ میں ہے۔ یہ میارت مام میں میں ہے۔ یہ میارت مام میں ہے۔ یہ میارت مام میں معرال میں انسان میں ہے۔ یہ میں ہے۔ یہ میں ہے۔ یہ میں انسان میں معرال میں انسان میں ہے۔ یہ میں ہے۔ یہ میں انسان میں میں انسان میں انسان میں ہے۔ میں ہے۔ یہ میں انسان میں انسان میں انسان میں انسان میں ہے۔ میں انسان میں انسان میں انسان میں ہے۔ یہ میں انسان میں انسان میں ہے۔ یہ میں انسان میں انسان میں ہے۔ یہ میں انسان میں انسان میں انسان میں ہے۔ یہ میں انسان میں ا

ارشاد نبوی ہے :-

() انا اول من تنشق منه الارض ثم آتى أهل البقيع فيحشرون معى ثم آتى اهل مكة فاحشر بين الحرمين (تدئ الن قبان ابن عن)

میں پہلا آدمی ہوں گاجس سے زمن پھٹے گی (لینی حشر کے دان سب سے پہلے میں انموں گا) محرش اہل ، مقیع کے پاس آؤں گا' ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا' محرمہ والوں کے پاس آؤں گا' میرا حشردونوں حرموں کے درمیان ہوگا۔

ان آدم عليه السلام لما قضى مناسكه لقيته الملائكة فقالواتبر حجكيا آدم لقد حججناه باالبيت بلابالفي عام (١)

روایت ہے کہ اللہ تعالی ہرروز رات میں زئن والوں کی طرف ویکھتے ہیں 'سب ہے پہلے حرام والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور الل حرم میں ہے ان لوگوں کی مغفرت فرادیتے ہیں جو طواف میں موجود ہوں' چنانچہ ان لوگوں کی مغفرت فرادیتے ہیں جو طواف میں مضغول ہوں مخماز پڑھ رہے ہوں' یا رو . قبلہ کھڑے ہوئے ہوں۔ ایک پزرگ کو کشف کے ذراجہ سے بات معلوم ہوئی کے تمام کھاٹیاں جزیرۂ عبادان کے سامنے سم سبود ہیں' اور جزیرۂ عبادان جوہ کی کہ سورج اس وقت تک موجود ہیں' اور جزیرۂ عبادان جوہ کی طرف مجدہ ریز ہے بیان کرتے ہیں کہ سورج اس وقت تک موج ہوئی ہوئی دوئی ہوئی دوئی او بال خانہ کہ کوئی او الل خانہ کھی کا طواف نہ کرلے' اگر کمی ایسا ہوا کہ ان کے طواف کے لغیر سورج ڈوپ کیا' یا میج ہوگی تو اس کی وجہ سے ہوگی کہ ذمین سے کعب اٹھا جا چکا ہوگا۔ لوگ میج اٹھ کردیکس کے کعب اپنی جگہ موجود نہیں ہے' نہ اس کا کوئی نشان وہاں ہائی ہو گا۔ وہ میں ان میں کوئی افغل ہائی نہیں رہا بجرداوں سے قرآن پاک اٹھالیا جائے گا کہ موجود نہیں کے اوراق ساوہ ہیں ان میں کوئی افغل ہائی نہیں رہا بجرداوں سے قرآن پاک اٹھالیا جائے گا کہ می میں مقدس کرا کے تصوں میں دی ہی گی ہوئی افغل ہائی نہیں رہا بجرداوں سے قرآن پاک اٹھالیا جائے گا کہ می موجود نہیں ہی گانوں' اور جالمیت کے قصوں میں دی ہی گیں مقدم کواس مقدس کرا کی افغل ہوئی افغل ہائی نہیں دہا بجرداوں سے قرآن پاک اٹھالیا جائے گا کسی مقض کواس مقدس کرا کی افغل ہوگا۔ اوگ شعروشاعری 'گانوں' اور جالمیت کے قصوں میں دی ہی گیں

جتنی در پورے دنوں کی جالمہ کے یمال ولادت ہوتی ہے مدیث شریف میں ہے :۔ استمعوامن هذا البیت فانه هدم مرتین ویر فع فی الثالثة (برار ابن حبان عام ابن عصر

مے ، پر وجال لکے گا، میلی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں مے "اور اسے بلاک کردیں مے۔ قیامت میں اس وقت اتن در ہوگی

ال كمر (خانة كعب) عن فاكره المالو السلة كميدود مرتب وماياكيا ب اور تيس مرتب الماليا جائے

حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کو خزاب کرنا چاہوں گاتوا ہے کہ جب میں دنیا کو خزاب کرنا چاہوں گاتوا ہے کھرے اس کی ابتدا کروں گا کا کہ رہوری دنیا کو خزاب کردن گا (۲)

مد مرمد میں قیام کرنے کی فضیلت اور کراہت : احتیاط پند اور الله تعالی ہے ورنے والے علاء نے مد مرمد

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجوزى في العلل من حديث ابن عباس وقال لا يصبح ورواه الازرقي في تاريخ مكتموقوفا على ابن عباس (۲) اس معث كي كل اصل محمد مي لي

یں قیام کو مندوجہ ذیل تین وجوہات کی بنا پر نا پند کیا ہے۔ پہلی وجہ خانہ کعبہ سے اکتاب اور دل سے اس بیت مقدس کی اہمیت و عظمت لکل جائے کا خوف ہے 'کیونکہ طویل قیام سے وہ حرارت ختم ہوتی ہے جو کسی چڑی حرمت کے متعلق دل میں ہوتی ہے ہی وجہ ہے کہ معنوت عراق ہے اور خواج شام جائیں ، شام والے شام جائیں ، وجہ ہے کہ معنوت عراق ہے بیان شام والے شام جائیں ، اور عراق والے مواجی کرتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ جھے وُر اور عراق والے مواجی کرتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے 'اور فرمایا کرتے تھے کہ جھے وُر ہے کہ نیادہ طواف کرنے سے تممارے دل اس سے مانوس نہ ہوجا تیں 'اور عظمت واحرام کا وہ تعلق باقی نہ رہے جو اس گرک شایان شان ہے 'و و مری وجہ یہ ہے کہ جدائی شوق ملاقات کی آگ بحراتی ہے 'اور دل میں والی کے جذبات مرابحارتے ہیں۔

الله تعالی نے بیت الله کو طابة الله امنا فرایا ہے۔ مثابہ کے معن فی یہ بین کہ لوگ اس کے پاس یار ہار آئیں اور اپنی کوئی ضورت اس سے پوری نہ کہ پائیں۔ ایک بزرگ فراتے ہیں کہ تم ممنی وور دراز شری ہو اور تماراول خانہ کحبہ کی طرف متوجہ ہو کیہ اس سے کمیں نوادہ بخترے کہ تم مکہ محرمہ میں ہواور تماراول کی ود مرے شریل ہو۔ سلف صالحین فراتے ہیں کہ خراسان میں رہنے والا اس محض کی بہ نہد خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے بچوطواف میں معروف ہو۔ کما جا تا ہے کہ اللہ تعالی کے پچر میں ایس محموف ہو۔ کما جا تا ہے کہ اللہ تعالی کے پچر میں ایس جن کا طواف تقریب خداوندی حاصل کرنے کے بیت اللہ کرتا ہے۔

تیسری وجہ آباہوں اور ظلمیوں کے ارتکاب کا خوف ہے بیٹیا کہ تحرمہ میں گناہوں کا ارتکاب زیادہ خطرناک ہے بیت اللہ شریف کی مطلب کا نقاضا بھی ہیں ہے کہ اس شریس کے ہوئے گناہ طدا دی قدوس کے خضب کا باجٹ بین 'وہیب ابن الوردا ایک مطلب کی مطلب کا اقتاضا بھی ہے کہ اس شریس کے ہوئے گناہ طدا دیوار کعبد اور پروہ کے درمیان ہے آواز آریکی ہے کہ اے بین کرتے ہیں 'اور تفریحی بالان میں مصوف رہے ہیں 'مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے 'میں اپنی بہودہ کر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے 'میں اپنی اس تکلیف کی شکایت باری تعالی سے کرتا ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنی بہودہ حرکوں سے بازنہ آسکا و بیرائیل ایک پھراس بہاڑ پر چلا جائے گا جمال سے جدا کیا گیا ہے حضرت حبراللہ ابن مسود قرار نے بین کہ کرمہ کے علاوہ کوئی شرایا ایک پھراس ہے جس میں عمل اور نیت دونوں پر مواخذہ ہو تا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت طاوت قرائی ۔

مَنْ يَثْرِ دُفِيْهُ وَبِالْحَادِ بِطُلْلَ مُنْفِعُونَ عَنَابِ البِيمِ (بِدار السَّدِهِ) اورجو محض اس مِن (حرم مِن) كوئى ظلاف وين كام تعدد أرضوما جب كه وه) ظلم (شرك وكفر) كم ساته كرے كالة بم اس كوورد تاك عذاب (كامزه) تِنْهَا كَسِ كــ

کما جاتا ہے کہ مکہ کرمہ میں جس طرح نیکون کا درجہ دو پندہ و تاہ اس طرح کتابوں کی سزاجی بید جاتی ہے معرت جبداللہ
ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ کرمہ میں ذخیرہ اندوزی کرنا حرم شریف کے الحاد کے برابہ ہی کما جاتا ہے کہ جموٹ بدلنا بھی الحاد میں داخل ہے۔ معزت ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ رکیہ میں سرگناہ کرنا کہ کرمہ میں ایک گناہ کرنے ہی خراتے ہیں کہ رکیہ میں سرگناہ کرنا کہ کرمہ میں ایک گناہ کی زمین پر قضائے اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اس خوف کی وجہ سے بعض قیام کرنے والوں کا حال یہ تفاکہ وہ حرم پاک کی زمین پر قضائے حاجت نہ کرتے ، بلکہ اس مقصد کے لئے حرم سے باہر جاتے ، بعض بزرگ ایک مینے تک مکہ کرمہ میں مقیم رہے ، گرتا تیت ادب کی وجہ سے بلاض علاء نے اس ضرمقد س کے مکانوں کا کرا ہے کروہ و جب اپنا پہلوز میں پر نہ رکھ سکے مکانوں کا کرا ہے کہ وجہ سے بلاض علاء نے اس ضرمقد س کے مکانوں کا کرا ہے کروہ سے قرار دیا ہے۔

یمان یہ خیال نہ کیا جائے کہ کمی مقام کی کرامیت اس کے نقل اور اعظمت کے منافی ہے۔ اس لئے کہ اس کرامت کی وجہ خود وہاں قیام کرنے والوں کی ہے عملی اور شعف ہمت ہے 'لوگ اس مقدس مقام کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہے قاصر ہیں الکین اگر کوئی فض واقعی اس بلد حرام کے حقوق اداکر سکتاہے تو اس کے قیام کی فضیلت سے کے افکار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ فتح کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کرمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوکر ارشاد فرمایا۔ انک لخیر ارض الله عزوجل واحب بلا الله تعالی التی ولولا انی احرجت منک لما خرجت (تفی ناکی فالبری این البری این این میراندین) توالله کی زمن میں سب سے بحرب اور الله کے شہول میں میرے زدیک سب سے زیادہ سب سے زیادہ مجوب ب اگر میں تھے سے نہ تکالا جا آلا ہم گڑنہ لگا ا

مدین منورہ کی فضیلت تمام شہول ہے۔ کہ کرمہ کے بعد کوئی جگہ ید بنتہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افغنل واشرف حمیں بھیوں کا قواب یہاں بھی برما کرمطا کیا جا آہے ؟ محضور صلی اللہ طلیہ وسلم قرائے ہیں۔

صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الأالمسجدالحرام (عاري ومسلم- ابن عن)

مرىكس موس ايك نمازمور حرام كعلاوه دومرى ما مدى ايك بزار فماندل سے بحرب

ہر عمل کا ہی مال ہے' مدید منورہ کے بعد بیت المقدس کا آجر و الآب ہے۔ بہل کی آیک نماؤود سری مجدول کی پانچ سو نمازوں سے افغال ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ وو سرے تمام اعمال کے آجرو الواب کا ہی جال ہے۔ حضرت ابن حباس حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نقل کرتے فرماتے ہیں کہ مجد نبوی میں ایک نماز دس ہزاد نمازوں کے برابر ہے۔ ابیت الجمعدس میں ایک نماز ایک الکو نمازوں کے برابر ہے' اور مجد حرام میں ایک نماز ایک الکو نمازوں کے برابر ہے' اور مجد حرام میں ایک نماز ایک الکو نمازوں کے برابر ہے (۱) ۔ ایک مدیث میں

لايصبر على لا وانها وشدتها احدالا كنت له شفيعا يوم القيامة (ملم ابوهرية ابن مر الوسين

جو مخص دینے کی معیبت اور مختی رمبر کرے کا بی قیامت کے دن اس مخص کی سفارش کرنی والا موں

الخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد كرامي ب-

من استطاع ان يموت بالمدينة فليت بها فانه لن يموت بها الاكنت له شفيعا يوما القيامة (تنك ابن اج - ابن عم)

جو مخص دیے میں مرسکے اے ایمای کرنا چاہیے اس لئے کہ جو مخص میند منورہ میں انقال کرنا میں

قیامت کے روزاس کی سفارش کرنے والا موں گا۔

ان تیوں مقامات مقدسہ کے بعد تمام بھیس نفیلت میں برابریں البت ان کھاٹھوں کو مستفیٰ کرتا پڑے گاجن میں مجاہدین اسلام دھینوں کی تکمیانی کے لئے فرد کش بول اسلاح کے مقامات کے لئے بھی احادیث میں بدی نفیلت وارد ہے۔ قرکورہ مقامات مقدسہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لا تشد الر حال الالی ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی هذا

<sup>(</sup>۱) ہے روایت فرائ کے الفاظ میں کھے نہیں لی البت ابن اجہ میں حضرت میروز کی روایت کے الفاظ ہے ہیں "انتوہ (بیت المقدس فصلوافیه فان صلاۃ بالمسجد الاقطبی فصلوافیه فان صلاۃ بالمسجد الاقطبی فصلوافیه فان صلاۃ بالمسجد الاقطبی انہ بخمسین الف صلاۃ وصلوۃ وصلوۃ فی مسجدی بخمسین الف صلاۃ لیس فی استادہ من ضعف وقال الذھبی انه

# والمسحدالاقصلي (عارى دسلماب بهرية الوسية) سنرندكيا جائ مرين مجدول كولت سنركيا جاسكا بمسجد حرام سمير نوى اور ميرا تعلى كركت

اس مدیث کی با پر بعض علائے رام کی رائے یہ ہے کہ دو سرے مقامات مقدسہ اور علام وصلاء کی قبوں کی زیارت کے لئے سنر

ہم قبیں جانے کہ ان علاء نے یہ استدلال کماں سے کیا ہے۔ جمال تک قور کی زیارت کا تعلق ہے اس سلط میں انخضرت صلى الله عليه وسلم كاواضح ارشاد موجود ب

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور وها (ملم بريدابن الحبيب) میں نے حبیس قبول کی زوارت کرنے عظم کیا تھااب ان کی زوارت کیا کو-

ہمارے خیال میں یہ مدیث مساجد کے سلط میں وارد ہوتی ہے دو مرے مقامات کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ ان عین مساجد کے علاوہ باتی تمام معجریں فضیلت میں برابر ہیں اور کی شرایبانسیں ہے جمال معجدیں نہ ہوں مجرود مری معجدوں کے لئے سفرى كيا ضورت ب اليكن مقامات ( علا يزر كون كي قرين) سب براير مين بلك ان كى بركت اور نقرس اتاى ب متنا الله تعالی کے یمال ان کا درجہ ہے ال اگر کوئی مخص می ایسے گاؤں میں رہتا ہو جہال مجدنہ ہو تو اسکے لئے کسی دو سرے گاؤں کی مجد کے لئے سر کرنے کی اجازت ہے اور اگر جاہے تو آبنا گاؤں چو و کراس گاؤں میں آباد بھی ہوسکتا ہے۔

يمال أيك سوال بديمي بدا موالب كريد ممانعت حفرات انبياء مليم السلام (شا حفرت ميلي معفرت مولي معفرت ايرابيم معدت على كى قرول كے لئے ہى ہے يا نسين ؟ اگر جواب لئى ميں ہے 'اور يقينا لنى كى ميں مونا جاہيے 'و مركيا وجہ ہے كم انجائے كرام مليم السلوة والسلام كى قرول كى زيارت كے لئے سزكرنا قوجائز قراروبا جائے اور اولياء وصلام كى قبول كى زيارت كے لئے سنركرنے سے مع كيا جائے؟ بلكہ بعيد نہيں كہ ملاء وصلاء كى قبول كى زيارت سنركے مقامدى ميں سے ايك مقصد ہو كوں كه علا عرام كي نيارت زندگي يس معدد موتى بي-يه حال تو سنركا ب-اب قيام كا حال في بيد أكر مرد كامتعد سنرعلم حاصل كرنا نسی ہے تو بھتریہ ہے کہ اپنی جگہ مقیم رہے ، لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ضوری ہے کہ جمال وہ مقیم ہے دہاں اس کاوین سلامت ہو' اگر دین کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو این جگہ سے چرت کرے کئی ایسی جگہ قیام کرے جمال اسے ممنامی ہو شہ تھائی دین کی سلامتی و قلب کی فراغت اور عبادت کی سولت میسرمو ایس جگه اس کے لئے افعال زین جگه موگ اختفرت ملی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

البلاد بلادالله والعباد عبادالله ناى موضع رايت فيه رفقا فاقم و احمدالله تعالى (احر المراني - دير - سند معيف)

تمام شرالله كم بين المام لوك الله كم روس إن اسلة جس جكد حميس زى اور سوات مع وبال قيام

كرواور الله تعالى كاشكراواكرو

ایک روایت میں ہے کہ انخضرت ملی الله علیه وسلم دارشاد فرایا کہ جس فعم کے لئے کی چزمیں برکت دے دی می بوتو وہ اے لازم پکڑے اور جس کا رزق کی چزمیں مقدر کروا گیا ہو وہ اس سے اس وقت تک اعراض در کرے جب تک وہ شی خود بخودند بدل جائے (۱) ...

<sup>(</sup>١) این ماج می معرت الن سے ذکورہ مدیث کا پلا جلد ان القاط می معقل ہے من رق فی شی فیدار مدا اور دوسرا جلد معرت عالا ے موی ہے"آناسببالاحد كمرزقامن وجه فلايدعه حتى يتغير له اويتنكر لة"

#### دوسراباب

## ج کے وجوب کی شرائط 'ارکان جج 'واجبات 'منہیات

جے کے صیح ہونے کی شراکط : ج کے میح ہونے کی دد شریس ہیں وقت اور اسلام۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ بچہ کا ج درست ہے' آگرچہ باشعور ہے تو وہ خود احرام باندھے' درنہ اس کا ولی اس کی طرف ہے احرام بائدھے' اور ج کے ارکان طواف اور سعی وغیرہ اوا کرے۔ ج کے وقت شوال ہے ذی الحجہ کے دسویں شب یعنی ہوم نحر کی میچ صادق تک ہے آگر کسی نے اس مت کے علاوہ احرام باندھا ہو تو اسے عرب کا احرام نہیں باندھتا چاہیے کیوں کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ ج کے افعال اوا نہیں کرسے گا۔ (۱)

ج اسلام کی شرائط: ج کے ج اسلام ہونے کی شرائط پانچ ہیں(۱) مسلمان ہونا(۲) آزاد ہونا(۳) بالغ ہونا(۲) عاقل ہونا(۵) وقت کا ہونا۔۔آگر کسی بچ یا غلام نے احرام باندھالیکن عرفہ کے دن غلام آزاد ہوگیا'اور پچہ بالغ ہوگیا تو یہ ج ان دونوں کے لئے کافی ہوجائے گا (۲) اور اب ان پر ج اسلام فرض نہیں ہوگا اس لئے کہ جج وقوف عرفہ ہی کا نام ہے۔ ان دونوں پر دم بھی واجب نہیں ہوگا۔ ہی شرائط فرض عمرے کے لئے ہیں۔ البتہ عمرے میں وقت کی شرط نہیں ہے۔

<sup>( 1 )</sup> احتاف کے یہاں عرفے کے دن اور عرفے کے بعد جار دن تک عمرہ کرنا کمدہ تحری ہے ایوں کہ یہ ج کے دن میں ج کے افعال داخل نہ سکتے جا کیں۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت عائشہ سے فرنایا کہ عمرہ کے لئے ج سے فارغ ہونے کے بعد قیام کرد (عمرة الرعابہ علی شرح و قابہ ج ا ص ۲۵۸) مترج ( ۲ ) اس صورت میں احتاف کے نزدیک بیچ کا ج اسلام اوا ہوجائے گا۔ غلام کا اوا نہیں ہو گا۔ تفایلالیسے دیکھیے فرح تمایہ مارسے مسلم مترجم

آزاد و بالغ کے نظی ج کی شرائط فضل فضل فرض ج کی ادائی کے بعد ہے ، ج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس ج کی تعنا واجب ہے ہے اس نے بعد اس ج کی تعنا واجب ہے ہے اس نے وقوف موفد کے دوران فاسد کردیا تھا۔ (۱) پرنڈر کا ج ہے ، پرنیابت کا ج ہے ، آخر میں نغلی ج کا درجہ ہے کی ترتیب ضروری ہے ، آگرچہ نیت اس ترتیب کے خلاف ہو جمر ج اس ترتیب سے ادا ہوگا ، یعنی آگر کسی پر ج نذر ہے اور وہ نقل ج کے ادا دے ہے ج کررہا ہو تو اس کی تیت کا اعتبار نہیں ہوگا ، گلہ نذر کا تج اوا ہوگا (۲)

ج کے لازم ہوئے کی شرائط ، ج کا دم ہونے کہا ج شرائد ہیں ) بالغ ہونا (۲) سلمان ہونا (۳) عاقل ہونا (۳) آزاد ہونا (۵) قدرت ہونا جس محض پرج لازم ہو ماہ اس پر فرض عمرہ محمل لازم ہو ماہ ۔ (۳) جو محض زیارت یا تجارت کے لئے کد میں داخل ہونا جاہے اور وہ گذی فروش نمیں ہے تو آیک قبل کے مطابق اس پر احرام باند منا ضروری ہوگا۔ بعد میں ج یا عمرے سے فراغت کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔

استطاعت الرائی ہے ہے اس استطاعت میں کی طرح کے اموروا فل ہیں (۱) تکدرست ہونا کہ ج کے اعمال ادا کرسکے (۲) راستہ کا اموروا فل ہیں (۱) تکدرست ہونا کہ ج کے اعمال ادا کرسکے (۲) راستہ کا اموروا فل ہیں (۱) تکدرست ہونا کہ ج کے اعمال ادا کرسکے (۲) راستہ کا امورو ہوں جا ہے دو راستہ تھی پر ہویا سندر کا (۳) اتنا کال ہونا کہ جانے اور والی آئے کہ فروری ہے مرف جانے کا فرج کائی نہیں یا نہ ہوں۔ وطن کی جدائی دشوار ہوتی ہے اس لئے والیسی کے افراجات کا انظام ہو اس طرح اتنی رقم بھی وائد موجود ہے کہ مدت مغرک لئے ہوئی ہی ان کے افراجات کا انظام ہو اس طرح اتنی رقم بھی وائد موجود ہوں ہوجس سے قرض ادا کرسکے (۳) سواری کا جانوں کرائے پر لئے جانے کہ جانے کہ معزور فض اتنا مال رکھتا ہو کہ کی ایسے فیض کو بیش (۵) استطاعت کی دو سری فنم کا تحلق معزور سے ہو اور وہ یہ ہے کہ معزور فیض اتنا مال رکھتا ہو کہ کی ایسے فیض کو بینی طرف سے ج کرانے کے لئے جو اپنا ج اسلام ادا کرچکا ہو اس صورت میں مشترک سواری کے مصارف بھی کائی ہوں گئی را ۲) اگر معزور کا لؤکا راستے میں اپنے باپ کی فدمت کے لئے تیار ہوتو اس صورت میں باپ مسلمے کہ کہا ہے گا۔ لئی اگر وہ میں باپ مسلمے کہا نے وہ بیا کی فدمت کے لئے تیار ہوتو اس صورت میں باپ مسلمے کہا ہو کے لئی اگر وہ باپ پر احمان کا بی خدمت باپ پر احمان کی مدمت باپ پر احمان کو مسلمے کی دومت باپ پر احمان کا بی کہا ہو گئی کی معادت ہے اور دا کی دومت باپ پر احمان کی دومت باپر کی

<sup>(</sup>۱) اجیاہ کے اصل حوں میں بینی بالت الوقوف " کے الفاظ ہیں۔ ترجہ میں ای مبارت کی رواعت کی کی ہے۔ گرش آ ویاہ کے متن میں (نی مالت الرق ہے کہ اصلے کے اور ہو گا ہو اور ہو گا گا ہو اور می گا ہو اور اس کی بعد ہو ہو ہو گا گا گا کی ہو دو ہم آ گا ہو گا ہو گا۔ گا اسلام میں ہوگا۔ (۲) (فلی بحی صحت آزادی کے کے بعد اب ہر آ گئی ہو قو نسی ہے۔ اگر کمی محص نے مطاق کی شیت کی تو ہو گا۔ گا اسلام میں ہوگا۔ (۲) (فلی بھی سے تو می اور ہو گا اور وہ گا ہو اور ہو گا جو گا جس کی شیت کی تو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا جس کے مواحق نے موجود ہو گا ہو ہو گا جس کو ہو گا جس کی تو ہو گا ہو گا ہے۔ بعدا کہ دو سری سن اور نوا فل کا تھم ہے کہ وہ شور می سن اور نوا فل کا تھم ہے کہ وہ شور کی ہو گا ہو گا گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو گا گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گا ہو گا ہو

ہے۔ (۱) جس مخص کوج کی استطاعت ماصل ہوجائے اس پر کے کرتا واجب ہے۔ وہ فریشہ ج کی اوا یکی میں ہانچہ بھی کرسکتا ہے۔ لیکن ہانچہ کی داوا کی جس ہے۔ لیکن ہانچہ کی سکتا ہے۔ لیکن ہانچہ کی داوا کی اور اس خطرہ ہے۔ اس خری کیا جائے گا۔ ایکن اگر ج ہے پہلے مرکباتو اس کے در عرب میں خدا کے سامنے چش کیا جائے گا۔ اگر کوئی مخص ج اوا کے بغیر مرکباتو اس کے در کے جس سے ج کرایا جائے 'اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ (۲) ج کی مطابق ترک ہی ہے۔ قرض میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے جاہے مرکبانی جائے گا۔ استطاعت میسر آئی محراد گوں کے ساتھ ج کے اواد ہے میں اکا 'محروہ مال ج ہے گی استطاعت میسر آئی محراد گوں کے ساتھ ج کے اواد ہے شیس اکا 'محروہ مال ج سے تبین اکلا کی محروب اس ج سے تبین اکل ج کی محروب اس ج سے تبین اکلا کی محروب اس ج سے تبین اکلا کی محروب اس ج سے تبین اکا کر مدین ہو تبین ہو ت

استطاعت کے باوجود جو محض ج نہ کرے اس کا معالمہ اللہ تعالی کے یہاں بہت سخت ہے۔ حضرت عرارشاد فراتے ہیں کہ میں شہروں کے حکام کو لکھ رہا ہوں کہ جو محض استطاعت کے باوجود ج نہ کرے اس پر جزید لگاریا جائے سعید ابن جیر ایراہیم نخص نے جاہد اور طاؤس کتے ہیں کہ اگر جمیں بید معلوم ہوا کہ فلال محض نے فرض ہونے کے باوجود ج اوانہ کیا اور مرکباتو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پر حمیں گے۔ حضرت ابن عباس فرایا کرتے ہے کہ جو محض ذکواۃ دیکے بغیراور ج کے بغیر مرحا تاہے وہ ونیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ تی تاب تلاوت فرمائی۔

رَبِ ارْجِعُونِ لَعَلَّى اعْمُلُ صَالِحًا فِيمَا تُرَكُتُ (بِ١٠١٨ آيت ٩٩-١٠٠)

جاکر نیک کام کروں۔

اس میں ممل صالح سے مراد ج ہے۔

اركان تج

ار کان جج جن کے بغیرج اوا نمیں ہو تا پانچ ہیں() احرام(۲) طواف(۳) طواف کے بعد مفاو مروہ کے درمیان سی (دوڑنا)(م) عوات میں جمروز (۵) ایک قول کے مطابق علق کرانا بھی ج کا رکن ہے عمرو کے ارکان بھی وقوف عوات کے طاوہ ہی ہیں (۳)

کریں مارنا) اس میں بھی بانقاق روایات ترک پروم واجب ہوگا(۳) عرفات میں فروب آفاب تک تیام کرنا (۳) مزدلفہ میں رات گزارنا(۵) منی میں رات کو قیام کرنا (۱) طواف وداع۔ ان جاروں واجبات کے چموڑ نے سے ایک روایت کے جموجب وم لازم آب اور ایک روایت کے جموجب وم لازم نیس ہے ' ملکہ متحب ہے۔

ج اور عمره كى ادا يكى كے طريق : جادر عمواداكر كے تين طريق بي () افراد-يه طريق باقي دونوں طريقوں سے الفنل ہے۔ افراد کی صورت بیہ کہ پہلے ج اوا کیاجائے ، ج کے اعمال سے فرافت کے بعد زمین عل میں جاکردوبارہ احرام باند ما جائے اور عمو کیا جائے۔ عموے اجرام کے لئے بھڑن مل بعرائد ہے۔ پھر تنعیم ہے ، پھر صدیبیہ ہے۔ افراد کرنے والے پر کوئی دم واجب جمیں ہے۔ لیکن نفلی دم کرنا جائز ہے۔ (۲) قرآن یہ ہے کہ ج اور عمو کی نیت ایک ساتھ کرے اور دونوں کااحرام باندھے اگر قارن جے کے افعال اداکرے تربیہ اسکے لئے کافی ہے۔ اب مرے کے افعال کی ضورت نمیں ہے۔ ج کے افعال کے ساتھ جمرے کے افعال مجی ادا ہوجائیں مے سے ایسانی ہے جیسے فسل کے ساتھ وضوبھی ہوجا کا ہے الین اگر قارن نے وقوف عرف سے پہلے طواف کرایا ' یا سعی کملی تو اس کی سعی وولیل عبادوں (ج وعمو) کے لئے کانی ہوگی الین طواف کانی نہیں ہوگا۔ اس لئے كر ج ين نسسر ملوات كى شرط يەسى كرو قرون موذ كے بيت التي قارن برايك بكرى ذرك كرنا-صروري بركالين أكروه كى ب قواس پروم لازم عين بوكا- كول كداس في اينا ميقات نيس چموزاب كى كاميقات مكه ي ے(٣) تمتع - اس كى صورت يہ ہے كہ ميقات سے عموكا احرام بائد صاحات اور كمدين طال بوكر ج كے وقت تك ان امور سے فائده الخائے جو محرم ہونے کی صورت میں اس میں اسکے لئے منوع قرار دیدئے گئے تھے ، پھر ج کا احرام باند ها جائے۔متع کے لئے ان پانچ امور کی پابدی ضروری ہے۔ (۱) جمع کرنے والا مجد حرام کے باشندول میں سے نہ ہو 'باشندہ سے یہاں مرادیہ ہے اسکی حائے سکونت سے مجد حرام تک اتا فاصلہ نہ ہوجس کو شرقی سنرکافاصلہ کماجاسکے اور جس میں نماز تصریر می جائے (۲) عمو کو جج پر مقدم كمدي اس كاعموج كے مينول من بوس) ج كا اوام بازے كے لئے مقات يا كى ايے مقام كا سزندكرے جس كا فاصلہ میقات کے برابر بود(۵) اس کا ج اور عموایک ہی مخص کی جانب ہے ہو۔ اگریہ تمام اوصاف پائے جائم و ج کرنے والا متتع كملائ كا-اوراس رايك دم لازم بوكا-اكروم ميمرنه بوتويم النوس بل تين دوزے ركنے بول كے- بلت يد دندے تنن ر کے جائیں یا مسلسل سات موزے وفن والیس بھر لے کے بعب در کھنے ہوں گئے۔ اگر ج کے دوران میں روزے نہ رکوسکا تو والی سے بعد دس روزے متفق یا مسلسل مکتے ہوں مے۔ یہ حال قران کا ہے کہ اگر دم میسرنہ ہوتو تین روزے رکھے جائیں۔اور سات روزے وطن واپسی کے بعد رکھے جائیں۔۔ان نیزں صور توں میں افراد افغل ہے ، پھر تہتا اور پھر

(١١) احتاف كے يمال قران افضل يه ، محر جميع ، محرافراد-ان جنون مورون كى تنسيل فقد حنى كى تنابون من ملاحد كرل جائ (شرح و قايدج اس ٢١٩

آ۲۲۲) مترجم

ہوتا ہے سرمہ لگانے نصد محلوانے کچنے لکوانے اور کھی کرنے بیٹ کوئی جرج نہیں ہے(۱) ہماع کرنا۔ اگر ذی اور طبق ہے پہلے ہماع کرلیا جائے توج باطل ہوجائے گا۔ اس جرم کی وجہ ہے آیک اوٹ گائے گائے 'یاسات ہمیاں ذیح کرنی ہوں گی 'لیکن آگر ذیح اور طبق کے بعد صحبت کرے گاتو اونٹ کی قربائی کرنی ہوگی 'البتہ جج فاسد نہیں ہوگا(۵) ہماج کے دوامی شال بوس و کنار کرنا۔ احرام کی حالت میں یوس و کنار کرنے ہے ایک بحری واجب ہوگی ' باتھ ہے مٹی لگا لیے بیس بھی ایک بحری دی ہوگی۔ احرام کی حالت احرام میں نکاح منعقد ہی نہیں ہو تا (۱) جگل کا شکار مارنا۔ اس شکار ہے مرادوہ جائورہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہو' یا وہ جائور جو طال اور حرام جائورد اس جس کی جائور دیتا ہوگی جا اور جو طال اور حرام جائورد اس جس کوئی سزا نہیں ہو ۔ اس جس کی خانور دیتا ہوگی جا اور میں میں در کا شکار جائز ہو اس جس کوئی سزا نہیں ہو ۔ اس جس کا اس کا اس کا اس کی اس کی سرا نہیں ہو ۔ اس جس کوئی سزا نہیں ہو ۔ اس جس کی سزا نہیں ہو ۔ اس جس کی سرا نہیں ہو ۔ اس جس کی اس کی سرا نہیں ہو ۔ اس جس کی سرا نہیں ہو ۔ اس جس کی سرا نہیں ہو ۔ اس جس کی اس کی سرا نہیں ہو ۔ اس جس کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں کی سرا نہیں ہو ۔ اس کی سرا نہیں کی سرا کی سرا کی سرا نہیں کی سرا نہیں کی سرا نہیں کی سرا نہیں کی سرا

#### تيراباب

# سفرکے آغازے وطن واپسی تک ظاہری اعمال کی تفصیل

سنتیں۔۔۔سفرے احرام تک:

پہلی سنت ہے (مال کے سلطے میں) جب کوئی ہخص ج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیں۔ جن لوگوں کا تفقہ اس جن لوگوں کی حق البی کرتا چاہیے پھر قرض خواہوں کا قرض ادا کرتا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذہ ہے ج جے ہے واپسی تک کے لئے ان کے افراجات کا نقم کرتا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی امانت اس کے پاس موجود ہو تو وہ واپس کردین چاہیے۔ جائز کمائی میں ہے اتنی رقم ہوئی چاہیے جس میں سے بعد رہمت ووسعت فقراء اور دو سرے افراجات کے کانی ہو تکلی کی نوبت نہ آئے گائی ہو تکلی کی نوبت نہ آئے گائی ہو تکلی کی اور سفر کے لئے مظبوط جانور فریدے 'یا کراہ پر لے 'کین کی اراد بھی کی جاتی رہے۔ جب وطن سے رخصت ہوتی چاہیے جس میں سے بعد رہمت ووسعت فقراء اور مساکین کی اراد بھی کی جاتی رہے۔ جب وطن سے رخصت ہوتی چھرات کرے 'اور سفر کے لئے مظبوط جانور فریدے 'یا کراہ پر لے 'کین کرائے پر لیے کی صورت میں مالک کو بتلادے کہ وہ کس ضرورت کے لئے جانور حاصل کردہا ہے 'اور اس سفر کے دوران نہ کورہ جانور پر کیا سامان لادے گا' یہ سامان مختم ہویا زیادہ۔ بسرحال اس کی وضاحت ضروری ہے آکہ مالک کی رضامندی حاصل ہوجائے۔

روسری سنت (رفیق کے سلط میں) : سنرج کے لئے ایا رفق تلاش کرے جو نیک ہو نیز کا پند کرنے والا ہو اور نیک المال پر اسکا معاون ہو اگروہ کوئی بات بحول جائے تو یا دولا دے ایا درہ تو عمل پر اسکی مد کرے عمل میں کنروری د کھلائے تو اس کی ہمت افزائی کرے المول خاطر ہوتو مبرکی تلقین کرے ۔ پھر اپنا اعزاد اور ان رفقاء ہے جو سنرج میں اس کے ساتھ نہ جارہ ہوں رخصت ہو ان سے دعاؤں کی درخواست کرے اللہ تعالی نے اکی دعاؤں میں خرو برکت و دبیت فرمائی ہے ارخصت ہونے والا مخص بدالغاظ کے:

استُود عاللَّهَدِينَكُ وَالمَانَتَكُ وَخَوالبِيمَ عَمَلِكَ (ابودادَه مُنفى-نائى-ابن عمر) من يرادين عرى المنت اور تيرے آخرى اعمال الله كے سردكر تا بول-

<sup>(</sup>۱) احاف كدوب كرملائق منوه امور اور ان كرار كاب ير موف والى مزادك كي تفسيل حتى فتدكى تايون بي ملاحط يجيئ (ورالاييناح تاب الح) مترج

آخضرت ملى الله عليه وسلم مسافركور فعست كرت بوئيد وعافرها ياكرت في في حفظ الله و كُنفِه وَ وَدَكَ الله الشَّقُولَى وَجَنَب كَ الرَّوَى وَغَفَرَ ذَنبُكَ وَوَجَهُكَ لِللهُ اللهُ الله

تبیری سنت (گرے نگفے کے سلطین ) ، جب گرے چلے گئے تودور کوئت نماز رہ ہے ' پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قال یا سما الکا فرون اوروو مری رکعت میں سورة اخلاص طاوف کرے ' نماز سے قام نے بور دونوں ہا تھ اٹھائے اور ہاری تعالی کے حضور کمال اخلاص اور صدافت نیت کے ساتھ دعا ہا تھے کہ اے اللہ توی ہمارا رفتی سفرے ' اور توی ہمارے بال ' اولاد اور گر بارکا محافظ ہے ' اے اللہ ' ہر آفت اور ہر پریشانی ہے ہماری اور ان کی حفاظت فرما ' اے اللہ ! اس سفر میں ہم تھے ہے تیکی اور تنوی کی درخواست کرتے ہیں ' اور ایسے عمل کی قوفتی چاہجے ہیں جس سے تیری خوشنودی حاصل ہو سکے ' اے اللہ ! ہمارے لئے زیون کو لیسے دے سیر آسان فرمادے ' ووران سفر جم ' دین اور مال کی سلامتی عطاکر ' اور جمیں اسے گھری ' اور نبی اکرم صلی اللہ لیسٹ دے سیر آسان فرمادے ' ووران سفر جم ' دین اور مال کی سلامتی عطاکر ' اور جمیں اسے گھری ' اور دوست احبات کی علیہ دسلم کے دوخی ناوج ہے ہیں ۔ اے اللہ! جمیں اور ان کو اپنی حفاظت عطاکر ' ہم سے اور ان سے اپنی تو تیں سلب مت فرما' اور بھی باور ان پر اپنی عافیت دائم و قائم رکھے۔

میں اللہ کانام لے کر لکلا میں نے اللہ پر بخوسہ کیا کتابوں سے بچانا اور نیکیوں کی قوت دینا اللہ ی کی طرف سے ہے اسے اللہ اللہ علی بناہ جاہتا ہوں کہ گراہ ہو جاؤں یا گراہ کردیا جاؤں یا ولیل موں یا ولیل کیا جاؤں کا افتری کردن یا جائے ہوں یا ولیل کیا جاؤں یا جائے ہوں کہ حالت کی جائے۔

اسكے بعدب دعاكرے كم اے اللہ من ابراہث من عام و فمود اور طلب شمرت كے لئے نہيں لكا ہوں بك ميں نے تيرے خصب سے نيرے خصب سے نيخ كے لئے مير الله عليه وسلم كى سنت خصب سے نيخ كے لئے اور تيرى ملاقات كے شوق كى بحيل كے لئے سنوانتها دكيا ہے ، جب جانے ملكے قريد دعا يرجے۔ كى اتباع كے لئے اور تيرى ملاقات كے شوق كى بحيل كے لئے سنوانتها دكيا ہے ، جب جانے ملكے قريد دعا يرجے۔

اللهمة بك أَنْتُ شَرْتُ وَعَلَيْكُ أَوْكُلْتُ وَيَكُمُ اعْتَصَّمْتُ وَالْمِيْكَ اَوْجُهْتُ اللهُمُ اَنْتَ ثِقَتِي وَانْتَ رَجَالِي فَاكُفِنِي مَااهَمَنَيْ وَمَا لَا أَهْتَهُ بِهِ وَمَاآنَتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِيْ عَرْجَارِكَ وَجَلِّ ثَنَاثُكُ وَلَا الْهَ عَيُرُكُ اللّهُمَّ زَوِدُنِي النَّقُولِي وَاعْفِرُ لِي دُنْبِي وَ جَهْنِي الْحَيْرَ اِيْنَمَا تُوجَّهُتُ

آے اللہ! ش تیری ہی مدد ہے چلائیں نے جھے پری بحروسہ کیا " تیری ہی بناہ عاصل کی تیری ہی طرف معود ہوا اے اللہ تو ہی میرا احتاد ہے اور جس کے میری امید ہے اے اللہ! محصے اس چزے بچا جو محصے بیش آئے اور جس کا میں اہتمام نہ کرسکوں اور جس چز کوتو محصے نوادہ جاتا ہے " تیری بناہ لینے والا عزیز ہوا " تیری

تعریف مظیم ہے متیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اسے افلا تقوی کو میرا زاور او بنا میرے گنا معاف فرما ، جمال میں جاؤں میرے سامنے خیر فرما۔ جب کسی نئی منزل سے روانہ ہوتو یہ دعا ضرور پڑھ کیا کر ہے۔

بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ اَكْبَرُ تُوَكِّلُتُ عَلَى اللّهِ وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُوْالاً بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظيم مَاشَاءَ اللّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَالُهُ يِكُنْ سُبْحَانُ الْنِي سَخْرِلَنَا هَنَّا وَمَاكُنَّالَهُ مُقْرِنِين وَاتَا الِي رَبِنَا لِمُنْقَلِبُونَ اللّهُمَّ إِنِي وَجَهِتُ وَجَهِي الْبِيكُ وَفَوْضُتُ الْمُرِي كُلّهُ الْبِيكُ وَنَوْضُتُ الْمُرِي كُلّهُ

میں اللہ کانام لے کرسوار ہوا اور اللہ سب سے بوا ہے میں نے اللہ پر بحروسہ کیا ہمناہ کے پھیرہے اور نئی پرلگانے کی طاقت بس اللہ می کو ہے ہو بلند اور عظیم ہے جو اللہ جابتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں جابتا وہ نہیں ہوتا اللہ پاک ہے جس نے اس کو جارے قبضہ میں دیویا اور جم اس کی قدرت کے بغیرات قبضہ میں کرنے والے نہ سے اور بلاشبہ جمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے تمام معاطلات میں جمے پر احماد کیا وہ میرے لئے کانی ہے اور بمترین کارساز ہے۔

جب سواري راجي طرح بير جائ أورجانور قايوي آجائ تويد الغاظ سات باركم-سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ

الله ياك ب- سب تعريفين الله تے لئے بين اور الله كے سواكوئي معبود منين اور الله سب بوا

برید دمایمی پرسے۔ المُحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِي هَمَانَا لِهُنَا وَمَاكُنَّا لِنَهُتَدِي لَوْلَا اَنْ هَمَّانَا اللهُ الل

چھٹی سنت (سواری سے اترنے کے سلط میں): سواری سے اترنے کے سلط میں سنت یہ ہے کہ جب تک دھوپ تیزنہ موجائے لینی دن المجھی طرح نہ تکل آئے تو اس وقت تک سواری سے نہ اترے 'بھریہ ہے کہ رات میں سنر کرے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

علیک بالد آجة فان الارض تطوی باللیل مالا تطوی بالنهار (۱) (ایوداؤد انس) (ایوداؤد انس) تخریب چلاکو اس کے کہ رات میں سانت دن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

<sup>( 1 )</sup> ابدواؤد کی روایت میں مالاتعنوی بالنهار کے الفاظ نمیں ہیں۔ البتہ مؤطا می خالدین معدان کی مرسل روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

سنرے دوران رات میں کم ے کم سوئ اک زوادہ ے زیادہ مسافت مے ہوجائے ، جب منول قریب ہونے لکے تو یہ وعا

ٱللهُمَّرَبَّ السَّمُواتِ السَبِعِ وَمَا اَظْلَلُنَ وَرَبِّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلُنَ وَرَبِّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلُنَ وَرَبِّ الْأَرْضِيْنَ السَّلْكُ كَ الشَّيَاطِينُ وَمَا اَصْلَلُنَ وَرَبِّ الرِّيَاجِ وَمَا ذَرَيْنَ وَرَبِّ الْبِحَارِ وَمَا جَرَيْنَ اسْلُكُكَ حَيْرَ هَٰ لِالْمَنْزِلِ وَحَيْرَ اَهُلِهِ وَأَعُودُ بِكَمِنْ شَرِّ هَٰ لَا الْمَنْزِلِ وَشَرِ مَا فِيْهِ إِضرِ عَنِى شَرَّ شَرَادٍ هِمْ

اے اللہ ہو سانوں آسانوں اور سب چیزوں کا رب ہے جو آسانوں کے بیچے ہیں اور جو سانوں زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے افر ہیں اور بوشیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کوشیطانوں کے اور ان سب چیزوں کا رب ہے جن کوشیطانوں کے کمراہ کیا ہے اور جو سمند روں کا اور نے کمراہ کیا ہے اور جو سمند روں کا اور ان چیزوں کا اور ہے جنہیں ہوائی کے کاسوال ان چیزوں کا رب ہے جنہیں وہ بماتے ہیں موش تھے ہے اس آبادوں کی اور اس کے باشندوں کی تجرکا سوال کرتا ہوں اور اس کے اندر ہیں جھے سے استے مدل کی برائی دور کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرے تیری بناہ جا بتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے سے استے مدل کی برائی دور کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شرے تیری بناہ جا بتا ہوں جو اس کے اندر ہیں جھے سے استے مدل کی برائی دور

میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسلے سے جو کسی نیک وبدسے تجاوز نہیں کرتے اس کی مخلوق کے شرعے۔

جب دات کی آری مجا جائے تو یہ دعار مع

يالزضرية وريك الله أعُونُ الله من شرك وشرمافيكو شرماييب عليك أعون البلدة والد اعون الله من شركل المدواشور وحية وعفرب ومن شرساكيني البلدة والد وماولدوله ماستكن في الليل والنهار وهو السيئة العليم،

اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں تیرے شرے اور ان چیزوں کے شرے جو تھے میں پیدا کی جو تھے میں اللہ کی بناہ جاہتا ہوں ہر شیر' ہرا ژدہا' ہو تھے میں پیدا کی تی اور اللہ ہیں اور اللہ تی ہرسانپ اور ہر مجھوکے شرے اور اس شمر کے دہنے والوں کے اور باپ کے اور اولاد کے شرے اور اللہ تی کا ہے جو رات میں بہتا ہے اور وہ شنے والا اور جانے والا ہے۔

سالوس سنت (مفاظت کے سلیے میں) : اس سلیے میں احتیاط کا نقاضا یہ ہے کہ دن کو قافلے علامدہ نہ چے ، بجب نہیں کہ قافلے ہے اللہ ہو کر رات کے ابترائی کہ قافلے ہے اللہ ہو کر رات بعول جائے یا تھا دیکو کر کوئی مار والے 'رات کو سوتے وقت بھی ہوشیار ہے آئر رات کے اور ہتیلی کو جھے میں سونے کی نوب آئے تا بھی اللہ کا کر سونے کا موقع طے قواتھ افعا کر رکھے اور ہتیلی کو تکھیے کے طور پر استعمال کرے 'آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اپنے اسفار میں اس طرح سویا کرتے تھے ' ( ا ) کو نکہ ہاتھ جھیلا کر سے کھیے کے طور پر استعمال کرے 'آنخضرت ملی الله علیہ وسلم اپنے اسفار میں اس طرح سویا کرتے تھے ' ( ا ) کو نکہ ہاتھ جھیلا کر

<sup>(</sup>١) يردوايت تذي في كل من الو الأدام في كل عدد روايت كالناظرين "كان اذا نام في اول الليل افترش ذراعه واذا نام في آخر الليل نصب خراعه نواعه في آخر الليل نصب خراعه نواعه في كفه"

لیٹنے میں 'یا کسی اور طرح سونے میں کمری نیند آجاتی ہے 'یہ ممکن ہے کہ سورج لکل آئے 'سونے والے کو خربھی نہ ہواور فخری نماز فوت ہوجائے۔۔ رات کو مستحب یہ ہے کہ دور فق باری باری حفاظت کریں 'جب ایک سورہا ہو تودو مراجا کے اور قافلے کی حفاظت کرے۔ اس طرح پہودینا مسنون ہے۔ اگر کوئی دخمن یا درندہ حملہ آور ہو تی آئے وہ الکوسی ' شداللہ انہ لاالہ الاحو سورة اخلاص اور معوذ تین پڑھے اور آخریں یہ دعا بھی شامل کرلے۔

بِسْمِ اللّٰمِمَاشَاءُ اللّٰهُ لَا قُوْةً الآبِ اللهِ حَسْبِي اللّٰهُ تَوْكُلْتُ عَلَى اللّٰمَاشَاءُ اللهُ لا يَأْتِي بِالْحِيْرَ اللّٰهُ وَكُلْتُ عَلَى اللّٰهُ وَكُفْلِ سَمِعَ بِالْحِيْرَ اللّٰهُ وَكُفْلِ سَمِعَ اللّٰهُ وَكُفْلِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَلْحَا لَكُ لَكُ اللّٰهُ وَكُفْلِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰ

فُلُوبَعِبَادِكُ وَلِمَاءِكَ بِرَافَةِ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَنْتَارُحَمُ الرَّاحِمِينَ.

میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا جمناہ سے پھیر نے اور نیلی پر لگانے کی طاقت ہی اللہ ہی کو ہے محرالآ
ماشاء اللہ اللہ میرے لئے کانی ہے میں نے اللہ پر بحروسہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی جمیں کرتا اللہ کے
علاوہ کوئی پرائی دور نہیں کرتا اللہ میرے لئے کانی ہے اور کانی دہا ہے اللہ نے اس طخص کا قول ساجس نے
دوا یا تکی اللہ سے باوراء کوئی انتا نہیں ہے اور نہ اللہ کے سواکوئی ٹھکانہ ہے اللہ لکھ جکا ہے کہ میں اور
میرے رسول غائب رہیں گے بلا شبہ اللہ طاقتور اور زبروست ہے۔ میں نے خدائے برتر و تحظیم کی پناہ لی اور
زندہ جاوید سے مدد حاصل کی جو مجمی نہیں مرے گا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرا اپنی اس آگھ سے جو سوئی
زندہ جاوید سے مدد حاصل کی جو مجمی نہیں مرے گا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرا اپنی اس آگھ سے جو سوئی
نہیں ہے اور جمیں پناہ دے اپنی عزت کی جو طلب نہیں کی جاتی اے اللہ ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل
فرانا کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ قو ہمارا لیقین اور ہماری امید ہو اے اللہ اسپیٹ بھوں اور ہائدیوں کے ول
رحمت درافت کے ساختہ ہماری طرف مجھردے بلاشبہ توار حم الرا محین ہے۔

آٹھوس سنت: دوران سنرجب کی اوٹی جکہ چ سے کا افاق تو متحب ہے کہ تین باراللہ آگر کمہ کریہ وہا پڑھے۔ آللہ مُنَّمَ لَکَ النَّسِرَ وَصُعَلَى کُلِ شُرَ فِوَلَکَ الْحَمْدُ عَلَى کُلِ حَالِ اے اللہ تخفے ی برتری حاصل ہے تمام بلندیوں پر اور تیرے ی لئے ہرحال میں تمام تعریفیں ہیں۔ جب کی بہتی میں اترے و مُنِحَانَ اللہ کے اور اگر سنرے دوران وحشت یا تمائی کے خوف کا احساس ہوتو مسب دیل کلمات

سُبْحَانَ اللهِ المَلِكِ القَنْوْسِ 'رَبِ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّوْحِ جَلَّلَتِ السَّمُواتُ بِالْعِزَّةِ وَالْحَبُرُوتِ -

پاک بیان کرنا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے 'پاک ہے ' فرشتوں اور روح کا رب ہے 'آسان و حامیے ہوئے ہے۔ اس کی عزت اور جہوت ہے۔

#### احرام کے آداب میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک

بسلا اوب : جب میقات پر پہنچ بینی اس معوف جگہ پہنچ جمال سے لوگ عام طور پر احرام بائد ماکرتے ہیں تو احرام کی دیت، سے مسل کرے 'بدن کی مطافی کرے' مراور وا وہ کے بالول میں تعلمی کرے' ناخن تراشے ' مو چیس کوائے' مفالی کے ان تمام آواب کی دعایت کرے ہو کتاب المبارة (طمارت کے ابواب) میں بیان کئے جانچے ہیں۔

دو سرا ادب : سطے ہوئے کیڑے اتار والے اور احرام کے کیڑے ہین لے این دو کیڑے لے ایک چاور بنائے اور دو سرے کیڑے کو لائل کے طور پر استعال کرے اللہ تعالی سغید رنگ زیادہ پند کرتے ہیں اس کے احرام کا لباس مجی سغید ہی ہونا چاہیے اس وقت خوشبو بھی استعال کرسکتا ہے اس میں بھی کوئی جرج نہیں کہ خوشبو کا اثر لباس پر باقی دہ جائے آنجنست مسلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے بعد بھی دیمی می (بخاری وسلم سے ماکشہ)

تبسرا ادب : کرے تدیل کرنے کے بعد اتی در فرے کہ اگر موار ہوتو مواری چلے گئے اور بیادہ پا ہوتو خود چلنا شروع کردے اس کے بعد میں کردے اس کے بعد میں کردے اس کے بعد میں کہ احرام کے لئے ول سے دیات کرایاتا کافی ہے الیکن مسئون میرے کہ نیت کے ساتھ زبان سے تبدید بھی کے۔

لَبَّيْكُ ٱللَّهُمْ لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّهُمْ لَكَ وَالْمُلْكَ

لأشريككك

میں حاضر بوں اے اللہ میں حاضر بون تیرا کوئی شریک شیس ہی میں حاضر بون بیشک حمد اور نعت اللہ ہیں حاضر بون بیشک حمد اور نعت اللہ ہی تیرا ہی جم تیرا کوئی شریک شیس ہے

اگر اللاط کی زیادتی مقصود موازید الفاظ کے

ڵؘڹۜؽڮۜۊڛۜۼڷێۜػۊٲڶڂۜؽؗڗػٛڵؙؙؙٞ؋ؠۣؾۑؽػۊاڷڗٙۼ۫ڹٵٛٳڷؿػڶڹؽػڔؚؚڿڿٙ؋ٟڂڡۧٲؾۼڹۜڵ ۊؘڔۣڨٚٲٲڵۿؠۜٛڞ<u>ڸٙۼڶؠ</u>ڡؙڂؿٙؠۅؘۼڶؽڰۣڣڂۣؿٙٮؚ

میں ما طرور آئیں معتقد ہوں کمام فیر تیرے قیفے میں ہے۔ رقبت تیری طرف ہے میں ما ضربوں ج کے لئے حقیقت میں مودون آور فلا می کی راہ ہے اللہ رحبت نازل فرما محد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولا در۔

چوتفاارب ، بب ج كامرام كانيت المن الموادرة كورد تبيد كر القاط الماده المراك اللهم النه المنه المراك اللهم النه المنه ال

اے اللہ میں ج کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اے آمان فرادے اور فریشر ج اوا کرنے پر میری مدکر
اور میری جانب ہے اے قبول فرا اے اللہ میں نے جی تیرا فرض اوا کرنے کی نیت کی ہے ان
لوگوں میں ہے کر جنوں نے تیرے علم کی تخیل کی تھے پر اعلان لائے اور تیرے احکام کی اتباع کی جھے ان
ممانوں میں شامل فراجن سے قرراضی ہاور خوش ہے اور جن کاج قرنے قبول کیا ہے اس اللہ جھے اس فریعنہ ج کی اوا نیگی کی
قرنی عطا فراجس کی میں نے نیت کی ہے اے اللہ! تیرے لئے میرے کوشت بال بخون پٹھے معزاور ہریوں نے احرام کیا ہے ،
اور میں نے اپنے اور تیری مرضی حاصل کرنے کے اور آخرت کی طلب کے لئے خور تیں بخوشو اور سلے ہوئے کہرے حرام
کرلئے ہیں۔

یانجوال ادب: جب تک احرام باتی رہے اس وقت تک و قانو قا تابیہ کتا رہے 'فاص طور پر اس وقت تابیہ ضور کے جب رفقاء س ملاقات ہو 'لوگول کا اجتماع نظر آئے 'کی اوٹی جگہ چرھنے یا وہاں ہے اتر نے کا افقاق ہو 'کی سواری پر سوار ہونے 'یا سواری ہے نچھا تر نے کا ضورت ہو ' سب بیٹ آئے ' تابیہ با آواز بلند کے 'لین چھنے چلانے کی ضورت نہیں ہے یا غائب فض نہیں ہے کہ اے سانے کے لئے چلانے کی ضورت ہو ' حدیث بیں بھی یہ مضمون آیا ہے (۱) مجدح ام مسجد خیت اور میجد میقات میں بھی باند آواز کے ساتھ تلبیہ کہ سکتا ہے 'کول کہ می قبول مساجد ج کے مقامات میں شار ہوتی ہیں 'لیکن و سری مساجد میں باند آواز سے تابیہ نہ کیے آجت آجت کہنے میں گوئی حرج نہیں ہے۔ آخضرت مسلی اللہ علیہ و سلم کی عادت مبار کہ یہ تھی کہ جب کوئی جرت انگیزواقعہ رونما ہو تاقیب کلیات ارشاد فرمات گبین کیاں السطید و سلم کی عادت مبار کہ یہ تھی کہ جب کوئی جرت انگیزواقعہ رونما ہو تاقیب کلیات ارشاد فرمات میں حاضر بول بلاشہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔

مکه مکرمه میں داخل ہونے کے آواب

بہلا اور : کمد کرمہ میں داخل ہونے پہلے ذی طوی میں طسل کرے 'ج میں مسئون طسل دس ہیں 'پہلا احرام کے لئے میقات پر 'ود مرا کمد کرمہ میں داخلے کے لئے بیسرا طواف قدم کے لئے چوتھا وقوف عرفہ کے لئے 'پانچاں مزد لفیض قیام کرنے کئے بیٹھنا طواف زیارت کے لئے ' تین طسل ری جمارے لئے ہیں' ری جموع عبد کے لئے عسل مسئون شیں ہے 'دسوال طواف وداع کے لئے ہے۔ امام شافع کے جدید مسلک کے مطابق طواف وداع کے لئے حسل مسئون نہیں ہے۔ اس طرح یہ تعدا دنوہی رہتی ہے۔

و سراادب: کمه کرمه کی صدودین داخل موتے سے پہلے پیدوعاکر نے

ٱللَّهُمَّ هَنَاحَرَمُ كَوَامُنْكَ فَحَرِّمُ لَحْمِثَى وَتَمِي وَبَشُرِي عَلَى النَّارِ وَآمِنِي مِنْ عَذِابِكَيَوُمَ تَبْعَثْ عَبَادَكُ وَاجْعَلْنِي مِنْ اَوْلِينَاءِكُ وَاهْلِ طَاعَنَكَ

اے اللہ یہ تیراحم اور جائے امن ہے علی قویر آگوشت میراغون اور میری جلد اک پر حرام فرادے اے اللہ مجھے اسون کے اسپخ عذاب سے محفوظ رکھ جس دن کہ تواہد علیہ بعد اس کا اور مجھے اسپخ عذاب سے محفوظ رکھ جس دن کہ تواہد بعد اس کا تھا۔

تبیرا اوب: کمه کرمه میں کداء کی کھاٹی ہے ہوکرداخل ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میں راہ افتیار فرمائی تعی' (بخاری و مسلم ابن عرف اس سلسلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع افضل ہے۔ جب مکہ کرمہ سے نظے توکدی کی کھاٹی کا راستہ افتیار کرے۔ یہ کھاٹی نشیب میں ہے اوروہ بلندی پرواقع ہے۔

چوتفاارب: جب كم كرمين وافل مواور خاند كعبر بهلى نظرر في السيد عاكر على المستلام وَعَارِكَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) بخارى وسلم ين اليموى الاهمى عيد القاع مقل بي الذك لا تنادون اصمولا غائبا"

ڽٵۮۜٵڹؙۼڵٳڸٷٳؙڵٳٞػؙڔٳ؋ٵڵڶۿؠٞٳڹۧۿڶٳڹؽؾؙػۼڟۜڡٛؾؘڡؙۅڴڗٞڡؙؾٙۅؙۺٙڗ۠ڣؾۘ؋ٵڵڶۿؠۜۧڣٙڒۮۉؾڣڟۣؽؠٵۏڒۮۄؙ ؾٙۺؙڔؽڣؙٳۊؾػٚڔؽؠٵٷڒۮڡؙڡڣٳڹڐٷڒۮڡؙڡڹؙڂڿڣؠڗٳۊػڒٲڡڐٵڵڵۿؠۜۧٳڣؾڂڸؽٳڹٷٳٮڗڂڡؾػ ۅٳۮڂؚڵڹؿڿٙڹۘؾػۘٷٲۿڸڹؿۣڡۭڹٞٵڵۺؽڟٳڽٳڷڗ۫ڿۣؽؗؠ

بانجوال اوب: جب مجرح امين وافل بولان شيب كورواد كساندر جائز الفاظ كر بسيم الله وَبِاللّهِ وَمِنَ اللّهِ وَ النّي اللّهِ وَفِي سَبَيّل اللّهِ وَعَلَى مِلْقِرَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ

شروع كرنا موں اللہ كے نام سے اللہ كى مدسے اللہ كى جانب سے اللہ كى طرف اللہ كے راستے ميں اور محرصلى اللہ عليہ وسلم كے طربيقے كمان

جب خانہ کعبرے قریب ہونے آوید الفاظ کیے۔

ؙٵڵڂٙڡؙڎؙڸڵ؋ۅؘؘۺؘڵٳ۠مٌ عُڵۑؖۼؠٵ؋ۄٲڵڹؽڽؙٵڞڟڣؙؽٵڷڵۿؠۜۧۻڷؽۼڶؽڡۘڂؠۧڋ۪ۼڹڋؚػۅؘۯۺۅؙڶؚػ٠ ٤ عَلَى إِنْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ كَوَعَلَى جَمِيْعِ أَيْبِيَا وَكَوَرُسُلِكَ -

تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لئے ہیں اور سلامتی ہو اس کے ان بعد ب پہنیں اس نے پند کیا اے اللہ! رحت نازل فرما آپنے بندے اور رسول محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ماوراپنے دوست ابراہیم علیہ السلام پر ماوراپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر۔

اورباته الماكريه وعاماتك

ٱللَّهُمَّاتِیْ اَسْأَلُکُونِ مَقَامِی هٰنَافِی اَوْلَ مَنَاسِکِیْ اَنْ نَقَبْلَ تَوْبَنِیْ وَتَحَاوَزَ عَنْ خَطِیْتَیْ وَنَصْعَ عَنِیْ وَزُرِی الْحَمْمُلِلِّهِ الَّنِی بَیْنَهُ الْحَرَامُ الَّذِی جَعَلَهُ مُثَلَهُ لِلنَّاسِ وَامْنَا وَحَعَلَهُ مُبَارِی الْحَمْمُلِلِّهِ الْنِی بَیْنَهُ الْحَرَامُ الْذِی جَعَلَهُ مُثَلَهُ لِلنَّاسِ وَامْنَا وَ وَجَعَلَهُ مُبَارِی وَامْنَا وَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اے اللہ ایس تخف کے اپنے مقام میں اور اپنے مناسک کے آغاز میں ورخواست کرتا ہوں کہ میری تیبہ قبول فرا میرے کتا ہوں سے درگزر کراور میرے اوپرے کتا ہوں کا برجہ بلکاک شکرے فداوند قدوس کا جس نے بھے اپنے اس قابل احرام کمر تک پہنچایا جے اپنے اسے لوگوں کے لئے پرکت اور ہایت کا ذریعہ بنایا ہے اور جے اس نے لوگوں کے لئے پرکت اور ہایت کا ذریعہ بنایا ہے اے اللہ ایس تیری رحمت حاصل کرے کے اے اللہ ایس تیری رحمت حاصل کرے کے اے اللہ ایس اور تجھ سے اس محص کی طرح ورخواست کرتا ہوں جو تیرے عذاب سے خوفردہ ہو تیری رحمت کا امریدوار ہو اور تیری رضا کا خواہش مند ہو۔
اور تیری رضا کا خواہش مند ہو۔

چھٹااوپ: اس کے بعد مجراسو کیاں جائے اور اپنیاتھ سے مجموعا در بوسد دے مجربہ دعار ہے۔ اللّٰهُ ہَامَانَتِی اَدَّیْنَهُ اَوْمِیْدُ آقِی وَفَیْنَهُ اِسْهَدُ لِیْ بِالْمُوانَاةِ اے اللہ ایس نے اپنی انت اوالی اور اپنا حمد پوراکیا آپ اس ممدی تحیل پرمیرے کواور ہیں۔ اگر کسی دجہ سے یہ ممکن نہ ہوسکے کہ جمراسود تک پنچا جائے 'اور اسے بوسدوا جائے آتا اس کے سامنے کمڑے ہو کریہ دعا پڑھے 'استلام سے فراغت کے بعد طواف کرے 'اس طواف کا نام طواف قدوم ہے۔ ہاں آگر فرض نماز ہو رہی ہو تو جماعت سے نماز پڑھے 'اور طواف نماز کے بعد کرے۔

#### طواف بیت الله شریف کے آواب

سلا ادب اسب کہ طواف کے دوران نمازی شرطوں کی رعایت کرے ایدی ہو مونہ ہو کڑے 'برن اور طواف کی جگہ پاک ہوں۔ بہت نہ ہوں '۔اسلئے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نمازی ہے 'گر خداد ند قدوس نے طواف کی حالت میں بات چیت کی اجازت دیدی ہے 'جب کہ نمازی حالت میں بولنا منع ہے 'طواف شروع کرنے ہے بیلے ا منباع کرلیں چاہیے 'ا منباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصد دائیں بغل کے بیچے کرے 'اور چادر کے دونوں پلوبائیں کا ندھے پر ڈالدے 'اس صورت میں ایک پلوسٹے پر لیکے گا'اور ایک پلوپشت پر طواف سے بہلے تلبیہ موقوف کردے 'اور طواف کے دوران وہ دعائیں پڑھے جو ہم عنقریب پر معرف کے بعد ) کمیں گے۔

و سرا ادب ی ا منباع سے فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف کرے اور جراسود کے قریب اس سے تعو ڈاسا مث کر کھڑا ہو این بائیں جراسود کے سامنے سے گزرجائے 'خانہ کعبہ کی دیوار سے تین قدم کے فاصلے اور کھڑا ہو ' تاکہ قریب بھی رہے ' کیونکہ خانہ کعبہ کی قریت کی بوی فنیلت ہے 'شاؤرواں پہی طواف نہ ہو ' کیونکہ مید حصہ بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہے ' جراسود کے پاس شاؤرواں زمین سے ملی ہوئی ہے ' اسلے طواف کرنے والا غلطی سے شاؤرواں پر طواف شروع کردیا ہے۔ جب کہ اس حصہ پر طواف کرنا درست نہیں ہے 'شاؤرواں سے مراد دیوار کی جو ڈار کی بیاد کی جو شاؤرواں کتے ہیں۔

تيراارب : ابراك اللهُ اكبرُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے' اللہ بحث بدا ہے' اے اللہ! آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے احکامت کی تقدیق کرتے ہوئے آپ کے احکامت کی تقدیق کرتے ہوئے' آپ کے حمد کی پخیل کرتے ہوئے' اور آپ کے نبی حضرت محم معطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خانہ کعبہ کا ہے طواف کرتا ہوں۔

اس کے بعد طواف شروع کرے ، حجراسودے آگے برھے ،جب فانۂ کعبہ کے دروانے پر مپنچ تو یہ دعارہ سے۔

اللهُمَّ لهٰذَا الْبَيْتُ بَيْنُكَ وَلهٰذَا لَحَرَمُ حَرَمُكَ وَلهٰذَالْاَمْنُ اَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ لَعَايِنِكَ مِنَ النَّالِ

اے اللہ! یہ کمر تیرا کمرے اور یہ حرم تیرا حرم ب اور یہ پناہ تیری پناہ ب اور یہ مقام آگ سے فی کر

ترى يناه حاصل كرف والع كاب

جب انظمتام رپنچاد آگرے مقام ابراہم ملید السلامی طرف بھی اثارہ کے۔ اَللَّهُمَّ اِنْ بَيْنَكَ عَظِيمٌ وَوَجْهَكَ كُرِيمٌ وَانْتَ اَرْحُمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاعِذُ نِي مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطَانَ الرَّحِيْمِ وَحَرِّمُ لَحْمِي وَمَعِي عَلَمَ النَّارِ وَأَمِنِيْ مِنْ اَهُوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالْكِفِنِيُ مَوُنَةَ الْمُنْيَا وَالْآخِرَةِ .

- اے اللہ اید تیرا کم عظمت والا ہے " تیری ذات کریم ہے اور حم الراحمین ہے اس مجھے دون خے اور مروود شیطان سے نجات عطاکر میرا کوشت اور میرا خون دون خ پر حرام فرما اور مجھے قیامت کی دہشوں سے

امن میں رکھ اور چھے دنیاو آخرت کی مشقت ہے بچا۔

اے اللہ ایس شرک سے کک وشبہ سے نفاق اختلاف بد اخلاق سے اور اہل مال اور اولاد کو برے

حال میں دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

جب مِرْابِ رِيْجِ وَيهُ وَعَا رُبِّهِ فَ اللَّهُمَّ اَظِلْنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ الاَّ ظِلَّ عَرْشِكَ اَللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَأْسِ مُحَمَّدِ صَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لِإَظْمَاءُ بَعُدَهَا اَبِدًا-

محسوس نه كرول-

جب رکن شای پہنچ قریدها پڑھ۔ اللهم الجعل حکامبرور القراق وسنعیا مشکورا و ذنبا میغفورا و تیجار قران تبور، یاعزیز ایاغفور ارتباغفر وار حمو تبحاور عمانعکم انگام انگانتالا عرالا کرم اے اللہ ایرا پرج میول بنایے میری کوشش محکور کیے اور (اس ج کو) بیرے گناہوں کی منفرت کا ذریعہ بنادیجے اور ایس تجارت تعیب فرائے و مجی نہ فتم ہونے والی ہو۔ اے عزت والے! اے منفرت کرنے والے! اے رب! میری منفرت فرا بھی پر اتم کر اور جن گناہوں سے تو واقف ہان سے در کرز کر ا

جب ركن يمانى پنچ وَيدُوعا پره : اللهُ اِنْ اَعُوْدُيكَ مِنَ الْكُفُرِ وَاعُودُيكَ مِنَ الْفَقُرِ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَانِ وَاعُودُ مِكَمِنَ الْخِرْى فِي النَّنْيَا وَالْاَخِرَةِ اے اللہ! مس كفرے تيرى بناه جاہتا ہوں اور فقرو فاقد سے اور عذاب قبرے اور موت اور زندگى كے فقنے سے تيرى بناه جاہتا ہوں اور دنيا و آخرت ميں رسواكى سے تيرى بناه جاہتا ہوں۔

رکن بمانی اور جراسود کے درمیان بید دعا پڑھے۔

اللَّهُ رَبَّنَا اتِنَافِي النَّنِيَّاحَ سَنَقُوفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةُ وَقِنَابِرَ حُمَنِكَ وَفِتُنَةَ الْقَبْرِ وَعَلَابَ النَّالِ

اے اللہ! آے ہمارے پرورد گار!ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطاکر 'اور اپنی رحت ہے ہمیں قبر

كے فتے اور دوزخ كے عذاب سے بچا-

جب جراسود روالى پنچة يدعاكر -اللهُمَّ اغْفِرْ لِئَي بِرَحْمَنِكَ اعُوْنَبِرَبِ هُذَالُحَجَرِ مِنَ النَّيْنِ وَالْفَقْرِوَ ضِيْقِ الصَّنُرِوَعَنَابِ الْقَبْرِ

ائے اللہ! اپنی رحت سے میری مغفرت فرما میں اس پھرکے رب کی بناہ جاہتا ہوں قرض سے فقرو فاقد سے 'سینے کی تنگی سے 'اور قبرکے عذاب سے۔

اس دعار طواف کا ایک چکر ختم کرے اس طرح سات چکر کرے اور ہر چکر میں بیان کردہ دعا کیں پڑھے۔

چوتھا اوپ : طواف کے تین چکروں میں رمل کرے اور ہاتی چارا ٹی فطری رفتارہ چلے 'رمل کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں جلدی کرے اور قدم قریب قریب رکھے 'رمل کی رفتار تیز دوڑنے ہے کم اور طبعی رفتارہ نیادہ ہوتی ہے۔ رمل اور ا منباع کا مقدر ہیے کہ بے فی 'جرا ہوتی ہے۔ رمل اور ا منباع کا مقدر ہیے کہ بے فی 'جرا ہوتی تھی 'جد میں ان دونوں کو مستقل سنت کی حیثیت حاصل ہوگئ ۔ (۱) افغال یہ ہے کہ رمل خانہ کھیہ کے قریب ہو 'کی اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ ہے قریب ہو نگار بھیڑ بھاڑ کی وجہ ہے قریب ہو نگار بھیڑ بھاڑ کی وجہ ہے قریب ہو نگار بھیڑ بھاڑ کی وجہ ہے قریب میں اسلام کرنا جراسود کو چھونا اور پوسہ دینا افغال ہے 'اگر بھیڑ کی وجہ ہم ہم کر میں اسلام کرنا جراسود کو چھونا اور پوسہ بھی متحب ہم دوایات میں ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم رکن بھائی کا بوسہ لیا کرتے تھے (بخاری وسلم ابن عمل) ایک دوایت ہے کہ آپ نے اپنا رضار مبارک رکن بھائی پر رکھا (دار تھنی 'حاکم۔ ابن عباس) جراسود کا بوسہ لین اور رکن بھائی پر ہاتھ دکھنا یعنی اسے چھونا بھر ہم کی دوایت ہے کہ آپ نے اپنا رضار مبارک رکن بھائی پر رکھا (دار تھنی 'حاکم۔ ابن عباس) جراسود کا بوسہ لین اور رکن بھائی پر ہاتھ دکھنا یعنی اسے چھونا بھر ہے 'کیوں کہ جراسود کی دوایات زیادہ مشہور ہیں۔

بانچواں اوب : جب طواف سے فارغ ہوجائے تو ملتزم پر آئے 'ملتزم ہیت اللہ کے وروازے اور جراسود کے ورمیانی مصے کا نام ہے 'اس جگہ دعائیں تول کی جاتی ہیں 'یماں آگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لیٹ جائے 'اپنا پیٹ دیوار کعبہ سے طادے 'اپنا دایاں رخدار دیوار پر دیکے 'اور اسپرایٹ ہاتھ کیمیلادے 'اور بید دعاکرے۔ مدار دیوار پر دیکے 'اور اسپرایٹ ہاتھ کیمیلادے 'اور بید دعاکرے۔

يَأْرَبُ الْبَيْتِ الْعُزِيُقِ إِغْنِقُ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَاعِلْنِي مِنَ الشَّيْطُنِ

<sup>(</sup>۱) (راس کے سلط میں بھاری ومسلم کی روایت ابن عباس سے موی ہے فراتے ہیں کہ جب انخفرت معلی اللہ علیہ وسلم جے کے لئے تشریف لائے اق کفار کم کنے لگے اور اوگ آئے ہیں جنسی میرب کی جنگ نے کزور کردیا ہے اس پر انخفرت معلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں ہیں راس کا تھم دیا ان منباع کے سلسلے ہیں ابن ممرکی روایت ابو داؤد ابن ماجہ اور ماکم نے لقل کی ہے۔)

الرَّحِيْمِ وَاعِنْنِيْ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ وَقِنْعُنِيْ مِمَارَزَقْتَنِيْ وَبَارَكَ لِيْ فِيمُا آتَيْتَنِيْ اللَّهُمُّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتُ بَيْتُكُ وَالْعَبُدُ عَبُدُكُ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ مِنَ النَّارِ 'اللَّهُمَّ احْعَلْنِيْ مِنَ اكْرَمِوَفْدِكَ عَلَيْكَ .

اے اس تدیم کمرکے مالک! آگ سے میری گردن آزاد فرما۔ شیطان مردود سے اور ہر برائی سے جھے پناہ دے مجھے اس چنے ہاں میں برکت عطا دے ، مجھے اس چنر پر قانع بناجو تونے مجھے عطاکی ہے اور جو کچھ تونے مجھے عطاکیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ! یہ کھر تیرا کھرہے اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے اور یہ آگ سے بناہ چاہنے والے کی جگہ ہے اب اللہ! جھے اپنے یاس آنے والے معزز مممانوں میں شامل فرما۔

پھراس مقام پر حمد ونٹا بیان کرے ' سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسکم اور دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے حق میں نزول رحمت کی دعا کرے ' این کی مففرت چاہے ' اور اپنے مخصوص مقاصد کی پیجیل کے لئے دعا مائے ' بعض سلف صالحین اس جگہ اپنے خدمت گزاروں سے کمہ دیا کرتے ہے کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ آکہ میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنے کتابوں کا اعتراف کرسکوں۔۔

جھٹا اوب : جب ملتزم سے فارخ ہوجائے قرمقام ابراہیم کے پیچے دور کعت نماز پڑھے 'کہلی رکعت میں قل یا اولها الکا فرون اور دو مری رکعت میں قل مواللہ پڑھے 'یہ طواف دو مری رکعت میں کہ مسئون طریقہ ہیں ہے۔ (۱) کہ ہر طواف کے سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھے 'لیکن اگر کسی نے بہت سے طواف کئے 'اور آخری طواف سے فارغ ہونے کے بعد دور کعت نماز پڑھی قوید بھی جائز ہے 'آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے '(ابن ابی حاتم ابن عرام ) نماز طواف سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ أَيْسِرُ لِيُ الْيُسُرِى وَجَنَبْنِي الْعُسُرِى وَاغْفِرُ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَى اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي بِالطَافِكَ حَتَى لَااعْصِيكَ وَاعِنِي عَلَى طَاعَتِكَ بِنَوْ فِيْقِكَ وَجِنَبْنِي مَعَاصِيكَ وَاجْعَلْنِي مِّمَنْ يُجْبَكَ وَيُحِبُ مَلَائِكَ بَنَوْ وَيُقِكَ وَيُحِبُّ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي اللَّي مَلَائِكَ وَرُسُلِكَ وَاللَّي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ فَكُمَا هَلَيْتَنِي إلَى الْاسُلَامِ فَتَتَنْنِي عَلَيْهِ بِالطَّافِكَ وَولاَيْنِكَ وَاسْتَغْمِلْنِي لِطَاعَتِيكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَأَجِزْنِي مِنْ مُعْصَلَاتِ

اَے اللہ اِمرے لئے آسانی پیدا فرا۔ اور مجھے نگی سے پچاونیا و آخرت میں میری منفرت فرما اے اللہ!
میری اپنے الطاف کرم کے طفیل حفاظت کر ماکہ میں تیری نافرمانی نہ کروں اپنی اطاعت پر مجھے اپنی تونق کی دو

سے ' مجھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ ' مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو بچھے تیرے فرشتوں کو ' تیرے رسولوں کو '
اور تیرے نیک بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ انے اللہ ایکھے اپنے فرشتوں بیفیموں اور نیک بندوں کے یماں محبوب بنادے 'اے اللہ جس طرح تو نے محمد اسلام کی ہدایت کی اس طرح مجھے آپنے لطف و کرم سے اسلام پر البت قدم بھی رکھ ' مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے لئے استعمال کر 'اور مجھے سخت ترین فتوں سے خاب عطاکر۔

<sup>(</sup>۱) یه روایت بخاری نے تعلیقا ذکر کی ہے۔

اس دعاہے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ حجراسود کے پاس آئے اور اسے بوسد ویکر طواف فتم کرے " انخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

منطاف بالبیت اسبوعا وصلی رکعتین فله من الاجر کعتق رقبة (تندی الن ابر این عرف)

جو فخص نماز کعب کاطواف کرے اوردور کعت نماز برجے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا تواب مے گا۔

گزشتہ صفحات میں طواف کی کیفیت بیان کی گئی ہے جمازے متعلق شرائط کی پابٹری کے بعد طواف کرنے والے کو چاہے کہ وہ جر طواف میں سات چکر کرے 'جر ابودے طواف کی ابتداء کرے 'اور خانہ کعبہ کو اپنی بائیں جانب رکھ 'طواف مجد کے اندر 'اور خانہ کعبہ کے باہر کرے 'نہ شاذرواں پر ہو'اور نہ حکیم پر۔ طواف کے تمام چکر مسلسل ہوں' اگر وقفے کی ضرورت ہوتو معمولی وقفہ کیا جائے۔ یہ طواف کے واجبات ہیں'ان کے علاوہ دیگر افعال سنن اور مستجبات ہیں۔

سعی : جب طواف سے فارخ ہوجائے تو باب صفا ہے باہر لکے 'بید دردازہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکن بمائی اور جراسود
کے درمیان بی ہوئی ہے 'اس دروازے سے نکل کر صفا پر پہنچ ۔ صفا آیک بہاڑی ہے 'بیال پہنچ کر صفا کے بیچ بیٹے ہوئے 'زیوں
پرچڑھ ' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بہاڑی کی اتی بلندی پرچڑھ تے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھا۔ (۱) کوہ صفا کی جڑسے
سعی کی ابتداء کرناکافی ہے 'میڑھیوں پرچڑھنا ایک مستحب امر ہے لگین کیوں کہ بعض میڑھیاں نئی بن می بین اوروہ کوہ صفا کی جڑ
سے قدرے ہے کر جیں اس لئے سعی میں ان میڑھیوں کو بھی شامل کرلینا چاہیے ورنہ سعی ناتمام رہے گی۔ بمرحال سعی کا آغاز صفا
سے ہو'اوروہاں سے مروہ تک سات مرتبہ سعی کی جائے' بمتریہ ہے کہ صفا پرچڑھ کرخانہ کعبہ کی طرف اپنا درخ کرے اور یہ الفاظ

الله أكبر الله أكبر الحميليله على ماهكانا الحمد لله به حامده كلّها على حميع نعمه كلّها كرالا الله وخدة الشريك له المملك وله الحمديك يون ويميع نعمه كلّها كرالا الله وخدة الشريك له المملك وله الحمديك يون ويميع نعمه كلّها كرالة الماللة وخدة وصلق وعده وتعمد وتعمد عبده والمحدد وتعمد المحدد وتعمد وتع

الله الكبر الله اكبر عمام تعريف الله كے ليے بين كه اس نے جمعی بدايت دی الله كی تعريف ہے اسمی تمام ترخويوں كے ساتھ اس كى تمام نعتوں پر اللہ كے سواكوئى معبود شين ہے اسكاكوئى شريک شيس ہے اس

<sup>(</sup>۱) به مدیث مسلم میں جاراین عبداللہ ہے موی ہے " نبداء بالسفا فرقی علیہ حق رائی البیت "مسلم شریف میں آبو ہررہ ا کی روایت بھی ہے " آتی السفافعال علیہ حی تقرال البیت۔"

کا ملک ہے اور ای کے لئے جرہے 'وہ زندگی رہتا ہے 'وہ مار باہے 'اس کے قیضے میں خیرہے اور وہ ہر چیز ہر قادر ہے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تنہا ہے 'اس اپنا وعدہ سچاکیا اسٹا ہے بندے کی مدد کی 'اپ لشکر کو عرات عطاکی اور کا فروں کے لشکر کو تنہا فکست دی۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' اسکے لئے بندگی غالص کرکے چاہے کا فریرا متائیں۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا' فالص کرکے اس کے لئے بندگی 'تمام تعریفی اللہ کے لئے بیں 'پاک اللہ کی او ہے 'جب تم شام کو 'اور جب تم سے کو 'اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے بیں آسانوں اور ذمن میں پچھلے وقت اور جب ظرور 'وہ زندہ کو مردے سے اور مردہ کو زندہ سے نکال ہے 'اس نشن کو اسکے مرتے کے بعد زندگی دیتا ہے اور ایسے تم نکا لے جاؤ گے۔ اسکی نشانیوں میں سے یہ پیکائن تم یک مثی سے بنایا 'گھر تم انسان ہو کر پھیل پڑھے 'اے اللہ میں تھے سے وائمی ایمان 'یقین صادق' نفع بخش علم' درخواست کر تا ہوں اور قمے سے عنو و درگزر' اور دائمی معافی کی درخواست کر تا ہوں در اور درگزر' اور دائمی معافی کی درخواست کر تا ہوں دراور در اور در گھر ہے میں۔

اسکے بعد انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیمیے اور جو دعا چاہے مائے ' پھر پہاڑی سے نیچے اترے اور سعی شروع کرے 'سٹی کے درمیان بیر الفاظ کہتا رہے:۔

پہاڑی ہے اترکر میل افھڑتک آہت آہت ہے۔ میل افھڑمفاہے اترتے ہی ہاہے 'یہ مبور حرام کے کوئے پرواقع ہے' جب میل افھڑکے محال افتیار کرے' اور جب میل افھڑکے محال افتیار کرے' اور اس دفت تک دل کرنا رہے جب تک دو میز معلی کے درمیان نہ پنج جائے 'پر رفتار آہت کردے' مروہ پر بھی ای طرح پڑھے جس طرح صفار پر بھا تھا' اور وہی دعا میں پر ھے جو صفا پر پڑھیں تھیں 'یہ ایک سعی ہوگی' مروہ ہے صفا تک اس طرح دالی و نے یہ دو مری سعی ہوگی' اس طرح سات بارسی کرے جمال آہت دوی ہے چانا ہو دہاں آہت چے' اور جمال ربل کی ضرورت ہو دہاں ربل کرے' اور ہم مرتبہ صفاو مروہ پر پڑھے' اس عمل کے بعد سعی اور طواف قدوم سے فراغت نصیب ہوگی' ہے دونوں افعال سنت ہیں' سعی کے لئی طمارت مستحب ہے' واجب نہیں ہے' طواف میں طراف میں طواف دیا رت کے مرد اب دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سی کور کن سمجھ ' سعی ہیں ہے شرط نہیں ہے کہ و قوف عرف کے بعد ہو۔ بلکہ طواف زیا رت کے کہ یہ شرط ہیں' جائے یہ طواف زیا رت کے کہ یہ شرط ہیں کا ہو۔

و قوف عرف ی جب حاجی عرف کے دن عرفات پنچ تو و قوف سے پہلے طواف قدوم اور مکہ محرمہ میں داخلے کی تیاری نہ کرے' ملکہ پہلے و قوف کرے' لیکن اگر ہوم عرفہ سے کچھ بدو پہلے پنچ جائے تو مکہ محرمہ میں داخل ہو کر طواف قدوم کرے اور ذی الحجہ کی سات تاریخ تک احرام کی حالت میں مکہ محرمہ میں ٹیرا رہے' ای تاریخ میں ظہری نماز کے بعد مبحد حرام میں امام صاحب خطبہ دیں' اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ آٹھویں تاریخ کو منلی پنچیں' رات میں وہاں قیام کریں' نویں تاریخ کی مبح کو عرفات جائیں' اور زوال کے بعد فرض و قوف ادا کریں' و قوف عرفہ کا وقت نوذی الحجہ کے زوال سے دسویں تاریخ کی مبح صادق تک ہے' منلی کے لئے لیک اللم ما یہ بدیاں ہو پدل جائے' مجد ابراہم علیہ لیک کہتا ہوا روانہ ہو پدل جائے' مجد ابراہم علیہ ا اللام ے عرفات تک پدل چلنے کی بوی تاکیہ ہے۔ اور اس کی بدی فعیلت وارد ہوئی ہے۔ منی پی گرید دھا پڑھے۔ الله مم هٰ خَامِنیٰ فَامُنُنُ عَلِی ہِ کَامَنَنْتُ عِمْ عَلَی اُولِیکاءِ کُوَاهُلِ طَاعَتِ کُ اے اللہ یہ متی ہے ہی تو جھ پر احسان کر جس چیز کا احسان تو نے اپنے دوستوں اور فرانہوا روں پرکیا

مندی سے قریب کردے اور اپ خیط و ضب سے دور فرا۔ اے اللہ ایس ایری طرف علا ہوں الحق بن سے امید بائد می ہے، تھے می پر بحروسہ کیا ہے تیری بی رضا کا ادادہ کیا ہے جھے اللوكوں يس سے بناجن پر ق

آج کے دن جھے افغل وہمترلوگوں (فرشتوں) پر فخر کرے۔ عرفات میں پنجے کے بعد اپنا خیمہ معجد نموے قریب لگائے الخضرت ملی الله علیه وسلم فے اپنا خیمہ مبارک ای جکہ نصب كيا تھا۔ (١) نمرووادي عرف كا نام ہے جو موقف اور عرف كے دوسرى جانب ہے وقوف مرف كے لئے عسل كرنا جائے ،جب سورج وعل جائے تو اہم ایک مختر خطب پڑھ کرکر بیٹ جائے جس وقت اہام دوسرے خطب میں ہو مودن ادان شروع کردے اور تحبیر بھی ادان میں طاوے ، تھبیرے ساتھ ساتھ امام بھی خطب سے فاون موسف تھر ظہراور عمری فماوس ایک ادان اور دو اقامتوں سے اوا کیجائیں ' نماؤ میں قمر کے' نماز کے اور موقف میں جانے اور عرفات میں قیام کرے' وادی عرف میں نہ مرے مجد اراہم علیہ البلام کا اگل صدع ذہیں ہے اور پھلا حد موقت یں ہے اگر کوئی فض اس مجدے ا کلے صے میں قیام کرے گاتواں کار کن اوائیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے عرفات میں قیام نہیں کیا ہے۔ عرفات کا جو صد مجد میں شامل ہے اے پھر بچا کر ظاہر کردیا کیا ہے' افضل یہ ہے کہ امام کے قریب پھول پر قبلہ رومو کرسواری پر قیام کے اور جمیدو تیج الليل و تحبير ك كرت ركع وعا واستغفار من مشغول رب ان وان دوزه فريك اكد وعا واستغفار كى بدى من إبدى موسك عرف ك دن مسلسل تلبیہ کمتا رہے می بھی لحد غافل ند ہو 'بلکہ پھڑیہ ہے کہ بھی۔ تلبیہ کے اور بھی وفا کرے مطرفات سے خودب آفاب كے بعدى رخصت بونا چاہيے " ناكد اس ميدان من ايك رات اور ايك دن مكل قيام بوسك فروب آفياب كے بعد روانہ بونے میں یہ فائدہ ہمی ہے کہ آگر رویت بلال میں کوئی غلطی ہوگئ ہوگی تو دو مرے دان کی شب میں پچھ بی در کے لئے سبی شرنا ہو سکے گا۔ اختیا اس میں ہے ،جس مخص کو دسویں ماریج کی میں تک شرنا نصیب نہ ہوسکا اس کا عج میں نہو گا؟ ایسے مخص کو عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد طال ہوجانا چاہیے اور ج کے فوت ہونے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا چاہیے اس فوت شدہ ج کو تضاکرنا بھی ضروری ہے عرفے کے دن دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہوقا جا ہیے میں کہ عرفات انتمائی مقدس جگہ ہے اور یمال مقدس اجماع ہے الی جگہوں پر اور اس طرح کے اجماعات میں دعاوں کی تولیت کی توقع ہوتی ہے عرفے کے دن کے لئے جو دعا آنخضرت صلی الله عليه وسلم سے اور اکابرین سلف سے منقول ہے وہ بیہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) مسلم بروایت جابرابن عبدالله

شريتك لة الملك وَلَهُ الْحَمْدُ بُحُ يْرِ وَهُوَعَلِي كُلِّ شَعْي قَدِيرٌ دى ەن چواقىنى ئىلىلى ئىلىلىدى رائىك قاغفۇرلى خىمىئىغ ئىلۇپى قائىر قىنىڭ ئىلىنى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىلى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدىلىدى ئىلىدىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىدىلىدى ئىلىدى ئىلىدىلىدى ئىلىدى وُآلِکَ ٱُمْرُ ثَنَا اَنُ نَنَصَلَّقَ عَلَى فَقَرَاءِ نَأُوْنَحُنُ فَقَرَامُوهَ وَأَثْثَ اَحَقُ بِالتَّطَوُّ فَتَصَنَّقُ عَلَيْنَا وَوَصَيْنَنَا بِالْعَفْوِ عَمَّنُ ظَلَمْنَا وَقَدُ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَاوَٱلْتَ اَحَ بِالْكَثِرِمِ فَاعُفُ عَنَارِيْنَااغْفِرُ لَنَاوِأُرْ حَمْنَا إِنَّتُ مُوْلِنَا رَبَّنَا اٰتِنَافِى النَّنْيَاحَة

الله كے سواكوئي معبود نہيں ہے ، وہ تما ہے ، اسكاكوئي شريك نيس ہے ، اس كے لئے سلطنت ہے ، اسى ك لئے تمام تعريفيں بي وو زنده كرائے وو مار آئے وہ زنده ب نيس مرآ اسكے بينے ميں خرب اور وہ مرجزیر قادر ہے۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نور میرے کان میں نور میری آ تک میں نور اورمیری زبان من نور بحردے 'اے اللہ! میرا سید کھولدے اور میرے لئے میرامعالمہ آسان فرا 'اے اللہ تیرے لئے حرب بيام كتے بي اوراس برج و م كتين تيك الى ماز ب ميرى توانى ب ميرى زندگی اور موت ب او تیری می طرف میری والی ب اور تیرے می سرد میرا ثواب ب اب الله! می سینے ك وسوسول ب حال كى يرأكند كى اور قرك عذاب ب تيرى بناه چاہتا ہوں اے اللہ! بين تيرى بناه چاہتا مول اس چرے شرے جو رات میں داخل مو اور اس چرے شرے جو دن میں داخل مو اور اس چرے شرے جس کو ہوائیں اوائی اور زبانہ کی ملات کے شرے اے اللہ اس تیری بناہ چاہتا ہوں تیری دی مولی تدرسی کے برانے سے اور تیرے اچاک انقام سے اور تیرے برطرح کے عیظ و فضب سے اے الله مجھے نیکی کی ہدایت کر اور دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرا' اے ان لوگوں سے بمترجن کا کوئی قصد كرے اور ان لوكوں سے بعر جن كے پاس كوئى جزان سے ماتكى جائے ، جھے آج شامكووہ نعمت عطاكر جواس ے افتال موجو تونے اپن علوق اور عاج میت الله میں ہے کی محض کو دی موالے ارحم الر حمین!اے الله! اب درجات بلد كرنے والے اس بركات فائل كرنے والے اے دمينوں اور آسانوں كے بيدا كرنے والے تیرے سامنے علق زبانوں کی آوازیں ہیں ہم تھے سے ماجتی مالکتے ہیں ممری ماجت یہ ب کہ توجعے امتان کے محریل اس وقت فراموش ند کرنا جب دنیا کے لوگ جھے بمول جاتیں۔ اے اللہ تو میرا باطن اور عامرجات باورميري كوكى بات تحد ي فني نسيب من يريان مال عتاج فرادى بناه كاخوات كار فا نف ورف والا اسے کناه کا قرار کرنے والا تھے سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ذلیل کناه کار کی طرح آدم زاری کرتا ہوں اور تھے سے خوفرو ضرر یافتہ محص کی طرح دعا کرتا ہوں اور اس محض کی طرح دعا کرتا ہوں جس كى كردن تيرے لئے جي مواور جس كے آنو تيرے لئے سے موں اور جس كاجم تيرى خاطروليل موا ہو اورجس کی تاک تیرے لئے خاک آلود ہوئی ہواے اللہ تو محص است پارے میں عروم مت کراور جھ پر مرمان ہواے بمتران لوگوں ہے جن ہے الکا جائے اوردینے والوں میں زیادہ سخی اے اللہ ،جو مخص تیرے سامنے اپنی داح بران کے سور مسی قرابے نفس کی طامت کرتے والا ہوں اے اللہ اکناموں نے میری زبان بد کردی ہے میرے پاس عمل کا کوئی وسلم نہیں ہے اور عمل کے علاوہ کوئی چزشفاعت کرنے والی نہیں ہے اے اللہ من جاتا ہوں کہ میرے کتابوں سے تیرے نزدیک میری کوئی وقعت باتی نس رکھی ہے اور نہ عذر كى كوئى مخواكش چورى ب اليكن واكرم الاكرين ب الدالكريد من تيرى رحت تك ويخ كاال نمیں موں لیکن تیری رحت تو ایس ہے کہ محد تک بہنچ جائے تیری رحت ہر چزیر حادی ہے اور میں ایک چیز ی بول اے اللہ! میرے کناہ اگرچہ بہت بوے ہیں الیکن تیرے عنو و کرم کے مقابلے میں بت چھوٹے ہیں ' اے کریم میرے کناہ معاف کرا ہے اللہ او جے اور میں میں ہوں میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں اور توبار بار معاف كرنے والا ب الد! اكر آب مرف فرانبرداردل پر رحم كريكے توكناه كاركى سے فراد كريكے۔ اے اللہ! من تیری اطاعت سے قصداً علی ورہا اور تیری نافرانی پردانستہ متوجہ رہایاک ہے تو تیری جمت مجھ پر کتنی بدی ہے اور تیرا عنو در گزر مجھ پر کتنا بوا کرم ہے ہی جس صورت میں کہ تیری جحت مجھ پر لازم موئی اور

میری جمت منقطع موئی اور تیری طرف میری احتیاج واضح مولی اور جھے سے تیری بے نیازی عابت مولی تواب میری مغفرت کری دیجے۔ اے ان لوگوں سے بمترجنمیں کوئی پکارنے والا پکارے اور جن سے کوئی امید باند من والأ اميد باند مع بين اسلام كي عظمت اور محرصلي الله عليه وسلم ك واسط سے درخواست كريا ہوں میرے تمام گناہ معاف فرما اور جھے میرے اس کوئے ہونے کی جگہ سے حاجتیں پوری کرکے واپس کر اورجو م من نے مانگا ہے جمعے عطاکر عمری امیدیں بوری فرما اے اللہ ایس نے تھے سے وہ دعا ما تی ہے جو تو نے مجے سکھلائی ہے 'مجے ال امیدے محوم نہ کر ہو او لے مجھے تلائی ہے 'اے اللہ او آج رات اس بدے کے ما تھ کیا معالمہ کراگا جو تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کردہا ہو 'اور تیرے سامنے ذلیل ہورہا ہو 'اپنے مناہ كاوجد سے متلين بنا موا مو اور ايخ عمل سے تير فضرع كرد امو اور اسے كناموں في قرب كردمامو اسے ظلم کی معانی جاہ رہا ہو اور اپنی بخشش کیلیے کریہ وزاری کررہا ہو اپنی حاجتوں کی پنجیل کے لئے تیری جبتو کررہا ہو اپنے کمڑے ہونے کی جگہ میں تھے سے گناہوں کی کثرت کے باوجود اس لگائے ہوئے ہو اے برزندہ کی یناه گاه اور برمسلمان کے ولی اجو اچھے عمل کرتا ہے وہ تیری رحمت سے کامراں ہو تاہے اور جو گناه کرتا ہے وہ ائی غلطی کی وجہ سے ہلاک ہو باہے الد اہم تیری مرف لکے تیرے محن میں براو والا تھے ہی ہے امید باندهی اورجو تیرے پاس ہے اسکی درخواست کی تیرے احسان کے وربے ہوئے تیری رحت کی امید کی تیرے عذاب سے ڈرے محمالہوں کا بوج لیکر تیری طرف جائے متیرے مقدس کمر کا مج کیا اے وہ ذات جو ما تکنے والوں کے دلوں کی ضرور توں کا مالگ ہے اور خاموش رہنے والوں کی بات جاتا ہے اے وو دات جسکے ساتھ کوئی دو سرا رب نہیں کہ اے پکارا جائے اے دو ذات جسکے بالا ترکوئی خالق نہیں کہ اس ہے ڈرا جائے اوروہ ذات جس کا کوئی وزیر نمیں کہ اسکے پاس جایا جائے اور نہ اسکا کوئی وربان ہے جسکو ر شوت د عجائے اے وہ ذات کہ سوال کی کارت پر جس کا جو دو کرم زیادہ ہی ہو باہے اور ضورتوں کی کارت پر جما فضل واحسان في زياده مو آا ب الله إلون برمهان ك لئ ايك دوت في بم جم جرب مهان بي و ماری دعوت این طرف سے جنت میں کردے اے اللہ بر آندا لے کے لئے ایک صلی اور برزارے لئے ایک عظمت ہے ہرمانکنے والے کیلئے ایک عطام ، ہرامیدوار کیلئے اجروثواب ہے ، جو پچھ تیرے پاس ہے اسك ما تكنے والے كيلئے ايك عوض ب مرطالب رحت كے ليے جرب ياس رحت ب اور تيري طرف رخبت كنوالے كے لي ايك قربت م اور تيرے سامنے وسيلہ كان الے كے لئے مو و در كزر م بم تیرے مقدس گر آئے ہیں اور ان مقدس مقامت پر کمڑے ہوے ہیں اور ہم نے ان میارک مناظر کامشاہدہ كياب اس چزى اميد ميں جو تيرب إس ب بس مارى اميد كورانيكال مت كرا اے اللہ إقراق التى تعتیل عطائی ہیں کہ نعتوں کے تناسل سے نغس مطمئن ہوگیا ہے 'اور تونے عبرت کے استے مقام ظاہر کے ہیں کہ غاموش چزیں تیری جحت پر کویا ہوگئ ہیں اولے اس قدر اصانات کے بین کہ تیرے دوستوں نے تیراحق ادا کرنے میں کو تاہی کا اعتراف کرلیا ہے ، تونے اس قدر نشانیاں ملا ہر کی ہیں کہ آسان اور زمین تیری دلیلیں بیان كرنے لكے بيں اونے ابن قدرت سے اس طرح دبایا كه برج تيري مزت كے سامنے دب كئ اور سب چرے تیری عظمت کے سامنے جمک گئے 'جب تیرے بندے فلطی کرتے ہیں تو علم کر آاور مملت دیتا ہے 'اور جب اچھاعمل کرتے ہیں تو تو فضل کرتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اگروہ نافرانی کرتے ہیں 'تو تو پدہ پوشی کرتا ہے اور اگر دہ گناہ کرتے ہیں تو تو معاف کرتا ہے 'اور مغفرت فرما تاہے اور جو ہم تھے سے دعا کرتے ہیں اور تھے

اگارتے ہیں او او سنتا ہے اور جب ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں او ہارے قریب ہو تا ہے اور جب ہم تھے سے اعراض کرتے ہیں او او ہیں بلا تا ہے اے اللہ اونے اپنی کاب بین میں خاتم البیین محر صلی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرایا ہے۔ "آپ کا فروں ہے کہ و بھے کہ اگر وہ باز آجا ہمی او ان کے پچھے گاہ معاف کردیے جا ہمیں کے "اس صورت میں انکار کے بعد کلئے توجید کے اقرار نے بھے راضی کیا ہم او تیری وحدانیت کی شادت عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں "اور محر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شادت اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں 'اس شادت کے طفیل میں ہمارے پچھے جرم معاف کردے "اور اس میں ہمارا حصر ان لوگوں کے جے مقالے میں کم نہ کرجو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں 'اے اللہ! توبیہ بات پند کرتا ہے کہ تیری قراء پر صدفہ کریں ہم تیرے نظر ہیں اور تو زیادہ فیشل کر سکتا ہے کہ ممال کی جائے 'خالا تکہ ہم تیرے فلام ہیں اور تو زیادہ فیشل کر سکتا ہے اس لئے ہمیں تاور گر ہوئے ہیں بید وصیت کی ہے کہ جم آپ خوادہ نوادہ فیشل کر سکتا ہے اسان کرنے الا ہے اس لئے ہمیں حمدہ کر ہو تو ہوں اس کے ہمیں معاف کردے اے اصان کرنے الا ہے اس لئے ہمیں معاف کردے اے اصان کرنے الا ہے اس کے ہمیں دنیا میں ہملائی اور تو زیادہ کریں 'ہم نے اپنی معاف کردے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہملائی اور اپنی رحمت ہے ہمیں دور تی آگ ہے نہا ہا ہمیں دنیا میں ہملائی اور توزی میں ہملائی عطاکر اور اپنی رحمت ہمیں دور تی آگ ہے نہا۔

اس موقد پردمائ نعز عليه السلام في كثرت بي برمتار به ودومايي بهذ يَامَنُ لاَيَشُعُلُهُ شَانُ عَنُ سَانِ وَلا سَمُعُ عَنُ سَمْعِ وَلا تَشْتِبِهُ عَلَيْهِ اللَّهَاتُ يَامَنُ لاَيْبَرُ مُهُ النُحَاتُ الْمُلِحِينُ وَلا تُضْحِرُهُ مَسْئَلَةٌ السَّائِلِيْنَ أَذِقُنَا بَرُدَ عَفُوكَ وَحَالًا وَ وَمَنَا حَاتِكَ -

اے وہ ذات جے ایک حال دو برے حال ہے نہیں روکنا اور ایک فرض سننا دو سری فرض سننے ہے نہیں روکنا اور ایک فرض سننے ہوتی ہیں اے وہ ذات جے اصرار کرنے والوں کا اصرار بددل نہیں کرنا اور نہ اے سوال کرنے والوں کا سوال پریٹان کرنا ہے ہمیں اپنے عنو کی فعنڈک عطا کر اور اپنی مناجات کی طاوت کا ذاکفہ چکھا۔

ان دعاؤں کیسا تھ ساتھ آپ گئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین اور مومنات کے لئے دعائے مغفرت کرے اور دعا میں زیادہ زیاہ الحاح کرے اور بری سے بری چڑ ہائے اسلے کہ اللہ کے سامنے کوئی چڑ بری نہیں ہے مطرف ابن عبداللہ نے عرفہ میں قیام کے دور ان دعائی کہ اے اللہ او میری وجہ ہے تمام لوگوں کی دعائیں ردمت کرنا! برالزی نے ایک فض کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے اہل عرفات کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر اس جمع میں میراد جود نہ ہو تا قوان سب لوگوں کی بخشش بھٹنی تھی۔

وقوف کے بعد اعمال جے : جب غرب آفاب ہے والی ہوتو یہ دالی پرے وقار اور سکون کے ساتھ ہو مگو ڑے یا اونٹ کو دوڑانے کی ضرورت شیں ہے ، جیسا کہ بعض لوگ والی میں جلدی کی غرض ہے ایسا کرتے ہیں ' مالا نکہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محو ڑے اور اونٹ کو دوڑانے ہے مع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اتقواللهوسيرواسيراجميلالاتطئواضعيفاولا توذوامسلما (١)

(۱) (امامد ابن زير ب روايت نمائي اور مائم من موقي بس روايت من مح ميم "عليكم بالسكينة والوقار فان البر ليس في ايضاع الابل" مائم كي روايت ك الغاظ من "ليسل لبر بايجاف الخيل والابل" عاري من ابن مباس كي روايت كن القاظ من ق-"فان البرليس بالايضاع-") الله سے ڈرواوراجی طرح چلوند کی ضعیف کوردندواورند کسی مسلمان کو تکلیف پنجاؤ۔

عرفات سے واپسی پر جب والم بہنیا ہوتو پہلے حسل کرے مزدافہ حرم ہے اس میں نماکر داخل ہونا چاہیے اگر مزدافہ میں پیل چل کرداخل ہونا ممکن ہوتو پیدل ہی چلے 'کی افعال ہے 'اور حرم کی عظمت کا نقاضہ بھی کی ہے ' راستہ میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کتا رہے 'جب مزدافعہ پہنچ جائے تو یہ دعا کرے۔

اللهُمْ إِنَّ هَٰذِهِ مُزُدِّلِفَةٌ جَمَعَتَ فَيُهَا السِيَةٌ مُخْتَلِفَةٌ نَسُالُكَ حَوَائِجَ مُؤْتَنِفَةً فَاجْعَلَنِي مِثَنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتِ لَفُوتَوكُل عِلَيْكُ فَكَفَيْتُهُ

اے اللہ! کید مزدلفہ ہے اسمیں تونے مخلف زبان والوں کو بہتم کرویا ہے، ہم تھے سے از سرنوائی حاجتیں مانکتے ہیں، جمعے ان لوگوں میں سے بنا۔ جنوں نے تھے سے دعا کی تو تونے قبول کی اور جنوں نے تھے پر بمروسہ کیا تو توا کے لئے کانی ہوگیا۔

پرمزدند میں عشا اور مغرب کی نماز تعرایک اذان اور دو اقامتوں سے عشا کے وقت میں ادا کرے 'ودنوں فرض نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہ پڑھے 'کر مغرب کی نفلیں پڑھے 'کر مشاہ کی نوا فل اور و تر دونوں فرضوں کے بعد اوا کرے ' بہلے مغرب کی نفلیں پڑھے 'کر عشاء کی نوا فل اور و تر ادا کرے ' مغرب نوا فل کا ترک کرنا گھاٹے کا سودا ہے 'کین ان کی ادائی ورست ہے 'ای طرح جمع کے لحاظ سے دینا بھی ضرر سے فالی نہیں ہے 'جس طرح ایک تیم سے فراکش کیسا تھ نوا فل کا اداکرنا ورست ہونا جا ہے 'اسلے دونوں فرض نمازوں سے فارخ ہونے کے بعد نوا فل اواکرنا بطریق اول درست ہونا جا ہے 'اسلے دونوں فرض نمازوں سے فارخ ہونے کے بعد نوا فل اواکرنا بطریق اول درست ہونا جا ہے 'اسلے دونوں فرض نمازوں سے فارخ ہونے کے بعد نوا فل اواکرنا بطریق ہونے کے بعد نوا فل اواکرنا بطریق ہونے کے بعد نوا فل اواکنا سے میں ہونے ہیں 'شاہ یہ کہ نوا فل سواری پر بھی اوا کے جاسکتے ہیں ' ساس مزولفہ ہیں قیام کرے ' رات کو مزدلفہ ہیں قیام کرنا ج کے اعمال میں ہے 'اگر کوئی محض رات کے ابتدائی جے میں یا آدمی رات مورفلفہ ہیں تا میں مزدلفہ ہیں قیام کی رات کو بعد رکھ اور دات ہیں وہاں قیام نسبی کرے گا قواس پر دم لازم آئے گا'مزدلفہ ہیں قیام کر رہے ' اور درات میں وہاں قیام نسبی کرے گا قواس پر دم لازم آئے گا'مزدلفہ ہیں آگر کوئی میں اور کوئی بوئی جا میں کہ نوروں کے گرے اور درات میں مشغول رہے ' اور دوانہ ہوجائے ' جب مشمر حرام پر جو مزدلفہ کا آخری حصہ ہے بہنے تو اس موقع پر بید وہاں شرح ہے ' جب مشمر حرام پر جو مزدلفہ کا آخری حصہ ہے بہنے تو بیل شرح ہوائے اور اسفار تک وعائل میں مشغول رہے ' اور دوانہ ہوجائے ' جب مشمر حرام پر جو مزدلفہ کا آخری حصہ ہے بہنے وہ ال شرح ہوئے اور اسفار تک وعائل میں مشغول رہے ' اور دوانہ ہوجائے ' جب مشمر حرام پر جو مزدلفہ کا آخری حصہ ہے بہنے وہ اللے کہ دوروں کی سے دوائل میں مشغول رہے ۔

الله مَبَحَق الْمَشْعَر الْحَرَامِ وَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالسَّهُ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْسَلَامِ وَالْحَرَامِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَالْمَعَلِيمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

 مارنے کا عمل اس دفت شروع کرے جب آفتاب بقدر نیزہ اوپر ہوجائے 'اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرکے کھڑا ہو 'اور اگر کوئی مخص جمرہ می کی طرف اپنا رخ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے 'ساتھ کنگریں ہاتھ اٹھا کرمارے 'اور تلبیہ کے بجائے تھبیرات کیے 'ہرکنگری کے ساتھ یہ دعا بھی ہر مصنہ

الله أَكْبُرُ عِلَى طَاعَةِ الرَّحُمُن وَرَغْمِ الشَّيْطَانِ ٱللهُمَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ اللهُ أَكْبُرُ عِلَى طَاعَةِ الرَّحُمُن وَرَغْمِ الشَّيْطَانِ ٱللهُمَ تَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ

وإتباعالسنونبيك

الله به بوائع من الله كي اطاعت بر اور شيطان كي ذات كے لئے ككر مار ما مول اے اللہ! تيري

کتاب کی تقدیق کے لئے یہ عمل کرتا ہوں۔ بی جار سے ہار غومہ کر کہ ان کھی تار مدقی ک

رمی جمارے فارغ ہونے کے بعد تھیر تلبیہ موقوف کردے 'البتہ دسویں ماریج کی ظمرے تیر عویں ماریج کی مبح کے بعد تک فرض نمازوں کے بعد کتا رہے 'فرص نمازوں کے بعد تھیران الفاظ میں کے:۔

الله كَبْرُ الله كَبْرُ الله أَكْبُرُ كَبْيُرَا وَالْحَمْدُلِلْهِ كَثِيرًا وَسَبْحَانَ اللهِ بُكُرَةً وَالْمَعْدُ اللهِ بُكُرَةً وَالْمَعْدُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَةً وَاللهُ لَا اللهُ وَحُدَةً اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَحُدَةً وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

الله بهت برائب الله بهت برائب الله بهت برائب الله بهت برائب الله كريد الله كا وضيح و شام الله كا مواكوكي معبود منس بوا كوكي معبود منس بوا كا كوكي معبود منس بوا كا فريرا ما مين الله كا مواكوكي معبود منس بوا كا فريرا كا فرول كا فرول كو تها فكست دى الله كا مواكوكي معبود منس به الله بهت برا ب

اً رُما بِي كَ مَا تَهُ مِهِ يَهِي بِهِ وَوَا سَوَنَ كُرَكُ النِي اللهِ عَنْ كَرَمَا اَفْعَلَ جُونَ كَوَ وَتَ ب بِسُمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبُرُ اللّهُمَّ مِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلُ مِنِّى كَمَا تَقَبَّلُتَ مِنْ خُوا مُا كَانُهُ الْهِ مُهِ

اونٹ کی قربانی افعنل ہے اسکے بعد گائے کی اور پھر پکری کی اگر ایک اونٹ یا گائے میں شرکت ہوتو ایک بکری کی قربانی افعنل ہے 'بکری کے مقابلے میں دنبہ افعنل ہے 'وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ

خير الاضحية الكبش الأقرن (ابوداؤد-عاده ابن السامة "تمذى ابن ماجه ابوالمة)

بمترين قرماني سينك وارميندها ي

سفید رتک کا جاتور بمورے یا میاہ رتک کے جانورے افعال ہے ، حضرت ابد ہررہ فراتے ہیں کہ قربانی کا ایک سفید دنبہ دوسیاہ دنبوں سے افعال ہے ہدی آگر نقل کی نہیں ہوتو اس کا کوشت کھالے ، عیب رکنے والے جانور کی قربانی کرنے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئ کان کتا ہوا کو نارش میں جتلا ہو 'کان ہو کہ ہوئے ہوئ کان کتا ہوا کہ نارش میں جتلا ہو 'کان کے اسکا یا چھلے جے میں سوراخ ہو 'اتا دہلا ہو کہ ہریوں میں کودا باتی نہ رہا ہو۔

قربانی نے فراغت کے بعد بال منڈوائے اطلق کا مسنون طرفقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہوکر بیٹے اور سرکے اسکے جے سے شروع

کرے 'اوردائیں طرف کے بال کدی کی ابھری ہوئی ہڑیوں تک مندوائے 'کوناقی سرمندوائے 'اوریہ وعارِ صعد۔ اللّٰهُ اَنْہِ اُلْہِ کُلِ شَعْرَةِ حَسَنَهٔ وَاللّٰهُ عَنْیْ بِهَا سَیّنَةً وَارْفَعُ لِیْ بِهَا عِنْدُکَ دَرَجَةً اے اللہ! میرے لئے ہربال کے عوض ایک ٹیکی فاہت کر' اور ہربال کے عوض بھے ہے ایک برائی منا'اور ہربال کے عوض اپنے نزدیک میراایک ورجہ برسما۔

عورت اپنے بالوں کو تعوڑا ساکاٹ دے 'منج کو اپنے سرپر اسرا پھرلینا چاہیے۔ ری جموہ کے بعد سرمنڈ الینے سے حال ہونے کاپہلا مرحلہ تمام ہوجا تا ہے 'اب حاتی کیلئے عورتوں اور شکار کے علاوہ باتی تمام ممنوعہ امور کی اجازت ہوگ۔ پر کمہ کرمہ حاضی دے 'اور ہمارے بیان کروہ طریقے کے مطابق طواف کرے 'یہ طواف ج کا اہم رکن ہے 'اسے طواف زیارت بھی کتے ہیں 'طواف زیارت کا وقت ہوم النحری رات کے نصف آخرے شروع ہو تا ہے 'اور افضل وقت ہوم النحر ہے 'طواف زیارت کا کہ است مواف وقت ہوم النحرے 'طواف زیارت کا کہ لینی عورت طال نہیں ہوگی' طواف کے بعد حال ہونے کا دو سرا مرحلہ تمام ہوجا تا ہے 'لینی ہماع جائز ہوجا تا ہے 'اب مرف گی۔ لینی عورت طال نہیں ہوگی' طواف کے بعد حال ہونے کا دو سرا مرحلہ تمام ہوجا تا ہے 'لینی ہماع جائز ہوجا تا ہے 'اب مرف ایام تشریق کی ری' اور مٹی میں شب گزاری باتی ری 'یہ دونوں امر ذوال احرام کے بعد ج کی اجاع کے طور پر واجب ہیں۔ طواف قدم ایام تشریق کی ری' اور مٹی میں شریع کو ان کرائی ہو تو اعادے کی ضرورت نہیں ہو گیے ہیں اگر طواف قدم کے بیان میں لکھ بچے ہیں اگر طواف قدم کے بعد سی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے لیہ آس کرائی ہوتو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ طال ہونے کی تین اس بین 'نکریں اور ذی میں تقدیم و تا جرکی گئیائش ہے 'لیکن بمتریہ ہے کہ پہلے کئریں مارے پھرفٹ کرے ' پھر سرمنڈ اے پھر طواف کرے۔ '

امام کے لئے مسنون طریقہ سے کہ زوال کے بعد خطبہ دے ' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دن خطبہ رہوعا تھا' یہ خطبۃ الوداع کملا تا ہے۔ (١) ج میں چار خطبے ہیں' ایک ساقیں تاریخ کو 'ایک نوین کو' ایک دسویں کو اور ایک ہار ہویں تاریخ کو سے چاروں خطبے زوال کے بعد دے جاتے ہیں' عرف کے خطبے دوہیں' ان ووٹوں کے درمیان امام کی دریے لئے بیٹھتا ہے۔

جب طواف ہے فارغ ہوجائے تو شب گزاری اور رہی جمار کے لئے منی لوث آئے 'اوروہ رات منی میں گزارے 'اس رات کو لیدالقریعیٰ قراری رات کتے ہیں 'کیوں کہ لوگ اس رات کی ہی بھی منی ہی میں قیام کرتے ہیں 'واپس نہیں ہوتے 'جب عید کا دو سرا دن ڈھل جائے تو رہی جمار کے لئے قسل کرے 'اور پہلے جمرے کی طرف روانہ ہو' یہ جموع فات ہے واپسی پہلے پڑتا ہے ' اور سڑک کی دائیں جانب واقع ہے۔ یماں پہنچ کر سات میکراں مارے 'جب اس جموے تھوڑا آگے بردہ جائے تو راست ہالگ اور سڑک کی دائیں جانب رخ کرے 'اللہ تعالیٰ کی جو شاکی ہو ہو تا کہ بردہ کا است کا بردہ کا میں مارے اور آگے بردہ کا مائے 'جھنی در سورۃ بقرہ کی طاحت کی جاتی ہو ہی کردرمیانی جمرہ کی طرف برجے 'اور اے بھی سات کئریں مارے اور آگے بردھ کر اتن ویر شرے جتنی در پہلے جمرہ پر محرا تھا۔ اور وہی عمل کرے جو وہاں کیا تھا اسکے بعد جمرہ عقبہ کی طرف جائے 'اور سات کئریاں مارے 'اس رات کو مارے 'ری جمارے فرافت کے بعد اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے قیام کی چکہ لوٹ جائے 'اور وات وہیں بر کرے 'اس رات کو مارے میں بر کرے اس کرے بعد پہلے دن کی طرح تیوں جموں پر ایس کئریاں مارے اس کے بعد افتیار میں جو جائے میں ہو ہی ہو ہے سے پہلے منی ہو گیا ہو کہ اس کرے بی میں ہوجائے 'اب آگرسوری خوب ہو ہو ہے بہلے منی ہی دونہ ہو کہا ہو کہا

لیکن اگر سورج نگلنے تک شمرا رہاتو اب وہاں رات بحرقیام ضروری ہے' نہ مرف قیام بلکہ اگل میج کو پچھلے دودنوں کی طرح اکیس کنگریاں مارنابھی ضروری ہے اگر سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوا 'بینی رات نہیں گزاری اور ری جماری تو دم لازم آئےگا۔ اسکا گوشت صدقہ کروینا چاہیے۔ مٹی میں شب گزاری کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی جاسکتی ہے 'لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مٹی واپس ہوجائے اور رات کو بیس قیام کرے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے (ابوداؤد۔ طاؤس مرسلاً ابن عدی)۔

منی میں قیام کے دوران فرض نمازیں مجد خیف میں امام کے ساتھ اداکرے'اس کا بردا اجرد ثواب ہے'جب منی سے مکہ جائے تو جائے تو محسب میں قیام کرنا افضل ہے ،عصر بمغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہاں اداکرے'اور کچھ دیر آرام کرے' یہ سنت ہے' بہت سے محابہ نے آپ کا یہ عمل روایت کیا ہے' (ابو داوُد عائشہ) لیکن اگر آرام نہ کرے توکسی فتم کاکوئی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

عمرہ کا طمریقہ ۔ جو مخص ج سے پہلے یا ج کے بعد عمرہ کرناچاہے تواسے چاہیے کہ پہلے عسل کرے اور احرام پہنے 'عسل اور
احرام پہننے کا طریقہ ج کے بیان میں گزرچکا ہے 'عمرہ کا احرام عمرہ کے میقات سے باندھنا چاہیے 'عمرہ کے لئے افضل ترین میقات
بعرانہ ہے 'پھر تنعیم ہے 'پھر حدیبیہ ہے 'احرام کے وقت عمرہ کی نیت کرے 'تلبیہ کے 'اور حضرت عائشہ کی مجد میں جاکر دور کعت
نماز اوا کرے 'اور دعا مائے 'پھر تلبیہ کہتا ہوا مکہ واپس آئے' اور مبحد حرام میں حاضر ہو 'مجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ
ترک کردے 'سمات مرتبہ طواف کرے 'اور سمات بار سعی کرے 'طواف اور سعی سے فراغت کے بعد حلق کرائے اس عمل کے بعد
عمرہ عمل ہوجائے گا۔

کمد کرمہ میں رہنے والے مخص کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے 'اور بکٹرت خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے 'خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد دونوں ستونوں کے درمیان دور کعت نماز پڑھے 'کعبہ میں نگے پاؤں ادب اور و قارک ساتھ داخل ہو۔ ایک بزرگ سے کمی نے پوتھا کہ کیا آپ آج خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا! خدا کی تسم ایس تواپ ان قدموں کو اس قابل بن نمیں سمجھتا کہ وہ اس مقدس کھر کا طواف کریں 'اور اس ارض پاک کو روندیں 'میں جانتا ہوں یہ قدم کماں کماں گے ہیں' دمزم کثرت سے بینا چاہیے 'اور اگریہ ممکن ہو کہ کؤیں سے کمی دو سرے کی مدد کے بغیر زمزم انکال سکے تو یہ زیادہ افضل ہے 'زمزم انتا زیادہ ہے کہ خوب سراب ہوجائے' اس موقعہ پرید دعا پڑھے۔

ۗ ٱللهُمَّ اجُعَلُهُ شِّفَاءٌ مِنْ كُلِّ مَاءُوَّسُقَّمٍ وَارْزُقُنِي ٱلْإِنْحُلَاْصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ فِي التَّ مُعَافِظَةٍ مِنْ الْمُعَالِّينَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَاءُوَّسُقَمٍ وَارْزُقُنِي ٱلْإِنْحُلَاْصَ وَالْيَقِينَ وَالْمُعَافَاةَ فِي

التنياوالاجرو

اے اللہ! اس پانی کو ہر مرض اور بیاری کے لئے شفا بنا' اور جھے دنیا و آخرت میں اخلاص یقین اور عافیت عطاکر۔

الخضرت صلی الله علیه وسلم زمزم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں :-

ماوزمن الما شوب لما زمزم كاياني اس مقعد كے لئے ب جس كے لئے وہ يا جائے (ابن ماجد-جابرا- ضعيف)-

طواف وداع . جج اور عمو کے بعد جب وطن واپس ہونے کا ارادہ ہوتو سنری تمام تیاریاں کمل کرے اور آخریں خاند کعبہ سے رخصت ہو ، خاند کعبہ سے رخصت ہونے کا طریقہ بیہ ہے کہ مزکزرہ بالا تفصیل کے مطابق طواف کرے ، لیکن اس طواف میں رسل اور اسلباع ند کرے ، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام کے پیچے دور کعت نماز پڑھے ، زمزم کا پانی چیے ، اور ملتزم پر حاضر ہوکردعا کرے:۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْنَكَ وَالْعَبْدَعَبُدَكَ وَآبُنُ عَبْدِكَ وَابْنُ آمَنِكَ حَمَلْتَنِي عَلا

مَاسَخُرُتَلِيْ مِنُ خَلْقِكَ حَتَى سَيَّرُ تَى فِي بَلادِكُوبَا فَكِينَ بِعُمَّيْكَ حَتَى الْمَاسَخُونِ عَلَى فَالْ كَنْتَ رَضِينَ عَنِي فَأَرْ ثَدُعَيَى بِعُمَّيْكَ حَتَى الْمَانَ فَكَ الْمَالَانَ فَيْكَ عَنِي فَأَرْ ثَدُعَيَى رَضِي وَالْا فَمَنَّ الْأَنْ الْمَانَ الْمُنْ الْمَانِيَةَ فِي بَكَذِي فَكُولَا عَنْ بَيْنِي كَالْلَهُمُّ اصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَكَذِي مِكَوَلَا بَيْنِي كَالْلَهُمُّ اصْحِبْنِي الْعَافِيَة فِي بِكَذِي مِكَوَلَا عَنْ مَنْ اللّهُمُّ الْمُحَمِّنِي الْعَافِية فِي بِكَذِي وَالْمُ اللّهُمُّ الْمُحَمِّنِي الْعَافِية فِي بِكَذِي وَالْمُومِ اللّهُمُ اللّهُمُ الْمُعَلِي وَالْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَنْ مَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ مَنْ اللّهُ وَلَا عَنْ مَا اللّهُمُ اللّهُ وَلَا عَنْ مَا اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مَنْ اللّهُ وَلَا مَالِكُونَ اللّهُ وَلَا عَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَنْ مَا اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَالِكُونَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَالِكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّه

اے اللہ ایر موارکیا جے تونے میرے لئے اپنی قلوق میں سے معرکیا ہے 'میری باندی کا بیٹا ہے ' تو لے جھے اسے شہروں میں باور اپنی تحت ہے تونے میرے لئے اپنی قلوق میں سے معرکیا ہے 'میان تک کہ تونے ہیں ہوا اور اپنی تحت سے جھے بنچایا 'میان تک کہ تونے اپنی جی کے افعال اوا کرنے پر میری مدی اگر تو جھے سے رامنی ہوا ہو تونہ اپنی کا وقت آگیا ہے آگر تو جھے اپنچا اور نہ اپنی کا وقت آگیا ہے آگر تو جھے اپنی اور نہ اس مال میں کہ تیرے عوض کی دو سرے کو افتیار نہ کو الاور نہ تیرے گرے اور اور نہ تیرے گرے اور اور نہ تیرے گرے اور اور نہ تی سے اور اس کہ اور نہ تیرے گرے اور اس کہ اور نہ تیرے گرے اور اس کو دور ہوت کے زیروں اور نہ تیرے گرے اور اس کی دو سرے کہ زیروں اور نہ تیرے گرے اور اس کی دو سرے کہ زیروں اور نہ تی میری والی بھی جب تک زیروں ہوں اپنی اطاقت نعیب کر میرے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر " بے فک تو ہر چز پر قادر ہے ' اب اللہ امیری اس زیارت کو آخری زیارت مت بنا 'اور اگر تواسے آخری بنائے تو جھے اس کے بدلے میں جنت اللہ امیری اس زیارت کو آخری زیارت مت بنا 'اور اگر تواسے آخری بنائے تو جھے اس کے بدلے میں جنت طاکر۔

# مدینه منوره کی زیارت- آداب وفضاکل

: المخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين-

من زارئی بعدو فاتی فکانمازارنی فی حیاتی (طرانی وار تلنی این عرم) جستے میری دفات کے بعد میری زیارت کی اسٹے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک مدیث کے الفاظ یہ جس:۔

ایک مرتبہ آبدے فرمایا۔

من جاءني زائر الايهمه الازيارتي كان حقاعلى الله سبعانه ان اكون له شفيعا (طراني - ابن عن)

جو مخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دو سرا کارنہ ہوتو اللہ سماند پر حق ہے کہ میں اس کا سفارشی بنوں۔

جو فض مدید منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے واست میں بگوت درود پر منا چاہیے اجب مید منورہ کی عمار توں اور

الحِسَانِ

اے اللہ! یہ تیرے رسول کا حرم ہے اسے میرے لیے اگ سے نجات اور عذاب دید ترین حماب سے

مامون رہنے کا ذراید بنادے۔ میند منورہ میں داخل ہونے سے پہلے بوجمہ کے ان سے عشل کرے 'خوشبولگائے' اور جورہ کیڑے پنے 'قواضع اور ادب کے ساتھ مدیند منورہ کی مدود میں داخل ہو۔ اور بید دعا پڑھے۔

؞ڔۄ٥٥مرود؞٥٥٠ ٢٠٠٥ وريورو بسيمالله وَعَلَى مِلْهُ رَسُولِ اللَّهِ رَتِ ٱدُخِلْنِي مُنْخَلَّ صِنْقِ وَآخُر جُنِي مُخْرَجَ صِيقِ وَّاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَكُنْكُ سُلْطَانَا تَصِيغُرُا

شروع ہے اللہ کے نام ہے 'اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر 'اے میرے رب! محصے خوبی کے ساتھ واقل کراور خوبی کے ساتھ والل 'اور مجھے اپنیاس سے ایسا فلیہ عطا کر جسکے ساتھ وو و

سب ہے ہیلے میر نہوی میں حاضرہو اور منبر شریف کے پاس دور کعت نماز اداکرے منبر کاستون دائیں طرف رکھ اور خود
اس سنون کی طرف کھڑا ہو جس کے پاس مندوق رکھا ہوا ہے میر میں تغیری تغیرات سے قبل اس جگہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم
نمازیں اواکرتے ہے کو حش سے ہوئی چاہیے کہ بیٹر نمازیں میر کے اس میں ادا ہوں ہو توسیع سے پہلے ہی مجد میں شامل تھا۔
میر کی حاضری کے بعد روضہ اطهر رحاضرہ و ایس کے چرو مبارک کے بائیں جانب اس طرح کھڑا ہو کہ رخ دو فر مبارک کی دیوار
کی طرف ہو اور خانہ کعبہ کی طرف بیٹ ہو و دیوار کو باتھ لگا تایا اسے بوسد دیتا وغیرہ مسنون نہیں ہے تعظیم و تقدیر کا تقاضہ ہے سے

كدوور كوابو اوران الغاط من دردوسلام بيسجف

الله السّلام عليك يارسول الله السّلام عليك يانبي الله السّلام عليك ياامين الله السّلام عليك ياامين الله السّلام عليك ياكا الله السّلام عليك ياما حي السّلام عليك ياما عليك ياما عليك ياما عليك ياما عليك ياما السّلام عليك ياما السّلام عليك ياما عليك ياما السّلام عليك ياما عليك ياما عليك ياما السّلام عليك يامين السّلام عليك عنه المرّام عليك علي المراب والله عنه المرّام عليك عليك العالم والمورد والله والمهر المراب والله علي المراب والمهر ما علي علي المراب والمهر ما السّلام على على المراب والمهر ما المستلام والمهر ما المسلام على على المراب والمهر ما المسلام على على المراب والمهر المراب والمهر ما المسلام على على المراب والمهر المراب المراب والمهر المراب والمهر المراب والمهر المراب والمهر المراب والمهر المراب والمهر المراب والمراب والمهر المراب والمراب والمهر المراب والمهر المراب والمراب والمراب والمراب والمراب والمهر المراب والمراب والمرا

الْعَماية وَهَذَالنَابِكَمِنَ الْحَهَالَةِ الشَّهَكَانَ لَا النَّا الْمُلَّالُ الْمُلَّالُ الْمُلَّالُ الْمُكَالُكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلَاثُ وَمَهْ وَاللَّهُ الْمُلَاثُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِمُ اللَّالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّ

آب يرسلام مويا رسول الله "آب يرسلام مواسع الله المعلى التي يرسلام مواف الله فدا "آب ير یا محد آپ پر سلام ہویا ابوالقاسم ، کفرے موانے والے آپ پر سلام ہو، عموں کے بیچے اللے والے آپ پر سلام ہو اقیامت کے ون پہلے المنے والے آپ پر سلام ہو اللہ الله و فیزی دیے والے آپ پر سلام مو بدول كودرائ والے آپ رسلام مو اے باك وطلير آن اور المام مو آوم عليد السلام كا ولاد ملى ير رو اعلى آب رسلام مو اے افراء کے مردار آپ رسلام مو اعلم الافرا آب رسلام مو در العالمين ك بيغيراب برسلام بو وخرك قائد آب برسلام بو انكل كوفات آب برسلام بو انكل كوفات ہو است کے بادی آپ پر طام موجن کے جرے در ایمان مطابق مول کے کان راور آپ کے اہل ویت پر سلام ہوجن سے اللہ تعالی نے ناپای دور کی ہے اور جشیں لک و ساف بنایا ہے اللہ براور اللہ کے پاک محاب را اب کی بویوں پرجو موشین کی اس اللہ تعالی آپ کو ماری طرف سے وا دلدوے جو اس بدلے سے افتال ہو جو کسی نی کو اسکی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا جمیا ہو الله آپ پر رحمت ناول كرے ، جس قدر دكر كر فوال إلى كا وكر كرين اور جس قدر فقات كر فروال آب سے عاقل رہیں' آپ پر رحت میں اگلوں اور پھلوں بن جو افضل مو کال و امل و بر رو الميت اطمر مواس رصت ہوائے اس علوق میں کی پاٹل کی مواللہ تعالی فے آپ کے دراید میں مراہی سے عمات دی علینائی سے بیناکیا اور جالت سے بناگر بوایث کی واؤ و کلائی میں کوائی ویتا بول کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود شیں ہے اور کوائی دیتا ہوئی کہ آپ اولد کے بندے اعظم رسول اسکے امین اسکے بركريده بعد اور علوق من اسكى مخف فغفيت وي من كواتل ديا مول كر آب في ما ما فوارا الت اوا کردی ہے امت کی خرخوات کی ہے اپنے وسمن سے جاد کیا ہے اولی امت کی رہنائی کی ہے اور والت تك اسي رب كى عباوت كى م الله تعالى أب ر " آب ك باكرا والل اليت ير رحمت اول فراك المرام ميني شرف معمت اور بزرگی سے نوازے۔

آگر کسی مخفی نے اپناسلام پہنچانے کی درخواست کی ہوتو "السّلام علیک میں فلان "کھٹ پھرا یک ہاتھ کی بعدر ہٹ کر حضرت ابو بمرصدین پر سلام پڑھے ' حضرت ابو بگر کا سر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مہارک کے برابر میں ہے 'اور حضرت عزکا سرحضرت ابو بکڑے شانے کے پاس ہے 'اسلنے ایک ہاتھ اوھر ہٹ کر جھزت عمر پر سلام مجھے۔اوریہ الفاظ کے نہ

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَا وِنِيْنَ لَهُ عَلَى السَّالَامُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَا وَنِيْنَ لَهُ عَلَى الْمَعَامِ بِالدِّيْنِ تَتَبِعَانَ فِي ذَٰلِكَ الْمَعَامِ بِالدِّيْنِ تَتَبِعَانَ فِي ذَٰلِكَ اللَّهُ عَيْرَ مَا جَزَعُ وَزِيْرَى نَبِي عَنْ دِينَا وَ السَّالَةُ عَيْرَ مَا جَزَعُ وَزِيْرَى نَبِي عَنْ دِينَا وَ اللَّهُ عَيْرَ مَا جَزَعُ وَزِيْرَى نَبِي عَنْ دِينَامِ

دردد وسلام سے قارع ہو کر بعد قبر مبارک سے ذرا بث کرستون کے پاس کرا ہو اور قبلہ مدیو کر خدائے مزد جل کی جدوثاً کرے اور آنخفیرت صلی افتد علی و سلم پر پھرت دور بھیے اور یہ آنت پر صف

وَكُوْلُهُمْ إِذْ طُلْمُوا أَنْهُ سَهُمْ عِأَوْلَهُ مَا تَعْذَرُوا لَا وَمَا تَعْمُ لَهُ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ مَوْلُهُ الرَّحِيمُ

اور ان او کول نے جب اے نمیاں علم کیا تھا تہرے پاس آت اللہ سے مغرت ہاہے اور رسول ان کو بھٹوا باتو دواللہ کو توبہ تول کرنے والا اور میوان اے۔

ہراس آیت کے معنی و مغیوم کوزئن میں یک کر کے۔ اے اللہ بے تک قرف فرایا ہے اور تھا یہ قول جا ہے ہم نے تھا ارشاد سنا تھرب تھر کی قبیل کی اور تھرب کی حضرت میں ماضر ہوگئے گاکہ وہ کتابوں کے سلیلہ اس کی قدمت میں ماضر ہوگئے گاکہ وہ کتابوں کے سلیلہ میں ماضر ہوگئے گاکہ وہ کتابوں کے سلیلہ میں ماضر ہوگئے گاکہ وہ کتابوں کے بوجہ ہے ہماری کریں ٹوٹ رہی ہیں اے اللہ ہم ای افزوں کا قواد خلاوں اور خلاق ہے گئے۔ اور ہمارے میں اور ای کا قواد کرتے ہیں ماری قویہ قول فرا اور ہمارے میں اپنے محیب کی مناصب معدور فرا اور اس مرجہ و منوفت کے مدید قریس ہو مناکمہ مرجہ و منوفت کے مدید قریس ہو ہمارہ اس مرجہ و منوفت کے مدید قریس ہو کہ منافعہ میں اور میں ماصل ہے ہمیں باور مرجہ معاکمہ

اللهم الحيد المنها عرف والانصار والعدر المناولا خوان الدين سبقونا والانتان اللهم المنه المنهم المنه

یمال سے فراخت کے بعد روف شریف می ماضری دب ہے جگہ منبراور قبر شریف کے درمیان ہے مال دور دکعت نماز ردھے اور خیب خیب دعاش مانے " انخفرت ملی اللہ علیدو سلم ارشاد فراتے ہیں۔

مَا يَكُنَّ فَبُرِي وَمِن مِرَ وَضَعَمُ فَي إِنَافِي الْجَنَ وَلَي عَلَى حَوْضِي (عارى وسلم-ابو مريد عبدالله أبن ذيد)

میری قراور مرے منر کور مالا و می الا من کا فیمال من سے ایک و فیم ہے اور مرامنر مرے وق ہ

and a state of the state of the state of the

<sup>(</sup>١) المادلوك اصل عصورين في-

ما ضربوجائے آلد تمام فرض نمازیں مجد نبوی میں اوا کرنے کا موقد بل سکے اور دوز بقیج میں جانا متحب ہے اس قبرستان میں مطرت حال معنوت حسن الله علیہ مطرت حل الله علیہ مطرت حال معنوت حسن معنوت میں الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم کی بھوتی کی قبروں کی نوارت کرے "میں قاطر علی حاضر بورکردور کعت نماز وسلم ، معنوت مفید مناز مسلم کی بھوتی کی تعضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرا بدا میں ماضر ہو اور وال نماز راحے "ایخضرت صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرا بداری دو اس ماضر ہو اور وال نماز راحے "ایخضرت صلی الله علیہ و سلم ارشاد فرا بداری دو اور وال نماز راحے "ایخضرت صلی الله علیہ و سلم ارشاد فرا بداری "

من خرج بیته حتی یاتی مسجد قباه و بصلی فیه کان له عدل عیرة (نالی این

جوفض اسے کرے کل کرمیر قاض آے اور نماز رہے تواے ایک عمد کے برار واپ لے گا۔

معر قبا میں نماز پڑھنے کے بعد بیراریس پر آئے کا جاتا ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کویں میں اپنالعاب مبارک وال دیا تھا (۱) یہ کوال معرفی ہیں جا تھا ہے اس کے پائی ہے وضو کرے 'اور ہے۔ اس طرح معرفی ہیں حاضر ہو' یہ معرفی پر واقع ہے 'مینہ منوں کی تغییں معربی ہیں وہاں کے باشدے ان معبول ہے واقف ہیں 'مختی و جہو ہے ہر معربی جانے جن کنوں کا بائی آب کے اسٹوال فرایا ہے 'یہ کنویں ہر مجربی جانے جن کنوں کا بائی آب کے اسٹوال فرایا ہے 'یہ کنویں مات ہیں۔ (۲) شفا حاصل کرنے کے اسٹوال فرایا ہے 'یہ کنویں مات ہیں۔ (۲) شفا حاصل کرنے کے لیے انتخارت میں اللہ علیہ وسلم کا حرک مجورکران کنوں کا بائی ہے 'ان کے بائی سے مسل کرے یا وضو کرے۔

اگر مدیند منورہ کے نقارس اور عظمت کا پورا پورا حق اوا کرناممکن ہوتہ دہاں زفادہ ہے نیادہ قیام کرے کی کہ وہیں سکونت افتیار کرے اس کا بوا قواب اور اجرب المحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

لا يصب بولا وانها وشدتها احد الأكنت له شفيعابوم العيامة (سلم الا مرية) بن عرد الوسعة)

جو محص مید منوره کی خیتول اور معینتول بر میر کردے گالان قامت کے مدراس کی دفاع ہے کون گا۔ ایک مدایت میں ہے کہ۔

من استطاعان عبوت بالمدينة فليمت فانعلن يموت بها حدالا كنت الشفيعا

جو مض مند منوره می مربح دو ایای کرے اس لیے کہ جو منبی مند می دفات یا دی گائی قیامت کے اس کی سفارش کرنے والایا اس کا کوا معدل گا۔

<sup>(</sup>١) اس كي اصل فيين في (١٠) مالويك ام يون الرئين اطور ورايقا الد الريق المن معلى الفي كاول عراق المالا الموريك

اللهم صلى على محمدة على المحمد ولا تحمله آجر العهدنيك وحط الوزاري بزيارية واصعبني في سفرى السلامة ويسرر مو عن الى الهلي

اے اللہ! رحمت وال مجمع فر اور ال فر مثلی طیہ وسلم پر اور میری اس زیارت کو اپنے نبی ہے اخری ملاقات مت بنامج اور اس زیارت کے طیل میرے گاہ مثال کدیے اور میرے سنرمیں سلامتی کومیرے ہمراہ یجھے اور اسپے الل ووطن میں سلامتی کے ساتھ میری واپسی کو آسان فرما ہے۔

آمخضرت ملی افتد علید و سلم کے مجاور قان کی قدمت میں بطار است و وسعت کی نذراند پیش کرے مکہ طرمہ اور مدینہ منورہ کے در میان در مجان دو الع میں دہاں ممرے اور فعال بن آوا کرے۔

سفرے واپسی کے آواب : الحضرت علی اللہ علیہ وسلم جب سمی فرده یا سفرج ہے واپس تشریف لاتے تو راہے میں جان کسی بلد تین برق کن مرتب اللہ اکبر کھے اور یہ الفاظ اوا قرائے :

كُلِّهُ اللَّهُ وَخَلَمُ لَا شَرِيْكَ إِنَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُو هُوَ عَلَى كُلِّ شَغَى قَدِيْرُ وَ ا اَبْرُونَ مَائِبُونَ عَالِمُونَ شَاجِلُونَ لِرَّ بِنَا جَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَ مَنْ كَالْا مُوَاللَّهُ وَعَلَمُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَ لَيْ إِنَّا جَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبُدُهُ وَ

الله مع موا كوئى معبود همين من والكتاب الله كالوقى شريك تس ب الى ك لي حدب اوروى مريز بر قاور ب مم مر آسة الله كى طرف قوية كرفة طعبادت كريدات رب كو عجده كرت النه رب كا محد ميان كرفة الله في الما وهذه يورا كميا البيد برس كل مذكل الوركار المعارض كو تجا كلت وي

بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ (۱) و کُلُ شَفِی عَالِ کُلُولِ وَحَمَّمُ لَهُ الْمُحَكِّمُ وَالْکَیْهِ وَرَجِعُونَ اللہ کے سوا ہر چزفا ہونے والی ہے'اس کا تھم ہے اور اس کی طرف تم لوثو کے۔ اللہ ما جُعَلِ لَکَانِہ عَالَیَ ازْ اُورِ رُقَالِ حَسَیْنَا ا

اے اللہ او مارے کیے اس می تھمرنا نعیب کراور بھترین روق عطا قربا۔

شرے باہررک کر من جنوں کو اپنی آمد کی اطلاح دے کر گھر میں دے اور دو رکھت مناد اوا کرے استحضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہی معمول (۲) جب شریس داخل ہوسب سے پہلے معمول میں پنچ اور دو رکھت مناد اوا کرے استحضرت صلی الله علیہ وسلم کا ہی معمول

قار (س) گري وافل موتيروالاي الدين المناه المناه ما المناه ما المناه ما المناه ما المناه ما المناه ما المناه ما

قبه كرا عدال الله كريا مول المن ومدكادى طرف مغرب والهي يرايي وبدو يم يركول كناه ند

the state of the s

جب کریں دیت کے قالوں اجب اور گناہ کے کا بول ایک مشخص نہ ہو کلکہ دات دن ان انعانات کی اوی مشخص رہے ، جو حرین کی زیارت کی صورت میں اللہ تعالی نے اس پر کئے ہیں جمنا ہو کر کفران نعت نہ کرے می وکلہ جمنول کی علامت

<sup>(</sup>۱) عقاری و ملم ش عرفی مواجه و (۲) عقادی ملم و باید الفاظ به ین کنامعرسول الله سلمالله علیه وسلم فی فزاة تلما قدمنا للدیدة ذه بنالنده فا قال المهلواحثی دو الله الله عشار کی تمشط الشعشة و تعدالفیدة و برمدت كاب الملواة كرات باب م كررى ب-

ہی ہے کہ واپس کے بعد دنیا کی رخبت کم ہوجاتی ہے 'اور آخرت کی رخبت نیادہ ہوجاتی ہے 'بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے ول میں شوق پیدا ہوجا آئے 'اور آدی ہمہ تن اس آخری سنرکی تیاری میں مشخول ہوجا آ ہے۔ تیسرا باب

## ج كياطني أعمال و أداب

جے کے آداب

يد خل الله سبحانه وتعالى بالحجة الواحد ثلاثة الجنة الموصى بها والمنفللها ومن حجبها عن احيه (بيهق مابرة)

والمست کونافی ایک ج کے ذرایعہ بین آدمیوں کو جند میں داخل کرے گا۔ ج کی دمیت کرنے والا اس ومیت کونافذ کرنے والا 'اور اینے بھائی کی طرف سے دہ ج اداکرنے والا۔

ہمارا مقددیہ ہے کہ جو فض اپنا ج اسلام اوا کرچکا ہواس کے لیے ج کی اجرت لینا جائز نہیں بلکہ ہمارے نزدیک ہمتریہ ہے کہ
الیا نہ کرے 'اور نہ ج کو ذریعہ آ ہی یا تجارت بنائے۔ اللہ تعالی دنیا کو دین کے ذریعہ عطا کرتا ہے 'وین کو دنیا کے ذریعہ عطا نہیں
کرتا 'ایک روایت میں ہے کہ اس مخص کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے ایسی ہے جب موسی علیہ السلام کی والڈا پنے
پیکے کو دودھ چلانے پر اجرت لیا کرتی تعیں۔ مطلب بیہ ہے کہ جو مخص ج کی اجرت لینے میں موسیٰ کی والڈی ظرح ہوتواس کے لیے
کوئی حرج نہیں ہے 'اس لیے کہ اس اجرت ہے وجو دزیارت کی استطاعت عاصل کرسکے گا' دو اجرت عاصل کرنے کے لیے جمنیں کررہا ہے 'بلکہ ج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے 'جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی
تعیس ناکہ ان کے لیے سمولت پیدا ہوجائے 'اور فرعون پر اصل حقیقت مکشف نہ ہونے ہائے۔

دو سرا ادب : بيه كدوشمنان خداكوليس دے كردوندكرے ميد دشمنان خدا مكد كرمداور عرب ممالك كے دوامراء

<sup>(</sup>١) خليب من يد الس باساد جمول وابر عان الصابوني في كاب الما تين

ہیں جو داستے میں بیٹے جائے ہیں اور بیت اللہ تک تی ہے یہ انہیں موہ پیدونا ظلم پر ان کی مدر کرنے کے متراوف ہے اس اعانت علی اعظم سے نیچ کے لیے کوئی مناسب تدہیر ضور کرنی چاہیے "اگر کوئی تدہر نہ ہوتو بعض علاء کے زدیک نظی ج کے لیے جانے والے قض کو داستے سے والیں آجانا چاہیے 'طالموں کی مد کرنے کے مقابے میں والیں آجانا برہے 'اس لیے کہ یہ اکیک فی برعت ہے 'اس بوعت کی پابٹری سے ہو ترانی لازم آئے گی کہ آئدہ مجی یہ مستقل دستور کی حیثیت امتیار کرلے گوران اس کی مستقل دستور کی حیثیت افتیار کرلے گوران اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی ذیر مستقل خیاب ہو جائے ہو اس لیے کہ اگر کوئی قضم اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی ذیر متبول نہیں ہے کہ یہ فیکس ہم سے ذیرہ سی وصول کیا جاتا ہے 'اس لیے کہ اگر کوئی قضم کرنے کے لیے اوا کرنا پڑتا ہے 'اس لیے کہ اگر کوئی قضم اسے کہ ہو تھی ہو تا ہے 'گالمین کی نیت ان کا فعائے ہائے دکھ کر خراب ہوجاتی ہے 'اگر فقراء کا جمیں سامان ساتھ لے جائے ہیں' لیاس بھی عمرہ ہوتا ہے 'گالمین کی نیت ان کا فعائے ہائے دکھ کر خراب ہوجاتی ہے 'اگر فقراء کا جمیں سامان ساتھ لے جائے ہیں' لیاس بھی عمرہ ہوتا ہے 'گالمین کی نیت ان کا فعائے ہائے دکھ کر خراب ہوجاتی ہے 'اگر فقراء کا جمیں سامان ساتھ لے جائے ہیں' لیاس بھی عمرہ ہوتا ہے 'گالمین کی نیت ان کا فعائے ہائے دکھ کر خراب ہوجاتی ہے 'اگر فقراء کا جمیں سامان ساتھ لے جائے ہیں' لیاس بھی عمرہ ہوتا ہے 'گالمین کی نیت ان کا فعائے ہائے دکھ کر خراب ہوجاتی ہے 'اگر فقراء کا جمیں اسلام کرجائی اور اسے طرف ملک ہوت دیتے ہیں۔

تیسرا اوب فی بیدہ کہ زادراہ نوادہ رکے علی اور اسراف کے بغیر خوشی اور امترال کے ساتھ ہو یکھ اللہ کی راہ میں خرج کرسکتا ہو کرنے "اسراف سے ہماری مرادیہ ہے کہ حمدہ کھاتا کھائے "اور آسائش کے وہ تمام طریقے افتیار کرے ہومال وارکرتے جی اللہ کی راہ میں نیادہ جی کرنا اسراف نہیں کملا تا ایک مقولہ ہے۔

لاخيرفي السرف ولاسرف في الخير

امراف می فرنس ماور فرک کام من امراف نس ب

افلد کی داہ میں داوراہ فرج کردیا صدقہ ہے اور یہ ایسا صدقہ دیے جس میں ایک ورہم کا اجر سات سوورہم کے برابرہو تا ہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدی کی شرافت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کا زاوراہ اچھا ہو ایہ بھی فرمایا کرتے تے بہتر حاجی وہ ہے جس کی دیت خالص ہو و داوراہ پاکیرہ ہو اور یقین کائل ہو استخضرت صلی اللہ علیدوسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔۔

الحج المبرورليس له جزاءالا الجئة فقيل يارسول التعماير الحج؟ فقال طيب الكلام واطعام الطعام (امر- بار معيف)

ج معول کی جزاء جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے مرض کیا گیا! یا رسول اللہ ج کی معبولیت کیا ہے؟ فرمایا اچھی محفظہ اور کھانا کھانا۔

عونما اوب ، به به كم فن كاي بركاري اور لاالى جكرت با ابتناب كرت الله تعالى كاارشاد : فلار فنت ولا في الحرج (باره آيت ١٩٠)

مرند کوئی فش بات (جائز) ب اورند کوئی بے ملی (درست) ب اورند کسی هم کاانزاع (زیا) ب

رف ہر طرح کی افو کلام اور کام کو شامل ہے آئی میں حور توں ہے یا دو مجت کی باتیں کرنا ہمیز چھاڑ کرنا 'اور جماع کے لیے جذبات ابحار نے والی تعقیلوں کرنا ہمی وافل ہے 'کیونکہ اس طرح کی تعقیلو جماع کے جذبات میں تحریک پیدا کرتی ہے ' حالت احرام میں جماع محتوج ہے۔ اس لیے اس کے لوازمات بھی محتوج ہیں ۔ فتق ہر اس عمل کو کتے ہیں جو انسان کو اطاعت خدا و اُدی کے وائزے سے تکال دے ' جدال بیر ہے کہ آوی کسی کی و جنی یا جس کی ایت کا شع میں بہاں تک مبالغہ کرے کہ دلوں میں کینہ پیدا ہوجا سے 'افکار پریشان ہوجا کیں 'اور حسن و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے 'اس کی مخالفت لازم آئے ' معزت سفیان توری فراتے ہیں کہ جو محض جے کے دوران فی کلای کرنا ہے اس کا جج شراب ہوجاتا ہے ' آخضرت معلی اللہ علیہ و سلم نے ہمی خوش فراتے ہیں کہ جو محض جے کے دوران فی کلای کرنا ہے اس کا جج شراب ہوجاتا ہے ' آخضرت معلی اللہ علیہ و سلم نے ہمی خوش

گفتاری اور کھانا کھلانے کو تج کی مقبولیت کی علامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کا ٹیا فوش گفتاری کے خالف ہے 'اس لیے آدی کو راستے میں اپنے ساتھیوں پر اورسار بان و فیرو خدام پر زیادہ اعتراض نہیں کرتا جا ہے۔ کلکہ سب کے ساتھ قراض اور موت کا سحالمہ کرے 'اور ایسے اخلاق کے ساتھ بیش آئے 'خش خلتی ہی نہیں کہ کمی تھی گؤایڈا و ندوے 'بلکہ خوش خلتی ہی ہی ہے کہ دو سروں کی ایڈا و پر مبر کرے 'ور شاخت نبان پر نہ لائے 'بعض لوگ کتے ہیں کہ مفر کا تام سفراس کیے ہی دوس کے اور ایسے ہے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق خلا برہوجاتے ہیں 'کسی فض نے حضرت عرف کی ایک میں فلاں فض سے واقف بیوں 'معرت عرف دریافت کیا اِئم اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس سے اخلاق خلا برہوجاتے ہیں کہ ماتھ سفر نہیں کیا تو اس سے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس سے واقف نہیں ہو 'سنری میں قرآدی کے اخلاق کا اندازہ ہو تا ہے۔

بانچوال اوپ ، یہ کہ اگر قدرت ہوتو پیل سنر کہ کے پیل سنر بچ کے پوے فغائل ہیں ، هنرت مبداللہ ابن مباس نے اپنے صاحبزادوں کو دمیت فرائی متی کہ اے بیٹو ایچ کا ستر پیل کردا ہی کہ بیادہ پا حاتی کو ہر قدم پی نیکوں کا سات سو گا اوا کہ نے ساج اوا کہ نیکوں کے کہ بیادہ پا حاتی کو ہر قدم کی نیکیوں کے برا پر ہوتی ہے ، مناسک جج اوا کرنے کے قاب ملتا ہے ، موس کیا گیا جم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرایا : ایک نیکل ایک بڑار نیکوں کے برا پر ہوتی ہے ، مناسک جج اوا کرنے کے اوا کرنے کے مقابلے میں زیادہ افغال ہے ، کورے احرام بھی باندھ لیا جائے تو یہ جی کی سیل ہوتا ہے ، کورے احرام بھی باندھ لیا جائے تو یہ جی کی سیل ہے ، قرآن پاک میں ہے :۔

وَاتِمُواالْحَجَّوالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (پ١٨ آيت ١٩١) الله كي لي إدام وكي واكو

حضرت عراع الدانین مسعود نے اتمام جی کی ہی تغییری ہے ، بعض علاء سواری پر جی کرنے کو افضل کتے ہیں ایو نکہ اس میں
ا نراجات کی مشقت ہے۔ جسانی ایذاء کم برداشت کرنی پڑتی ہے ، دل خک نہیں بھرا اسلامتی کے ساتھ وینچے اور واپس آنے کا
امکان زیادہ ہو آ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ پہلی دائے کے مخالف نہیں ہے ، اور جو افضی ضعیف ہو ، اور پر یہ اور موسف
کا اندیشہ ہو 'یا اس کا امکان ہو کہ پریل چلئے ہے خک دل ہوگا اور نوب برفلتی یا عملی کو آئی تک پنچی تو اس کے لیے سواری
افضل ہے ، جیسے مسافر اور مربیض کے لیے دوزہ رکھنا افضل ہے ، لیکن اگر دوزہ رکھنے سنرجاری رکھنے میں پریشانی ہویا مرض کی
نیادتی کا اندیشہ ہوتو انہیں دوزہ نہیں رکھنا چا ہیں۔ ایک عالم ہے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کے لیے بیزل چلنا بھر ہو 'پیل
کرا سے پر لے لیمنا چا ہیے ، فرایا اگر کرا سے پرلین ناگوار ہوتو سواری پر سفر کرنا بھر ہے 'اور آگر پیل چلنا نفس کے لیے دشوار ہوتو پیل
کرا سے پر لے لیمنا چا ہیے ، فرایا اگر کرا سے پرلینا ناگوار ہوتو سواری پر سفر کرنا بھر ہو 'بیر بھی ایک درا سے بین اگر اس کے دوہ بی طریقہ بوال میں مربی خرج ہوا ہو اس اللہ کی راہ میں دے دھے لیکن آگر اس کا دل ہے دو ہری مشقت برداشت نہ کرسکے تو بھروی صورت افتیار کی جائے وہن علاء نے ذکر کی ہے۔
کرسکے تو بھروی صورت افتیار کی جائے جو بعض علاء نے ذکر کی ہے۔

چھٹااوب : یہ ہے کہ صرف بار برداری کے جانور پر سوار ہو ، محمل پر سوار نہ ، بان اگر کمی عذری وجہ سے محمل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی حرج نہیں ہے ، محمل پر سوار نہ ہونے میں دوفائدے ہیں۔ ایک فائدہ قریہ ہے کہ جانور محمل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے ، دو سرا فائدہ یہ ہے کہ عشرت کوشوں اور عیش پہندوں کی بیت سے اقبیاز رہتا ہے ، آخضرت سلی اللہ علیہ و سلم نے سواری کے اونٹ پر سفر جج فرمایا ، آپ کے بیچے ایک پرانا کجاوہ اور پرانی جادر تھی جس کی قیمت جارد رہم تھی ، آپ نے اس سواری پر بیٹھ کر طواف بھی کیا ، آکہ لوگ آپ کی عادات اور سیرت کا اچھی طرح مشاہدہ کرلیں اس موقعہ پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا :

> معنواعتی معاسلات محمد این ج کافغال میمو

کما جاتا ہے یہ محل جاج نے ایجاد کے ہیں اس دور کے طار جاج کی اس روش پر اعتراض کیاکرتے تھے سفیان ٹوری اپنے والد

ے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفر سے چے کے اللہ چا اور ان ان کو اللہ عمروں کے بہت ے رفائے جے سا قات ہوئی اب لوك مجلي سواديون يرسوار يتع مرف دو آوي محل على بتط حطرت عبدالله ابن عزون ماجيون كانظ عن محل سواراور على كالماس على ما وركعة و فراك كري كروايا كم اور موار نواده إن كر أب في ايك خند مال مسكين كوديكما اس كرفيج بالان بجما مواقما البيد فراياس الفط كالمترال الفل بيسب

سالوال اوب "يب كرسوس راكنه وال ربع إلى تمري او على الرب الدوول الدوول الدوول الدوول منائع در كرب أور نديش و معرت في سازد سامان يح كرف ين معروف موايها ند موكد زيب و زينت كرف إور عيش كوشي ين جلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام متکیرین کی فہرست میں لکھ دیا جائے اور کروڑ مساکین اور نیک دل و نیک سیرت لوگوں کی فہرست ے اس کا اخراج عمل میں اجائے۔ انجھنوت ملی اللہ علیہ دیکم نے راکندہ حال رہے اور بیادہ یا چلنے کا حم فرایا ہے۔ (بقوی) طِراني عبدالله الى مدرد-بشر ضعيف) أورفضاله اين عبد كل علاصة بيل عبش كوشي اور تن آساني سيد منغ فرمايا كياب (ابرواؤر)

الماداء الماداء

انماالحاج الشعيث التقيث (تدين المن اجرابي المن الم طائى وبى بے كم بال الحجے موت مول اور بدن سے بو آتى مو-

مديث قدى ہے۔

الله تعالى انظر واالى واربيتى قدجاء ونى شعثا غبر امن كل فج عميق

(ماكم-الومرية احد عيدالله ابن على

الله تعالى فرمائة بين كو ميرا مرك دائرين كود يكمو كو برطرف بي راكنده بال اور غبار الودلياس يط

المان المان

و تُمَالِيَةُ ضُواْتُفَتَهُمُ (بِاعارة العالمة) والمائة المائة ال

المرادون كوم الميدك ) ابنا على كيل دوركون - المادين

یاں سنٹ سے مراد بال اور لباس کی براکٹر کی سے کی براگندگی بال معدانے سے موجیس اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے ، حضرت عرضہ اپنی فوج کے حکام اور ڈب ڈا موں کو لکھا کہ پرانے کورے پہنا کرد ، کھردری اور سخت چیزیں استعال کیا کرد 'ایک بررگ ارشاد فرائے ہیں کہ اہل مین ماجوں کی زینت ہیں کھل کہ ڈالوگ اکار سلف کی طرح منظر افزاج اور متواضع موت ہیں۔ لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے " انجینرت میلی اللہ علیہ وسلم سنرمیں ہے آپ کے بعض رفقاء کسی جگہ انز كراي جانورچ الے لك اونوں يرس عادري يري بوكى مى اب ارشاد فرمايا :

ارى هذالحمر أقد غلبت عليكم

مجے ایا لگاہے کہ یہ مرفی تم رعالب مولی ہے راوی کتے ہیں کہ یہ ارشاد من کرسب لوگ اس مرے ہوئے اور جانوروں کی جادریں آبار مجینکیں '(اس بنگاے میں) بعض اونث ادهراد حربو كف (ابودادُد- رافع ابن فسنة)

<sup>(1)</sup> ما كم اوراحد كى روايت يس من كل فيج عمييق ك الفاظ مين ين

آ شھوال اوپ : یہ ہے کہ سواری کے جانور کے ساتھ نری کا نتا ماللہ کیا ہے اس پر آتا و دن لادے جس کا وہ محمل ہو سکے ' محمل اونٹ کے لیے نا قابل برداشت ہو تا ہے 'سواری کے جانوں بر برای کی اس کے لیے تکلیف دہ ہے 'اہل تقویل اونٹوں پرسوتے نہیں ہے ' بلکہ اگر نہمی ضرورت ہوتی تو بیٹے بیٹے او کھ لیا کرتے گئی موافق کی ساور دہا تھی مناسب نہیں ہے ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسٹ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کھی سوار رہنا تھی مناسب

لاتتخذواظهور دوابكم كراسى (اين جان ماكم مطاؤان الراق المالية المالية المراق المالية المراق ا

مسنون و متحب یہ ہے کہ صح اور شام کو مواری ہے ایر جائے الکو چاتور آرام کرسک (طرانی فی الا وُسط انس) اس سلط میں بعض اکا برین کا معمول یہ تھا کروہ جب کوئی جانور کرائے پر لیتے تو مسلطی استعال کی شرط لگا کر کرا یہ طرک کے گار استے میں اگر جانور کو آرام کرنے کا موقع دیے اور اپناس عمل ہے قواب کی امید رکھت ہو تھی کہی جانور کو تکلیف پہنچائے گا اس پر ناقائل برداشت بوجہ لادے گا قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتساب ہوگا۔ حضرت ابو ور آرائے وفات ہے کہ در پہلے اپنی ایک اور اپناس بوگا در کا قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتساب ہوگا۔ حضرت ابو ور آرائے وفات ہے کہ در پہلے اپنی اور نوب کے دور پہلے اپنی اور نوب کے دون اس کے سامنے جھڑا میت کرتا ہیں ہے تیری طاقت ہو اور کہی شادا۔ بو محض کرائے پر جانور لے اسے جانور اور مالک وونوں کے حقوق کی روایت کرتا ہیں ہے آگرا گا دیکا و موادی سے بیچ اترجائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گا اور مالک کا دل بھی خوش ہوجائے گا 'حصرت عبداللہ ایس مبارک ہے کہی نے عرض کیا کہ حضرت! میرا یہ خوالیہ! خرور کے جائے 'اور فلال صاحب کو پہنچا دیجے' این مبارک نے فرایا! خور سے جانوں گا کہی نہا اور ناک کا دل بھی معمول اور بے دان چیز کے لیے بھی مالک کی اجازت میں سے اور خاتی کی احتماط کا دل بھی معمول اور بے دان چیز کے لیے بھی مالک کی اجازت میں ہے اور فالک کی اجازت میں بیا تھیا طی کا سب بی جاتی ہے معمولی چیزوں میں بے احتیاطی غیر معمولی چیزوں میں بے احتیاطی کا سب بی جاتی ہے۔ معمولی چیزوں میں بے احتیاطی غیر معمولی چیزوں میں بے احتیاطی کا سب بی جاتی ہے۔

نواں ادب ہے۔ یہ ہے کہ ج سے ودران کوئی خانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذرج کرے 'اگرچہ قربانی کرنا اس پر واجب نہ ہو' قربانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی جا ہیے کہ جانور عمدہ اور فریہ ہواکر نفلی قربانی ہوتو اس کا کوشت استعمال بھی کرے' اور اگر واجب قربانی ہوتو اسکا کوشت نہ کھائے' اللہ تعمالی کا ارشاد ہے :۔

وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللهِ (بدارا آیت ۳۲) اورجو فض سفائرالله کا بورالحاظ رکے گا۔

بعض منسرین کے نزدیک شعائراللہ کی تعظیم سے یہاں مرادیہ ہے کہ قربانی کا جانور مونا ہو اور عروہ ہو افضل یہ ہے کہ ہدی میں تات سے لے جائے ، بشرطیکہ کوئی دشواری نہ ہو 'کین اگر دشواری ہوتو کہ ہی جن ترکیج نزیج کے سلسلے میں دام گھٹانے کی گلرنہ کرے 'اکارین سلف تین چزیں خرید نے میں زیادہ قیمت اداکیا کرتے تھے (ا) ہدی (۲) قربانی (۳) باندی نظام میمونکہ ان تینوں میں افضل وی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو 'اور جو مالک کے خیال میں عروہ ہو 'حضرت عبداللہ بن عربیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت عرف) نے عروشل کی ایک اور تی ہری میں موانہ کی' کھ لوگوں نے تین سوا شرفیوں کے عوض میہ او نئی خریدتی جائی آپ نے انہوں کی اجازت مالی اور خرید کر روانہ کردوانہ کرد

بل اهدها (ابوداؤد) بلکه ای کویری ش دوانه کو-

اس کی وجہ مید ہے کہ عمدہ اور تھوڑی چیز زیادہ اور خزاب چیز کے مقابطے میں انتہی ہوتی ہے تین سور بنام میں بقینیا "تمیر اونث خریدے واسکتے تھے اور ان تمیں اونوں کا کوشت اس ایک او نٹی کے کوشٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا الیکن قربانی کا مقعد کوشت کی کوب نہیں ہے ، بلکریہ ہے کہ انسان کالنس یک کی برائی سے پاک و ماف ہوجا عد ارشاد رہانی ہے :۔ لُنْ يَنْ الْاللَّهُ لَهُ حُومُهَا وَ لا دَمِاءُهَا وَلا كِنْ يَنَالُ اللَّهَ قُونَى مِنْكُمْ (بِعار ١١ مَت ٢٠) الله كياس ندان كأكوش بنها مهاورندان كاخون ليكن اس كياس تسارا تلوى بنها ب میر مصود جانورول کی کرت سے حاصل نہیں ہو تا کلکہ مال کی عمری سے حاصل ہوتا ہے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

فدمت يس كى في مرض كيا ؛ يادسول الله! جى متبوليت كياسى؟ فرايا د

العجواليج (ابن اج عام يراز الدين نورے تلبیہ کتااور قرال كرفات في الله الله

حفرت عائش مركارودعالم ملى الله عليه وسلم عصروايت كرتى بي-

مامن عمل آدمى يوم النيخر احت الى اللمعزو على من اهرادر يماوانها تاتى يوم القيامة بقرونها اظلافها وانالهم يقنع من الله عزو حل بمكان قبل ان يقع وبالأرض فطيبوا يعفسا (تندئ)

نحرك ون الله تعلق ك زويك أدى كاكونى ممل خون بمانے سے زيادہ بنديدہ تيس ب قربان كا جانور تامت كرون اسية سيكول اور كمول كم ما تفر آع كالد قرماني كم جافور كاخون زمن بركر في معلم الله تعالی کے یمال اپنا مرتبہ عاصل کرانتا ہے۔ اس سے جی من فوش مو۔

ایک مدیشی از شاد

لكم بكل صوفة من جلدها حسنة كل قطرة من صهاحسنة وانهالتوضع في الميزان فابشروا (اين اج كام بيل نيداين ارق) تمارے کے قربانی سے جانور کے بدن کے مربال میں ایک نکی ہے اور اس کے خون کے ہر قطرہ کے عوض ایک نیک ہے وہ جانور میزان میں رکھے جائیں کے خوشخری مامل کو-

وسوال ادب : بيب كه جو يحمد خرج كرے يا بدى كى جو بھى قينت ادا كرتى يوے سرك دوران جوالى ا جسمانی معیب بدواشد کرنی بوت مب پرخش وج اور کی بھی محد بدول ند ہو اس لیے کہ یہ تمام مصائب ج معول كى علامعى إن جس على ح ك ووران ايك درام الله كى راه من ديد كالواب مات مو وريم كرياي موالي المحالي معيسة برواشت كروا المام معاسة على مات مو گنا زیادہ ہو تا ہے۔ کما جا تا ہے کہ تول نے کی علامات اس سے میں ہے کہ گفاہ کے وہ تمام کام چھوڑوے جو ج سے پہلے کیا کر اقعا اور ان تمام دوستوں سے کارہ کئی کرا کے دو اللہ رائے پر چلنے میں اس کی مدد کرتے تع ان كى بماع تيك اوكول في وي كرف اور شرك جلول من الحظ يطف كر بماع فرك جلول من

جے کے باطنی اعمال : جانا چاہیے کہ ج کا پلا مرطدیہ ہے کہ دین میں اس کے مرف و مقام ہے والنيت حاصل كى جائے كيمراس كے شوق حى آك دل كے نهال خانوں ميں روش ہو اس كے بعد سركا عزم و ارادہ ہو' پھران رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش ہو جو سنرج نے کے مانع ہوں پھر ہوام کا کیڑا خریدا جائے 'پھر زاوراہ اور سواری کا انتظام کیا جائے 'سنرکا آغاز میقات ہے احرام اور تلبیہ 'کہ کرمہ بیں داخلہ 'افغال جی ایڈا احدیث تمام ج کے مراحل ہیں۔ان تمام مرحلوں میں یا دکرنے والے کے لیے سمینہ مرحلوں میں یا دکرنے والے کے لیے سمینہ مرحلوں میں یا دکرنے اس کے حرت جامل کرنے والے کے لیے سمانان جرت ہو ماجی کو اس کی وہائے 'اور ذہین آدی کے لیے اشارات ہیں۔ ذیل میں ہم ان تمام امود کی کان مطاب کے اس کا دہائے کو اس کی وہائے ۔ بھاء 'قلب اور طمارت باطن کے بقدر باطنی اعمال کے اسرار معلوم ہوجا سی تھی۔

قیم ۔ وصول الی اللہ ایک منزل ہے انسان کوید سمنا چاہیے کہ جب تک اس کا لئس شوات اور لذات ہے پاک نہ ہو ' قاصف پند نہ ہو 'اور اپنی تمام حرکات و سکنات بی خدات وحد والا شریک کے الح نہ ہو اس وقت تک یہ منزل حاصل میں ہوتی۔ یمی وجہ ہے کہ سابقہ امتوں کے راہب خلوق سے کنار بھی ہوگئے مہاروں کی چیٹوں پر رہنے گئے 'اللہ تعالی کا تقرب حاصل کر نے کے لوگوں نے کینامہ کئی افغایار کرلی اللہ کے لیے تمام لڈین اور شوقی ترک کویں 'اور آخرت کے لائے میں فس کو سخت ترین مجاہد ل پر مجدد کیا 'قرآن پاک میں ان راہوں کی تعریف کی تھی ہواور ارشاد فرمایا :

الْلِكُ بِإِنَّ مِنْهُمُ قِسِينَ وَرُهُبَانا وَأَنَّهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُ وَنِ (١٤١٥ آيت ٨٠٠)

یہ اس سب ے کہان میں بت سام میں اور بت نے تارک دنیا (ورویش) ہیں اور باوک مظیر

جب رہانیت خم ہوگئ اور لوگ اللہ ی عادت میں غفلت کرنے کے شوات کی جوی عام ہوگئ و اللہ تعالی نے طریقہ ا آخرت کے احیاء اور بغیروں کی سنت کی تجرید کے لیے نمی کرنے معرب می صلی اللہ علیہ و سلم کو دیاجی مبعوث فرمایا و م کے متبعین نے آپ سے رہانیت اور ساحت کے متعلق فریافت کیا آپ نے فرمایا اللہ تعالی فاجری اصعافی دریانت کیا ؟ ساجت کے بدلے میں جماد اور بلندی پر تجمیر مطاکی ہے ، (۱) اس سے حراد ج ہے کہی نے صافیق کے متعلق وریانت کیا؟

همالصائمون ((ایل اله بریة)

یداند تغانی کا انعام عظیم ہے کہ اس نے است محری کے لیے ج کو رہائیت کے لائم مقام ہواوا نہ مرف یہ بلکہ اس کمر کو بھی شرف و علمت کا تھور قرار دیا بھی کی زیارت کا تام ج ہے 'اس کمری نبت اپن ذات کی طرف قربائی اسے بینوں کا مقصود محرایا ور اس علاقے کو جنال بیت اللہ واقع ہے جرم قرار دیا۔ پھراس علاقے کے جانور اور در دست بھی مجترم بعادیے تاکہ حرم کی عظمت و قرق ہوئے وائرین دور دراز علاقوں سے دھوار گزار راستوں سے ہوئے ہوئے پراکندہ حال اور فبار آلود لباس بیں حاضر ہوئے ہیں اور رب الیب کی عظمت و جلال کی اپنے ہم عمل سے شمادت دیتے ہیں اکساری مضوع اور خشوع کے ساتھ اس کمرکا طواف ہیں اور رب الیب کی عظمت و جلال کی اپنے ہم عمل سے شمادت دیتے ہیں اکساری مختوع اور خشوع کے ساتھ اس کمرکا طواف کرنے ہیں۔ اس کمرے یورے احترام کے بادجود اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ تعانی کی فبلت ہوئے ہیں جن کی حقیقت کے اور آل کے علی ہیں جن کی حقیقت کے اور آل سے دان ور میدیت کے تقاضوں کی سمیل کرتا ہے 'نج میں دو اعمال فرض کے میں ہوئی کی حقیقت کے اور آل سے دول و دماخ عاجز ہیں 'مثلا سکت کی تعاضوں کی سمیل کرتا ہے 'نج میں دو اعمال فرض کیا ہے جس کی مسلم کی حقیقت کے اور آل سے دول و دماخ عاجز ہیں 'مثلا سکت کی مقال در مردہ کے درمیان بار باردو ڈیاو فیروٹ پیدائی اس کے فرض کے میں کی حقیقت کے اور آل سے دول و دماخ عاجز ہیں 'مثلا سکت کی مقال در مردہ کے درمیان بار باردو ڈیاو فیروٹ پیدائی اس کی مقال کی مقال کی مقال کی مدال در میں کے میں دور اور دیا ہے درمیان بار باردو ڈیاو فیروٹ پی افران میں کا مقال کی مقال کی مدال کی سے میں کی مقال کی مدال کی مدال کی مدال کی میں کی مقال کی مدال کی مدا

<sup>(</sup>۱) بردایت مخلف کابون می موجود به ابوداده می ابوا مدان کی دوایت که افاظ بین ان در مواق الدانده الدانده الدان بها مترافتی الم با الم بادفان بها می ابود می ابو

ای آگہ بغدل کی عبویت کا پوری طرح اظہار ہو۔ دو سری عبادات کی یہ شان نہیں ہے۔ شا "زکاۃ"اس عبادت کا مغہوم معلوم ہے وادو رہش کی طرف رجان بھی رکھتی ہے اس عبادت کی علیت ہی واضح ہے بینی طبعیت بھی بکل کے دولیا ہے وادو رہش کی طرف رجان بھی رکھتی ہے اس عبادت کی علیت ہی واضح ہے اس ہتھیار کے نوشے ہوجات دونہ کا ہتھیار ہے نیاز ہو کر اللہ کی عبادات میں معموف ہوجاتا ہے "کرج کے افعال ہے نہ نفس کو انس کو اضح کا اظہار ہے" اور اس ذات پاک کی تعظیم ہے انس رکھتا ہے "کرج کے افعال ہے نہ نفس کو انس ہے نہ طبیعت کو ولیس ہے " در اس ذات پاک کی تعظیم ہے "نفس اللہ کی تعظیم ہے انس رکھتا ہے "کرج کے افعال ہے نہ نفس کو انس ہے نہ طبیعت کو ولیس ہے " در عشل کے لیے جا گئی کا اور اک آسمان ہے" ج کے سلیلے میں شریعت کے افکام کی تعمل میں اس ہو گئی ہے نہ اور واجب الاتباع ہے " کہاں عشل کے تعرف" اور نفس کے میان کا اعتبار نمیں ہو گا " ہم ہے کہاں عشل کے تعرف" اور نفس کے میان کا اعتبار نمیں ہو گا " ہم ہے کہاں عشل کے تعرف" اور نفس کے میان کا اعتبار نمیں ہو گا " ہم کہاں میں دیکھتے ہیں کہ عشل جن انہوں کا افدار نمیں ہو گا ۔ ہم کہاں جہارے کہاں افدار قربال اطاعت کا اظہار قرب ہو گا ۔ ہم دوست کی اللہ علیہ و تمام نے خاص طور پر ج کے بارے میں اور قربالا تھا ۔ بیک بی جو تھا تعرب میں عاضر ہوں ج کے لیے حقیقت میں بیڈی کی داہ ہے یہ الفاظ نماز دونے اور دور مری عبادات کے سلیلے میں ارشاد فربالا تھا ۔ بیک اختراث میں فرائے۔

شوق فی الامرطرفهم کے بعد ہے 'یہ جذب اس یقین کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعب اللہ عزوجل کا گھر ہے' اس نے اپنے کھر کو بادشاہ کے دربار کی طرح بنایا ہے اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالی کی زیارت کرتا ہے 'ونیا میں کی ہوئی یہ زیارت مائع جسل جاتی اللہ آخرت میں اس کا جھر سامنے آتا ہے 'لین دیدارالی نصیب ہوتا ہے 'اس لیے کہ دنیا میں آگو اپنے جمزاور فا کی وجہ سے ویدارالی کے خمل کی استعداد پیدا کی وجہ سے ویدارالی کی مخمل نہیں ہو بھی آخرت میں است بقائی مد سطے کی اور اس میں دیدارالی کے خمل کی استعداد پیدا کہ دیا ہی انتخاب کی استعداد پیدا کہ دیا ہو جائے گیا دیا ہی استحقاق اسے مامل ہوجا ہے گا ویوں ہی عاشق کو ہراس چیز سے حاصل ہوجا ہے گا ویوں ہی عاشق کو ہراس چیز سے مامل ہوجا ہے گا ویوں ہی عاشق کو ہراس چیز سے مامل ہوجا ہے ہی انسان کو اجرو آواب عب ہوتی ہو کہ دیا زہو کر زیارت کعبہ کا مشتاق ہونا جا ہے۔

طرف ہے منقطع کراو' تاکہ تہارے طاہری طرح تہارا ہا طی بھی اللہ کا کھانی طرف متاجہ ہو۔ اگرتم ایسانہیں کو مے قواس سفر
ہے نہیں رنج' مشقت اور حمکن کے علاوہ بچر نعیب نہیں ہوگا۔ افر محکرانو نے بھاگا کے اور تہارے اعمال مسترد کردیے جائیں
مرضی ہوگی تو واپسی ہوجائے گی ورنہ واپسی کا سوال ہی ہدا نہیں ہوگا ' اپنی ہوی بچل کو وصیت کردے باکہ واپس نہ ہونے کی
صورت میں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفرج کے لیے قطع طاکن کے وقت آخرت کے سفر کا تصور کرے' اور یہ سوچ کہ
آخرت کے سفرے بھی تمام علائق منقطع ہوجائیں گے ' یہ سفر عقریب پیل آنے والا ہے' سفرج کے دوران بھہ وقت سفر آخرت کا
دوریان رکھ 'اس لیے کہ آخرت ہی اصل ٹھکانا ہے' وی دارالقرارہے' یہ سفراسی آخری سفری تیاری کا مرحلہ ہے۔

زادراہ طال کی کمائی سے تیار کرنا چاہیے 'اگر کمی کوشے میں یہ خواہش ہوکہ زادراہ زیادہ اور اچھا ہونا چاہیے اکد اس طویل سنز کے لیے کائی ہو 'اور منزل پننچ سے پہلے خواہب نہ ہو' تو سنز آخرت کا دھیاں بھی کرے ' یہ سنزاس سنرے کہیں زیادہ وشوار اور طویل ہوگا۔ سنز آخرت کے لیے زادراہ تقوی ہے 'اس کے علاوہ جو کچہ ہے سب پیس رہ جاتا ہے' آگے کوئی ساتھ میں دیتا جس طرح آن کھانا سنزی ایک ہی منزل گزرتے کے بعد خواب ہوجا تا ہے 'اور ضرورت کے وقت مسافر پریشان ہوتا ہے' من مرح دو رہا ہ اور مناورت کے وقت مسافر پریشان ہوتا ہے' کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی 'اس طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑ ویں ہے جو رہا ہ اور گناہوں کی آمیزش سے خواب ہو بھی ہیں۔ اس

وقت كوئى تدبير كاركر نهيس بوكى-

رف وی مدیر اور یک ہوں۔
سواری : جب سواری سامنے آئے اللہ عزو جل کا شکر اواکرے اسنے ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اور ہماری تکلیف دور
کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارے آلئے کردیا۔ اس وقت یہ بھی یا و کرے کہ جس طرح سنر جج کے لیے سواری آئی ہے' ایک دو اس طرح سنر آخرت کے لیے جانوروں کو ہماری آئی ہے' ایک دو اس کا میں آخرت کے طرح سنر آخرت کے مشاب ہے' اس لیے جب سواری پر بیٹھنے گئے تو یہ ضرور و کھ لے کہ اس کا یہ سنر آخرت کے سنر کا قوشہ ہو سکے گایا جہیں۔ آخرت کا سنرسانے ہے اور فیتی ہے ہمی مکن ہے کہ اونٹ پر سوار ہونے کے اس قدر تیاری کی جاری ہے' یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ پر سوار ہونے کی بیاری ہے ہوئی میں ہے جہائے کائد موں پر سوار ہونا پر سے یہ سنر جس کے لیے اس قدر تیاری کی جاری ہے ' محکوک ہے' آخرت کا سنر محکوک نہیں ہے' جہرت ہے کہ لیٹن سنرے نفلت برتی جائے اور فیر تیانی کی جاری ہے ' محکوک ہے' آخرت کا سنر محکوک نہیں ہے' جہرت ہے کہ لیٹن سنرے نفلت برتی جائے ' اور فیر تیانی تدر اہتمام کیا جائے۔

احرام کی خریداری : جب احرام کی چادرین خرید نے گئے تو کفن کا تصور ضرور کرے 'یہ چادرین اس وقت او در می جائیں گا جب فاند کعبہ قریب ہوگا کیا بجب ہے کہ یہ سنرپورائی نہ ہو 'احرام کی نوست ہی نہ آئے 'اور احرام کی بجائے کفن پنتا پڑے 'جس طرح اللہ تعالی کے گھر کی نیارت اس لباس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے کالف ہو 'اس طرح رب ا کعبہ کی نیارت اور دیار اس لباس کے بغیر نہیں ہوتا جو دنیاوی لباس کے خالف ہو۔ احرام کے کپڑے کفن کے مطلبہ ہیں 'نہ احرام سلا ہوا ہوتا ہے 'اور خ کفن سلا ہوا ہوتا ہے۔

شہرسے ہا ہر لکلنا : جب شہرے ہا ہر آئے تو یہ سوپے کہ جن اپنے اہل وطن سے محض اللہ کے لیے جدا ہوں اہوں میرا یہ سنر دنیاوی اسفاری طرح نہیں ہے 'میں ملک الملوک کے مقدس و محترم گھری زیارت کے لیے ان دائرین کے جمرمٹ میں حاضر ہورہا ہوں جنہیں حاضری کے لیے آواز دی گئی تو انہوں نے لیک کما 'جنہیں شوق دلایا گیا تو زیارت کے شوق نے انہیں ب آب کردیا جنہیں اذن سفر ملا تو انہوں نے تمام دنیاوی رہتے تو ڑ لیے اور آپنے اہل وطن سے جدا ہو کر دریار التی میں حاضر ہوگئے ماکہ رب کعب کے دیدار کے عوض کعبتہ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ یمال جی کہ ان کی مراد حاصل ہوجائے اور وہ آپنے مولی کے دیدار کی سعادت سے بہواندو ذہوں'۔ دوران سفریہ امید ہوئی چاہیے کہ اللہ تعالی اس کا یہ عمل قبول کرلیں گے' اپنے عمل پر بحروسہ نہ ہوتا چاہیے 'اوریہ زعم ہوتا چاہیے کہ ہم نے اسٹوں سے ہوکر ہوتا چاہیے 'اوریہ زعم ہوتا چاہیے کہ ہم نے اسٹوں سے ہوکر یہاں حاضرین اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالی کے فضل وانعام پر بحروسہ کرے' اوریہ بقین رکھے کہ اس نے مہال حاضرین اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالی کے فضل وانعام پر بحروسہ کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہورا ہوگا اوریہ امید رکھے کہ اگر وہ منزل تک چنج سے پہلے ہی آخرت کا مسافر بن گیاتو خدا تعالی سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوگی۔ کیونکہ اس کا فران ہے :

ۅٙڡٙڹ۫ؿؙڂۯڿؗڡؚڹٛ؞ؙؿ۫ؽؠ؋ڡۿٵڿڒٳٳڵؽؖٳڷڵۅۅٙۯۺۅؙڮ؋ڰ۫ؠۧؽڬ۫ڔػؙ؞ؙٲڡٚؠۅؙؾڣؘڡٞڵۅٙڡٙۼٲڂۯۄ ۼڵؽٳڷڵڣ

(١٠٠٠ آيت ١٠٠)

اور ہو جمع اپنے کمرے اس نیت سے تکل کمڑا ہوکہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں کا پحراس کو موت آ پکڑے اس کو موت آ پکڑے 'تب بھی اس کا تواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذیعے۔

راستے میں ۔ راستے میں استے کی کھاٹیاں دیکھ کروہ احوال یاد کرے جو مرلے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں ہے 'سٹری ہر حالت اور ہرکیفیت کا موازنہ سٹر آ فرت کی ہر حالت اور ہرکیفیت سے کرے ' مثلا ''رہزوں کی دہشت سے محر کیرے سوال کی دہشت کا موازنہ کرے ' جنگل کے درعوں سے جرکے گیڑے کو ژوں اور سانپ بچووی کا موازنہ کرے ' اغروفا قرباء کی جدائی سے قبر کی تمائی اور وحشت کا موازنہ کرے ۔۔۔ اس سفر کے دوران قول وعمل پر جس قدر خوف الی عالب ہوگا قبر کے لیے اتا ہی بوا زادراہ تیار ہوگا۔

#### ميقات ارام ولبيد

جب میقات ہے اور ام باند مے اور لیک کے واس کے معانی پر اچھی طرح فور کرے ۔ ایک لفظ ہے ، جس کا مطلب یہ کہ میں اللہ تعالی کا بداء پر لیک کتا ہوں۔ جب یہ لفظ اوا کرنے و جواب کا قدات کی امید رکھ ، لیکن اس کے ساتھ یہ خون مجھی رہنا چاہیے کہ کمیں میرا بواب مستروفہ ہوجائے اور یہ نداز آجائے والالیک والاسعد یک اس سلط میں خوف اور امید کے درمیان متردور ہے ، اپنی طاقت پر بحروسہ نہ کرے اور نہ یہ سی خاص کی جاستین ہے متبول ہوگی ، بلکہ اللہ کے فضل و کرم کر بھوسہ کرے۔ تلبیہ ہی تج کا انقطاء آغاز ہے ، اس میں جنتی بھی احتیاط کی جائے کہ اس کی خاص اس کی خاص اور ان کے ایک مرتبہ حضرت کی بھوسہ کرے۔ تلبیہ ہی تج کا اجرام باندھ ، جب سوار بھونے کے تو چرو ذرو پر گیا ، جسم کا برواں رواں کا پننے لگا ، تلبیہ اوا نہ کرسکے ، سی خلی ابن الحسین نے ج کا اجرام باندھ اندوں کہ کمیں تھے یہ نہ کرا جائے والیک ولا سعد یک " بیشکل تمام آپ نے برخی کیا تو اس کی مائی تھی۔ نہ کرا جائے اور ان کر سے بین کہ میں ابوسلیمان دارائی کے ساتھ تھا۔

جب انموں نے احرام باندھ لیا تو تلید کے بغیر جل پڑے 'اور ای طرح ایک میل کی مسافت طے کرلی' اچانک ہے ہوش ہوکر کر پڑے 'جب ہوش میں آئے تو جھ سے خطاب کرنے فرایا! اے احد! اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام سے فرایا کہ اے مولی اپنی قوم کے ظالموں سے کملا کہ وہ میرا ذکر کم سے کم کریں 'اس لئے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں اعت کے ساتھ الکا تذکرہ کر ابول 'میں نے سامے کہ جو محض ناجا ترج کر آہے 'اور لیک کتام تو اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

لالبَيْنَكُ وَلاسْعَدِيْكَ حَتَّى تُرْدُمُ الْفِي يَكَيْكُ

نة تيرا ليك معترب اورند سعديك معترب جب تك تووه چيزوالي ند كردے جو (دوسرے لوكوں

ک) ترے تینے میں ہے۔

اے احمد ایمیں درے کہ کمیں یہ جملہ ہمارے لیک مے جواب میں نہ کمایا جائے۔ جب حامی لیک کے قرید آنت کریمہ ذہن میں رکھے۔ وَاذِنْ فِی الشّائِسِ بِالْحَدِّجِ ان لکوں کو جو کر گئز کار

تبید دراصل ای داء کا جواب ہے۔ جس کا تھم اس آیت کریر کے ذریعہ حضرت ایراہیم طید السلام کو دیا گیا تھا۔ تبید کے وقت یہ سوسے کہ صور قیامت کے ذریعہ بھی لوگوں کو نیارا جائے گا۔ اور لوگ اپنی آبی آبی اپنی ترواں سے اٹھے کر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ان میں سے پہو لوگ مقرب جو تھے بچہ وہ لوگ ہو تھے جو فضب اٹھ کے مستق ہیں 'پچر ٹھرائے ہوئے ہوئے اور بچھ لوگ امید ذیم کی مشرکی ان میں بھا ہوں ہے ان کی حالت تھا ت کی صالت کے مشاہد ہوگ انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کا ج متبول کرایا ہے ' یا در کردیا ہے۔

کدیس داخلہ : کمد کرمہ یں دافلے کے دقت ہے دہن ہیں رکھے کہ ہیں حرم امون ہیں پہنچ کیا ہوں اور یہ توقع رکھ کہ کرمہ کے داخلے سے دہ علی داخلے سے دہ عام اور وہ کا اور اس خیال سے در تاریب کہ آگر ہیں قرب الحق کا ایل قرار نہایا تو حرم کعب سے نام اور وہ کا ام والیں جازں گا۔ ادر خفس النی کا مستق فحروں کا امرو وہ ہم کی اس کش کمش ہیں امرونا کا سربی جاسے اسٹے کہ خدا دی قدوس کا کرم عام ہے وہ رحیم ہے خانہ کعب مقدس و محرم ہے "ان نوالے کے حق کی رعامت کی جاتی ہے اور ماکنے والے کو محودم نہیں کیا جاتا۔

خانہ کیمیہ کی زیا رہ : جب خانہ کیم پر نظری ہے اول میں اس عظمت و جانت محس کے اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کیمیہ کی دیا رہ اللہ تعالی کے اس وقت رب کی ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ہے اسے عظیم کرتا رہا ہے اس علاوت سے نوازا ہے ، اس طرح اللہ تعالی خیر کریم کے دیدار کے شرف سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالی اشکراوا کرے کہ اس نے عظیم مرتبہ پر پہنچایا 'اورا پنے پاس آنے والوں کے دم میں وافل فرمایا مس موقد پر بنت میں وافلے کا تصور بھی کرے 'لوگوں کا جوم بنت کے دوازے پر ہوگا گیا تو نوال کو واقع کی اجازت کی جاند کی اور سے کی اور کی لوگوں کو والے کی اجازت کی حالات اور کی لوگوں کو دالے میں اور کی کہ تو اس موقد پر بنت میں واقع کی اجازت کی اس کا آخرت کے احوال سے موازد کرے ' تج کے تمام احوال آخرت کے حالات کے دولائے کہ اس مواحد میں خلاص کی احداد ہوں۔

> من تشبعبقوم فهومنهم (ابوداؤد-ابن عرف) بو فض کی قوم سے مثابت افتیار کرے دوائی میں ہے۔ انسان مشات مشاب کی در کر در کار کر کے در کر ک

ہو مض طواف حقیق پر قادرہ اس کے بارے میں یہ کما جاسکا ہے کہ خانہ کعبہ خوداس اوا ت کرتا ہے ؟ چانچہ اہل کشف نے متعدد بزر گان دین

### کی میں کیفیت دیمی ہے۔

استلام : جراسود کو بوسد دیے ہوئے یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالی کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اس وقت یہ حمد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا' اور اس عمد کی تحیل کروں گا۔ حمد پورا نہ کرنے والے خسب اللی کے مستی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مودی ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الحجر الاسود یمین اللہ عزوجل فی الارض یصافح بہا خلقہ کمایصافح

الرجل اخاه (١)

جرارود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ اپنی محلوق سے اس طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح ادی این جاک سے مصافحہ کرتا ہے۔

بردهٔ کعبه اور منزم:

ملترم سے چیٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بیتاب ہو کر قرب خداوندی کا طالب ہوں ول میں یہ احتقاد رکھے کہ میرے جسم کا جو حصہ ملتزم سے مس ہوجائیگا دو زخ کی آگ سے محفوظ رہے گا تھید کے پردے پاڑ کر الحاح وزاری کے ساتھ اپنے گا ہوں کی مغفرت چاہے اور اس محف کی طرح کر گڑا ہے جو گناہوں پر ندامت کے بعد اپنے مہران آقا کے دامن مخوجی پناہ ول کا مشراف کی معنوجی پناہ ول کا مشراف کی مشرک کی کہیں پناہ گاہے 'نہ میراکوئی محفوجی بناہ ول کا مشرف کے بعد اپنے گناہوں کی معانی کا اعلان نہیں کردیا۔

صفا اور مروہ کے درمیان سعی : مفااور موہ کے درمیان سعی کرنے والے کی مثال ایس بھیے کوئی غلام این آقا کی افست گاہ میں باربار آئے اور آقا کے چھم وابد کے اشارے پر برخدمت کے لئے مستخدر ہے ایا اس مخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں باربار جائے اور اپنے بارے میں بادشاہ کے عکم کا مختفر ہے ول امید بیم کی مختص میں گرفتار ہو۔ جب سی کرے تو میزان قامت کے دو ان دونوں بلادا کی میزان قامت کے دو ان دونوں بلادا کی میزان قامت کے دو ان دونوں بلادا کی اور میں جھتے کو نسا بلوا غالب آیا ہے اور کونیا بلوا مغلوب مفسب اللی کا مستحق رہتا ہوں یا رضا ہے ان کا دونوں بلاد مناوب مفسب اللی کا مستحق رہتا ہوں یا رضا ہے اللی کا حذاب کا پروانہ ملتا ہی یا مغفرت کا۔

وقوف عرفات : عرفات کے میدان میں لوگوں کا جم عفیر نظر آ تا ہے' آوازیں بلند ہوتی ہیں' فظف ذیائیں ہولی جاتی ہیں' اور مشامری آبدورفت میں لوگ اپنے اپنی آبیک تھید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں' یہ مظرمیدان قیامت کے مظرے مطابہ ہے' وہاں بھی قویں اپنے اپنی قویں اپنے اپنی کی شفاصت کا مشطر ہوگا۔ اور اس قلر میں بٹلا ہوگا کہ اس کے حق میں یہ شفاصت تبول کی جائے گی یا نمیں۔ حاجی کے دل میں جب میدان قیامت کا مشطر ہوگا۔ اور اس قلر میں کرلے 'اور اس کے حق میں بیان ہوگا۔ اس میدان میں کی ہوئی دعائیں انشاء اللہ تعالی مقبول ہوں گی نمیو کر اس میدان ہے' یہ مال ہوگا۔ اور اس معلون انشاء اللہ تعالی مقبول ہوں گی نمیو کلہ ہوگا۔ اس میدان اور اور اللہ انشاء اللہ تعالی مروفت رحمت فدا و ندی کا فزول رہتا ہے' یہ میدان او آ دوا ہوال 'معلوء اور ارباب قلوب ہے کہی فالی نمیں رہتا' جب یہ لوگ آ و و زاری کرتے ہیں' دست برعا ہوتے ہیں' اللہ تعالی کے حضور اپنی کر دنیں فر کرتے ہیں' اللہ تعالی کے حضور اپنی مالے نمیں مالے نمیں جاتیں' بلکہ ان پروہ رحمت نازل ہوتی ہے جو سب کو ڈھانپ لے 'اس وجہ سے ملاء کہتے ہیں کہ بدترین گناہ یہ ہو' اور ملکوں ملکوں کے اور اور اور مقدود ہی ہو تھر اس کے اور کیا ہو سکت ہو اور ملکوں ملکوں کی وہوٹی میں لائے کا اس سے انجھا ذراجہ اور کیا ہو سکت کہ ہمتیں ایک ذھن پر ایک دفت میں جو مسر کرکے کے دستیں ایک ذھن پر ایک دفت میں جو میں اور کیا ہو سکت کہ ہمتیں ایک ذھن پر ایک دفت میں جو میں اور دل ایک دھور میں اور دل ایک دور سے انہیں تو کیک میں اور دل ایک دور سے انہیں تو کی دور سے انہیں کرکے میں ایک دھور سے انہیں تو کی دور سے انہیں کرکے کے دور اور دل ایک دور سے انہیں تو کی دور سے انہیں کرکے کے دور اور کی دور شرب کی مدکریں۔

رمی جمار : تکریاں میکے کے وقت یہ دیت کرے کہ میں اقدار بدگی کے طور پر قبیل عم خدا وندی کرد اول اس کام میں

<sup>(</sup>١) احياء العلوم كى كاب العلم عن يه مداعت عبدالله ابن عرف نقل كى كى ب-

جے انجام دے رہا ہوں نہ نفس کے لئے کوئی عقب اور نہ عشل کے لئے گری کوئی مجائش ہے، گریہ ہو ہے کہ ہیں اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کررہا ہوں، بڑاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان لعین ان کے سامنے فلا ہر ہوا تھا، اور اس نے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمن کے اور اس کی ناپاک امید منقطع کرنے کے علیہ السلام کو دشمن کے اور اس کی ناپاک امید منقطع کرنے کے لئے کھریاں ماریں۔ بعض لوگ ہر ہوا تھا آپ نے اس لئے کھریں ماری تغییں، ہمارے بعض لوگ ہر ہم کے اس کے حضرات ابراہیم السلام کے سامنے تو شیطان فلا ہر ہوا تھا آپ نے اس لئے کھریں ماری تغییں، ہمارے سامنے تو شیطان تھا ہو ہم کی محرب کی ہوا تھا آپ نے اس لئے کھریس محرب کو دور محمد ہوں کہ ہو تھیں کہ موجم کیوں یہ کام کریں، اس کا جواب یہ ہو کہ دور شہبی شیطان تی کارہا ہے کہ تم اس بیکارو لغو کام میں مت رپوء اس طرح وہ شہبی شیطان تی کارہا ہو اور کہ موجم کیوں یہ کام ہو فائدہ نہیں ہو، اس کی بعد پوری کو شش اور قوت کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، اور اپنا بچاؤ کر دہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لوکہ یہ کام ہو فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد پوری کو شش اور قوت کے ساتھ کر دی ہیں، شیطان کی تذکیل و تو ہن اس میں میں میں میں اور مشل کو کوئی د طل نہیں ہے، موان کی تعمل کی تعمل کی جو ہو ہیں اس کھی کوئی د طل نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالی کے اس محملی تعمل کی جائے جس میں فور اور کوئی د طل نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالی کے اس محملی تعمل کی جائے جس میں فعمل کوئی د طل نہیں ہے۔

ملیند منورہ کی زیارت : جب تماری نظرمیند منورہ کی دیواروں پر پڑے تو یہ سوچہ کہ میند منورہ ہی شہر ہے جے اللہ تعالی لئے اللہ اللہ علیہ وسلم کے لئے دارا اجرت قرار وا۔ یہ وہ جگہ ہے جاں وقیم سلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے فرائش اور سنن مشروع قرائے وشنوں کے ساتھ جاد کیا "اور دین منیف کی سریادی کے لئے جو جہد فرائی وفات کے بعد بھی اس سرزین کو یہ سعادت کی کہ آپ کا جد مبارک اس کے پہلویں رہ "آپ کے وہ معتد وزیروں کی قرب بھی پیش آپ کی قرمبادک کے برابریں ہیں 'میند میں وفار سون کے بعد یہ سوچہ کہ اسمخصرت میں اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سرزمین پر پڑے ہوں کے بین میں آپ کی قرمبادک کے برابریں ہیں 'میند میں وفار "سون اور خوف کے ساتھ چو" چلتے پھرتے یہ سوچے رہو کہ مبارک اس سرزمین پر پڑے ہوں کے میں جس جگہ بھی اپنا اور کو دہا ہوں بھی ہمارے توقیر حضرت میں اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنا قدم رکھتے تھے "اوپ کا نقاضہ یہ ہے کہ میند مورد میں وفار "سون اور خوف کے ساتھ چو" چلتے پھرتے یہ سوچے رہو کہ سول کے خورت میں اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں کتا وفار تھا اور کس قدر تواضع تھی "اس کے ساتھ بی یہ تھور بھی کرد کہ اللہ اپنے بچوب رسول کے ول میں اپنی معرفت کا کتا بعاصہ مدود یہ دورہ اس کو اللہ تعالی نے کہ آپ کا قرار میں کتا وفار تھا اور کس قدر تواضع تھی "اس کے ساتھ بی یہ تھور بھی کرد کہ اللہ اپنے بچوب رسول کے ول میں اپنی معرفت کا کتا بعاصہ دورہ کی کہ ایک انہ ہو گئی ان اور آپ کی ادر آپ کی تعظیم خسین کی آئر میں اس کہ کیا اللہ ایک میں اس کے ساتھ بی تو کہ اس کا دیو تو ہے جس سی کرد کی اور آپ کی نوارت بھی نوی کی ہوئی ہوں کی اس میں رس کے میں کرد وعالم میلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت ہا راکھ اس میں اس کے معرف میں مرکار دوعالم میلی اللہ علیہ وسلم معلوم اس وقت ہا راکھ والد والد کی اور آپ اس کے دورہ کی بارے میں سرکار دوعالم میلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ اس کے اور آپ کی اور آپ کی اس کورہ نویں رہی کی اور آپ کی دورہ کیا دورہ کی جارے میں سرکار دوعالم میلی اللہ علیہ وسلم کیا گئی ہو دورہ کیا گئی ہو تھی کا رہ کیا گئی ہو کہ کورہ رہی کیا ہو کہ کا دورہ کیا گئی ہو کہ کیا گئی گئی گئی کورہ کیا گئی کیا گئی کر اس کیا کہ کا کہ کیا گئی کیا گئی گئی گئی کر کر گئی کیا گئی کر کر گئی گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کر کر کر گئی کی کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کی کر کر کر گئی کر کر گئی ک

یر فع الی اقوام فیقولون! یا محمدیا محمد فاقول یارب اصحابی فیقول انکلاتدری مااحد ثوابعد کفاقول بعداو سحقا۔ (۱) (عاری و ملم ابن معود و انس معود و انسان می انسان معود و انسان معود و انسان می انسان می معود و انسان می انسان می انسان و انسان می انسان می انسان می معود و انسان و انسان می انسان و انسان می انسان می انسان و انس

<sup>(</sup>١) بخارى ومسلم كى روايت يرع عمر يا عرب الفاظ دين بين-

میرے سامنے کچو لوگ لائے جائیں کے جو کس کے کہ اے جر اے جر میں کوں گایا اللہ بدلوگ میرے اصحاب ہیں خدا وند قدوس فرائن کے متم فہل جائے تمارے بعد انہوں نے دین میں کیا گیا تی ایجاد کی ہیں ' یہ سن کرمیں لوگوں سے آنول کے دور رہوالگ رہو۔

چنانی آر تم لوگوں نے ہی آپ کی لائی ہوئی شریعت کا اجرام نہ کیا اور ایک ہی لور کے لئے سی اس اور اس کی اور تم ہی اس کے اعراض کیاتو تم ہی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوری رہو گئے اللہ تعالی ہے یہ امید ضور رکو کہ وہ تمیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد مرکار دوعالم صلی اللہ وسلم ہے دور کیا ہور کی طور پر اس صورت میں کہ اس نے تہیں وطن ہے دور کیا اور کی مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کیا ہور کی نوارت کے شول کی بخیل کے لئے ہماں کہ پنجایا۔ تمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شول تھا جی رہا ہور کی نوارت کے شول کی بخیل ہے گئے ہوں کہ آئی اکتفا کیا کہ آپ آغرت کی نوارت کے شول کی بخیل ہور کی نوارت کے بحد تم بخیل ہور کی تعالی ہور تم ہور کی دور کیا تا اس نوار تا کہ اس نوارت کی نوارت کے بحد تم بخیل ہور کی تعالی ہور کی تعالی ہور تا ہور کی تعالی ہور کی تعالی

آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت : زیارت النی صلی الله علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہو ہم بیان کری ہیں۔
وفات کے بعد ہمی آپ کی زیارت اس طرح کرتی ہا ہے جیے دیری میں کا جاتی ہیں آپ کی قرمبارک سے اتنا فاصلہ رہنا ہا ہے جہ مبارک کو ہنا فاصلہ آپ کے جہ مبارک کو ہنا فاصلہ رہنا ہا ہے جہ مبارک کو ہنا ہوں دیر مبارک کو ہنا ہوں دور کر ہیں ہو اس طرح وفات کے بعد سمجو تر مبارک کو ہنا ہو مت لگاؤ نہ بوسدو ہلکہ دور کر نے ہوکر معوجہ رہو مزارات و فیرو کو بوسہ رہنا ہمود اور فسارا کی عادت ہے اس سے کرد کرد ہے بات ذہن میں رہنی ہا ہے کہ اس سے کرد کرد ہے بات ذہن میں رہنی ہا ہے کہ آپ کی ہوکر معوجہ رہو مبارک الله طلبہ وسلم کو تہماری وارد و مبارک عاض کا دو تصور کرلیا کرد کہ انخفرت سلی الله علیہ وسلم اپنی لیر مبارک میں مبارک مبارک میں مبارک میں مبارک مبارک میں مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک میں مبارک مبارک

یہ حدیث اس مخص سے متعلق ہے جو آپ کی قبرمبارک پر حاضرنہ ہوا ہو۔ بلکہ اٹی جگہ بی سے درود سلام بینچ جارہا ہو'اس مخص کا نصور کیجئے جو وطن سے جدا ہو کر داستا کی مشقیں بداشت کرنا ہوا لقاء رسول کے شوق میں یماں پانچا' انخضریت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہے۔

من صلے علی واحدصلی الله علیه عشرا - (ملم - ابو بریة عبدالله بن عرف

<sup>( 1 )</sup> نال این حبان اور ما مم اردات حدالله این مسود اس انفاظ عن مقل بدان الله ملائكته سامین فالد جن سيلفوني علمين السسلام"

جو معنى جمد راك مرتبه ورود بعيجاب الد تعالى اس روس مرتبه ر مين الل كرت إن-

یہ اجرو قراب اس فعض کے لئے ہیں جو محص زبان سے ورودوسلام بیٹے وہ فعض جو بنس نیس یماں عاضر ہوگیا ہے اس کے اجرو قراب اس کے متعلق کچے نہیں کہا جاسکا قبر مبارک پر عاضری دے کر منبر شریف کے پاس آؤ اوروہ منظریا و کر جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے تھے اور مهاجرین وافسار کا بھوم آپ کے ارشادات سننے میں ہمہ سن مشخول رہتا تھا۔ یمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے قرب کی دعا کرو۔

ج کے سلسے میں یہ ول کے اعمال کی تفصیل ہے 'جب ج سے فرافت ہوجائے تواہی ول پر رنج وغم اور خوف طاری کرے۔
اور یہ سوچتا رہے کہ معلوم نہیں میراج تول ہوایا نہیں؟ مجھے متبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں جنہیں محکرادیا گیا۔ اور جو فضب اللی کے مستحق ہیں؟ اپنے دل پر نظر ؤالے اگر اس کا دل دنیا ہے کنارہ کش ہوگیا ہے اور عبادت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہوئے لگا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی محنت بار آور ہوئی اور جج قول کرلیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس مخص کا جج قبول کرلیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس مخص کا جج قبول کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت وال دیتا ہے اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت وال دیتا ہے اور شیطان کو اس پر غالب ہونے نہیں دیتا لیکن اگر معالمہ اس کے برخلاف ہو' یعن دل میں دنیا کی محبت برید گئی ہو' عبادت کی رخبت کم ہوگئی ہو تھے کہ اس کا جج محکرا دیا گیا ہو تھا کی محبت ہو اس داہ میں اس نے کی ہے ضائع ہوگئی ہے 'پریشانی اور مشتقت کے سوا کھو نہیں لگا۔ نعوذ باللہ سجانہ و تعالی من ذلک۔

ع كامراركا بإن حتم موا-اب آداب الاحت العسان بيان كف ماليس كم الشارالله

#### كتاب آداب تلاوة القرآن

### قرآن كريم كى تلاوت كے آداب

تمام تعریفی اللہ کے لئے ہیں جس نے ایک ہی مبعوث فراکرا پے بندوں پر احسان فرایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایس کا کتاب نازل کی جم کا بالدہ تابلہ نہیں کر سکتا اہل فکر کے لئے اس کے قصوں اور فیروں میں غور و فکر کی مخبائش ہے 'اور کرو گئہ اس کتاب میں صراط مستقیم کی نشاندی کی مئی ہے 'اور حرام و طال کے احکامات بیان کئے مجے ہیں 'اس اعتبار سے یہ کتاب روشی ہے 'ور ہے 'اس کے ذریعہ نجات ہے 'اس میں شفاء ہے جن ظالموں نے اس کتاب کی مخالفت کی اللہ نے ان کی کمر تو ژدی 'اور جن لوگوں نے اس سے ذریعہ نجات ہے 'اس میں شفاء ہے جن ظالموں نے اس کتاب کی مخالفت کی اللہ نے ان کی کمر تو ژدی 'اور مورفی اور مورفی اور مورفی اس سے اعراض کیا اور کمی دو سری کتاب میں علم خلاش کیا دہ گراہ ہوئے۔ اس کتاب کتاب کو مادی ہے 'نہ اس کے جائب و غرائب کی کوئی انتها ہے اور نہ اس کے فوائد کو کوئی حد ہے 'نہ یہ دفتی ہے ۔ من نے اور نہ اس کے جائب کرت خلاق ہے جب جنوبی نے یہ کتاب کرت خلاوت کی وجہ سے پرانی ہوتی ہے 'نہ اس کے جائب کرت خلاف کیا سے بھی اور نہ اس کے بیاس پنچے 'اور ان الفاظ میں اپنے تا ثرات کا اظہار کیا۔

فَقَالُو النَّاسَمِ عَنَا لَكُو آنا عَجَبًا يَنْهُ فِي الرَّاسُدِ فَأَمَنَّا بِهُ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَيْنَا أَحَدًا

(پ۲۷ر۱۱ آیت۱۲۷)

پر (اپنی قوم میں واپس جاکر) انہوں نے کما کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلا یا ہے سوہم قواس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کی کو شریک نہیں کریں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے 'جنوں نے اس کتاب پر احتاد کیا وہی راہ یاب ہوئے 'جنوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دنیا و دین کی سعادت ہے ہمروور ہوئے۔۔۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔۔۔

إِنَّانَحُنَّ نُزُّ لِنَاالِدُكُرَ وَاتَّالُهُ لِحَافِظُونَ-

ہمی نے یہ قیعت (قرآن) نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی هاطت کرنے والے ہیں۔

حفاظت قرآن کے اسباب مدین قرآن پاک کی طاوت کی کثرت علاوت کی شرائط اور اوب کی رعایت علاوت کے آواب طامی اور اور ا

يهلاباب

# قرآن كريم كى تلاوت كے فضائل

قرآن كريم كي فضيلت في سركار ددعالم صلى الله عليه وملم فرات بي-

( أ ) من قر القر آن ثمر إلى أن أحدا أوتى افضل مما أوتى فقدا است صغر ما عظمه الله تعالى - (طراق عبدالله ابن عمود بند ضيف)

جس مخص نے قرآن پڑھا اور پھریہ خیال کیا کہ کمی مخص کو جمع سے نیادہ ملاہ تواس نے کویا اللہ کی بری

کی بوئی چز کو چھوٹی سمجھا۔

(r) مامن شفيع افضل منزلة عندالله تعالى من القر آن لانبي ولاملك ولا

غيره (١) (مبدالملك بن مبيد سعيد ابن سليم مرسلاً)

الله تعالى كے نزديك قرآن پاك سے برور كوكى بلند مرجبه شنج نبيل موكاند نى ند فرشته اور ندكوكى اور معضم-

(m) لوكان القرآن في اهاب مامسته النار (طراني ابن ماجر في النعفاء سل ابن سعد)

اگر قرآن كريم چرے ميں مو ما قوات أك نہ چوتى-

(م) افضل عبادة المتى تلاوة القرآن (ابوهيم نفائل الترآن- نعمان بن بير انس-بند معن

میری امت کی افغل ترین عبادت قرآن کی الدت ہے۔

(۵) أناالله عزو جل قراطه يس قبل ان يخلق الخلق بالف عام فلما سمعت الملائكة القر أن قالت طوبي لا مة ينزل عليهم هذا وطوبي لا جواف تحمل

<sup>(</sup>۱) يمدين على في الاستور أن الفاظ مي مروى مع . عن مسلم نه روايت كي من القرو القر آن يجيني يوم القيامة شفيعال صاحبه"

هذاوطوبى لالسنة تنطق بهذا- (دارى ابو برية بند معف)

الله تعالی نے محلوق کی پدائش ہے ایک ہزار برس پہلے طراور الیمن کی مطاوت فرائی جب فرشتوں نے قرآن کریم کی آیات نازل ہوں گی ان سینوں قرآن کریم کی آیات نازل ہوں گی ان سینوں کے لئے فوھنجری ہو جن پریہ آیات نازل ہوں گی ان سینوں کے لئے فوھنجری ہوجو انہیں پر میں گی

(١) خيركممن تعلم القر آن وعلمد ( عاري مان ابن مغان )

تم میں سے بمتروہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھلائے۔

(2) من شغله القرآن عن ذكرى او مسئلتى عطيته افضل ما اعطى السائلين (تذى - ابوسعية)

جو مخص قرآن کی تلادت کی وجہ سے میراذکر شیس کہا تا یا محص سے مالک نہیں یا تا میں اسے مالکتے والوں سے

بمترعطاكر مامول

(٨) ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك اسود لا يمولهم فرع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ مما بين الناس رجل قرء القرآن ابتغاء وجه الله عزو جل و نام به قوم او هم بمراضون النخ (طرافي مام مقرد ابن عن المناه مقرد النام النام النام مقرد النام مقرد النام النا

تین آدی قیامت کے روز ملک کے سیاہ نیلوں پر ہوں گے نہ انہیں مجرابت ہوگی اور نہ ان کا حساب ہوگا یماں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاطے سے فراغت ہو 'ایک فقص وہ جس فی اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قرآن پڑھا'اور اس حال میں لوگوں کی امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے۔

(٥) اهل القر آن اهل الله و عداصته (نائن الكبري اين اجه عام الن)

الل قرآن الله والے اور اس کے محصوص لوگ ہیں۔

(٣) أن هذا القلوب تصداكما يصدا الجديد قيل ماجلاء هاقال تلاوة القرآن و ذكر الموت (يهن في العبداين عم)

یہ ول اوہ کی طرح زندگی آلود ہوجاتے ہیں کسی نے عرض کیا قلوب کا جلاء کیا ہے ، فرمایا قرآن کریم کی

ا الاوت اور موت كى يا د-

(۱) بلله اشدادنا الى قارى القدران مست احباللينة الى تينة (ابن ماجه ابن حبان عاكم فضاله ابن عبير ) كان والى لوورى كا مالك الى لوورى كا كانا جس توجه سے سنتا ہے اس سے كس زياده توجه سے الله تعالى قرآن كريم كى تلاوت كر الله تعالى علاوت سنتا ہے۔

ول من آثار بان کے جارے ہیں :-

ابر امار بابلی فراتے ہیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کو اور ان لکے ہوئے محاکف ہو مت کھاؤ اللہ تعالی اس مخض کو عذاب فیس دے گاجس کے سینے میں قرآن ہو ، حضرت عراللہ ابن مسعود ارشاد فراتے ہیں ،جب تم علم عاصل کرنا چاہوتو قرآن سے ابتداء کرد ،اس لئے کہ قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم ہے ،یہ بھی فرایا کہ قرآن پاک کی طاوت کیا کو تمہیں اس کے ہر عرف پر وس نکیاں ملیں گی میں یہ نہیں کرتا کہ الم ایک حرف ہے ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے ایک مرتبہ ارشاد فرایا کہ جب تم میں ہے کوئی اپ نفس سے درخواست کرے تو قرآن می کے سلسلے میں کرے اگر تمهارا نفس قرآن سے مجت رکھا ہوگاتو وہ اللہ اور اس کے رسول ہے بھی مجت رکھے گا۔ اور اگر تمهارا نفس قرآن سے نفرت کرنا ہوگاتو وہ اللہ قرآن سے مجت رکھا کہ وہ اللہ اللہ میں کرنے کا ہوگاتو وہ اللہ اور اس کے رسول ہے بھی مجت رکھے گا۔ اور اگر تمہارا نفس قرآن سے نفرت کرنا ہوگاتو وہ اللہ

إِنُ اللَّهُ يَأْمُرُ مِالْعَلْلِ وَالْاحْسَانِ النَّجِ (بِ١٩٨٣ آيت ٩٠) مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ بِ مُكَ اللَّهُ تَعَالَى اعْرَال اور احمان كَافِحُم وية بِي- آخر تك)

اس نے عرض کیا! دوبارہ پڑھے' آپ نے دوبارہ کی آیات طاوت فرائی 'اس نے کما قرآن میں تو بدی طاوت ہے' اور انداز میان کس قدر خوب صورت ہے' یہ تو برگ و بار رکھنے والے درخت کی طرح ہے' یہ کسی آدی کا کلام نمیں معلوم ہو ہا۔ حضرت حسن بھری ارشاد فراتے ہیں کہ خدا کی فتم! قرآن ہے برد کر کوئی دولت نہیں' اور قرآن کے بعد کوئی عاجت نہیں' فنیل ابن عیاض فراتے ہیں کہ جو محض می کے وقت سورہ حشری آخری آئیس طاوت کرے اور اس مدز مرجائے یا شام کے وقت یہ آیات پڑھے اور اس شب انقال کرجائے تو اے شہید کا اجرو تو اب عطاکیا جائے گا۔ قاسم ابن عبدالر حمٰن کھتے ہیں کہ جس نے ایک بررگ سے بوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا محض نہیں ہے جس سے ول لگا رہے' انہوں نے قرآن پاک اٹھا کرائی گود میں رکھ لیا اور فرمایا یہ میرا انہیں ہے محضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظ برمعتا ہے' اور بلخم ختم ہوجا آ ہے اور فرمایا یہ میرا انہیں ہے محضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظ برمعتا ہے' اور بلخم ختم ہوجا آ ہے () مسواک کرنا (۱) ووزور کھنا (۱) قرآن کریم کی طاوت کرنا۔

عافلین کی تلاوت کے اس این الک فراتے ہیں کہ قرآن پاک تلاوت کرنے والے بہت اوگ ایے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے میسر کتے ہیں کہ فاس دفاجر کے بیٹے میں قرآن نے یا دو ودگار آدی کی طرح ہو تا ہے۔ سلیمان دارانی فراتے ہیں کہ دو ذرخ کے فرشتے ہیں پر ستوں سے پہلے ان حاظ قرآن کو گاریں کے جو قرآن پر سنے کے باوجود اللہ تعالی کی نافرانی کریں 'ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی فض قرآن پاک کی طاوت کرتا ہے اور در سمان میں بات چیت بھی کرتا رہتا ہے قواس سے کہا جاتا ہے گئے ہمارے کلام سے کہا تعالی اس لئے کہ قیامت میں حفاظ قرآن سے کہا جاتا ہے جو سوال ہوگا جو انہاء ملیم السلام سے ہوگا حضرت خبراللہ ابن مسحور قرائے ہیں کہ حفاظ قرآن بہت می ہاؤں سے بچا نے جاتے ہیں۔ دات میں جب لوگ سوتے ہیں قووہ لوگ عبادت کرتے ہیں '

جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ خمکین ہوتے ہیں 'جب لوگ تعقید لگاتے ہیں تو وہ روتے ہیں 'جب لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں 'جب لوگ تکبر کرتے ہیتے دہ ڈرے ہوئے اور سے ہوئے رہتے ہیں ' هاظ قرآن کو چاہیے کہ وہ نرم خو خاموش طبع ہوں اکمر' جفاکار ' خت کو' اور شور مچانے والے نہ ہوں۔ آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اکثر منافقی ہدھالا معقر او ھا۔ (احمد مقبدابن عامر عبداللہ ابن عمو) اس امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔

ایک مدیث یں ہے۔

اقراء القرآن مانهاک فان لم ينهک فلست تقروه (طرائی- مبرالله ابن ممو- بند ضيف)

قرآن اس وقت پڑھوجب تک وہ تہیں برائیوں سے روکے 'اور اگروہ تہیں برائیوں سے نہ روکے تو کویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب

ما آمزیالقر آنمن استحل محارمه (تذی سیب)

وہ فض قرآن پرایمان نمیں لایا جس نے اس کی حرام کمدہ چیزوں کو طلال سمجھا۔ ایک بزرگ فرماتے کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کر تاہے تو اس کے ختم تک فرشتے اس کے لئے وعائے رحمت کرتے ہیں' اور ایک بندہ کوئی سورت شروع کر تاہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجے ہیں' کسی نے عرض کیا یہ فرق کیوں ہو تاہے؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو قرآن کے طلال کو طال' حرام کو حرام شمجھتا ہے فرشتوں کی وعاقر حمت کا مستق ہو تاہے اور جو بندہ ایسا نہیں ہے اس کے صلے میں

لعنت ہے' ایک عالم کا ارشاد ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے' اور نادانت طور پر خود ہی ایکے اوپر لعنت بھیجا ہے ' یعنی یہ ۔ بہ میں

ٱلاَلَّعُنَةُ اللَّوعَلَى الظَّالِحِيْنَ

یے خبردار ظلم کرنے والوں پراللہ کی لعنت ہے۔

اللَّلَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الكَّاذِبِيُنَ (پ١١٦ اَيت١٨)

خردار جموثول يرخداكى لعنت ب-

حالا تکہ آپ نفس پر ظلم کرنے والا وہ خود ہے 'جموٹ بولنے والا وہ خود ہے 'حن بھری فراتے ہیں کہ تم نے قرآن کو معرلیں اسے اور رات کو اونٹ سجو لیا ہے 'تم لوگ رات کی پشت پر سوار ہو کر معرلیں طے کرتے ہو 'جبکہ تم ہے پہلے لوگ قرآن کو اپنے ہیں 'کہ لوگوں پر قرآن اس کے تازل کیا گیا ہے تا کہ وہ اس پر عمل کرس 'کین لوگوں نے قرآن کی طاوت کو عمل سجو لیا ہے 'بست کہ لوگوں پر قرآن اس لئے تازل کیا گیا ہے تا کہ وہ اس پر عمل کرس 'کین لوگوں نے قرآن کی طاوت کو عمل سجو لیا ہے 'بست کوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع ہے آخر تک پورا قرآن پڑھتے ہیں 'لین عمل کسی ایک آیت پر بھی نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت جندب کی حدیث میں ہے کہ ہم نے اتنی زندگی گزاری 'ہمیں ہے ایک کو قرآن سے پہلے ایمان دوا جا آتھا 'آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوتی قو وہ اس کے طال و حرام شکھتا اور اوا مرو زوا جرسے واقف ہو تا اور یہ معلوم کر تا کہ مسلی اللہ علیہ و سلم پر ایک سورت نازل ہوتی قو وہ اس کے طال و حرام شکھتا اور اوا مرو زوا جرسے واقف ہو تا اور یہ معلوم کر تا کہ مسلی اللہ علیہ و توقف کرنا جا ہے 'کہ ہم نے اپنے لوگ دیکھے کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ملا ہے 'وہ الحمد ہو الناس تک پڑھ جاتے ہیں 'و رات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بھرے بھرے جھے جھے سے شرم مئیں وقف کرنا جا ہیے 'بس پڑھتے ہیے جاتے ہیں 'و رات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بھرے بھرے بھرے جھے جھے سے شرم مئیں وقف کرنا جا ہیے 'بس پڑھتے ہیے جاتے ہیں 'و رات میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہے کہ اے غیرے بھرے بھرے بھرے بھرے جھے جھے سے شرم مئیں

آئی ، تیرے پاس اگر تیرے کی بھائی کا خط آبا ہے اور قورائے میں ہوتا ہے رہے ہے لئے راستہ ہد کر کسی جگہ بیٹھ جا آ ہے اور اے پڑھتا ہے مرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر خور کرتا ہے آکہ کوئی بات رہ نہ جائے "اور یہ میری کتاب ہے ' میں نے تیرے لئے نازل کی ہے۔ اور اس میں ہریات صاف صاف کمول کوبیان کردی ہے ' بہت ہے احکامات کر رمیان کے بیں آکہ تو ان کے طول و عرض پر خور کر سکے 'گر تو اس سے اعراض کرتا ہے 'کیا تیری نظر میں میری حیثیت اس مخص سے بھی کم ہے جس کا خط تو خور سے پوری توجہ سے پڑھتا ہے 'اے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آگر بیٹھتا ہے تو اسے تیری پوری توجہ حاصل ہوتی ہے 'تو اس کی بات خور سے سنتا ہے 'اور اگر کوئی دو سرا مخص مختل کے دور ان بواتا ہے تو تو اسے اشارے سے موک دیتا ہے 'اور کسی کام کی ضرورت بیش آئی ہے تو اسے ملتوں کردیا جا تا ہے اور جب میں تھے سے ہم کلام ہو تا ہوں تو تیرا دل کمیں اور ہو تا ہے 'کیا تیرے نزدیک میری حیثیت اتن بھی نہیں ہے جتنی تیرے اس بھائی کی ہے۔

## دو سراباب تلاوت کے ظاہری آداب

بہلا اوب : قاری کے سلط میں) یہ ہے کہ باوضو ہو اور اوب واحرام کے ساتھ طاوت کرے خواہ کھڑے ہو کریا بیٹھ کر ، قبلہ درخ ہو ' مرجعکائے رکھے ' چار ذانوں ہو کرند بیٹھے ' تہ کلیہ لگائے ' اور نہ متکبرین کی نشست افتیار کرے ' بلکہ اس طرح بیٹھے جیسے اساتذہ کے سامنے بیٹا جا آ ہے ' افضل یہ ہے کہ معرفی کماز کے دوران کھڑے ہو کر طاوت کی جائے ' اگر بلا وضولیٹ کر طاوت کی جائے ' تب بھی تواب ملے گا' لین باوضو کھڑے ہو کر طاوت کرنے مقابلے میں اس کا تواب کم ہوگا۔

عِنْ الْمُرْرُونَ اللهُ قِيَامًا وَقَعْوُ مَا وَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ النَّيْنَ يَذْكُرُونَ اللهُ قِيَامًا وَقَعْوُ مَا وَعَلَى جُنُو بِمِمْ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّلِمُواتِوَالْأَرْضِ (بِ٣٠١١)عته)

وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کمڑے ہو کر بیٹنے کی حالت میں اور لیٹ کر 'اور آسان و زمین کے پیدا ہونے

میں غورو فکر کرتے ہیں۔

اس آبت میں ہر حالت میں علاوت کرنے کی تعریف کی جی ہے 'کین ذکر میں قیام کا نمبر پہلا ہے دو سری حالتیں بعد کی ہیں '
حضرت علی فرماتے کہ جو هخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے سونیکیاں حاصل ہوں تی '
اور جو هخص نماز میں بیٹ کر قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے موض بچاس نیکیاں ملیں گی اور جو هخص نماز نہ پڑھے کی حالت میں باوضو
ہوکر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے بھی نیکیاں حاصل ہوں گی 'اور جو بلا وضو ہوکر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے دس نیکیاں حاصل ہوں گی 'اور جو بلا وضو ہوکر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے دس نیکیاں حاصل ہوں گی 'ور جو بلا وضو ہوکر قرآن پاک کی علاوت کرے اسے دس نیکیاں حاصل ہوں گی 'ور جو نام افسل ترین عماوت ہے 'اس لئے کہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے 'اور دل ہر طرح کے تھرات سے ازاد ہو تا ہے 'حضرت ابودر خفاری فرماتے ہیں کہ مجدوں کی کھڑت دن میں ہوتی ہے 'اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔
آزاد ہوتا ہے 'حضرت ابودر خفاری فرماتے ہیں کہ مجدوں کی کھڑت دن میں ہوتی ہے 'اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔

و سرا اوب فرضی کی مقدار کے سلط میں) مقدار قرأت کے سلط میں اوگوں کی عاد تیں جداجدا ہیں 'بعض اوگ دن رائیں ایک قرآن ختم کرلیتے ہیں 'بعض اوگ ایک مینے میں ایک قرآن ختم کرلیتے ہیں 'بعض اوگ ایک مینے میں ایک قرآن ختم کرلیتے ہیں 'بعض اوگ ایک مینے میں ایک قرآن ختم کرلیتے ہیں۔ مقدار کے سلط میں آنخضرت صلی الله علیہ و سلم کے اس ارشاد گرای کی طرف رجوع کرتا زیادہ برت ہے '
من قر اُلقر آن فی اقل من ثلاث الم یہ میں قرآن ختم کیا اس نے سمجانیں ہے۔
جس محض نے تین دن سے تم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجانیں ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس ہے کم مت میں ختم کرنے ہے جاوت کا حق اوا نہیں ہو آ۔ چانچہ حضرت عائشہ نے جب آیک فض کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی قرآن پاک کی جاوت کر رہا ہے تو آپ نے قرآن گرا کہ اس فض نے نہ قرآن پڑھا ہے اور نہ چکا رہا ہے۔ ایک مسلم۔ عبداللہ ابن عرف صفی اللہ علیہ و سلم نے حضرت عبداللہ ابن عرف ہے ایک مسات دن میں ایک قرآن ختم کیا کر و رخاری و مسلم۔ عبداللہ ابن عرف حضرت عبل اللہ علیہ و سان زید ابن خاب آئی مسلوم ہوا کہ ختم ہے چار در ہے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک ختم ہو 'یہ صورت بعض لوگوں نے مکرہ قرار دی ہے ، معلوم ہوا کہ ختم ہے چار درجہ ہیں بہلا درجہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک ختم ہو 'یہ صورت بعض لوگوں نے مکرہ قرار دی ہے ، و دسم اورجہ کرت ہیں مہائے پر والمت کرتا ہے 'ان و فوں کے درمیان دو معتمل درجے اور بھی ہیں و دالات کرتا ہے 'ان طرح دو سرا درجہ اختصار میں مہائے پر والمت کرتا ہے 'ان دو نوں کے درمیان دو معتمل درجے اور بھی ہیں ایک ختم کیا جائے گائے ہوئے گئے ہوئے و رات تک کئے ہوئے گئے ہوئے گئے ہوئے اور آگر وہ عالم ہو اور دات دن قرآن کے مرب کرنا ہو یا تعلیم و تعلم میں مشخول ہوتو ایک ہفتہ میں ایک ختم کرے 'اور آگر وہ عالم ہو اور دات دن قرآن کی کئی ہے۔ کہ آگر خلوت کرنا ہو واور دات دن قرآن کی کئی ہے۔ کہ آگر خلوت کرنا ہو واور دات دن قرآن کی معرب کی دو مضامین میں ورو گلر کرنا اس کا مشخلہ ہوتو اس کے لئے لیک میٹے میں ایک ختم کرنا ہو گائے تھی ہوئے دن آئی ختم کرنا ہوئی کافی ہے۔

چوتھا اوب : (کتابت کے سلیے میں) قرآن پاک کو صاف اور خوشخط لکھنا چاہیے 'مرخ روشائی سے نقطے اور علامات لگانے میں ہمی کوئی ترج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس طرح لکھنے میں قرآن کی زینت بھی ہے 'اور غللی سے روکئے میں مدو لمتی ہے 'حن بھری اور ابن میرن وغیرہ اکابر قرآن میں فنس عشراور بڑ' کی تقیم تاپند کرتے تھی شعبی اور ابراہیم سے مرخ روشائی سے نقطے لگانے اور علامتیں لکھنے کراہت بھی معقول ہے 'یہ حضرات کما کرتے تھے 'کہ قرآن پاک کو صاف سخرار کوو' غالبا" یہ حضرات ان چیزوں کو اس لئے برا سمجھتے تھے کہ اس طرح قرآن میں دو سرے اضافے شروع نہ ہوجائیں ٹی نف ان چیزوں میں کوئی فرابی نہ تھی لیکن قرآن کو تغیراور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے لئے ان حضرات نے یہ اقدام کیا' ہاں اگر اس طرح نقطے وغیرہ لکھنے سے یہ فرابی لازم نہ آگ دوہ چیز فراب ہے' بہت ی نوا بجاد چیزیں بوی

<sup>(</sup>١) الدواؤد الين مجه اوس اين مذيقة

منید ہیں ' راوی کی جماعت کے متعلق کما جاتا ہے کہ یہ حضرت عمری ایجاد ہے 'کیا واقعی اسے برعت کما جائے گا۔ ہرگز نہیں یہ تو برعت حسنہ ہے خدموم بدعت وہ ہے جو کتاب و سنت ہے متعادم ہو' یا اس ہے کتاب و سنت میں کمی قتم کی کوئی تبدیلی لازم آئے۔ ایعض حضرات فرماتے ہیں کی خور نقطے نہیں لگائے 'اوزاعی سمی آئے۔ ایعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہم متعوط (نقطہ وار) معمض میں طاوت کرلیتے ہیں 'لیکن خور نقطے نہیں لگائے 'اوزاعی سمی اس کے کہ یہ قرآن کا نور ہیں 'کی خور فیلیات ہوئی وہ یہ کہ قرآن کو فرم ہی ہوئی ہے 'اس میں کوئی حرج نہیں ہے'اس کے کہ یہ قرآن کا نور ہیں 'چر آیات کے اختمام بر قرآن کا نور ہیں 'کر آیات کے اختمام بر خور کی خور نور نقطے لگائے گئے 'اس میں کوئی حرج نہیں ہے 'ابو بر ہدلی' خوایا اُنظوں سے تماری کیا مراد ہے' ہیں نے خوش کی خور نہیں ہے۔ ابو بر ہدلی کہ میں نقطے لگائے کے متعلق سوال کیا' فرمایا اُنظوں سے تماری کیا مراد ہے' ہیں نے موض کیا! آیات پر اعراب ویک جوئے مصری ہی حالات کر رہے ہیں 'وایا قرآئی آیات پر اعراب ویک ہوئے مصرف میں طاوت کر رہے ہیں' مالا نکہ آپ کہ میں این سیری کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ آپ اعراب دیتے ہوئے مصرف میں طاوت کر رہے ہیں' حالا نکہ آپ کہ میں این سیری کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ آپ اعراب دیتے ہوئے مصرف میں طاوت کر رہے ہیں' مالا نکہ آپ اعراب لگائے کو تمرہ نور نسف اور مگھ نے ہیں' خوایا ۔ اس نے قاریوں کو جمع کیا' اور ان سے قرآئی آیات کو اجزء میں اور اجزاء سے درائی نصف اور مگھ میں تھیم گرایا۔

اللوالقر آنوابكوفان لم تبكوافتباكوا (أيناجد معداين اليوقامين) قرآن يرموادر دوك الرشد وكولود في مورث ق يالو

رغم طاری کرنواس کے کہ غم ی ہے موالے کو ترکیک اس ہے اس کارود عالم سلی اللہ علید سلم ارشاد فراتے ہیں اللہ ان القر آن نزل بحزن فاذا قر أنسوه فنحار نوا (ابر یعلی ابر قیم۔ ابن عرم)

قرآن تم کے ساتھ نازل ہوا ہے 'جب تم اس کی طاوت کرو تو ممکین ہوجایا کرو۔

دل پرغم طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وعید اور تهدید پر فور کرے اور یہ دیکھے کہ قرآن نے مجھے کس چرکا تھم

دیا ہے 'اور کس چیزے روکا ہے 'اس کے بعد قرآنی اوا مرونوای کی تھیل میں اپنی کو آبی پر نظرؤالے 'اس سے بیٹینا 'منم پیدا ہوگا۔ اور غم سے رونا آئے گا 'اس کے باوجود گریہ طاری نہ ہو سکے تواپنے دل کی اس بختی پر طال کرے 'اور یہ سوچ کر روئے کہ اس کا دل ماف نہیں رہا۔

سانوال اوب : (آیات کاحن اواکرنے کے ملط میں) یہ ہے کہ تمات کے حقق کی رعامت کرے۔ جب سی آیت مجدہ ے گزرے یا کی دو سرے سے سجدے کی آیت سے قو سجدہ کرے 'بشر طیکہ طاہر ہو' قرآن یاک بیں چودہ سجدے ہیں 'سورہ نج میں دو عدے ہیں سورة من میں کوئی عجدہ نہیں ہے۔ (١) کم سے کم سجدة الدوت بدے كدائي ويثاني دين پر لگادے اور كمل عجده بد ہے کہ تحبیر کہد کر سجدہ کرے ، سجدہ اللوت میں ایس دعا ما گئی جاہیے جو آیت سجدہ کے مناسب ہو۔ شام جب یہ آیت بڑھے۔ خَرُ وُالْسُجِّدُاوَّسَبَّحُوابِحَمْدِرَتِهِمُ وَهُمُلَا يَسْتَكُبِرُونَ (بِ١١م١ آيت ١٥)

وہ تجدہ میں گریزتے ہیں اور آپنے رب کی تطبیع و تحمید کرتے ہیں اور وہ لوگ تکیر نمیں کرتے۔

توسیدے میں حسب ذمل دعا ماتھ۔

اللهم اجعلني من السّاحدين يوجيك المُسَبِحِينَ بحمد كواعُو نُبِكَ أَن الوُنَ مِنَ الْمُسْتَكَبِرِينَ عَنْ اَمْرِكَ أَوْ عَلَى أَوْلِينَاءِكَ

اے اللہ! توجمے اپنی ذات کے لئے سجدہ کرنے والول میں سے کر اور ان لوگوں میں سے کرجو تیری حمد بیان كرتے ہيں ميں تيرى بناه جاہتا ہوں اس بات سے كہ تيرے امرے تكبر كرلے والا يا تيرے ووستوں ير بواكى جمانے والا موں۔

جب بہ آیت راھے

وَيَخِرُّ وْنَالْلَانْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْلُهُمْ خُسُوْعًا (بِ١٣١٥عـ١١١) اور محوریوں کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے یہ (قرآن)ان کا خشوع برماویتا ہے۔

اللهُمَّاجُعَلَنِي مِنَ الْبَاكِينَ الْيَكَا لَخَاشِعِينَ لَكَ

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کرجو تیرے سامنے روتے ہوں اور تیرے لئے فرد تی کرتے ہوں۔

ہر آیت مجدہ کے مضمون کے مطابق ای طرح دعا کرے ، مجدہ تلاوت کی وہی شرافط ہیں جو نماز کی ہیں ایعنی سر عورت ، قبلہ رومونا کرے اور جم کی طمارت وغیرہ۔ اگر کوئی مخص عدہ سننے کے وقت پاک زکری پاک موتے کے بعدیہ عجدہ اوا کرے ممال تجدہ کے سلسلے میں یہ کما گیا ہے کہ تجدہ کرتے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تحبیر تحریمہ کے ' پھر بجدہ میں جائے' مجدے سے اٹھتے ہوئے پھر تجبیر کے ' پھر سلام پھیرے ' بعض آدگوں نے تشمد کا اضافہ بھی کیا ہے ' لیکن یہ زیادتی ہے اصل معلوم موتی ہے عالبا ان او کوں نے بحدہ تلاوت کو نماز کے مجدوں پر قیاس کیا ہوگایہ قیام مع الغارق ہے کیونکہ نماز کے مجدول میں تشد كا عكم آيا ہے اس لئے اس عكم كى اتباع ضرورى ہے ، بال سجده ميں جائے كے لئے كير كمنا مناسب ہے ، باقى جگمول ير بعيد معلوم ہوتا ہے اگر کوئی مخص مقتری ہو تو تو امام کی افترایس مجدہ کرے خود اپن تلاوت پر مجدہ نہ کرے۔

<u>آٹھوال ادب :</u> (تلادت قرآن کی ابتداء کے سلسلے میں ) یہ ہے کہ جب ملاوت مشموع کرے اس وقت یہ الغاظ کے اور سورهٔ قل اعوذ برب الناس اور سورهٔ فاتحد پڑھے :

<sup>(</sup>١) اختاف كے نزديك سورة من ميں ايك سجدہ ب ادر سورة عج ميں بھي ايك سجدہ ب مترجم

اَعُوٰذُ بِاللَّهِ السِّمِينِ عُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ اَعُوْنُهِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْاطِين واعُونِيكرَتِ أَنَّ يَخْصُرُونَ

من بناه چاہتا ہوں کہ جو سننے والا بے جائے والا ہے شیطان مردود ک- اے اللہ! میں تیری بناه چاہتا ہوں۔ شیطان کے وسوسوں سے اور اے اللہ ! تیری ہاہ جاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو زندہ ہے عالم کو قائم رکھنے والا ہے۔

تنجع کی آیت تلاوت کرے تو سجان اللہ اور اللہ اکبر کے وعااور استغفار کی آیت گزرے تو دعا اور استغفار کرے 'رجا اور امید کی آیت ردھے تو دعا مائے 'خوف کی آیت سامنے آئے تو ہا ہ وائے ، چاہے وائ می ول میں ہنا و ماگ لے 'اور چاہے زبان سے بید

نَعُوذُي اللَّهِ اللَّهُ الزُّوتُنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا

مم الله كيناه جائج بين الدالمين رزن عطا يجي الدام يررم فراي . حضرت مذیقة فرمات بین كه میں نے انخضرت صلی الله علیه وسلم كے ساتھ فماز اواكي اب نے سورة بقروى الاوت فرمائي ا

میں نے دیکھا کرآپ آیت رحمت پر دعا کرتے ہیں "آیت عذاب پراللہ کی بناہ جاہتے ہیں اور آیت تنزمد پراللہ کی حمد و تنامیان فراتے ي- (مسلم شريف باختلاف لفظ) الماوت عادغ موت كالعلب ومارسه -

ٱللهُمَّ ارْجَمْنِي بِالْقُرُ آنِ وَاجْعَلْمُلِي إِمَامُ اوْنُورُ اوْهُلِي وَرُجِمَةً اللهُمَّ ذَكِرْنِي مِنْهُ مَانُسِيْتُ وَعَلِمُنِي مِنَّهُ مَا جَهِلْتُ وَزُرُقْنِي قِلْاوَتُهُ آنَاءَ اللَّيُلِ وَاطْرَافُ النَّهَارَ وَ وَجُعَلْهُ لِي حُجَّةً يَارَبُ الْعَالَمِينَ (١)

اے اللہ! قرآن کے داسطے سے محدیر رحم فراسے اور اسے میرے لئے راہ تما تور برایت اور رحت کا ذريعه بناديجيّ اب الله! قرآن من سي يو يكي من بمول كيا بون جمي يا وكراديجيّ اور جونه جانيا بون اس كا مجے علم عطا بیجے اس کی ساعتوں میں اورون کے اطراف یعن میع مجھے قرآن پاک کی علاوت کی تونی و بیجے اے جمانوں کے رب! قرآن کو میرے لئے جمت بناد ہجت۔

نوال ادب : (آواز کے ساتھ طاوت کرنا) اتن آواز کے ساتھ طاوت کرنا ضوری ہے کہ خود س سکے۔اس لئے کہ برصنے کے معنی سے ہیں کہ آواز کے ذریعہ حدف اوا مول اس کے لئے آواز مروری ہے اور آواز کا اولی درجہ بیے کہ خود س سکے۔ لیکن اگر اس طرح تلاوت کی کہ خود بھی نہیں س سکا تو نماز صبح نہیں ہوگی جمال تک بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کامعالمہ ہے اپ مجوب بھی ہے اور مروہ بھی وایات دونوں مرح کی ہیں۔ آاستر رصنے کی فنیلت پربدروایت والات کرتی ہے۔

<sup>(</sup>١) سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم بمي علاوت كے بعد بيه وعا پڑھيا كرتے تھ" چانچہ ابد متصور الحلفزين المحسين کے "فصا كل القرآن" عيں اور ابديكر ین النحاک نے ودھائل "میں واڈو این قیس سے بید وعالق کی ہے۔

() فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صنقة السر على صنقة العلانية (ابوداود تني) نائي متباين عامل

آہت پڑھنے کی نضیات زور سے پڑھنے کے مقابلے میں ایسی ہے جینے پیشدہ طور پر صدقہ دینے کی نشیات علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔ علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔

(٢) الجاهر بالقران كالجاهر بالصنقة وامسر بالقران كالمسر بالصنقة (تذي- متبدابن عام)

قرآن کو زورے پڑھے والا ایبا ہے جیے فا ہر کرکے مدقد دیے والا اور آست پڑھے والا ایبا ہے کہ جیے اپوشیدہ طور پر مدقد دیے والا۔

(٣) يفضل عمل السر على عمل العانية يسبعين ضعفا (٢٠٠٥) العب عائد ) خير عمل اعلانيه عمل سرتركنا افتل ب-

(٣) خير الرزق مايكفى وخير الذكر الخفى (احم ابن حبان سدابن اليادقام) برين رزق و جوكاني بواور بمرين ذكر وفي الم

(۵) آلایجهر بعض کم علی بعض فی القراة بین المغرب والعشاع (۱) مغرب اور عشاء کورمیان قرائد میں ایک دو مرے پریا آوا دہاند مت پرمو

سعید ابن المسب ایک رات مسجد نبوی بی پنج ، حضرت عمر ابن العزیر اس وقت نماز بین یا آواز بلاد طاوت فرار بستے ،
آپ کی آواز خوب صورت بھی ، سعید ابن المسب نے اپ فلام سے کما کہ اس مخص سے جاکر کمو کہ آبستہ پوھے، فلام نے عرض کیا ، یہ مسجد ہماری ملکیت نہیں کہ ہم منع کریں ، ہر فخص یمال آکر پڑھنے کا حق رکھتا ہے ، حضرت ابن المسب نے خود ہی یا آواز بلند کما اے نمازی! آکر نماز سے تیرا مقصد اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنا ہے تو اپنی آواز پست کرلے ، اور آگر لوگوں کود کھانا مقصود ہے تو یا در کھ خدا کے ہمال یہ دیا کاری کام نہ آئے گی ، حضرت عمرابن العزیز بید من کرخاموش ہو گھے ، جلدی سے رکھت پوری کی ، اور سلام پھر کرمیور سے با ہر جلے گئے ، اس نمانے میں حضرت عمرابن العزیز بید سے حاکم تھے۔

جری قرآت (اکار کررچنے) کے پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔(۱) انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیع بعض محابہ کو جری قرآت کرتے ہوئے ساتو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ (۲)

(۲) قال رسول الله صلى عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل يصلى فليجهر بالقراءة فان الملائكة وعمار الداريستمعون قراءته ويصلون بصلاته (۳) ( الويكريزار و نعرمقدى معاذا بن جبل ) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا - جب تم بس سے كوكى رات كو نماذك لئے كم وا بوق جرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا - جب تم بس سے كوكى رات كو نماذك لئے كم وا بوق جرى

(۱) ابوداود بروایت بیاض کین اس می "بین النرب والعثالات الفاظ فیم بی - بیتی نے "شعب" می بیر روایت علی ہے ۔ اس می " قبل العثاء و بود ما" کے الفاظ بی - گراس روایت کی مند میں الحرث الامور ضعف رادی ہے ۔ (۲) بخاری و سلم میں حضرت ما تشریک مدیث ہے " ان رجلا قام من الليل فقر افر فتع بتالقر آن فقال صلی الله عليه و سلم رحمة الله فلانا" ابو موئی کی مدیث ہے " قال قال مرسول الله صلی الله علیه و سلم لور ایتنی وانا سمع قراء تک البارحة" ابو موئی کی ایک روایت کے الفاظ بیبی انما اعرف اصوات فقة الاشعریین بالقر آن "بودونوں روایتی می منظم میں بالقر آن "بودونوں روایتی می میمین میں میں - (۳) و مومدیث می منظم

قرائت کرے اس لیے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرائت سنتے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
(۳) ایک روایت بی ہے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرائت سنتے ہیں اصحاب کے قریب سے گزرے 'آپ نے دیکھا کہ ابو بکڑ بہت آہستہ آہستہ تلاوت کررہ ہیں 'وجہ معلوم کرنے پر ابو بکڑ نے جواب دیا کہ جس ذامت پاک سے مناجات کررہا ہوں وہ میری من رہا ہے۔ معرّت عرباند آواز میں تلاوت کررہ ہتے 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی 'جواب دیا کہ میں موستے ہوئے اوگوں کو چھا رہا ہوں 'اور شیطان کو جھڑک رہا ہوں 'معرّت بلال مخلف سور قول سے انتخاب کرے پڑھ رہے ہتے 'آپ نے وجہ دریا فت کی عرض کیا کہ عمدہ کو عمدہ سے ملامہا ہوں 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

كلكمقداحسنواصاب (الومرية-الوداؤر)

تمب \_ اجماكيا- مج كيا-

ان مخلف امادید میں تطبق کی صورت یہ ہے کہ آستے رہے میں ریا کاری اور تفتع کا اندیشہ نہیں ہے ، جو مخص اس مرض میں بتلا ہواہے آہست پڑھنا چاہیے الین اگر ریا کاری اور تفقع کا خوف نہ ہو اور دو مرے کی قماز میں یا کمی دو سرے عمل میں خلل کا اندیشہ بھی نہ ہو تو ہلند آواز میں پر منا افضل ہے " کیونکہ اس میں زیادہ عمل ہے اور اس تلاوت کافائدہ دو سروں کو بھی پنچا ہے ویتا موں خرزیاوہ بھتر ہے۔ جس کا گفع ایک ہی فرد تک محدود نہ ہو جری قرأت کے دو مرے اسباب بھی ہیں مثلا مول کوبیدار كرتى ب اس كالكار مجتمع كرتى ب نيندور كرتى ب رجع من زياده للف آما ب ستىدور موتى ب محمل كم موتى ب اور اس کی امید بھی رہتی ہے کہ کوئی خوابیدہ مخص غفلت سے بیدار ہوجائے اور اس کی قرآت س کروہ بھی اجرو تواب کا مستحق قرار یا ہے ابعض عافل اور ست اوگ بھی اس کی آوازین کرمتوجہ موسطة میں ایہ بھی ممکن ہے قاری کی کیفیت کا اثر ان کے داول پر بھی ہو اور وہ بھی خبادت کے لئے کمریستہ ہوجائیں 'بسرطال اگریہ سب اسباب یا ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے توجرافضل ہے قاری کو جرکرتے ہوئے ان سب کی نیت کرلنی چاہیے نیتول کی کرت ے اجرو تواب میں بھی اضافہ ہو تاہے ' شا "اگر کسی ایک کام میں دیں نیتیں موں تو وس کتا اجر ملے گاس کتے ہم کتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت معجف میں دیکھ کر کرنی جاہیے "کونکہ اس میں آگھ سے دیکھنا ہمی ہے معض افعانا ہمی ہے اور اس کا احرام بمی ہے ان اعمال کی وجہ سے تلاوت کا تواب کی منازیادہ موكا لين معرات كيتے بيل كم معنف ميں وكي كريو سے سات كنا اواب مو آئے معرت عال معنف مي وكيد كر الاوت الريح عنى المن بين كد كثرت طاوت كي وجهب ان كياس ودمعف بيث مع تع اكثر محابة مصاحف من ومي كر تاوت كيا الرقے تھے انسیں یہ بات پند متنی کہ ان کی زندگی کا کوئی ون اپیا ہی گزرے جس میں وہ معنف تحول کرنہ دیکھیں معرے ایک قید فجرے وقت امام شافع کی خدمت میں ماضر موے اب اس وقت قرآن یاک کی تلاوت کررہے تھی امام صاحب نے تقید معرے فرمایا کہ فقہ نے حہیں قرآن پاک کی طاوت سے روگ روا ہے، مجھے دیکمو میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کمولیا ہوں اور جری نماز تک بند نسیس کر ہا۔

وسوال ادب : (حسين قرآت كے سليل من) يہ ہے كہ قرآن خوش الحانى كے ساتھ پڑھا جائے عمين قرأت پر بورى قوجددى جائى كين حدف استے نہ كينے جائيں كہ الفاظ بدل جائيں اور نظم من خلل واقع بوجائے اگريہ شرائط المحوظ ركمى جائيں قو تحسين قرأت سنت ہے ، چنانچہ المحضرت صلى اللہ عليہ وسلم فراتے ہيں ہے۔

زينواالقر آنباصواتكم (ابوداؤد انسائي ابن اجه ابن حبان ماكم يردب العازب) قرآن كوابي ادادوس انت دو

ایک مدیث میں ہے:۔ مادن النبی یتغنی بالقرآن (عاری وسلم-ابو بریة)

الله تعالی نے کمی اور چیز کا اس قدر علم نہیں دیا ہے متنا قرآن کے ساتھ فوش آوازی کے لئے کس نبی کو علم یا ہے۔

اسطيلى ايك روايت ب

ليسمنامن لميتغن بالقرآن (عارى-ابومرو)

جو مخص خوش الحاتی کے ساتھ قر آن نہ پڑھے وہ ہم میں ہے۔

بعض لوگوں کی رائے میں مخنی سے مرادیماں استغناء ہے ' کھولوگان مخنی سے محسین صوت اور ترتیل مراد لیتے ہیں انوین کی رائے سے بھی مؤفر الذکر معنی کی تائید ہوتی ہے ' حضرت عائشہ فوائی ہیں می کہ ایک روز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوئی 'آپ میرا انتظار کررہے ہے ' آپ کے وریافت فرمایا : اے عائشہ دیر کیوں ہوگئی؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں ایک خوش الحان کی قرآت من رہی تھی اس لیے دیر ہوگئ 'یہ من کر آپ اس جگہ تشریف لے مجے جمال وہ فض پڑھ رہا تھا محافی دیر کے بعد تشریف لے مجاور فرمایا ہے۔

هذاسالهمولى ابى حذيفة الحمد للهالذي حعل امتى مثله (ابن اجه عائثة)

یہ ابو جذیفہ کامولی سالم ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں سالم جیسا محض پیدا کیا۔

ایک دات آمخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبدالله ابن مسعود کی قرأت سی اب کے ساتھ اس وقت حضرت ابو برا اور حضرت عمر بھی تھے انتیاں معزات ابن مسعود کے پاس دیر تک تمبرے اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :۔

من ارادان یقر اُالقر آن غضا کماانزل فلیقراه علی قرافابن ام عبد (احران الی عمر) برا من الی عمر الله عمر الله ال

مسعودي طرح يرمنا عاسي-

ایک مرتبہ سرکار ددعالم ملی اللہ وسلم نے حضرت عبداللہ این مسعود کو الدوت کلام پاک کا تھم دیا۔ این مسعود نے عرض کیا : آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے مجملا آپ کو کیا شاؤل؟ فرمایا : مجھے دد سرے سے سنتا اچھا معلوم ہو تا ہے 'ابن مسعود نے تھم کی تھیل کی 'راوی کتے ہیں۔

فکان یقر اءوعینار سول الله وسلم تفیضان (بخاری وسلم-این مسود) این مسعود پرد رہے تھے اور انخفرت صلی الله علیه وسلم کی آنکموں سے آنو روال تھے۔

حضرت ابومولی الاشعری کی قرأت من کر آپ نے ارشاد فرمایا :

القداوتي هذامن مزامير الداؤد

اس من کو آل داؤد کی مزامیریں سے کھ عطاموا ہے۔

سمی نے آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ابو مولی الا شعری سے نقل کے من کرخوش سے ب قابو ہو گئے اور فدمت نبوی میں حاضری ہو کرعرض کیا :-

یارسولالله!لوعلمتانک تسمع لحبر تهلک تحبیرا (بخاری وملم-ابوموئی)
یا رسول الله!اگر محصمعلوم بو آکه آپ من رہے ہیں تویں اور انچی طرح پرمتا۔

قاری بیٹم کتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنخضرت منلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کی آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹم تو ہی ہے جو قرآن کو آواز سے زینت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا بھاں یا رسول اللہ ۔ آپ نے فرمایا : اللہ تھے جزائے فیرعطا فرمائے۔ حضرات صحابہ جب بھی کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک سے طاوت کے کہا جا آ۔ حضرت عرصحابی رسول حضرت ابو مولی الا شعری سے کہتے ابو مولی! ہمیں جمارے رب کی یا دولاؤ۔ حضرت مولی طاوت شروع کرتے اور دیر تک پر معتے رہے ، جب نماؤ کا وقت آوھا گزرجا آنو لگ کتے "یا امیرالمومنین! اسلواۃ السواۃ" حضرت عمر فرماتے! کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔ مطلب بیہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں 'اور قرآن کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔

وَلَذِكُرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ (بِ١٦ر١ آيت٥١)

اورالله کی یاد بست بری چزہے۔

ایک مدیث میں ہے :

من استمع الى آية من كتاب الله كتاب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورايوم القيامة (١) (احمد الوجرية) جو فقص كتاب الله كا اورجو الاوت كراس ك لخ جو فقص كتاب الله كى ايك آيت سنة الله بهت زياده أواب طى كا اورجو الاوت كراس ك لخ قيامت كون ايك نور موكا -

#### تبسراباب

### تلاوت کے باطنی آداب

اس تفسیل سے ظاہر ہوا کہ کلام التی حددرجہ باعظمت اور اعلیٰ قدر ہے 'یمال ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہے ماسے
اور کم رہبہ ہونے کے بادجود اس عظیم کلام سے معانی کس طرح سمجے لیتا ہے؟ ایک دا نشور نے ایک بھترین اور کمل مثال کے ذرایعہ
اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وا نشور نے کسی بادشاہ سے درخواست کی وہ انبیاء علیم السلام کی شریعت اختیار کرلے '
بادشاہ نے وا نشور سے کچھ سوالات کے 'وافسور نے ہواپ میں وہ باتی کیس جو باوشاہ کی سمجھ میں آسکیس جو ابات سننے کے بعد بادشاہ
نے کہا۔ آپ کا دعوی سے ہے کہ جو کلام انبیاء پیش کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا گلام ہے 'بندوں کا کلام نمیں ہے 'کلام اللی یقیناً اس وَرجہ عظیم ہوتا ہے کہ بندے اس کے متحل نہیں ہو سکتے لیکن سے نہم ویکھتے ہیں کہ بندے آسانی سے تمارے انبیاء کالایا ہوا کلام سمجھ

<sup>(</sup>١) في استاده معف واعتفاع

ليتے ہيں وانشور نے جواب واكد اس سليلے ميں آپ زماوہ دور نہ جائمين الك لوگون كي حالت ير نظرة اليس جب ہم جوابوں اور رندول كو كهانے بين " آنے جانے" آم برصے اور يجي سنے كا عمروسة في كالما كام استعال كرت بير؟ يقيناً برندول اور جانوروں کے بس کی بات نمیں کہ وہ جارے نوز عقل سے تربیت پایا ہوا کام سجد عیں بلک ان کے لیے ان کے فنم کے مطابق کام كنا مرورى ب مم سنى بجاتے ہيں مجمى فخ فح كرتے ہيں مجمى دوسرى آوازيں لكالتے ہيں كى حال انسان كا ب كيونكد انسان کلام الی کواس کی ماہیت اور مفات کمال کے ساتھ مجھنے سے قامرے اس کے انبیاد سفاس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جوانسان جانوروں کے ساتھ کر ماہ۔

يمال ايك مسئلہ اور بھى ہے اور وہ يہ ہے كہ كلام الى كے مكيمانہ معانى آوازوں اور حدوف بين بوشيدہ رہے ہيں معانى ك عظمت اور نقذیس مسلم ہے اس کا نقاضہ بیہ کہ اصوات و حروف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہون اس کا مطلب بیہ ہوا کہ آواز حکت کا جسم اور مکان ہے اور حکست آواز کے لئے دوح اور جان ہے اور مکان ہے جس طرح انسانی جسوں کی مزت ان کی روحوں کی وجہ سے کی جاتی ہے اس طرح آوازیں اور حروف بھی ان معانی کا مکان بننے کی وجہ سے قابل تعظیم

كلام التي كے مرتبے اور منزلت كى رفعت كا اندازہ اس سے ہوگاكہ يہ غلبے ميں زبردست ہے۔ حق وباطل ميں علم نافذكرنے والا ب مضف مام ب " يي علم ويا ب يي مع كرا ب جس طرح سايد بورج كسامن ديس محرا اى طرح واطل كو بعي حكت التي سے سامنے محرفے كى تاب شين ہے جس طرح انسانوں سے ليے مكن شيس كه دوائي نگابيں سورج سے پاركرويں اى طرح الح بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ حکیت کے سمندر کی شاوری کریں 'اور بحر محکمت کے پار ہوجا کیں ایک انہیں سورج ہے ای قدر روشن حاصل ہوتی ہے جس سے آگھوں کونور حاصل ہو اور اس روشنی میں دوائی ضرور تی اوری کرسکیں۔ کلام النی اس بادشاہ کی طرح ہے جو سامنے نہیں ہے لیکن ملک میں اس کا قانون نافذہ اور اسکا سکہ جاری ہے یا افتاب کی طرح ہے جس کی شعاعوں سے روشنی پھوٹ رہی ہے ، لیکن اس کاعضر نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس ستارے کی طرح ہے جس کی جال سے واقف نہ ہونے کے باوجود م کردہ راہ کو راستہ مل جاتا ہے۔ کلام اللی قیمتی فرانوں کی چابی ہے ، یدوہ شراب زندگی ہے جسے چاف الا مرمانسين ب كيدوه دواب جي استعال كرنے والا مجي بيار نہيں ہو يا"۔

وانثورنے بادشاہ کو سمجانے کے لیے جو پھی بیان کیا' ہم اس پراکتفاکرتے ہیں' اگرچہ کلام کے متی سمجھے کے لیے یہ ایک

مخفر منتکو ہے۔ مراس سے زیادہ مفتکو کرناعلم معاملہ کے مناسب نہیں ہے۔

دوسرے ادب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت سے بجب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تو اسے دل میں متلکم کی عظمت کا استحفاد ضرور کرلے اور بیٹین رکھے کہ یہ کمی آدمی کا کلام نہیں ہے الکہ خالق کا کتات کا کلام ہے اسکے كلام كى تلاوت كريت سے آواب بين اور بت سے تقاضے بين اور تلاوت ميں بت سے خطرات بين الله تعالى كا ارشاد ہے: لايمسة إلا المطبرون (ب٧١١٨ آيت ١٩)

اس کو بچوپاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے یا آ۔

جس طرح ظاہر مصحف کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدی پاک ہوای طرح اسکے مجنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا پاک دل ہو' اور عظمت و تو قیرے نورے منورے 'جس طرح ہرہاتھ قرآن کی جلد اور ورق کو چھونے کا اہل نہیں ہے اس طرح ہر زبان بھی قرآنی حروف کی علاوت کی اہل نہیں ہے'اور نہ ہردل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی محکتوں اور اس کے عظیم الشان معانی کا متحل ہو سے اور فراتے" یہ میرے رب کا کام ہے 'یہ میرے رب کا کلام ہے 'یہ میرے رب کا کلام ہے۔ "کلام کی تعظیم دراصل متکلم کی تعظیم ہے 'اور متعلم کی تعظیم کا حق اس وقت تک ادا نسین موسکا جب تک که قاری اس کی مفات اور افعال میں غورو فکرند کوے اور اسکے ول میں عرش کری "آسان

'نشن 'انسان 'جنات 'جُمرہ جُر' اور حیوانات کاتصور نہ ہو 'اور وہ یہ نہ جائے کہ ان سب کا پیدا کر نیوالا 'ان سب کو رزق دینے والا ' اور ان سب پر قدرت رکھنے والا ایک ہے 'باقی تمام چیزیں اس کے قبغنٹر قدرت میں ہیں۔ ہربندہ اس کے فعل و رحمت 'اور عذاب کو مفسب کے در میان لٹکا ہوا ہے 'اگر اس پر فعنل در حمت ہوگی تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا'اور اگر وہ عذاب کا مستی قرار پائے گا۔ تو یہ بھی اس کا عدل ہوگا'وہ تو یہ کہتا ہے" یہ لوگ جنت کے لیے ہیں جھے ان کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ دوزخ کے لیے ہیں جھے اکی یہ بھی اس کا عدل ہوگا۔ وہ ب نیاز ہو' سب اس کے جماح ہوں۔ یہ پرواہ نہیں ہے "اور اس کی عظمت بیدا ہوتی ہوں۔ یہ دواہ نہیں جن سے متعلم کی عظمت بیدا ہوتی ہے۔

> تيسراادب: يه به كه ول حاضرهو ارشاد خداوندي بهد يَا يَحْدِيلَي خُدِالْكِنَاتِ بِعَقَّ وَ (پ٨ر٣ ايت٣) اله بي الآب كومظوط موريكر لود.

اس آیت میں قوق ہے مراد کوشش اور جدوجہ ہے گیاب کو کوشش اور جدوجہ سے لینے کا مطلب یہ کہ جب تم اسکی تلاوت کر قوای کو بقوای کے جورہو' تہمارے دل میں بھی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال باتی نہ رہ' چہ جائیکہ تم کی اور کام میں معروف ایک ہزرگ ہے کمی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قوآپ کے دل میں کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں فرمایا قرآن ہے بھی نیادہ کوئی چڑا تی محبوب ہو بھی ہے کہ تلاوت کے وقت دل میں اسکا خیال رہ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تفاکہ اگر تلاوت کے وقت دل میں اسکا خیال رہ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تفاکہ اگر تلاوت کے وقت افقا آلکا دل حاضر نہیں رہا تھا' یہ ادب پہلے ادب کا نتیجہ ہو آگر دل میں کلام اور صاحب کلام کی مقلت ہوگی قویہ صفت خود بخور پدا ہوجائے گی کہ تلاوت کے وقت قادی کا دل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو' کیوں کہ وہ جس کلام کی تلاوت کررہا ہے اس کی تنظیم کرے گا تعظیم سے انسیت برجے قادی کا دل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو' کیوں کہ وہ جس کلام کی تلاوت کررہا ہے اس کی تنظیم کرے گا تعظیم سے انسیت برجے گا نہ ہوئے دے گی قرآن کی تلاوت کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی وہ اس گی بی تو دہ اس کی تعظیم کرے گا تھر آن کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی وہ اس باستھمد تفریح کی دو مری تفریح کو مرکز ترجی نہیں دے گا۔ قرآن کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی وہ اس باستھمد تفریح کی دو مری تفریح کو مرکز ترجی نہیں دے گا۔

چوق ال اوری طرح المربوتا ہے اور پڑھے والا ہمہ تن تلاوت میں مشخول ہوتا ہے الگ ایک ادب ہے 'بااوقات ایما ہوتا ہے کہ دل پوری طرح المربوتا ہے اور پڑھے والا ہمہ تن تلاوت میں مشخول ہوتا ہے 'کین خور نہیں کرتا' جب کہ تلاوت کا مقصد ہی شرب اس وجہ ہے تریل مسئون قرار دی گئے ہے 'کیول کہ فھر فھر کر رہھے ہے سوچے کا موقع بات 'اور خورو قلر میں آبانی موق ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ فراتے ہیں کہ سمجھ ہے فالی عبادت اور تذریب خالی تلاوت میں فیر نہیں ہے۔ اگر کوئی فیض المادہ کے بغیر قدر نہ کرتے ہوئی آبیں کہ امام آئے بردہ اعادہ کہ بغیر قدر نہ کرتے ہوئی آبیں کہ امام کے بیچے کوئے ہوگر اعادہ نہ کرے' یہ فیک نہیں کہ امام آئے بردہ بات اور مقتل کی کان میں فورو قلر کرتا ہے ' ای تفتلونہ ہے ' اور نہ سمجھ ' چنا نچ آگر امام رکوع میں چلاجائے ' اور مقتل کی کان میں کوئی بات کے ' اور شخورو قلر کرتا ہے ' اور مقتل کی کان میں پڑھا ہے ' اور مقتل کی کان میں کوئی بات کا دعوسہ ہوتا ہے ' فرمایا دنیا وی وسوس سے بھا جائے گا۔ عام ابن عبد قیس نے ایک مرتبہ لوگوں ہے کہا کہ خور کہ خور کرتا ہے ہوئی کہ اس جگہ ہے کہا ذمیں وسوس آئے ہیں' لوگوں نے عرض کیا دنیاوی معاملات کا دس ہوتا ہے ' فرمایا دنیا وی وسوسوں سے بہتر تو یہ بیک خور کہ میں مقبل کی جونے کے بعد میرا ول یہ سوچ لگتا ہے کہ اس جگہ سے بھوں' فور کیجہ عام ابن عبد قبی ہوئی ' فور کیجہ عام ابن عبد قبی نے اس نیک خیال کو بھی وسوسہ قرار دیا ' کیول کہ اس طرح کے خیالات سے آئی ہوئی نہیں ہوئی ' فور کیجہ عام ابن عبد قبل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آئر تم چ کہ در ہے ہو تو اللہ تعالی نے اس انعام سے بڑوں نور حسن بھری آ کے سامنے نقل کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آئر تم چ کہ در ہے ہو تو اللہ تعالی نے اس انعام سے بید وہ تو اللہ تعال نے اس انعام سے بید وہ تو اللہ تعال نے اس انعام سے بید وہ تو انہ ہوئی کی اور میں مشخول کے افضل عمل سے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعالی نے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال نے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال نے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال نے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال کے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال کے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال کے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال کے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال کے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال کے اس انعام سے بیاد کی معال کے اس انعام سے بید وہ تو انہ تعال کی کوئی کی کوئ

ہمیں محروم رکھاہے وریٹ میں بیکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں مرتبہ ہم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ (۱) اتی مرتب پڑھنے کی وجہ یکی عمی کہ آپ ہم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں فور فرمارہے تھے۔ ابوقر شوایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ ہمیں نماز پڑھارہے تھے 'نماز میں رات بحرا یک بی آیت طاوت کرتے رہے 'وہ آیت یہ تھی۔ ران تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُکُ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیْرُ الْحَکِیمُ (۲) (پ2۱۲

اگر آپ ان کوسزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کردیں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

سيم دارئ كباركيس دوايت بكرتمام دات مندرج ذبل آيت كى طاوت كرتے رہے۔ اَمُ حَسِبَ الَّذِيْنَ اَجْنَرَ حُو السَّيانَ اَنْ فَجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ الْمَنُو اوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَمَّ حَيَاهُمُ وَمَمَا تَهُمُ سَاءَمَا يَحُكُمُونَ بِ١٥ ١٨ آيت ٢١)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوکوں کے برابر رکھیں مے جنوں نے ایمان اور عمل صالح افتیار کیا کہ ان سب کا مینا اور مرنا بکسال ہوجائے 'یہ براعم لگاتے ہیں۔

سعدائن جبير في اس آيت كي طاوت كرت كرت مي كروي والمتار والليوم أية المُدر مون (پ٣١٣ مي ١٥٥)

اوراے محرموں آج (اہل ایمان سے) الگ موجاؤ۔

ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں تلاوت کے دوران جمع پر پچھ ایسے حقائق اور معارف منطقف ہوتے ہیں کہ میں سورت ختم نہیں کہا تا اور تمام رات کھڑے گزرجاتی ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہے کہ میں ان انہوں کے اجر وقواب کی امید نہیں رکھتا جن میں میرا ول نہیں لگا۔ یا جن کے معانی میں نہیں سمجھا۔ ابو سلیمان داری سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آیت کی قوات میں جارجا را تیں گزار دیتا ہوں اگر میں خودسلسلة کھر ختم نہ کروں او دو سری ایت کی قومت ہی نہ آئے کی بزرگ کے بارے میں مضہور ہے کہ وہ چھ مینے تک سورة ہود کی تلاوت کرتے رہے اور اس سورت کے معانی میں فورو کھر کرتے رہے ایک عارف فرماتے ہے کہ میں چار قرآن ختم کرتا ہوں ایک ہفتہ وار دو سرا ماہانہ " تیسرا سالانہ اور چو تھا قرآن تمیں برس سے شروع ہے ایک عارف فرمانے میں ہوا۔ میں اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں اس لیے دوزید پر بھی کام کرتا ہوں 'ہفتہ وار ماہانہ اور سالانہ اجر توں پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔

یا نیجواں ادب : سیے ہے کہ ہر آیت ہے اس کے مطابق معنی د منہوم اخذ کرے اور قوت فکر استعال کرے و آن معنی د منہوم اخذ کرے اور قوت فکر استعال کرے و آن مختلف مضافین پر مشتل ہے اس میں اللہ تعالی کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے انہاء کے طالات بھی ہیں ، جنموں نے بخیروں کی محذیب کی خداتعالی کے اوا مر اور نوای بھی ہیں۔ اور ان شمرات کا ذکر بھی ہے جو اوا مر و نوای کی فتیل پر مرتب ہوں گے۔

آیات صفات : شا"یه بین :-(۱) کیسُس کیمثیله شغی وَهُوَ السّمِیهُ عَالْبَصِیْرُ (پ۲۵ر۳ آیت ۱۱) کوئی چزاسکے مثل نہیں 'اوروہی ہریات کا سنے والا دیکھنے والا ہے۔

<sup>(</sup>١) ايوور حدى ني المعجم-ايو برية (٢) نسائي ابن ماجه

(٢) الْملِكُ الْفَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ أَمْدُن الْعَرِيرُ الْعَجَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ (ب١٢٨ آيت ٢٣) وه بادشاه بي سبيول بي باك بي امن دين والا بي عمياني كرف والا بي زيدست بي فراني كادرست كردين والا بي برى عملت والاست

ندکورہ بالا اساء اور صفات کے معنی میں فورو گلر کرے " ماک آگے اسرار اور تھا کُل منکشف ہوں 'یہ وہ اسرار و تھا کُل ہیں جو صرف ان لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں جنسیں اللہ تعالیٰ کی خاص قرفی عطا ہوئی ہو۔ حضرت علی نے ارشاد کرای ہے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انخضرت صلی اللہ تعلیہ و سلم نے بھی کوئی الی بات نہیں بتلائی جو آپ نے لوگوں سے مخفی رکمی ہو ' ہاں اللہ تعالیٰ اپنے کی بندے کو تم عطا کردتا ہے۔ (۱۱) مومن کو اس قیم کی جبتو رہنی جا ہیے 'حضرت عبداللہ ابن مسودہ نے ارشاد فرایا ہے۔ " قرآن پاک میں علوم کا بھا حصد ان آیات کے فرایا ہے۔ وہ اسماء اللہ اور صفات اللہ سے تعلق رکمتی ہیں اور وہ علوم اسے بعد میں کہ جن لوگوں نے بھی ان کی جبتو کی ہے اندر پوشیدہ ہے جو اسماء اللہ اور صفات اللہ سے تعلق رکمتی ہیں اور وہ علوم اسے بعد میں کہ جن لوگوں نے بھی ان کی جبتو کی ہے اندر پوشیدہ ہے جو اسماء اللہ اور صفات اللہ سے تعلق رکمتی ہیں اور وہ علوم اسے بعد میں کہ جن لوگوں نے بھی ان کی جبتو کی ہوئیں بھی نہ بھی مل

آیات افعال یک طاحت کرے تو اسے باری تعالی صفات کا علم خاصل کرنا جانا فرختو اللہ تعالی کے افعال ہیں 'طاحت کرتے والا جب آیات افعال کی طلعت کی طلعت کی طلعت کی مفات کا علم خاصل کرنا جائے ہے اس لیے کہ قبل قائل پر ولالت کرتا ہے 'اور فعل کی عظمت سے فاعل کی عظمت سے میں آئی ہے۔ قاری کو جانے کہ دوہ بھی تھا گئی کا بھی مشاہدہ کرے 'صرف فعل ہی مشاہدہ نہ کرے ' مرف فعل ہی مشاہدہ کی معرفت ماصل ہوجاتی ہے 'وہ ہر تنی میں تی کا علی دیگا ہے 'اس لیے کہ ہرجے کا اختے ہی وہی ذات ہر حق اور مرجے بیا میں کہ مرجع ہی میں فوج ہی اس کے کہ ہرجے کا اختیا ہی اس کی خاصد اس کی ذات ہے 'اور ہر ہے قائم ہی اس کی ذات ہے نظر ذالیں تو ہرجے اس وقت فائی ہے 'لین اگر یہ نظام ہوجائے گی 'بلکہ اگر کسی چڑ پر اسی حقیقت سے نظر ذالیں تو ہرجے اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے یہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے کہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کے کہ اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کا کہ کری اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کا کہ کری اس کے جب تاری طاحت کرے 'اور باری تعالی کا کہ کری اس کی خاص کے دیا کہ کری کا کہ کا شاہ کہ اس کری تعالی کا کہ کری اس کی خاص کے دیا کہ کری کا کہ کہ کری تعالی کا کہ کری اس کری تعالی کا کہ کری تعالی کا کری تعالی کی تعالی کی تعالی کا کری تعالی کی کری تعالی کی کری تعالی کی کری تعالی کی تعالی کی کری تعالی کری تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کری تعالی کی تعالی کری تعالی کری

أَفْرَ أَيْتُمْ مَا تُنْفُنُونَ أَفَرَ أَيْتُمْ مَا تَحْرُ ثُولَ أَفْرَائِتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَفَرَايَتُمُ النَّار

اللتي تورون (ب٢١٥٥ ايت٥٨١ ١١٠٥١)

ا جما پھر نظاؤ کہ تم جو منی پنجائے ہوائے اچھا ہوں تلاد کہ جو مجھ بوتے ہوائے اچھا پھریہ بتلاؤ کہ جس پانی محوتم پیچے ہوائے اچھا پھریہ بتلاد کوش آگ کو تمسلکا ہے ہو۔

قو صرف کیتی منی کیان اور آگ ہی پر نظرند رکے الکہ ان سب کی مابیت تفاز اور انتا اور درمیان کے تمام مراحل پر احمی نظرؤالے مثلاً منی کے بارے میں بیہ سوسے کہ بیر ایک وقتی سال ماوہ ہے جس کے تمام اجزاء مشترک ہیں ابعد میں رقبی اور سیال مادے سے بڈیاں بنتی ہیں کوشت رکیں اور شخصے پیدا ہوتے ہیں کی مختلف فیکلیں تیار ہوتی ہیں "سر" ہاتھ پاؤں ول جگر اور دو سرے اعتماء تفکیل پاتے ہیں جب انسانی دھانچہ کمل ہوجا آ ہے تو اس ہیں ایسے اور برے اوصاف پیدا کئے جاتے ہیں ایسے اوصاف میں مثلاً عشل کو پائی بیمائی اور ساعت وغیرہ برے اوساف میں مثلاً فیشب شوت وغیرہ بعض لوگوں میں جمالت کر انہیاء کی میں مثلاً عشل کو پائی بیمائی اور ساعت وغیرہ برے اوساف میں مثلاً فیشب شوت وغیرہ۔ بعض لوگوں میں جمالت کر انہیاء کی

<sup>(</sup>١) يه رواعت عارى اليواؤد اور ثمانى من اله محمد على عن تمال كالفاظ يهيد "قال سالنا عليه فقلنا هل عندكم من رسول الله عليه وسلم شنى سوى القرآن فقال لا والذي مغلق الجنة وبر لنسمة الا ان يعطى الله عبدافهما في كتابم

احياء العلوم جلداول

AH

کیا آدمی کویہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطف سے پیدا کیا 'سروہ علامیہ اعتراض کرنے والا ہے۔ قاری کو چاہیے کہ وہ ان سب عجائب پر غور کرے 'اپنے گلر کو وسعت دے۔ اور اعجب 'العجائب تک اپنے نکر کا سلسلہ درا ز کرے 'میہ وہ صفت ہے جو ان تمام عجائب کا لمبح اور مبداء ہے' مرجع اور منتہا ہے۔

انبیاء کے حالات ۔ جب قرآن میں انبیاء کا تذکرہ آسک اور بید معلوم ہو کہ ان کی کس طرح کلنیب کی تمی اور کسی علی است کے حالات کے کا اللہ تعالی کی مفت است کا علی اللہ تعالی کی مفت است کا جب نیاز ہیں 'نہ انہیں پنجم کو است کے اور نہ ان لوگوں کی جن کے پاس انبیاء ہم سے کے 'اگر سب لوگ ہلاک ہوجائیں تو اس کی سلطنت پر کوئی اثر نہ پڑے گا جب انبیاء کی مداور نصرت کے قصے سامنے آئیں تو یہ سمجے کہ اللہ تعالی مرجزیر قادر ہے 'وہ حق کا حامی و نا صرب ۔

مکوبین کے حالات : جبعاد ، ثمود وغیرہ بدقست قوموں کی جابی اور بریادی کی کمانی سے تو خدا تعالیٰ کی گڑر اور ان قوموں کے حالات سے مبرت حاصل کرے کہ آگر اس نے بھی خفلت کی ظلم کیا ، اور اس چند دوزہ مملت کو غنیست نہ سمجھا تو کیا عجب ہے جمھے پر بھی یہ عذاب تازل ہو۔ اور باری تعالیٰ کے انقام سے بیخے کی کوئی صورت نہ رہے ، جنت ، ووزخ اور دیگر آسانی مقامات کے تذکرے بھی اسی نظر فظر سے سننے چاہیس ، اور ان میں بھی اپنے لیے مبرت کا پہلو ملاش کرتا چاہیے ، یہ چزیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں ، ورنہ قرآن کی ہر آیت میں بیش قیت معانی پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ ان معانی کی کوئی انتا نہیں ہے۔ اس لیے ان کا اصاطر بھی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے:۔

وَلَارَ طَيِ وَلَا يَابِيسِ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُنْبِينِ (بِ2ر الآ آيت ٥٩) اورنه كوئي تراور خل چزگرتي ب مرير سب تاب مين إل-

ايك عَدِّهِ فِهايات قُلُ لُوْكَانَ الْبَحْرُ مِنَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِي كَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نَفَدَكُلِمَاتُ رَبِي وَلَو جِنْنَا بِمِثْلِهِ مَلَدَا (پ١٨٣ آيت١٠٩)

من آب ان ے کہ دیجے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سندر (کاپانی) روشالی (کی جگہ) ہوتو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سندر ختم ہوجائے اگرچہ اس (سندری) عل (دو سرا سندر اس

کی) مدے کے لیے اس تیں۔

حضرت علی کا یہ ارشاد بھی قرآن کریم کے معانی کی وسعت پر دلالت کر تاہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تغییرے ستر اونٹ بحرووں۔ یہاں جو پچھ بیان کیا گیا وہ صرف اسلئے بیان کیا گیا ہے تاکہ فہم کا دروازہ کھلے 'احاطہ مقصود نہیں ہے ادر نہ یہ ممکن ہے۔۔ جو مخص قرآن مجید کے مضامین سے معمولی واقفیت بھی نہ رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جنگے ہارے میں اللہ توالی کا ان شاہ ہے۔۔

وَمِنْهُمْ مِّنْ يَسْتَمِعُ الِيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَ جُوْامِنُ عِنْدِكَ قَالُوالِلَّذِيْنَ ٱوْتُواالُعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا اوْالْهِكَ الذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (پ٢٠٢٧ آيت ١١)

اور بعض آدی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگائے ہیں یمال تک کہ جب اوگ آپ کے پاس سے پام سے پام سے پام سے پام سے بام میں کہ حضرت نے اہمی کیا بات فرمائی تھی 'یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت نے اہمی کیا بات فرمائی تھی 'یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت نے اہمی کیا بات فرمائی تھی 'یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مرکدی ہے۔

طالع (مر) دراصل وہ موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہ مریداس وقت تک معج معنی میں مالع (مر) دراصل وہ موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہ مریداس وقت تک معج معنی میں مرید نہیں ہو تا جب تک دوجو چیز جاہے قرآن کریم میں نہ پالے نقصان اور فائدے میں فرق نہ کرلے 'اور بندوں سے بے نیاز نہ ہوجائے۔

چھٹا اوب یہ ہے کہ قاری ان امورے خالی رہے جو قم قرآن کی راہ میں مانع ہوں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی اس لیے تہیں سمجھ یاتے کہ شیطان نے ان کے دلول پر غفلت کے دہیز پردے وال رکھے ہیں 'ان پردول کی وجہ ہے ان کو قرآنی علیہ وسلم ارشادر فرماتے ہیں۔

لولاان الشياطين يحومون على قلوب بنى آدم لنظرو الى الملكوت (احمد الاجرية) الرشيطان في آدم كولان المركزة الإجرية)

جوامور حواس سے پوشیدہ ہوں اور نور بھیرت کے بغیر نظرنہ آئیں وہ ملکوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملکوت میں واخل بیں میمول کہ وہ بھی نور بھیرت بی سے مجھ میں آتے ہیں۔ قدم قرآن کے جارموائع ہیں۔

سلامانع : بہت کر برجے والا ای تمام تر توجہ حوف کی مجے اوائیگی پر مرف کردے اس کام کا ذمہ وار بھی ایک شیطان بوء وہ قراء معزات کو یہ باور کرا تا رہتا ہے کہ ابھی حوف مخرج سے اوا نہیں ہوئے ہیں کرجے والے شیطانی وسوسے میں جٹلا ہوجاتے ہیں اور ایک ایک آئے کو بار بار وہراتے ہیں تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے لطے اس کو شش میں وہ یہ بحول جاتے ہیں کہ قرآت کا اصل متعمد فیم ہے اور حوف کی اوائیگی پر بوری توجہ صرف کرتے ہیں۔

ووسرا مالع : يه ب كدير من والا مخص كى ايد ذب كامقلد موجى كاعلم است مرف سنند واصل موامو الميرت اور مشاہدہ کے ذرایعہ نیں 'یہ وہ مخص ہے جے تقلید کی زنجروں نے اتنا جگر رکھا ہے کہ وہ جنبش بھی نیس کرسکتا'جو عقائد تقلید کی راہ ے اس کے دلی و دماغ میں بڑ پکڑ چکے ہیں ان سے مرموا انحراف بھی اس کے لیے ممکن نسی ہے اگر بھی کمیں دور سے کوئی ردشن کی کران چکتی ہے ؟ یا ایسے معنی ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے سے ہوئے مقائدے مخلف ہوں و تقلید کاشیطان اس پر حملہ آور موجا آ ب اور کتا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیے پیدا ہوے " یہ تو تیرے آباد اجداد کے مقیدے کے خالف معنی ہیں 'چنانچہ وہ مخص شیطانی وسوسول کا شکار موکراس معنے سے گریز کرتا ہے عالبانی لیے صوفیائے کرام علم کو جاب کہتے ہیں۔ علم سے مرادان کے نزدیک مطلق علم نہیں ہے ملک ان مقائد کاعلم ہے جن پرلوگ تقلید کی راوے چلتے ہیں یا ان معاند انہ جذبات کے زیر اثر ان کی اتاع كرتے إلى جوند مي متعصبين في الحے داول ميں پيدا كردے إلى ورند علم حقيقي نام بى كشف اور نور بعيرت كا بي الے جاب س طرح کم سکتے ہیں۔ منتہائے مقدی وہ ہے۔ اس طرح کی جارانہ تقلید مجی واطل میں ہوتی ہے۔ باطل ہونے ک صورت میں تقلید ہمی قم قرآن کے لیے بانع بن جاتی ہے۔ مثل استواء علی العرش کے سلط میں کمی مخص کا اعتقادیہ ہوکہ الله تعالی عرش پر متمکن ہے اور معمرا ہوا ہے اب آگر اس کے سائے اللہ تعالی صفت قدوسیت کا ذکر ہو 'اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالی براس مفت نے پاک ہے جس کا تعلق محلوق سے ہو آ ہے تو اس کادل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا میوں کہ وہ اس سلسلے میں دو سرا عقیدہ رکھتا ہے اور اس پر بخی سے جما ہوا ہے اگر بھی کوئی بات اس عقیدے کے خلاف پیش آئے گی تو اپنی باطل تقلید کی وجہ سے وہ اے اپنے دل سے نکال پینے گا۔ مجمی وہ معیدہ حق میں ہو ماہے 'اور اس کے باوجود قهم کی راہ میں مانع بن جا تا ے الیائے کہ ظلق کوجس من کے احتقاد کا علان قرار دیا گیا ہے اس کے بہت سے مرات اور درجات ہیں اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بحی مبداء بھی ہے۔ اور منتها مجی مجمی مبعیت کاجود اس حق کے باطن تک چنچے نیس دیتا 'اس کی کچہ وضاحت ہم العلمين كاب

تيسرا مانع : يه ب كد كناه زياده كرنا مو كري جنا مولا لي مو ونياى مبت ين كرفار مو ايد تمام امور دل كو تاريك اور زعك

آلوداور تاریک کردیے ہیں 'جس طرح آئینے کی آب باتی نہ رہنے کی صورت ہیں جود کانا مشکل ہے 'اس طرح زنگ آلودلوں ہیں حق کی روشن ظاہر نہیں ہوتی 'یہ سب سے بوا مانع ہے اکثر لوگ اس مان کی وجہ کے ہم قرآن سے محروم رہتے ہیں 'جس قدر شوات کی تمیں دینر ہوتی ہیں اس قدر معانی قرآن اس قدر معانی قرآن اس قدر معانی قرآن اس قدر معانی قرآن اس صورت کی طرح جو آئینے ہیں نظر آئی واضح ہوں گے۔ دل آئینے کی طرح جو آئینے ہیں نظر آئی ہے' اور معانی قرآن اس صورت کی طرح جو آئینے ہیں نظر آئی ہے' قلب کے لیے میقل کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔

اذاعظمت امتى الدينار والدرهم نزع منها هيبة الاسلام واذا تركوا الامربالمعروف حرموابر كةالوحى (الماله الديافالام الموف)

جب میری امت درہم ودینار کو اہمیت دینے کے گی تو اس سے اسلام کی بیب چمین جائے گی اور لوگ

جب امرالمروف جموردس مع تووی کی برکت سے محروم ہوجائیں مے۔

فنیل ابن عیاض کتے ہیں کہ وقی کی برکت سے قیم القرآن مراد ہے الیتی لوگ قیم قرآن سے محروم ہوجائیں مے۔ قرآن پاک میں قیم قرآن اور تذکیر بالقرآن کے لیے انابت الی اللہ کی شرط لگائی ہے۔

تَبْصِرَةُ وَّذِكُرُى لِكُلِّ عَبُلِمُنِيْبِ (بِ٣١٥١مَ اعت٨)

جوزرایہ ہے بیاتی اور دانائی کا ہر رجوع موتے والے برے کے لیے۔

وَمَا يَتُذُكُّرُ الْأَمَنُ يُنِينُ إِبِهُ ١٧٨٧ آيت ١١)

اور مرنب وہی فخص نعمیت تبول کر تاہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر تاہے۔ اُنّے کا سی میں اور کا انہا میں میں میں میں میں میں ایک انہا ہے۔

إِنْمَايِتُنْدُكُرُ أَوْلُوالْإِلْبَابِ (ب١٢٨م أيده)

وبى لوگ محيت بكرتے إلى جوابل عقل اسليم) إي-

جو فخص دنیا کی عبت کو آخرت کی نفتوں پر ترجیح دے 'وہ صاحب عقل وقعم نہیں ہے 'ای لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوتے۔

چوتھا مانع ، یہ ہے کہ اس مخص نے قرآن کی کوئی ظاہری تغیررد می ہو۔اوروہ یہ سمحتا ہو کہ قرآنی کلمات کی بسوری تغیر ہے جو حضرت عبداللہ این عباس اور مجاہدہ دغیرہ اکابرے منقول ہے۔اس کے علاوہ جو مجھ ہے وہ تغیرہ الرای کی حیثیت رکھتا ہے ، اور تغیرہ الرائی کے بارے میں یہ وغید آئی ہے۔

من فسرالقر آنبرايه فقدتبواء مقعده من النار

جو مخص ابنی رائے سے قرآن پاک کی تغییر کرے اس کا ممکانہ جسم ہے۔

یہ اعتقاد بھی قئم قرآن کے لیے مانع ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اعتقاد طعرت علی کے اس قول کے خلاف بھی ہے کہ کمی بندے کو کتاب اللہ کی سجھ عطا کردی جاتی ہے۔ اگر تغییرے طاہر معقول تغییری مراد ہوتی تو یہ اختلاقات ہی سامنے نہ آتے جو تغییر قرآن کا اہم موضوع ہیں۔ چوشے باب میں ہم تغییر بالرائی کی حقیقت بیان کریں گے۔

سالولاب ایس کے بیت کہ قرآن کریم کے ہر خطاب کو اپنے لیے خاص سمجے جب کوئی آیت نی یا آیت امرسائے آئے تو یہ سوچ کہ جھے ہی حکم کردیا گیا ہے اور جھے ہی منع کیا جارہا ہے 'وعدد وعید کی آیات طاوت کرے تو انہیں اپنے حق میں فرض کرے ' انبیاء کے قصے پڑھے تو یہ سمجھے کہ یمال قصے مقصود نہیں ہیں بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے ہم و تکہ چھیلے انبیاء کے جتنے تھے قرآن کریم میں ذکور ہیں ان کے مضامین کا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو تا ہے '

مَأْنَتُبِيْتُ بِمِفُوادَكُ (بِ١٠/١ آيتِ ١٠)

جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے ول کو تقویت دیتے ہیں۔

تلاوت کرنے والے کو فرض کرلینا جاسیے کہ اللہ تعالی نے انہاء کی آنمائش مبر نفرت اور ثبات قدمی کے جو واقعات اپنی كتاب من بيان كے بين ان سے مارى ثابت قدى مقود ب قرآنى خطابات كوائے فرض كرنے كى وجہ سے يدكم قرآن باك آنخضرت ملی الله علیه وسلم بی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے شفاء 'ہدایت' رحمت اور ہے' اس لیے الله تعالى نے تمام لوگ كو لعت كتاب ير شكر او اكرنے كا تھم ويا۔

وَذُكُرُ وَانِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزُلُ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعْظُكُمْ إِمِ

اور حق تعالی کی جو تعتیل تم پرین ان کویاد کرواور (خصوصام) اس کتاب اور (مضامین) عکمت کوجوالله تعالی نے تم پر (اس حیثیتے) نازل فرمائی ہیں کہ تم کوان کے ذریب نسیعت فرماتے ہیں۔

دیل کی آیات کرمدے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ لَقَدْ أَنْزُلُنَا إِلَيْ كُمْ كِتَا بُافِيهِ دِكُرُ كُمُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ، (ب،١٠٣ آيت٣)

ہم تمارے پاس ایک کتاب بھیج مجے ہیں کہ اس میں تماری تعبحت (کافی موجود) ہے۔ کیاتم پر بھی نیس

بعد وَانْزَلْنَا اللَّهُ كُالِدِّكُرُ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانِزَلُ النِّهِمُ (١٣٨٣) عَيْسِ) ادر آپ پر بھی یہ قرآن آبارا کے ماکیہ جومضاین لوگوں کے پاس بھیج محے ان کو آپ ان سے ظاہر کردیں۔ لَلْكُيْضُرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ آمْنَالُهُمُ (٢٦ره آبت ٢٥)

الله تعالى اس طرح يك لوكول كي الله الناك حالات بيان فرات بي

وَاتَّبِعُوَّا أَخْسَنَ مَا أَنْوَلَالِيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمُ (بُ٥٢ مُّ مَّاتُ ٥٥) اورتم (مِيهاہيے كم) اُنْ رب كياس سے آئے ہوئے اچھے اچھے مكوں پر چلو۔

هِنَابِصَالَيْرُمِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَّى قَرْحُمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ (ب٥١٣ ايت٢٠١) ید (کویا) بہت ی دلیلیں ہیں مشارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رصت ہے ان لوکوں کے لیے جو

هُنَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمُوعِظَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (پ٣٨٥ آيت ٣٨)

یہ بیان (کافی) ہے تمام لوگوں کے لیے اور ہدایت اور تھیجت ہے خدا سے ورنے والوں کے لیے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قرآن کے مخاطب ہیں اس اعتبار سے بید خطاب تلاوت کرنے والوں سے بھی ہے اس لے مر مخص کویہ فرض کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصود میں ہوں۔

وَاوْحِيَ إِلَيْ هَذَا الْقُرُ آنُ لِأَنْلِرْكُمُ بِمِوَمُنْ بَلَغَ (بِعِيم آيته) اور میرے پاس یہ قرآن بطور وی کے بیٹوا کیا ہے ناکہ میں اس قرآن کے ذریعہ ے م کو اور جس کویہ قرآن منع ان سب كووراؤل

محداین کعب فرعی سنتے ہیں کہ جس مخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی کویا اس نے حق تعالی سے کلام کیا اگر تلاوت کرنے

والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجھے تو پڑھ لینے ہی کو اپنا عمل قرار نہ وے ' الکہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا خطا پڑھتا ہے۔ اس کے ہر لفظ پر غور کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کے علاقہ کتا ہیں گا۔ قرآن کریم پیغامات کا نام ہے سے پیانات ہارے رب کے پاس سے آئے ہیں' تاکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں۔ خلوق میں ان کی معنی سمجھیں' اور ان کی تغییل کریں۔ حضرت مالك ابن دينارٌ فرمايا كرتے تھے "اے قرآن والو! قرآن نے تہمارے ول میں كيابويا ہے، قرآن مومن كے حق ميں بمار ہے، جس طرح بارش زمین کے حق میں ہمارہے ، فادہ فرماتے ہیں کہ جو مخص قرآن کی محبت اعتبار کرتا ہے۔وہ فائدہ حاصل کرتا ہے یا نقصان-الله تعالیٰ کاارشادہے :-

هُوَشِفَاءُوْرَخُمَةُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِيْنَ الإَّحَسَارُا (پ١٥٥ آيت ٨٧) وہ ایمان والوں کے حق میں توشغا اور رحت ہے اور ناانصا فرں کو اس ہے اور الٹا نقصان پر متا ہے۔

م تھوال اوپ : یہ ہے کہ قرآنی آیات سے مناثر ہو۔جس طرح کی آیت طاوت کرے اس طرح کا آثر ول میں مونا چاہیے 'آگر ہمیت خوف ہے تو خوف طاری کرلے' ہمیت حزن ہے تو عمکین ہوجائے' آیت رجائے وہ کیفیت ول میں پیدا کرے جو امید سے ہوتی ہے 'غرض کہ جس معمون کی آیت ہواس معمون کے مطابق کیفیت اور حال پیدا ہونا ہی تلاوت کا کمال ہے۔جب انسان کو معرفت کالمہ حاصل ہوجاتی ہے ' توول پر خوف کا غلبہ زیادہ رہتا ہے۔ اس کیے کہ قرآنی آیات میں تکی بہت ہے 'مثال کے طور پر رحت اور مغفرت کا ذکر ایس شرطوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ عارف کے لیے جن کی پخیل دشوار ہے۔ زیل کی آیت میں مغفرت کے لیے جار شِر میں لگائی ہیں۔

وَإِنِّي لَغَفَّا رُلِّمَنُ تَابَوَ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحُاثُمَّ اهْنَدَى ( ب١٣١١ آء ٢٨٠) اور میں ایسے اوگوں کے لیے برا بخشے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر

(اس) راه پر قائم (بھی) رہیں۔

اىك جكدارشاد فرمايا: وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي نُحَسِرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُ وَا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَأَتُواصَوْابِالسَّبْرِ (بِ١٨٦٣مَت٣-٣)

ے زانہ کی کہ انسان بوٹے خسارے میں ہے مرجو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اجھے کام کے اور دوسرے کو اعتقاد حق (پر قائم رہے) کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی کی

الآيتايا في جارز طوي كاذكري جس جكه تفعيل نسي بوبال ايك اليي شرط كاذكر بع جوتمام شرطول كوجامع ب-مثلا اِنَّرِ حُمَّةً اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (پ٨ر١٣ آمت ٥٦) الرَّحْمَة اللَّهِ تَعَالَى مَنْ يَكَ كَام كَرِ فِي وَالول سے قریب ہے۔

اس آیت میں احسان کی شرط لگائی مئی۔ یہ صفت دو سری تمام صفات کا جامع ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بے شار آیات ملیں گی۔ جو مخص یہ حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دو سرا ٹاثر قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت حسن بعریؓ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے' اس پر ایمان رکھتا ہے' اس کاغم بڑھتا ہے' اس کی خوشی کم ہوجاتی ہے' رونا زیادہ ہوجا تا ہے ' نسنا کم ہوجا یا ہے' کام بردھ جا تا ہے' بیکاری کم ہوجاتی ہے' تکلیف انیادہ ہوجاتی ہے' راحت کم ہوجاتی ہے' وہیب ابن الورو سمتے ہیں کہ ہم نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا اور وعظ بھی سے الکین تلاوت قرآن اور تدبر فی القرآن سے زیادہ دل کو نرم کرنے والی چزېميں شيں می

خلاصة كلام يہ ہے كه مومن كو تلاوت كے دوران برآيت كے مضمون كے مطابق اس طرح متاثر ہونا چاہيے كه اس كى

صفت کے ماتھ متعف ہوجائے 'شا" آیات کی خادت کے وقت جن میں تمدید و وعید ہے 'اور منفرت کی مشکل شرائط کا ذکر ہے 'اتا ذرے کہ گویا ذرکی وجہ سے مرجائے گا۔ جہال مغفرت کا وعدہ نہ کور ہے وہال اتنا فوش ہو کہ گویا فوشی کے مارے اڑنے گئے گا۔ اللہ تعالی سے اساء اور صفات پر مشتل آیات کی خادت کے دوران باری تعالی کی عظمت اور نقل سے سامنے سرگوں ہوجائے۔ جب کفار کا تذکرہ ہو 'اور ان کے اقوال بیان کئے جائیں جو باری تعالی کے حق میں محال ہیں۔ قوابی آواز آہستہ کر لے 'اور دل بی دوران باری تعالی کے حق میں محال ہیں۔ قوابی آواز آہستہ کر لے 'اور دل بی دل میں کفار کی این شرمناک وروغ بیانے وار جم کر زجائے 'روایات میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بیان پر اتنا خوف ندہ ہونا چاہیے کہ دل دال جائے 'اور جم کر زجائے 'بین کہ میں نے سورڈ نساء کی خلاوت شروع کی جب میں اس معود اسے میں میں نے سورڈ نساء کی خلاوت شروع کی جب میں اس معود اسے بر بہنیا۔

وَّكَيْفَ إِذَا حِنْنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَعَلَى هُوُلاَ وِشَهِيْدًا (ب٥٦٣ تت

سواس دفت بھی کیا طال ہوگا جب کہ ہم ہر ہرامت میں ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضرلاویں گے۔

تو انخضرت ملی الله علیه وسلم کی آکموں سے آنسوجاری ہوگئے آپ نے فرمایا ،۔ حسب کالان (بخاری ومسلم ابن مسوق)

بس اب رہے دو۔

آپ کی یہ کیفیت اس لیے ہوئی کہ آپ کا قلب مبارک پوری طرح اس مظرے مشاہدے میں مشغول تھا جو ذکورہ پالا آیت میں فذکور ہے۔ بعض لوگ وعید و انداز کی آیات کی طاوت کے وقت بے ہوش ہوکر کر جاتے تھے 'اور ایسے بھی کزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سنتے ہوئے انقال کر گئے۔

اصل بات سے کہ جو مخص طاوت کے وقت اسے اور مضامن طاوت کے مطابق کیفیات طاری کرایتا ہے۔ وہ محض

فال نيس رما- ما مجبية أيت راع :

إِنِي آخاف إِنْ عَصِينَتُ رَبِي عَلَابَ يَوْمِ عَظِيم (بدر م آيت ١٥) من اگراپ رب كاكمانه الول وين ايك بدے ون كي داب ور آموں۔

اوردل من ذوف نه موقویه مرف نقال ب مقیقت کاس کوئی تعلق نیس ب ای طرح جبیه آیت پرم د م

ہم آپ رو کل کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ بی کی طرف لوٹا ہے

اور توکل اور اتابت ندپائی جائے توبہ تلاوت زبائی حکامت کے علاوہ کو بھی نمیں جب یہ آیت تلاوت کرے۔ وَلَـنْصِبْرَنْ عَلَلْي مَا آذَيْنَهُمُوْنَا (بسسرسرسر)

ادر تم نے جو بھی ہم کوایداہ پہنائی ہے ہم اس رمبرکریں ہے۔

تودل بین مبربونا چاہیے ' باکہ آبت کی طاوت اور لذت محسوس کرے۔ اگریہ مختلف کیفیات طاری نہ ہوں گی 'اورول ہر طرح کے باثر سے خالی ہوگا تو اس طاوت ہے وہ مرزع طور پر اپنے آپ کو احت طامت کرے گا۔ شلا ''جب کوئی محض دلی جذیات و آثر ات سے خالی ہوکر ڈیل کی آبات پڑھے گا۔ تو یکی ظاہر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر رہاہے 'جن کے مارے میں ریہ آبات نازل ہو کی ہیں۔

كاركيس ير أيات نازل مولى بن - الطَّالِمِينَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوْ امَالاَ تَفْعَلُونَ (ب١٨٥

ہے ؟) خبروار ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے فدا کے ٹرویک سے بات بعث فاراضی کی ہے کہ الی بات دوجو کرد نہیں۔

وَهُمُ فِي غُفَلَةٍ مُعْرِضُونَ (پادا آیتا)

اوريد (اممى) غفلت (ي) من (رب بن اور) اعراض كے موتے الى-

فَاعُرِضُ عَمَّنُ تَوَلَّى عَنُ ذِكْرِنَا وَلَمُ يُرِ دُالِالْ الْحَيْوَةُ الْكُنْيَاءِ (بِ21 آيت ٢٩) تو آب ايے من سے خيال مثاليج جو ماري فيحت كا خيال ف كرے اور جود نوى زندگى كے اس كاكونى

مقمود نيس مو-رَمَنْ لَمْ يَتُبُفُ أُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (ب١٣١٣ أيت ١١

اورجو (ان حركتوں سے) بازنہ آئيں كے تودہ ظلم كرنے والے ہيں۔

ايا قارى ان آيات كامعدال بمى بخاك-وَمِنْهُمُ الْمِيْوُنَ لَا يَعُلَمُونَ الْكِتَابِ الْآامَانِيَ (پاره آيت ٢٨)

ومبهها میدون و یعدمون الرساب و المانی (پارد ایسان) اوران می ایسان ایس ایسان ایس ایسا وی اوران می ایسان ایسا

اور بہت می نشانیاں ہیں آسانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہو تا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

قرآن کرتم میں یہ علامات واضح طور پر بیان کی گئی ہیں 'اگر پڑھنے والا ان علامات سے متاثر ند ہو 'اور سرسری طور پر پڑھ کر گزر جاسے تو بلاشہ یہ فخص ان لوگوں میں شامل ہے جو کلام اللہ سے روگروانی کرتے ہیں 'اس لیے کما گیا ہے کہ قرآنی اخلاق سے متصف نہ ہونے والا محض جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ندا آتی ہے۔ ''اب بندے! تجھے میرے کلام سے کیا واسط ' تو تو بھے سے روگروانی کررہا ہے 'اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میری کتاب کی تلاوت مت کر "اس کنگار آدی کی جو قرآن یاک کی باربار تلاوت کرتا ہے مثال ایسی ہے جیسے کوئی قانون شمن انسان دن بحریل کی مرتبہ شای فرمان پڑھے لیکن اس فرمان کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں دو زودہ عماب کا مستحق ہے 'اس لیے اگر ایسا محض فرمان شمای نہ پڑھ تا ہو گا ہوں ' کین جب اس کے مضامین یا و آتے ہیں' اور اپنی کو تاہ علی کا خیال ہوست کریمہ کا مصداتی ہے۔ "و تلاوت ہے ڈر گئے لگتا ہے 'اور تسبح واستعفار میں مشخول ہوجا تا ہوں جو محض قرآن کریم پر عمل کرنے ہے گریز کرے وواس آیت کریمہ کا مصداتی ہے۔

فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُمُورٍ هِمُ وَاشْتَرَ وَابِهِ ثَمَنا قَلِيلًا فَبِنْسَ مَايَشْتُرُونَ (ب٣١٣ تت

سوان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا 'اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا 'سو بری چیز ہے۔ جس کووہ لے رہے ہیں۔

جب تلاوت برا بحرجائ توراهناموقوف كردينا جامي-

مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے ۔۔

اقروأ القرآن ماانتلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوامواعنه

(بخارى ومسلم- بنؤب ابن عبدالله البجل)

قرآن پاک اس وقت تک پڑھوجب تک کہ تمهارے دل اس سے مانوس رہیں 'اگریہ حال نہ ہوتو تلاوت موقوف کردو۔

دل كِي انست كامطلب يه به كري معنوال براثرات مرتب ورب آيت مِن مان كَ مَنْ مِن مِن اللهُ وَ مِن مِن اللهُ وَحِلْتُ قُلُورُهُمُ وَإِذَا نُلِبَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ فَادِينُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلْمَ رَبِهِمُ لَيْنَ اللّهُ وَحِلْتُ قُلُورُهُمُ وَإِذَا نُلِبَتُ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ فَادِينُهُمُ إِيْمَانًا وَعَلْمَ رَبِهِمُ لَيْنَ اللّهُ وَحِلْتُ اللّهُ وَعَلَمَ رَبِهِمُ لَيْنَ اللّهُ وَلَا آيت ٢) وَ اللّهُ وَلَا أَيْنَ اللّهُ وَلَا آيت ٢)

وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آیا ہے توان کے قلوب ڈرجائے ہیں اور جب اللہ کی آیئیں ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں 'اوروہ لوگ اپنے رب پر توکل پڑھ کرسنائی جاتی ہیں 'اوروہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کرتے ہیں

سركار دوعالم صلّى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں:

ان احسن الناس صوتا بالقر آن الذي سمعة يقر وايت انه يخشى الله تعالي (ابن اجه بند ضعف)

لوگوں میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا دو مخض ہے جے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یہ خیال کرو کہ دو اللہ تعالی ہے ڈر رہاہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ہی ہے کہ یہ احوال دل پر دارد ہوں اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے اور نہ صرف زبان ہلانے میں کیا مخت ہے اصل عجت و عمل کرنے میں ہے۔ اور اس محنت پر اجرو ثواب بھی ملائے ایک قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد کو قرآن سایا انہوں نے من لیا ، وو سری بار جب میں نے قرآن سانے کی خواہش فلا ہر کی تو انہوں نے من کہ تم میرے سامنے پڑھئے کو عمل مجھتے ہو 'جاؤ اللہ تعالی کے سامنے جاکر پڑھو 'اور یہ ویکھو کہ وہ تمین کیا تو انہوں نے من کہ تم میرے سامنے پڑھو کہ وہ تمین کیا تھا ، اور کس چڑھے منع کر قامی آئے خصرت معلی اللہ علیہ و سلم کی دفات کے دفت قربا " ہیں ہزار صحابی حداث ہے ، لیک صورت ہی تھی کہ وہ لوگ زیادہ تر صوف چھ افراد نے قرآن پاک حفظ کیا تھا ؛ ان میں بھی دو کے بارے میں روایات مختلف ہیں اسکی وجہ ہی تھی کہ وہ لوگ زیادہ تر احوال اور اعمال کی اصلاح میں مشخول رہے تھے۔ اکثر صحابہ ایک دو سور تیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام جسی سورتیں یاد کرلیا کرتے تھے ' بقرہ اور الانعام کی خدمت میں قرآن یاک سیمنے کے لیے حاض ہو اس منام کی خدمت میں قرآن یاک سیمنے کے لیے حاض ہوا جس وہ منام کی خدمت میں قرآن یاک سیمنے کے لیے حاض ہوا جس وہ منام کی میں آئے تھے کہ لیے خوال سے منام ہوا ' جب وہ مخص اس آئے تھے۔ کرانے کے حاض ہوا ' جب وہ مخص اس آئے تھے۔

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرُ التَّرَهُوَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا اِيرَّهُ (ب١٣٠٦ تعدم)

<sup>(</sup>۱) مستف نے غالبا مید منورہ کے رہنے واسلے ہی تعدادیان کی ہے ورنہ ابوذرہ الرازی کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت ایک لاکھ چودہ بڑار محابہ ایے موجود سے جنوں نے آپ ہے روایت کی تھی اور کچو ساتھ ان مخالہ کی تعداد کے بارے میں حضرت انس کی روایت سحیحین میں موجود ہے فراحے ہیں وہ انجھٹرت مثل اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار سحابہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا 'یہ چار سحابہ انساری سے ابی این کعب محافظ این جبل 'زید ابو زید ' محیمین میں عبداللہ این عمرا کی روایت بھی ہے اس روایت میں زید اور ابوزید کی جگہ عبداللہ این مسعود اور سالم مول ابو مذیفہ کے نام میں این ابی شبہ نے اپنے مستف میں شعبی کی مرسل روایت کے والے سے ابوآ الدرواء اور سعید ابن عبید کو بھی مخاط میں شار کیا ہے ابن المائم کی این موری کے دور اول میں فاضل کملاتے تھے 'اس طرح کی ایک روایت ترزی میں ابو بریوہ ہے کہ آپ نے ایک المیرا یک ایسے کم عمر محالی کو بیا جنیں سورہ بقرہ یاد تھی۔

سوجو مخض (دنیا میں) ذرہ برابرنیکی کرے گاوہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا'ادرجو مخض ذرہ برابربدی کرے گارہ اس کو دیکھ لے گا۔

توعرض کیا :۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنابی کافی ہے 'اورواپس چلا کیا۔ سیخن ملی انسان سلم زار ڈار ڈار

آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-انه و بلا چاری درور فرق می دانوراز درنسائی عبدالله این

انصرف الرجل وهوفقيه (الاداؤد نيائي عبدالله ابن عمر)

يه مخص تقيد موكروايس كياب-

حقیقت یہ ہے کہ مرف دہی حالت پندیدہ اور محبوب ہے جو قرآن پاک کی آیت سجھنے کے بعد پاری تعالی کی طرف بندے کو عطاکی جائے 'محض زبان ہلا دینا زیادہ مفید نہیں ہے' بلکہ وہ فخص جو زبان سے تلاوت کرے' عملاً" مد کردانی کرے اس آیت کا

وَمَنُ اَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِي فَانَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اَعُمٰى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشْرُ نَنِي اَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا قَالَ كَذَالِكُ اَنَتُكُ أَيَاتُنَا فَنِسِينَتَهَا وَكَذَلِكُ الْيَوْمَ نَسْلَى (ب١١٨١ آيت ١٢٣-١٣١) اورجو فض مِرى (اس) هيجت عاماض كرع الواس كي الحيظى كاجينا موكا اورقيامت كروذهم اورجو فض مِرى (اس) هيجت عاماض كرع كالواس كي الحيظى كاجينا موكا اورقيامت كروذهم

اور جو مخص میری (اس) نفیحت ہے اعراض کرے گاتواس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کرکے قبرہے اٹھائیں گے 'وہ (تعب) ہے کے گاکہ اے میرے رب آب نے مجھے کو اندھاکرکے کیوں اٹھایا میں تو (ونیامیں) آنکھوں والا تھا'ارشاد ہوگاکہ ایسانی (تجھ ہے عمل ہوا تھا اور مید کہ) تیرے پاس ہمارے احکام پنچے تنے پھر تونے ان کا پچھے خیال نہ کیا اور ایسانی ج تیرا پچھے خیال نہ کیا جائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ تونے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا اور نہ پورے اہتمام سے تلاوت کی نمی بھی معالمے میں کو آئی کرنے والے ہے کہ اس نے فلال معالمہ فراموش کردیا قرآن کی خلاوت کا حق اوا نہ کرنے والا بھی اس لقب کا مستحق ہے ، قرآن پاک کی خلاوت کا حق ہے کہ اس میں زبان ، عقل اور ول تینوں شریک ہوں۔ زبان کا کاتم یہ ہے کہ وہ قرآن کے ارشادات سے متاثر ہو 'اور فنیل تھم کا عمد کرے جمویا زبان واعظ ہے ، عقل مترجم سے اور ول فنیحت قبول کرتے والا ہے۔

نوان پاپ اور سے ہیں اور سے کہ طاوت میں اتی ترقی کرے کہ اپنے بجائے خود شکلم سے اس کا کلام سے 'پڑھنے کے تمین درج ہیں '
اولی درجہ بیہ ہے کہ بھو یہ فرض کرے کہ میں ہاری تعافی کے سامنے دست بستہ کو ابوکر طاوت کردہا ہوں۔ اورباری تعانی اس کی طرف دو کچہ رہے ہیں اور سنول کی مدح سرائی کرتے ہیں ، وو الا ان لوگوں میں شار ہوگا ہو کہی ہے عاجزی اور انحساری کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئول کی مدح سرائی کرتے ہیں ، وو سرا درجہ بیہ کہ دل میں بید احساس کرے کہ اللہ سجانہ تعانی اس کو ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئول کی مدح سرائی کرتے ہیں ، اور اپنے انعام واحسان کا ذکر فرمارہ ہیں۔ اس صورت میں جلاوت کرنے والے کی حالت اس محض کے مشابہ ہوگی ہو کمی بردے کی گفتگو من رہا ہے اس حالت میں حیاء بھی ہوتی ہے 'اور تعظیم بھی نے ورت ہیں ہوتی ہے 'اور تعظیم بھی ہوتی ہے 'اور سمجھنا بھی۔ تیسرا درجہ بیہ کہ کام میں متعلم کا اور کلمات میں صفات متعلم کا مشاہدہ کرے 'اور نہ اپنے آپ کو دیکھی نہ اپنی قرآت پر نظررہے 'نہ خیال رہے کہ و منعم علیہ ہے 'بلکہ فکرو خیال کا مرکز ہاری تعالی کی ذات ہوتی جا ہے 'اور تعظیم کے مشاہدہ میں اس قدر مشخول ہے کہ اس کے علاوہ ہر شی اس کی نگاہوں ہے او بھل ہوگئی ہے۔ بیہ مقریین کا درجہ ہے 'کہ اللہ ورجہ ہے تو عافین کا ہے۔ بیہ مقریین کا درجہ ہے 'کہ اس کی نگاہوں ہے او بھل ہوگئی ہے۔ بیہ مقریین کا درجہ ہوتی ہوتی ہے۔ بیہ اللہ میں بچلی فرماتے ہیں' لیکن وہ بچلی کا مشاہدہ نہیں کہا اور حضرت جعفر صادق فرمات ہوں گیا کہ میں دل میں دل میں ایک کہ میں دل می دل میں ایک آئے۔ کو ہر با تعا' اچا تک مجھے اپنا لگا کہ جسے وہ آیات خدا وند قدوس سے من دہا ہوں' اس

قدرت کے مشاہرہ کا مخل میرے بس سے باہر تھا اس لیے بھے پر مشی طاری ہو گئ ایک بزرگ فراتے ہیں کہ پہلے جھے قرآن پاک ی تلاوت میں لذت نہیں ملّی نقی میاں تک کہ اللہ وجارک تعالی نے <u>جمعے ک</u>چہ اس طرح کا احساس بخشا کہ جیسے میں آنحضرت منلی اللہ عليه وسلم كي زبان مبارك سے قرآن س ما موں ، مرايك ورجه اور بيعا اور يہ محسوس موت لگاكه حضرت جرائيل سركارووعالم صلى الله وسلم كو قرآن سكملاري بين اور من بيرس ربامون عمرالله تعالى في محصريه كيفيت عطا فرماني كويا بين متعلم قرآن يعنى ہاری تعالی سے س رہا ہے۔ اس کیفیت سے مجھے وہ طاوت اور لذت عاصل ہوئی جے میں برداشت نہیں کرسکا۔ حضرت عثمان اور حضرت مذیقہ فراتے ہیں کہ اگر ول پاک موصاف مو تو قرآن کی الدوت سے سیری نہ مو۔ اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ قلب کی طمارت سے انسان کو کلام منظم کے مشاہدے کی قوت ماصل ہوجاتی ہے۔ ٹابت بنانی کاب تجربہ مجی غالبا اس حقیقت پر بنی ہے کہ میں نے ہیں برس تک قرآن کی طاوت میں سخت محت کی آلیکن ہیں برس سے جھے طاوت سے نا قابل بیان اذت عاصل مور ہی ہے۔ اگر انسان کلام میں متعلم کامشاہرہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہوتو وہ در حقیقت ان ارشادات کی تغییل کررہا ہے۔

ففرواالكيالله

. (ب ۲۱۲ آیت ۵۰)

توتم الله ي كي (توحيد) طرف دو ثو-ولاتجعلوامع اللوالها آخر

(پ١٢٤ آيت ١)

اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو۔

جو مخص خدا تعالی کی طرف متوجه نه رہے وہ غیراللہ کی طرف متوجه رہے گا اور جو مخص غیراللہ کی طرف متوجه ہوگا اس کے معقدامیں شرک منفی کاعضر ضرور شامل ہوگا۔ توحید خالص بیہ ہے کہ ہرشی میں حق کا جلوہ عمر آئے۔

وسوال ارب : بيب كه طاقت وقوت برأت كرما رب اوركمي مي لحد الني نفس كواميت ندد، شا "قرآن باك كي وہ آیات برصے جن میں نیک بیدوں کی مدح کی گئے اور ان سے جنت و مغفرت کے وعدے کئے ہیں تویہ خیال نہ کرے کہ میں مجى ان صالحين من شامل مول علك يد سمجه كريد ورجه بهت بلند ب اور الل يقين اور مديقين ك شايان شان ب- البته خود كوان آیات کا خاطب قرار دے اور یہ سمجے کہ تھریق و ترفیب کے لیے اے خاطب بنایا جارہا ہے ، جب وہ آیات برجے جن میں من الدار كے ليے خدا كے فضب اور عذاب الم كاذكر ب وي سمج كران آيات سے خاطب موں اس موقع برخدا ك فيظ و غضب سے ڈرے اور کفرو شرک اور فیق و فحور میں مثلاثہ ہونے کی دعا ماتھے جانچہ حضرت عراس ملرح کی تلاوت کے وقت سے دعا ما لكاكرتے تھے كد "اے اللہ! ميں اپنے ظلم و كفرى منفرت جاہتا ہوں۔"لوكوں نے عرض كيا ظلم تو معلوم ب الكن كفر معلوم نسيس ب ورایا یہ مغروہ ہے جس کاذ کر قرآن میں ہے اور کوئی فض میں اس سے خالی نہیں۔ ِ انَّ الْإِنْسَانَ لَظَلَوْمُ كَفَارٌ

(پسارعا آیت ۱۳)

(مر) ج يه ع كد آدى بواى ب انساف اور ناشراب

بوسف ابن اسباط سے می نے بوچھاکہ جب تم قرآن پڑھتے ہولوکیا دعا مانگتے ہو 'فرمایا دعاکیا مانگتا ہوں سر مرتبد اپنے گناموں كى مغفرت چاہتا ہوں۔ اگر كوئى مخص تلاوت كے دوران كو تابيوں پر نظرر كے اور يد خيال كرے كديس سر تاپا تعقيير مول تواہ حق تعالی کا قرب نعیب ہوگا۔ اس کے کہ جو محض قرب میں دوری عجمتا ہے اے خوف عطاکیا جاتا ہے اس خوف دوری کا ایک درجہ ختم ہوجا آئے 'اور قرب میں اضافہ ہو باہے 'اور جو مخص دوری میں قرب سمحتا ہے تواہے خوف عاصل نہیں ہو آئے ختی سے دوری پرس جاتی ہے ورب کم ہوجا آہے۔ اگر کوئی فض اپنے نفس کو اچھا سمجھے گاتو اسرار مجوب ہوجائیں کے اور خوداس

احياءالعلوم جلداول

جوتفاباب

فهم القرآن اور تفسيريالرائي

ما قبل میں ہم نے جو کچے بیان کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہو آ ہے کہ صاف قلوب پر قرنان پاک کے معانی 'ادر اسرار مکشف ہوتے ہیں 'یماں بست سے لوگ اعتراض کی مخوائش نکال سکتے ہیں کیونکہ ہمرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔۔

من فسر القر آن براه فليتبواء مقعده من النال (١)

جو مض ابن رائے نے قرآن پاک کی تغییر کرے اس کا ممکانہ جسم ہے۔

<sup>(</sup>١) يوديك كاب العلم ك تيرياب على كزوى -

ان اللقر آن ظهر اوبطناو جداوم طلعا (۱) قرآن کا ایک انتهاب

یہ روایت صرت عبداللہ ابن مسعول ہے جی موقوا " نقل کی آئے " ابن مسعود کا تاران محابہ کرام میں ہو آ ہ جو قرآن
پاک کی تغییر کا علم رکھتے ہے۔ اگر قرآن کی تغییر طاہراور متقول میں محدود ہے تو ظاہرویا طن ابتداء و انتها کے کیا متی ہیں؟ اور صدرت علی کے اس ارشاد کا کیا منہوں ہے کہ آگر میں جاہول تو سورت فاتحہ کی تغییر ہے ستراون بحرود ان سورة فاتحہ کی ظاہری تغییر تو ہے مد مخترہ ۔ ابوالد موا فرماتے ہیں کہ آوی اس وقت تک محجم میں تئیر کھلانے کا حق دار نہیں۔ جب تک کہ وہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ بزار معنی ایسے ہیں کہ ہو سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ بزار معنی ایسے ہیں کہ ہو سمجھ جاتے ہیں اور جو معنی سمجھ نہیں جاسکے وہ اس تعداد ہے کہیں زواوہ ہیں۔ کسی محتمل کی ہر آیت کے ساتھ بزار معنی ایسے ہیں کہ ہو سمجھ جاتے ہیں کہ بر آیت ایک مستقل علم ہے 'اور کو تکہ ہر آیت کا طاہر' ہا طن مبدا واور مطلع ہے 'اس اعتبار سے ہر آیت میں جا موا ہو شیدہ ہیں مورت میں اللہ الر عمن الرحيم راحی۔ ( ۲ ) یہ بحرارو اعادہ یقینا '' بین مواجو ہیں۔ کسی معرف میں وقت ہیں مورت میں اللہ این مورت میں جمل اللہ این مورت میں کھی ہیں 'ورنہ اس جراری کیا ضرورت میں جمل مورت میں اس معراری کیا ضرورت میں جمل مورت میں طاحدہ میں ہوتی کہ جو محتمل اور معتول تغیر سے میں ہوتی کہ جو محتمل اور این کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن ہی مسعود کے اس ارشاد کی تھیل میں طاح مورت میں مورت میں ہوتی کہ جو محتمل اور این کا علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن ہی

ظامہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی کے افعال و صفات تمام علوم کا سرچشمہ ہیں قرآن میں ہاری تعالی کے افعال و صفات کا بیان ہے 'کیونکہ ان علوم کی انتہا نامعلوم ہے اس لئے قرآن میں خور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محض تغییر منقول و ظاہر ہے بیہ ضرورت ہوری نمیں ہوتی 'نظریات اور معقولات میں جو پچھ اختلاف ہے 'اور مخلوق کی جتنی بھی مشکلات ہیں قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے 'الل فیم بی یہ اشارات مجھ سکتے ہیں ظاہری ترجمہ و تغییر سے یہ اشارات واضح نہیں ہوتے 'چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔

أقر والقر آنوالتمسواغرائبه (ابن الي شيه الاعلى بيتى -الامرية)

قرآن برموادراس كے فرائب الاش كد-

<sup>(</sup>۱) میر مدیث کتاب المقائدین گزدی ہے۔ (۲) میروایت ای کتاب کے تیرے باب ین گزری ہے۔ (۳) میر آیت تعوزے ماخل ترزی ین معتول ہے۔ گرمعنف نے دوایت کے متعلق میر الفاظ لکھے ہیں "غریب واساد جمول"

صورت بيش أع تومن كياكرون؟ فرمايا :-

تعلم کتاب اللهواتب عمافیه "ثلاث مرات (ابرداود الله عند) منافئ منا

حعرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرائے ہیں کہ جو معض قرآن سجھ لیتا ہے وہ تمام علوم کی تغییر کردیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تمام علوم کے لئے اشارے اور رموز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ۔

وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُاوُنِيَ خَيْرِ اللهُ كَثِيْرِ اللهِ (ب٣١٥ است٢١) اور ( في تويه ع) من كودين كافع ل جائ الله كري فيرى فيرا كي-

حضرت مبدالله ابن عباس کے نزویک آیت میں حکمت سے مراد فتم قرآن ہے۔ ایک جگه ارشاد

فرمايا :-

حضرت سلیمان و حضرت واود کو بو کھ عطاکیا گیا تھا ، قرآن کریم نے اے عظم وعلم سے تعبیر کیا ہے اور بو چیز خاص طور پر حضرت سلیمان کو عنایت کی می تقی اے فئم کماہے۔ اور فئم کو تھم وعلم پر مقدم کیا ہے۔ ان ولا کل سے خابت ہو آ ہے کہ معانی قرآن کے سیجھنے کی بدی مجائش ہے ، تغییر فلا ہرو منقول معانی قرآنی کی اتھا ہر کر نہیں ہے۔

تفییر مالرائی اور حدیث کی مراد : آخفرت صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد مبارک که جو فض ای رائے سے قرآن کی تغییر کرتا ہے اس کافعکانہ جنم ہے 'اور حضرت ابو بکر کا یہ کمنا کہ اگر میں اپنی رائے سے قرآن کی تغییر کروں تو کون می زشن جھے اشمائے اور کون سا آسان مھے چھیا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری احادث و آثاردو حال سے قالی نمیں ہیں یا توان روایت کا مقعدیہ ہے کہ تغیرے سلط میں نقل اور سمع پر اکتفاکرنا جاہیے۔ استنباط اور اپنی عقل کے ذریعہ معنی فئمی مناسب نہیں ہے 'یا اس کے علاوہ کوئی دو سرا مقصد ہے ، جہاں تک پہلے مقصد کا تعلق ہے یہ مخلف دجوہات کی بناء پر باطل ہے ، پہلی دجہ توبیہ ہے کہ سننے میں یہ شرط ہے کہ وہ تغییر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی ہواور آپ سے سنداسمنقول ہو اس کی طرح تغییر بہت مختصر ہے اور قرآن کی بہت کم آیات کے بارے میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات معول بین اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباس اور ابن مسعود کے تغییری اقوال بھی قابل قبول نہیں ہونے جاہئیں اور انہیں بھی تغییربالرائی کہ کررد کردینا جاسیے كيونكه ان اقوال كابيشتر حمد ان مضامين برمشمتل بجو الخضرت صلى الشعليه وسلم ي من موع تهين بين دوسرب محابه كرام کی تغییر کا حال بھی ہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ محابہ کرام اور مغسرین فے بعض آیات کے معنی میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مخلف اقوال میں مطابقت کی کوئی صورت ہی نظر سین آتی اطا بریہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اقوال الخضرت منلی الله علیه وسلم سے سے محتے ہوں وض میج اگر ان میں سے کوئی ایک قول الخضرت ملی الله علیه وسلم سے سامیا موقیاتی اقوال خود بخود رد موجائیں کے۔اس سے یہ ظاہر موا ہر مغرفے وہ معنی بیان کے ہیں جو غور فکر کے بعد اس نے اخذ کتے ہیں یماں تک کہ حدث مظلمات کے سلسلے میں تغیری اقوال کی تقداد سات ہے یہ اقوال استے مخلف ہیں کہ ان میں جمع کی صورت نہیں ہے ، مثلا "الر کے بارے میں بعض مغرین کہتے ہیں کہ یہ حرف الرحمن سے ماخوذ ہیں۔ بعض مغرین کی رائے میں الف سے مرادالله بےل بے مراد لطیف برے مرادر حیم ہاری ایک الرکے بارے میں استخاقوال ہیں کہ انہیں جمع کرنا مشکل ہے۔ یہ مخلف اقوال مسموع کیے ہو سکتے ہیں۔ تیسری وجہ بیہ کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبواللہ ابن عباس کے حق میں وعا فرمائی تقی۔

اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل (۱) اے اللہ! اے قرآن کی سجہ مطاکر اور قرآن کے معنی سمسلادے۔

اگر قرآن کریم کی طرح تاویل می مسوع اور معقول ہوتو اس میں جھرت عبداللہ ابن عباس کی تخصیص کے کیامعیٰ ہیں اس صورت میں قرقمام میجاب برابرہوئے چاہیں چو تھی وجہداللہ تعالی کابدادشادے :۔

لَّعَلَمِهُ الَّذِيْنَ مِن مِسْتَنْبِطُوْنَهُمِ فَهُمْ (١٥٨٨)

تواس کوده معرات تو پچان بی لیتے جوان میں اس کی محقق کرلیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کے لئے استباط کا اثبات کیا گیاہے ، طاہرہ کد استباط معومات سے الگ ایک چزے۔

فدكوره بالا دلاكل سے معلوم ہواكہ قرآن كى تغير على مسوع اور معقول كى قيد لكانا ميح نيس بے على برعالم كے لئے جائز ب-كدوه اپنے فيم اور معل كے مطابق معانی سنبط كرے۔

تفریریالرائی کی ممانعت ، تغیرہالرائی کی ممانعت کی یہ دو صور تیں ہو سکتی ہیں ایک صورت توبہ ہے کہ کوئی فخص کی خاص معالج استباط کرتا ہو ٹاکہ اس کی رائے سمج خاص معالج استباط کرتا ہو ٹاکہ اس کی رائے سمج قرار پائے اگر اس کی اپنی رائے نہ ہوتی تو تقرہ قرآن ہیں فورو فکر کرتا اور نہ یہ معنی اے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صورت بھی علم کے ساتھ پیش آئی ہے۔ ملا سمج ہو آئی ہوت جات کی صحت جات کرتے کے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں ' مالا نکہ وہ یہ بات الحجی طرح جانے ہیں کہ ان آیات کا وہ مغموم جو انہوں نے مراد لیا ہے 'کین اپنے جریف کو فکلست دینے کے لئے وہ اپنی مراد پر اصرار کرتے ہیں ' بھی یہ صورت جسل کے ساتھ ہیں آئی ہے ' ایکن وہ لوگ یہ نہیں جانے ہیں جو انہوں نے مراد لیا ہے فلط ہے ' مگر کہ فکہ آیت ہیں جو ان کی رائے کہ مراد لیا ہے فلط ہے ' مگر کہ فکہ آیک آیت ہیں فائف متی منظل ہوتے ہیں اس لئے وہ اس معنی کو ترجے دیتے ہیں جو ان کی رائے کہ مطابق ہوں ' بھی مطابق ہوں کہ است فائل کی جاتی ہو انہ کہ مطابق ہوں کہ است فائل کیا جا تا ہے ' اور الی آبا ہو کہ است فائل کیا جا تا ہے ' اور الی آبا ہو کہ است فائل کیا جا تا ہے ' جس کا مقعد وہ نہیں ہو تا جو مراد لیا جاتا ہے جلا " استفار کی ترغیب دینے کے لئے کوئی فخص آگر اس حدیث ہے استدلال کیا جا تا ہے ' جس کا مقعد وہ نہیں ہو تا جو مراد لیا جاتا ہے جلا " استفار کی ترغیب دینے کے لئے کوئی فض آگر اس حدیث ہے استدلال کیا جاتا ہے ۔ استدلال کی جاتا ہے دیا جاتا ہے ۔ استدلال کیا جاتا ہے کہ بھی جو ان کیا جاتا ہے کی جو ان کیا جاتا ہے کی جو کی جو بھی ہو گوئی ہو کیا گوئی ہو گوئی ہوئی ہو گوئی ہ

تسحر وافان في السحوربركة (٢) عرى كمار المحرى من المرات المركة (٢)

ادریہ کے کہ حدیث میں تسو ہے مراد ذکرہ استغفار ہے جالا نکہ دویہ جانتا ہے کہ تسو سے سحری کھانا مراد ہے ' ذکرہ استغفار مراد نہیں ہے یا کوئی محض سخت دلی کے خلاف مجاہدہ پر اکسانے کے لئے حسب ذیل آیت سے استدلال کرے!

إِنْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعْي (بِ١١٦ آيت ٢٣)

تم فرون کے اس جاؤوہ بت مدے لکل کیاہے

اورید کے کہ آیت میں فرعون سے مرادول ہے 'یہ بھی تغیرہ الرائی ہے 'بعض پیشہ وروا مفین اپی تغیروں میں اس طرح کی آویلات کرتے ہیں 'اگرچہ ان کا مقصد میچ ہو آ ہے 'اور قیت بھی فاسد نہیں ہوتی 'بلکہ محض سامعین کی ترغیب کے لئے وہ یہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تغییر منوع ہے بھی باطنی فرقے کے علاء لوگوں کو فریب دینے کے لئے قرآن کے وہ مطالب وضع کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے میل کھاتے ہوں۔ حالا تکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانے ہیں کہ انہوں جو مطالب وضع کے ہیں وہ قرآن کا مقصود نہیں ہیں۔ دو سمری صورت یہ ہے کہ کوئی مخص محض عبی زبان کے سارے قرآن پاک کی تغیر

<sup>(</sup>١) يدرواعت كاب العلم ك دوسر باب يس كذر يكل ب- (٢) يد رواعت كتاب العلم ك تير باب يس كذر يكل ب-

کے بیٹے جائے نہ اے قرآن کی مسموع اور ظاہری تغیر معلوم ہوند اے غرائب قرآن کا علم ہو نہ وہ جہم اور محرف الفاظ ہے
واقف ہو 'نہ حذف' اضار اور اختصارے آگاہ ہو 'نہ وہ یہ جانتا ہوکہ تقدیم و تا ٹیرے معنی پر کیا اثر بڑتا ہے 'ایبا فض بھینا ''
فلطیاں کرے گا 'اور اس کی تغیر بلاشبہ تغیر بالرائی کملائے گئی 'کو تکہ ظاہری معنی جانئے کے لئے نقل آور سام سے واقفیت
ضروری ہے۔ تغیر ظاہری بحیل کے بعد فیم اور استباطی مجانش ہے۔ وہ غرائب قرآن جو سام کے بغیر بچھ میں نہیں آتے بہت
ضوری ہے۔ تغیر ظاہری بحیل کے بغیر اضارہ کررہ ہیں 'تاکہ ان پر وہ مرے غرائب قیاس کر لئے جائیں اور یہ واضح ہوجائے کہ
ظاہری تغیر کی جیل کے بغیر ہائی اسرار تک پنچنا مشکل ہے 'بو قص طاہری تغیر کی جیل کے بغیر ہاطنی اسرار سمجھے کا دعویٰ کرت کہ
ہے اس کی مثال ایس ہے جیلے کئی محض دروا زے میں قدم دکھے بغیر مکان کے وسط ش پہنچنے کا دعویٰ کرے 'یا یہ دعویٰ کرے کہ
میں ترکیوں کی بات چیت سمجھ لیتا ہوں 'طالا تکہ ترکی زبان سے واقف نہیں ہوں 'طاہری تغیر زبان کی طرح ہے 'جس طرح کوئی میں
جاسکی۔ جن امور میں سماع ضروری ہے وہ بست ہیں۔

اول : مذف وامنارے طریقہ پر انتصار مثال کے طور پر

() وَأَتَيْنَاتُمُودَالنَّاقَتَمُنْطِيرَةً فَظَلَمُوابِهَا - (بِ١٧١١ي ٥٩)

اور ہم نے قوم شمود کو او نٹنی دی تھی جو کہ بھیرے کا ذریعہ تھی سوان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قوم بٹو دکواو نٹی دی بھی جو بھیرت کا ذریعہ بھی محض عربی زبان جانے والا آیت کا بی مطلب اخذ کرے گاکہ وہ او نٹی بنیاتی اندھی نہیں بھی وہ یہ نہیں جانے گاکہ قوم محدود نے کیا ظلم کیا تھا؟ اوریہ ظلم انہوں نے اپ آپ پر کیا تھا 'یا کسی دو مرے پر؟

(٢) وَاشْرِبُوافِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ بِكُفْرِهِمْ (بِالا آمت ٩)

ان کے قلوب میں وی گوسالہ کیوست ہو کیا تھا ان کے تفر (مائن ) کی وجہ ا

اس آیت میں افظ "دب" محدوف ہے لین محصرے کی محت ان کے داول میں وال دی گئی محی-

(٣) إِذَالْاَذَقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعُفَ الْمِتَمَاتِ (١٩٨ آيت ٢٥)

(اگرايابونا) توجم آپ كومالت حيات ين اور موت كيابددد مرا (عذاب) چكمات-

مطلب بیہ ہے کہ ہم تخبے زندوں کے عذاب کا دوگنا 'اور مردوں کے عذاب کا دوگنا مزہ پچھاتے یماں لفظ ''عذاب ''مخوظ ہے' زندوں کے لئے الاحیاء (زندے) کی جگہ حیات (زندگی) اور مردوں کے لئے المیتون (مردے) کی جگہ ممات استعال کیا گیا ہے' فعیج زمان میں رہ عذف اور تند ملی جائز ہے۔

تعیج زبان میں یہ مذف اور تبدیلی جائز ہے۔ (س) وَاسْئِل الْقَرْيَةَ اللَّذِي كُنَّا فِيْهَا۔ (پ٣١٦ مَت ٨٢)

اوراس بستی (معر) والول سے بوچھ لیجئے جمال ہم (اس وقت) موجود تھے۔

یمال افظ دوایل" پوشیدہ ہے ایعنی اس کاؤں کے باشندوں سے سوال کرو۔

(٥) ثَقَلَتْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ (ب٥١٣ آيت١٨)

وه آسان اور زمین میں برا بھاری حادثہ ہوگا۔

یماں بھی لفظ "الل" محدوف ہے اور اُنقل خفا (پوشدہ ہونا) کے معنی میں استعال ہوا ہے اُنعنی قیامت آسانوں اور زمین والوں پر مخفی ہے ، جو چیز مخفی ہوتی ہے وہ بعاری پر جاتی ہے اُن ہے اُن کے مان کے مان کے جاتے ہیں۔
(۱) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنْكُمُ تُكَلِّبُونَ (پ۸۲۱ آست ۸۲)

اور تكذيب كواني غذا بناريه و-

فركومة آيت مين لفظ "فكر" محدوف ب اليني تم اين رب ك عطاكرده رزق كا فكراواكرت مويا إس جملات مو-

(٤) وَأَتِنَامَاوَعَدَّنَنَاعَلَے رُسُلِکُ (١٣٥٥)

اور ہم کووہ چر بھی دیجئے جس کا ہم سے آسیے تیفیروں کی معرفت آب نے وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت بین السند "كالفظ محدوف ب اليني جميل دو عطاليجيم جن كاتوب اسيد رسولول كي زماني وعده كيا تما-(٨) إِنَّا أَزُلْنَا مُفِئْ آلْمِلْوَالْقَثْرِ (ب٠٣٠٣معا)

بے جی ہمنے قرآن کوشب قدر میں ا تارا ہے۔

ازلناه کی خمیرے قرآن یاک کی طرف اشارہ ہے والا تک ما قبل میں کمیں بھی قرآن کا ذکر نہیں آیا۔

(٩) حَتْلَى تُوَارَتْ بِالْحِجَابِ (پ٣٢٠٦١)ت ٣٢)

يمال تك كم أفاب يدا (مغرب) بي جمع ميا-

اس آیت میں بھی توارت کا فاعل والفنس" ہے ؟ اقبل کی آنتوں میں سورج کا تذکرہ شیں آیا۔

(٠) وَالْذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَّا هُمَانَعْبُدُهُمُ الَّالِبُقَرِّ بُونَا الَّى اللَّهِ (ب١٣٠٥

اورجن لوگوں نے خدا کے سوااور شرکاء تجویز کور کے بین (اور کتے بین) کہ ہم توان کی پرستش مرف اس لے کرتے ہیں کہ ہم کو خوا کا مقرب بنادیں۔

ماتعبدهم اصل من ان لوكول كامتولد من جنول في الله مك مواكس كودوست بنايا واس لحالات يمال يتولون محذوف

(١) فَمَالِهُوءُلَاءِالْقَوْمِ لَا يُكَاتُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًامَ الصَّابِكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَااصَابِكُ مِنْ سَيِّئَةِ فُلِمِنْ نَفْسِكُمْ (بِهُ ١٨٥م مِيَّاتُهُ ١٨٠٠)

توان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات مجھنے کے پاس کو یعی نہیں تھے اے انسان جو کوئی خوشوال پیش آتی ہوہ

محن الله كى جانب سے ب اور جو كوئى بدحال بيش سے وہ تير نے مى سبب سے ب

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اے اس قول "وہااصابک الخ" کو مصف میں ہیں اگر نیہ مطلب مرادت لیا جائے قو معمون اس آبت کے مخالف ہو جائے گا

قَلْ كُلُ مِنْ عِنْداللَّهِ (بِ٥٠٨ أيت ٨٥) آپ فراو یجے کہ سب کھواللہ ی کارف ہے۔

اوراس طرح فرقة تدريك زبب كو تقويت في كا-

ووم : الغاظ كي تبريلي شاا "درج ذيل آيات مي-

() وَطُوْرِسِيْنِينَ (ب٣٠٠) وَطُوْرِسِيْنِينَ اورمم ہے طور سینین کی

اس آیت می سیناء کی جگه سینین ہے اور

(١) سَلَامُعَلَى الْيَاسِيْنَ (ب٣٠٨ أيت ١٠٠)

الياسين برسلام مو

میں الیاس کی جگہ الیاسین ہے ، بعض مفسرین کتے ہیں کہ یمال اور اس مراو ہیں کیونکہ معرت عبداللہ ابن مسعود کی قرات میں اور اسین ہے۔

سوم : لفظ كا تحرار - تحرار بعض مرتب كلام كالتلل فتم بوجا الب مندرج ذيل آيات الماطة فرايئ ( بالرا آيت () وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُوُنَ اللَّهِ شُرَّكَاءَ إِنَّ يَتَبِعُونَ الْأَالْظَنَ ( بالرا آيت ())

اورجولوگ الله كوچمو و كردو سرے شركاء كى عبادت كرد ہيں '(فدا جائے) بمن جركا اجائ كرد ہيں۔ اس آیت میں ان متبعون كرر ہے 'معنى بيرين و ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاءالا الطن۔ (٢) قَالَ الْمَلَاءَ الَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وَامِنُ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُصْعِفُو الْمِنْ آمَنَ مِنْهُمْ۔ (پ ٨ ريا آيت ٢٥)

ان کی قوم میں جو متکبر سردار سے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے ہے بوجہا۔ ذکورہ بالا آیت میں ایک لام اور ایک ممبر کررہے "مرادیہ ہے" لیمن آمن من الذین استضعفوا۔"

جهارم : الغاظ کی نقدیم و تاخیراس ملیلے میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں 'دیل کی آیات سے یہ واضح ہوگا کہ قرآنی آیات میں الغاظ کی تاخیر و نقریم کو سجمتا میں قدر ضروری ہے۔

تَأْخِرُونَاتُكُم كُو مِهُمَا مَن قَدَرَ مَرُورِي ہے۔ (۱) وَلَوْ لَا كُلِمَةُ مَن مَقَتُ مِنْ رَبِّكُ لَكَان لِزَامًا وَآجَلُ مُسَيِّى (پ١٩ر٤ آيت ١٩٩) اور اگر آپ كرب كى طرف سے ايك بات پہلے سے فرائى جوئى نہ ہوئى اور (عذاب كے لئے) ايك معاد معد

من درور من الله المراجعة والمراجعة والمراجعة والمراجعة المرية ترتيب نديون والواما كالمرح أجم بمى

معوب بونا چاہیے تھا۔ (۲) ینسٹلؤنگ کَانگ حَفِتی عَنْهَا (پ٥ر ١٣ آيت ١٨٨)

وہ آپ سے (اس طرح) دیجے ہیں جیے) کویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔

مَنْ بِينَ" يَسُنَّلُونَكَ عَنْمَا كَاتَّكَ حَفِيْ بِهَادَ" (٣) لَهُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَرَتِهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزُقُ كَرِيْمٌ كَمَا أَخْرَ جَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكُ بِالْحَقِّ (پ٥ر٥١ آيتَ ٣)

ان کے لئے ہوئے درج ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی موڈی ' جیساکہ آپ کے رب نے آپ کے گر (اور بستی) ہے معلمت کے ساتھ (بدر کی طرف) موانہ کیا۔ اس آیت میں کہا اخر حک سابقہ جملہ '' قُل الْا نُفَالُ لِلْهِ وَالرَّسُولِ '' ہے مربوط ہے ' مطلب یہ ہے کہ مال تری سے ایک میں ایک میں تمان سے ایک ان کا فیاد اضرف میں میں مان میں تقدیمان فیدور میں میں فروا لراج و

ن ہیں ہیں ہیں اس کے ہوا کہ تم نکلنے پر راضی ہو 'اور کا فرناراض ہیں درمیان میں تقویٰ وغیرہ پر مرتب ہونے والے اجرو ثواب کا ذکر جملہ معترضہ کے طور پر ہے اس طرح کی یہ آپہتے ہمی ہے :-

(٣) حَتَى تُنُومِنُوْ أَبِاللَّهِ وَحُلَّهُ إِلَّا قَوْل إِنْر أَهِيمَ لِأَبِيهِ لِآسْنَغُفِرَ تَالَكُ (ب١٢٨ ع

جب تک تم الله واحد پر ایمان نه لاؤ الین ابراہیم کی اتن بات تواہے باپ سے موئی تھی کہ میں تممارے

```
لت استغفار مروركون كا
```

: لفظ كا ابمام ليني كوئي لفظ يا حرف متعدد معنول كے لئے مشترك مو مثلاً ورج ذيل آيات ميں

شَى قَيْنَ امت اوربهن وغيوالفاظ مشرك بن -(ا) صَرَبِ اللَّهُ مُثَلًا عَبْدًا مَّنْلُو كَالْإِيقَائِمُ عَلَى شَنْي - (ب١١٨ آمت ١٥٥) الله تعالى أيك مثال بيان كرتے بين كد ايك فلام ب مملوك كر مي چيز كا اعتيار نسي ركھتا۔

اس میں شئے سے مراد عطا کردد جزمی ہے خرج کرنا ہے۔

ى عبر الله مَنْ لا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمْ لاَ يَقْبِرُ عَلَى شَنْ . (پ٣ر١١) يت

اور الله تعالی ایک اور مثال بیان فراتے ہیں کہ دو فض ہیں جن میں سے ایک تو کو نگا ہے کوئی کام نہیں

فدكوره آيت من شيء مرادعدل اوررائ كاعم ديناب

(٣) فَإِنِ أَنَّبُعَتَنِي فَالْأَتَّسَاءَلُنِي عَنْ شَعْيْ - (ب٥١١١ آيت ١٥)

اكر آپ ميرے ما فورمنا چاہے ہيں قراآنا خيال ديے كن) جوے كى بات كى نبت كى يومنا نيں۔

یمال شی سے مراد صفات ربوبیت ہیں ایک عارف کے لئے ان صفات کے متعلق استغبار کرنا اس وقت تک جائز نسی ہے جب تك اس من التحقاق اور محف في الميت ندير امو جائيد

(٣) أَمْ خُلِقُوْ امِنْ غَيْرِ شَنْ أَمْهُمُ الْحَالِقُونَ (بُ ١٢٥ مَ ١٣٥٦)

كيابيالوك بدون كمي خالق كے خود بخود بيدا بو محي بين مايي خود اين خالق بين-

يمال شي عمراد قالل كا كات ب المت ك القاط عبد قامرية علموم بوما ب كم مرجز شي عبدا موتى ب الفظ قرن کے مشترک ہونے کی مثالیں سے آیات ہیں۔

() وَقَالَ قَرِينُهُ هٰذَا مَا لَدَى عَنِينَدُ (بِ١٣١٨) مِنْ ١٣)

اور(اس کے بعد) فرشتہ واس کے ماتھ رہا قام فرک کے کد (مدنتا بھے ہے) جو مرے یاس تارہے۔

اس آیت میں قرن سے مرادوہ فرشتہ ہے جو کنے والے پر معین ہے۔

(٢) قَالَ قَرِينَهُ رَبَّنَامَا أَطْفِينَتُهُ (ب٢٨٠٣م عند)

وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کے گا کہ اے ہارے پروردگار میں نے اس کو جرا گراہ نہیں کیا تھا۔

یمال قرین سے مراد شیطان سے الفظ امت بھی معترک ہے علی زبان میں اس کے اٹھ معنی ہیں ذیل میں ہرمعنی کی مثال الگ دی جارہی ہے۔

اول : جماعت كم معي من مي

وَحَدَعَلَيْهُ أُمَّتُهُ مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ (ب ١٦٠١ ] عد ١٣٠) اس پر (مخلف) آوموں کا ایک مجمع دیکما جو افی طاری تھے

دوم : انباء ك متعين كمعنى من على يكاجات "نحن من المقمحمد صلى الله عليه وسلم" يعنى مم ومالة عليركه للم كا اتباع كرف والول من سي بير-

سوم : وه آدى جو خركا جامع بو اورجس كابر عمل اسوه اور نموند قراد باست المساحة المساحة المساحة المساحة المساحة الله المساحة الم

چمارم : دین-اِنگاوَ جَدُنَا آبَاءَنَاعَلَى أُمْفِ (پ١٥٨ آيت ٢٢) جم نے اپنياپ داداؤں كواك طريق پرپايا ہے-

> بِجِمِ : وقت اور زمانه اللي أُمنّومَ عُلُودَةٍ - (ب ١١١١ آيت ٨)

(م ان سے عذاب موعود کو) ملتوی رکھتے ہیں۔

ششم : قدد قامت علا المرك فنم كيارب من كما يائ كدود حسن الامة لين خاصورت قدد قامت والا ب-مفتم : ووفض جوكى معاطے ميں مغود اور يكتا ہو اس ميں اس كا كوئى شريك ند ہو اليمية الخشرت صلى الله عليه وسلم لے ايك تشكر كو دواند كرتے ہوئے زيد ابن عمود ابن نفيل كي بارے ميں ارشاد فرايا تما المحقود لمة اليمن يديد امت كا يكان و دكار فحض

مشتم المن میں کہا جائے "هذه المة زید" یہ زید کی ماں ہے۔ روح بھی قرآن میں متعدد بعنوں کے لئے استعال ہوا ہے' لیکن کیوں کہ ہم تعمیل میں نہیں جانا چاہتے اس لئے مختم تفتکو پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور مان دور کی طرح میں نہیں جانا چاہتے اس لئے مختم تفتکو پر اکتفا کرتے ہیں۔

ان الفاظ كي طرح حدف مجى مشترك المعنى موتے بين-حدف من اجمام معنى كي مثال بير آيت ہے۔

فَأَثِرُنَ بِمِنْقَعُافَوَسَطَنَ بِمِحَمْعًا لَ (بِ ٣٥رم المَتَوَالُ

عراس وقت فرارا والتي ين- عراس وقت (دهمن كي) جماعت من جامعة ين-

اس میں دو مغیریں۔ پہلی مغیرے حوافر (سمول) کی طرف اشارہ ہے جن کا سابق میں ذکر موجود ہے ایعنی انہوں نے سمول سے گرد اٹھایا۔ دو سری مغیرے اغارت کی طرف اشارہ ہے ، جس کا ذکروا کمفیرا مبحا کی صورت میں ہوا ہے۔ اس طرح کی آیت ہے

فَانْزَ لُنَابِهِ الْمَاعَفَاَخُرَ حُنَابِهِمِنُ كُلِّ الشَّمَرَاتِ (پ٥٥ ١٣ ٢ ت ٢٥) پهراس بادل سے پانی برسات بین بهراس پانی سے برقم کے پھل تکا لتے ہیں۔ اس آیت میں پہلی ضیرے بادل کی طرف 'اور دو سری ضیرے پانی کی اشارہ ہے 'قرآن کریم میں اس اہم کی مثالیں بھوت

> خشم ؛ کی چزکو تدریکی طور پریان کرنا۔ شا "ای آیت بی شهر رَمَضَانَ الَّذِی أَنْ لَفِیْ مِالْفُرُ آن (بارے آیت ۱۸۵) مادر مضان ہے جس میں قرآن مجد میجا کیا ہے۔

بہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاگ رمضان البارک میں نازل کیا گیا ہے ، تحریبہ نہیں بتاایا کہ دن میں نازل ہوا ہے یا رات میں ا دو سری آیت سے رات کی تعیین کردی گئی:۔ إِنَّا أَنْزُ لْنَاهُ فِي لَيْلَةِمُبَارِكَةٍ (بِ١٢٥٣ آمة ٣)

ہم نے اس کو (لوح محفوظ سے آسان دنیا تک) ایک برکت والی رات (شب قدر) میں اٹارا ہے۔ لیکن اس کی صراحت اب بھی نہیں کی بھی کہ تھی عام رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا تیا وہ کوئی مخصوص رات تھی تیسری آیت سے بتلایا گیا کہ نزول قرآن کی رات قدر کی رات تھی۔

اِنَّا أَنْزُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (پ٣٠٦٦عة) بِ النَّالَةُ لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بظا مرية تنول آيات ايك دو مرك سے مخلف نظر آئی ہيں۔

قرآن اور عربی ذبان یہ سے اور نقدیم و آخر ہی ۔ کیوں کہ قرآن پاک علی زبان میں نازل ہوا ہے 'اس لیے وہ زبان کے تمام تطویل ہی ۔ صفاد و آبدال ہی ہے۔ اور نقدیم و آخر ہی ۔ کیوں کہ قرآن پاک علی زبان میں نازل ہوا ہے 'اس لیے وہ زبان کے تمام قواعد اور بیان کی تمام قسموں کو محیط ہے تاکہ وہ اہل زبان کے حق میں مسکت اور مجز قابت ہو سکے 'جو مخص محق عربی زبان سکے کا تفسیر کرنے بیٹے بلے گا وہ اور اس نقل و سام کے قرایعہ ان امور کا علم حاصل شہوا ہو تو وہ مخص تغیر بالرائی کرنے والا کملائے گا۔ مثلا 'ایہ مخص امت کے مشہور معنی معلوم کرلے 'اور یہ جبتی شرک کہ اس لفظ کے اس کے علاوہ کتے معنی ہیں۔ وہ یقینا '' ہر جگہ امت کے مشہور معنی معلوم ہیں 'اور ای معنی کی دوشنی میں تغیر کرے گا۔ مخالفت کی یہ صورت ہے 'اسرار امت کے دی میں منی نمیر کرنے گا ہر کی تغیر این الفاظ کا ترجہ معلوم ہوجائے گا 'اور محض ترجہ معانی کے حقائق سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے 'بلکہ اس کے لئے غور و قکر کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ اور معنی منان میں قرق کے لئے بائی نہیں ہے 'بلکہ اس کے لئے غور و قکر کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ اور خوا میں معانی میں قرق کے لئے بیان کمانے نا معانی میں قرق کے لئے کافی نہیں ہے 'بلکہ اس کے لئے غور و قکر کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ اور معنی معانی کے حقائق سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے 'بلکہ اس کے لئے غور و قکر کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ معانی میں قرق کے لئے بیانہ اس کے لئے غور و قکر کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ معانی میں قرق کے لئے بیا کہ اس کے لئے غور و قکر کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ معانی میں قرق کے لئے بیا کہ اس کے لئے خور و قکر کی ضرورت ہے 'افظ ترجہ معانی کے اس کو کھور کی میں تو کہ کافی نہیں قرق کی کے اس کا کھور کی میں کور کے اس کور کی معانی کے لئے کافی نہیں کی کھور کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کی کی میں کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کیا گھور کی مور کے اس کیور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کھور کھور کی کھور کے کھور کھور کے کھو

وَمَارَمِيْتَ إِزْرَمِيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَرَمِلِي - (١٨١٩ع ١١)

اور آپ نے (فاک کی معمی) نمیں میکلی جس وقت آپ نے چیکی علی کیلن اللہ تعالی نے جیکی۔

اس کا ظاہری ترجمہ تو ہی ہے جو آیت کے پیچے درج ہے اور پیانا واضح ہے کہ اس نیادہ وضاحت مکن نہیں الیکن اس کے حقیق معنی بنوز تھنہ تحریر ہیں۔ آیت بی بھا پر اجاع حمد من معنی بنوز تھنہ تحریر ہیں۔ آیت بی بھا پر اجاع حمد من معنی ہورہا ہے کہ اس میں بھیننے کا اثبار ہے ہے اور بھیننے کی افغار ہے جو کور کرنے ہے یہ بات مجد میں اجا تی ہے کہ آیت میں بھیننے کا آبات ایک اعتبار ہے ہے اور لئی سی دو سرے اعتبار سے ہے مطلب یہ ہے کہ بھیننے والے کے آرجہ بھینا ہے الیان حقیقت میں بھیننے والا اللہ بی ہے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ قاری میں بھیننے والا اللہ بی ہے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ قاری کی میں اللہ بیار کی ہیں ہیں بھیننے والا اللہ بی ہے کہ بھیننے دائے کہ کہتے ہیں بھیننے والا اللہ بی ہے اس طرح کی یہ آیت ہے۔ قاری کی میں اللہ بیار کی ہے کہ بینے دائے کہ بینے کی ہیں ہے کہ بینے کی بینے کہ بینے کے کہ بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کہ بینے کی بینے کہ بینے کی بینے کہ بینے کی بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کی بینے کہ بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کہ بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کہ بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کی بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کہ بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کہ بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کی بینے کہ بینے کی بینے کی بینے کی بینے کہ بینے کی بین

ان سے الو اللہ تعالى (كاوعده منے كر) ان كو تهمار ما تعول سرا دے گا۔

اس آیت میں قبل کے نبت مسلمانوں کی طرف کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی عذاب دیے والا کیے ہوگیا۔ اور اگر اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کفار کو نقاب دیے پر قادر ہے ہوگیا۔ گر گر کرنے کے لئے تھی کیوں دیا جارہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے تمام امور کشنی علوم کے سمندر میں خوطہ لگانے کے بعد معلوم ہوتے ہیں اس کے لئے ظاہری تغییر کائی نہیں ہی بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آوی کے تمام افعال تو اس کی تدرت عادی ہے متعلق ہیں اور پی تقدرت باری تعالی کی لازوال قدرت نے فیشان عاصل کرتی ہے۔ اس کے تعالی کی لازوال قدرت نے فیشان عاصل کرتی ہے۔ اس کے تعالی کی معرفت عاصل ہوجانے کے بعد یہ واضح ہوجائے گاکہ نہ کورہ بالا آیت میں ہی تھیئے کے اثبات اور نئی میں کوئی تعاد نہیں ہے۔ اس کے تعالی کی معرفت عاصل ہوجائے دیا وہ ہیں کہ آدی کی عمرتمام ہوجائے اور ان تعالی کی مقد ات اور لواحق میں دیا جبی پیدا نہ کہا ہے تو آن کریم کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کی حقیق تغییرجائے کے لئے ان تعالی کی ضرورت بھی نے آئی ہو۔

وہ لوگ جنیں علم میں پہنتی اور کمال حاصل ہو ہا ہے اپنے اپنے علم کی وسعت "قلم" اور صفاء قلب کے بہ قدر قرآن کے اسرار و حقائق معلوم کر لیتے ہیں محران میں سے ہر مخص کی ترقی کی آیک صد ہوتی ہے "وہ اس صد تک تو جاسکتا ہے "لیکن اس کے لئے مجھیل کی میں سیس کہ وہ علم کے تمام دارج طے کرجائے "اور جو عد اس کے لئے مجھیل کی می ہے اس سے تجاوز کرجائے۔

المار المنافر مناد المارك المنافرة الم

ا کر میرے رب کی ہاتیں لکھنے کے لئے سندر (کا پانی) روشائی (کی جگہ) ہوتو میرے رب کی ہاتیں ختم مولے سے سندر حم ہوجائے گا۔

ی وجہ ہے کہ لوگ اسرار قرآن کے سیمنے میں ایک دو سرے ہے مخلف ہیں مالا تکہ طاہری تغییرسب جانتے ہیں الکین جیسا کہ بیان کیا گیا ؟ طاہری تغییرسب جانتے ہیں الکی تعمیل کے بیان کیا گیا ؟ طاہری تغییر قرآن کے اسرار و معادف بیلی جمعیل کے کائی جس ہے ۔۔ اسرار کی معرفت کی ایک چھوٹی می مثال بید دعا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا نتایت کے حضور ہوے کی حالت میں ماتلی تھی ہے۔

ٳڠٷؙٛؽ۪ڗۻۜٲػۛڡۭڹ۫ۺؗڂؘڟؚڬۅٙٲۼۅؙۮؙۑؠؙۼٵڣؙٳۛؾػڡڹۼڠۘۏۜؠڹػۜۅٞٲۼۏۮؙؠۣػڡ۪ڹػڵؖؖ ٲڂڝؚؽؙؿڹٵ۫ۼٙڡٞڶؽػٲڹؙؾڰؠٙٲٲؿؙؽؾؙۼڵؽڣڛػ

میں تیرے ففب سے تیری رضا کی بناہ جاہتا ہوئی میں تیرب عذاب سے تیرب مودر گزدگی بناہ جاہتا ہوں میں تیری ذات کی بناہ جاہتا ہوں تھو سے میں تیری تریف کا اطلابیں کرسکا اور ایسا ہے جیسا کہ تو نے ابنی تعریف کی ہے۔

اس دعا کے متعلق بعض الل دل فراتے ہیں کہ جب سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفت مفات میں فور کیا اور اتعالی کا قرب حاصل کریں و آپ نے عم کی حیل کی سوے کی حالت میں آپ نے پاری تعلقی کی مخلف مفات میں فور کیا اور اسمان موات میں مفات میں مزید اضافہ ہوا 'مفات ہے وات کی طرف ترقی کی تب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تھے سے تیری ذات کی بناہ جاہتا ہوں 'مر قرب میں مزید ترقی ہوگی اور آپ کو شرم محسوس ہوئی کہ اس قرب کے باوجود میں بناہ کی کہ ہور تا کی طرف موجود ہوئی 'اور آپ کو شرع کو تا ہی کہ آپ نے یہ موس کی کہ تروی کی کہ ہور کی گرف کرتا ہی کو آپ اس لئے فرمایا کہ میں تریف کا احاطہ نیس کرسکا کھر آپ نے وہ اسمان وور موز ہیں جوالی قلوب پر منطق ہوتے ہی کہ آپ اس لئے میں باریکیاں ہیں 'طاقہ ہوتے ہی کہ ما تو قرب کی خصوصیت 'ایک صفت سے دسمان موست کی بناہ جاہتا خود اس سے اس لئے میں کرسکا کی تاریک کے ساتھ قرب کی خصوصیت 'ایک صفت سے دسمان موسل موست کی بناہ جاہتا خود اس سے اس لئے کہ میں کرسکا کہ تو اسمان میں کرسکا کی تو کہ کہ ما اسمان ور مردز 'یہ سب حاکی و معاوف واضح نیس کرسکا کی خوال موسل کی تعمل کرنا ہے 'الموت قرآن کے آواب کا بیان خرم ہوا و المحمد کے آلم سے العالم میں والعد و صحبہ وسلم۔

میں العالم سے العالم میں والعد و علی محمد حاقہ النبیوں و علی کیل عبد مصطفی میں کی العالم میں و علی کیل عبد مصطفی میں کی العالم میں و علی کیل عبد مصطفی میں کی العالم میں و علی کیل عبد مصطفی میں کی العالم میں و علی کیل عبد مصطفی میں کی العالم میں و

# محتاب الاذكار والدعوات وكراور دعاكابيان

قرآن پاک کی طاوت کی عبادت کے بعد کوئی زبانی عبادت اس سے بھتر نہیں ہے کہ خدا تعالی کا ذکر کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں اپن حاجش پیش کی جائیں ای لئے ہم ذکر اور دعائی فضیلت اور آواب و شرائط بیان کررہ ہیں۔ اور دین ودنیا کے مقاصد سے متعلق جامع ما وروعائي جمع كررب بين الله تعالى تعديت فواز ــــ

بهلاباب

# ذكرتي قضلت اور فوائد

() فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (پ١٢٦٢يت١٢)

تو(ان نعتول ير) جه كوياد كرويس تم كوز عنايت عيادر كول كا

ابت بنائی نے ایک مرحد کا کہ محصے معاوم بے میرارٹ محص کی وقت یاد کر آئے اوک ان کی بید بات من کر خوف دو مو محك المكى في وفي كيا : بديات آب كس طرح جاف ين ؟ فرمايا من اسياد كرما مول وه جهياد كرما ب

(n) الْأَكُونُوالْلْلَوْكُرُ اكْتِيْرَا (ب ١٣٠٣) - (m-17)

تم الله كوفوب كُرُّت من عَرْفَاتِ فَأَذْكُرُ وُاللَّهُ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُ وَهُ كَمَاهَا (٣) فَإِذَا أَفَصْنُمْ مِنْ عَرْفَاتِ فَأَذْكُرُ وُاللَّهُ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُ وَهُ كَمَاهَا

عرجب تم اوگ عرفات سے والی آنے لکولو مشرحوام کے پاس (مزواف میں شب کو تیام کرے) فدائے تعالی کی او کرد-اوروس طرح یاد کردجس طرح تم کونتا رکھا ہے۔

٣) فَإِنَاقَضِينَتُمُ مِنَاسِكُكُمُ فَإِذْكُرُ وَاللَّهَ كَنْزِكُمُ آبَاءَكُمُ أَوَاشَدَدِكُرُ ا

مرجب تم است اعال في يدك كريكو وق تعالى كاذاس طرح) وكركياكو بس طرح تم اين آباد (اجداد) كادكركيا كرمية بو بكسيد وكواس مصيد كريو-

(۵) النَّذِينَ يَذَكُرُ وُنَ اللَّهُ قِيمًا مَّا وَقُعُو كُلُوَّ عَلِي جُنُونِيمِم (ب٣٠١ آيت ١٩١) جن کی حالت پیچ که وه لوگ الله تعالی کی یا د کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔

حظران عباس نے آیت کی یہ تغیر کی ہے کہ رات میں ون من طی اور تری میں سنو حضر مس مفلی اور الداری میں بیاری اور محت میں غلوت و جلوت میں الله عزوجل کا ذکر کرتے رہو۔

منافقین کی ذمت کرتے ہوئے فرمایا :

(٤) وَاذْكُرُ رَبَّكُ فِي نَفُسِكُ تَضَرَّ عَاوَّحِيْفَةً رَبُنَ الْجَهْرِ مِنَّ الْقَوْلِ وِالْغُدُو وَالْاَ صَالِوَلَا تَكُنُ مِنَ الْغَافِلِينَ (١٠٥٣ مَعَده ٢٠٥٠)

اورائے رب کی یاد کیا کرائے ول میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور توری آوازی نبت کم آواز کے ساتھ میج وشام اور اہل فقلت میں شارمت ہونا۔

(٨) وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (١١٥عه ١٥٥)

اورالله كياديت بوي چزے۔

حعرت ابن مہاس نے اس آبت کے دومعن بیان کے ہیں ایک سے کہ بعث تم اللہ تعالی کویا دکرتے ہواس سے بڑی ہات سے ہے کہ اللہ تعالی حمد من سے بڑی ہات سے ہے کہ اللہ تعالی حمد من سے بین کہ اللہ تعالی کا ذکر دوسری حمال مادوں سے افتدل ہے۔

## اماريث

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے بيں 😀

() فأكر اللَّمَفَى الغافلين كاشجر الخضراء في وسطالهشيم

(ابولعيم البيق ابن عرف بند ضعيف)

عافل لوگوں کے درمیان غفلت کرنے والا ایبا ہے جیساکہ سوسکے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبزو

(r) يقول الله عزوجل انام عبدى ماذكر ني ونحركت شفتاسي

(الله المروة)

الله تعالى فرات يس كريس اليد بندے كے ساتھ مؤل جب كاك دو في ياد كرے اور ميري يادي اس

كي مون على راي-

(١) من احسان ير تعفى رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى (١) (١) (١) شيه طران معادًا

(١) تندى من اس روايت كالفاظيه من افا مر رتم برياض الجنة فارتعوا اليرواي عام كالمراحم كالمري المركز مكل ب

جوجنت کے با فیموں میں ج نا جاہ وہ اللہ تعالی کاذکر بکوت کرے۔ جوجنت کے المجوں میں چتا جا ہے وواشر تعالی کاذار باور الرسانہ میں کر اللہ تعالٰی (۵) سئل ای الاعمال افضل قال: ان تموت ولسانک مرطب من کر اللہ تعالٰی

(ابن حبان طراني بهي معال)

آب كي خدمت من عرض كياتميا : كونسائمل افعل بيد؟ فرمايا : افعنل عمل يد يك اس حال من موكر تمهاري زبان الله ك ذكرت ترجو-

(٢) من اصبح وامسى ولسانه رطب من ذكر الله يمسى ويصبح وليس عليه

(العبهاني في الترغيب والتربيب انس)

جو فض اس مالت من مع فشام كري كراس كى زيان الله ك ذكر ي ترمو تووه اس مالت من مع وشام كرے كاكبراس كندے كوئي كناه تين موكا-

(ع) لزكرالله بالغراز والعمى النسل من حطم اليسوف في سبيل الله وَمِن اعطاء المالي سحا- (اين وبالبرني التمهيدانس،

صبح شام الله والما وكركونا والعفائل المؤي توقيف وريانى كالمرح مال بهلف سع المناف ب

(٨) قال الله عزوجل ته افاذكر ني عبدي في نفسه ذكري في نفسن واذا ورني فىملاءذكر تەفى ملاء خير من مله واذا تقرب منى شبر آتقربت منه ذراعاً وانامشى الى هرولت اليه يعنى بالمرولة سرعة الاجابة (عارى وملم الومرية) الله تعالى في فرمايا إجب ميرا بنده مجهه اسيخ ول من يادكر آب تومين مجى اس اسيخ ول من يادكر آمون جب ميرا بنده جھے مجمع من ياوكر ما ہے تو من محاسم الك محمد سے يمتر محمد من ياوكر آمون اور جب وہ محد سے ایک بالشت قریب ہو تا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو تا ہوں'اوروہ جب میری طرف چاتا ہے تو میں اس كى طرف چانا مول يعنى إس كى وعاجلة قبول كرايتا مول.

(٩) سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله من جملتهم رحل ذكر الله خاليا ففاضت عينامين خيشية الله (عاني والمساهمين)

سات آوی ایے این بھیل اللہ تعالی اس بدوا ایک سام ین جگ دسے گاجس دوراس کے سامے ک علاوہ کوئی سامید نہ ہوگا۔ ایک وہ محض مے جس نے طوعت میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور اس کے خوف سے رویا ہو۔ (١٠) الدانبتكونيرام الكووازكلها مندمليلكم وارتعهافي درجاتكموخيرلكومن اصلام الورك والقصب وخير

ولكومن ان تلقر ومدوكمون معزرين احداقم ويوسورين احدا لكوها الوا وماذاك ياوسول الله إقال ذكرالله عزول

(تنذي يعني مام الوالدورام)

كيا مي حميس وه بات ند بتلادول جو تهارے اعمال ميں سب سے بعتر مو اور تمارے الك ك نزديك یا کیزه ترین بو اور تسارے درجات می اعلی بو الور تسار ای کے سواجا دی دیے کے مقابلے میں زیادہ بھر ہو' اور اس سے بھی بھتر ہوکہ تم دشمنوں سے جہاد کرد'تم ان کی گردنیں مانڈ اوروہ تہماری گردنیں ماریں' لوكون في من كيا : وه كما چزب يارسول الله! قرايا : الله تعالى كاواكى وكر (۱) قال الله عزوجل: من شغله ذكرى عن مسئلتى اعطيته افضل ماعطى السائلين

(عارى في الناريخ بيهي برار- عرابن الطاب)

الله تعالى نے فرایا كہ جے ميرا ذكر مانكنے ت روك دے اسے ميں وہ چيز ديتا ہوں جو مكم مانكنے والوں كو ديتا ہوں اس سے افغل ہو۔

آثار ۔ منسل ابن عیاض فراتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعافی کا یہ ارشاد سنا ہے کہ "اے بیرے بندے تو پیجہ دیر میں کے بعد "اور پر عصر کے بعد میرا ذکر کرلیا کرمیں ان دونوں کے درمیان تیری کفایت کروں گا۔ "ایک عالم اللہ تو الی کابر ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جس بندے کے ول پر مطلع ہو کریہ دکھ لیتا ہوں کہ اس بندے پر میرا ذکر عالب رہتا ہے تو میں اس کے انظام کا ذمہ دار ہوجا تا ہوں اس کا ہم نشین "ہم کلام اور اینس ہوجا تا ہوں "حسن بعری فراتے ہیں کہ ذکر دو ہیں "ایک ذکر تو ہیہ ہے کہ تیرے اور خدا کے درمیان ہو "لینی خلوت میں ہو"اس کا برا تو اب ہے "اس سے افغل ذکر وہ ہے " بو محروی کی حالت میں کیا جائے " دوایت ہے کہ جو محض دنیا ہے رخصت ہو تا ہے پیا سمار خصت ہو تا ہے گرافتہ تعالی کے ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت نمیں ہوتی "حضرت معنی ہی جی جو ان پر آئی ہو"اور اس میں معاذ ابن جبل فراتے ہیں کہ جنت کے لوگ اس ساحت کے علاوہ کئی جی چیز پر حسرت نمیں کریں گے جو ان پر آئی ہو"اور اس میں انہوں کے فدا تعالی کا ذکر نہ کیا ہو۔

مرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم فراتے ہیں :۔ ذکر کی مجلسول کے فضا کل

() مَاجِلس قُوم مُجِلساً يَذكرون الله عزوجل الاحفت بهم الملائكة وغشيهم الرحمة وذكر هم الله تعالى فيمن عنده (ملم - الديرية)

جولوك مجل من بينه كالله تعالى كاذكركرت بين فرشيخ النين كيريسية بين وحت الني ان كالعاط كرلتي

ہے اور اللہ تعالی ان کا لما کلے تذکرہ کرتے ہیں۔

(۲) مامن قوم احتمع وایذ کرون الله تعالی لایر یدون بذلک الا و جهه الا ناداهم منادمن السماء قوم وامغفور الکم قدیدلت سیات کم حسنات احر ابر علی طرانی انس بند ضیف)

جولوگ جع ہوكر محض رضائے الى كے لئے اللہ تعالى كاذكركرتے بين قر آسان سے ايك بكارنے والا انسين

یہ خوشخری سا آ ہے کہ امو تہاری مغفرت ہوگئی ہے۔ تہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے ہیں۔

(٣) مأقعدقوم مقعدالم يذكر والله سبحانه تعالى ولم يصلواعلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاكان عليهم حسرة يوم القيامة (تذى العمرة)

جو لوگ ممی جگہ بیٹے کر اللہ تعالی کا ذکر انہیں کرتے اور بنی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں جیجے

قیامت کے روزوہ لوگ حرت کریں گے۔

(m) المجلس الصالح يكفر عن المؤمن الف الف مجلس من مجالس السوء (ابو منعور و يلم ابن وواوية مرسل)

نیک مجلس مومن کے لئے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

حضرت واؤد عليه السلام نے اپنے رب كے حضور بيد دعاكى تقى كداے الله إاكر آپ جھے ذكر كرنے والوں كى مجلول سے اٹھ كر

عافل لوگوں کی مجلسوں میں جاتا و کیمیں قومیرا پاؤں قو روالیں ایر بھی آپ کے مظیم احسانات میں ایک احسان ہوگا۔ حضرت ابو بربرة فرماتے ہیں کہ آسان والوں کے لئے وہ محرجن میں اللہ تعالی کا ذکر کیا جائے اس طرح چیکتے ہیں جس طرح زمین والول کے لئے ستارے فیکتے ہیں 'سفیان ابن مینیہ فرماتے ہیں کہ مجھ لوگ جمع موکر اللہ فتالی کا ذکر کرتے ہیں توشیطان اورونیا الگ موجاتے ہیں ' شیطان دنیا سے کتا ہے کہ وی میں مور اوگ کیا کررہے ہیں دنیا جواب دی ہے کول حرج نیں اگر لینے دے 'جب یہ جدا ہوں کے تویں ان کی کردیس کا کر تیرے پاس لے آؤل گی- حضرت ابو ہرروا ایک دن بازار تشریف لے محفادر او کول ہے کہا : تم یمال مناود بال محديث تخترا في ميلون مسيم بي بي وكساينا كار بار م و المرح كادن النيان مارد كم كار كارت كارت بالتي بالتي بي التي ما يول سع كماك اعابد روا المجري كميراث تعسيم ميں مورى ب فرايا تم في وال كيا ديكما ب؟ عرض كيا جم في وال كي لوكول كوذكر الله كرتے ہوئے اور کھ لوگوں كو قرآن ياك كى طاوت كرتے ہوئے ديكھا ہے۔ قربايا يہ تو ميراث رسول ب (١) احمض ابو صالح ے اور ابو صالح حضرت آبو بررہ اور حضرت ابوسعیدے الحضرت صلی الد علیہ وسلم کاپیارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کے نامیر ا عمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالی کے پچھ فرشتے اور بھی ہیں جو زمین میں محوصتے رہتے ہیں جب یہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالی کے ذکر میں مضغول پاتے ہیں تو ایک دو سرے کو بلاتے ہیں کہ آوائے مقصد کی طرف چلیں سب فرشتے مجلس ذکر میں آجاتے میں اور زمین سے اسان وٹیا تک ذکر کرنے والوں کو محمر لیے ہیں " عرالله تعالى ان عدروانت كراب كم تم في مرب بندول كوكس حال من جعورًا تما وشية موض كرت بين كه بهم في الميس تيري حدوثاء كرت بوع اور تيري تنبع وتجديان كرت موئے چوڑا ہے۔اللہ تعالی ہوچھے ہیں کیا ان بندوں نے جھے دیکھا ہے؛ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں!اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اگروہ مجے دیکہ لیں توکیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگروہ آپ ٹور کہ لیں تو آپ کی شیع و تبحید اور حمد و شاہ اس سے کمیں نیادہ کریں۔ باری تعالی دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ س جزے بناہ مانک رہے تھے ورشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے بناہ مانک رہے تھے اللہ تعالی فرائے ہیں کہ کیا انہوں نے دوز ٹر میلمی ہے؟ عرض کرتے ہیں! نہیں! ماری تعالی فرائے ہیں نے اگر وہ لوک دوزخ كود كيديس توكيامو؟ فرشية عرض كرتي بي كد أكروولوك دون كود كيديس توزياده بناه ما تكي ك الله تعالى سوال كرتي بي : وه لوگ کیا چزمانگ رہے تھے؟ فرشتے مرض کرتے ہیں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالی فرماتے ہیں : کیا انہوں نے جنت ويمي ہے؟ موض كياجا آہے! نسي اسوال ہو آہے أكر ديك ليس وكيا موع موض كرتے ہيں كہ اگر ديك ليس و اپني طلب ميں شدت پدا کریں مے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں جنہیں کواہ بنا کران کی مغرب کا اعلان کرتا ہوں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ يا الله! ان لوگول من فلال محض بحي تما اس كي نيت درست نمين متي والح بين كه بيدوه لوگ بين جن كانهم نشين محروم نميس (r)-tu

لاالدالا الله كمن كي فضيلت

آنخفرت ملى الله طيه وسلم ارشاد فرات بنت () افضل ماقلت آنا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحدة لا شريك له (تزي عرو بن شعيب عن ابيه عن جده)

ميرا اور جمي يليك انبياء كالفنل تن قل الاالدالاالله الخيد (٢)من قال "كَالِمَالِا اللَّهُوَ حُدُهُ لاَ شَرِيْكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

<sup>(</sup>۱) طبرانی فی "المعجم الصغیر"-بانا دنی جالد وا نقائل (۲) مترندی میں بدوایت ابر سید الدری اور ابو بریرة دونوں سے منقل

(٣) مامن عبدتو ضافاحسن الوضوء ثمر فع طرفه الى السماء فقال "أَشْهَدُانْ لاَ اللهُ وَحُدُهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُانَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" الافتحت له ابواب

الجنةيدخل من أيهاشاء (ابوداؤو مقبرابن عامر)

جو تخص انچی طرح وضو کرے اور آسان کی طرف نظرا تھا کریہ کے کہ اشداان الخ تو اس کیلئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں کے جس دروازے سے جاہے واپل ہوجائے

(٣) ليس على اهل لا إله إلا الله وحشة في قبور هم ولا في نشور هم كاني انظر اليهم عند الصحيحة ينفضون رئ سهم من التراب ويقولون الحمد المه الذي انهم عند الحزن ربنالغفور شكور (ابوسل المراني يمن النام المدن عند المنافقة المنا

لا الد الا الله والوں برائی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نسیں ہوتی ہموا میں ان لوگوں کو دکھ رہا ہوں کہ دو صور پھو تکنے کے وقت اپٹے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کمہ رہے ہیں "اللہ کاشکرہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رہ مغفرت کرنے والاہے، قبول کرنے والاہے "۔ ر

(۵) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي هريرة يالباهريرة الأكل حسنة تعلمها توزن يوم القيامة الاشهادة الااله الاالله فانها لا توضع في ميزان لانها لو وضعت في ميزان من قالها صادقا ووضعت السموات السبع والارضون

السبعومافيهن كأن لاالمالااللهارجعمن ذلك (١)

رسول الله ملى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بريرة ت فرمايا! اے ابو بريره! بوئيلى تم كرد كے قيامت كے روزاس كا وزن كيا جائے گا۔ ابات كله شادت كا وزن نبين ہوگا اور نه يہ تا الد بين ركھا جائے گا۔ كوں كه اگر كله شمادت اس فخص كے پلاے ميں ركھ ديا جائے ، جس نے صدق ول ہے يہ كله كما ہو اور دو سرے پلاے ميں ساؤں آسان اور زمين ركھد كے جائيں تولا اله الا الدوالا پلا ابھارى دے گا۔
(۲) يقول الله! يا ابن آدم!انك لواتيتنى بقراب الارض خطا يا ثم نتيتنى لاتشركى بي شئيالا تيتك بقراب الارش خطا يا ثم نتيتنى لاتشركى بي شئيالا تيتك بقراب المحفرة (تذى - انس)

<sup>(</sup>۱) ہے روایت ان الفاظ میں موضوع ہے البتہ اس کا آخری جلہ متغفری نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ابو سعید الحدری سے نمائی نے "الحوار السبح و عمار هن غیری والارضین السبح و عمار هن غیری والارضین السبح فی کفته مالت بهن لا العالا الله"

الله تعالی فرمائمی کے! اے ابن آدم! اگر تو زهن کے برابر کناه لے کر آنا اور جھے ہے اس حالت میں باتا کہ تونے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان گناہوں کی مغفرت کردیتا۔

(٤)قال صلى الله عليه وسلم أيا اباهريرة لقن الموتى شهادة ان لا المالا الله فانها تهدم النوب هدما قلت يا رسول الله الله هذا اللموتى افيكف للاحياء؟ قال صلى الله عليه وسلم هي اهدم هي اهدم الامنورد يلى الاجراء انن من من من من من الله عليه وسلم هي اهدم هي اهدم الامنورد يلى الاجراء انن من من من من من الله عليه وسلم هي اهدم هي اهدم الامنورد يلى الاجراء انن من من من من من من من الله عليه وسلم هي اهدم هي اهدم هي الله عليه وسلم هي اهدم هي الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله

فرمایا! اے ابو ہریرة مرنے والوں کو کلمہ شمادت کی تلقین کیا کرد اسلے کہ کلمہ شمادت گناہوں کو ختم کردیتا ہے؟ فرمایا: کردیتا ہے مض کیا! یا رسول اللہ! یہ تومرنے والوں کے لئے ہے ذندہ لوگوں کے لئے کیا ہے؟ فرمایا: ان کے حق میں یہ کلمہ گناہوں کو ذیادہ ختم کم لئے والا ہے۔

(٨) من قال لا المالا الله مخلصاً دخل النجنة (طراني زيد ابن ارتم - سند ضيف) جو مخص اغلام كما تقال الدالا الله كه كابخت من جائة كا

(٩) لقد مخمل الجنة كلكم الاحن إبي وشرد عن الله عزو جل شراد البعير عن الهله فقيل يارسول الله أمن الذي يابي ويشر دعن الله قال من لم يقل الااله الاله فاكثر وامن قول لا اله الا الله قبل ان يحال بينكم وبينهما فانها كلمة التوحيدوهي كلمة الاجلاص وهي الكلمة الطيبة وهي دعوة الحق وهي العروة الوثقي وهي من الجنة (١)

تم سب اوک جنت میں ضور جاد کے عمروہ مخص نہیں جائے گاجنے (س کا)الکار کیا اور اللہ تعالی ہے اس طرح بدکا جس طرح برکا جس میں است کی ملے مساور اس کلہ کے درمیان آڑکردی جائے (لینی مرنے ہے محض جولا اللہ الا اللہ نہ کے "اس سے پہلے تمہاد ہے اور اس کلہ کے درمیان آڑکردی جائے (لینی مرنے ہے کہا کہ کہا اخلاص ہے 'کلمة طیبہ ہے 'دعوت حق ہے 'عروہ وثقتی ہے 'اور جنت کی قبت ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے:۔

هَلْ حَرَّاعُ الْإِحْسَانِ اللَّالْاِحْسَانُ (پ ٢٥ ر١٣ آيت ٢٠) بعلاغات اطاعت كابرلد بجرعنايت كه اور بمي بجه موسكتا ب

مغرین کتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی احسان سے مرادلا اللهالله ہے اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے ، یمی تغیر درج ذیل آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے۔ وزیل آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے۔

لِلَّذِيْنَ آَخُسَنُواالْحُسْنَلَى وَرِيَادَة (بالر ٨ آيت ٢١) جن لوگون نے تکی کی ہان کے واسلے خولی (جنت) ہا در مزید بر آس (خدا کا دیدار بھی)۔

(۱) ۔۔ روایت ان الفاظ میں کی ایک کتاب میں نہیں ہے اللہ مختلف مورثین نے اس روایت کے اجزاء کی تخریج کی ہے تھاری نے گرایت الا ہریہ ا حاکم نے بروایت الولمامی ابو سعل ابن عدی اور طرائی نے حیواللہ ابن عمرے الوالشیخ نے الحکم بن عمیرے مرسل اور مستفری نے الس اس مدے ہے مختلف کوے روایت کے ہیں۔ (٠٠)من قال لَا الْمُالِا اللهُ وَحُدُهُ لَا شَرِيْكَ لَمُ الْمُلْمُ الْمُكْوَلِهُ الْحَدْدُوهُ وَعَلَى كُلِّ شَنَى قَدِيرُ عَشِر مرات كانت له عدل لارقبقاوقال نستنقاد المرتبي ماوب )

جَس مَعْسَ فَعَلَ إِلَا الله الا الله وصده لا شريك له الخاد الم المرجد كما است أيك غلام آزاد كريكا واب مل كا

(رادی کاس می شک ہے کہ آپ نے رقبۃ کما تھا یانسم تھ کما تھا)۔

(١) من قال في كل يوم مأنة مرة لا إله إلا الله و حدة لا شريك له له الملك وله المحمد و المحمد

جو فض مرروز مومرتبہ لا اللہ الا اللہ وحدہ الخ پڑھے گاتونہ اس سے وہ مخص سبقت کیجائیگا جو اس سے کہا تھا جو اس سے کہا وہ ضرور کہا تھا اور نہ اس سے افغنل عمل کرے گاوہ ضرور

سيقت ليانيا-

(٣) ان العبداذاقال لا اله الا الله التالي صحيفة فلا تمر على خطيئة الا محتها حتى تجد حسنة مثلها فتجلس اليها (الا على الن من منعف)

بندوجب لا الد الا الله كتاب قريه كلم الل ك ناميا عمل كى طرف جاتات الور ناميا عمال من لكى مرف جاتات المرابي المعلى من المعلى من المعلى من المعلى عن ومركز رجاتا ب المعلى عن المعلى عن ومركز رجاتا ب المعلى عن المعلى عن ومركز رجاتا ب المعلى عن المعلى عن المعلى المع

عالى مَنْ قَالَ لَا الله الله وَحُلَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَر شَعْى قَلِيْرُ عشر مرات كان كمن أعنق اربعة انفس من ولد اسماعيل عليه السلام (بخاري وملم - ابوايوب الانعاري)

جس مخص نے دس مرتبہ لاالہ الا اللہ الخریر معاوہ ایسا ہے جیسے وہ مخص جس نے عشرت اسامیل علیہ السلام

ك اولاد من عارفلام آزاد كي مول-

(٣) من تعار من الليل فقال إله إلاّ الله وحُدَه لاشريك له له المُلك وله الحمد وهُوَ عَلَي كُل الله المُلك وله الحمد وهُوَ عَلَي كُل الله الله الله الله والحمد الله والمحال الله والمحال الله والمعلى المعلى المعطى المعلى عفر له او دعا استجيب لمغان توضاء وصلى قبلت صلاته (عارى - عادة بن السامت)

جو کوئی رات کو جامے اور یہ الفاظ کے لا الہ الا الله وحدہ لا شریک ( آخر تک) پھریہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما تو اسکی مغفرت کی جائے گئ یا وضو کرے اور نماز میری مغفرت فرما تو اسکی نماز قبول کی جائے گئ یا وضو کرے اور نماز برجے تو اس کی نماز قبول کی جائے گئ۔

## تبیج و تحمید اور دو سرے اذکار کے فضائل

آنخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں:-

()من سبح مبركل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا ثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين وحتم المائنه بلا إله إلا الله وَحُده لا شريك كَه له المُلك وَله المُحمد

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَعْى قَدِيرُ عَفرت ذنوبمولو كانت مثل زبدالبعر (ملم-الامرية) جو فنص مرتماز کے بعد تینتیں مرتبہ سجان اللہ اور تینتیں مرتبہ الحد للہ اور تینتیں مرتبہ اللہ اکبر کے اور سوکا عدد یوراکرنے کے لئے بیرالفاظ کے الاالہ اللہ وحدہ لہ الح تواس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں مے اگرچہ سندر کے جماک کے برابرہوں۔

(١) من قال سبحان الله ويحمده في اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل بدالبحر (عاري ملم الإمرية)

جو مخص ایک دن میں سو مرتبہ سحان اللہ و بھرو کیے گا اس کے تمام گناہ معاف کردئے جائیں مے اگر جد

سندرے جاگے برابرہوں۔

(٣) روى ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تولت عنى النيا وقلت ذات يذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين انت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون قال فقلت و ماذا يارسول الله قال شبكان الله وبعالي المنطق المناه مائة مرة مابين طلوع الفجرالي أن تصلى الصبح قاتيك الكنيا راغمة صاغرة ويخلق الله عزوجل من كل كلمتعلكايسبح الله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابد (١) ردایت ہے کہ ایک فض آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا! جھ ہے ونیانے من پھیرلیا ہے اور میرا ہاتھ تک ہوگیا ہے ' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تبیع کول نہیں پڑھتے"اس تبیع کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملا ہے 'وہ مخص کتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چزہے؟ فرمایا طلوع مج صادق سے نماز فجر تک یہ تبیع پڑھتے رہووںسیان الله ويحده (آخرتك) أكرتم يد تعج يدمو على ونياتهار على دليل وخوار موكر آئي اورالله تعالى مرافظ ے ایک فرشتہ پدا کریں مے جو قیامت کے دن تک تیج پرمتارے گا اسکی تبیع کا جرو واب تہیں ملے گا۔ (٣) أَذَا قَالَ الْعَبِدُ الْحَمَلِلْهُ مَلات مابِينَ السماء والارض فاذا قال الحملله الثانية مكتماين السماء السابعة الى الارض السفلي فاذاقال الحمدلله الثالثة قال

الله عزوجل سل تعط (٢) جب بنده الحمد كتاب تو آسان اور نشن ك درميان حصد كو بعرويتاب كرجب دوسرى مرتبد الحمد لله كتاب وساوي آسان سينجى زين تك يركموناب عجرجب تيرى مرتب الحمد لله كتاب والله تعالى

فراتي كم اعك تحيدوا جائكا

(۵) قال رفاعة الزرقى كنايومانصلى وراءرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسم من الركوع وقال سمع الله لمن حمده قالى جل وراءرسول الله صلى

<sup>(</sup>۱) به مدایت متغفری نے کا ب الدورت بی این عرضت نقل کی ہے الداریر بدنے کہلہے ، احمد نے میں مدرکے ساتھ یہ دوایت عبدالذہن عرضت نقل کی ہے اجمد ك بعلىمت مستعمل م بزلسيد كريم معزمت فرح كى وميدست كم الغاظر مي البحل المياسية المين المياسية المالية المعاملة على معلى -

الله عليه وسلم رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ حَمُنًا كَبِيْ وَالْمِينَا الْمُعَارِّكُا فِيهِ قلما الصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلائه قال من المتكلم آنفا؟ قال انا يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لقدرايت بضعة وثلاثين ملكا يبتدر

ونهاايهم تكتبهااولا (بخاري)

باقى ربخوالى يكيال يه بي لا الدالا الله و سجان الله و الحمد لله والله أكرولا حل ولا قوة الا بالله ' (٤) ما على الارض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسُبْحَانَ الله والدّحمُ مُلِلْهِ ولا قوة الا بِالله الا غفرت زنوبه ولوكانت مثل زيد البحر (ماكم عنى نائى عبدالله ابن عن من

زمین کے اوپر رہنے والا جو مخص بھی یہ الفاظ پڑھے لا اللہ الا اللہ (آخر تک) اس کے گزاہ بخش دیے ۔ تعریب کا کسید سے جاگا کے اسامہ

جائیں مے اگرچہ سمندرے جماگ کے برابرہوں۔

(۸) الذین یذکرون من جلال الله و تسبیحه و تکبیره و تحمیده ینعطفن حول العرش لهن دوی کدوی النحل یذکرون بصاحهن اولایحب احدکمان لایز العند الله مایذکر به (این اج عام النمان » بیر ا

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کاذکر کرتے ہیں اور اس کی تشیع و تحبیراور تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے اردگرد چکر لگاتے ہیں اور کھیوں کی مبنیناہٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے 'اور یہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہوتا ہے۔

و) لان اقو ل سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللّ

عليهشمس (ملم)

میں یہ الفاظ کوں' سجان اللہ والحمد (آخر تک) تو یہ میرے نزدیک اس چیزے بھتر ہے جس پر سورج طلوع ہو (لینی دنیا ومانیما ہے بھتر ہے)

(٩) أحب الكلام الى الله تعالى اربع مُسَبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُلِلْهِ وَلَا اِلهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ الْكُبُرُ لا يضر كِعِالِهِن بِدات (ملم - مرة - بن جدب )

الله تعالى كے نزويك سب سے زيا دہ پہنديدہ كلمات بير جاريں سجان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر جس سے بھی تم شروع كرو محے تهميں نقصان نہيں پہنچا نيكا۔ (۱) الطهور شطر الايمان والحمدلله تملا الميزان وسبحان الله والله اكبر يملان مابين السماء والارض والصلاة نور والصنقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك اوعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمو بقها او مشتر نفسه فمعتقها (مم العالك الاقعرى)

ملمارت نصف ایمان ہے کلمہ الحمد اللہ ترازہ کو بھردیتا ہے مسجان اللہ اور اللہ اکبر ایسے دو کلے ہیں جو آسان اور نشن کے درمیانی جھے کو بھردیتے ہیں ممازنور ہے معدقہ بربان ہے معبرروشی ہے ، قرآن تیرے نفع یا نقصان کے لئے جمت ہے ، تمام اوگ فیج کواٹھ کرا ہے تعمل کو بچ کرا ہے ہلاک کردیتے ہیں ، یا اے خرید

كر آزاد كردية بن-

(٣) كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان المويحمل سبحان الله العظيم (عارى وملم الامرية)

و كل نبان ربط ين مران بن بعاري بن اورالله كو محوب بن الين «سجان الله (آخر تك)» (٣) قال ابوذر رضى الله تعالى عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلماى الكلام احب الى الله عزوجل قال صلى الله عليه وسلم ما صطفى الله سبحان الكلام احب الى (١) (ملم)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اللہ کو کونسا کلام زیادہ پند ہے؟ فرمایا:وہ کلام زیادہ پند ہے جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے۔ یعنی سجان اللہ (آخر

تك)

(٣) ان الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر، و فااذا قال العبد سبحان الله كتبت له عشر ون حسنة و تحط عنه عشر ون سيئة و اذا قال الله اكبر فمثل ذلك (وذكر الى آخر الكلمات) (نائ مام الامرة)

الله تعالى نے يہ كلمات متخب فرمائے ہيں سجان الله والحمد لله (آخر تك) جب ينه و سجان الله كتا ہے قو اس كے لئے بين نيكياں لكمي جاتى بين اور بين كناو معاف كردئ جاتے ہيں۔ اور جب الله اكبر كمتا ہے تب محى يہ تواب ماتا ہے ) محمى يہ تواب ماتا ہے )

(۵) من قال سبحان الله وبحمله غرست له نخلة في الجنة (تني ثال ابن حإن والم

جو فخص سجان الله وبحده كمتاب جنت من اسك لئے درخت لكاويا جا آب

(٢) عن ابني ذر رضى الله تعالى عنه انه قال قال الفقر اعلى سول الله صلى الله عليه وسلم نهب اهل الدثور بالاجود يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم فقال الوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان لكم بكل تسبيحة صدقه و تحميدة و تسليلة صدقة و تكبيرة صدقة و امر

بمعروف صلقة ونهى عن منكر صلقة ويضع المسلكم اللقمة في اهله فهى له صلقة وفي بضع احدكم صلقة والوايار سول الله يأ من احلنا شهو ته ويكون له فيها احر والصلى الله عليه وسلم ارايتم تووضعها في حرام اكان عليه فيها وزر والوانعم اقال كذلك ان وضعها في الحلال كان له فيها احر (ملم)

ابوذر فرات میں کہ فتراء صابہ نے آخضرت علی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں مرض کیا اورات مند ثراب لے کو وہاری طرح نماز پرسے ہیں ہماری طرح دوئے رکتے ہیں اور اپنا بچاہوا ہال صدقہ کردیے ہیں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا : کیا اللہ تعالیٰ نے تہارے لئے وہ چزیں نہیں بنائی ہوتم صدقہ کردہ تہاے واسط بجان اللہ کہنا صدقہ ہے 'الحمد للہ کہنا صدقہ ہے 'اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے 'اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ۔ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے 'الحمد اللہ کہنا صدقہ ہے ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ۔ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ۔ الحمد للہ کہنا صدقہ ہے ۔ الحمد المی کرنا ہی صدقہ ہے ۔ الوگ للہ اللہ اللہ کہنا صدقہ ہے ۔ الحمد اللہ بعدی کرنا ہی صدقہ ہے 'لوگوں نے مرض کیا! یا رسول اللہ اجریہ ہوئی ہی صدقہ کا اور اپنی ہی صدقہ کا آب نے فرایا ایہ خالوں کے اس کا اور اپنی ہوئی ہے ۔ المحد کیا آب ہے کوئی مون کے اس کا اللہ علیہ وسلم سبق یارسول اللہ افراب می گائی ہوں اللہ علیہ وسلم سبق اللہ علیہ وسلم سبق اللہ علیہ وسلم سبق صلی اللہ علیہ وسلم سبق صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سبق صلی اللہ علیہ وسلم الحلا اول کے علی عمل اذاانت عملة ادر کت من قبل و شلائین و تحد کی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ و تحد کی اللہ عن قال مثل قول کی تسبح اللہ بعد کی صلاق ثلاث اوثلاثین و تحد د ثلاثا و ثلاثین و تحد د ثلاثا و تحد د تحد د ثلاثا و تحد د تحد د

الدروام الى الدور فراتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں عرض کیا کہ دولت مند تواب میں سبقت لے جین ہم ہیں کہا ہے ہیں اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں عرض کیا کہ دولت مند تواب میں سبقت لے مجھے ہیں ہم ہیں کہا ہے ہیں ہم ہیں کہا ہے ان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تہمیں ایسا عمل نہ بتلا دول ہوا گڑو اور چھے رہ جانے والوں سے بازی لے جائ البتہ اس محص سے آئے نہیں جاسکتے جو وہی کے جو تم کتے ہو؟ وہ عمل یہ یک جرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ الحد للہ اور چو نتیں مرتبہ الله اکر کے۔ عمل یہ یک جرنماز کے بعد تینتیں مرتبہ الله اکر کے۔ (۱۸) علیہ کن بالتسبیح والتھلیل والقد یس فلا تعفلن واعقلن بالانا مل فانها مستنطقات بالشہادة فی القیامة (ابوداؤد مندی عام برق)

اے عور تو! اپنے اور تبیع (سجان اللہ) تنگیل (لا الد الا اللہ) اور نقذیس (سیوح قدوس) کمنا لازم کرلو، اور خفلت مت کرد اور یہ تسیحات الکیوں پر کمن لیا کرد، اس لئے کہ یہ الکلیاں قیامت کے روز شمادت دیں

ابن عرفرات بين كم أنخفرت صلى الله عليه وسلم شيع بوعة بوعة الكيون برعدد شاركرت تق-(ابوداؤد " تذى نسائى ماكم) (١٠) اذاقال العبد لا المالا الله والله أكبر قال الله عز وجل! صدق عبدى لا العالا اناوانا اكبرواذاقال العبدلا اله الاالله وحدة لا شريك له قال تعالى صدق عبدى لا اله الا اتاو حدى لا شريك له قال تعالى صدق عبدى لا اله الله ولا حول ولا قوة الابالله ولا حول ولا قوة الابى ومن قالهن عندالموت له تمسه النار (ابر سعيد ابر مرية - ابن ما چر ما كم ترائي تني)

بنده جب لا الد الا الله والله اكبر كمتا ب قالله تعالى فرات بين ميرب بندے نے كما بيرے مواكوئى معبود نميں ہے اور بس سب سے بيوا بول اور جب بنده لا الد الله وحدولا شريك كمتا ب قوالله تعالى فرات بيل ميرب بندے كما كوئى معبود نميں ہے ميں يكتا بول ميراكوئى شريك نميں ہے اور بيل ميرب بندے كما كناه بيرب بنده لا الد الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كمتا ہواكس طرح نميں ہے۔ جو محض يہ كمات موت كوقت بيك كما الله عدت كوقت كے قات ميرب مواكس طرح نميں ہے۔ جو محض يہ كلمات موت كوقت كے كا الله ووزخ كى آك نميں كے كا الله ووزخ كى آك نميں كے كا۔

(٢) ايعجز احدكمان يكسبكل يوم الف حسنة فقيل كيف ذلك يارسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالى مائة تسبيحه في كتب لمالف

حسنة وبحط عندالف سئية (ملم معني بن سعية)
کياتم من سے کی سے يہ نيس بوسکا کہ بردوذ ايک بزاد نيان کاليا کے عرض کيا گيا! يا دسول الله!
يه کس طرح ممن ؟ دسول الله صلى الله عليه وسلم نے ادشاد فرايا: وواس طرح که سومرتبه سجان الله که ليا کہ اس عمل کے نتیج من ایک بزاد نيان کلمی جائيں گی اور ایک بزاد گناه معاف کے جائيں گے۔
ليا کہ الله بن قيمس او يا ابا موسلی اولا ادلک علی کنز من کنوز الحنة قال بلی!قال قل حول ولا قو ة الا بالله (بناری و مسلم)

ب عبدالله ابن قيل إيا ال ابومولى إليا من تخفي جنت كي فزانول من ايك فزانه نه بتلادول المن عبدالله ابن قيل إليا الله إدر الله إدر شاد فرمائيك فرمايا بيد كما كولا حول و لا قوة الابالله -

(٢٢)عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لاحول ولا قوة الابالله يقول الله تعالى الله يقول الله تعالى الله تعالى

لا حول ولا قوۃ الا باللہ كا كمنا جنت كے فرانوں ميں ہے ہے اور عرش سے نيچ كا ايك عمل ہے جب بندہ اس كو كمتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما آہے كہ ميرا بندہ اسلام لايا اور فرما نيردا ر ہوا۔

(٣٣) من قال حين يصبح رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًا وَبِالْاِ سُلَامِ دِيْنًا وَبِالْقُرُ آنِ إِمَامًا وَبِمُكَمِّدً مَنْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللللِّهُ الللللْمُلِمُ الللللِمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُلُولُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللل

جو مخص من اٹھ کریہ کے رضیت باللہ رہا( آخر تک) قریقینا اللہ تعالیا ہے قیامت کے دن راضی کریں مے

ایک روایت میں ہے کہ جو فخص میہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اسے رامنی رہتا ہے 'مجابد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے کھرے لکا ہے' کہم اللہ کتا ہے تو فرشتہ کتا ہے کہ نہیں گئے ہے۔ لکا ہے ' کہم اللہ کتا ہے تو فرشتہ کتا ہے کہ وقیت (تو حفاظت کیا گیا) کا مرشیطان اس سے علیحہ ہوجائے ہیں' اور آپس میں یہ کتے ہیں کہ اس مخص پر ہمارا بس نہیں چلے گا۔

ا یک سوال کاجواب : یه سوال کیا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ دو سری تمام میاد اوں کے مقابلے میں افضل کیوں ہے؟ حالا تکہ ذکر مين مين بظا بركوني مفت نهي ب زبان كے لئے بحي ذكر كے كلمات و حوال نمين بين جب كدود سرى عباد توں ميں مفتت اور نعب نياده ب اس كاجواب يركه الفنليت ذكر كا تعلق علم مكافقة تصرف السلط في الوقت تعسيل ممكن نبيل البته علم معامله ب اس موضوع كاجس قدر تعلق باس كى روشى بين أمّا كما ما الكتاب كيدوى وكر مؤثر اور تافع بيج و صور دل كے ساتھ ہواور بيشه ہو اس صورت میں ذکر کم مؤثر ہو تا ہے کہ زبان حرکت میں بواور ول فاقل ہو چنانچہ روایات سے بھی یہ بات ایت ہوتی ہے۔ (١) يه صورت بمي زياده منيد نيس ب كركس لحد ول ماشر و اور جرونيا كي كاروبار من معوف موكر الله تعالى عنافل موجائ بلکہ تمام عبادات سے افضل عبادت سے کہ بیشہ یا کٹراو قات اللہ تعالی کی اور ب بلکہ سب عباد توں کا شرف ای ایک عبادت سے مراوط ہے کی عبادت تمام عملی عبادتوں کا ثمواور منتہا ہے۔ ذکری ایک ابتداء ہے اور ایک انتما ہے وکری ابتداء سے ذکور کی عبت پیدا ہوتی ہے اور انتها بیے کہ مذکور کی عبت اور انس کی وجہ سے ذکر ہو تاہے ' سی انس اور عبت مطلوب مجی ہے'اس کی تفصیل بیہ ہے کہ مرید ابتداء میں جمی مثلث قلب اور زبان کو معروف ذکر کرتا ہے'اس دوران جو دسوے دل پر وارد ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اے مداوا مت ذکر کی قرفق ہوجائے تو فدکور کی محبت پیدا ہوجاتی ہے اوریہ کوئی جرت انگیزیات نہیں ہے رات دن اس کامشاہرہ ہوتا ہے مثلاً اگرتم کسی کے سامنے کسی غیرموجود مخص کی باربار تعریف كواتوسن والامتار موتاب اور غيرموجود فض عصب كرن لكتاب بمي ممن كثرت ذكرى سے شديد عشق من كرقار ہوجا تا ہے' ابتداء میں اگرچہ وہ اس مخص کے ذکر میں تکلف کرتا ہے' لیکن نوبت یمال تک پہنچی ہے کہ کثرت ذکر پر مجبور ہوجا آہے 'ایک لحدے لئے بھی مبرنسیں کہا آ۔ یمی حال ذکرائی کا ہے 'ابتدا میں تکلف ہو آہے 'پھریہ تکلف عادت بن جا آہے ' اور نہ کور لینی خدا تعالیٰ کی محبت ذاکر کے دل میں اس طرح جا گزیں ہوجاتی ہے مکہ ایک لحہ کے لئے بھی ذکر کے بغیر قرار نہیں یاسکنا' جو چیزاول میں موجب تھی وہ موجب ہوجاتی ہے اور جو تمو تھی وہ علت بن جاتی ہے ، بعض اکابر کے اس قول میں بھی میں حقیقت پنال ہے کہ میں نے ہیں برس تک قرآن پاک کی اوت میں سخت منت کی ، مجربیں برس تک مجمع اس کی اوت سے نا قاتل بیان لذت حاصل ہوئی 'یہ وہ لذت ہے جو انس و محبت کا ثموہ اور یہ انس و محبت مدادمت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی 'جو کلام ابتدا میں مكلف سے كيا جاما ہے بعد ميں مداد مت كرتے سے وہ عادت ثانيہ بن جاتا ہے ، يہ بات متبعد مت سمجموء تم جانے بى بوك آدى بعض اوقات می چزے کھانے میں تکلف کر آ ہے اور بدمزگی کے باعث زبروسی محض پیپٹ بعرنے کے لئے کھا تا ہے لیکن باربار کمانے سے عادی ہوجا آہے خلامہ یہ ہے کہ انسان کی مبعیت میں لچک ہے 'جوعادت ڈالی جائے وی عادت اختیار کرلیتا ہے۔ جب نفس ذکر اللہ سے مانوس موجا آ ہے تو ماسوی اللہ سے بے نیازی پیدا موجاتی ہے 'ماسوی اللہ چیزیں وہ ہیں جو موت کے وقت ساتھ دیتی ہیں نہ قبر میں بیوی بچے ہوتے ہیں نہ دوست احباب ہوتے ہیں 'نہ مال متاع ہو تاہے نہ اقتدار و حکومت ساتھ ہوتی ے ذکرالی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہو تا۔ چنانچہ ذکرالی کی حقیقی مجت کی معنی ی یہ بیں کہ نفس ہرجزے اینا تعلق ختم کرلے 'ذکر اللی کی صحیح لذت ای وقت ملتی ہے جب ذاکر ہر اس چیزے اپنا رشتہ توڑے جا اللہ کے ذکر سلطے مدکتی ہے۔ ذاکر کازند الگاتبر کا نندگی کے مشابد بونى چاہيئے - جهال اس كے درميب كے درميان كوئى چيزهائل نہيں ہوتى - انحفرت على الدمليدوسلم ارشا دفرياتے ہيں ا انروح القس نفشفي روعي أحبب مااحببت فأنكمفارقه (٢)

روح القدس نے میرے ول میں بیات والی ہے کہ تم جس کوچے کو جاہے محبوب بنالواسے حمیس چموڑنا

<sup>(</sup>١) تذى من معرت الإجرية كى روايت ب "واعلموان الله لا يقبل الدعامن قلب لاه" (٢) يرمد عث كاب العلم كرسالي باب مس كزرى ب

-82%

اس مدیث میں وہ چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق دنیا ہے ہو'کیونکہ موت اپنی چیزوں ہے انسان کا رشتہ منقطع کرتی ہے رب مظلیم کے علاوہ ہر چیز فانی ہے'اور انسان کے حق میں تو دنیا اور اس کی تمام رعنائیاں اور رونفیں اس وقت فنا ہوجاتی ہیں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی کے لوات بورے کرلیتا ہے'الیتہ ذکر اللہ کی مجت کام آئے گی'موت کے بعد انسان اس سے لذت حاصل کرے گا' یماں ٹیک جوار خداوندی نفیب ہو'اور ذکر سے بھاوریدار کا شرف حاصل ہو'اوریہ اس دقت ہوگا جب مردے قبروں ہے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں پر رکھدئے جائیں گے۔

ذكراورعالم ملكوت: يه كمناصح نين كه مرفاعدم ب مرف ك بعد آدى ك ما فقد ذكر كيد ره سكاب اسك كه مرف ك بعد آدى اس طرح معددم نين بو ماكم ذكرك لئے الغيو النان ك معددم بوق كامطلب يه ب كه دنيا اورعالم كا برك تمام چزول يه اس كا رشته منقطع بوچا به يه مطلب نين كه عالم حكومت بهى اس كاكوكى تعلق باقى نمين رما ، چنانچه روايات سه بمى اس كاكوكى تعلق باقى نمين رما ، چنانچه روايات سه بمى البحث و تام مرف ك بعد آدى كا تعلق دو مرب عالم س قائم بوجاتا ب اتخفرت صلى الله عليه وسلم قرات بين . المعدورة من النار اوروضة من رياض الحدة (تدى - ابوسعيدا لحدرة)

قرة ال كارهام اج اجنت كيا فيول س الك فيرب

ایک مدیث میں ہے:۔

ارواحالشهداءفی حواصل طیور خضر (سلم-ابن معود) میدون کی دومین سزر ندول کے یوٹول میں ہیں۔

جنگ بدر کے موقع پر مقتول مشرکین کے نام لیگر آنخفرت معلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھاوہ بھی ہمارے دعوی کی اس کیل سرو فرا اور

(انی قدو جدت ماوعدنی ربی حقافیل وجدتم ماوعد کمربکم حقا (مسلم-انس ) بی میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہے ہوتم ہے تمارے رب نے کیا تھا۔ تمارے رب نے کیا تھا۔

حضرت مرائے آپ کا یہ ارشاد سکر عرض کیا تیا رسول اللہ! یہ لوگ مربیکے ہیں ایپ کی بات کس طرح سنیں مے اور کسی طرح جواب دیا۔ جواب دیں مے؟ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

والذى نفسى بيده ماانتم باسمع لكلامى منهم ولكنهم لايقد رون ان يحبيوا

خدا کی تئم تم میری بات ان سے زیادہ نمیں شنے 'فرق یہ ہے کہ دوجواب نمیں دے سکتے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرائی کفار و مشرکین سے متعلق ہے اہل ایمان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا:۔ ان ارواح المومنین فی طیر خضر تعلق بشیجر الحنة (ابن ماجہ۔ کعب ابن مالک ' نمائی 'تذی بلفظ آخر)

منومنین کی رو عیں سرر ندول میں ہیں جو جنت کے در دنت سے لئلے ہوئے ہیں۔ ان روایات سے موت کے بعد کی جس لت اور کیفیت کا پند چاتا ہے وہ ذکر النی کے متافی نہیں ہے۔

ذكرالى أورر شبه شمادت : الله تعالى ارشاد فرمات بين

ا حاء العلوم جلدا ول

ولا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبْيَالِ اللَّهِ الْمُؤَاكِلُّ الْمُخْيَاءُ عِنْكَرَبِهِمْ يَرُزُقُونَ فرحيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِّهِ وَيُسْتَبْشُرُ وَقَ اللَّهُ مِنْ لَمْ يُلْحِقُوا بِهِمْ مِن خُلْفِهُمُ انْلاَ حُوفَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحْزَنُونِ (بِ٣١٨ آيت ١٩١١-١٤) اور (اے خاطب) جولوگ الله كي داه مِن اللَّهُ عَلَيْهِمُ والا كَانَ عَلَيْهِمُ اللهِ وَمُوه مِنْ خَيْل كو الكه وولوگ زنده

اُور(اَے خاطب) جو لوگ اُللہ کی داہ میں آئی گئے گئے ہیں ان کو موہ مت خیال کرد بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پردردگارے مقرب ہیں اکورزئی بھی وہا جا آئے ہے 'وہ خوش ہیں اس چیزے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی 'اورجو لوگ ان کے پاس نہیں پنچے ان سے پیچے وہ گئے ان کی ہمی اس صالت پروہ

خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغوم ہوں گے۔
یہاں یہ بات یا و رکھنی چاہیے کہ شمادت کے رہے کی عظمت وکر اللی سے زیاوہ ہوتی ہے اس کی تنصیل یہ ہے کہ مطلوب
حقیقی خاتمہ ہے 'خاتمہ سے ہماری مراویہ ہے کہ آدی دنیا سے رخصت ہواور خدا تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضری دے کہ دل
میں اس کے سواکوئی چزنہ ہو'اور یہ حالت صرف میران جگہ میں میسر آتی ہے 'کیوں کہ اس میدان میں اتر نے کے بعد وہ اپنی جان

مال اور اولادکی طمع سے خالی ہوجا آہے' اسے دنیاوی ذندگی کے لئے ان چڑوں کی ضورت بھی' اور اب جب کہ وہ اللہ کی محبت میں جان ہمٹیلی پر رکھ کر میدان میں اتر آیا ہے' تو ان چڑوں کی اسکے نزدیک کیا قدر رہے گی' اللہ تعالی لئے تجو حقیقی کی اس سے برجھ کراور کیا صورت ہو سکتی ہے' اسلئے شاوت کا رتبہ بلند ہے' لا تعدا و روایات سے شاوت کی نفیلت فابت ہوتی ہے' جنگ احد میں حضرت عبداللہ ابن عمرو انعماری شہید ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزاوے حضرت جابڑے خطاب فرمایا۔

الاابشركياجابر؟قالبلى!بشركاللهبالخير والناناللهعزوجلاحيالك فاقعده بين يديه وليس بينه وبينه ستر فقال تعالى تمن على ياعبدى ماشتاعطيكه فقال ياربان تردنى الى الدنياحتى اقتل فيكوفى نبيك مرة اخرى فقال عزوجل سبق القضاء منى بانهم اليها الايرجعون (تمنى عامم-

اے جاہر اکیا میں تہیں خوشخری ند سناؤل؟ حضرت جابڑنے عرض کیا: ضور ایا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آیک خبری بیٹ اللہ تعالیٰ کہ آیک خبری بیٹ اللہ تعالیٰ کہ خبری بیٹ اللہ تعالیٰ کہ خبری بیٹ اللہ تعالیٰ کے خبری بیٹ اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز ماکل نہیں تھی ' پھراللہ تعالیٰ نے تیرے والدے کما اے بندے! جس چیز کی چاہے تمنا کرمیں تجھے عطا کروں گا۔ تیرے والد نے عرض کیا اے اللہ میری تمنایہ ہے کہ جھے دنیا میں دوبارہ میں دوبارہ قبل کیا جاؤل' اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا کہ اس سلسلے میں تومیرا یہ فیصلہ بیسے دیجے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قبل کیا جاؤل' اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرایا کہ اس سلسلے میں تومیرا یہ فیصلہ

پہلے ہوچکا ہے کہ وہ یماں آگردوبارہ ونیا بین جائیں۔
پہلے ہوچکا ہے کہ وہ یماں آگردوبارہ ونیا بین جائیں۔
پہراس حالت پر خاتمہ کا سب قل ہے ہیں کہ آگر مارانہ جائے قیہ ممکن ہے کہ 'دل بیں دنیا کی شوتیں دوبارہ پیدا ہوجائیں '
اور ذکر اللہ کی جگہ ونیا کی محبت آجائے اسلئے عارفین خاتے کے معالمے میں زیادہ ڈرتے تھے دل پر آگرچہ ذکر اللی کا غلبہ ہو لیکن اسے
کسی ایک حالت پر دوام مشکل حاصل ہو تا ہے وہ گاہے دنیا کی طرف بھی ملتفت ہوجا تا ہے 'خدانہ کرے کہ کسی پر ایسا ہو تو سے کہ اس کا دل زندگی کے آخری کھات میں دنیا کا اسپر ہوجائے 'اور اس حالت میں وہ جمان فائی سے رخصت ہو'لیکن آگر ایسا ہو تو خیال میں ہے کہ مرنے کے بعد اس پر اس حالت کا غلبہ رہے گا۔ اور محض دنیا دی لذتوں کی خاطم دو دوبارہ والیس آنے کی خواہش کر بھا گیاں ہی ہے کہ مرنے کے بعد اس پر اس حالت کی خواہش کر بھا ہے۔ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے 'جس پر وہ مرتا ہے 'موخاتم' سے بچاؤ'کا طریقہ میں ہے کہ شمادت کی موت نصیب ہو'اور اصلی شمادت دی

ب كه شميد كول من ال ومنال ، جا وو منعب اور شمرت و تامورى حاصل كرنے كا جذب نه مو الك حديث من بهت حاء رحل الى النبى صلى الله عليه و سلم فقال الرجل يقاتل للذكر ، والرحل يقاتل للمغنم ، والرحل يقاتل ليري مكانه فمن في سبيل الله ، قال من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله ( بخارى و مسلم . او موسل ) ايك فض نه سركار دوعالم صلى الله عليه و سلم كي خدمت من حاضرى دى اور عرض كيا: آدى شرت ايك فض نه سركار دوعالم صلى الله عليه و سلم كي خدمت من حاضرى دى اور عرض كيا: آدى شرت

ایک مخض نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا: آوی شرت کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے منصب حاصل کرنے کے لئے جماد کرتا ہے ان میں کون اللہ کے راستے میں جماد کرنے واللہ ہے آپ نے فرمایا : وہ مخض اللہ کے راستے میں جماد کرنے واللہ ہو۔ کرنے واللہ جس کا مقصد جماد سے اعلام کم تاللہ ہو۔

قرآن كريم من مى اى حقيقت كى طرف الثارد ب

من قال لاالمالا اللمخلص الخ

جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کما۔ اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ حالت گفتار کے مطابق ہو۔ ہم اللہ تعالی ہے حسن خاتمہ کی درخواست کرتے ہیں' اے اللہ!

ہمیں ان لوگول میں سے بنا جن کا حال و قال طاہر و باطن لا الد الا اللہ کے مطابق ہو'ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ ہمارے دل دنیا کی مجت سے خالی ہوں' بلکد دنیا سے آگائے ہوئے ہوں' اور باری تعافی کے دیدار کے شوق سے پر ہوں' ہمن۔ ہمارے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوں' بلکد دنیا سے آگائے ہوئے ہوں' اور باری تعافی کے دیدار کے شوق سے پر ہوں' ہمن۔

دوسراباب

وعاکے فضائل 'اور آداب 'ور ود شریف 'استغفار اور بعض ماتور دعائیں دعا کی فضلت

آبات : () وَإِذَاسَالَكُ عِبَادِي عَنِي فَاتِي قَرِيْبُ أَجِيْبُ دَعُوَةَ النَّاعِ إِذَا عَانِي فَلِي قَرِيْبُ أَجِيْبُ دَعُوَةَ النَّاعِ إِذَا عَانِي فَلْيَسْتَجِيْبُوْ إِلَى (ب1/2) مَا المَا المَ

آور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو (آپ میری طرف سے فرما دیجے) میں تریب ہوں اور حقور کرلیتا ہوں (ہر) عرضی درخواست کرنے والے کی وہ جھ سے دعاکرے سوان کو چاہیے

<sup>(</sup>۱) تردى نالى اين اجه- جاراين مرالله

کہ وہ میرے احکام قبول کیا کریں۔ (۲) اُدْعُوْارَ تَکُمْ نَصْتُر عَاوَّ حُمْیَةً إِنَّه لَا یُحِبُ الْمُعْتَدِینَ (پ۸د۳ آیت ۵۵) تم لوگ اپنے پروردگارے وعاکی کردندلل ظاہر کرتے ہی اور چیکے چیکے ہی 'ب فک اللہ ان لوگوں کو ناپند کر آے جوجدے لکل جائیں۔

(٣) قُلِ ادْعُو اللّه أُوِدْعُو الرَّحْمٰنَ إِنَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَا عُالْحُسْنَى (ب١٥٧ آيت ١٠)

آپ قراد بیج که خواه الله که کرنگاردیا رحمن که کرنگاردجس نام سے بگارد می سواس کے بہت اچھے

عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَوْنِيُ السَّنَحِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ (٣) وَقَالَ رَبُكُمُ ادْعَوْنِي اَسْتَحِبُ لَكُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمُ كَاخِرِيْنَ (ب٣١/١١ آيت ١٠)

اور تمارے پروردگارنے فرایا دیا ہے کہ مجھ کو بکاردیں تمباری درخواست تول کروں گا جو لوگ میری عبادت سے سر آلی کرتے ہیں وہ عقریب ذکیل ہو کر جنم میں وافل ہوں گے۔

احاديث : مركارودعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فراتين :-

() الدعاء هواالعبادة (امحاب سن النعمان بن بير)

دعاما تكناى عباوت ب

(r) الدعاءمخالعباد (تذى-انن)

وعاعباوت كامعزب

(۳) لیس شئی اگر معنداللمعن الدعاء (تنین ابن اجه ابن حیان عام-ابو برید الله کنزدیک دعات نیاده عظیم چیز کوئی نمیں ہے۔

(٣) انالعبدلا يخطئه من المتعاءا حدى الاثاماذنب يغفر له واما جيريعجل لهواما خيريعجل لهواما خيريعجل لهواما خيريعجل

بندہ دعائے ذریعہ تین چزوں میں ہے ایک جانے نہیں دیتا'یا تو اس کا کناہ بخش دیا جا تاہے یا ایکے ٹی انہی

چرفورا "عطاكردي جاتى ہے يا آئنده كے لئے خركرلى جاتى ہے۔

(۵) سلواالله من فضله والله يحب ان يسال وافضل العبادة انتظار الفرج (تذي ابن معود)

الله تعالى ب اس كے فضل و كرم كى درخواست كو الله كويد اچما لكتا ہے كه كوئى اس ب مائلے ، بمترين عبادت بيت كه آدى خوشحالى كا اقطار كرے۔

معرت ابودر فرائے ہیں کہ نیک کے ساتھ دعا کی اتن ضرورت ہے جتنی کھانے میں تمک کی۔

وعاکے آداب

يهلا اوب تي ہے كه دعاكے لئے افضل اوقات كالمتظررہ، جيسے سال ميں عرف كاون ہے مينوں ميں رمضان ہے ونوں

<sup>(</sup>١) مير روايت ابوسعيد الحدري سے بخاري نے الادب المفرد ش احمد اور حاكم نے روايت كى ہے مضمون كى ہے الفاظ دو سرے ميں۔

میں جعہ ہے 'اور او قات میں تحرکا وقت ہے' اللہ تعالی تحرکے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

وبالاسحارهم يستغفرون (١٨٥٢٦مهم) اور محركے وقت وہ استغفار كرتے ہیں۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم فرماتي بي :

ينزل الله تعالى كل ليه القالى سماء النياحين يبقى ثلث الليل الاخير فيقول عزو جل : من يلعوني استجيب له من يسالني فأعطيه من يستغفرني فاغفرله (عارى وملم الومرة)

جب رات کا آخری تمائی حصہ باقی رہ جا تا ہے اللہ تعالی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں 'اور فرماتے ہیں کوئی ب جو مجھ سے وعا ما ملکے اور میں قبول کول اور میں جو جھ سے ور خواست کرے اور میں عطا کروں کوئی ہے جوجهے مغفرت عام اور من اس کی مغفرت کروں۔

حعرت يقوب عليه السلام في اليديول عد كما فا في

سَوْفَ اَسْتَغْنِرُكُمْ رَبِّي (بِ٩٠هُ أَيْتُهُ)

عنقریب تمهارے کے آئے رب سے دعائے مغفرت کوال گا۔

کتے ہیں کہ حضرت لیقوب علیہ السلام سحرے وقت مغفرت کی دعا کرنا چاہتے ہے۔ چنانچہ آپ دات کے دیجیلے پسر فیندے بیدار موے اور دعا ما كلى عمام بينے دعا كے وقت موجود تھے اور آمين آمين كمد رے تھے الله تعالى نے وي ك ذريعه مغفرت كى اطلاع فرمائی۔

دوسرا ادب : بيب كراي حالات من دعا ضرور ما يك جن من توليت كى اميد بو عضرت ابو جريرة فرمات بين كدان تين و تول میں آسان کے وروازے کمل جاتے ہیں۔ (ا) فوجیس وشموں کے مقابلے میں صف آرا ہوں (۲) بارش ہورہی ہو (٣) فرض نماز کے لئے تجبیر کی جاری ہو ، حضرت مجامد کہتے ہیں کہ نمازوں کے لئے بھین اوقات مقرر کئے گئے ہیں ، فرض نمازوں سے فارخ ہونے کے بعد دعا ضرور مانگا کرو۔ سرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم کاارشاد ب العصلبين الاذان والاقاملايرد (الوداؤد نمائي تنى الن)

اذان اور محبیرے درمیان دعارد نہیں ہوتی۔

ایک مدیث میں ہے :

الصائم لا تردو دعوته (تذي ابن اجـ ابوبرية)

روزه دارى دعارد نبيس موتى-

حقیقت یہ ہے کہ اوقات کی بمتری سے عالات محی بمتر ہوتے ہیں علاس حرکا وقت مفائے قلب کا وقت ہے آدی اس وقت اظلام کے ساتھ عبادت کرسکتا ہے ای طرح عرفہ اور جعہ کے دنوں میں یاری تعالی کی خاص رحمیں نازل ہوتی ہیں کونکہ ان دنوں میں لوگ عام طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں توجهات کے اس اجماع سے باری تعالی کی رحمت کو تحریک ملتی ہے۔او قات كے شرف و فضل كايد ايك ظاہرى سبب ، كچم بالمنى اسباب بھى ہو كتے ہيں ، جن سے انسان واقف نہيں ہے۔ حدے كى حالت میں بھی دعائمیں زیادہ تبول ہوتی ہیں حضرت ابو ہریرہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد کر ای نقل کرتے ہیں :۔

اقربمايكون العبدمن ربعوهو سأجدف اكثروامن الدعاء (ملم) بندہ تجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہو آہے محدے میں بھوت دعائم کیا کرو۔

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
انبی نہیت ان قراء القر آن راکعا اوسا جعلی فائنا المر کوع فعظموا فیہ الرب
تعالی واما السجو دفاجہ تدوافیہ فالدعاء فانہ فمن ان یستجاب لکم (مسلم)
مجھے رکوع اور عدے میں قرآن پڑھنے سے مع کیا گیا ہے۔ اس کے دکوع میں اللہ تعالی کی عظمت بیان
کیا کو اور عدے میں دعا کے لئے کوشش کیا کو مجدے اس لئے متعین کے گئے ہیں کہ تماری دعائیں
قبول ہوں۔

تیسراادب : بہے کہ قبلہ روہوکروعاکسے اور دعائے لئے اتھ اس قدربلند کرے کہ بظوں کی سغیدی چکئے گئے ، جابراہن عبداللہ کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کے لئے میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رو ہوکر دعاکرتے رہے یہاں تک کہ آفاب خوب ہوگیا۔ (مسلم جابر کہائی۔ اسامہ ابن زید)

حضرت سلمان الفارئ سركار دوعاكم صلى الله عليه وسلم كابيه ارشاد كراى نقل فرات بي :-

انربکم حیی کریم یستحی من عباده ادار فعیدیه ان بردهما صفرا (تذی این اجرام)

تمارا رب جاوالا ہے اکر م ہے اے اس بات ہے شرم آتی ہے کہ اس کا بقہ وعا کے لئے اتھ اٹھائے

اوروه انهیں خالی لوٹا دے۔

حضرت الن کتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے اس قدر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی طاہر ہوجاتی تھی اور دعا میں ابن الکیوں سے اشارے نہیں کرتے تھے۔ (١) حضرت ابو ہروہ فرماتے ہیں کہ ایک مرجبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک محض کے پاس سے گزرے وہ محض دعا ہیں مشخول اور شادت کی دونوں الکیوں سے اشارہ کردہا تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ہے۔

احداحد (نائی'ابن اج' مام) یعن ایک انگی کافی ہے۔

حضرت ابوالدرداء کتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو زنجیوں میں قید ہونے سے پہلے دعا کے لئے اٹھالو۔۔وعا کے بعد دونوں ہاتھ اپ منہ پر پھیر لینے چاہئیں مضرت عمرابن الحظاب کی روایت میں ہے۔۔

كانرسول الله صلى الله عليه وسلم انا مديديه في الدعاء لم ير دهما حتى يمسح بهما وجهه (تنى)

آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کامعمول میہ تھا کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ۔ تواپنے چرے پر پھیرے بغیرنہ ہٹاتے۔

حضرت عبد الله ابن عباس فراتي .

كان صلى الله عليه وسلم اذا دعاضم كفيه وجعل بطو نهما ممايلي وجهه (طراني - بند ضعف)

تم تخضرت ملى الله عليه وسلم جب دعا ما تكت تو وونول متيليال لما ليت اور ان كا اعدوني رخ الي منه كي

طرف كريست

بد با تعول کی بینت کا تذکره تفا- دعا کے وقت نگایی آسان کی طرف شیں کرنی چاہئیں سرکار دوعالم صلی ایند علیہ وسلم کا ارشاد

لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء عند الدعاء او لتخطفن ابصارهم (ملم العبرية)

لوگ دعا کے وقت اپن نگامیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی تگامیں ایک لی جائیں گی۔

عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا

باليها الناس ان الذي تدعون ليس باصمولاغائب ان الذي تدعون بينكموبين اعناق ركابكم (ابرداور عاري وملم)

اے لوگوائم جس کو پکار رہے ہو وہ ہمرا نہیں ہے اور منائب ہے ، جسے تم پکار رہے ہو وہ تمہاے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان ہے۔

قرآن شريف من ارشاد فرمايا كمايت

وَالْاَتَجُهَرْ بِصَلَّوْ يَكُنُّولَا تُخَافِتْ بِهَا (پ٥١٥ م ١٥٠١)

اوراني مْمَازْين ندوبت بكاركرد مع اورندوالل چيكي ي يدم

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آیت کا مقصود جمو افغاف سے منع کرنا ہے 'اللہ تعالی نے اپنے تینجبر معزت ذکریا علیہ السلام کی ان الفاظ میں تعربیف کی فرمائی۔

إِذْنَادْى رَبَّهُ نِلَاءً خَفِيًّا (-پ٣٦٨ آيت٣)

جب که انهول في اين بردرد کار کو بيشده طور بريكادا-

أَدْعُوارَ بِتُكُمْ نَصَرُعُ أُوَ حُفِيةً إِنْ لا يُحِبُ لَمُعُتَدِينَ (بِ٨١٥مـ٥٥)

تم لوك الله رب مع دعا كياكرو تذلل ظامر كرك بهى اور چيكي جيكي بمى ب شك الله ان لوكون كوناپند

یانچوال ادب بانچوال ادب

بیہ بے کہ دعامیں قانیہ بندی کا تکلف نہ کرے اس لئے کہ دعا ما تکنے والے کی حالت آدو زاری کرنے والے کے مشابہ ہے ایسے مخص کو تکلف زیب نہیں دیتا مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:۔

سيكون قوم يعتلون في الدعاء (الدواؤو الن الجرابي حان عام عبرالداب مغنل)

عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں کے جو دعامیں صدے زیادہ تجاوز کریں گے۔

بعض لوگوں نے ذکورہ بالا آیت (اُدُعُو ار بُکمُ مَصَرَّعًا تَخَفُیَةً اِنَّهُ لَا یُحِبُ الْمُعْتَدِینَ کی تغیر می کہا ہے کہ معتدین سے دعامیں قافیہ بندی کا تکلف کرنے والے مراد ہیں۔۔۔۔ بہتریہ ہے کہ مرف وہی دعائیں مائتے جو ماثور و منقول ہیں ' غیرماثور دعائیں مائتے میں یہ ممکن ہے کہ آدی مدسے تجاوز کرجائے اور دہ چیزمانگ بیٹے جو مصلحت کے خلاف ہو محقیقت یہ ہے کہ

احياءالعلوم جلداول

ہر فض دعا کے میچ طریقے ہے واقف نہیں ، صرت معاذلین جبل کے بقول اہل جنت بھی ملاء کی ضرورت محسوس کریں ہے ، جب ان سے کما جائے گاکہ کسی چیزی تمنا کرو آو انحیس تمنا کرنے کا سلقہ بھی ہمیں ہوگا اس وقت ملاء کے پاس جائیں گے ، اوران سے تمنا کرنے کا سلقہ سیکمیں کے نبی آکرم صلی اللہ علیدوسلم کا ارشاد ہے۔

منا کرنے کا سلقہ سیکمیں کے نبی آکرم صلی اللہ علیدوسلم کا ارشاد ہے۔

ایک کے والسم عرف اللہ کا حسب احد کے ان مقول "اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے الْحَدَّة

دعامیں تھے ہے کریز کرو متمارے لئے بس یہ دعاکانی ہے "اے اللہ امیں تھے ہے جند کی اور ان اقوال و اعمال سے پناہ اعمال کی ورخواست کر ناموں جو جنت سے قریب کریں اور دونرخ سے اور ان اقوال و اعمال سے پناہ چاہتا موں جو دونرخ سے قریب کریں۔

ایک بزرگ کمی واعظ کے پاس گزرے وہ دعامی قافیہ بندی کردہا تھا ، بزدگ نے فرایا : تم اللہ کے سامنے فصاحت وہلا فلٹ کا مظاہرہ کررہے ہو ، میں نے مبیب عجی کی دعائی ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کما کرتے ہے ، ا

ٱللَّهُمَّاجُعَلْنَاجَيِّدِينِ اللَّهُمَ لَا تَفْضَحُنَايَوُمُ الْقِيَّامَةِ اللَّهُمَّوَقِفَنَالِلْجِيْرِ إراه! مِن خالِم بالح الله إمين قامت كي وزروامت كما المالله مِن خرى ونق

حبیب عجی کی دعاوں کی برکات مشہور ہے 'کتے ہیں کہ جب وہ وہ اگرتے تے قولوگوں کی ایک پوی تعداد دعا ہیں بشریک ہوتی تعید ایک بزرگ کتے ہیں: ''دلت اور عجز واکساری کے ساتھ دعا کرو 'فصاحت بیانی اور شت زبانی مت کرو''۔علاء اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعا ہیں سات سے زیادہ جملے استعمال نہ کرتے تھے 'چنانچہ قرآن کریم سے بچی اس کا جوت ما ہے 'سب سے طویل دعا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے 'اوروہ بھی سات جملوں سے زیادہ نہیں ہے۔

سجے سے مرادیہ ہے کہ آدی جلے بنانے اور اوا کرنے میں تکلف سے کام لے 'یہ صورت ولت واکساری کے مناسب نیس ہے ' منفی عبار تیں مطلب المراد عالم صلی الله علیہ وسلم ہے ' منفی عبار تیں مطلب المرد علیہ وسلم سے مردی ہیں ' مران دعاوں میں بیسا ختل ہے ' تکلف اور مناوٹ نہیں ہے ' مثال کے طور پریہ دعا ملاحظ فرائے ہو ۔ ۔

أَسُّالُكَ الْأَمَنَ يَوُمَ الْوَعِيْدِ وَالْحَنَّةُ يَوُمَ الْخُلُوْ مِمَعَ الْمُقَرِّبِيْنِ الشَّهُوُّدِ وَالرَّكِع السُّجُوُدِالْمُوْفِيْنَ بِالْعَهُوْدِ الْكَرَحِيْمُ وَنُودُوْ الْكَ مَفْعُلُمَا تُرِيْدُ

میں امن وامان کی درخواست کرتا ہوں وعید کے دن! لور چنت کی ورخواست کرتا ہوں ہیگئی کے دن مقرب بندوں کے ساتھ 'شاہرین کے ساتھ' رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو حمد یورا کرتے ہیں' بے شک قرر جم ہے 'محوب ہے قوکر تاہے جو چاہتا ہے۔

اس طرح کی متعدود عائمی آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے متعول بین اگر کوئی مخض متعول دعائمیں نہ پڑ متاج بہتا ہے تو تضرع اور اکساری کے ساتھ دعا کرے الفاظ میں قافیہ بری اور جمع کی کوشش شہرے مرف ان جملوں پر اکتفا کرے جو بے ساختہ زبان سے تکلیں۔اللہ تعالی کو مبارت آرائی کے بجائے تقرع اور اکساری بہند ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان الفاظ مين بيه روايت غريب ب البته ابن عماس كي ايك روايت بخاري مين ب جس سے الفاظ بيدين يه "وانظرا لعج ومن الدعاء فاجت فافي عمدت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سفطون الا ذلك " روايت مين زكور دعا ابن ماجه اور حاكم مين معترت عاتش س موي ب-

چھٹا اوپ : بیرے کہ دعایں تعزع ، خشوع ، رغبت اور خوف ہو اللہ تعالی ارشاد فرائے ہیں۔ لَهُمُ كُلُو اِيسَارِ عُونَ فِي الْحِيْئُر اَتِ وَيَدُعُونَ مَنَارِ عَبَّا وَرَهَبَا (ب،ار، آبت م) بیسب لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھا در امیدہ ہم کے ساتھ ہمیں بکارتے تھے۔

ايك مجدار شاو فرمايات

اُدْعُوْلِ بِكُمْ مُضَمِّرَعَا وَجُعُيَةً (ب٨ر١٣ آيت ٥٥) مُ لُوكُ ايْ رب سه دعاكيا كو تذلل فلا مركرك بعي اور جيكي جي

سركارودعالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد ي

اذالحب الله عبد المنال محتلی بسمع تضرعه (۱) (ابر معور الد المی انس) جب الله تعالی کی بندے کو چاہتا ہے والے آنائش میں جلاک دیتا ہے اللہ تعالی کی بندے کو چاہتا ہے والے آنائش میں جلاک دیتا ہے اللہ تعالی کی بندے کو چاہتا ہے والے آنائش میں جلاک دیتا ہے اللہ تعالی کی بندے کو چاہتا ہے والے آنائش میں جلاک دیتا ہے اللہ تعالی کی بندے کو چاہتا ہے والے آنائش میں جلاک دیتا ہے تعالی کی بندے کے جاہتا ہے والے آنائش میں جلاک دیتا ہے تعالی کی بندے کو چاہتا ہے تو اللہ تعالی کی بندے کو جاہتا ہے تو اللہ تعالی کی بندے کو جاہتا ہے تو اللہ تعالی کی بندے کی بندے کی بندے کی بندے کو جاہتا ہے تو اللہ تعالی کی بندے کو جاہتا ہے تو اللہ تعالی کی بندے کو جاہتا ہے تو اللہ تعالی کی بندے کی بندے

مالوال اوب عصب کر تولیت کے بات واکرے انخفرت ملی الله علیه وسلم از شاو فرات بین در (۱) کا یقل احد کم الله ماغفرلی ایشت الله مار حمنی ان شت لینعز مالمساله فائه الله مار حمنی ان شت لینعز مالمساله فائه کر داد (۱۶ در داد (۱۶ د) (۱۶ در داد (۱۶ د (۱۶ د داد (۱۶ د داد (۱۶ د دا

جب تم دعا كرد تور فهت زياده ر محواسك كمه الله تعالى تركي حير بذي فيس بــ

(٣) التعوالله وانتم موقنون بالاجابة واعملوا ان الله يستحيب دعاء من قلب غافل (تني سالامرية)

الشريف تمولت كي بين كم ساخو وها اكو اوريه بات جان اوكه الله تعالى فا فل ول كو تبول نسي كرياً -بغيال ابن عين نيد فرات جي كه جب تم دها كمو تواريم من مجموكه بم كنكارين امارى دعا قبول نسي بوكي محلوق مي شيطان سے بدا كنكار اور مجرم كالله تعالى في اسكى دها مي دو نمين قرباكي ارشاد ہے ...

قَالَ رَبِّ فَانْظُرْ نِنَى إلِى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَالْكَامِنَ الْمُنْظِرِ يْنَ (پ٣، ٣٠) ٢٠٠ - ٢٠٠

(شیطان نے) کمات مرجم کو معلت دیجے قیامت کے دن ارشاد ہوا تو (جا) تھ کو معلت زی گئے۔

<sup>(</sup>١) (طراق بن يواعد الوالمراح ال العام مع مع اله و الله يقول الملائكة الطلقوا الى عبدى فصبو اعليه البلاء فانى احب أن السم صوت )

اكدرايت من مهد الله فتعن الاجابة فليقل الحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي بِنِعُكِهِ تَنِمُ اللهِ الْفِي بِنِعُكِهِ تَنِمُ اللهِ السَّالِحَاتُ وَمِن الطاعنه من ذلك شئى فليقل الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى كُلِّ جَالٍ ( عَلَى فَلَ الدَّوات الامرة ) الدوات الامرة )

جب تم میں سے کوئی مخص وعا مائے اور قولیت کے آثار طاہر موجائیں تو یہ کے " تمام تعریقیں اس ذات پاک کے لئے ہیں جس کی تعت سے نکیاں تمام ہوتی ہیں "اور اگر تحولیت میں کچھ ناخیر موجائے تو یہ کے " ہرمال میں اللہ کا شکر ہے"۔

نوال اوب : بیست که الله تعالی کے ذکرہے وہا کی ابتدا کرے مسلمہ ابن الاکوح فرماتے ہیں کہ میں نے الحضرت منلی الله علیہ وسلم کو بھی نہیں سنا کہ آپ نے دعائی ہواور شروع میں بید الفاظ نہ کے ہوں نہ

سُبُحَانَ رِبِي الْأَعْلَى الْوَقَابِ (احر عام) پاک بے میرارب معلم عطا کرنے والا۔

ابو سلیمان دارائی کمتے ہیں کہ جو محض اللہ ہے کہ ما گنا جا ہے اسے اپی دعا کے اول و آخر درود شریف پڑ منا جا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول فرالیں اور دونوں کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول فرالیں اور دونوں کے درمیان کی دعا تیں رد فرادیں 'ابو طالب کی کی ایک ردایت میں سرکار دوعالم صلی اللہ طبیہ دسلم کا بیا رشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تم دھا کرد تو ابتداء میں مجھ پر درود ضرور پڑھا کرد اسلے کہ اللہ کی شان کرم سے یہ امراحید ہے کہ اس سے دودھا کیں گی جا کیں اوردہ ایک دعارد کردے 'اوردد سمری دعا قبول کرلے۔ (۱)

وسوال اوب : اس کا تعلق باطن سے ہے تولیت کا اصل اور قریب ترین سب بید ہے کہ بارگاہ خدا و تدی میں صدق ول سے توب کرے اور حقد اروں کے حقق اوا کرے۔ کعب ابن احبار روایت کرتے ہیں کہ نی اسرائیل میں آیک مرتبہ ذیدست قط بڑا ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تین بار شہرے باہر تشریف لے گئے اور بارش کے لئے دعا کی ایکن دعا قبول قبیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وی مطلع فرایا کہ میں تماری قوم کی دعا قبول قبیں کون ما تعلی کی عادت میں جتا ہے مصرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تیا اللہ ہمیں بتلا ہوجاؤں ہیں ہی آلکہ ہم اے الگ کردیں ، فرایا یا ہے موسیٰ ایک جم اے الگ کردیں ، فرایا یا ہے موسیٰ ایک جم سے بوسکہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم ہے کہ اور خود اس میں جتا ہوجاؤں ہیں ہوسکہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم ہے کہا کہ تم سب بارگاہ ایزوی میں اس خبیث عادت سے قوبہ کو اسب نے قبہ کی اس بارش ہوئی اور بوری قرم کو فلاے نجات می زیدست قط پڑا الوگوں نے قرم کو فلاے نجات می زیدست قط پڑا الوگوں نے

<sup>(</sup>١) يديوايت معرت الوالدردا ويرموقوف ب

بارش كے لئے دعا ما تكيں الكين ور توليت والد بوا الوشاء في كمانات الله يا توباران رحمت عطا كرورند بم الخيف بينياكيں مے الوگوں نے دریافت کیا تم اللہ کو کس طرح تکلیف پہنا سکتے ہو وہ آسان میں ہے ، تم یمال زمین پر ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا ہم اس کے نیک بندول اور دوستوں کو قتل کرویں مے ان کا قتل اس کی ایدا کا باعث ہوگا کراوی کہتے ہیں کہ پاوشاہ کے ان کتا خانہ كلمات كابعد زيروست بارش مولى سفيان أورى دوايت كرت بي كرى امراكل ايك مرتبه سات برس تك مسلس قطاك عذاب میں مرفقار رہے اورت مردار جانون اور معموم بچوں کو کھانے تک جانچی اوگ بھوک کی سوزش سے ترب کر پہاڑوں میں چلے جاتے اور دہاں مرب وزاری کرتے اللہ تعالی نے بی اسرائیل کے پیغبروں کو بذریعہ وی مطلع کیا کہ تم میں ہے کہی ماتکنے والے کی دعا تول جیس کون کا اور شر کی دولے والے پر رحم کون کا عام مری طرف اتنا چاو کہ جمارے زیانیں تھک جائیں ان اگر تم نے حقد اروں کے حقق اوا کردھے تو جمیں اس عداب سے تجات دیدی جائے گی او کوں نے علم الی کی حتیل کی ای روزبارش ہوئی اورلوگوں نے سکون کاسائس لیا۔ مالک ابن دینار سمتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی اسرائیل باران رحت کی دعاماتکنے كے لئے ضرب باہر محے اللہ تعالی نے ان كے عضرے فرمایا كہ ابل قوم سے كمد دوكم تم مایاك جسول كے ساتھ ميرے سامنے حاضر ہوتے ہو اور دعا کے لئے وہ ہاتھ مجسلا رہے ہوجن سے تم نے ناحل خون بمایا ہے اور حرام رزق سے پید بحرا ہے وور موجاؤ مساب تم سے زیادہ ناراض موں ابو العدیق ناجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنی قوم کی معیت میں باران رحت كى طلب كے لئے شرب يا بر تشريف لے جارے سے ارائے بي آب نے ديكماكد ايك عودي آسان كى طرف ياؤں الحائے ہوتے یہ دعاکرری ہے "اے اللہ! ہم محی تیری علوق من اور ہمیں بھی تیرے رزق کی ضرورت ہے و سرول کے گناموں کی باداش ميس بم تاكرده كنامول كوملاك ندكر" - حضرت سيمان عليه السلام فرايا بلوكوا والين جلواب تمماري دعاكي مروري نسيس ري-اوزاعی فرماتے ہیں کہ لوگ بارش کی دعا کے لئے جمع ہوئے وال ابن سور نے کرنے ہو کر اللہ عزوجل کی حمد و ثانمیان کا اور لوگوں ے خطاب کرتے ہوئے فرایا "ماضرین مجلس! تم اپنی خطاؤاں کا اقرار کرتے ہویا نس ؟ اوکوں نے عرض کیا: بے دیا ہم اسے كنابول كااعتراب كرت بين بال ابن سعيد في كماك الدان الدان الماك الدان الماك الدان الماك المار فرايا ب

مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلِ (ب ١٨٨١ آيت ٩) ان يكوكارول يركي تم كاكن الزام (عائد) نس

حضرت این البارک فراتے ہیں کہ ایک سال شدید قط پڑا۔ ای دوران جس مینہ مقورہ ہیں حاضرہوا اوگ فشک سالی ہے اور دعا کے لئے آبادی ہے باہرجارے بیے میں بھی ساتھ ہولیا وعا کے وقت میں نے آپ بہلو میں آیک جبٹی غلام کو بیٹے ہوئے دیکھا اس نے ایک موٹی چادر اپنی ٹاکلوں کے ارد کرد کرد لیبیٹ رکمی بھی اور ایک چادر شائے پر ڈال رکمی بھی فو میں ہوئے دیکھا اس نے ایک موٹی ہوں اور بھا اور بھی برڈاش کے لئے محض یہ دعا کررہا تھا ''اے علیم ایک اور ہے ای مشفق و مہان اور ایک دورات کو اس طور احسان کی وقت ہے ایس تھے ہوئے درخواست کرنا ہوں کہ تو انھیں ابھی اور اس وقت پائی عطاکر''۔ ابن البارک کتے ہیں کہوہ فیض سوعاکوی رہا تھا کہ آسان ہوا کے اور ہر طرف پائی بی نظر آرہ ہو کہ اس صورت حال ہے متاثر ہو کر فنیل کے پاس بھی مہان آئے بھے ہے کہ دورات کی اس فیوں اور ہما کہ یہ فلام ہم پر بازی نے کہا اور مو کے دوایت ہے کہ حضرت بھر ایک کہا ۔ سف سے میں ہوگئے روایت ہے کہ حضرت بھر اور کے کہا ۔ سف سے ست ابن جو اس میں دونی آئی ہوگئے دوائی ہیں اور کو کے کہا وہ کے اور کو کے کہا تھا اس کے دوائی ہیں اور کو کے دوائی ہیں اور کو کے دوائی ہوگئے ہیں اور کو کے دوائی ہوگئے دوائی ہیں اور کو کے کہا کہا کہا کہ دوائی ہوگئے ہیں اور کو دوائی ہیں اور کو کھی ہیں اور کو دوائی ہیں اور کو کے کو کو کی کو کھی کی اگر کو کھی کو کھی ہیں اور کو دوائی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے دوائی ہیں کو کھی کی کو کھی کے دوائی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی

صلی الله علیہ وسلم سے میری قرابت کی وجہ سے جھے تیر عظم اللہ اللہ علیہ اللہ میں بولانا بول ایکے افتراف میں سملے ہوئے

اور بہ ماری پیٹانیاں ہیں جو عدامت کے بوجہ ہے جملی ہوئی ہیں او وہ عکمیان ہے جو کم کدہ راہ ہے بے خرنس رہتا ہے اور عکمتہ عال کو ضائع جمیں کرتا اب چموٹے تضرع کردہ ہیں بیٹ مدرہے ہیں اور گرب وزاری کی آوازیں بلند ہورہی ہیں اب رہ کہ بھی او جر بوشیدہ بات ہے واقف ہے اے اشد اپنی رحمت کے طفیل میں اضیں بانی عطاکر اس سے پہلے کہ وہ ماہوی ہے باک معرف کی اور کو گئی ہیں اور کی گئے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ اور کی گئے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی

ورود شریف کے فضائل

الخضرة ملى الشعلية وسلم رودود اليميخ كالمنطلت عن الشاقال ارشاد فراسة من المسترون ال

كروك الدينالي أوراس ك فرفت ومن بيع بين ان يغيروا عدايدان والول الم مى آب روحت

ميم كو اور خوب ملام ميم كور

اس سلسلے کی مدایات یہ ہیں۔ وی معرت ابو علمہ مجتمع ہیں کد ایک مدر سرکار دوعالم جمل الله علیہ وسلم تشریف لائے چرؤمبارک پربشارت کا نور تھا ارشاد

نرايا:-

() جاءنى جبرئيل عليه السلام 'فقال اماترضى يامحمدان لا يصلى عليك احدمن احدمن امتك صلاة والحدة الاصليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احدمن امتك الاسلمت عليه عشرا (المائي ابن حبان - باناد جير)

مو الفل مي دروورد ما ب فرائع اس كون من الن وقت تك وفائے رحت كرتے ہيں جب تك وہ الله على معروف رقاع من الله على م الله عمل مين معروف رقاع من الب يا بندے رحموق ف ب كه زياده دروورد سے يا كم پر ھے۔ (٣) ان اول الت اس بنى اكثر هم على صلاة (ترفق - ابن مسود)

لوكون من محد من الدورورور والمحل مع موجه يرسب وادودود ورماع-

(م) بحسب المرى من البحل إن اذكر عنده فلا يصلى (١) آدى كر بحل مولا كر لخ التانى كانى به كداس كرا الكرموادروه ورود نه يره-

(۱) کے افغاظ کام این اسنے نے حس میں مل مرواعت کے میں ای معمون کی ایک رواعت حین بن مل مے نمائی ابن حبان اور تردی می معتول می اس کے افاظ یہ میں "البخیل من ذکر تعندہ فلم یصلی علی"۔

(۱) من صلح على من امنى كتبت له عشر حسنات و معيت عنه عشر سيات

میری امت میں ہے جو محص مجھ پر ورود رو سے کا استعمال ور سیال کامی جائیں کی ماور اس کی دس

رائيان ماوى مائيس كورائيس مع الادان والاقامة المنظم والمنطقة والتّلقيّة والسّلوة السّلوة السّلوة السّلوة المقائمة والسّلوة المقائمة والتّلوجة المقائمة والتّلوجة المنطقة والتّلوجة المنطقة والتّلوجة المنطقة والسّلون المن المنطقة والسّلون المنطقة والمنطقة والمنطقة

جو فض اذان اور تكبير من كريد دعارد مع

اللهمربهنمالنعوة النج اسك لي ميرى فعامت واجب وكات

(۸) من صلى على في كتاب لم ثرل الملائكة يستغفرون له ما عام اليمي في ذلك الكتاب (طراق الإطراق المرية المنطقة)

جو مض كسى كتاب (ترر) مين جي پر درود براج فرافي اسك لي اس وفت تك وعائد وحت كري

رہی کے جب تک کہ میرانام اس کاب میں رہے گا۔

(٩) ان فى الارض ملائكة سياحين يبلغونى عن امتى السلام (٣) در من المن المام الم

(۱۰) ليس احديسلم على الاردالله على روحي اردعليه السلام (ابودالا- ابومرية-

جب كوئى منس محد يرسلام بميجاب والد تعالى ميرى مون والمن فراوية بين باكديس اسك سلام كا

جواب دے سکول۔

(۱) کی محالی نے وض کیانیا رسول اللہ اہم آپ رکس طرح درود پوماکریں افرایا نیے کماکندہ ہے۔ اللہ م صل علی مُحَمَّد عَبْدِکَ وَعَلَی آلِهِ وَأَرْ وَاحِهِ وَذُرِیاتِهِ کَمَاصِلَا اِسْتَ عَلَی اِیْرَاهِیم اِنْرَاهِیمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیمَ وَبَارِکَ عَلَی مُحَمَّدُولًا وَاحِمُ وَذُرِیَّتِیمِ کَمَا بَارَکْتَ عَلَی اِنْرَاهِیمَ وَعَلَی اَنْ اِنْرَاهِیمَ وَعَلَی اَنْ اِنْرَاهِیمَ وَمَا بَارَکْتَ عَلَی اِنْرَاهِیمَ اِنْدَامِی اِنْدَ اَنْ اِنْرَاهِیمَ اِنْدَامِی اَنْدَ عَلَی وَمِی الله علیه وسلم پر آپ کی آل واولاد پر اور آپ کی ایس ایس ایس می الله علیه وسلم پر آپ کی آل واولاد پر اور آپ کی ایس ایس ایس کی ایس و اولاد پر اور آپ کی ایس و ا

<sup>(</sup>۱) عمروای دیناری بر روایت نمائی نے "الیوم واللیات میں اس اضافے کے ساتھ نقل کی سید تھیا ان تاہد جملی الله علیہ بھا محر صفوات ورفد بھا محر درجات " این خبان نے بھی الله ہے کی مضمون نقل کیا ہے " فین اس جی اشلاص قلب" رفع درجات اور محو سینات کا ذکر نہی ہے۔ (۲) بناری پروایت جائے ہیں اس جی بجبر کاذکر شیں ہے "اور نہ " صلی فلی فیرعبذک در سولک "اور شاطنت نہ الفظامیة" کے الفاظ میں "البتد این وہب نے یہ تام اضافے روایت کے ہیں " تقریبا کی مضمون حق این علی معمون نے الیام واللیات میں ایوالدرواء ہے اور مستعفری نے تام الد میں میراللہ این محرکی خدید ہے" افا سمعتم الموذن فقولو احدث ما یعتول " مسلوا " م سلوا الله لی الوسیلة وفید فصن سال الوسیلة حلت علیه الشفاعة (۳) ته مدایت کا کھی باب بین کوری ہے۔

انداج مطمرات برجس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اپراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحت نازل کی ہے ' اور برکت نازل بھیے محم صلی اللہ علیہ وسلم پر' آپ کی آل واولاد پر' اور آپ کی ازواج مطمرات پر جس طرح آپ نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر بے شک ولائق حمد بزرگ و بر رہے۔

دوایت بین ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کو رو رو کریہ کتے ہوئے اندیا رسول اللہ! آپ پر جیرے ال پاپ قربان بول ایک درخت کا تا تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فربایا کرتے ہے 'جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تھ آپ نے منبر تغیر کرایا 'آکہ دور تک آواز سنی جائے 'درخت کا وہ تا آپ کی جدائی برداشت نہ کرسکا 'اور اس فر میں اس قدر دویا کہ حاضرین نے اسکی آواز سنی 'جب آپ سے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہوگیا 'آپ کے پردہ فرالین کے بعد آپ کی امت کو یہ مونا زیادہ زیب دیا ہے اس میں اس فرالین ہوں 'فداتھائی کے زدیک آپ کا درجہ اتنا مظیم ہے کہ اس نے آپ کی اطاحت کو اپی اطاحت قرار دیا ہے 'ارشاد ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولُ فَقَدُاطًا عُاللَّهُ (بُهُ ١٨ أيت ٨٠)

جس محض نے رسول کی اطاعت کی آس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

یارسول الله! آپ پر میرے ال باب فدا موں خدا تعالی کے یماں آپ کا درجہ اس قدر باند ہے کہ اس نے آپ کے تمام قصور معاف کردئے ہیں 'اور اظمارے پہلے ہی عنو و مغفرت کا اعلان کردیا ہے:۔

عَفَاللَّهُ عَنْكُ إِمَانِيْتَ لَهُمْ (١٩١٠) عَفَاللَّهُ عَنْكُ إِمَانِيْتَ لَهُمُ (١٩١٠)

الله نے آپ کومعاف (تو) کرویا (لیکن) آپ نے ان کو آجازت کیوں دی تھی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ال باپ فدا ہول۔ اللہ کے زدیک آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کے آخریں معوث فرمایا 'اور اپنی کتاب میں آپ کا تذکر سب سے پہلے کیا:۔

وَإِذَا خَنْنَامِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْمَاقِهُمُ وَمِنْكُ وَمِنْ نُوجِ قَالِبُرَ اهِيْمَ وَمُوْسِنَى وَعِيْسلى (پ١١ر

اورجب کہ ہم نے تمام تینجبوں سے ان کا قرار لیا 'اور آپ سے بھی 'اور نوح اور ایراہیم اور مولی اور این مریم سے بھی۔

یارسول الله! آب پر میرے ال باپ ندا ہوں خدا تعالی کے زدیک آب اسے عظیم ہیں کہ دون کے عذاب میں کر فارلوگ یہ تمناکریں کے کہ کاش! ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی ، قرآن پاک میں ان کی اس تمناک حکامت ذیل کے الفاظ میں کی گئے ہے:۔ يَقُولُونَ يَالَيْدَنَا اَطَعِنَا اللّٰمُواَطَعْنَا الرَّسُولَا (پ۲۲ر۵ آبت ۲۲)،

یوں کتے ہوں مے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی 'اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یا رسول اللہ! آپ پر جبرے ال باب فدا ہوں اللہ تعالی نے حفرت ہوی علیہ اللام کو ایک پھر عطاکیا تھاجس ہے نہری بماکرتی تھیں کید مجرہ آپ کی انگیوں سے پانی کا چشہ جاری ہواتھا کا رسول اللہ! آپ پر اللہ کی دحمت ہو آپ کے اس بیجرہ سال بال اللہ کو ہوا کا مجرہ عطا فرایا جمرہ مجرہ آپ کے اس مجرہ کا کیا تھا کی جسے نہ ہوئے نہر آلوں کو زندہ کرنے کا مجرہ مطاکیا تھا کی جسے نہ کہ اس مجرہ سے نیاوہ جرت اکیز نہیں تھا کہ بری کے بہتے ہوئے زہر آلوں کو شدہ کرنے کے مجرہ مطاکیا تھا کی جسے نہ کہ اس مجرہ سے نیاوہ جرت اکیز نہیں تھا کہ بری کے بہتے ہوئے نہر آلوں کوشت نے آپ سے یہ عرض کیا کہ جمحے نہ کھائے بجہ میں نہر ملا دیا گیا ہے کا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باب دن ماہوں نوح

علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے یہ دعاکی تھی۔ رُبِّ لاَ مَنْ زُ عَلْمَی الاَرْضِ مِنَ الْکَافِرِیْنَ دَیْنَارُ الآنِ الْاَرْ 17 مَنْ الْکَافِرِیْنَ دَیْنَ ک اے میرے پروردگار آکافروں میں سے زمین پرایک امیدہ بھی مت جموڑ۔

اگر آپ ہارے لئے الی دعا فرادیے تو روئے نشن برکوئی ڈی نفس باقی ند رہتا 'طالا تکہ بد بختوں نے آپ کو سخت ترین ایذاء پنچائی 'آپ کی پشت روندی گئی' چرو مبارک ابولمان کیا گیا 'سائے کے دندان مبارک شہید کئے گئے گر آپ نے دعائے خیر بی فرائی۔

اللهماغفرلقومي فانهم لايعلمون اللهماغفر لقومي فانهم لايعلمون المالة أيري قوم كى مغفرت فرائي يدلوك جائع نيس بين-

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِكُلُّمَا ذَكَرَ وَالنَّاكِرُونَ وَعَقَلْ عَنْ ذِكْرِ وَالْعَافِلُونَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِكُلَّمَا ذَكَرَ وَالنَّا اللهُ عَلَى وَمَا مَرِجُنَ قُدْرَكُهُ ذَكُرُكُمْ فَوَاسَّلَ انْ كَاذَكُرُسِ اور فعلت الله رحت نازل كرے محرصلی الله علیه و تلم پرجس قُدْرَكُهُ ذَكُرُكُمْ فَوَاسَّكُ انْ كَاذَكُرُسِ اور فعلت

كرفي والے ان سے عافل رہيں۔

ا تھیں ان الفاظ کا کیا صلہ ملا۔ آب نے فرملیان شافع کو ہماری طرف ہے یہ صلہ ملا ہے کہ وہ قیامت کے ون حماب کے لئے کھڑے نہیں کئے جائیں گے۔

## استغفاركي فضائل

الله تعالى فرماتي بين

وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُو افَاحِشَةً اوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُو اللّهَ فَاسْتَغَفَّرُ وَالِلْنُو بِهِمْ (ب٣٠٥ آيت ٣٥)

اوراليد لوگ كرجب كولى ايناكام كريم رائع بين جي بين وادقي بويا اپلي دات پر نشسان افعات بين تو الله تعالى كوياد كرليم بين جرايي كامون كي ساتى با بين مالي بيا اين كام بين -

ملتمہ اور اسور این مسود کا بیدارشاو کا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو ایش ایسی ہیں کہ اگر کتاہ کرنے کے بعد کوئی بنرہ ان کی طاوت کرے تواس کے کتاب معاف کرونے جائیں ایک آیت اوپر نہ کور ہوئی دوسری آیت حسب دیل ہے۔

وُمُن يَعْمَلُ سَوْءَ أَوْ يَظْلِمُ مُفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغَفِرُ اللّهَ يَجِدِ اللّهُ عَفْوْرُ ازّ حِيمًا (ب٥٠ س

اورجو محص برائی کرے یا بی جان کا ضرر کرے چرافلد تعالی سے معافی جائے تو وہ اللہ کو بدی مغرت والا بدی رصت والا پائے گا۔

اس سلسل كادو ايتن بيران-

فَسَبِّحُ بِحَمْدِرَ يَكُو السَّغُفِرُ اللهِ كَانَ تُولِالْ بِ٥١٠٥ مِن ٢٥)

ا الآنے رب کی تعلیم و حمید سیجے اور اس سے استعقار کی درخواست سیجے وہ برا تربہ قبول کرنے والا ہے۔ اس مریح از مرب کی تعلیم و تحمید سیجے اور اس سے استعقار کی درخواست سیجے وہ برا تربہ قبول کرنے والا ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ مِالْاَسْحَارِ (ب٣ر١ آيت)

استغفار کی فضیلت حدیث کی روشنی میں : مرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔

(١) آنخفرت صلى الله عليه وسلم اكثريه الغاظ فرمايا كرتے تعب

سُبُحُانُكُ اللَّهُمَّ وَبِحُمْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرُلِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمِ

اے اللہ! قویاک ہے تیری باکی میان کر ناموں تیری تحریف کے ساتھ اے اللہ! میری معترت فرما بلا

مران ب

(٢)قال: من اكثر الاستغفار جعل الله عزوجل لهمن كل هم خرجاومن كلغم مخرجاورزقهمن حيث لا تحتسب (الاواؤد تماني مام ابن الجداين ماس)

<sup>(</sup>١) ای مضمون کی ایک روایت معرت واقع سے بھاری و مسلم میں ہے ایکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ الفاظ رکوع و بجود میں فرمایا کرتے تھے ، اس روایت میں یہ جملہ نہیں "انک انت النواب الرحیم"۔

جو مض کڑت سے استفار کرتا ہے اللہ تعالی آتے ہر بطائی اور ہم کے مجات عطا کرتے ہیں اور اللہ عکم کے میں کہ استخدال کے اللہ تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد میں مدور (طرانی فی الدعاء) عاری الله تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد میں مدور (طرانی فی الدعاء) عاری الله تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد میں اللہ تعالی واتبو ب البیاد میں اللہ تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد میں اللہ تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد میں مدور اللہ تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد میں مدور اللہ تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد میں مدور اللہ تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد فی البیاد میں مدور اللہ تعالی واتبو ب البیاد فی البیاد

میں اللہ تعالی ہے دن میں منظم تب معقرت جاہتا ہوں اور توبہ کریا ہوں۔ حالا نکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام الکے مجھلے گناہ معاقب کردیے گئے تھے اس کے یادجود آپ کثرت سے توب و استغفار کیا کرتے تھے۔

(م) انه ليغان على قلبي حتى انى لاستغفر الله في كل يوامانة مرة (سلم-

'ונו איוניני

مركول مي ميل آجا آب چانچين برندو موجر الله عظيم الباري الله المول (٥) من قال حين ياوى الى فراشه استغفر الله العظيم الباري اله الا هُو البحي القيدة مُواتَوُبُ البَّهِ الله المعنوب الله المعنوب البحر او عندور قالسجر او عندور قالسجر او عندان المناسبة المعنوب المعن

جو مخص بستر کیتے ہوتے تین مرتبہ بیدوعا کرے مواستفراند آلخ اللہ توالد تعالی اس کے تمام کناہ معاف کردیں کے جائے وہ کناہ سندر کے جماک کے برابر ہوں 'یا عالج (ریکستان) کے ذرات کے برابر ہوں 'یا دو فتوں کے برابر ہوں 'یا دو فتوں کے برابر ہوں ۔

(٢)من قال ذلك غفر ت ذنوبه وان كان فالأمن الرحف (ابوداؤو مرتدى فيدمول التي ملى الشعليدوسلم - ماكم - ابن مسوق)

جو من يه الغاظ كے (جو مديث ٥ من كردے) اس كے كتاه معالى كرد ع جائي مح اكر چه كتے والا

میدان جگ ے فرار ہوا ہو۔

عائشة ممتى بين كه سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم في محصيد ارشاؤ قربايا: أكرتم كمي كناه كرم تكب

<sup>(</sup>۱) يه روايت عارى نے تاريخ من مى نقل كى به اكر اس من به الغاظ نين في "حين ياوى الى فراشه" اور "ثلاث مرات" -(۲) عارى وسلم اكر من عليه روايت من به الغاظ نين من "فان التوبة من الذنب النكم والاستغفار" بكه به الغاظ من " او توبى اليه فان العبداذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه " طرانى كالقاظ به من "فان العبداذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه " طرانى كالقاظ به من "فان العبداذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه " طرانى كالقاظ به من "فان العبداذا و من الله عليه الله عفر له" -

ہوجاؤ تواللہ ہے مغفرت جاولو'اور توبہ کرلو'اس کئے کہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفاری ہے۔ (۹) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں بہ فرمایا کرتے تھے۔

اللهُمَّاعُفِرُلِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَاسْرَافِي فِي آمُرِي وَمَا اَنْتَ أَعْلَمُ وَمِنِي اللهُمَّ اغْفِرُلِي جَدِي وَهَزْلِي وَخَطْلِي وَعَمَدِي وَكُلْ ذَلِكَ عِنْدِي اللهُمُّ اغْفِرْلِي مَا قَلَّمُتُ وَمَا اَخْرُتُ وَمَا اَسْرَرُتُ وَمَا اعْلَيْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ وَمِنْ اَللَّهُمُّ اللَّهُمُّ المُقَدِّمُ وَانْتَ عَلَيْ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّهُمُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللّ

اے اللہ! میری کو آئی میری ناوائی آپ معافے میں میری کو آئی اور جس چیز کو جھے نیا وہ جاتا ہے معاف فرماد ہیں اللہ اللہ میرے وہ تمام کناہ معاف کرد ہیں جو میں نے جیری میں کے جس یا خراق میں جان بوجہ کرکتے یا بعول کر میں سب تیرے پاس موجود جس اے اللہ! میرے وہ تمام کناہ معاف کرد ہیں ہے ہیں نے بہت کے جس نے بیا کہ کہ جس یا خلاج کرکے اور جن سے توجھے زیادہ واقف ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے اور قرم جیزیر قادر ہے۔

حضرت علی فراتے ہیں کہ جب سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ و شلم ہے کوئی مدیث شتا تو بھے مدیث ہے اس قدر نفع حاصل ہوتا جس قدر میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ جب کوئی سجائی جھے ہے مدیث بیان کرتے ہے 'قرمیں ان سے تنم کھانے ک لئے کتا' جب وہ تنم کھالیتے میں بھین کرلیا کرما تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر میدین نے جھے سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا:۔

(۴) مامن عبديننب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين ثيم يستغفر الله عفر الله له (۱ محاب من )

جوبده کناه کرے پرامچی طرح وضور کے دور کعت نماز اواکرے اور اللہ تعالی سے اپنے کناه کی مغفرت

عله الله تعالى الصمعاف كرديج بي

(۱) ان المومن اذا آذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه وان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فان زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الرأن الذي ذكره الله عزوجل في كتابه "كالآبل ران على قلويهم ما كانوايك سرون "- (تذي نال ابن على الم ابن حال مام الوبرية)

مومن جب کناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پردا ہوجا تاہے اب اگر وہ توبہ کرلے اور اپن حرکت سے باز آجائے تو اس اسکا دل صاف ہوجا تاہے اور آگر گزاہوں میں جٹلا رہے تو وہ داغ اتنا بدھ جا تا ہے کہ پورے دل پر چھا جا باہے 'اس کانام ران ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے" ہرگز (ایدا) نہیں ہے ' بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بدکا ذکہ بیٹھ کیا ہے۔

(١) ان الله لير فع العبد الدرجة في الجنة في قول يارب انى لى هذه في قول باستغفار ولدك لك (احمد الومرة)

الله تعالی جنت میں بندے کا درجہ بیعائیں گے۔ بندہ عرض کرے گائیا اللہ! میرایہ درجہ کس طرح پرمدہ کیا؟ اللہ اعمال فرمائیں کے! تیرے لئے تیرالوکا استغفار کرتا ہے (اسلے یہ درجہ برما)۔ عائشہ فراتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔

ーしまな

(٣) اذا اذنب العبد ننبا فقال اللهم اغفرلي فيقول الله عزوجل اذنب عبدى ذنبا فعلى اذا الله عزوجل اذنب عبدى ذنبا فعلى ان له ربايا حذب الذنب و يغفر الذنب عبدي اعمل ماشت فقد غفرت لكر عارى وملم الومرية)

جب بندہ کوئی مناہ کرتا ہے اور یہ کتا ہے۔ "اے اللہ! میری مغفرت قربا" آواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کے ان میرے بندہ کے گناہ کیا اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہ پر موافقہ کرتا ہے اور معاف کرتا ہے اے میرے بندے جو جاہے کرمیں نے بچھے بیش دیا ہے۔

(۵) مااصر من استغفر وان عادفي اليوم سبعين مرة (۱) (ايواؤد تذي-ايو بر) جو مخص استغفار كرتاب ده كناه پر امرار كرنے والا نهيں كملا با على وستر مرتبه اس كناه كا ارتكاب

(m) ان رجلا لم يعمل حيراقط نظر الى الشماء فقال ان لى ريا يارب فاغفرلي فقال الله عزوجل قلعقرت الك (r)

ایک ایے مخص نے جس نے بھی خرکا کام شیں کیا تھا ' آسان کی طرف دیکھ کر کہا میرا ایک رب ہے 'یا اللہ! میرے کناه معاف کر اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تھے بخش دیا۔

(ع) من اذنب فعلم الالم قد اطلع عليه عفر لله وان لم يستغفر ( الزن ف الدسا- اين

جس مخص نے گناہ کیا کرانے یہ علم ہوا کہ اللہ اسکے گناہ سے واقف ہے تو اس کی متعفرت کردی جاتی ہے جاہے اس نے متعفرت کی دعانہ کی ہو۔

(۱۸) يقول الله تعالى يا عبدى كلكم منتب الأمن عافيته قاستغفرونى اغفر لكم ومن علم انى دوقدرة على الأعفر له غفرت له ولا ابالى (تنك ابن اجه - ابوزه مسلم بلق انر)

الله تعالی فراتے ہیں: اے میرے جدد تم سب مناه کار ہو ، مرجس کو میں معات کردوں اسلے محص سے معفرت ہوا ہو ، معفرت ما اور جو محت سے بعض لیہ جان کے کہ میں اسکی مغفرت کردوں کا اور جو محت کیدوں کا اور کوئی پرداہ نہیں کندل گا۔

(٢) مَنْ قِالَ سُبُحَاثُكَ ظُلَّمْتُ نَفْسِنَي وَعَمِلْتُ سُوءَ افَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) قال الزرى الحدث فريب والناوليس بالقوى (۲) محص اس كى اصل بمين لى (۳) يسق في يروايت معرت على اس الدموات من القاع من يا القاع من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاالت القلم كا كلمات تقولهن لوكان عليك كعدد النمل الوكعند الذونوبا غفر ها الله لك وماك شوع من الااله الاانت من القاع بحن من الما الما المناسبة القاع بحن من الله الما المناسبة القاع بحن من المناسبة ا

جو فخص یہ کے ''سجانک ظلمت نفسی الخ" تو اس کے تمام گناہ معاف کردئے جائیں گے اگرچہ جیونٹیوں کے چلنے کی مجلنہ کے برابر ہوں (مراد کثرت ہے)۔

و٠٠) حسب ديل استغفار كو المثل ترين استغفار قرار ديا كيا ب

اللهم أنت ربى واناعبُدك خِلَقْتَنِي وَانَاعَبُدك خِلَقْتَنِي وَانَاعَلَى عَهْدِك وَ وَعْدِك مَا اسْتَطَعْتُ اعْدُونُونِكَ مِنْ شَرِمَا صَنَعُت ابُو وَانَاعَلَى مِهْدِك وَ وَعْدِك مَا اسْتَطَعْتُ اعْدُونُكَ مِنْ مَنْ مَا صَنَعُت ابْدُو وَانْكَ مِنْ مُنْدِيكَ عَلَى وَابْوَءُ عَلَى نَفْسِي بِلَنْبِي الْمُعْتَى مِنْ مَا صَنَعُت ابْدُونُ الْكَ مِنْ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ مَا فَلَمْتُ مِنْهُا وَمَا الْحَرْثُ فَاعْدُ لَا يَعْفِرُ اللّهُ مُنْ وَمِنْ مَا فَلَمْتُ مِنْهُا وَمَا الْحَرْثُ فَا فَا مُنْ مِنْ مَا فَلَمْتُ مِنْهُا وَمَا الْحَرْثُ فَا مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّ

اے اللہ اُلّہ اِللہ اُلّہ میرا رب ہے 'اور میں تیرا بندہ ہوں تونے تھے پیدا کیا ہے 'میں اپنی استطاعت کے بہ قدر تیرے حمد آور وغدسے پر قائم ہوں' میں جری بناہ جاہتا ہوں اپنے کام کی برائی ہے 'میں تیری نمت اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر آ ہوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ' مجھے اپنے قصور کا اعتراف ہے 'میرے اسکھے مجھے گناہ معاف فرا 'اسلے کہ قیرے علاوہ کوئی گناہ مغاف فہیں کرتا۔

استغفار کی نضیلت اور آثار: غالدابن معدان الله تعالی کابیه ارشاد نقل کرتے ہیں کہ" بندوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری قربت کی وجہ سے آلی میں مجت رکھتے ہیں الجے دل مجدول میں برے ہوئے ہیں اور وہ سحرے وقت مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں 'یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا والوں کو سراوینا چاہتا ہوں تو مجھے ساور آجاتے ہیں 'ادر میں ایکے طفیل گنامگارد نیا والوں کو معاف کردیتا ہوں ان پر عذاب نمیں کرنا"۔ قادہ فراتے ہیں کہ قرآن کریم نے تمارا مرض بھی بتلایا ہے اور اسکے علاج کی نشاندی مجی کی ہے ، تمهارا مرض کنادہے ، اور اسکاعلاج استغفار ہے ، حصرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس مخص پر جرت ہوتی ہے جو نوات کے بادجود بلاکت میں جالا ہوجا آہے اوگوں نے مرض کیاندہ نوات کیا ہے؟ فرمایا: استغفاريه بهى قرايا كرتے مع كم الله تعالى نے كئى اليم محص كواستغفار شيس سكملايا جس كى تقديم من عداب كو ديا كيا موا منيان كت بي كراستغفرالله كن كامطلب يرب كراب الله جهيمواف كرديجة - كمي عالم كا قول ب كريده كناه اور نعت كورميان معلق ہے ان دونوں کی اصلاح شکر اور استفقار کے بغیر ممکن نہیں وج ابن فیم کے اپنے طافدہ کو تعیمت کی کہ تم لوگ استغفر الله والوب اليه (من الله عفرت جابتا مول اوراس بارگاه من وبه كرنا مول)مت كماكره ميونكه يه جموت به بلكه يول كماكر اللم اغفی وتب می (اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجے توب کی توقیق عطا فرما)۔ فنیل کے بقول کناہ ترک کے بغیر استغفار کرنا جموٹوں کی توبہ کے مترادف ہے۔ رابعہ عدویہ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار مزید استغفار کامختاج ہے مطلب یہ ہے کہ ہم ول کی مخلت ے ساتھ استغفار کرتے ہیں ' یہ استغفار ہوا؟ یہ تو بوا کناوے اس کے لئے مزید استغفار کی مرورت ہے۔ ایک وانٹور نے فرمایا کہ ندامت سے پہلے استغفار کرنے والا بادائستہ طور پر خداوند قدوی ہے استزام کرویا ہے ایک امرانی کو سی نے ساکدوہ کعبہ کے پردوں سے ایٹاہوا یہ دعاکردہا ہے: "اے اللہ اکناہوں پر اصرار کے بادجود میرا استغفار کرنا جرم مقیم ہے اور تیرے عنود کرم ک وسعت سے واقف مونے کے باور ظاموش مانا می و کم تم جرم نس ب کھے میں گوئی ضورت نس ہے ، مرة اسك باوجود مجھے ائی مسلسل نعتوں سے نواز رہا ہے اور میں ایل بدینی کے یاف ان اسلط کے ماوجود کناہ کرے تیرے وشمنوں میں شامل مورہا ہوں' اے اللہ! تو وعدہ کرتا ہے تو بورا بھی کرتا ہے ؛ دراتا ہے تو معاف بھی کرتا ہے میرے کناہ عظیم کو این عنو

<sup>(</sup>۱) به استفار عاری نشدادی اول به دوایت کام کراس ی افاظ دارس و قد طلمت نفسی و مااعترفت بننبی "اور "فند سه ماقد مناخ سه و مااعترفت بننبی "اور

عظیم کی پناہ میں لے لے۔ یا ارحم الرحمین!" ابوعبداللہ وواق کیت کی اگر کس مض کے گناہ سمندر کے جماک اور بارش کے قطرات کے برابر ہوں اور وہ رب کریم کے حضور اخلاص کے ساتھ سے دیا گرے وافقا واللہ العزیز اس کے تمام گناہ معاف کردئے

اللهم الني استعفر كمن كل ونب تبث الدك منه أنه علت فيه واستغفر كمن كل عمل اردت به كل ما وعد تكر من الما وعد تكر من الما وعد تكر من الما وعد تكر من الما وعد تكر واستغفر كر و من كل وعمة المنت بها على فاستعنت و حمة كالم مناسبة على فاستعنت بها على مناسبة عفر كرا عالم المنت و الشهادة من كل دنب أتيت في مناز و عالم المنت و المنتها و المنتها

اے اللہ! میں تھے سے مغرب ہاہتا ہوں ہراس گناہ کی جس کے بیانے حضور قب کی ہواور پھراسکا
ارتکاب کیا ہو اس تھے سے مغرب ہاہتا ہوں ہراس گناہ کی جس کامیں ہے اپنے دل ہی دعدہ کرایا ہواور پھر اسکا
پر رانہ کیا ہو اور میں تھے سے مغرب ہاہتا ہوں ہرای ممل کی جس کے درید ہیں ہے جری خوشنودی کا ارادہ
کیا ہو 'پھراس میں سے دو سری جز کا اختلاط ہو کیا ہو 'پی تھے سے مغیرت ہاہتا ہوں ہراس تعت کی جس سے
تو جے تو او او ہو پھر میں نے رس ان میں نے مان کے اطالے میں کیا ہویا وات کے ایم میرے میں جم عام
شہود کے جائے والے ہراس گناہ کی جو میں نے مان کے اطالے میں کیا ہویا وات کے ایم میرے میں جم عام
میں کیا ہویا خلوت میں 'چمپ کرکیا ہویا علی الاعلان اے میں کیا ہویا وات کے ایم میرے میں جم عام
میں کیا ہویا خلوت میں 'چمپ کرکیا ہویا علی الاعلان اے میں گیا ہویا وات کے ایم میرے میں جم عام
میں کیا ہویا خلوت میں 'چمپ کرکیا ہویا علی الاعلان اے میگیم!

كما جاتا ہے كة استغفار حضرت آدم عليه السلام سے معقول ميد العلى الله عندت معرف معرف معوب

كرتے ہیں۔

تبراباب

صبحوشام سے متعلق ماتوردعا تیں

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دعا : پلى دعا مركايده عالم ملى الله عليه سلم مع معقل الله عليه وسلم كى دعت من بعد يرماكرت عف عبدالله ابن عماس فرات بين كه جمع عبرت والدجماس قد سركار دوعالم مسلى الله عليه وسلم كى فدمت مين بميما عن شام كه وقت فدمت اقدس من حاضر بوا كه السياس وقت بين غالبه حضرت ميون المسمى تشريف ركعة تقي وات من المدكر آب في نماز يرمى فجرى منتس اواكر في بعد كريد كريد الله الدعال المدينة المدينة المدينة المدينة الله على الله المدينة المدين

 اے اللہ! میں تھے سے تیری اس رحمت کی درخواست کرنا ہوں جس کے ذریعہ تو میرے دل کو ہدایت کرے میرا شیرازہ اکٹھا کرے میری پراکندہ حالی دور کرے میری مجت واپس لے آئے میرے میں کی اصلاح کرے میری فائب چیزوں کی مخاطعت کرے میرے حاضر کو بلندی حال کرے میرے عمل کا تزکیہ کرے میچے مرخ دو کرے میچے دشد و ہدایت حال کرے اور جمے ہر برائی سے محفوظ رکھ اے اللہ! مجھے المان صادق خال کر اور دور بین حال کر جس کے دور ہوں اور اس رحمت سے نواز جس کے دربید بین دنیا و افران صادق خال کر اور دور بین حال کر اور اس رحمت سے نواز جس کے دربید بین دنیا و افران صادق خال کی اور خاص کی درخواست کرتا ہوں اے اللہ! میں تھے کہ درخواست کرتا ہوں اے اللہ! میں تھے کہ درخواست کرتا ہوں اے اللہ! میں تھے کہ درخواست کرتا ہوں اے اللہ! میں تھے حدور اپنی حاجت پیش کرتا ہوں اگرچہ میری دائے کہ خور ہے میری تھے کہ درخواست کرتا ہوں اس لئے اے امور سے فیصل کرتے والے اور دوں کو شفاویے دائے! میں تھے میں تھی ہوں گر کہ درخواست کرتا ہوں گر کہ دور اس کے معال کرتے والے اور دوں کو شفاویے دائے! میں تھے میں تھی ہوں گر کہ دور اس کرتا ہوں گر کہ دور اپنی خواس سے دور در کی اے اور اپنی احرے میری دائے قام رہی میری دائے قام رہی میری دائے قام رہی میری دائے تا میں میری دائے تا میں میری دائے تا میں میری دائے تا میں میری دائے تا میری دائے تا میں میری دائے تا میری دائے تا میں میری دائے تا میری دائے تا میں میری دائے تا میں میری دائے تا میں میری دائے تا میری دائے

<sup>(</sup>۱) تدى فيد دوايت الله كى ب اود ايت فريب كما ب دوايت يمط معرت ميون كراين عماس كى ما هرى كوالد كادكر تدى مي نيس ب كديد تعييل مزف د طرانى في دوايت كى ب

كا اظهاركر يا مون اور تحد اس كى ورخواست كرنامون يارب العالمين أو المحد مطاكر - اے الله إمين ان لوگوں میں سے جو ہدایت کا راستہ و کھانے والے ہوں بدایت پاپ ہون کتے خود مجراہ ہوں اور نہ دو سروں کو عمراه كرين عرب وشنول سے جكا - كرنے والے بول اور عرف وستون سے اللك كرتے والے بول اور میں ایباناکہ ہم جری محبت میں ان لوگوں سے محبت کریں جو جری اطاعت کریں اور ان لوگوں ہے عذاوت كريس جو تيري خالفت كريس اے الله إليه ميري دعا ہے اور تخول كرنا تيرا كام بے اور يه ميري كوشش اور بمروسہ مجھ پرہے ، ہم اللہ کے بین اور اللہ ی کی طرف اوسطے وابلے بین محتاوے وار رہے کی طاقت اور عبادت كرنے كى قوت مرف اللہ تعالى سے جو برترواعلى ب معبوط رسى (قرآن) اور أمرر شيد (دين) كا مالک ہے میں تھوے وحمد کے دن دونے سے حاطت کی درخواست کر تا ہوں اور بین کی کے دن (قیامت کے روز) جنت کا سوال کرتا ہوں مقرب شاہدوں مرکون ، جود کرنے والوں اور وعدے ہورے کرنے والوں کے ساتھ ' ب شک تو رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے ، توجو جاہتا ہے وہ کر آ ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو اینالباس بنایا اور اس کا علم کیا 'یاک ہے وہ ذات جس فے بزرگی کولباس بنایا اور اس سے بزرگ ہوا'یاک ہے وہ ذات کہ اس کے علاوہ کسی کے لئے تشیع جائز نہیں ہے، پاک ہے وہ وات جوماجب فنل اور صاحب نعت بي ك به وه ذات جس كاعلم بريخ كا والله الله به الدالله! مير لك مرے ول میں مری قرمی مرے خون میں مری بروں بروں میں میرے ماسے میرے میں جانب میری بائیں جانب میرے اور اور میرے یع تور پیدا فرا۔ اے اللہ ا محصے تورین نواد کر محصے تور عطاكر اور ميرے لئے نور بيداكر۔

حضرت عائشه رضى الله عنها كي دعا : حضرت عائقه رمنى الله تعالى عنها كتى بين كه جناب رسول اكرم ملى الله عليه وسلم في محد ارشاد فرمايا كه ثم يه كلمات يرم اكرد جو جامع بين اور تمام منور وي كومجية بين المدر

الله الني السَّالِكَ مِن الْحَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلَمْ الْمُاعِلَمْ وَاعْلَمْ وَعَمَلِ وَعَمَلِ وَاعْدُو وَعَمَلٍ وَاعْدُو وَعَمَلٍ وَاعْدُو وَعَمَلِ وَاعْدُو وَعَمَلِ وَاعْدُو وَعَمَلِ وَاعْدُو وَعَمَلِ وَاعْدُو وَعَمَلِ وَاعْدُو وَعَمَلِ وَاعْدُو وَاعْدُوا وَاعْدُو وَاعْدُو وَاعْدُو وَاعْدُو وَاعْدُوا وَعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُوا وَاعْدُو

اے اللہ إیس جھے عال واستقبال میں خرکل کی درخواست کرتا ہوں خواہ وہ جھے معلوم ہویا نہ ہم ہوا ہو اور مال داستقبال میں ہر طرح کے شرسے تیری ہناہ جاہتا ہوں ، چاہے جھے اس کاعلم ہویا نہ جھے ہواس قول و کی درخواست اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کردے ، دون خ سے اور ہراس قول و عمل سے جو دوزخ سے قریب کرے تیری بناہ جاہتا ہوں اور تھے سے اس خیر کی درخواست کرتا ہوں جس کی تیرے بندے اور رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے بناہ جاہی تھی اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے بارے میں جس امر کا فیصلہ کیا ہے اس کا انجام کی کرنا۔ اے ارتم الرا عمین۔

حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كى دعا : سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا : "اے فاطمة! بيرى

احياءالعلوم جلداول

وميت سنف يترك لئے كيا چزمانغ ب ميں كتبے يد دعاكرنے كي وميت كر ناموں" :

يَاحَيُّ يَاقَيْوُمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ لَا تُكِلَنِي إِلَى نَفْسِى طُرُفَةَ عَيُنِ وَاصْلِحَ لِيَحْشَانِي كُلَهُ (نَالَى فَالِيوم واللياء ما مرال )

اے زندہ! اے کارساز عالم! تیری رحت سے فراد جابتا ہوں بھے پل جیکنے برابروقت کے لئے بھی مرے نفس کے میرد مت کر اور میرے تمام احوال درست فرمادے۔

حضرت ابو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كى دعا : رسول أكرم صلى الله عليه وسلم في حضرت ابو برالعديق كويه دعا

هُمَّ إِنِّي أَسُالُكَ بِمُحَمَّدِ لِبَيْكَ وَالْبِرَاهِيُمَ خَلِيْلِكُ وَمُوسِىٰ نَحِيْكُ وَعِيْسَى لِمَتِكَ وَرُوْجِكَ وَيِكَالِامِ مُوْسَنَىٰ وَإِنْجِيلَ عِيسِلَى وَرَبُوُر كَاوُدُ وَ فَرُقَانِ مُحَتَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَعَلَيْهِمُ أَخَمُّعِينٌ وَبِكُلِّ وَحَي أَوْ حَيْنَهُ أَوْ قَضَاء يُنتَهُ أَوْسَ أَثِلَ أَعْطَيْتُهُ ۚ أَوْغَنِي أَفْقُرُهُ أَنْفَقِيْر أَغْنِيْنَتُهُ ۖ أَوْضَأَلُ هَدَنْتُهُ وَأَسْأَلُكُ بِإِسْمِكَ أَلِنِي أَثْرُ لُنَهُ عَلِي مُوسَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ وَآسُالُكَ بِأَسْمِكَ أَلْنِي نِّنَتُ بِمِ أَزْزَاقَ الْعِبَادِ وَأَسَّالُكُ كَابِآسْنِكُ الَّذِي وَضَعَتَهُ عَلِي الْأَرْضِ فَاسْتَ وَأَسْأَلُكُ بِإِسْمِكَ ٱلَّذِي وَضَعُتَّهُ عَلَى البِسَّمُواتِ فَاسْتَقِلَّتْ وَأَسْأَلُكَ بِالسِّم ٱلنِيُ وَضَغَعَهُ عَلَى الْحِبَالِ فَإِرْسَتْ وَآسُالُكَ بِاللَّهِ كَالَّذِي إِسْتَقَالَ بِهِ عَرُشَك وَأَسُأَلُكُ بِإِسْمِكُ الظُّهْرِ الطَّآهِرِ الْأَحَدِ الصِّيمَدِ الْوَتْرِ الْمَنْزَلِ فِي كُنَّا بِكَ مِنْ النُنُكَ مِنَ الْفُوْزِ الْمُبِينِ وَاسْأَلُكَ بِإِسْوِكَ الَّذِي وَضَغْتُهُ عَلْمَ النَّهَارِ فَأَسْتَنَارَ ۖ وَعُلَى اللَّيْلِ فَأَظُلُمَ وَرِيعَظِمَنِكَ وَكُبْرِياً وَكُونِنُورَ وَجُهِكُ الْكُرِيمُ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرُ أَنَّ وَالْقِلْمَ بِهِ وَتَخَلَّطُهُ بِلَيْخِينَ وَ يَعِي وَسِمْعِي وَيَصَرِي وَسَمْ الْمِ حَسَدِيُ بِحَوْلِكُ وَقُوِّ رَكُ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ وَاللَّا بِكَيْ الرَّحَمُ الرَّاحِمِينَ (١) اے اللہ! من تھے ہوال كرا موں تيرے تى محرصلى الله عليه وسلم تيرے دوست حفرات ابراہم تيرب الدار حفرت موى عرب كلم اور ووج معرت ميلى عليه السلام ك واسطى اور موراعليه السلام كے كلام ميسى عليه السلام كى انجيل واؤد عليه السلام كى زور اور حضرت محرصلى الله عليه وسلم ك قرآن پاک کے طفیل ' ہراس دی کے واسطے ہے جو تونے اپنے انہاء پر جمیعی ہو' ہراس تھم کے واسطے ہے جس کا تونے فیملہ کیا ہوا یا ہراس سائل کے واسطے سے جس کو تونے عطاکیا ہوایا اس مالدار کے واسطے جس کو تونے فقیر کیا ہو کیا اس فقیرے واسلے جس کو تونے مالدار کیا ہو کیا اس مراہ کے واسلے ہے جس کو تونے ہدایت کی راہ و کھلائی ہو اے اللہ ایس تھے سے سوال کرما ہول تیرے اس نام کے دسلے جس کے ذریعہ بندوں کورزق ملتے ہیں اس نام کے وسلے سے سوال کر تا ہوں جس کو تونے زمین پر رکھا تو وہ محمر کئی اس نام کے ذریعہ سوال

<sup>(</sup>۱) ید روایت ایو الشیخ این حبان نے "کتاب الواب" میں میدالمالک بن بارون بن میرو من ابید سے نقل کی ہے اس وعا کا تعلق حفظ قرآن سے ہے۔ راوی کتے میں کہ حضرت ابو بکڑنے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی غدمت میں عرض کیا "میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں " کر بحول جاتا ہوں " آپ نے بدعا تلقین فرائی۔ ید روایت منقطع ہے مجد الملک اور بارون کو نعیت قرار دیا گیا ہے۔

کرنا ہوں جس کو تونے آسانوں پر رکھا تو وہ اور پھی ہوگا ایس ایسے ورائی خوال کرنا ہوں جس کو تونے بہا ڈوں پر رکھا تو وہ جم کے 'اس نام کے وسیلیت جس معلق ہوا ہوئی ہائم ہے 'جرے اس نام کے وسیلیت سوال کرنا ہوں جو پاک ہے تیزی گناب میں واضح طور پر نازل ہوا ہے 'میں تھے ہے اس نام کے ذریعہ سوال کرنا ہوں جس کو تونے دن پر کھا تو وہ دوش ہوگیا' رات پر رکھا تو وہ ناریک ہوگی 'میں تھے ہے سوال کرنا ہوں جبری معلق اور تیزی کم بریائی کے واسطے ہے 'تیرے وجہ کرم کے نور کے وسیلے ہے کہ جمعے تر آن پاک کا علم مطاکر' اور اس کو میرے گوشت میرے افون میرے کان میری آتکہ میں طاحت و قوید ہے 'اس لئے کہ گناہ میری آتکہ میں طاحت اور عبادت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کس سے نہیں ہے اے اور عمار اور مین

حضرت برية الاسلمي كي دعا : روايت بى مركار دو عالم مثلى الله عليه وسلم يرية الاسلمي بي فرايا وكيا من تهين وه كلمات نه تلاؤجو الله تعالى مرف ان لوكون كو محملا آج جن كي بعرى المي منظور بو عبدو لوك يه كلمات بي والم مي بعولة نبي بين "برده في مرض كيا : كيون نبين! أرسول الله يحد فرور بتلاية فراياية المات كماكو يد بعولة نبي المنظم إلى المنطق في وأحد الله المنظم إلى المنطق في وأحد المنظم المنطق والمنطق والمنطق في والمنطق في والمنطق والمنطق في والمنطق والمنطق في والم

اے اللہ! میں کزور ہوں' اپنی رضامیں میری کزوری کو قوت عطاکر' مجھ کو خیر کی طرف بلا' اور اسلام کو میری رضا کی انتها قرار دے' اے اللہ! میں کمزور ہوں جھے طاقت مطاکر' میں ذلیل ہوں چھے عزت دیے۔ میک دست ہوں جھے الدار ہنا۔

حضرت قبسیصداین المخارق کی دعا تبیعت این المخارق کے سرکار دوعام ملی الله دسلم ہے موسی کیا "یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایم براہ بلے بہت ہے بیک کام کرلیا کر اتفا الب ضعف کی وجہ ہے میں کویا اس لئے بھے کہ نفع بخش کلمات تعلیم فراو بیخے آن مخترت صلی الله علیہ وسلم فے فرایا "فجری ممازے بعد یہ شیخ از ایک و ایم کام محمد میں معلیہ واجب محمد الله و محمد بالله المعلق الله و محمد بالله المعلق الله و محمد بالله و محمد بالله و محمد بالله و محمد بالله المعلق المعلق المعلق المعلق الله و محمد بالله و محمد ب

اے اللہ او جھے اپی ہدایت عطاکر ، مجھ پر اپنا فعل فرما ، محصد بی رحمت سے نواز اور جھ پر اپنی بر مقل نازل کر۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص ان دعاؤں کی پابندی کرے گا' تیامت کے روزاس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گئے جائے ہوائے گا۔ (ابن النی فی الیوم ولایلۃ۔ ابن عباس واحمد مختمراً۔ تیبعہ ") تیبعہ")

 کوئی فخص آیا 'اور اس نے یہ اطلاع دی کہ جب آگ ابوالدرداء کے مکان کے پاس پنجی تو خود بخود بھے کئی 'قربایا ''جھے معلوم تھا ایبا ہی ہوگا۔ لوگوں نے کہا ''آگ گلنے کی اطلاع پر آپ کا خاموش رہنا بھی جرت انگیز تھا' اور یہ بات بھی جرت انگیز ہے' فربایا ''جی نے رسول اکرم مبلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ جو محض رات دن میں کی وقت بھی یہ دعا کرے گااہے کوئی چڑ نقصان نہیں پنچائے گی' میں نے آج یہ وعالی تھی ہے۔

اے اللہ او بیرا رہ ہے ' جیرے علاوہ کوئی معیود نہیں ہے ' بیں نے تھے پر بھروسہ کیا ہے ' و مرش عظیم کا الک ہے جمان ہے ۔ بی سے جھے کی طاقت ' اور حیادت کرنے کی قوت ' اللہ برتر و عظیم ہی ہے ' جو اللہ نے چاہا وہ بوا' جو نہیں جوا' جو نہیں جانا ہوئی کہ اللہ جرچز پر قادر ہے ' اور یہ کہ اللہ نے برچز کا اپنے علم کے ذراید اصاطہ کرایا ہے ' اور اس نے برچز کو شاد کردگھا ہے ' اے اللہ ایس ایٹ نفس کے شرے اور ہرچلے والی چزکے شرے تیری بناہ چاہتا ہوں' میرا نفس اور ہرؤی نفس جیرے قابو میں ہے ' بے شک میرا رب سید حی

حضرت عيسى عليد السلام كى دعا : آب يدوعا كياكرة عند الله عَلَيْ اللهُ عَرِينَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

حضرت ابراجيم خليل الله كى دعا : آپ مج كه وقت يه دعاكيا كرتے ہے۔ ٱللَّهُ وَعَلَاحُلُقُ جَدِيْدُنَا فَعَلَّمَ لِمَا يَكِتَ وَالْحِوْدُ فِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ سَيْئَةٍ فَا غَفِهُ هَالِيْ فَإِذَكَ عَفُودُ وَرَجْعُ وَدُودَكِرِيمٌ -

ا کے اللہ أیه صبح ایک نی محلوق ہے میرے لئے ای اطاعت ہے اس کی ابتداء فرا اور اپی مغفرت و رضا مندی پر اے ختم کر ا اس صبح کو مجھے ایسی نیکی عطا کرجو تجھے قبول ہو اس نیکی کو میرے لئے پاکیزہ اور زیادہ اجرو ثواب کا باعث بنا اگر میں اس مبح کو کوئی محناہ کروں تو مجھے معاف فرما کیا شہر تو معاف کرنے والا اور محم کرنے والا اموبت رکھنے اور کرم والا ہے۔

حضرت خضر عليه السلام كى دعا : روايت بى كه جب برسال ج كه زماني معزت معزمله السلام اور حعزت الياس عليه السلام كا طاقت موتى تواس كا نعم صب ديل كلمات يرمو ما :- بنسم الله ماشاء الله كاقوة الآب الله ماشاء الله كُلَّ نِعُمَة مِنَ اللّه عَاشَاء الله الخيرُ كُلُهُ بِيَدِ اللّهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا يَضِرِ فُ السُّورُ وَالْإِلَيْكُ مِنْ اللّهِ مَا شَاءَ اللهُ لَا يَضِرِ فُ السُّورُ وَالْإِلَيْكُ مِنْ مَا اللّهُ اللّهُ وَالْإِلَيْكُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

الك الله الله كرما مول الله ك نام سے 'جو چاہ الله 'الله ك علادہ كوئى قوت كى كى دى موئى نہيں ہے ' مر نعت الله كى طرف سے ہے 'جو چاہ الله ' خركا سرچشمہ صرف الله كى ذات ہے 'جو چاہ الله ' برائى كو ختم كرنے والا الله كے سواكوئى نہيں ہے۔

جو مخص من كونت تين مرتبه يه كلمات راه كاده جلند اور دوب سي محفوظ رب كا-

حضرت معروف کرخی کی وعا : جمد بن حمال کتے ہیں کہ جمہ مزن کرفی نے فرایا : «کیا بی تمہیں وس کلمات نہ سکملادوں ان بی سے پانچ دنیا کے لئے ہیں اور پانچ کا تعلق آخرت ہے ہے ، جو فض به کلمات پڑھ کرہاری تعالی کے حضور دعا کرے گا قبلیت سے سرفراز کیا جائے گا " بیں نے عرض کیا "دعفرت! جمھے یہ کلمات ککھ کردے دیجئے فرایا " نہیں! بی ود چار مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہوں تم یاد کرلو ' برابن خیس نے بھی یہ کلمات اس طرح سکملائے تھے :۔

میرے دین کے لئے مجھے اللہ کانی ہے میری دنیا کے لئے مجھے اللہ کانی ہے اللہ کریم بھے اس پیز کے لئے کانی ہے جو کانی ہے جو کانی ہے میں جانی ہے جو کانی ہے جو کانی ہے جو کانی ہے جو میرے فلاف بناوت کرے اللہ میرے لئے اس فخص کے سلط میں کانی ہے جو میرے فلاف بناوت کرے اللہ میرے لئے اس فخص کے سلط میں کانی ہے جو جھے تکلیف پنچانے کی تدہیر کرے اللہ رحیم میرے لئے موت کے وقت کانی ہے میران اللہ میرے لئے قبر کے سوال کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے میزان اعمال کے وقت کانی ہے اللہ کریم میرے لئے میزان اعمال کے وقت کانی ہے اللہ میرے لئے کانی ہے اللہ کے سواکوئی معبود ہیں ہے میں نے اس پر بحروسہ کیا وہ عرش فظیم کا رب ہے۔

ابوالدردا في كتي بين كه مردوز سات باري كلمات برصف والأفض آخرت كم مرسط من الله تعالى كىددونفرت كالمستق موكان باب وواين قول وعمل من سيا بوايا جمونا بواود كلمات يه بين : فَإِنْ تَوَلَّوُا فَقُلُ حَسْبِي اللهُ لا إِللهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ وَوَا يَعْ مُواللهُ لا إِللهُ إِلاَّ اللهُ لا إِللهُ اللهُ الل

عتب غلام كى دعا . عتب كى وفات كے بعد لوكوں نے خواب ميں ديكھاكہ وہ ان كلمات كى وجہ سے جنت ميں واطل ہوئے

يس :-الله عَنِهُ يَاهَادِى الْمُصَلِّيْنَ وَيَارَاحِمَ الْمُنْنِيِينَ وَيَامُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ الْرُحَمَ عَبْدَى ذُا لَحُطِرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسُلِمِيْنَ كُلُهُمُ الْجُمَعِيْنَ وَالْجَعَلْنَامَ عَ الْرَحْيَاءِ الْمَرْزُوقِيْنَ النَّيْنَ أَنْعُمُتُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالْضِيِّيْقِيْنَ وَالشَّهَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ آمِيْنَ يَارَبُ الْعَالَمِيْنَ.

حضرت آوم عليه السلام كى دعا : حضرت عائشة فراتى بي كه جب الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كى توبه قبول كري أس وقت خاند كعبر كى عمارت يه نبيل على جو آج ب الله الكاراده كما قائم الله على مراج منظم واكه ووسات مرتبه خاند كعبر كاطواف كري اس وقت خاند كعبر كى عمارت بيد نبيل على جو آج ب الكه ايك مرج ثيلا تعام لوگ اسى كرد طواف كما كرت تعدم محضرت آدم عليه السلام في طواف كما و د كعت نماز اداك اس كم

اللهم أنت تَعْلَمُ سِرَى وَعَلاَ نِيَتِنَى فَاقْبُلَ مَعْلِرَتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِنَى فَاعْطِنِي اللهم أنت تَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي فَاعْفِرْلَى فَنُوبِي اللهم التي أَسْالُكُ إِيمَانًا يُبَاشِرُ مَنْوَلِي فَنُوبِي اللهم التي أَسْالُكُ إِيمَانًا يُبَاشِرُ فَلَيْ فَالْمِنْ اللهم الله مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا قَلْمُ أَنْهُ لَنْ يَصِيبُنِي إِلاَّ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا قَلْمُ اللّهُ مَاكْتَبْتُهُ عَلَى وَالرِضَا بِمَا

یہ وعا پارگاہ ایدی میں قبول ہوئی اللہ تعالی نے حضرت اوم علیہ السلام کوبذریفہ وی مطلع فرمایا کہ میں نے حتمیس مخاف کردیا ، تمہارے بعد اگر تمہاری اولاد میں کئی نے یہ وعاکی قرمین اسے قبولیت سے نوازوں گا اس کے تمام گناہ معاف کردوں گا اس کے تمام رقع و غم دور کردوں گا اسے فقرو فاقد سے نجات دوں گا اور ہر تا جرسے زیادہ اس کی تجارت تقع بخش بناؤں گا محکرانے کے باوجود دنیا اس کے قدموں میں بوگی اور وہ ہر طرح کی نعموں سے فائدہ حاصل کرے گا۔

حضرت على كرم الله وجهه كي دعا : حضرت على كرم الله وجهه كنته بين كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نه ارشاد فرمايا

كَ اللّهُ قَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ الللللللّ

بلاشيه مين الله بول سارے جمال كا رب بول 'ب فك من الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ہے في ميد نميں ہو نميں ہے في معبود نميں ہے في معبود نميں ہے من نده بول كار ساز عالم بول 'بلاشيه ميں الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں نه جھ سے كوئي پيدا ہوا اور نہ ميں كى سے پيدا ہوا 'بلاشيه ميں ہي الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ميں معاف كرنے والا اور بخش كرنے والا بول 'بلاشيه ميں ہي الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ہي معاف كرنے والا بول 'اور برج ميري مي طرف ميں ہي الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ہي جون 'ميرے والا بول 'ورج ميري مي طرف الله بول 'ميرے سواكوئي معبود نميں ہي ہول 'مير جزي كا پيدا كرنے والا بول 'خير و شركا غالق بول 'ورج ميري الله بول 'ميرے الله بول 'ايا كه نه كوئي ہوں 'ميرے اور نه كوئي ہوں 'ميرے والا بول 'ايا كه نه كوئي ہوں 'ميرے والا بول 'ايا كه نه كوئي ہوں 'ميرے والا بول 'مي

اس دعامیں ہر کلمہ سے پہلے انی انا اللہ لا الد الا انا ہے ابتداء کے چند کلمات میں ہم نے یہ عبارت ککو دی ہے 'جو مخص دعا کے وقت یہ الفاظ کے اسے انی اللہ لا الد الا انا کی جگہ انک انت اللہ لا الد الا انت کمنا چاہیے 'ان اسائے حدنہ کے ذریعہ دعا مانکنے والے خاصین اور ساجدین کے زمرہ میں شامل ہوں گے 'قیامت کے روز انہیں آنخضرت مثلی اللہ علیہ وسلم 'حضرات ابراہیم' معزرت موں 'مضرت میں گاور دیگر انہیاء کرام علیم السلاۃ والسلام المعین کے بیوس میں جگہ دی جائے گی۔

ابو المعتمر سلیمان الیتی کی دعا : روایت ہے کہ بونس ابن عبید نے روم میں شبید ہونے والے ایک مخص کوخواب میں دیکھا بونس نے ان بزرگ شبید سے دریافت کیا : مرنے کے بعد تمهارا کونسا عمل نیادہ افضل قرار دیا ممیا؟ قربایا "ابو المعتمر کی تسیمات اللہ تعالی کونیادہ محبوب ہیں۔ وہ تسیمات بید ہیں۔

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا الْهَ الْاللهُ وَاللهُ الْهُ وَلاَحُولُ وَلاَ قُولُ وَلاَ وَلَا وَلَا وَاللهُ عَدَمَا حَلَقَ وَعَدَمَا اللهِ عَلَمَا مُو حَلَقَ وَعَدَمَا اللهِ عَلَمَا وَعَدَمَا اللهِ وَعَدَمَا مُو حَلَقَ وَعَدَمَا اللهِ وَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَدَمَا وَعَلَمَ وَعَدَمَا وَعَلَمَ وَعَدَمَا وَعَلَمَ وَعَدَمَا وَعَلَمَ وَعَدَمَا وَعَلَمَ وَعَدَمَا وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمَ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعِلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَا عَلَمُ وَاللّهُ وَعَلَمُ وَاللّهُ وَعِلْمُ وَاللّهُ وَعِلْمُ وَاللّهُ وَعِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُوالِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللّهُ وَاللّ وعَلَمُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ ا

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں' اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے' اللہ سب سے بوا ہے 'تان ہیں ہوں' اور اطاعت کی قوت اللہ تی کی عطا کردہ ہے' ان چیزوں کی قداد کے مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے وزن کے برابر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بقدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اور ان چیزوں کے بقدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے' اس کے آس کے آس اور اور اس کے برابر اور اس کے برابر اور اس سے کئی گنا زیادہ' اس کے کھوتی کی تعداد کے مطابق'

اس کے عرش 'اس کی مشائے رجت 'اس کے کلمات کی سیابی کے وفان کے مطابق اس کی مشائے رضا کے مطابق میں مشائے رضا کے مطابق بیس کے دوالے نمانے کے ہرسال 'ہرمینے ہرجمعہ 'ہردن' ہر اے یاد کیا' اور ان نوگوں کی تعداد کے مطابق بو آنے والے نمانے کے ہرسال 'ہرمینے ہرجمعہ 'ہردن' ہر رات 'ہر گھڑی ہرسانس کے وقت بھیشہ بھٹ دہتی دنیا تک 'رہتی آخرت تک 'بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ نہ اس کی ابتداء ہو' اور نہ اس کی انتما ہویاد کریں گے۔

حصرت ایرانیم این او بم کی وعل : ایراهیم این او بم کے خاوم ایراهیم این بشارت موایت کرتے ہیں کہ این او بم ہر جعد ی بیج اور شام کو بید وعار مواکر تے تھے :۔

مَرْحَبًا بِيوْمِ الْمَرْيِدِ وَالصَّبْحِ الْجَدِيْدِ وَالْكِاتِبِ وَالشَّهِيْدِ يُوْمُتَا هَذَا يُوْمُ عِيْدِ أَكُمْبُ لَنَامَانَقُولُ مِسْمِ اللّهِ الْحَمِنِ الْمَحِيْدِ الَّهِ فِيْعِ الْوَدُودِ الْفَعَالِ فِي خَلْقِهِ مَا يُرِيْدُ اَصَبَحْتُ بِاللّهِ مُؤْمِنًا وَلِقَالِهِ مُصَلِقًا وَيَحْجَدِهِ مُعْتَرِفًا وَيُعِ الْوَدُودِ الْفَعَالُ فِي خَلْقِهِ مَا يُرِيْدُ الْمَبْحَتُ اللّهِ وَاللّهِ وَيَاللّهِ وَيَاللّهِ وَيَاللّهِ وَيَاللّهِ وَيَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَالِكَةُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ وَحَمْلًا وَالْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِمُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال حَقْ وَالسَّهَاعَة حَقْ وَمُنْكِرُ إِوْنْكِيرُ احْقِ وَوَعَدُكُ حَقَى ولِقَالْكُ حَقْ وَالسَّاعَة أَتِية لا ريب فِيهَا وَأَنَّ اللَّهُ يَبُعُتُ مِنْ فِي الْقَبُورِ عَلَى ذَلِّكَ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُونُ وَعَلَيْهِ الْعُتُمُونُ شَاءَاللَّهُ تَعَالًا ٱلْلَّهُمَّ اَنْتَ رَبِي لَا اِلهَ الْآانَتُ حَلَقَتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعُدِكَ مَااسْتَطَعْتُ اعُوْذُبِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ مَاصِنِعْتُ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شِرِ اللَّهُمَّ اِنِي قَدْ ظَلَمْتُ نِفُسِي فَاغِفِرْ لِي ذُعُوبِي فَأَنْهُ لا ؠۼڣۯ ٱلكَّنُونِ الْأَانَتُ وَاهْلِينَى لَآجُسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنْثَلا يَهُدِي لَاجْسَنِهَ الْاَأْتَ وَاصْرَ سِيْمَا فَإِنَّهُ لَا يَصِرُ فِ سَيْهَا إِلاَ أَنْتَ لِبَيْنَكَ وَسَعُدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلِهُ بِيَبِيكِ ٱلْإِنْ اَسُنَّعْفِرُكُ وَأَتُونُ إِلَيْكُ أَمَّنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَرْسَلْتُ مِنْ رَّسُولٍ وَ آمَّنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أَنْزَلْتَ مِنْ كَتَابُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى أَلَهُ وَسَلَّمُ تَسُلِيمًا كَثِيرً أَخَاتِم كَلَامِي وَمِفْتَاحُهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُمِّي يَارِبُ الْعَالَمِينُ اللَّهُ الْوَرْثَمَّا حوض مُحَمَّدِ وَاسْقِنَا لِكَاسِهِ مَشْرَبًا رُوكًا سَائِفًا هَنِينًا لا نَظِمَا بَعْلَمُ الْلَاوَا خَشُرُ يَافِي رُمُر رَوِعَ مُرَاكَ وَلاَ مِيْنُ لِلْعَهْدِ وَلَا مُرْ تَأْلِينَ وَلَا مُفْتَانِينَ وَمَغْضُوبٍ عِلْمِنْنَا وَلِالْصَالِيْنَ اللَّهُمَّ أَعْصِمْنَى مِنْ فِتَنَ الكُنْيَا وَوَفِقْنِي لِمَأْنُحِبُ وَتَرْضَى وَأَصْلِحُ لَيْ شَانِي كُلَّهُ وَتَبِنَيْنِ بِالْقُولِ لِقَابِتِ فِي الْحَيْلُوةِ النُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَلَا تُصِلِّنِي وَإِن كُنْتَ طَالِمُهُ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ سُبُحُ الْكُنْ يَاعَلَى 'يَاعَظَيْمُ يَا بَارِئُ يَارِحِيْمُ يَا عَزِيْرُ كَاجَبَّارُ سَبِّحَانَ مِنْ سَبِّحَتُ لَهُ السِّمُوَاتُ بِأَكْنَا فِهَا وَسُبْحَانَ مِنْ سَبِّحَتُ لَهُ السِّمُواتُ بِأَكْنَا فِهَا وَسُبْحَانَ مَ الشَّحِرُ بِأَصُولِهَا وَثِمَارِهَا وَسَبْحَانِ مِن سَبِّحَتْ لَهُ السَّلْوَاتُ السَّبْمُ وَالْأَرْضُونَ السَّب فِيْهِنَّ وَمَّنْ عَلَيْهِنَّ سُبُحُانَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ كُلُّ شَعْى مِنْ مَخْلُوقًا تِهِ يَبَارَكُتْ وَتَعَالَيْتَ سُبْحِ يَاحَى إِيَافِيَوْمُ إِيَاعَلَيْمُ يَاحَلَيْمُ اسْبَحَانَكُ لَا الْمَالِآ أَنْتُوخُدُكُ لَاشْرِيْكَ لَكُ وَأَنْتَ حَنَّى لَا يُمُونُ عِيدِكَ الْحَيْرُ وَأَنْتَ عَلِنَّى كُلْ مُعْنَى فَلِيلِا

تواب کی زیادتی کے اس دن کو می نوکو 'نامی اعمال کھنے وال الدر وال دیا والے کو بیں خوش آمید کتا ہوں۔ ہمارا یہ دن عيد كادن ہے جو كھ بم عرض كرد بين لكو ليج 'شروع كر ما موں الله كے مام سے جو بدالا أن تعريف بررك 'باند مرتبه محنت كرف والا الى علوق ميس حسب خوابش تصرف كرف والاع عن من في اين حالت من من كي كه من الله يرايمان ركمتا مول اس سے منے کی تقدیق کرتا ہوں اس کے جست کا معرف ہوں ایٹ گناہوں کی مغفرت جاہتا ہوں اللہ تعالی کی ربوبیت کے سامنے سر گون ہوں۔ اور اس بات کا اتکار کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود ہے اللہ کا عماج ہوں اسی پر بحروسہ کرتے والا ہوں اس كى طرف رجوع كرف والا بول ميں الله كو اس كے طا محك كو اس كے انہا واور رسولوں كو اس كا عرض الفائدوالے فرشتوں كو اور ان اوگوں کو جنہیں اس نے پیدا کیا یا جنہیں وہ پیدا کرنے والا ہے اس حقیقت پر کواہ بنا تا ہوں کہ وہ اللہ ہاسے سواکوئی معبود نسي ب وو تعاب اس كاكوتي شريك نبين ب اوريد كه محدرسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاس كي بدع اور رسول ہیں اور یہ کہ جنت 'دونٹ وض کوٹر 'شفاعت 'مکر نکیر ت ہیں عمراوعدہ حق ہے تیری طاقات حق ہے اور یہ کہ قیامت الے والی ہے اس میں کوئی فلک نہیں ہے اور یہ کر اللہ فعالی قبول سے مردوں کو افعائے گامیں اس کو ای پر زندہ ہوں اس پر موں گا اورانشاء الله اي رافعايا جاول كا الدالة إلى ميرارب ع عرب سواكولي معود نسي عن قرف محفيداكيا من تيرا بنده مول ائی استطاعت کے مطابق تیرے عمد اور تیرے وعدے یہ اہم ہوں اے اللہ! میں اپنے عمل کی برائی ہے اور ہر شرے تیری بناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ؛ میرے گناہ معاف فرما۔ تیرے سواکوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے اجھے اخلاق کی جانب میری رہنمائی فرما " تیرے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نسی ہے ، جھ سے بری عاد تیں دور کر " تیرے سوا کوئی بری عادتي دوركرنے والا نس ب-اب الله! من ما ضروف حرى الماحت كے لئے متعد موں بو حرے بعد الله اس بي ميں تھے سے ہوں اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اس تھے سے مغفرت کا طلب گار ہوں تیرے حضور توب کرنا ہوں اے اللہ! میں تیرے بینے ہوئے رسول پر ایمان لایا ہوں'اے اللہ! میں تیری بیبی ہوئی کتاب پر ایمان لایا ہوں'اللہ کی رحت نازل ہونی ای محرصلی الله علیه وسلم بر میرے کلام کی ابتداء اور انتایس اس کے تمام انبیاء پر اتمام رسولوں پر 'پروردگار عالم! قبول فرما۔ اے الله! بميس محدر سول الله صلى الله عليه وسلم كى حوض ير بهنا اور آب سے جام سے بمين ده جرب با جو سراب كرنے والا بوء عدد ہو اس کے پینے کے بعد ہم بھی بیاس محسوس نہ کریں جمیں اس حال میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت میں افعاکہ ہم نہ رسوا ہول 'نہ عمد شکن ہول 'نہ دین میں شک کرنے والے ہول 'نہ کمی فتنے میں بتلا ہول 'نہ ہم تیرے عنیظ و فنسب کے شکار مول نہ مراہ موں اے اللہ! محے دنیا کے فتوں سے معلوظ رکم اور ان اعمال کی قائل دے جو مجھے بند موں اور جن سے و خوش بو ميرك تمام احوال واطوار ورست ميجي ونيا اور أخرت كي زعر في من مي الرحكم ريام ركم مجمع كراه مت كرنا أكرجه بن طالم مول الواك م الواك م السال الدواك معلمت والع الدوم كرد والع الدوات والع الديك كام درست كرف والے على اس ذات كى پاكى بيان كر ما مول جس كى پاكى است اطراف و اكتاف كے ساتھ اسان بيان كرتے ہيں ميں اس ذات كى پاكى عان كرنا موں جس كى پاكى ائى كو بختے والى آوازوں كے ساتھ بھا زمیان كرتے ہیں میں اس ذات كى پاكى ميان كرتا موں جس كى پاكى سىندر اور اس كى موجيس بيان كرتى بين مين اس ذات كى پاكى بيان كرتا بول جس كى پاكى مجمليان اپنى زبانون مين بيان كرتى ين مي اس ذات كى پاكى بيان كرتا مول جس كى پاكى آسان مي ستارے استے بردوں كے ساتھ بيان كرتے بين ميں اس ذات كى پاكى بيان كرا مول جس كى پاكى در خت اپنى جرول اور پهلول كے ساتھ بيان كريا ہے ، ميں اس ذات كى پاكى بيان كريا موں جس كى پاک ساتوں آسان ساتوں زمینیں ان میں رہنے والے اور ان پر رہنے والے مان کرتے ہیں میں اس ذات کی پاک میان کرتا ہوں جس كى پاك اس كى بر مخلوق بيان كرتى ب توبركت والاب توعظمت والاب توپاك ب اب زنده!ا م كارساز عالم!ا معلم وال!

اے علم والے 'وپاک ہے 'تیرے سواکوئی معبود نسی ہے تو تھاہے 'تیراکوئی شریک نسی ہے 'و زندہ کرنا ہے 'تو اندہ کرنا ہے 'تو اندہ کرنا ہے 'تو اندہ کرنا ہے 'تو اندہ ہے کہ اندہ ہے اور تو ہر چزیر قادر ہے۔

چوتھاباب

أتخضرت صلى الله عليه وسلم اور صحابه كرام سے منقول دعائيں

یہ دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے منقول ہیں ،ہم نے ابو طالب کی ابن خذیمہ اور ابن منذر کی کتابوں سے ان دعاؤں کا احتاب کیا ہے۔

راہ آخرت کے سالک کے لئے مناسب یہ ہے کہ میج اٹھ کردعا کو اپناسب سے پہلا و کھیفہ قرار دے۔ جیسا کہ باب الاوراویں ہم اس موضوع پر بچی روشنی والیں مے۔ جولوگ آخرت کے طالب ہیں اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی نجات سمجھ جب میں فران سے میں مان ماریس کے تازیع سے کا اس کی کہ میں میں اور آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپن

محتے میں 'وہ نمازوں کے بعد ای دعاؤں کے آغاز میں المات کماکریں ہے۔ سُنِحَانَ رَبِّی الْعَلِی الْاَعْلٰی الْوَهَابَ لاَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَحُدَهُ لاَ شَرِیْکَ لَهُ 'لَهُ الْمُلْکُولَةُ

الْحَمْدُوْهُوْ عَلَى كُلِّ شُعْيَ قُلِيْرٌ (١).

پاک ہے میرارب جو برتر واعلی ہے 'بہت دینے والا ہے 'اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تھا ہے' اس کاکوئی شریک نہیں ہے 'اس کا ملک ہے 'اس کے لئے تمام تعریفیں ہیں 'اوروہ ہرچز پر قادر ہے۔

الارية العاط المعربية الأوبالإسكرم دينًا ويمحمّد صَلَّى الله عَلَيْمِوَسَلَّم نَبِيبًا (٢) رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبِّهُ وَيْ إِلاسكُ مِنْ أُو بِمُحَمَّدُ صَلَّى الله عَلَيْمِوسَلَّمَ الله عليه وسلم عنى مونى ب

رامنی ہوا۔

<sup>(</sup>۱) سیان رہی العلی الاعلی الوماب سے شرق کرنے کی مدیث ای کتاب کے دو سرے پاپ پی گزر بھی ہے۔ قما زوں کے بود لا العالا الله و حده لا شریک لعالی پر بھٹے کی مدیث شنق علیہ ہے 'مغیو این شعبہ اس کے داوی ہیں۔ (۲) یہ دوایت بھی کتاب الذکر کے پہلے پاپ بی گزر بھی ہے۔ (۳) ابوداؤد تری این ماہم۔ ابو ہری ا۔ ماکم کی دوایت بی ہے کہ معرت ابو بکر العدیق نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی مرض کیا کہ بھی ایسے کلمات سکسلاد بھی کہ بویس می وشام کہ ابا کروں آپ نے یہ بھی گلات تلقین فرائے (۳) ابوداؤد انسانی این ماجہ ماکم۔ ابن عرض کیا کہ بھی ایک مشرع ملی اللہ علیہ وسلم می وشام ہدوا کمین ضرور کیا کرتے تھے (۵) ابو متصور دسلم ۔ ابن عماس میں یہ لفظ نہیں ہو ۔ ابوداؤد شکس ہے اللہ تول نے بین کی ابوداؤد سکترے میں کہ اللہ علیہ وسلم می وشام ہدوا کمین ضرور کیا کرتے تھے (۵) ابو متصور دسلم ۔ ابن عماس کے سات کی تعدید ک

اے اللہ! آسانوں اور زمین کے خالق! غیب و شہود کے جائے والے ایم ورد گارعالم! بالک کل! میں کوائی
دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے میں اسے اللہ ایس کے شرے اور شیطان کے شراور اس کے شرک
کے شرے تیری پناہ چاہتا ہوں 'اے اللہ! میں تحصیلے معبود اور اور دین و دنیا میں 'الل اور مال میں سلامتی
کا خواستگار ہوں 'اے اللہ! میرے عیوب کی پروہ ہو گا فرہا جمرے خوف دور کر 'میری افزش معاف کر 'اور جھے
سامنے ہے ' چیچے ہے 'وائمیں طرف ہے 'یائیں طرف ہے گا ورک میں اس بات ہے تیری بناہ چاہتا ہوں
کہ نیچے ہے ایک لیا جاؤں۔ اے اللہ! جھے اپنے علا اس سے بیٹوف میں بنا 'جھے اپنے علاوہ کی دو سرے
کے سرد مت کر 'جھے ہے اپنا پروہ مت بنا 'جھے ہے اپنی یا و مت بھلا 'اور جھے عا فلین کے زمرے میں شامل
مت کرتا۔

تين مرتبدسيد الاستغفار رحب سيد الاستغفارييب

أَلْلُهُمْ أَنْتَرَبِيْ لَا اللهُ إِلَا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدِي وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْدَيْكِ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ أَبُوْهُ بِنِعْمَتِكَ عَلَى وَابُو عُبِنَنْبِي فَاغْفِر لِيُ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْنَنُوْتِ الْآلَتُ (١)

اے اللہ اَلَّةِ مِرا رب ہے، تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے، تولے محصے پیداکیا ہے، میں تیرا برندہ بول، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے میداور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال بدسے تیری بناہ چاہتا ہول، میں تیری نعت کا معترف ہوں، میں اپنے گناہوں کا قرار کرنا ہوں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرنا۔

تين مرتبه بيه دعا سيجئے 🚣

اللَّهُمَّ عَافِينَى فِي بَكَنِي وَعَافِيتِي فِي سَمْعِي وَعَافِينِي فِي بَصَرِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ (٢)

اے اللہ اس جم کوا میر۔ یاکان اور میری آگو کوعالیت مطاکر میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مرسم میر میں

اللهم اني أسناك الرضى بعد القصاء ويركالعيش بغد الموت و كذه النظر إلى وجهك وشوقا المنظر المن وجهك وشوقا المن المنظر المن والمن والمنظر المن المنظر المنظر المنظر المن المن المنظر المنظم المنظر المنظر

<sup>(</sup>۱) عاری-شداداین اوس (۲) ایدداور نائی فی ایوم دائیت ایو کافت فیه جعفر بن میمون قال النسائی: هولیس بالقوی (۳) احر و این فایت (۳) تری نائی و مام شداداین اوس

تُونِّعِينَمُ الْايَنْفَانُوْوَقُرَّةُ عَيْنَ إِلَا بِدَ وَمُرَافِقَةَ نَبِيْكُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَكُّمُ فِي أَعْلَى حَنَّةِ النُّخُلُو (٢) ۗ ٱللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكُ أَطِّيْبَاتٍ وَفِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ ل يُقَدِّبُ إِلَيَّ حَبْكَ وَإِنْ نَتُوبَ عَلَيْ وَيَغْفِر لِي وَتَرْجَمْنِي وَإِذَا أَرُدُتَ فَاقْبَطْنَ ۚ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُون (٣) اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدُرُ تِكَ الْحَلْقِ ٱلْحَيْدِي مَاكَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًالِي وَتَوَفِّنِي مَاكَانَتِ الْوَفْ أَخْفِرًالِي شْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ وَكَلِّمَةَ الْغَلَّلِ فِي الرِّضَاء وَالْغَضَّبِ وَالْقَصِدَ فِي الْغِنِي وَالْفَقْرِ وَلَذْةَ النَّظِرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَاءِكُ وَاعُوْدُيكَ مِنْ ضَرَّ الْمِمْضِرَّ وَوَفِينَةُ مُضِلَّةً ٱللَّهُمِّرُيْنَا بِرِينَة الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُلَاةً م) الله السيم لنَامِنْ خَشْيَةِ كَامَاتُ خُوْلَ بَيْنَنِّا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعِتِكَمَاتُبَلِّغُنَايِهِ حِنْتَكُ وَمِنَ الْيُقِينِ مَاتُهُوْنِ بِمِعَلَيْنَا مَصَائِبَ النَّنْيَا ) ٱللَّهُمَّ لِمُلاَّ وَجُوٰهَ غَنَّا مِنْكَ حَيَا أَوْقَلُوْرَتُنَّا مِنْكُ فَرُقًّا وَأَسْكِنْ فِي نَفُوسِنَا وَنْ عَظْمَنِكُ مَا تُلْلُ بِهِ حَوَّلِهِ حَنَالِخِ بُمَّرَكَ وَاجْعَلِكَ اللَّهُمْ اَحِبَ الْيُنَامِنَنُ مِنْ سِوَاكَ وَاجْعَلْنَا اَخْشَى لَكَ مِمَّنُ سِوَاكَ (١) اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوْلَ يَوْمِنَا هَنَا صَلاَحًا وَاوْسَطَهُ فَلاَ جَاوَ آخَرُهُ نَجَاجًا اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَوْلَهُ رَجْمَةُ وَاوْسَطَهُ نِعُمَةً وَ رَّمَةً وَمَغْفِرَةً (٤) أَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شُغْي لِعَظْمَتِهِ وَذَكَّ كُلُّ شَنْعَى لِعِزَّ يِمُوخَضَّعَ كُلُّ شَعْيَ لِمُلْكِمُ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَنِّي لِقَكْرَ يِهِ وَالْحَمْدُ لِلْوِالْآلِيٰ سَكَنَ كُلُّ شُنِي لِهِيَبَنِهِ وَأَظْهَرَ كُلَّ شَنِي لِحِكُمْتِهِ وَتَصَاغِرَ كُلُّ شَنِي ؞ۅؘۯڒؽۜؾؠۅٙؽؘٵۯٚػٛ؞ؙۼۘڵڸؠڡؙڂۼۜ؞ۏؗۼڵؽۜٵٙڸؠۅؖٳڒؙۅٳڿ؋ۜ؋ڒۣۜؾؽؠڰػٵ

<sup>(</sup>۱) تفاری و سلم ای مولی مراس می افاظ می "وعلی کل غیب شهید" (۱) حاکم عبدالله ابن مسعود" حاکم کی روایت میں "قرة عین الابد" کے الفاظ نہیں ہیں۔ نسائی میں عمار ابن یاسر کی روایت میں انفاظ کا اختلاف ہے "واسالک نعیمالا پنیدوقر قعین لا فلقط ع" (۳) ترمذی معالا طبرانی الدعاء عبدالرحمان بن عالیش (۳) نسائتی حاکم عمار ابن یاسرا (۵) ترمنی نسائی فی الیوم واللیلة ماکم ابن مرد رادی کتے ہیں کہ مرکار دوعالم ملی الله علید دملم اس دعا یہ میل فتم قرایا کرتے تھے (۱) مجھاس کی اصل میں لی (۱) اس روایت کا پہلا صد نیا ماک طرائی نے اور عید بن مید نے المنت میں ابن اوئی ہے تھی کی عدد شریف ای کرو درے باب می کرد مند شعیف اس روایت میں ہیں "الحمد للله الذی سکن لهیب تمالنے" (۱) یہ دود شریف ای کا ب کو درے باب می کرد شعیف اس روایت میں ہیں "الحمد للله الذی سکن لهیب تمالنے" (۱) یہ دود شریف ای کا ب کو درے باب می کرد

الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتُهُ يَوْمَ الَّذِينِ ﴿ ١ ﴾ ٱلَّلَهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَوْلِيَاءِ كَالُّ حِزْبِكَ الْمُفْلِحِيْنَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاسْتَعْمِلْنَا لِمَرْضَا زِكَ عَنَّا وَوَفِّقْنَا لِمُحَابِكَ مِنَّهُ وَصَيْرِفُنَا بِحُسِن إِخْتِينَارِكَ ﴿ ﴿ ﴾ كُسُلُّكُ حَوَامِعَ الْخُيْرِ وَفُواتِحْهُ وَوَخُواتِمَهُ وَنَعُونُنِكُ مِنْ خَوَاتِعِ الشَّرِ وَفُواتِحِهِ وَخُوَاتِمَهُ (٣) اللهُمَّ بِقُدُرِ نِكَ عَلِيَّ نَبْ عَلَى إِنْكَ أَنْتَ النَّوْابِ الرَّحِيْمُ وَيَعِلِمِكَ عَنِي اعْفُ إِنْكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ الْحَلِيمُ وَيِعِلْمِكَ مِنْ الْوَقِي مِي أَنْكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَكِكَ لِي مُلِكُنِي نَفْسِي وَلا تُسِيلِطُهُ اعْلَى الْكُوانِيَ الْمَلِكُ الْحَبَارُ (م) بَعَانِكَ ٱللَّهُمَّ وَبَحْمُدِكَ لَا إِلْهُ إِلَّا أَنَّتُ عَمِلْتُ سُوًّا وَظَلَمْتُ نَفْسِهِ فَأَعْفِرُ لِي يُ إِنَّكَ أَنْتُ رَبِّي وَلا يَغْفِرُ النَّنُونِ إِلَّا أَنْتُ ( ه ) اللَّهُمَّ أَلْهُمُ نِي رُشُدِي وَقِيني نَفْسِي (١) اللَّهُمَّازِرُقْنِي حَلَالًا لا تُعَلِّينِي عَلَيْهُ وَقَيَّعْنِي وَاسْتَعْمِلْنِهُ ن ( عر) أَسُنَالُكَ الْعَنْوُ وَالْعَالِمِي تَوْتَحْنَ الْيَتِينِ وَكَالْمُكَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَأَلْآمِونَ يَامَنُ لَا تَضُرُّهُ النُّنُوبُ وَلَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِيرُةُ وَعَبْ لِي مَالَا يَضُرُّكُ وَاعُطِنِيْ مَالًا يَنُقُصُكُ إِرَبِّنَا أَفْرِغُ عُلَيْنَا صَبُرُ الْإِنَّوَكُفَّنَا مُسْلِمِينَ أَنْتَ وَلِفِالدُّنيَّا ۗ فَالاَجْرَةُ ثُوفًا نِي مُسْلِمُا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۖ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَارِّحُمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِ وِالْلَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَجْرَةِ إِنَّا هُلْنَا إِلَّيْكُ رَيِّنَا عَلَيْكَ ثُوَكِّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبِنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرِ ۖ وَكُنَّا لَا تَحْمَلُنَا فِئْنَةً لِلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ وَتَنَا لَا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْكِ يُرُ الْحَكِكِيْمُ رَبِّنَا اغْفِرُلْنَا نُنُوْبَنَا وَإِسْرَافَيْكِافِي أَمْرِنَا وَتَبْتُ أَفْكَامَتُنَا وَانْصُرُنَا عَلَى الْقُوْمِ النَّكَالِمِرِينَ رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَّا وِلإَخْوَ أَنْنَا الَّذِينَ سَتَبَعَوْ فَأَبِالإِيمَالِ وَكَا تَجْعَلْ فِي قَلُوْرِينَا غِلِاً لَلَّذِينَ آمَنُوا رُبِّنَا إِنَّكَ رُؤُلْكُ رُجِّيمٌ رَبَّيَا آتِهُا مِنَ لَكُتْكَ رَحْمَةٍ وُهِيِّي لَنَامِنُ أَمْرِنَا رُشَّكًا رَبُّنَا آتِنَا فِاللَّهَا حَسَنَةٌ تَوْلَاكُو عَرْقَتُنَّةٌ فَكُلَّا لَالْآيَا النَّالِ وَبَنَا إِنَّنَا

<sup>(</sup>۱) یہ درود کھے کی ایک جگہ نیں ما' بلکہ بخاری بی ابو سعیہ سے الفاظ موی ہیں "اللّٰهم صل علی محمد عبد کور سولک" ابن حبان وار تخلی ماکم اور بہتی بی ابن مسعود ہے دواہت ہے "اللّٰهم صل علی محمد النبی الا می " نبائی بی صفرت باہر کی دواہت ہے الفاظ یہ سی "وابعث المدت المدت مود الذی و عدته" (۲) کھے اس کی اصل نمیں بی (۳) طرائی بی ام سلم کی دواہت ہے انہ صلی اللّٰه علیہ و سلم کان یدعو ابھو لاء الکلمات "فذکر منها" اللّٰهم انی اسالک فوات الخیر و حوات ہو واولہ وآخر ہو ظاهر و وباطنہ والدر حات العلی فی الجنة (۲) کھے اس کی اصل نمیں بی (۵) ہیں محرت بی کی دواہت ہے گراس بی سی بی جملہ نمیں ہے " ذنبی انک انت ربی" (۲) (ترقی بی مران ابن صین کی دواہت ہے نواتے ہیں کہ یہ وہ سرکار دو مالم صلی الله علیہ و سلم نے انہیں سکمالئی تی 'نمائی نے الیو اللیوییں' اور حاکم نے متدرک بی مران کے والد صین سے دواہت نقل کی ہے' اور اسے بخاری و مسلم یدعو شرطوں کے معابی میں ان کی دواہت کی افاظ یہ ہیں "کیان النبی صلی اللّٰه علیہ و سلم یدعو اللّٰهما قنعنی بما رزقنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبة لی بنحیر شرک کی نمائی 'بیٹی' اور احمد بی یہ واجت صفرت البر کراامدین ہے معتول ہے 'کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کی مخلف ہی کر خائبة لی بنحیر شرک کی نمائی 'بیٹی' اور احمد بی یہ دواہت صفرت البر کراامدین سے معتول ہے 'کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کی مخلف ہی کہ مخلف ہیں بندی ہو المدین ہے معتول ہے 'کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کہ مخلف ہی اس البر کراامدین سے معتول ہے 'کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کہ مخلف ہی اس الله علیہ کران المدین ہے معتول ہے 'کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کہ مخلف ہی اس موان کے دواہ ہو کرانے اللہ معتول ہے 'کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کہ مخلف ہیں اس موان کے دواہ ہو کرانے اللہ میں اس میں اس میں موان کے دواہ ہو کریہ الفاظ احیاء العلام ہے کہ مخلف ہی کرنے الفاظ احیاء العلام ہے کہ مخلف ہیں اس میں موان کے دواہ ہو کریہ کی اس میں موان کے دواہ ہو کریہ کی اس میں موان کے دواہ ہو کریہ کی موان کے دواہ ہو کریہ کی اس موان کے دواہ ہو کریہ کی موان کے دواہ ہو کریہ کی اس موان کے دواہ ہو کریہ کی اس موان کے دواہ ہو کریہ کی موان ک

سَمِعنَا مُنَادِيًّا اِنَادِيُ لِلْإِيْمَانِ أَنَّ آمِنُو اِمِرَتِكُمْ رَبَّنَا فَاغُورُ لَنَا فَانُورُ مَنَا وَ وَمَنَاوَعُورَ عَنَا اللّهِ مِنَاوَعُولَا الْمَاوَعُورُ مَنَاعَلِي رَسُلِكَ وَلا تُحْلَقُ الْمِنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اے اللہ! میں تھے سے تیرے فیملے بعد راضی رہے کی التا کرتا ہوں اور مرنے کے بعد خوش کوار زندگی کی "تیرے چرو کی طرف دیکھنے کی اور تیری بلا گات کے شوق کی درخواست کر ناموں اس طرح پر کہ نہ كى ضرددى والى جزكا ضرو مواورند كمراه كرف والا فتقرمو اوريس اس بات سے تيري بناه جابتا مول كر ظلم كون يا محدير ظلم كيا جائے من زيادتى كرون يا محدير زيادتى كى جائے كا من كى اليے كناه يا غلطى كا مرتکب ہوں تو اس کی مغفرت نہ کرے۔ اے اللہ ایس مجھ سے معاملات میں ثبات قدی کی اور بدایت پر مضبوط رہنے کی درخواست کر آ مول کہ مجھے تیری تعتول کے شکر کی اور حسن عبادت کی توفق عطاکر اور ب درخواست كريا مول كر جي قلب سليم واست عادت كي زبان اور عمل معبول ب نواز ال تحد اس خرکی درخواست کرنا مول ، جول فیانیا ہے اور اس شرے تیری بناد جاہتا موں جولت مان کا ان کناموں کی مغفرت عابتا مول جو توجانا عياس في كم توجانات عن من نيس جانا اور توغيب كى باول كازياده جائ والا ے۔ اے اللہ! میرے الملے وصلے طاہرو ہو شدہ کناہ معاف بیجے ، توبی ابن رحت میں آمے برمعانے والا ہے ، تو ى ينجي مناف والاب و مرجزر قادر إورغيب كى مربات بواقف ب-ابدالدا من تحمد الي ایمان کی درخاست کرتا مول جو مخرف ند مو- اور الی تعتول کی درخاست کرتا مول جو ختم ند مول اور بیشد كے لئے آكم كى مندك مالكا موں اور جنت ك اعلى درجات ميں محر صلى الله عليه وسلم كى رفاقت كى ورخواست كرما مول- اورا يھے عمل كرنے اور يوب كامول سے ركنے كى تونق عطاكر اوريد درخواست كرما مول بھے مساکین کی عبت عطاکرائی عبت سے نواز اور ان لوگوں کی عبت دے جو تھے سے عبت کریں اور مر اس عمل کی محبت پیدا فرماجو تیری محبت میں امناف کرے 'اور یہ درخاست کر ما ہوں کہ میری توبہ قبول کر' میری مغفرت فرما مجھے پر رحم کم اورجب تو کمی قوم کو گمراه کرنے کا اراده کرے تو بھے اس حالت میں اپنے یاس

بلاك كديس فتديس بتلانه بول-اے الله إلى علم غيب اور الموق برائي قدرت كيامث مجعاس وقت تك زنده ركا جب تك كد زندگى ميرے حق مى برتم موالور في ال وقت موت وے جب مرتا ميرے حق مي بمتر ہواے اللہ! من غیب و حضور میں تیرے خوف کی خوشی اور خصہ میں کلما حق کئے کی الداری اور تكدى مين مياند دوى كى درخواست كرما مول اوريد دوخواست كرما مول كم محص الي چرے كى طرف د كيمنے كى لذت اور اينے ديدار كاشوق مطاكر اے اللہ إيس بر ضرر دينے والى چيزے اور بر كمراه كرنے والے فق سترى بامجابتا مولاك اللهامي ايمان كاريت الاستكرافية بي والماب ادنابا الصالله والمس ابنا خوف اس قدر نعیب کرکہ وہ جاری اور نافرایرں کے ورمیان ماکل ہوجائے 'اور جمیں اتنی اطاعت نعیب کرکہ جس سے تو میں جنت میں پنچادے اور اس قدریقین عطا کرکہ تو اس کی وجہ ہے ہمارے لئے دنیا کے مصائب آسان فرمادے۔ اے اللہ! تو ہمارے چرے اپنی حیا ہے اور ہمارے ول اپنے خوف سے لبروز کردے اور ہمارے دلول میں اپنی وہ عظمت قائم کرکہ اس کی وجہ سے قیمارے اعتباء کو اپنی فدمت کے لئے آبادہ کرلے اے اللد! توائی ذات كو مارے لئے اسے علاوہ ہرشے سے زیادہ محبوب بنا اور ہمیں ایسا بنادے كم ہم تھے سے نوادہ ڈریں۔اے اللہ! ہارے اس دن کے ابتدائی صے کو خر و دیمان صے کو ظام اور آخری صے کو کامیانی کا ذراید قرار دے اے اللہ! اس دن کے آغاز کو رحت ورمیان کو نعت اور آخر کو مرمت اور مغفرت بنا۔ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے برشے خوار ہے اور جس کی عزت کے سامنے مرجز ذلیل ہے ، جس کی سلانت کے سامنے مرجز مرگوں ہے ، جس کی تدرت کے سامنے مرجز عاجز ہے ، تمام تعریقی اللہ تعالی کے لئے ہیں جس کی دیبت کے سامنے ہر چیز ساکن ہے 'اور جس نے ہر چیز کو اپنی محمت ہے ظاہر کیا ہے اور جس کی بوائی کے آگے ہر چز چھوٹی ہو گئی ہے اے اللہ! رجت نازل کیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر "آپ کی آل واولاد پر اور ازوای مطمرات پر ای الله ایرکت ناول کیجیے محر ملی الله علیه وسلم پر " آب کی آل و اولاد پر "آپ کی ازواج مطمرات میسا که تونے دنیا میں ایراہیم علید السلام پر برکت نازل کی ہے ا ب شك تولائل تريف ب بررك والاب الدالسار مت نازل يجي اين بندك اين رسول اوراي نی پر نبی ای پر 'رسول این پر اور انس قیامت کے روز مقام محمود عطا کرجس کا تونے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں اپنے متی دوستوں علاج پانے والے محدو اور نیک بندوں کی صف میں شامل فرما اور بہیں ائی مرضیات کے لئے استعال کر اور جمیں ان امور کی تونق دے جو تھے اچھے لکیں اور جمیں حبن اختیار ك ساته والس كراك الله إلى تحص خرك جامع افعال خرب شوع مون والم اور خرر خم موك والے افعال کی درخواست کرتے ہیں اور شرکے جامع افعال شرے شروع ہونے والے اور شرے ختم مونے والے افعال سے تیری بناہ چاہتا ہوں اے اللہ! محمد پر اپنی قدرت کے اعث میری توبہ تبول فرما الشب و قوب قبول كرنے والا ب مرمان ب ميرے ساتھ اپنے حكم كے باعث ميرے كناه معاف كر باشر وى بخشے والا ب- طلم ب اورچونکه تومیرے حال سے واقف ب اس لئے جھ سے نری کا معاملہ کر واشہ تورحم والول ف زیادہ رحم والا ہے ، تو میرا مالک ہے اس لئے جھے آپے نفس کا مالک ہنادے ، اور میرے نفس کو جھ پر ملط ندكر الشب توبادشاه ب مجرف كام عنانے والا ب الد إقواك ب مين تيري حرك ساتھ پاك بیان کرتا ہوں ، تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے ، بیں نے برے کام کے اور اسپے ننس پر ظلم کیا میرے گناہ معان کردے اور علی میرا رب ہے میرے ول میں مدایت وال دیجے اور جھے وورزق طال عطا کیجے کہ جس پر

توجيخ راسطان كي معلى مجلى بقائع بنا إن يونة وي كرم سطان الكام عليصة تول كمد إعالتي تحسيع والأزاسلامتي حسن يقين اور دنيا و آخرت مي معافى كاخوالتكار بول الدوة دات! جد (بندول ك) كناه نقصان نهيل الله اورنه مغفرت ے اس كے رفزان ملو) مي كى آتى ہے جھے وہ ين مطاكر و تحقي ضرون بنجائے اور وہ چرصا کرج جرا نعمان نہ کرے اے الدا تہ م پہ مروال وے اور مسلمان مونے کی مالت میں موت دے اورنیاد آخرت میں میرا آقا ہے ، مجمع مسلمان موسلا کی طالب میں موت دے اور محصنی لاكون كے ساتھ من وبهارا القايدي بالري مغفرت فرا، بهم يروح كراوب عديمة والاعد المان القراس التي اس ونياس اور آخرت من فكي لكوال الدام ترى طرف على بم في تحديد بموسدكيا ترى طرف دهوع كيا اور تيرى طرف او نام الدا بميں علم كرنے والوں كا فتر مت بنا اے عارب رب بميں كافروں كافتر مت بنا ماری مغفرت کر الشبه تر زیروست محلت والا با الد! مارے کناه معاف کر اور ماری زیادتی س ور كزر كرجو معارب كايمون بين موكى اور جين ابت قدم ركه اور كافرول كم ظلاف مارى مدوكر الدالله! مارى مغفرت فرما اور مارية ان معليول كى يحى مغفرت كرجو بم يد يمل ايمان لاسة اور مارے ولول عل اعان والول كے لئے كينہ بيدا فركز اے عارے رب! ب فك تويدا موان اور رحت والا ب اے عارے یدودگار! ہمیں ایے پاس رحت (کاسانان) عطاکر اور مارے اس کام میں ورسی میا فرا اے مارے رب! میں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے اور جمیں دونے کے عذاب سے بھا اے اللہ! ہم نے ایک بکار فے والے کو ساکہ وہ ایمان کا اعلان کردہا ہے ' (اور کمہ دہا ہے) اسے دب پر ایمان لاؤ سوہم ایمان لے کر ایے اے مارے رب! مارے کا معاف کر اور ہم سے ماری برائیاں دور فرا اور میں نیک لو کوں کے ساتھ اٹھا اُ اے اللہ إلىميں وہ چرعطا كرجس كا توتے اپنے رسولوں كى زيائى ہم سے وعدہ كياہے اور میں قامت کے روز رسوا من کر بے فک و وعدہ خلافی شیں کرتا ہے اے الارے رب! اگر ہم جول جائيں يا ظلمي كريں قوم سے موافذہ مت يجي اے مارے پرورد كار اور مى بركوئى سخت عم نہ يجي جيساك م سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیج تھے اے مارے رب! ہم پر کوئی بار (ویاد آخرت) کانہ والے جس کی ہم كوسادة مو اور ام عدر ركوي اور ميس بخش ديج اور بم پر رم يجي آپ مارے كارسانين واور كارساز طرفدار ہويا ہے) سواب ہم كوكافروں برغالب يجت اب الله! ميرى اور ميرے والدين كى مغفرت عجے اور ان دونوں پر رحت فرائے ،جس طرح انہوں نے مجمع چھٹین سے پالا اور اہل ایمان مردوں ، عورتون مسلمان مردول اور مورتول كي ووزيره مول يا مرده مول مغفرت يجيئ المالله إمغفرت يجيئ اوران خطاؤں سے در گزر فرمائے جو آپ جانے ہیں' آپ سب سے زیادہ عزت والے اور کرم والے ہیں'اور آپ رحت كرمے والوں ميں سب سے بھتريں ہم سب اللہ كے لئے ہيں اور جميں اس كى طرف واليس جانا ہے مناه سے بیخے کی قوت اور عبادت کی طاقت صرف اللہ برتر واعلیٰ کی عطا کردہ ہے اللہ جمیں کافی ہے وہ بمترين كارساز ب-الله رحت كري اورسلامتى نازل فرائضا تم الانجياء محرصلى الله عليه وسلم ير"آب كى اولاد رات كامحابيد

استغاده كى دعاكس : بده دعاكس بين جن من الخضرت ملى الشعليه وسلم نے كى چزے بناه ما كى ہے :-اللَّهُمْ إِنْ اعْوُ دُبِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَاعْوُ دُبِكَ مِنَ الْبُحُبْنِ وَاعْوُ دُبِكَ مِنَ الْهُمْ إِنْ وَاعْوُ دُبِكَ مِنَ الْبُحُبْنِ وَاعْوُ دُبِكَ مِنَ الْهُمُ الْمُعَالِينَ الْمُحْبِينِ وَاعْوُ دُبِكَ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْوُ دُبِكَ مِنَ الْمُحْبِينِ وَاعْوُ دُبِكَ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكَ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكَ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكُ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكُ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكَ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكُ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكُ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُو دُبِكُ مِنَ الْمُعْرِينِ وَاعْدُودُ واعْدُودُ وَاعْدُودُ وَاع

ٱلْعَيْرِ' وَاَعُوْنَيِكَ مِنْ فِتُنَةِ النُّنْيَا وَاَعُوُ ذَٰيِكَ مِنَ عَذَ فِتُنَاقِ الْمَسِينِ حِالدُّ حَالِ وَأَعُونُهُ كَمِنَ الْمُغْرَمُ وَالْمُأْ ثَيْمِ ( ١٣) ٱللَّهُمَّ إِتِي أَغُ

مِنْ نَفْسِ لاَ تَشْبَعُ وَقَلْبِ لَا يَخْشَعُ وَصَلُوةٍ لَانَنْفَعُ وَدَعُوقٍ لَا تُسْتَحَابُ وَاعُونِيكَ مِنْ فَلْبَةِ النَّيْنِ وَفَلْبَةِ الْعَنْدِ (١) اللَّهُ قَاتِي اَعُونُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ النَّيْنِ وَفَلْبَةِ الْعَنْدِ وَاعْمَا لَا اللَّهُ قَالِيَ الْعَنْدُ الْعَنْدُ الْعَنْدُ الْعَنْدُ الْعَنْدُ وَالْعَنْدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالُولُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَالّ

اے اللہ! میں تیری بناہ چاہتا ہوں کنوی سے 'بردل سے 'برساپ سے دنیا کے فقنے اور قبر کے عذاب ے 'اے اللہ! من تیری بناہ جا ہتا ہوں ایسے لالج سے جودل پر مرافادے 'اور ایسے لالج سے جوبے موقع ہو' اور ایسے لالج سے جمال کمی تشم کی توقع نہ ہو اے اللہ! میں تیری بناہ جاہتا ہوں ایسے علم ہے جو نفع نہ دے ' اورایے دل سے جس میں تیراغوف ند ہو'اورالی دعاہے جوسی ند جائے'اورایے نفس ہے جوسرند ہو' اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بموک ہے اس لئے کہ بموک بدترین رفق ہے اور تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت ے اس لئے کہ خیانت برترین ساتھی ہے 'اور تیری بناہ جاہتا ہوں سستی سے ، بجوی سے 'بردل ے 'بدھاپے سے 'اور اس سے کہ عمر کے بد ترین دور عیں واطل ہوں 'اور دجال کے فتنے سے ' قبر کے عذاب ے ' زندگی اور موت کے فتنے ہے 'اے اللہ! ہم جھے ہے ایسے دل ما تکتے ہیں جو نرم ہوں 'عاجزی کرنے والے موں اور تیری راہ میں رجوع كرتے والے موں اے اللہ! ميں ان چزوں كاسوال كريا موں جو تيري مغفرت كو ضروری کردیں 'اور ان چیزوں کا جو تیری رحمت کوواضح کردیں "اور ہر گناوے اپنی نجات 'اور ہرنیک کام میں ا پنا حمد 'جنت ملنے کی کامیالی اور دو زخ سے نجات چاہتا ہوں اے اللہ! میں تیری بناه چاہتا ہوں ہلاکت سے غم ہے ' ڈو بنے سے اور (ویوار وغیرہ) کرنے ہے 'اور اس بات سے بناہ جاہتا ہوں کہ تیری راہ میں پشت پھیر کر ہما گئے کی حالت میں میری موت آئے اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا کی طلب کے لئے موں اے اللہ! اس چزکے شرے جو مجھے معلوم ہے اور اس چزکے شرے جے میں نہیں جانا میں تیری بناه جابتا موں۔ اے اللہ! مجھے برے اخلاق برے اعمال برے امراض اور بری خواہشات سے محفوظ ر کھے۔ اے اللہ! میں معیبت کی مشعب ، بر بختی ہے ، برے فیلے ہے ، اور د شمنوں کی بنی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ! میں کفرے ورض اور فقرفاقہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں جنم کے عذاب سے تیری بناه جابتا موں میں دجال کے فقے سے تیزی بناه جابتا موں اے اللہ! میں ایخ کان اور آ کھ کے شرے ول اور زبان کے شرے اپنی منی (زنا) کے شرے تیری بناہ مانگیا ہوں۔ اے اللہ ایس رہنے کی جگہ میں برے ردوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ جگل کاردوی بدل جاتا ہے۔اے الله! میں سکدل سے '(اطاعت میں) غُفلت سے افقرو فاقد سے اوات اور مسکنت سے تیری بناہ جابتا ہوں میں کفرو فقر اسکدسی بدکاری جھڑے 'نفاق 'بد اخلاقی اور نام و نمودے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بسرے بن ہے 'کو تکے ین اور اندھے پن سے ،جنون سے ، مذام ، رس اور بری باریوں سے ،اے اللہ ! میں تیری پناہ جا بتا ہوں تیری تمت کے چمن جانے ہے اور تیری عافیت کے پھرجانے ہے اور تیرے اچانک عذاب سے اور تیرے ہر طرح كے غيظ و خفب سے اے اللہ! من دون في عذاب سے الل كے فقف سے تبركے عذاب اور الس كے فتنے سے مال داری كے فتنے كے شرسے ، تف كدستى كے فتنے كے شرسے اور د مال كے فتنے كے شرسے

<sup>(</sup>۱) مسلم بن زيران ارقم كا صفي م "الله في الله في الله الما الله في الله في الله و الل

تیری پناہ جاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ جاہتا ہوں قرض اور گناہ ہے 'اے اللہ! میں تیری پناہ جاہتا ہوں اس نفس سے جو سرنہ ہو 'اس دل ہے جو نہ ڈرے 'اس نمازے جو فائدہ نہ دے 'اس دعا ہے جو قبول نہ کی جائے 'میں تیری پناہ جاہتا ہوں زندگی کے شرے 'اور سینے کے فتنے ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ جاہتا ہوں قرض کی زیادتی ہے 'وردشنوں کی ہنمی ہے۔

بانجوالباب

# مختلف او قات کی دعا ئیں

جب تم میح کو اٹھواور مؤذن کی آواز سنو تو مسنون طریقے پر اذان کا جواب دو کتاب المهارة میں ہم بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے آواب اور اس موقع پر پر معی جانے والی دعائیں ذکر کر بچے ہیں 'یہ دعائیں موقع کے مطابق پر مو 'پروضو کو 'اور اس موقع کی دعائیں بر مو 'جب مجد کا ارادہ کرو تو یہ دعا بر مو :۔

ٱلْلَهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورٌ ا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلُ فِي سَمْعِي نُورًا وَجُعَلُ فِي بَصْرِی نُورًا وَاجْعَل حَلْفِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْرًا وَاجْعَلُ مِنْ فَوْقِي نَورًا اللَّهُمَّ اعْطِينِي نُورًا۔ (١)

وَ اللّهُمَّ إِنِّيُ الْمُلْكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا الَّيْكَ وَانِي لَمُ اَخْرُجُ السَّرَّاوُلَا بَطَرًا وَ لَا رِيَاءٌ وَلَا سُمْعَةٌ خَرَجْتُ إِيْقَاءَ سِنَخَطِكَ وَإِنْ عَاءً مَرَصَاتِكَ فَاسُأَلُكَ اَنْ نُنْقِذُ بِي مِنَ النَّارِ وَانَّ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي الْهُ لَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ

اے اللہ! میں تھے ہے اس حق کے وسلے ہے سوال کر آ ہوں جو سائلین کا تھے پرہ اور تیری طرف اپنے سلنے کے واسلے ہے سوال کر آ ہوں۔ نہ میں مال کے غرور میں نکلا ہوں 'نہ اتراکر' نہ نام و نمود اور شہرت کے لئے ' بلکہ میں مرف تیرے غصے ہے بچنے کے لئے اور تیری رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں۔ میری درخواست بیرے کہ جھے آگ کے عذاب ہے نجات عطاکر' میرے گناہ معاف فرما' بلا شبہ تیرے علادہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

بِسُمِ اللَّهِرَبِ اَعُوْدُيكَ اَنُ اَظْلِمَ اَوُ اُظْلَمُ اَوَ اَجْهَلَ اَوْ يُحُهَلُ عَلَى (٣) بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (٣) بِسُمِ اللَّهِ التَّكُلُانُ عَلَى اللَّهِ (٣) السَّمِ اللَّهِ التَّكُلُانُ عَلَى اللَّهِ (٣) السَّمِ اللَّهِ التَّكُلُانُ عَلَى اللَّهِ (٣)

<sup>(</sup>۱) بخاری ومسلم-ابن عباس (۲) ابن ماجه البوسعيد الحدري (۳) امحاب سنن-ام سلم (۱) ابن ماجه-ابو بريرة- محر اس دوايت هي "الرحمن الرحيم" كے الفاظ شين بين-

شروع كرتا مول الله ك نام الله إلى تيرى بناه جابتا مول اس بات سے كه ظلم كروں والمحدير ظلم كيا جائے ، جمل كوں كيا ميرے ساتھ جمالت كا ير آؤكيا جائے۔ شروع ہے اللہ رحمن رحيم كے نام سے كناه ي بيخ كى طاقت اور اطاعت كى قوت مرف الله بى كى دى موكى ب، بمروسه الله يرب-

مَلَ عُلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِزلِي

جَمِيْ عَ ذَكُونِي وَافْتَ حَلِي أَبُوَابُ رَحْمَتُكَ (١) ) ان الله! رَمْت نازل قرام ملى الله عليه وسلم اور آل محر صلى الله عليه وسلم ردا الله! مرد تمام

مناہوں کی مغفرت فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروا نے کھول دے۔

معجد میں داخل ہونے کا مسنون طرفقہ یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھ، مجربایاں معجد میں داخل ہونے کے بعد اگر بید و کھے کہ کوئی مخص خریدو فروخت میں مشغول ہے تو یہ کے : لا آربئے الله تیجار تیک (۲) (الله تیری تجارت میں نفع نددیے) اور اگر کوئی مخص معدین این م شده چرکا اعلان کرما مو توید کے : گُرزَدُها الله عَلَیْک (۳) (الله کرے وہ

إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آخره) (الله آخره) شروع ہے اللہ کے نام ہے۔ میں تھے ہے اس رحت فاص کی درخواست کرنا موں جس سے میرا دل برایت یائے (آخرتک)۔

يَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسُلَمْتُ وَعَلَيْكَ نَوَكَّلْتُ وَ تَرْبِي خَشْعَ لَكِ سَمْعِي وَبصَرِي وَمُجِي وَعَظْمِي وَعَظْمِي وَعَضِبِي وَمَا أَسُتَقَلَّتُ ا \_ الله ! مِن ن تير ، كَنْ ركوع كما " تير ، لئ خشوع كما " تحد بر ايمان لايا " تيري اطاحت كي تحد بر بمروسد كيا، تو ميرا رب ب عير لئ الله رب العالمين كے لئے ميرے كانوں نے ميرى الكمول نے میرے مغزنے میری بڑیوں اور پٹول اور میرے بورے جم نے خشوع کیا۔ اگر جائے تو یہ سیحات بھی ردہ سکتاہے کہا تھے تین بار ردھے۔

سُبْحَانَ يَنَ الْعَظِيْمِ (١)

<sup>(</sup>١) تذي ابن اجر والمد ملم من الوحيد إلوابد كل دواءت ع القاع من الاحتل احدكم المسجد فليقل اللهم افتحلي ابوابر حمتك الدواود ني ياول مى دواعت كل م "فليسلم على النبي صلى الله وسلم" (٢) تفئ ناك في اليوم واللياد- الد جرية ( ٣ ) مسلم- الد برية ( ٣ ) مسلم- ابن مان- يد بري وما تيرے ياب من كرر يكى ب. ( ٥ ) مسلم- على (١) آبوداود تندي اين اج اين مسوو ( ٤ ) مسلم عائشة

پاک ہے انمایت پاک ہے فرشتوں اور دوح الاجن (جر میل) کارب

سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِلَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحُمُدُ مِلاَّ السَّمِوَّاتِ وَمِلاَ الْاَرْضِ وَمِلاَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْاً مَا مِنْ مَعْنَى بَعْدُ الْفُلُ الثَّنَاءِ وَالْمَحْدِاحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلْنَا لِمَا مَنْ عَلَى الْمُحْدِاحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلْنَا لَكَ عَبُدُ لا مَا نِعَ لِمَا الْعَبْدُ وَكُلْنَا لِمَا مَنْ عَلَى كِمَا مَنْ عَتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنُ كَالْبَعَدُ لا مَا نِعَ لِمَا الْعَبْدُ وَلا مُعْطِى لِمَا مَنْ عَتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنُ كَالْبَعَدُ (١)

الله في استخصى كا قول قبول كياجى في الله كا محرى الد المار دب إتمام تعريفين تيركى لئے بين آسانوں سے بعربور اور اس چزسے بعربور جو بين آسانوں نين كورميانى ھے سے بعربور اور اس چزسے بعربور جو ان كے علاوہ تو جا ہے۔ اس ماحب حمد و نتا إتو اس بات كے زيادہ لاكت ہو بندہ في كى بهم سب تيرك ان كے علاوہ تو چيز خطا كرك اور اس كو كوئى دوئے والا نسيں ہے اور جو چيز تو تبدد اس كاكوئى دينے والا نسين بيا سكتى۔

عبه من اللهم لَكَسَجَلْتُ وَيكُ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسُلُمْتُ سَجَلُو جُهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوْرَهُ وَكُورَهُ وَشُقَ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَ كَاللَّهَا حُسَنُ الْخَالِقِينُ (٢) اللَّهُ عَسَجُدَكَ سَوَادِي وَشُقَ سَمَعُهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَ كَاللَّهَا حُسَنُ الْخَالِقِينُ (٢) اللَّهُ عَسَرَا لَحَالِقِينُ الْفَالِدَيْ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

اے اللہ! میں نے تیرے لئے بحدہ کیا میں چھی ایمان لایا تیری اظامت کی میرے چرے نے اس ذات کے لئے بعدہ کیا جس منائیں پر اکرنے کے بعدہ کیا جس منائیں بیدا کرنے والوں میں بھترین خالق برا برکت والا ہے۔ تیرے لئے میرے جم نے میرے خیال و فکر نے بجدہ کیا تھے پر میرا دل ایمان لایا میں تیری نعمت کا قرار کرتا ہوں اور اپنے مناہوں کو تنلیم کرتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو میں لئے ہیں میری مغفرت فرا تیرے سواکوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

یا تین مرتبدید الفاظ کے "سُبُحان رَبِّی الْاَعْلی" (س) (پاک برابر رواعل رب) فارخ مونے بور ایر رواعل رب) فارخ مونے بور ا

اللهم أنت السّلام ومنك السّلام تَبَارَكُتَ يَاذَ الْحَلَالِ وَالْأَكْرَامِ ( ٥ ) اك الله الله الله الله الله عنه والاب اور تحويب علامتى مل تكت ب توبايرك ب السرى اور عقمت وال

مِسَى الْمُعْهِوعِ :-سُبْحُانكاللهُمَّوَرِحَمْدِكَ وَاشْهَدُ أَنْ لَا الْمُلِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ الَّيْكَ

<sup>(</sup>۱) مسلم بیں یہ روایت ابو سعید الدری اور معرت این مائی ہے معقل ہے کین اس روایت بی " سمع الله لمن حمد" نیں ہے۔ یہ اضافہ نبائی نے ابوم واللیلة بیں حسن بن علی العری ہے اشتام نے ابن ابی اوئی ہے اور بھاری نے ابو بریرہ ہے نقل کیا ہے۔ (۲) مام ابن مسود (۳) مسلم۔ وہاں مسلم۔ وہاں الدور (۳) مسلم۔ وہاں الدور کو دور کو د

اشياءالعلوم جلداول

عَمِلْتُ سُوْا ۗ وَظَلَمْتُ نَفُسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النَّنُوبِ إِلَّا أَنْتُ (١) اے اللہ! تو یاک ہے 'اور میں تیری حمد و شاء میان کر آ ہوں 'میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نسیں ہے میں تھوے معانی جاہتا ہوں اور تیزے سامنے توب کرتا ہوں میں نے براکیا 'اپنے آپ بر علم کیا ' ميري مغفرت فرما اس لئے كه تيرے علاوه كوئى كناه معاف سي كريا۔

بازار میں واقل ہونے کے وقت ہے۔

لا الدَّالِا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِ مُكَالَّهُ الْمُلْكُ وَلُهُ الْحُمُدُ مُحْدِيْ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَةً يْمُوْتُ بِيَدِوالْخَيْرِ وَهُوَعَلِي كُلِّ شَغِي قَدِيْرٌ (٢) بِسُّمِ اللَّهِ ٱللَّهُ مَّالِيِّي أَسُّ الْكُ بر هَنْيُوالسُّوُقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اَعْدُونْهِكَ مِن شَرِ مَا فِيهَا اللَّهُ التي اعُوْدُنُكُ أَنْ أَصِيْبُ فِيهَا يَمِينُنَّا فَاحِرُ قُاوُصَفْقَةٌ حَاسِرَةٌ (٣)

الله کے سواکوئی معبود جنیں ہے وہ تماہے اس کاکوئی شریک جنیں ہے اس کا ملک ہے ، تمام تحریفیں اس كے لئے ہيں وى زندہ كرا ب وى مار آب وہ زندہ ب مرائيس اى كے باقد ميں خرب اوروہ مرجزر قادر ہے۔ میں اللہ کے نام سے واعل موا۔ اے اللہ ! میں تھوسے اس بازاری اور جو مکھ اس بازار میں ہے اس کی خرطلب کر ا ہوں اور تیری ہاہ جاہتا ہوں اس بازارے شرے اور جو کھواس بازار میں ہاس کے مرت الله الله الله المن تيري بناه عابتا بول اس بات المديمان جمولي فتم ماون يا نقبان وه معالمه مول

ني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَالِيكَ وَأَغُنِنَ بِفِصُلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ (٣) اے اللہ! حرام سے بچاتے ہوئے اپ طال کے ذریعہ تو میری کفایت فرا اور آپ فضل کے ذریعہ تو محص اہے۔ بناز کدے۔

كُسَوْتَنِي هَذَا الثَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ أَسَّالُكُ مِنْ خَيْرِ وَوَخَيْرِ مَاصَنِعَ لَهُ وَاعُونُبِكُ مِنْ شَرِّهِوَ شَرِّمَاصُنِعَلَهُ ( ٥ )

اے اللہ! آؤے مجے یہ کڑا بایا ہے ، تیرے بی لئے تمام ترینیں ہیں میں تھو سے اس کی بھلائی اور اس چزى بھلائى كاسوال كرتا ہوں جس كے لئے يہ بنايا كيا ہے اور يس تيرى بناه جاہتا موں اس كى برائى سے اور

اس چزی برائی ہے جس کے لئے سے بنایا کیا ہے۔

جب كوئي نايىندىدە چىزد <u>ٱلْكِهُمَّ لِآيًا تِي</u>َ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنتَ وَلاَ يُنْهِبُ بِالسَّيِّئَاتِ اللَّا أَنتَ لَا جَوُل وَلا قُوَّة

<sup>(</sup>١) تَمَاكَ فِي الْحِمُ وَاللِّيلَةُ رَاقَعُ بَن فَدِينَ ﴿ ٢ ) رَمْي إِلَى إِلَى الْحِمْ ﴿ ٣ ) مِلْمُ مِيدة (٣) رَمْن ما كم على اين الي طالبْ ( ٥٠ ) أبو داكو "ترفي نباتي" في اليوم والليلة - أبو سعيد الحدري "مواواين الني بلغة المسنف ( ١ ) . ابن ابي شبه ابو فيم في اليوم والللة بيه في الدموات - عروة بن عامرٌ

بيخ كى طاقت اور اطاعت كى قوت مرف الله ى سے سے

جاندد علمنے کے وقت ہے۔

اللَّهُمَّ أُهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَ السَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَ التَّوْفِيْقِ لِمَا تُحْبِبُ وَبَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنَ وَ الْإِيمَانِ وَالْبِيمَانِ وَالْبِيمَانِ وَاللَّهِ وَخَيْرَ الْمُنْتُ بِخَالِقِكَ (٢) اللَّهُمَّ إِنِّي النَّالُكُ خَيْرُ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرَ الْقَلْرِ وَاعْتُونَبِكَ مِنْ شَرِيَوْمِ الْحَشُرِ (٣) اللَّهُمَّ إِنِي النَّالُكُ خَيْرُ هَذَا الشَّهْرِ وَخَيْرَ الْقَلْرِ وَاعْتُونَبِكَ مِنْ شَرِيَوْمِ الْحَشُرِ (٣)

اے اللہ! اس چاند کو ہمارے اور امن ایمان نیکی سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفق کے ساتھ کا جاتھ ہوں ایک ہوئتی کے ساتھ لکلا ہوا رکھ جو تجھے بند ہیں تیرا اور میرا رب اللہ ہے ، تو خراور ہدایت کا چاند ہے میں تیرے خالق پر ایمان لایا اے اللہ! میں اس مینے کی بھلائی اور حس تقدیر کا طالب ہوں اور حشر کے ون کے شرہے تیری بناہ کا طلبے اربوں۔

اس دعا سے پہلے تین باراللہ اکبر بھی کمتا جا ہے۔ ( علی )

جب آندمی کے د

اللَّهُ ﴿ إِنِي اَسْنَالُكَ حَيْرَ هَنِوالرِيْحِ وَحَيْرَ مَافِيْهَا وَحَيْرَ مَالُوْسِلْتَ بِمِوَاعُوْمِ فِيك مِنْ شِرِّهَا وَشَيِّرَ مَافِيْهَا وَشَرِّ مَالِرَسِلْتُ بِمِ ( ه )

آے اللہ! میں تھے ہے اس آند می کی بھڑی اور جو کھوائی میں ہے اور جس کے لئے تونے اسے بھیجا ہے۔ اس کی بھڑی کی درخواست کرنا ہوں اور اس آند می کے شرسے اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے لئے تونے اسے بھیجا ہے اس کے شرسے تیری بناہ چاہتا ہوں۔

می کے مرنے کی خرین کر :-

رِكَ اللهِ وَإِنَّا النَهِ رَاحِعُونَ وَ إِنَّا الْيَ رَبْنَا لَمُنْقَلِهُ زُنَ اللَّهُمَّ اكْتُبُهُ فِي الْمُحُسِنِيْنَ وَاجْعَلُ كِتَابِهُ فِي عِلِيِّيْنَ وَاخْلَفْهُ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ اللَّهُمَّ لَا تَخْرِمُنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعُلُمُواعْفِرُ لَنَا وَلَهُ (١)

ہم سب اللہ كے لئے ہيں 'اور آللہ ى كى طرف لوشنے والے ہيں 'اور بلاشبہ ہم كواپنے رب كى طرف جانا ہے۔ اے اللہ إس (مرنے والے كا) شار محسنين كے زمرے ميں كر 'اور اس كے نام اعمال كو ملين ميں جگہ دے 'اور اس كے ہیں باندگان ميں تواس كا ظليفہ ہو 'جمين اس كے اجرے عموم نظر 'اس كے بعد ہميں

<sup>(</sup>۱) واری-این عرف تذی- طراین عبدالله (۲) ایوداود عن قتاد مرسلا والدار قطنی فی الافر ادوالطبرانی فی الا و روی الله و الله

آزمائش میں نہ ڈال مهاری اور اس کی مغفرت فرما۔

مرقددے کے وقت :-

رَبَّنَا يَعَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْعَلِيمَ الْع اے اللہ اہم سے (مارا صدقہ) تول فرا طاشہ توی سنے اور جانے والا ہے۔

أكر نقصال بوجائ إ

عَسَى رَبِّنَا اَنْ يَبَدِلَنَا حَدْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ-عُسَى رَبِّنَا اَنْ يَبَدِيلَنَا حَدْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ-شاہر مارا رب میں اس سے بمرعطا کرے ہم این رب سے اس کی خواہش رکھتے ہیں۔

کام شروع کرنے کے وقت :۔

وَيَتَّالُونَا مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّى وَلَنَامِنْ الْمُرِنَارَشَكَا رَبِّ اشْرَحُ لِى صَلْرِى وَيَتَّرِرُ لِي الشَّرَ وَلِي صَلْرِي وَيَتَّرِرُ لِي الشَّرَ وَيَتَرِيرُ لِي الشَّرَ وَيَتَرِيرُ لِي الْمُرْتُ وَيَتَرِيرُ لِي الْمُرْتُ وَيَتَرِيرُ لِي الْمُرْتُ وَيَتَرِيرُ لِي اللّهُ وَيَعْمِيرُ وَيَعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَاللّهُ وَيُعْمِيرُ وَلَيْكُونِ وَمُعَمِّى وَاللّهُ وَيَعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيَعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْمِيرُ وَيُعْمِيرُ وَي وَاللّهُ وَيَعْمِيرُ وَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَيَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُهُ وَاللّهُ وَاللّ

اے اللہ! ہم کواپنے پاس سے رحمت (کاسامان) عطافرائے (اس) کام میں درستی کاسامان میا کد بیجے " اے بروردگار! میراسیند (حوصلہ) فراخ کردیجے "اور میراید کام آسان کردیجئے۔

آسان کی طرف دعنے کے دقت اللہ

رَبِّنَا مَاخَلَقُتَ هَنَا بَاطِلًا سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَلَابَ النَّارِ ' تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِبُرُوجُاوَ جَعَلَ فِي السَّمَاءِبُرُوجُاوَ جَعَلَ فِيهَاسِرَاجًاوَقَمَرًا أَيْنِينُرَا-

اے ہارے رب! آپ نے اس کولالین پر انٹیل کیا ہم آپ کو منزہ سکھتے ہیں ' موہم کوعذاب دونن خ سے بچالیجے' وہ ذات بت عالی شان ہے جس نے آسان میں بدے بدے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ (آفاب) اور نورانی جائد بنایا۔

بىلى كەرك سن كري

سُبُحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْلَبِ حَمْدِ مِوَ الْمَلَاثِ كُفَّمِنُ حِيفَقِهِ (١) پاک ہے وہ ذات بس کی پاک رعد (فرشنہ) اس کی تعربیف کے ساتھ میان کرتا ہے اور دو سرے فرشنے ( بھی) اس کے خوف ہے۔

ול צל נופא :-

اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا يَغَضَيكَ وَلاَ يَهُلِكُ مَا يِعَلَيكَ وَعَافِئَا قَبُلُ ذَلِكَ (٢) اے اللہ ایم کو آیج فنب ہے قبل نہ فرا۔ اور آیج عذاب ہے ہمیں ہلاک نہ کر اور اس سے پہلے ہمیں عانیت عطاکہ۔

جب ارش مون . اللهم سَقِيًّا هَنِيْنًا وَصَيِّبًا نَافِعًا (٣) اللَّهُ وَلِمُعَنَّسُتِهُ وَلَا مَّجْعَلُ سُبَبَ عَذَابٍ (٣)

<sup>(</sup>۱) عظالم الك عيرافد اين الرون مرقف عدد ) تدى نمائى في اليم واطير- اين عرف ( ٣) عقارى من صوت مائد كى روايت ب ت "اللهم صيبا نفعا" نمائى كى العاطين " اللهم اجعله صيبا هنينا ( ٣) نسائى فى اليوم والليلة سعيدابن المستبد مرسل.

اے اللہ! خوش کوار پانی عطاکر النع دینے والی باوش برسالہ المدائی پانی کو رحمت کا ذریعہ بنا عذاب کا ذریعہ بنا عذاب کا ذریعہ شد بنا۔

غمہ کے وقت 🕒

اللَّهُمَّاغَفِرُ لِیُ ذَنِیْیُ وَ اَذَهِبْ عَیُظَ قَلْمِیُ وَاَحِرُ نِیُ مِنَ الشَّیُطَانِ الرَّحِیْم (۱) اے اللہ! میرے گناه معاف کر میرے ول سے معدود کردے اور جھے مردد شیطان سے مجات مطاکر۔ قدم کا دید و

اگردشن قوم کاؤر ہوئے۔ اللَّهُمَّ إِنَّانَجُعَلَکَ فِی نُحُورِ هِمْ وَنَعُودُ بِکَمِنْ شُرُ وُرِهِمْ۔ (۲) اے اللہ ایم تجے ان (دھنوں) کے سیوں میں تعرف کرنے والا بناتے ہیں اور ان کی شراروں سے تیری پناہ چاہج ہیں۔

اللهُم أَنْتَ عَضُدِئ وَنَصِينِرِي وَيِكُ أَفَاتِلُ ٢٠)

اے اللہ اق میرا باندے میرا مدکارے میں تیری عدے جماد کردہا ہوں۔

اگر کان بحتے لکیں ۔۔

الْحَمُدُ لِلَّهِ الْذِي بِعِزْ بِمِوْجُ لَالِمِنْتِمُ الصَّالِحَاتِ ( ٥ )

تمام تعریفیس الله بی کے لئے ہیں جس کی عزت وجلال کے طفیل تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔

آگر دعا کی تبولیت میں در ہوجائے ہے۔ اگر دعا کی تبولیت میں در ہوجائے

تحمد ہلیعنی دل حال۔ تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لئے ہیں۔

مغرب کی اذان من کر د

اللهُم هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ إِنْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَانِكَ وَ حُصُورُ صَلَوَاتِكَ اللهُم هَذَا الْحَالُ لَيْلِكَ وَ حُصُورُ صَلَوَاتِكَ اللهُ الْكَانُ تَعْفِدُك - (١)

اے اللہ اید وقت تیری دات کے آنے کا اور دن کے جائے کا اس وقت تیرے لگارے والوں کی آوازیں آری ہیں کی مفترت کا خواستگار موں۔

جب كن ترده ش آك و . اللهُمُّ إِنِي عَبُدكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ نَاصِتِيثِي بِيَدِكَ مَاضِ فِي حُكُمُكَ

<sup>(</sup>۱) ابن النی- عائشہ ضیف (۲) ابدواؤو نسائی۔ ابدموی و ۳) ابدواؤو ترزی۔ نسائی۔ الن (۳) طرانی ابن عدی ابن النی۔ ابدرافی (۵) یہ مدیث دعاؤں کے باب بیں گزد چی ہے۔ (۲) ابدواؤد ترزی ماکم۔ ام سلر یکن اس موایت بیں "حضور صلح اتک"کے الفاظ نس بین یہ عمارت قرائی نے مکارم الاظلاق مسن بن علی المعمری نے الدم واللیاد بیں نقل کی ہے۔

عَلْ فِي قَضَاءُ كَ اَسْنَالُكَ بِكُلِّ اِسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِعِنَفُسَكَ اَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كَتَابِكَ أَوْ عَلَّمُ تَمُ الْحَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ كَتَابِكَ أَوْ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُورَ صَدْرِى وَجَلاءَ غَيْنِي وَنَفَابَ حُزْنِي وَهَيِّيْ وَنُورَ صَدْرِى وَجَلاءَ غَيْنِي وَنَفَابَ حُزْنِي وَهَيِّيْ - تَجْعَلِ الْقُرْ آنَ رَبِيْعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِى وَجَلاءَ غَيْنِي وَنَفَابَ حُزْنِي وَهَيِّيْ - وَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعُمْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلْلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں 'تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں 'میری پیٹانی (تقدیر) تیرے ہاتھ میں ہے ' مجھ میں تیرا تھم نافذ ہے 'اور میرے سلسلے میں تیرا فیصلہ منصفانہ ہے 'اے اللہ! اس نام کے دسلے ہے جو تو نے اپنے لئے تجویز کیا 'یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا 'یا اپنی مخلوق میں ہے کسی کو سکھلایا یا اسے علم غیب میں شامل کرنا پند کیا میں تجھ ہے یہ در خواست کرنا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کا مرور 'سینے کا نور بنادے ' اس کے ذریعہ میرا رجی و خم دور فرا۔

سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فض کسی تردد کا شکار ہو' یا کسی رنج وغم میں بہتلا ہو' اے بید دعا بڑھ لینی چاہیے' انشاء الله تعالی اس کا تردد ختم ہوجائے گا' کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول الله! اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بید دعا سیکھ کینی چاہیے۔ فرمایا "ضرور! جو فخص بید دعاستے یاد کر لے۔

بدن میں کمی جگہ تکلیف ہویا زخم ہو :-

برن یں جہ سیس ہو ہو اور اس معمول اس معمول اس معمول اس معمول اس معمول میں ہوئے کے مطابق جماڑ پھونک کرنی چاہیے معمول مبارک یہ قالد جب کوئی فض دردیا زخم میں تکلیف کی شکایت کر آت آپ اپنی انگفت شادت (شادت کی انگلی) زمین پر رکھے ، ادرا سے افغا کرید دعام سے :۔

بسنم الله وَرُبَعًا رُضِنَا بِرِيقَ وَبِعُضِنَا لِيشَفِى بِهِ سَقِيدُ مَنَا مِإِذِن رَبِنَا (٢) مِن الله كِنام سَي رَكَتَ عاصلُ كُرْنَا مِول بِيعارى دَمِن كَى مَنْي بُهُ وَمَمْ مُن سَي كَى عَمُوك مِن على موتى ب ماكد ما داياد ما دے دب كے عم سے شغايا ب مو-

وردى جدر المراقة ركار تين باربم الله كف اورسات مرتبه يدعا يرصف من تعلف دور موتى -- اعُودْ بعز واللهو قُدْر يعمِن شرِ ما اَجدُو اَحاذِرُ- (٣)

اعود پیور والعبود سر سر مساور معمور معمور معمور معمور معمور معمور معمور این جم میں) یا آموں اور جس میں اللہ کی عزت وقدرت کی ہناہ جا ہتا ہوں اس چزکے شرے جو میں (اپنے جم میں) یا آموں اور جس سے میں دُر آموں۔

معیت کوقت نے اللہ العلقی التحلیم کا الکہ آب العرفی العظیم کا اللہ آب اللہ رک العرفی العظیم کا اللہ آب اللہ آب اللہ آب العرفی التحلیم کا اللہ آب اللہ آب العرفی العرفی معود نیں ہے جو برا اور بردیارہ اللہ کے سواکوئی معود نیں ہے جو برا اور بردیارہ اللہ کے سواکوئی معود نیں ہے جو برا اور بردیارہ کا الک ہے۔ اللہ کے سواکوئی معود نیں ہے جو برا اللہ کا الک ہے۔ اللہ کے سواکوئی معود نیں ہے جو برا اللہ کا الک ہے۔ اللہ کے اللہ کے اللہ کے اور عرف کریم کا الک ہے۔

سونے کے وقت کاعمل نے۔

<sup>(</sup>۱) این حبان ما کم میدافد این میعود (۲) عفاری و مسلم ما تعد (۳) مسلم عنان این افی العاص (۳) عفاری و مسلم - این میان

احياءالعلوم جلداول

جب سونے كا اراده كو تو وضو كراو قبله رخ لينو وايان باتھ سركم في مكو ، جو نتي مرتب الله أكبر ، تينتيل مرتبه سُبُحَانَ اللّهِ اور تينتيل مرتب الْحُدُدُ لِلْهِ كو (١) عدر عائم روح في

اللَّهُمَّ إِنِي اَعُودُ بِرِ صَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَ بِمُعَا فَاتِكُ مِنُ عُقُونَتِكَ وَاعُونُيكَ مِنْ عَقُونِتِكَ وَالْمُؤْدِيلَ السَّعْطِيعُ الْ اللَّهُمْ بِالسَّمِكَ الْحَي وَ الْمُؤْتُ (٣) اللَّهُمْ بِالسَمِكَ الْحَي وَ الْمُؤْتُ (٣) اللَّهُمْ بِالسَمِكَ الْحَي وَ الْمُؤْتُ (٣) اللَّهُمْ رَبُّ السَّمْ وَابِورَ اللَّهُمْ رَبُّ اللَّهُمْ وَالْمَثَى وَمَلِيكَهُ فَالِقَ الْحَبُ وَالنَّوى وَ مُنْزِلَ السَّمْ وَابَورَ اللَّهُمُ وَالْمُ وَالْمُؤْتُ الْ اللَّهُمْ وَالْمَثَى وَالْمُنْ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ اللَّهُمْ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ ول

میرے نفس کی زندگی اور موت تیرے لئے ہے 'اگر تو اسے موت دے تو اس کی مغفرت کر 'اور زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرا۔ اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا خوانتگار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلور کھا ہے 'میری مغفرت کر۔ اے اللہ! تو جھے اس دن اپنے عذاب سے جھونلا رکھ جس روز لوگ جمع ہوں گے 'اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سرودکی' اپنا رخ تیری طرف کیا۔ اپنا معالمہ تیرے سروکیا' تیرا سمارا لیا تیری نعتوں کی خواہش رکھتے ہوئے اور تھے سے ڈرتے ہوئے' تیرے علاوہ کوئی تیرے سرولی بھے ہوئے رسول میں جانے پاہ نہیں ہے' میں تیری تازل کروہ کماب پر اور تیرے بھیجے ہوئے رسول

پر جان دیا۔ بید دعا بالکل آخریں ہونی جاہیے ، مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخریں ہی پر صنے کا تھم دیا ہے۔ اس سے پہلے سے

رما مى رائى مائى رائى مائى رائى مائى رائى كالسَّاعُ السَّاعُ السَّاعُ الْمَائِدَى الْمَالِكَ مَالِ الْمَاكَ وَ اللَّهُمَّ النَّهُمَّ الْمُعْلِيْنِي فِي السَّاعُ السَّاعُ السَّالُ الْمَالِكَ فَتَعْطِينِي فِنْ سَخْطِكَ بُعْلَا السَّاكَ فَتَعْطِينِي وَ السَّتَعْفُورُ كَفَتَعْفِيرُ إِلَى وَادْعُونَ كَفْتَسُتُحِيْبَ إِلَى (١١)

اے اللہ اِنجھے اپنی ہے۔ پر گھوئی میں بیداد کرا در کھے ان کا موں میں لگا ہو تھے زیادہ مجوب ہوں ادر جر تھے تجے سے قروب ازکر دیں ا در تیرے عمد سے بہت دو کر دیں۔ ہیں تھوسے ما لکو توصطا کرے معودت چاہوں تومغوت فرلے نے - دیا کروں تدقیق کرلے ۔

سندس بيلام نفر أخيانا بعد ما امّاننا و النه النّسُور (١) اصْبَحْنَا و اصْبَحَنَا و الْنَهِ النّسُور (١) اصْبَحْنَا و اصْبَحَنا و الْنَهِ النّسُور (١) اصْبَحْنَا و الْمَلْكَ لِلهِ (٣) اصْبَحْنَا عَلَى الْمُلْكَ لِلهِ وَالْعَلْمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلْمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمَةُ وَالْعَلَمُ وَالْمُوالِمُ وَاللّمَةُ وَاللّمُ وَاللّمَةُ وَاللّمُ وَاللّمَةُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمَةُ وَاللّمُ وَاللّمَ وَاللّمُ وَالْمُوالْمُ وَاللّمُ وَاللّمُ

مُسُلِم فَإِنَّكَ قُلْتَ وَهُوَ الَّذِي يَنُوَنَّاكُمُ بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمُ بِالنَّهَا ( ثُمَّ يَبُعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى اَجَلُّ مُسَعَّى ( ) اللَّهُمْ فَالِقَ الْاصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانًا أَسُلُكُ خُيْرٍ هَلَا الْيَوْمُ وَ حِيْرٍ مَافِيْهِ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسُبَانًا أَسُلُكُ خُيْرٍ هَلَا الْيَوْمُ وَحِيْرٍ مَافِيْهِ وَاعْوُنِهُ كَا وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْوُنُ وَلَا فَوْقَ وَالْإِللّهِ مَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

شام کے وقت نے میں کی دعار مو محراس وقت اصب حنکای جگہ اُمسٹینکا کو اور پید دعامی پر مو نہ

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کا ابتدائی کوا محے میں طا دورے ہے کا مغمون ابو کڑے تندی میں موی ہے اعوذبک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ وان تعترف علی انفسنا سوا اونجر والی مسلم" یہ وعا ابو داؤد نے ابو مالک الاشعری ہے نقل کی ہے۔ (۲) یہ دعا کی ایک بگہ دو دوا ہوں ہے افرذ ہے ابو معمور الدیلی سال ابو معید ہے یہ دعا نقل کی ہے "قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یدعو اللهم فالق الاصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا اقض عنی الدین واغنی من الفقر وقونی علی الجهادفی سبیلک" دار تعنی میں یا وائن عادب کی یہ دعا موی ہے اللهم انانسالک خیر هذا واغنی من الفقر وقونی علی الجهادفی سبیلک" دار تعنی میں یا وائن کا یہ دعا میں کرد تا ہے۔ (۲) یہ دعا می کرد تا ہے۔

اَعُوْذُبِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَاتِ وَاسْمَائِهِ كُلِّهَامِنُ شَرِّمَاذُرَا وَبَرَأَ مِنْ شَرِّكُلَّ ذِي شَرّ وَمِنُ شُرِكُلِ كَابُنَا إِنْتَاحِدُبِنَاصِينِهَا الزَّرِي عَلَى صِرَاطِمُسْتَقِيمِ (١) میں ہراس چیزے شرے جو اللہ نے بیدا کی اور بنائی اور ہر شروائے کے شرے 'اور ہر ملنے والے کے شر ہے جو تیرے بعن قدرت میں ہے اللہ تعالی کے بورے کلمات اور اس کے تمام اساء کی پناہ جاہتا ہوں بلاشبہ مرارب سره واسترب

فَمْدُلِلْهِ الَّذِي سَوَّى خَلُقِتَى فَعَلَقَهُ وَكُرَّمَ صُورَةً وَجُهِي وَحَسَّنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ

تمام تعریقیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے جھے ٹھیک ٹھیک بداکیا، پھراسے برابر کیا، پھرمیری شکل ک تحريم و محسين كي اور جهي مسلمانون من بيداكيا-

غلام اور جانور کی خریداری کے وقت :۔

جب كولى فلام أبائدى ياكونى جانورد غيرو نوردوا اس كى پيشانى ك بال بكر كريد دعاكرو ٱللَّهُمُ إِنِّي ٱسْئَلُكَ حَيْرُهُ وَ تَحَيْرُ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ وَأَعُوْنَبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَاجُبِلَ

اے اللہ! میں تھے ہے اس کے اچھا ہونے کی اور اس کے اخلاق وعادات کے اچھا ہونے کی ورخواست کرتا ہوں'اور اس کے شرہے'اور اس کے اخلاق وعادات کے شرہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

نکاح کی مبار کباودیے ہوئے :

بَارْكَالْلَهُ فِيكُوبَارِكَ عَلَيْكُ وَجُمَّعَ بَيْدَكُمَا فِي خَيْرِ (٣) الله مجتم بركت وع عم وونول يربرك تازل كرے أور تم دونول كا خوب نبأه كرے-

قرض اواكرت موت :-كارك الله لك في أهلك وما يلك وه

الله تعالى تيرے الى و ميال اور مال و مثال ميں بركت عطاكرے۔

بد دعاجس روایت ہے ماخونہ ہے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مجی نقل کیا گیا ہے۔

انماحز اءالسلفة الحمدو الاداء

قرض كابدلديه بي كد قرض دين والي كل تعريف كي جائ اوراس كا قرض اواكيا جائد

<sup>(</sup>١) يد دعا جي مجوى حييت سے ممي ايك جك موى شي سے او الفيخ في كتاب الراب من مبدالر عن ابن موف سے يد دعا نقل كى ب اعوذبكلمات الله النامات التي لا يجاوزهن برولافا جرمن شرما حلق وبرأ أوذرأ منداحه ص مدار من ابن حن موايت رت بيرك جرئل عليه اللام نعوض كيا: يا رسول الله ايدوها يجع "اعوذبكلمات الله التامة من شرما خلق وذراً وبرا ومن شر ماينزل من السماء"ملم على الإبرية كي دوايت م "اعو ذبك من شركل دابة انت آخذ بنا صينها" (٢) طراني في الإوسا اين الني في اليوم والللت الرح و س ) (آيو وأور اين ماجه مموين شعيب عن ابيه عن جده ( س ) ابو داور تدى - ابو برية ( ٥ ) نسائی۔عبداللہ این رہیہ

ان ابواب میں ہم نے پکھے دعائیں ذکر کی ہیں 'طالبان آخرت کے لئے ان دعاؤں کی پابندی صروری ہے 'ان کے علاوہ بھی پکھ دعائیں ہیں 'جوجج' طسارت' اور نماز دغیرو کے متعلقہ ابواب میں بیان کی جاچکی ہیں۔

دعا کی حکمت ۔ بعض لوگ یہ کتے ہیں دعا سے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آیا ہے ، حکم الی توایک اُس فیصلہ ہے ، ہماری دعاؤں سے یہ فیصلہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول مجمی خدا تعالی کا فیصلہ ہے ، جس طرح دعال تیرروک لیتی ہے 'پانی دینے ہے ذہن گشت زار بن جاتی ہے 'اس طرح دعا اور بلاء میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے ' حکم الی 'اور قضا و قدر کا مطلب ہرگزیہ نہیں ہے کہ و شمنوں کے مقابلے ہے یہ کہ کر کریز کیا جائے 'اور ہتھیار نہ اٹھایا جائے کہ جو ہونا ہے وہ ہوکررہے گا 'گشت و خون سے کیا فائدہ ؟ یا ذھن میں جو ڈال کر پانی نہ دے 'اور یہ کئے کہ قسمت میں ہوگا تو یہ جج اگ آئے گا پانی دینے سے کیا حاصل ؟ عالا تکہ اللہ تعالی کا ارشاد

وَخُذُواحِذْرَكُمْ (پ٥ر٣ آيت٣) ادراغا بياؤلے لو۔

اس سلط میں اصل بیہ کہ مسات اسباب سے وابستہ ہیں 'بیری علم اول ہے 'اور قضاء الی کامطلب بھی یی ہے 'پر کی ایک سبب ر ایک سبب پر مسب کا وقوع دو سرا عم ہے 'اسے نقد پر کتے ہیں۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس ذات پاک نے خیر مقدر فرمایا ہے'اس نے اس خیر کے وقع کو کس سبب پر مخصر بھی رکھا ہے' جس نے شرپیدا کیا ہے اس نے شرکے ازالے کے لئے سبب بھی پیدا کیا ہے'اہل بھیرت جائے جیں فتعاوقدر جس کوئی اختلاف نہیں ، ہے۔

اس حقیقت سے قطع نظردعا میں اور بھی فوائد ہیں ' ذکر کرکے بیان میں ہم ان فوائد کا اجمالی تذکرہ بھی کر بچے ہیں ' وعا سے حضور قلب ہوسکتا ہے ' عارفین کے نزدیک حضور قلب ہی عبادت کی غرض وعایت ہے ' مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبادک کامنموم بھی ہی ہے۔

الدعاءمخ العباد

وعاعبادت كامغزب

عام لوگوں کا یمی حال ہے کہ ان پر کوئی معیبت پڑتی ہے 'یا کوئی الی ضرور پیش آتی ہے جس کی بھیل ان کے دائرہ امکان سے با ہر ہو تو ان کے قلوب میں ذکر الی کی طرف میلان پیدا ہو تا ہے 'چنانچہ الله تعالی کا ارشاد ہے :۔

وَالِامِسُهُ الشَّرُّ فَلَوْ دُعَاءِ عَرِيْضِ (پ١٥١٥ آيت ٥١)

اورجباس كو تكليف پيچى بو فوب لمي جو دي دعائي كراب

دعا کے ذریعہ ول میں تفرع اور مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے 'اور اس کیفیت ہے ذکر کو تحریک ملتی ہے 'ذکر کے بارے میں پہلے ہتایا جاچکا ہے کہ اسے افغل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے 'عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاء علیم السلام اور بزرگان دین کو آزمان کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے 'اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ ان کے دلوں میں تفرع رہے 'اور وہ فدا کی طرف متوجہ رہیں 'یہ آزمائش اور مصیحین بندوں کو خدا تعالی کے ذکر سے عافل نہیں ہوئے دیتن ۔ مال و دولت سے کمرپیدا ہوتا ہے 'اور یہ کمر بعض اوقات حق کے خلاف سرکشی کا جذبہ بیدا کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ۔۔

رِّانَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنَّ الْمَاسْتَغْنَى (بْ سَمَامَ آيت ١) بِ مُك (كافر) آدى مد (آدميت) سے كل جا آب اس وجہ سے اپنے آپ كو مستغنى ديكم آ ہے۔ كمانے پينے اسز مريض كى عيادت وغيرو سے متعلق دعائمي ہم ان سے متعلق ابواب مين ذكر كريں ميك يمال اى قدر دعاؤل اوراذكارير اكتفاكرتي بن-كابالاذكار فتم موكى-اب كابلاوراد شروع موتى ب-والله الموق وموا لمعين-

#### كتاك لاوراو

### وظائف اورشب بيداري كابيان

الله تعالى نے اسے بعدل كے لئے زين كو كالح قرار وا بي اس كا يہ مطلب مركز نسيں ہے كہ وہ اس زين كو دارالقرار سجمیں اور بلند و بالا محلات میں قیام کریں 'بلکہ متعدید ہے کہ اے منل سجمیں 'جمال مسافر بیٹے جاتا ہے اور کچھ در محمر کر آ مے برمتا ہے وین ایک عارضی محکانا ہے ، یمال رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقل محکانے کے ذاوراہ تیار کرلیں ، وہاں وہ اعمال کام آئیں مے 'جو دنیا میں ذخرہ کے مجے ہوں مے 'زمن نتے شرے 'اس کے پیندوں سے 'اور محمد فریب سے بھیں' دنیا میں انسان کی حیثیت مشتی سوار کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے ،جس طرح کشتی مسافروں کو بماکران کی منزل کی طرف لے جاتی ہے اس طرح یہ عمرمواں بھی انسان کو اس کی آخری منول کی طرف لے جاتی ہے اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں ان کی پہلی من مد (کمواره) ہے اور آخری منول لحد (قبر) ہے وطن جنت ہے یا دونے عمر سفر کا قافلہ ہے اسال منزلیں ہیں مینے فرسک ہیں ا اور دن ميل بي سائس قدم بي كاعت اس سنركا زاوراه ب اوراد قات راس المال بي شوات اوردنياوي لذات ذاكوبي جو مسافروں پر بلغار کرے اسیں لوٹ لیتے ہیں۔ اب بداس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سنرے نفع کما تا ہے 'یا نقصان اٹھا تا ہے' نفعی صورت میں قیامت کے روز خدا و یو تعالی کی زیارت نصیب ہوگی اور واراللام میں اس کی تمام تر نعتول کی ساتھ رمتانمیب ہوگا' نصان کی صورت میں قید لے گی' زنجروسلاسل کی معیت ہوگی'اوردون نے کے فوفاک طبقات میں عذاب الیم سے دوچار ہوگا' سب سے بوا نقصان یہ ہوگا کہ خدا تعالی سے دور رہے گا۔ ایک لحد کی خفلت کرنے والا بھی اس خوفاک نقصان سے دو چار ہوسکتا ہے اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے توفق الی جن کے جرکاب تھی نفسانی شوتوں سے کنارہ کشی اختدار کی اور عمرفانی كے باتی لمات كو غنيمت سمجما اور دن رات ذكر الى من مشغول رہے كے لئے اوقات كى ترتيب سے مجمد وظا نف مقرر كے " ماكم قرب الى كى طلب آسان موجائے "اور دا رالقرار كايد سفر بخيرو خولي تمام عو-

ذیل میں ہم ان و ملا كف كے فضاكل او قات كے لحاظ سے ان كی تختیم كی تفسیل بيان كرد ہے ہیں۔

ببلاباب اوراد کی نفیلت 'اور تر تیب

اوراد کی فضیلت : ال بعیرت به بات العجی طرح جانع جی که مجات مرف الله تعالی کی تقاویس معصرے اور لقاء کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کا محب اور عارف بن کرونیا سے رفصت ہو، محبت اور انس محبوب کے ذکر پر مراومت کے متیج میں پیرا ہوتے ہیں اور معرفت محبوب کے افعال و مغات میں مسلسل خورو فکرے عاصل ہوتی ہے اللہ تعالی کے افعال اور مفات کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے وکرو فکر پر مراومت اس وقت میسر ہوتی ہے جب آدی دنیا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کو خیریاد کمددے اور بقدر ضرورت ونیا کے استعمال پر اکٹفاکرے ووام ذکرولکر کی صورت میں سیجاکہ آدمی دان رات ذکرو فکرے متعلق اورادووظا كف من دوبارہ ليكن كونك آدى كى فطرت تجدد يند م اورايك بى طرح ك ذكرو فكركى

پابندی سے اس کی طبیعت آگاتی ہے'اس کے ضوری ہوا کہ ہروقت کے لئے دو سرے وقت سے مخلف ورد مقرر کیا جائے۔ آگہ اس تبدیل سے اس کی ول چھی ہوھے'اور لذت میں اضافہ ہو' جب رخب ہوھے گی تو ہداو مت بھی ہوگ۔ بہتریہ ہے کہ آدی کے تمام یا آگراو قات ذکرو فکر سے معمور رہی رہیں' آدی فطری طور پر دنیا کی لذتوں کی طرف میلان رکتا ہی 'اگر بندہ اپنے او قات کا نصف حصہ عبادات میں لگا دے میں صرف کردے' اور نصف حصہ عبادات میں لگا دے تب بھی پہلا نصف راجے ہے' کیونکہ وہاں طبعی رجمان موجود ہے' اس لحاظ سے دونوں نصف برابر شیں رہے۔ دنیا کے حصول میں طاہرو باطن مشخول رہے ہیں' اور دل بھی پوری طرح ملت رہتا ہے' اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشخول ہو تا ہے' اور دل بھی پوری طرح ملت رہتا ہے' اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشخول ہو تا ہے' اور دل بھی نوری طرح ملت رہتا ہوں' جو مخض جنت میں بلا حساب جانا چاہے اسے اپنے تمام او قات عبادت کی نذر کرنے وقات عبادت کی صور کی میا جساب جانا چاہے اسے اپنے تمام او قات عبادت کی نذر کرنے جائیں' بو مخض نیک و بد اعمال میں خلاط ملاکر تا ہے اس کا معالمہ خطرے سے خالی شیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جائی ہے کہ اللہ عرور کی اسے معاف کردیں' اس کے جو دو کرم اور عضو و در گزر سے یہ بھیر نہیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جائی ہی جو دو کرم اور عضو و در گزر سے یہ بھیر نہیں ہے۔

## سركاردوعالم سے خطاب:

ابل بصیرت پربیہ حقیقت مخفی نمیں کہ رات دن کے او قات کو ذکر و فکر میں معموف رکھنا کس قدر ضروری ہے 'لیکن اگر تنہیں نور بصیرت میسر نہیں تو قر آن کریم کامطالعہ کرلو 'نور ایمان موجود ہے 'اس کی مددسے غور کرو کہ اللہ تعالی نے اپنے ہرگزیدہ بنڈے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھم دیا ہے 'فرایا :۔

ام سی الشعبیوت وی مروی مروید () اَنْ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبُحُاطِوِیْلاً وَاذْکُرِ اسْمَرَیِّکُ وَتَبَتِّلْ الِیْهِ تَبْنِیْلاً (پ۲۹ر۳) آت، ۸۸)

بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کرکے اس کی طرف متوجہ رہو۔

ن مرب وجراء و (٢) وَاذْكُرِ اسْمَرَبِكَ بَكُرَةً وَّاصِيلاً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُلُلَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلاطَوِيلاً (ب ٢١٠٢٦ آيت ٢٥-٢١)

اوراپنے پروردگار کامیجو شام نام لیا کیجے 'اور کسی قدر رات کے جھے میں بھی اس کو تجدہ کیا کیجئے 'اور رات کے بدے جھے میں اسکی تنبیج کیا کیجئے۔

رُكَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور اپ رب کی شیع و تحمید کرتے رہے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور دات میں بھی اس کی شیع کیا تیجے اور نمازوں کے بعد بھی۔ \*

(٣) وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَ بِكَنْحِيْنَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِنْبَارَ النَّحُومِ وَعَلَامِ آيت ١٨٨٨) اور الحق وقت (مجل عياس نے عالى الله درب كي تعجو تحميد كيا يجي اور واحد ين محى اسكى تعج كيا

and the state of

كَجُ اور ستارول مع يحي بى -(٥) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ مِي مَنْدُنطَأُ وَأَقُومُ قِيْلًا (ب٢٦ ساس المسارة)

احياءالعلوم جلدادل بے شک رات کواشمنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہو تا ہے اور (دعایا تلاوت پر) بات خوب ٹھیک (٣) وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَيِّحْ وَاطْرِ افَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (ب١١/١٥ -٣٠) اوراوقات شب مِن (بمي) تليع كيا يجيع اورون كراول و أخريس بمي ماكه (آب كوجو تواب لم) آب (اسے) فوش رہیں۔ رَ مَاكَ الْمَارِينَ وَالنَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّهُ لِوَانَ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ (١١١١ أيت ١١١) اور آپ نمازی پابندی رکھے دن کے دونوں مرول پر اور رات کے کچھ حصول میں 'ب شک نیک کام منادیے ہیں برے کاموں کو۔ اسكے بعد ان آیات میں فور میجیج من میں اللہ تعالی نے اپنے پاکہاز اور نیکو کاربندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں:۔ ٱمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ الَّيْلِ سِيَاجِلًا وَقَائِمُ ايَحْزَرُ الْأَحِرَةَ وَيَرْجُورَ حُمَةً رَبِهِ قُلُ هَلُ يَسْتُونَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (بِ١٥١٣ آيت٩) بملاجو مخص اوقات شب مي سجده وقيام (يعنى نماز) كى مالت مي عبادت كرربابو آخرت سے درربابو اورائ پدردگاری رحت کی امید کردا ہو' آپ کئے کیاعلم والے اور جمل والے (کیس) برابرہوتے ہیں۔ تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وِّطَّمَعًا (پ٢١ر١٥ آيت ١١) ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیمہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف وَالَّذِينَ يَبِينَهُ وَنَالِرَ تِهِمُ سُجَّدًا وَقِيامًا (ب١٨م آيت ١٧) اورجو راقوں کواہے رب کے آگے مجدہ اور قیام (لینی نماز) میں لگے رہتے ہیں۔ كَانُوْامِنَ اللَّهُ إِلَى مَا يَهُ جَعُونَ بُالِاسْحَارِهُمُ يَسْتَغْفِرُ وُنَ (ب١٨٨ أيت١٥١) وه لوگ رات کوبهت کم سوتے تھے اور اخپرشب میں استغفار کیا کرتے ہے۔ فَسُبُحَانَ اللَّهِ حَيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمُدُ فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ تُظْهِرُ وُنَ (ب١٦ر٥ آيت ١٤-١٨) سوتم الله كي تبيع كيا كروشام كوقت اور مبح كوفت اورتمام أسان وزمين من اى كى حمد موتى ب

وَلاَ تَطُورُ النَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ إِلْغَنَاوِ وَوَالْعَشِّي يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ (ب201 آيت ۵۲) اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو منبع و شام اپنے پرورد گار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی

رضامندي كاقعد وكيتيالا فدكوره بالا آيات ميں غور كرنے سے معلوم ہو كاكر الله تعالىٰ تك يہنچنے كا واحد طريقہ يہ سے كر او قات كى جمرانى كى جائے اور انعیں اور ادو ظائف ہے معمور رکھا جائے مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ خيار عبادالله الى الله النين يراعون الشمس والقمر والآهلة لذكر الله (طران) ماكم-ابن الي اوني)

الله تعالى كے بهترين بندے وہ بيں جو ذكر الني كے ليے سورج اور جاند اور سايوں كے معظر رہتے ہيں۔ مندرجه ذمل آيات كريمه ملاحظه فرمايي

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ (بِ١٥٢٥ آيت٥) مورج اور جاند حساب کے ساتھ (طلے) ہیں۔

ٱلمُ تَرِالِي رَبِّكُ كَيْفُ مِتَّالِظِلَّ وَلُوشَاءَلَجَعَلَهُ سَاكِئًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كلِيْلاً ثُمُّقَبَضَنَاهُ إِلَيْنَاقَبَضَايَسِيْرًا (ب١٩٦٥ مد٥٥٠)

کیا تو نے اپنے پروردگار (کی قدرت) پر نظر نہیں کی 'اس نے سامیہ کو کیو تکر (دور تک) پھیلایا ہے 'اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھیرایا ہوا رکھتا ، پھرہم نے آفاب کو اس (سایہ کی درازی اور کو آہی) پر علامت مقرد کیا پرہم نے اس کوائی طرف آستہ آستہ سمیٹ لیا۔

وَالْقَمَرَ قَدَّرْ نَاهُمَنَا لِل (ب٢١٢٣ أيت٢٩)

اور جاند کے لئے منزلیں مقرر کیں۔

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِيَهُمْ لُوابِهَا فِي ظَلَّمَاتِ الْبَرِّو الْبَحْرِ (بِ2011 مِده) اوروہ (اللہ) ایا ہے جس نے تہمارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے

ختکی اور دریا کے اند میروں میں راستہ معلوم کرسکو۔

روشی اور ستارول کی پیدائش سائے کی تخلیق چاند اور سورج کی رفتار کے مظلم اور مرتب ہونے یا حساب کے مطابق ہونے كامطلب يه نميں ہے كه ان سے دنياوى امور پر مددلى جائے ، بلكه الى پيدائش كامقعديد ہے كه ان سے او قات كى تجديد اورتعيين كى جائے ' مُاکبہ ان متعین او قات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوسکے اور لوگ آخرت کی تجارت میں معروف ہو سکیں زیل کی آیت میں اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةُلِّمَنُ اَرَادَانُ يَذَّكَّرَ اَوْازُادَشَكُورًا (ب١٩ر٣ تت

اوروہ ایسا ہے جمنے رات اور دن کو ایک دو سرے کے پیچیے آنے جانے والے بتائے (اوربید ولا کل) اس مخض کے لئے ہیں جو سجمنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔مطلب سے کہ رات اور دن کو ایک دو سرے کا نائب بنايا كياب " مَاكِد أكر ايك وقت مين عبادت كاكوني حصه باقى روجائ تودو مرب مين اسكا تدارك بوسك " آيت میں اسکی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ امرذ کرو شکر کے لئے ہے "کسی اور کام کے لئے نہیں ہے۔ ایک جگہ

وَجَعَلُنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آينين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبُصِرَةً لِتَبْتَعُوافَضَالاً مِنْ رَبِّكُمُ وَلَتَعُلَمُ وَاعْلَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ (بِ١٦١٥م المِيسِ اور ہم نے رات اور دان کو دو نشانیاں بنایا مورات کی نشائی کو تو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم في معاليا الدون كو) تم الي رب كي دوزي الماش كرو اور اكد برسون كاشار اور حماب معلوم كراو يمال فنل سے تواب اور مغفرت مراد ہے۔

#### اوراد کی تعداداوران کی ترتیب دن کے وروسات ہیں 'اور رات کے چار ہیں ' ذیل میں ہم ہرورد کی فضیلت اور وقت کی تنعیل ہیاں کرتے ہیں۔ دن کے وظا کف

يهلا وظيفه: اس كاونت طلوع مع ماوق عطلوع آقاب تك ب، يوامبارك ونت ب قرآن كريم كى متعدد آيات سے اس وقت کی نغیلت ٹاہت ہوتی ہے۔ فرمایا۔

والصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ (ب ١٥٣٠ آيت ١٨)

اورمم ب ميحى جبورة آنے كا

اس آیت میں اللہ تعالی نے میج کی متم کھائی ہے۔ ایک جگد اپنی مدح کامضمون ان الفاظ میں ذکر فرمایا :۔

فَالَقُ الْإِصْبَاحِ (بِ١٨١ أيت ٩٤)

وه من كانكات والا ي

قُلُ اعْوُدْبُرَتِ الْفَلَقِ (بِ٩٨١٣٠ آيت)

آپ کیے کہ میں منج کے الک کی پناہ لیتا ہوں۔

مبح کے وقت سامیہ سمیٹ کرائی قدرت کا اظهاراس ملرح فرمایا:۔

ثُمَّ قَبَضْنَا وَالِينَا قَبْضًا يَسِيْرُا (ب١٩٦ أيت ٧٧)

پرہم نے اس کوائی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

اس وقت آفاب کا نور پھیلائے اور رات کا سامیہ سمٹ جا تا ہے 'لوگوں کو علم دیا گیا کہ وہ اس وقت خدا تعالیٰ کی تشبیح کیا

كرين فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيْنَ تُمُسُونَ وَجِيْنَ تُصْبِحُونَ (ب١١٥ آء ١٤)

سوتم الله كي تنبع كياكروشام كودت اور من كودت-

وَسَبِّخْدِحَمْدِرَ تِكُفَّبُلَ طُلُوْرِعِ الشَّمْسِ (پ١٩١١ آيت ٣٠) اورائي ربكي مركمات (اسلي) تني يجي افإب تك يها

وَمِنُ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَالطِّرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكُ تَرْضَى (ب١٤١١م ١٣٠٠) اور او قات شب من (جی) تنبع کیا کیج اور دن کے اول اور آخر میں باکد (آپ کوجو تواب لے) آپ

وَاذْكُرِ اسْمَرَتِكَ بُكُرَةً وَالْصِيْلا (ب١٩٠٥ آيت٢٥)

اوراي يدود كاركاميح وشام نام ليا يجيد

دن کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ جس وقت بدار موتو ذکر الی سے اپنے دن کا آغاز کرے اور یہ دعا پرمے "الحمد الله الذي احیانا بعد ما اماننا والید الشور" (آخر تک) بدوهائي مي الله باب يس فرر چک اين- يمال اعادے كى ضرورت نميس ب- وعارات ہوئے کیڑے تیدیل کرے اور یہ نیت کرے کہ میں ملم اللی کے بموجب متر عورت کے لئے اور اللہ تعالی کی عبادت ر مدد حاصل كرتے كے لئے كيڑے يہن راہوں ميرامقعدند رياكارى باورند كبرورعونت باكر ضرورت بوتوبيت الخلاء جائے يہلے ابنا بایاں پاؤں اندر رکھے' اور وہ دعائمیں پڑھے جو ہم نے کتاب اللمارت میں اس موقعہ کے لئے لکمی ہیں' وہاں بیت الخلاء میں آنے جانے کے تمام آداب ندکور ہیں ان کے مطابق عمل کرے ، مجرمواک کرے ، وضو کرے اور وضو کے ان تمام آداب کی رعایت

کرے جو کتاب المہارت میں بیان کے جانچے ہیں 'وضوے فارغ ہونے کے بعد فجری دد مسنون رکتیں گھر میں اوا کرے 'مرکا دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کا کئی معمول تھا۔ (۱) یہ سنتیں مجھ میں بھی اوا کی جاستی ہیں 'سنتوں ہے فارغ ہو کروہ دعا پڑھے جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہے معقول ہے 'وعاؤل کے باب میں ہم اس کی تصیل لکھ آئے ہیں لیجی 'المہ انسی اسٹلک رحمة میں عندک تھلی بھا قلبی " ( آخر تک ) اسکے بعد مجھ کے لئا دانہ ہو 'مجھ جاتے ہوئے جو دعا ہم مجھلے باب میں لکھ آئے ہیں اس سے مفلت نہ کرے 'نماز کے لئے تیز تیز قد موں ہے نہ جائے 'بلکہ آہستہ اور وہ وعا پڑھے جو مجھ میں وافل مونے کے دونت پڑھی جو ہو جو مجھ میں وافل ہونے کے بعد پہلی صف میں جگہ طاش کرے 'شرط ہے ہے کہ پہلی صف میں مجھ میں اوا کی ہوئے ہو گائی ہے ہو گائی ہے ہو گائی ہے ہو کہ پہلی صف میں جگہ طاش کرے 'شرط ہے ہے کہ پہلی صف میں مونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ مجھ میں وافل ہونے کے بعد پہلی صف میں مونے ہو 'اور جگہ طاش کرے 'شرط ہے کہ پہلی صف میں مونو کے 'اور جگہ طاش کرے 'شرط ہے کہ پہلی صف میں مونو کر ہو اور جگہ ہو 'اور جگہ ہو 'اور جگہ میں اوا کرے 'اور نماز باجا عت تک کو تکلیف پہلی ہو کہ بی بعد کی بحث میں ہم اس موضوع پر بست بچھ لکھ بچھ ہو 'اور بھا عت کی اور جہ میں اوا کرے 'اور جہا عت کی کو تکلیف پہلی ہو دونا ہی مربط میں اوا کرے 'اور بھا عت کے انواز میں بھا ہو کہ کو میں میں اوا کرے 'اور جہا عت کی نماز تارکی میں اوا فرایا کر ترضی نماز کر کے تھے میں اوا کرے 'اور جہا عت اور کہ کی نماز تارکی میں اوا فرایا کر ترضی نماز کے لئے موست میں ہو کہ کہ نہ نہ ہو کہ سلے میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم می کی نماز تارکی میں اور مربط و حسن قضیات واردہ ہوئی ہے 'انس این مالک کی دوارت میں کے نماز فجر کے سلم میں کو نماز میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم می کی نماز تارکی جہائی کر دو حدالی المسجد یصلی فید الصلاۃ کان له برکل خطوۃ حسند

من توصاتم توجه الى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة و الحسنة بعشرا مثالها فاذا صلى ثم انصر ف عند طلوع الشمس كتب له بكل شعرة في جسله حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان جلس حتى يركع الضحى كتب له بكل ركعة الفا الف حسنة ومن صلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة مبرورة (٥)

جو شخص وضو کرے 'اور نماز پڑھنے کے ارادے سے مجد میں جائے تواسے ہرقدم پر ایک نیکی ملے گی اور
اس کا ایک گناہ معاف کیا جائے گا'اور نیکی کا ثواب دس گناہ ملاہ ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفاب کے
وقت واپس ہوتو اسے اس کے جم کے ہریال کے عوض ایک نیکی ملے گی'اور وہ ایک مقبول جج کا ثواب لے کر
واپس ہوگا۔ اور اگر چاشت کی نماز تک وہاں بیٹھے 'تواسے ہررکھت کے عوض دس لاکھ نیکیاں ملیں گی'اور جو
شخص عشاء کی نماز مجد میں پڑھے اسے بھی اتا ہی ثواب ملے گا'اور وہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر
واپس ہوگا۔

اکابر کا معمول یہ تفاکہ وہ طلوع فجرے پہلے مجد میں جایا کرتے تھے 'ایک یا جی فراتے ہیں کہ میں مجد میں حاضر ہوا وہاں ابو ہریہ پہلے سے تشریف رکھتے تھے ' مجھے دیکھ کر فرمانے لگے:اے بیٹے!تم اس وقت اپنے کھرے کس مقصد کے لئے لئلے ہو؟ میں لئے جرض کیا: مبح کی نماز کے لئے! فرمایا:مبارک ہو 'ہم اس وقت مجد میں حاضر ہونے کو راہ خدا میں جماد کرنے کے مساوی کماکرتے

<sup>(</sup>۱) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین مند (۲) المینان اور و قارک ساتھ نماز کے لئے جانے کی روایت بخاری و مسلم بی ابو بریرة ہے موی ہے (۳) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین معزت موی ہے (۳) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین معزت علی معزت (۳) بحصے یہ مدیث اس بیاتی مساقد نمیں کی "البتہ بہتی کی شعب الایمان میں معزت المن کی یہ روایت ان الفاظ میں معزل ہے "و من صلی المعذر ب کان له کے حجة مبرور ة و عمر ة منقبلة "و من صلی المعذر ب کان له کے حجة مبرور ة و عمر ة منقبلة

سے 'یا یہ کماکہ ہم اس وقت مجد میں آکر نماز کے انظار میں بیٹے جانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جناد کرنے کے برابر قرار دیا کرتے تھے 'حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کمر تشریف لائے 'میں بھی سورہا تھا اور فاطمہ بھی اسوقت نیڈ میں تھیں۔ فرمایا :کیا ہم لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھتے؟ مینے عرض کیا نیا رسول اللہ! ہماری جانیں باری تعالی کے قبضے میں ہیں 'جب وہ ہمیں اٹھا تا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پرہاتھ مارا' اور یہ فرماتے ہوں تشریف کے گئے۔

وَكَانَالْإِنْسَانِ أَكْثَرَشَنْ جَدَلًا (١) (ب٥١٠ ١٥ ايت ٥٨)

اورانسان جمکڑے میں سب سے بڑھ کرہے۔

فجری سنوں کے بعد دعا پڑھے 'اور دعاسے فارغ ہونے کے بعد جماعت شروع ہونے تک استغفار میں مشغول رہے 'بہتریہ ہے کہ ستریاریہ دعا پڑھے نے

ڒٳڔڽ؞ڡٵڕۻڹ ٲۺؙؾۼڣؚڔؗٵڶڵڡؚٳڷڹؚؽڵٳٳڵٵڵؚۜۿۅؘٳٲڵڂؿٳڷ۫ڡؘؚۜؽۅٛمۊؘؚٲؿؙٷٵؚڸؽڡؚ

مِيں مفقرت جاہتا ہوں اللہ ہے 'اسکے سوا کوئی معبود شیں ہے 'وہ زندہ ہے' قائم رہنے والا ہے 'اور اس کے سامنے تو یہ کرتا ہوں۔

اورسومرتبه بيرالفاظ كهيه

سُبَعَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَلَا الْمَالِا اللَّهُ وَاللَّهُ آكُبُرُ

الله پاک ہے اس تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے برا

پر فرض نماز اواکرے اور نماز کی تمام ظاہری اور باطنی شرائط کی بخیل کرے انداز کے باب میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ نماز کے بعد طلوع آفاب تک مسجد میں رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اگلی چند سطروں کے بعد ہم اس وقت کے اذکار کی ترتیب بیان کریں گے۔ یمان ہم فجر کے بعد طلوع آفاب تک مسجد میں تھمرنے کی فضیلت پر مختفری تفتگو کرتے ہیں اسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

لأناقعد في مجلس اذكر الله فيهمن صلاة الغداة الى طلوع الشمس احب الى

من اعتق اربع رقاب (۲) مین داد به طلاع آن کالا که کتر امر زرال مجلم می بیشونامه رزد که مدار غلام

مبح کی نمازے طلوع آفاب تک ذکرالی کے لئے بہا ہونے والی مجلس میں بیٹھنا میرے نزدیک چارغلام ایک دیسہ افضا

ایک روایت میں ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فجری نماز پڑھنے کے بعد مورج نظنے تک ای جگہ تشریف رکھتے تھے جمال نماز اوا فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفاب کے بعد دور کعت نماز بھی اوا فرماتے تھے ( س ) اس عمل کی بیری فنیلت آئی ہے۔ عدیث قدی میں ہے:۔

ياابن آدمادكرني بعدصلاة الفجر ساعة وبعدصلاة العصر ساعة اكفك

<sup>(</sup>۱) بخاری دسلم (۲) ایوداود-الرا-کاب العلم می می روایت گزری به (۳) سلم نے جایا ہے یادیت کا کہ کا کرائری ورکوت میں میں البت دورکوت کو کرے ماج ترقی میں معرت الرائی روایت معلی ہے اس کے الغاظ یہ ہیں "من صلی الفجر فی جماعة ثمقعد یدکر الله تعالی حتلی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کا جر حجة وعمرة تامة تامة

احياء العلوم جلداول

46/

مابیت بهما (ابن المبارک فی الربد-حس - مرسلاً) اے ابن آدم! فجراور عمری نماذ کے بعد کھے دم میرا ذکر کرلیا کریں تھے ان دونوں و قوں کے درمیانی جھے کے لئے کافی ہوں گا۔

ان فضائل کا نقاضا یہ ہے کہ طریق آخرت کا سالک ان کے مطابق عمل کرتا اپنا معمول بنائے مناز فجر کے بعد طلوع آفآب تک معجد میں بیٹھارہے 'اور کسی سے کوئی ہات نہ کرے 'اس دوران چار طرح کے وظائف کا معمول بنائے اول دعائیں دوم شیع پرذکر سوم قرآن پاک کی علاوت چمارم خداوند قدوس کی قدرت میں خورو خوض۔

رعاتيں: وعاوَں كالمله نمازك فوراً بعد شروع بوكا-سبت پہلے يہ وعاكر ہو۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِ فَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَكَ يَعُودُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا كَارَ السَّلَامِ

تَبَارَكُتَيَاذَ الْجَلَالِوَالْإِكْرَامِ

التكبعدية وعاكرت مركارود عالم ملى الله عَلَي وسلم اس وعاجه الى وعاؤل كا آغاز فرمايا كرتے مع (١) شب خان ربتى العلق الاعلى الو على الو قالب الا الله الا الله و حكة كلا شريك كه اله المه الكه كاله المحمد يُن حقى ويُمين و هُو حَتى لا يمو و كي المن على على كل شفى قدير و المحمد يكر و هو على كل شفى قدير و المحمد المحمد الما الله الله و المن المعال الله و المناع المحسن لا الله الله و المناق المحمد الا الله و المناق المحمد المح

پاک ہے میرارب عظیم 'بزرگ وبرتز نیادہ دینے والا 'اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ یکا ہے 'اسکا کوئی شریک نہیں ہے 'اس کی ملک ہے 'اس کے لئے حمہ ہے 'وہ مار تا ہے وہ زندہ کرتا ہے 'وہ زندہ ہم رتا نہیں ہے 'اسکے ہاتھ میں خبر ہے 'اور وہ ہر چزپر قاور ہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'جو نعت والا ہے ' صاحب فیل ہے 'اور اچھی تعریف کے لائق ہے 'اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'ہم دین میں اخلاص کے

ساتھ ای کی بندگی کرتے ہیں خواہ کا فربرا مانیں۔

پروہ دعائیں پڑھے ہو کتاب الاذکار کے تیرے اور چوتے باب میں لکمی گئی ہیں۔ اگر ہوسکے و تمام دعائیں پڑھے ورنہ ان میں سے اتنی دعائیں پڑھے ہو کتاب الاذکار کے حال کے مطابق ہوں ' زبان پر ہلی پھلکی ہوں ' اور قلب میں سوزو گداز پر اکر نے والی میں سوز کرکے کلمات وہ ہیں جن کے اعادے اور بحرار کے بیٹ فضائل ہیں ' طول کلام کی وجہ ہے ہم وہ تمام کلمات یمال بیان کرنے سے قاصر ہیں ' بحرار واعادے کا کم ہے کم درجہ یہ ہے کہ ہر کلمہ تین باریا سات بار کما جائے ' زیاوہ سے زیاوہ تعداویہ ہوائی ہوائی ہر کلمہ کا سوباریا سرتیار و ورد کیا جائے اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ دس مرتبہ اعادہ کیا جائے ' بسرحال وقت میں جس قدر محنی ہوائی ہوائی کے مطابق پڑھے ' دس کی تعداد اوسط درج میں ہے ' اس پر مداومت سے قلب میں اثر ہو تا ہے ' جس پر مداومت ہو سکے اگر چہ مقدار میں کو تعداد میں محتری کوں نہ ہو ' مداومت سے قلب میں اثر ہو تا ہے ' مقدار میں کم اور دائی طور ہائی رہنے والے وظیفے کی مثال ایس ہے جیسے پانی کے قطرے مسلسل ذمین پر پڑنے سے گڑھا ہو جائے ' اگر چہ وہ ذمین پھر کی ہی کہ وں نہ ہو' اس پانی کا کوئی اثر ذمین پر نہیں ہوگا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبہ یا تھوڑے تھوڑے وہ ذمین پھر کی ہی کہ والی وہ ایس نیان کرتے ہیں۔ اندیل ویا جائے۔ ذیل میں ہم دس کلمات بیان کرتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> برروایت گزر چی

لَا اِلْهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُيْحُييُ وَيُمِينُ وَهُوَ حَيُّ لاَيْمُوْتُ بِيَدِوالنَّحَيْرِ وَهُوَّعَلَى كُلِلَّ شَعْيَ قَدِيْرٌ (١) الله کے سواکوئی معبود نہیں ہے 'وہ تھاہے'اسکاکوئی شریک نہیں ہے 'اس کا ملک ہے 'اس کے لئے حمہ ہے وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے اوروہ زندہ ہے مرتانیس ہے اسکے ہاتھ میں خیرہے اوروہ ہر چزیر قادر ہے۔ سُبْحَانُ اللهِ وَالْحَمْد لِلَّهِ وَلا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّهِ یاک ہے وہ میرا رب تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود منیں اللہ سے بوا ہے قوت وطاقت مرف الله عظيم وبرتر كا مطاكرو، ب-سوم سُبُوح قَكُوس رَبُّنَا وَرُبُّ الْمَلَائِكَ يَوَالرُّوح (٣) يأك مغات يآك ذات بهمارا رب كلا كداور ووح الامن كآرب چمارم سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ( m ) یاک ہے رب عظیم میں اس کی حمیقیان کر تا ہوں۔ جِمِ أَسْتَغُفِر اللَّهُ الَّذِي لَا إِلْمَالِا هُوَ الْحَيِّ الْفَيُّومُ وَاسْأَلُهُ التَّوْبَةَ ( ٥) میں مغفرت جابتا ہوں اللہ سے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، وہ زعرہ ہے ، قائم رہے والا ہے اور میں اس سے توبد کی درخواست کرتا ہوں۔ ڔ؆ڔڔڔ؊ڔڔ ٱڷڵۿؙؗؗمَّلَامَانِعَ لِمَّااَعُطَيْتَ وَلَامُعُطِى لِمَامَنَعُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّمِنُكَ اے اللہ! جو تودے اس کا کوئی مدکنے والا نہیں ہے 'اور جو تو مدکے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے 'اور ممی مالدار کو تیرے مذاب سے مالداری نہیں بچاسکتی۔ لَا النَّالَّ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ النَّهِينُ (٤) الله ك سواكوكي معبود نسي بعد بادشاه ب اور كملاحق ب

(٢) بزار- عبدالر من ابن عوف "شائل - ابوذر مخفرا (٢) شائي ابن حبان ماكم - ابوسعيد الدري (٣) مسلم - عائشة ابوالشي في ا شواب- براء ( ٣ ) بدروایت بخاری ومسلم بی ب ابو بریره سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم کابیه ارشاد نقل کرتے مین "من قال لک فعی يوم مائة مرة حطت خطاياءوان كانت مثل زبدالبحر" ( ٥ ) متعزى في تابدووت ين معادي يه يدان كاب الناظرية ي-

"من قالها بعدالفجر وبعدالعصر ثلاثمرات كفرت نتوبعوان كانت مثل زيدالبحر"اس روايت م "اساله النوبة" كے بجائے" اتوب اليه" ب- تنى نے بى ابوسعية سے دعا روايت كى ب عارى مى معرت ابو برروكى مديث ب "اني لا ستغفر الله واتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" (٢) إس رماك كراك سلطي بين كرني مستدينة بهين البيت زمن نا نداریک بعدا ودکوع سے اٹھتے ہوئے اسس کا پڑھنا ٹاہنے ہے وفاؤل کے باب پی بید وفائش کی جام کا ہے۔ ( c ) مستعف می نے کا ب الروائ پی اور رى - ساس المرك المرك المرك المرك الفاظام المرك الفاظام إلى الفاظام المرك الفقر وامان من وحشة المرك ال

القبر واستحلب به الغنا واستقرع به باب الهنة "الاهم نا بمى مله ص يدور الله كياب

بسيم اللوالذي لايضر متع إسيه شئى في الأرض وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

مروع كرتا مول الله كے نام سے جس كى وجه سے زمين واسان كى كوئى چيز نقصان نہيں پنجاستى اوروه

ٱللهُم صَلِي عَلَى مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِي ٱلْأُمِيِّ وَعَلَى آلِهِ

ات الله! ملاة وسلام نازل موني اي محمر صلى الله عليه وسلم يرجو تيرب بقرب بي اور تيرب رسول

ين اورآپ كي آل واولاواور آپكامحاب ير-دبي- اعُوْذُ بِاللّهِ السّمِيمُ الْعَلِيْمِ مِنَ الشّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّاعُودُ بِكَ مِنْ هَرَاتِ الشّيَاطِينِ وَاعُودُ بِكَرَبِ انْ يَعْضُرُونَ (٣)

من الله كى جوسن والا اور جائ والاب بناه جابتا مول مردورشيطان سے اے الله من شيطان ك وسوسول سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اے اللہ میں اس بات سے تیری بناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

یہ دس کلمات ہیں 'اگر ان میں سے ہر کلمہ دس بار پر معاجائے تو کلمات کی مجموعی تعداد سو ہوجائے گی 'ایک ہی کلمہ کے سوبار محرارے کمیں افغیل یہ ہے کہ بیدوس کلے بڑھے جائیں اور ہر کلے کادس باراعادہ کیا جائے اس لئے کہ ان میں ہے ہر کلے کاالگ اجرو تواب، مرکلے کی تنبیمہ دو سرے کلے سے مخلف ب اور ہر کلمہ کی لذت دو سرے کلے کی لذت سے علیمہ ب مجرید مجی ے کدایک کلمہ تک ذہن اور زبان کی شقل سے طبیعت میں اکتاب پدائنیں ہوتی۔

قرأت قرآن:

قرأت قرآن کے سلسلے میں متحب میہ ہے کہ ان آیات کی تلاوت کرے جن کے فضائل روایات میں ذکور ہیں۔مثلاً سورہ م فاتحد ( " ) آیة الکرسبی ( ۵ ) آمن الرسول سے سورہ بیٹرہ کے آخر تک ( ۲ ) شُرِدُ اللهُ أَنْجُ لَا إِلَهُ مُو ( ۷ )

 ۵) امحاب سن ابن حبان ما کم حیان فرات می من قال ذلک ثلاث مرات حین یمسی لم یصیم فحا قبلاء حتی یصبح و من قالهاحين يصبح ثلاث مرات لم يصب مفجاً ويمسى " الله وروالوا مدالوا القل كيا ب فرات يرب "من ارادان يموت في السماء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مران من الداداء الدرداء وكاكرار ان الغاظين معمل على حين يصبح عشر الوحين يمسى عشر ادر كندشفاعني يوم القيامة "كل بوايت ومحركما عياب اوردرى كومنقع (٣) يوزكر تفى على معلى ابن يارف معلى ب فراتي بين من قال حين يصبح ثلاث مرات اعو ذبالله السميع العليم من الشيطان الرحيم وقرأء ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين الف ملك ومن قالهاحين يمسى كان بتلك المنزلة (٣) مورة فاتحى نغيلت بخارى بن اليسعيد ابن المعلى عن المعاعظم السور في القرآن ملم جى ابن عماس كى مدايت ك نين إلى فرشد ازا اوراس في مركاروع الم صلى الشعليدو سلم عصوص كياد البيشر بنورين أو تسية همالم يو تهمانبي قبلكفانحة الكنابوخوانم سورة البقرة لم نقر أبحرف منهما الا اعطينه" (a) (آية الكرى كافتيات ملم ين الي ابن كب ع ريا ابا المنذر أتدرى أي آمن كتاب الله معك اعظم قلت الله لا الدلاهو الحي القيوم معارى من معرت العمرة م) ٧) عارى وسلم من عبدالله ابن مسووسة من قرأبالا يتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا" (١) ابواليخ ابن حبان بدايت ميدالله ابن مسورة من قرأ شهد الله إلى تولدا الاسلام شعرقال وإنا إشهد باشهد والله به واستودع الله على اللهادة وهي ل عنده وية جى يرم القيامت نفتيل لل مدى هذا مهدائى مهد وإذا احق من وفي العهدا دخلوه بدى الجنت

ڔ؆ؾ۪؆ڔڽ؞؞؆ڕڡ ٱڵڵۿؠۜۧٳڣۼڷؠؽۅؘۑۿؠؙۼٳڂڵؖۅٙٳۧڿڵۜڣؠٳڶڐؽڹۅٙٳڶڷؙڹؽٵۅٙٳڵؙآڿڔٙۊؚٙڡٲٲڹؾۘڶڎؙٳۿڵۅڵٳ ؾٙڣ۫ۼڶؠڹؚٵؽٳڡٞۊڵٲؽؖٲڡٵؽڂ۫ڹٛڶڎؙؙۿڵؙٳ۫ێؚػۼڡؙۏڒۘڂڸؽۂۜڿۅٲۮػڔؽؠٞڒۉٛڡ۠ڗۜڿؚؽؠ۠

(۱) متغفى فالدعرات برايت على إن فاتحة اكتاب وآيت للكرس المتعادات عمران شهد الله الماقد الاسلام وقل الله عمالك الخود المنوسات على المتعلقات ما بين المتعلقات المتعلق وسلم ما احترز به من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد " معت كالفاظية بين " فقل حسبى الله الله آخر السورة "ايالقام النائع في من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد " معت كالفاظية بين " فقل حسبى الله الله المتعلق و الالتقام النائع في والمتعلقات المتعلقات المتعلق المتعلقات ال

اے اللہ! تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئندہ دین و دنیا اور آخرت میں وہ معالمہ کرجو تیرے شایان شان ہے 'اور اے ہمارے آقا ہمارے ساتھ وہ معالمہ نہ کرجس کے ہم اہل ہیں ' بلاشبہ تو بخشنے والا ہے ' حلم والا ہے ' کریم ہے ' مرمان ہے ' اور رحم کرنے والا ہے۔

میری مهیں یہ وصیت بھی ہے کہ اسکی بیشہ پابندی کرنا مجمی بھی مت چھوڑتا میں نے عرض کیا: آپ جھے یہ ضرور بتلائیں کہ يه كرانقدر تخف آپ كوكمال سے ملاہے و فرمایا مجھے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے ملاہے (١) ميں نے كما مجھے اس ك تواب کے متعلق کچے بتلایے فرمایا اگر محمیس خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے تو اس کا اجر وثواب دریافت کرلینا ایرامیم تی کتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس اسان سے فرشتے آئے ہیں ، تحوری در کے بعد یہ فرشتے بھے اٹھاکر کے چلے اس سر کا افتتام جنت پر ہوا 'جنت میں جیب وغریب چیزیں تعین 'میں نے فرشتوں ے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کس کے لئے ہیں ایک کے لیے گئے ہی ان لوگوں کے لئے ہیں جو تیرا عمل کریں اراہم تی لے جنت کی بہت ی چیزوں کے نام بھی ہلائے اور یہ بھی کما کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا شغل بھی کیا اس کے بعد میرے پاس سرکار ووعالم صلی الله علیه وسلم تعریف لائے اپ کے ساتھ سٹر پیفبر سے اور فرشتوں کی سٹر منفیں آپ کے پیچے تعین اور ہر مف مشرق ومغرب میں حد نظرتک مجمل موئی تھی، آپ نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے وست مبارک میں لے لیا، میں نے آپ کی خدمت مين عرض كيانيا رسول الله! حعرت خعرطيه السلام في مجمع يد عمل مطايات اوروه اس سليل مين آب كا حواله دية ہیں ، فرمایا منعزی کہتے ہیں ، خطریع ہیں ، ان کا ہرفیملہ اور ہر تھم میچ ہو تا ہے وہ اللّ زمین کے عالم ہیں ، وہ ابدالوں کے سردار ہیں ، اور زمن میں اللہ تعالیٰ کے نظر کے سابی ہیں میں نے عرض کیانیا رسول اللہ! اگر تھی مخص نے یہ عمل کیا جو میں کرتا ہوں اور اسے خواب میں وہ تمام چیزیں نظرنہ آئمیں جو اس وقت میں نے دیمی ہیں تو وہ مخص بھی ان چیزوں کا مستحق قرار پائے گایا نہیں؟ فرمایا: خداکی نتم! یه عمل کرنے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے 'اور نہ جنت میں واخل ہو 'مکراسے اتنا تواب ضرور ملے گا کہ اس کے تمام كبيرة كناه معاف كردئ جاكيتك الله تعالى اس پر ناراض نبين مول كے اور بائي جانب والے فرشتے كويہ تكم ديں كے كه ايك سال تک اسکی برائیاں نہ لکھے "آپ نے بید ہمی فرمایا کہ میں اس ذات پاک کی حتم کماکر کتابوں کہ جس نے بھے نی برحق بنا کر جیما ہے کہ اس عمل کی توفیق مرف نیک بختوک ماصل ہوگی بدیخت اس سے محروم رہیں کے۔ ابراہیم تیل کے بارے میں مضورے کہ انمول نے چار آہ تک نہ کچے کمایا اور نہ پائالبا ائل یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگ۔

یہ قرائت قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے 'اگر ان آیات کی آگل بچپلی آیات بھی پڑھ لیا کرے تو اس سے اجرو تواب میں اضافہ ہوگا۔ اس مقدار پر بھی اکتفا کر سکتا ہے ' دونوں صور تیں بھتریں 'قرآن پاک میں ذکرو فکر اور دعا ہر چیزیاعث اجرو تواب ہے 'لیکن شرط بیہ ہے کہ ہرچیز آبل 'حضور دل اور ان تمام آداب کی زعایت کے ساتھ ہوجو ہم نے تلاوت قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر کئے ہیں۔۔

قر المحمد التفارين كرنا مقصود ب كه بحيثيت مجموع قلر كا و قسمين بين مهل تتم يد مح محالد كا كتاب التفارين بيان كرين كے ميال مرف التا بيان كرنا مقصود ب كه بحيثيت مجموع قلر كى دو قسمين بين مهل تتم يد ب كه ان امور من قلر كرے جو اسكے لئے علم معالمه ميں مفيد بول مثل الب نفس كا احتساب كرے اور ان غلطيوں كا جائزہ لے جو ماضى ميں اس سے مرزد ہوئى بين اس دن كے وظائف مند بهوں مثل الب نفس كا احتساب كرے اور ان غلطيوں كا جائزہ الله كى تدبير كرے جو خيركى راہ ميں ركاوت ہوں اپنى كى ترتيب قائم كرے جس كى متر اور ان كى اصلاح كرے 'جو عمل كرے اس ميں نيت خالص ركھ 'خواواس كا عمل خودا ہيں عملى كو تابيوں كے اسباب تلاش كرے 'اور ان كى اصلاح كرے 'جو عمل كرے اس ميں نيت خالص ركھ 'خواواس كا عمل خودا ہيں عملى كو تابيوں كے اسباب تلاش كرے 'اور ان كى اصلاح كرے 'جو عمل كرے اس ميں نيت خالص ركھ 'خواواس كا عمل خودا ہيں عملى كو تابيوں كے اسباب تلاش كرے 'اور ان كى اصلاح كرے 'جو عمل كرے اس ميں نيت خالص ركھ 'خواواس كا عمل خودا ہيں عملى كو تابيوں كے اسباب تلاش كرے 'اور ان كى اصلاح كرے 'جو عمل كرے اس ميں نيت خالص ركھ خواواس كا عمل خودا ہيں اس كا حداث كرے ' اور ان كى اصلاح كرے ' جو عمل كرے اس ميں نيت خالص ركھ خواواس كا عمل خودا ہيں كو تابيوں كے اسباب تلاش كرے ' اور ان كى اصلاح كرے ' جو عمل كرے اس ميں نيت خالص دركے ' خواواس كا عمل خودا ہي

<sup>(</sup>۱) مجمع اس کی اصل نیں لی انخفرت صلی الله علیه وسلم کی معرت فعرعلیه السلام سے نه ملاقات قابت به اور نه عدم ملاقات اور نه اس سلیلے میں کوئی صحح روایت ہے کہ معرت معربیات میں یا وفات یا مجھ میں

ذات سے متلعق ہو'یا مسلمانوں سے متعلق ہو' گلر کی دو سری قتم ہے ہے کہ ان امور میں غور کرے جو علم مکا شنہ میں فائدہ پنچائیں ٹاکہ باری تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعتوں کے تسلسل پر نظرؤالے' یہ غورو فکر اس لئے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالیٰ کی ان نعتوں کی صبح معرفت حاصل ہوجائے' اور حق شکر اواکیا جاسکے' اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تصور بھی کرے' اس تصور سے باری تعالیٰ کی قدرت کا علم ہوگا' اور اس کی سزا اور انتقام کا خوف پر یا ہوگا' ان امور کی بہت می قسمیں ہیں 'بعض لوگ ان سب قسموں میں نظر کر لیتے ہیں 'اور بعض کو اسکی توفق نہیں ہوتی' جلد چہارم ہیں ہم فکر کے تمام پہلوؤں پر تفصیل سے مختلو کریں ہے۔

اگر مکری توفق ہوجائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے کول کہ اس میں ذکر الی بھی ہے اور دو ہاتیں مزید ہیں ایک نطادتی معرفت اوردوسری نیارت محبت فرکشف اور معرفت کی کلیدے کرے محبت کی نیادتی کی تفصیل یہ ہے کہ دل مرف اس چز ہے مبت کرتا ہے جس کی مقلمت کا سے اعتقاد ہو اور اللہ تعالی عقلمت اس کی مفات اس کے افعال اور قدرت کے عجائبات کی معرفت کے بغیر حاصل نمیں ہوتی علاصہ کلام یہ ہے کہ اگرے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم پدا ہوتی ہے اور تعظیم ے مبت بدھتی ہے 'اگرچہ ذکر بھی انس و مجت کا سب ہے محروہ محبت زیادہ دیریا' اور اثر انداز ہوتی ہے جو معرفت سے حاصل ہو اس کی مثال میہ ہے کہ کوئی محص سمی پر اسکے حسن وجمال اور حسن اخلاق کا بذات خود مشاہرہ کرنے کے بعد عاشق ہو 'اور کوئی دو سرا محض اس کی خوبصورتی کا ذکر من کرعاشق ہوجائے یقنیا "پہلے مخص کی محبت زیادہ دیریا ہے 'کیونکہ وہ مشاہرے اور تجربے پر جنی ہے اور دوسرے کی محبت زیادہ دریا نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق محض ساع ہے ہے عارف کی محبت اور ذاکر کے انس کا حال بھی ہی ہے۔ سننے اور دیکھنے میں بوا فرق ہے۔ جولوگ ول اور زبان کے ذریعہ ذکر اللہ پر مداومت رکھتے ہیں 'اور ان معقدات کی تقدیق كرتے ہيں جو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كے ذرايعه بندوں تك پنچائے محے "ان كے پاس الله تعالى كى چند صفات كا اجمالي علم ہے وہ دوسروں کے بتلانے ہے ان کے معقد ہیں۔عارفین نے جمال الّٰہی ٔ جلال خدا وندی کا اپنے جسم کا اپنے چشم باطن کی بصیرت ے مشاہدہ کیاہے 'باطنی بصیرت فلا ہربصارت کے مقاطع میں کمیں زیادہ قوت رکھتی ہے 'لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کے جلال وجمال کی حقیقت کے اوراک پر قادر ہیں ، محلوق کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ باری تعالی کے کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بمی حاصل کرسکے ، ہر مخص کے مشاہرہ کی انتاوہاں تک ہے جمال تک اس کے لئے تجاب دور ہوا 'باری تعالی کے جمال ک حقیقت کے اوراک پر قادر ہیں ، مخلوق کو یہ قدرت ماصل نہیں کہ وہ باری تعالی کے کسی ایک وصف کی حقیقت کی معرفت بھی 'باری تعالی کے جمال و جلال کی

کوئی انتهائی نہیں ہے 'وہ حجاب بھی ستر ہیں جنہیں نور کہتے ہیں 'اور جن کے بارے میں نا پخشہ ذہن سالک یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان حجابات تک پنچنا نعیب ہو کیا ہے 'چنانچہ سرکارودعالم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں ،

بْين اللهوبين الملائكة النين حول العرش سبعون حجابا من نور (١) الله تعالى كادران فرشتوں كدرمان جو برش كرجا موں طرف بين نور كستريردے بيں-

پریہ انوار بھی سلسلہ وار ہیں' اور ایک دو سرے ہاس قدر فلف ہیں جس طرح جاند' سورج اور ستاروں کے نور مخلف ہوتے ہیں ہوتے ہیں' ابتداء میں سب سے چھوٹا نور ظاہر ہوتا ہے' پھراس سے بدا' پھراس سے بدا' بعض صوفیائے نے کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ان کے درجات کی ترقی پراستدلال کیا ہے' اللہ تعالی فرماتے ہیں :۔

<sup>(</sup>۱) ابن حبان فی کاب العظیة ابو برید ابن حبان من ایک روایت معرت الرد ان الفاظی موی ہے۔ "قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لحبر نیل هل تری ریک قال ان بیتی وبینه سبعین حجابامن فر" طبرانی ابری به ابن سعر کی روایت ہے "حجابه النور لوکشفه لا حرقت سجات وجهه ما انتها لیه بصره من خلقه"

فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كُوْكَبْا (پ، در ۱۵ مَدید) فَلَمَّا حَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ رَأَى كُوْكَبْا (پ، در ۱۵ مَدید) مِرجب رات كی آریکی آن پرچهای تواندور می ایک متارد در کیما

اس آیت کی بیہ تغییر کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر معالمہ مشتبہ ہو گیا تو آپ نے ایک نور دیکھا' قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لئے کو کب (ستارے) کا لفظ استعال کیا گیا ہے' اس ستارے سے مرادوہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسان پر چیکتے ہیں' بیات تو عام لوگ جانتے ہیں کہ یہ ہے جان ستارے خدا نہیں ہوسکتے' جس شے کو عام لوگ خدانہ کہیں' ابراہیم ظیل اللہ جیسے عظیم پیغبراسے خدا کیے کہ سکتے تھے۔

نور کی کیفیت : اس نور جابات سے مرادوہ روشی نہیں ہے جو آکھوں سے نظر آتی ہے 'بلکہ یہ نوروہ ہے جس کاذکر قرآن کریم میں اس آیت میں ہے :۔

اللهُ نُوْرُ السَّمْ وَاتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةَ فِيْهَامِصْبَاتُ (پ٨ر ١١ تَت ٣٥) الله نُوْرُ السَّمْ وَر (مِدايت) دين والا م آسانوں كا اور زمن كاً اس كے نور كى صالت عجيب الى مے جيے (فرض كو) ايك طاق مے (اور) اس مِن ايك چراغ ہے۔

اب ہم یہ بحث ختم کرتے ہیں'اس موضوع کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے' بلکہ علم مکا شفہ سے ہے'ان حقائق فاادراک کشف کے بغیر ممکن نہیں ہے'ادر کشف صفائے فکر کا بتیجہ ہے۔ایسے لوگ بہت کم ہیں جن پران حقائق کے دروازے کھلے ہوں' عام لوگ صرف ان امور میں فکر کرسکتے ہیں'جن کا تعلق علم معاملہ سے ہو'اوریہ فکر بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے'اگر یمی میسر ہوجائے تہ غنیمت ہے۔

راہ آخرت کے سا کین کو چاہیے کہ وہ میج کی نماز کے بعد ان چاروں و ظائف کو اپنا معمول بنالیں 'بلکہ بھر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظائف پر حیرت عاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ وظائف پر حیرت عاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ وظائف پر حیرت عاصل کرنے کا بھرین کے بعد یہ وظائف پر حیرانک اپنا ہتھیار اور اپنی و حال سنجال لے 'روزہ ایک و حال ہے 'روزہ کے ذریعہ شیطان کے رائے مسدود ہوجاتے ہیں 'شیطان انسان کا بد ترین د حمن ہے 'اسے سیدھے رائے ہے ہٹا کررے رائے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ میں صادق کے بعد صرف دور کھت سنتیں 'اور دور کھتیں فرض نماز پر حمی جائیں 'نماز کے بعد سے ظلوع آفیاب تک کوئی نماز نہیں 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور صحابہ کرام اس وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ (۱)

ئِسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرُ اقِ (پ٧٣ر ١٩ آيت ١٨) (پا دُول كُو عَم كرركما تما) كه ان كے ساتھ مبح د شام شيخ كياكريں۔

احياء العلوم جلداول

اشراق کے وقت ہی آفاب کی روشن اگردو غبار 'اور زمین کے ابخارات کی قیدے آزاد ہوکر پھیلتی ہے ' چار رکعت کے وقت کے لئے ( منی اعلی) کے الفاظ استعال کئے گئے ہیں ' قرآن پاک میں اس وقت کی قسم کھائی گئے ہے ' فرمایا ہے۔

والضحى والليل اذاسجى (پ١٩٠٨ آيت٢١)

تم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبوہ قرار پکڑے۔

روایات میں ہے کہ ایک روز سرکار دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم مجد میں تشریف لے میے ابعض محابد اشراق کی نماز میں مشغول سے اس مرکار دوعالم صلّی للہ علیہ وسلم نے با آواز بلند ارشاد فرمایا :-

ان صلاة الأوابين اذار مضت الفصال (١)

خردِاراوابین کی نماز کاونت اس وقت ہے کہ پاؤں جلنے لگیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آگر کوئی فخص سورج نکلنے کے بعد صرف ایک نماز پر اکتفاکرنا چاہ تو چاشت کا وقت زیادہ بھرہ' اگرچہ اصل ثواب اس صورت میں بھی مل جاتا ہے کہ کوئی ٹھف نیزے کے بقدر آفاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے چند رکعات پڑھ لے' یہ تمام وقت نکروہ و تقول کے درمیان حد فصل ہے' اور اس دوران کسی بھی وقت یہ نماز وقت پڑھی جاستی ہے' کیونکہ اس تمام وقت پر چاشت کا اطلاق ہوتا ہے' لیکن افضل کسی ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج تقریبا" نصف نیزے کے بقدر بلند ہوجائے طلوع آفاب کے وقت نمازنہ پڑھے کمی کوئکہ یہ مکرہ وقت ہے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

ان آلشمس تطلع ومعها قرن آلشيطان فاذاار تفعت فارقها (٢) جب سورج طلوع ہو اے تواس كے ساتھ شيطان كاسينگ بمي لكتا ہے ؛ جب سورج بلند ہوجا تا ہے تووہ سينگ اس سے علي ده ہوجا تا ہے۔

آفاب کے بلند ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سورج زمین کے ابخارات اور گردو غبارے نکل جائے اوراس کی روشی صاف ہوجائے ایراز اور قباس کے ذریعہ یہ وقت معلوم کیا جاسکا ہے۔ اس وقت سے متعلق دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ عاد آلالوں کے جو کام اس سے متعلق ہیں اس وقت ان کی پیکیل کرے شاہ سم کی مدونہ خار بنازہ بیل شرکت ' نیکی اور تقوی پر لوگوں کی مدونہ خلس علم میں حاضری ' مسلمانوں کی حاجت روائی ' اور دو سرے امور خیر۔ آگر ان میں سے کوئی امردر پیش نہ ہوتوان جاروں وظا کف میں مشغول رہے جو گرشتہ صفحات میں بیان کئے جاچھ ہیں ' یعنی دعا ' ذکر ' فکر اور تلاوت قرآن کریم اس وقت نوا فل بھی رہے مطابقہ ہیں مشغول رہے جو گرشتہ صفحات میں بیان کئے جاچھے ہیں ' یعنی دعا ' ذکر ' فکر اور تلاوت قرآن کریم اس وقت نوا فل بھی پڑھے کے طور پر نماز پڑھے ' اور صبح صادق کے بعد متحب یہ ہے کہ مرف تحیتہ المسجد کی دور گھتیں ' اور فجر کی سنتیں اواکرے ' نوا فل نہ پڑھے ' بلکہ نہ کورہ بالا

تبیراوظیفه اس وظیفی کا وقت جاشت کے وقت کے دوال کے وقت تک ہے طلوع میں سے زوال تک ورمیانی وقت کو دو حسوں میں تقسیم کیا جائے اسف اول اشراق کا وقت ہے 'اور نسف جانی جاشت کا وقت ہے 'اصل میں طلوع کے بعد تین کھنے محرر نے پر نماز کا تھم ہے 'طلوع پر تین کھنے گرزنے پہلے کی نماز ہے 'تین کھنے گرزنے پر ظهر ہے' پھرتین کھنے کے بعد عصر ہے 'اور تین کھنے کے بعد عصر ہے ۔

<sup>(</sup>۱) طبرانی میں یہ روایت زید این ارقم سے معتول ہے محمراس میں "فسادی باعلی صوته" کے الفاظ نمیں ہیں اور مسلم کی روایت میں اشراق کاذکر نمیں ہے۔ (۲) میرروات کتاب السلوة میں گزر چکی ہے۔

جیسے غروب آفاب اور زوال کے درمیان عصر کی نماز' فرق صرف بیہ ہے کہ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے' اور عصر کی نماز فرض ہے' وجہ بیہ ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت لوگوں کی معموفیتوں کا وقت ہے' بندوں کی سمولت کے پیش نظرخدا وند قدوس نے چاشت کی نماز فرض نہیں گی۔

اس وقت بھی ذکر ، فکر وعا اور تلاوت کلام پاک کا اشتغال رہنا جاہیے۔ ان جاروں و طا نف کے علاوہ اس وقت سے متعلق دو وظیفے اور بھی ہیں ایک یہ ہے کہ فکر معاش کرنے عمانے میں مشغول ہو اور بازار جائے واکرکول ضفن اجسے لیے عاب کے دوسیائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے اور آگر پیشہ ورہے تو لوگوں کی جملائی پیش نظرر کھے مکمی بھی کام میں اللہ کے ذکرے مغلت نہ کرے 'اگر کوئی مخص مردوز کمانے پر قادر ہے تواہ صرف اتا کمانا چاہیے کہ جو اس روز کے افراجات کے لئے کافی مو ابتدر مرورت مل جائے تو کام روک دے 'اور اپنے پروردگار کے گھر میں حاضر ہو کر آخرت کی کمائی میں مشغول ہوجائے۔ آخرت کے لئے زادراہ کی ضرورت زیادہ ہے 'اور اس کی منعقت دائی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمانے کے مقابلے میں بمتر پیہے کہ آخرت کے لئے زادراہ سیا کرنے میں نگارے ایک بزرگ کتے ہیں کہ مومن ان تین کاموں میں ہے کی ایک کام می مشغول نظر آ آ ہے ایا ق وہ عبادت کے ذریعہ مجدیں آباد کر تا ہوا نظر آئے گا'یا اپنے گھرے کسی کوشے میں اللہ کے ذکر میں معروف ہو گایا اپنی ضرور تول کی ارد بارے روی ہور ہوگا بھتر ر ضرورت کے معیارے بہت کم لوگ واقف ہیں عام طورے لوگ فیر ضروری چزوں کو مروری سمجھ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں فقرو فاقد اور افلاس سے ڈرا آبارہتا ہے اور مکرات کی ترغیب دیتا ہے اوگ شیطان ے مرو فریب کا شکار ہوجاتے ہیں اور مفلی کے خوف سے ضرورت سے ذائد چزیں جم کرنے میں مشغول رہتے ہیں 'عالا نکہ خدا وند قدوس کارسازعالم ہے 'اس نے بندول سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے 'اکثر لوگ خدا وند قدوس کے اس وعدے پریقین نہ ر کھنے کے جرم کاار تکاب کررہے ہیں 'اس کا دو سمرا وظیفہ سے کہ دو پسر میں قیلولہ کرے 'قیلولہ سنت ہے 'جس طرح سحری کھانے سے روزہ رکھنے پرمدد ملی ہے 'ای طرح دوپر کو سونے سے رات کو جا گئے پرمد ملی ہے 'اگر کوئی فخص رات کو اٹھ کر نماز پر متا ہو' تب بھی اسے دو پسر میں سونا چاہیے الموولعب کی مجلسوں میں بیٹے کراد هراد هرکی ہاتیں کرنے سے بستر سونا ہے اس لئے کہ سونے میں سکوت ہے 'اور سکوت کے معیٰ یہ ہیں کہ آدی برائیوں سے بچارہے 'بعض اکابر فراتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ لوگوں کا افضل ترین عمل خاموشی اور سونا ہوگا، بت سے عابد و زاہد لوگوں کا اچھا حال نیند کی حالت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب كه ان كامتعمد عبادت ريا مو اخلاص نه مو ، جب عبادت كزارول كايد حال ب تو غفلت مين مبتلا فاس و فاجر لوكول كاكيا حال مو كا؟ حضرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ اکابرین سلف اپنے حق میں سہ بات بھتر سجھتے تھے کہ سلامتی کے لئے سوجائیں 'بسرحال رات کو جاگ كرعبادت كرنے كى نيت سے دوپر كوسونا بھى عبادت ہے۔ بمتريہ ہے كہ زوال سے بچے دير پہلے نماز كى تيارى كرلے اور اذان ہونے سے پہلے مجد میں حاضر ہوجائے۔ اگر کوئی قمض دن میں کمانے اور سونے کے بجائے نماز اور ذکرو فکر میں مشغول رہتا ہے تو یدون کا افعنل ترین عمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت عبادت میں مشغول ہے عام لوگ دنیا کمانے میں لکے ہوئے ہیں اور ذكركے بجائے بازار میں مول تول كردہے ہيں ، فكر كے بجائے دنيا كے تظرات ميں الجھے ہوئے ہيں ليكن يہ بے جارا ان سب چيزوں سے بنازبارگاہ خداوندی میں مجدہ ریز ہے 'یقینا ''وہ اس کامستق ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف سے قربت اور معرفت کا تحفہ عطا ہو' دن کی عبادت کا تواب بھی رات کی عبادت ہے کم نہیں 'رات کا وقت سونے گاہے 'اور سونے کی دجہ سے لوگ ذکر اللہ سے غفلت برتے ہیں 'اوردن کا وقت نفس کی خواہشات محیل ہے 'اوریہ خواہشیں عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔اللہ تعالی

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ خَلِفَةً (پ١٩ر٣ آيت ٣) اوروه ايا جم فرات اورون كوايك ودمرے كے پيچے آئے جائے والے منائے۔

اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو میں ہے کہ اللہ نے رات کو دن کے بعد 'اور دن کو رات کے بعد بنایا ہے 'اور دو سرے معنی یہ ہے کہ رات دن ایک دو سرے کے قائم مقام بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی فخص سے دن میں کوئی عمل مہ جائے تو وہ رات کو اس ک حلافی کرلے 'اور رات میں مہ جائے تو وہ دن میں اس کے تدارک کی کوشش کرے ' رات کی عبادت کا تدارک دن کی اس عبادت سے ہو تا ہے جو زوال سے پہلے کی جائے 'کیونکہ میں وقت رات کے مشابہ ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس کاونت زوال سے شروع ہو تا ہے اور ظہری نماز اور سنتوں سے فارغ ہونے تک باقی رہتا ہے 'یہ وقت و مرے اوقات کے مقابلے میں مختر مجی ہے اور افعنل بھی۔ نوال سے پہلے بی وضو کرکے مجد میں چلا جائے ، جب ون وصل جائے اور مؤزن اذان دیے لگے تو اس کا جواب دے اذان کے بعد عبادت میں معرف موجائے۔ اللہ تعالی نے اس وقت کے متعلق "حين علمون" فرمايا ہے اذان اور اقامت كے درمياني وقع من ايك سلام سے چار ركعات يرص (١) دن كي نفل نمازوں میں کی ایک نماز الی ہے جے بعض فقہاء نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا عظم دیا ہے الین اس عظم پرجس روایت سے استدلال کیا گیا ہے ، محدثین کے نزدیک وہ طعن سے خالی نہیں 'امام شافعی کا ندہب یہ ہے کہ دو سرے نوافل کی طرح سے بھی دودو ردھے جائیں، میج روایات سے بھی اس کا ثبوت ملائے (۱) اس نماز میں طوالت افتیار کرنی چاہیے وایات میں ہے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مماب العلوق کے چھے باب میں ہم نے یہ روایات ذکری ہیں طوالت کی صورت یہ ہے کہ ان رکعات میں سورہ بقرہ پڑھے کیا تین تین سو آنوں پر مشمل دو سور تیں پڑھے کیا مفصل کی چار سور تیں پڑھے کیا سوسے کم آیات پر مشمل سور نیس پڑھے میہ بات یا در ہن چاہیے کہ میہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ بات بری پند متی کہ آپ کاکوئی عمل اس وقت اوپر جائے انوا فل سے فراغت کے بعد فرض نماز باجماعت اواکرے وض نمازے پہلے کی چار سنتیں جس طرح بھی ممکن ہو اوا کرے ' نماز کے بعد چھ رکعت پڑھے ' دو الگ الگ اور چار الگ ،متحب سے کہ ان رکعات میں آیت الکری سورہ بقرہ کا آخری رکوع اوروہ آیتی تلاوت کرے جو ہم نے پہلے وظیفے میں لکھی ہیں اس طرح اس مختر وقت مين دعا وكر وأت مناز وحميد اور تنبيع وفيرو عبادتين مجتمع موجائين كي اوروقت كي نعيلت الكرب كي-اس کا وقت ظمر کے بعدے عمر تک ہے ، ظمر کی نماز کے بعد متحب یہ ہے کہ مجدیں بیٹ کرذکر رے ای نماز برجے اور عمری نمازے انظار میں معتکف رہے ایک نمازے بعد دو سری نماز کا نظار کرنا بھی عباوت ہے اکابرین سلف کا طریقتہ میں تفاکہ وہ ایک نماز کے بعد وہ سری نماز کے لئے مجد میں فروکش رہے "اگر گھرپر رہنے میں دین کی سلامتی اور جمیت فکر کا امکان زیادہ ہو تو بھرید ہے کہ کمرچلا جائے۔ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اسے عمل خمرین بسركرنے كى بدی فضیلت ہے 'اگر کوئی مخص زوال سے پہلے سونے کی سنت اوا کرچکا ہے تواب اسے سونا نہیں چاہیے میول کہ ون میں دوبار سونا كروه ب علاء فرات بي كه تين باتي الله تعالى ك شديد غص كاباعث بنتي بي الدوجه بنا ، بعوك ك بغير كمانا ون من شب بداری کے ارادہ کے بغیرسونا ون اور رات میں چوہیں منے ہوتے ہیں ان میں سے آٹھ مھنے نیند کی نذر کے جاسے ہیں اس سے زیادہ سونا ٹھک نہیں ہے اگر رات کو آٹھ مجھے سوچکا ہے تو اب دن میں سونے کے کوئی معنی نہیں ہیں اول اگر رات میں سونے کا موقع كم طاتودن ميں باتى نيندى طافى بوعتى ب انسان كے لئے كى كانى بےكد أكر اس كى عرسائد سال بو بيس سال نيند ميں مرف ہوجائیں'اور چالیس دوسرے کاموں میں جس طرح کھانا بدن کی غذاہے' ذکراور علم قلب کی غذاہیں'ای طرح نیند مدح کی

<sup>(</sup>۱) کتاب اسلاق کے پینے باب میں یہ بحث کزر چک ہے ایک سلام ہے چار رکعت پڑھنے کا جُوت ابو واؤد اور ابن ماج میں ابو ابوب الانسادی کی روایت ہے لئا ہے اس مدعث میں یہ بھی فرمایا گیا "انھا فیلها تفقیح ابواب السماعوانها ساعة یستجاب فیلها الدعاء فاحب ان روایت ہے لئا ہے اس مدعث میں یہ بھی فرمایا گیا واراین حبان معزت میراللہ ابن مرکی روایت "صلاة الکیل والنهار مثنی مثنی یہ فیلم فیلها عمل صالح" (۲) ابوداؤد اور این حبان معزت میراللہ ابن مرکی روایت "صلاة الکیل والنهار مثنی مثنی

ادر اللہ ہی کے سامنے سب سرخم کئے ہوئے ہیں جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی ہے اور مجبوری ہے 'اور ان کے سامنے بھی مبح اور شام کے او قات میں۔ معلوم ہوا کہ ان او قات میں ہماوات بھی ہاری تعالیٰ کے حضور سر سبود ہوتے ہیں ' یہ کس طرح مناسب ہے کہ انسان او قات کو غفلت میں ضائع کردے 'اور کسی بھی قتم کی عبادت کی اسے توثیق نہ ہو۔

چھٹا و طیفیہ ۔ چیٹے وظیفے کا وقت عمر کے وقت سے شروع ہو تا ہے 'مورہ عمریں اللہ تعالیٰ نے ای وقت کی قتم کھائی ہے 'آیت کریمہ '' وعشیاد حین تطلبترن کی دو تغیریں کی گئی ہیں' ایک تغییر کے مطابق حتی سے مراد کی وقت ہے' اس طرح '' با اعثی والا شراق'' میں بھی عتی سے عمر کا وقت مراد لیا گیا ہے۔ ظہر کی طرح اس وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں چار رکعت پڑھے' پھر فرض نماز ادا کرے' اور ان چاروں اور او میں مشغول رہے جو پہلے وظیفے میں بیان کے گئے ہیں یہ اشتغال اس وقت تک رہنا چاہئے کہ سورج دیواروں پر آجائے' اور دھوپ کا رنگ زردی مائل ہوجائے' عمر کے بعد مغرب تک نماز کروہ ہے' اسلئے یہ وقت بیکار نہ جانے دے' بلکہ غور و فکر کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرے' یہ تلاوت' ذکر و فکر' وعا اور تلاوت کی جامع ہونی چاہئے' محن تلاوت کرنے کرو فکر' وعا اور تلاوت کی جامع ہونی چاہئے' محنی تلاوت کرنے کی تاوی کی جامع

سالوّال وظیفہ : جب سورج زرد پرجائے 'اور زمین ہے اتنا قریب ہوجائے کہ زمین کا گروو غبار 'اور بخارات اسکے نور کے درمیان حائل ہوجائیں ' تو سمجھ لو کہ ساتویں وظیفے کا وقت شروع ہوگیا' یہ وقت بھی پہلے وقت کی طرح تھا' اس کی ابترا طلوع سے پہلے تھی' اور اس کی ابتدا غروب سے پہلے ہے۔ ذیل کی دونوں آیتوں میں بھی وقت مراد ہے۔

سُبُحَانَ اللهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ (بِ١٢ر٥ آيت ١٤) سوتم الله كي تنج كياكو شام كوت اور مح كوت-

فَسَبِحُ وَأَطْرَ السَّالِنَّهَ أَرِ (ب١١٨م) آيت ١٣٠)

منتج کیا بیج دن کے اول و آخر میں (ممی)۔

مؤ خرالذكر آبت ميں اطراف نمار كاذكر ہے ون كا ايكطرف مج ہے اور ايك طرف شام ہے محسن بعري فرماتے ہيں كہ پہلے نمائے كورنيا كے اللہ مؤخرالذكر آبت ميں اطراف نمار كاذكر ہے وائے اللہ مؤخرالے مئے اللہ مؤخر كے لوگ منج ہے نياوہ شام كى عظمت كے قائل منے اللہ بزرگ فرماتے ہيں كہ اكابر سلف دين كے ابتدائى وقت كو دنيا كے لئے اور آخرى وقت كو آخرت كے لئے وقف ركھتے تھے اس وقت فاص طور پر شبع و استغفار كاور دكيا جائے اگر يہ الفاظ كمہ لئے جائميں تو زيادہ بمتر ہے۔

ؙؖٱسُتَغُفِرُ ٱللَّهُ الَّذِي لَا الفِالَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوُمُ وَاسْأَلُهُ التَّوْبَةَ (اور)سُبُحَانَ اللِّوالْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ میں اللہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت جاہتا ہوں'جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے' کارساز ہے'اوراس ہے توبہ کی درخواست کرتا ہوں' پاک ہے اللہ عظیم دیرتر میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ شام کے وقت شیخے واستغفار کے ورد کا جُوت اللہ تعالی کے اس ارشاد ہے ملتا ہے۔ فرمایا۔ واست غفیر کے کندگی صَبِّ سِیٹ ہے جہ مرتب کے بالعیشتی والا بنگار (پ۱۲۸ است ۵۵) اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر'اور میج وشام آپنے رب کی تعریف بیان کر۔

استغفار کے سلنے میں متحب کیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسا فاص طور سے دعاؤں میں استعال کرے جورحم ومغفرت کے تعلق سے قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں ممثلاً بید دعائیں پڑھے۔

اريمى يان المعالى المساليون بي رسيد استغفر الله إنه كَانَ عَفَارُ السَّعَغْفِرُ اللهُ إِنْهُ انْ تَوَابًا رَبِّاغُفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ حَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ

خَيْرُ الْغَافِرِينَ-

ر رہیں ہے۔ غروب آفاب سے پہلے سورۃ الفسس سورۃ اللیل اور معوذ تین کاپڑھنامتحب ہے۔ سورج ڈوجے کے وقت خاص طور پر استغفار پڑھے مغرب کی اذان کی آواز س کریہ دعا پڑھے۔

اللهم هُذَا الْفَبَالُ لَيمِلِكَ وَالْفِبَارُ نَهَارِكَ (الل آخره) اے الله ایم تیری رائ كا مے اور تیرے دن كى دائي ہے (آخر تك)-

مراذان كاجوابدے اور مغرب كى نماز ردھے۔

پہروری میں اس کے تمام اوقات ختم ہوجاتے ہیں'اس وقت بندے کو اپنے دن بحرکے اعمال کا محاسبہ کرناچاھے'اگر وہ دن عروب آقاب پر دن کے تمام اوقات ختم ہوجاتے ہیں'اس وقت بندے کو اپنے دن بحرکے اعمال کا محاسبہ کرناچاھے'اگر وہ دن گزرے ہوئے دن کے برابر رہاتو یہ نقصان کی علامت ہے'اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہاتو اس میں نقصان بھی ہے'اور لعنت' ملامت اور رسوائی بھی ہے' سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

لابوركلىفىيوملاازدادفيه خيرا (١)

میرے لئے اس دن میں برکت نہ ہوجس میں میں خیرے اعتبارے نیادہ نہ ہوں۔

<sup>(</sup>١) كتاب العلم كريك إب يس يد روايت كزر يكل ب عمراس من فيراك جد علام

سورج بھی غروب ہوجائے گا'اور قبر کی آغوش میں چھپ جائے گا'ون کا سورج رات گذرنے کے بعد پھر نمودار ہوجا آ ہے'میری زندگی کا سورج اس طرح ڈوب گاکہ دنیا کے افل پر بھی نہ ایجرے گا'اور اس وقت تدارک اور علاقی کے تمام وروازے بند ہوجائیں گے'عرمخفرے' زندگی چندروزہ ہے' بیدون گریس کے'اور موت کا دن آئے گا۔

#### رات کے وطا کف سلاہ علقہ :

پہلے وظیفے کا وقت غروب آفاب کی ابتدا ہے شغق کی سرخی دور ہونے تک ہے۔ شغق کے ڈوجنے پر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوجا آہے۔اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے 'مغرب کے بعد عشاء تک نوا فل میں مشغول رہے 'قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تیم کھائی ہے۔

فَلا أُقْسِمُ إِلشَّفْقِ (ب ١٩٠٩ أيت ١١)

سومیں کتم کھا کر کتا ہوں شنق ک۔

عشاء اور مغرب کے درمیان نوافل کو قرآن پاک میں ناشتہُ اللیل قرار دیا گیا ہے( ملاحظہ کیجئے پ ۲۹ رسلا آیت ۲)۔ یہ قرآن پاک کی آیت " دَمِنُ اَنَا دِاللّٰئِلِ مُسَیّج ' الله (پ ۱۱ ر ۱۷ آیت ۱۳۰۰) میں آناء کیل میں تبیع کا علم دیا گیا ہے معغرب اور عشاء کا درمیانی وقنہ بھی رات کا ایک حصہ ہے ' اسلئے اس علم میں یہ وقت بھی داخل ہے۔ صلوً اوا بین اسی وقت کی نماز کو کہتے ہیں 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

تَتَجَافِي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعُ (١٦٥٥ أيت ١١)

اعے پہلوبسروں سے دوررہے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کی فغیلت بیان کی تھی ہے جو مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں 'اور اللہ کے سامنے سر مبودرہتے ہیں۔ ب تغییر حغرت حسن بعری ؓ سے منقول ہے 'آپ نے ابن ابی زیاد کے حوالے سے اسے سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریا فٹ کیا تو آپ نے فرمایا:۔

الصلاةبين العشائين

مغرب اورعشاء کے درمیان کی نماز مرادہ۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا:۔

عليكم بالصلاة بين العشائين فانها تذهب ملاغات النهار وتهذب آخره (مندافردس)

عثاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ضرور پڑھا کروئی نمازون کے لغویات کا تدارک کرتی ہے اور اس

کاانجام بخرکرتی ہے۔

حضرت انس فی اس مخف کے متعلق دریافت کیا گیا ہو عشاء اور مغرب کے درمیان سوجا باہے۔ آپ نے فرمایا ایسانہ کرنا چاہئے اسلے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی رستمیان جنوعمی المناجع )۔اس وقت کے مزید فغائل ہم اس کتاب کے دو سرے باب میں بیان کریں گے 'یمال اس مخضر راکتفا کرتے ہیں۔ اس وقت کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد دور کھیں پڑھے 'پہلی رکھت میں قل یا اسما الکافرون اور دوسری

اس وقت کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد دور کمین پڑھے 'پہلی رکعت میں قل یا اسما الکافرون اور دوسری رکعت میں قل مواللہ احد تلاوت کرے 'یہ دور کمین مغرب کے بعد متعلاً پڑھے 'اس طرح کہ درمیانی وقفے میں نہ کوئی مختلومو اور نہ کوئی عمل 'پرچار طویل رکعات پڑھے 'پر شغل کے غروب ہونے تک مسلسل پڑھتا دہے 'اگر گھرمجدسے قریب ہو 'اور کسی وجہ سے مجد میں بیٹھنے کا ارادہ نہ ہوتو یہ نوا فل کمریں بھی ادائے جائے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے انظار میں مجد میں بیٹھنے کی بدی نعنیات ہے 'اگر ریا کاری اور نفت عے محفوظ ہوتو یہ نعنیات ضرور حاصل کرے۔

روسرا وظیفہ: اس وظیفے کا وقت عشاء کے وقت کی ابتداء ہے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہے بجب رات کی تاریکی ممری موجاتی ہوجاتی ہے ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

وَاللَّيْلِ وَمَاوَسَقَ (ب٥٣٠ آيت ١٤)

اوركتم كما نامول رات كي اوران چزول كي جن كورات سميف

ای وقت کے متعلق بیارشاد ہے:۔

أَقِمِ الصَّالَالِدُلُوكِ الشَّمْسِ (بِ١٥٠ أيت ١٨)

آفاب وطنے کے بعدے نمازیں اواکیا کیجے۔

اس وقت کے اور او کی ترتیب مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت سے ہوتی ہے۔

اول۔ یہ کہ عشاء کی قرض نماز کے علاوہ وس رکھات ردھے ، چار رکھات قرض نمازے پہلے اوان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں ' آکہ بید وقت عباوت سے خالی نہ رہے ، چھ رکعات فرض نمازے بعد ' پہلے دو رکستیں ' پرچار ر محتیں ان نوا فل میں قرآن كريم كى مخصوص آيات الدوت كرف مثلًا سورة بقره كا آخرى ركوع الية الكرى سورة حديد كى ابتدائى آيات سورة حشر كا آخری رکوع 'اورای طرح کی دو سری آیات-دوم - به که تیمور کمتی ردهے 'آخری ر کمتین و تربون 'دوایات میں ہے که سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے زیادہ سے زیادہ اتن ہی ر محتیں برامی ہیں (١) عقل منداور احتیاط پندلوگ ابتدائے شب میں ان رکعات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں 'اور تذرست اور طافت ورلوگ آخرشب اٹھ کرید رکعات ادا کرتے ہیں 'احتیاط کا تقاضا ی ہے کہ رات کے ابتدائی صے میں یہ نماز پردولی جائے ممکن ہے رات کو آگھ نہ کھلے "یا آگھ کھل جائے گرشیطان بسترے المنے نہ دے ہاں اگر آخر شب المنے کی عادت ہوجائے تو افغل ہی ہے کہ دات کے آخری صے میں پڑھے اس نماز میں ان مخصوص سورتوں سے تین سو آیات تلاوت کرے جو آمخضرت ملکی الله علیه وسلم اکثر پر ماکرتے تھے۔مثلاً سورہ کیلین 'الم سجدہ وخان' ملك زمر اور سورة واقعه (٢) أكر كى وجد ان سورتول كى تلاوت تمازيس نه بوسك توسونے تا مصحف مين ديد كرايا و کھے بغیر تلاوت ضرور کرلے 'ایک وقت میں تمام سورتوں کی تلاوت ضروری نہیں ہے 'بلکہ بقدر ہمت تلاوت کرلے 'سونے سے يهل سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم قرآن كى جوسورتيس تلاوت كياكرتے تھے 'ان كى تفصيل تين دوايات مي وارد مے مشهور ترين روایت کے مطابق آپ سورة الم محدہ ملک زمراورواقد پرماکرتے سے ارتذی جابر کو سری دوایت یں سے کہ سورة ذمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ کے رات کے معمول میں داخل تھی (ترذی۔عائشہ)۔ تیسری روایت میں ہے کہ آپ رات کو مبحات کی طاوت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان سوروں میں ایک آنت الی ہوایک ہزار آیات سے افضل ہے۔ (ابوداؤد ، ترزی نسائی عروض ابن ساریه) مجات به بین حدید ، حشر صف ، جعد اور تغابن - بعض علاء نے مجات میں سورہ اعلیٰ

<sup>(</sup>۱) ایوداور می معرت عائف کی دوایت ہے" لم بیکن یو تر بانقص من سبع ولا باکثر من ثلاث عشرة رکعة " بخاری می معرت این عباس کی دوایت ہے "کانت صلاته ثلاث عشرة رکعة یعنی باللیل" مسلم کے الفاظ بین "کان یصلی من اللیل ثلاث عشرة رکعة " (۲) مرکار دوعالم صلی الله علیه و ملم ہے ان سوروں کی بکرت قرات کی مدے کھے نیس لی ابت ترزی نے بدائت جائے۔ اور عائف سوروں کی سوروں کا سونے ہے پہلے پر منا فایت کیا ہے۔ جابر کے الفاظ بین "کان لا ینام حتی یقر اُالم تنزیل السحدة و تبار کالذی بیده الملک عائشہ کتی بین "کان لاینام حتی یقر اُبنی اسرائیل والزمر"

ى ابتدائى يانچ آيوں كا اضافه بحى كيا ہے 'ان كى دليل بير مدايت ہے كمد مركار دد عالم صلى الله عليه وسلم كو سورة اعلى بهت زيادہ پند تقى (احمه 'بزار - عليّ) سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كالمعمول ميه نجي شاكه وتركي بتين ركتول بين سيح اسم 'الكافرون اور سورة اخلاص پڑھتے تھے (ابوداؤد 'نسائی 'ابن ماجد الى ابن كعب )۔ اوروتر سے فراخت كے بعد تين باريد كلمات ارشاد فرمات "سبحان الملك القدوس"- موم - يدكم مونے سے پہلے و تر پڑھ لے ، بشرطيك قيام ليل (تنجم) كاعادى ند مو معزت ابو مررة فرماتے ميل كد مجھے سرکار دوعالم ملی الشعلیہ وسلم نے بید ومیت فرمائی تھی کہ میں وتری نماز پڑھے بغیرنہ سوؤں۔(بخار ومسلم) کیکن اگر رات کو اٹھ کرنمازرد منے کی عادت ' موتو تجد کے ساتھ ہی و تر اوا کرنے چائیں 'و ترکے سلسلے میں ماخرافشل ہے 'ارشاد نبوی ہے۔ صلاة الليلمثني مثنى فاذا حفت الصبح فاوتربر كعة (عارى وملم ابن عن)

رات کی نمازدودو رکعت ہیں 'اگر میم موجائے کا خوف موتو ایک رکعت لگا کرو تر پڑھ لو۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتری نماز رات کے ابتدائی ورمیانی اور آخری تینوں حصوں میں پڑھی ہے ، مجمی آپ سخرکے وقت بھی و تر پڑھا کرتے تھے ( بخاری ومسلم )۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ و تر پڑھنے کے تین طریقے ہیں کھا ہو توشب کے ابتدائی صے میں و تر پڑھ کو مجر تہر کی دو دور کھتیں پڑھو 'یہ تہدو ترکی تین رکھتوں سے مِل کر طاق ہوجائے گا' اور جامو توایک رکعت سے و تربیرہ لو ' مجرجب آ تکہ کھلے تو اس میں ایک رکعت اور ملادد 'اور اس طرح دو دو رکعت نماز تنجر اوا کرد ' محرور پڑھ او اور جامو تو تعید کے بعد وٹر پڑھو ' آکہ تماری آخری نمازوٹر قرار پائے اس سلطے میں ہمیں یہ کمنا ہے کہ جمال تک بہلی اور تیسری صوروں کا تعلق ہے' اکل محت میں کوئی شبہ نمیں ہے الیکن دو مری صورت میں کلام ہے' اس کی دجہ یہ ہے کہ نقص وتر (وترتو رنے) کی ممانعت آئی ہے۔ (١) مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں (۲) جو فخص اپنے جاگئے کے سلسلے میں متردد رہے وہ یہ تدہیرانتیار کرے کہ وتر کے بعد سونے کے وقت اپنے بستر پر بیشه کردد رکعت نماز پڑھے علاءنے یہ تدبیر بہت زیادہ پند کی ہے " سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر بیہ دو رسمتیں ر ما کرتے تھے ، پہلی رکعت میں اذا زلزلت اور دو سری رکعت میں الما کم التکاثر پر معے (٣) ان دونوں صورتوں میں تخویف اور وعيد كے مضافين وارد ہیں۔ ايك روايت ميں سورة تكاثر كے بجائے سورة الكافرون كا ذكر ہے اس ميں الله كے لئے عبارت كى تخصیص اور غیراللہ کی عبادت سے برات کی من ہے' اگریہ دو رکعت پڑھ کرسویا' اور رات میں آگھ کمل منی تو یہ دونوں ر محتیں ایک رکعت کے قائم مقام ہوجائیں گی اور چھلے و ترے مل کر جفت میریں گی اس کے لئے بمتریہ ہے کہ رات کی نماز کے آخریں وتركى ايك ركعت يرمه لے۔ ابوطالب كى نے يہ صورت متحن قرار دى ہے ان كاكمنايہ ہے كه اس صورت ميں تين عمل ہيں ايك عمل بيہ كدنندگى كو مختر سمجما كيا ب دو سراعمل بيہ كروتراوا موسك بيں اور تيسراعمل بيہ كدرات كى نمازوتر بر منتى موئى ہے ابوطالب کی کے اس قول پریہ شبہ ہو تا ہے کہ آگریہ رکھیں پہلے کی طاق رکھیں کو جھت کرتی ہیں قو آگھ نہ کھلنے کی صورت میں ان کا یمی عمل ہونا چاہئے اور پہلے و ترباطل ہوجانے چاہئیں 'یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ آگھ کمل جائے تو پہلے و ترباطل ہوجائیں اور آنکہ نہ کھلے تو و ترباتی رہیں 'ہاں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوجائے کہ آپ نے دو ر کھتوں سے سلے و تر برصے تے آور رات میں اٹھ کرو تر کا اعادہ کیا تھا تو ابوطالب کی کی بیان کردہ صورت میں کوئی قباحث نظر نہیں آتی اس وقت یہ مجی متعليم كيا جاسكتا ہے كه بيد دونوں ر تحتيں ظاہر جفت ہيں اور باطن ميں طاق ہيں' جاگئے كى صورت ميں ان ر تحتوں كو باطن پر ركھا جائے گا'اورنہ جالگنے کی صورت میں فلا ہر رجمو ل کیا جائے گا'و تر کے بعد یہ الفاظ کے۔

<sup>( 1 )</sup> بخاری نے اس سلیلے میں عابد ابن ممراور بیعتی نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے ' دونوں اقوال کے سیاق سے یہ معلوم نہیں ہو آ کہ یہ دونوں قول مرفوع میں ( ٢ ) (ابوداود ' تذی الله علی ابن علی ( ٣ ) مسلم عائشة الدوايت كتاب السازة مين كزر چكى ب-

سُبُحَانَ الْمَلِكِ الْقُلُوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ حَلَّلْتَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ بِالْعَظَرَ وَالْجَبُرُورِتِ وَتَعَرَّرُ لَتَ فِالْقَدْرَة وَقَهَرُ لَتَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ پائی بیان کرنا ہوں بادشاہ کی جو نمایت پاک ہے کا حکد اور جرئیل آئین کا رب ہے 'وے آسانوں اور زمن کو اپنی مقمت اور کریائی سے ومان لیا ہے 'وقدرت سے عزت والا ہے 'اور تولے موت کے ذریعہ

سرکار دوعالم صلّی الله علیه وسلم کا معمول وفات تک به رہا کہ آپ فرائض کے علاوہ بیشتر نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۱) مجمح مدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیٹنے والے کو کھڑے ہونے والے کی بہ نبست نصف ثواب ملاہے 'اور لیٹنے والے کو بیٹنے والے کو بیٹنے والے کو بیٹنے والے سے معلوم ہوا کہ نوافل لیٹ کربھی ادائے جاسکتے ہیں۔ (۳)

تیسرا وظیفہ ارات کا تیرا و فیفہ سوتا ہے 'سونے کو وظیفہ قرار دیتا سمجے ہے اگر سونے کے تمام شرقی آواب کی رعابت کی جائے قواس میں فک نمیں کہ یہ بھی عبادت ہے 'چنا نچہ روایات میں ہے کہ اگر بڑہ باوضو سوئے اور سونے ہے پہلے اللہ کا فام لے قواس کے لئے رات کی عبادت کا قواب لکھا جائے گا'اور اس کے لباس میں فرشتے سا جائیں گے 'جبوہ حرکت کرے گا' یا کوٹ لے گا قو فرشتے اس کے لئے منفرت کی دعا کہ یہ دعا ہے دعا ہے دعا ہے دعا ہے کہ قواس کی دوح عرش پر اٹھالی جاتی ہے۔ ( ہ ) یہ معالمہ عام بغدل کے ساتھ ہوتا ہے ' علاء اور صاف ول رکھنے والوں کے ساتھ یہ معالمہ کیوں نہ ہوگا۔ ان کے سونے میں اسرار منکشف ہوتے ہیں' اور حقائق سے پردہ افتحا ہے' مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

نومالعالم عبادة ونفسه تسبيح (٢) عالم كاسونا عبادت مهاوراس كاسالس لينا تبيع م

حضرت معاذ این جبل نے حضرت ابو موئی اشعری ہے دریافت کیا : تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا : میں تمام رات جاگا ہوں ایک لیے لیے بھی نہیں سوتا اور قرآن پاک کی بقدرت کا ہوں 'حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا کہ میں ابتدائے شب میں سوجا تا ہوں ' بھراٹھ جاتا ہوں 'جو نیت جاگئے میں کرتا ہوں دی سونے میں کرتا ہوں 'ان دونوں حضرات نے میں ابتدائے میں کرتا ہوں دی سونے میں کرتا ہوں 'ان دونوں حضرات نے میں ابتدائے میں عرض کئے آپ نے حضرت موتی سے فرمایا : معاذتم سے زیادہ فضرہ میں عرض کئے آپ نے حضرت موتی سے فرمایا : معاذتم سے زیادہ فضرہ میں در کے ک

### سونے کے آواب : سونے کے آواب دی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بخاری و مسلم عائش کی دوایت کے افاظ میر ہیں لمابدن النبی صلی الله علیہ و سلم و ثقل کان اکثر صلاته حالساً (۲) بخاری د محران این صین (۳) احناف کے زدیک مرف نوا فل بیٹر کراوا کئے جاتے ہیں۔ فرض اور سنت جب تک مجودی نہ ہو بیٹر کر جما ورست شمیں ہے۔ جو ہرة نیرة بحاری (۳) یہ مغمون ابن مبان کی اس روایت مافوذہ من بات طاهر ابات فی شعاره ملک فلم یست یقظ الا قال الملک اللهم اغفر بعدک فانه بات طاهرا (۵) ابن المبارک فی الذه مروق قامل ابی الدرداء والیستی فی فلم یست یقظ الا قال الملک اللهم اغفر بعدک فانه بات طاهرا (۵) ابن المبارک فی الذه مروق قامل ابی الدرداء والیستی فی الشعب موقوقا ملی عبد الله ابن عمواین العاص (۲) کتاب الموم میں یہ مدیث گزر چکل ہے محروبال عالم کی جگر مائم ہے (۵) یہ دوایت بخاری و مسلم نے ایو موتی ہے فتل کی ہے و کین اس میں یہ شیں ہے کہ ان دونوں نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں بھی یہ واقعہ نقل کیا تھا اور نہ انحضرت صلی الله علیہ و سلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ معاذ تم ہے زیادہ قید ہیں۔ البتہ طرانی نے یہ افاظ نقل کے ہیں "فکان معاذ افضل

يهلا ادب : طمارت اورمواك كرنا- انخضرت ملى الله عليه وسلم ارشاو فرمات بين :-

أَنَانَام العبدعلى طهارة عرج بروحة الى العرش فكأنت روياه صادقة وان لم ينم على طهارة قصرت روحه عن البلوغ فتلك المنامات اضغاث احلام لا تصدق (١)

جب بندہ پاک د صاف ہو کر سوتا ہے تو اس کی دوح عرش پر پہنچتی ہے اس دجہ سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اگر طمارت پر نہیں سوتا تو اس کی دوح عرش تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے تو اس کے خواب پر اگندہ ہوتے ہیں 'سچے نہیں ہوتے۔

اس مدیث میں طمارت سے مراد باطن اور فلا ہردونوں کی طمارت ہے، مجابات کے اکمشافات و ظہور کے لئے باطن ہی کی طمارت مؤثر ہوتی ہے۔

دو سرا ادب ، یہ ہے کہ مواک اور وضو کا پانی سرمانے رکھ کرسوئ اور رات کو اٹھنے کی نیت کرلے ، جب بھی آ کھ کھلے مواک کرتے ہے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متعدد مرتبہ مواک کیا کرتے ہے ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متعدد مرتبہ مواک کیا کرتے ہے ، جا گئے کے وقت ، اور سونے کے وقت بھی (۲) آگر اکا برین کو وضو کے لئے پانی نہ ملتا تو صرف مسمح اعتماء پر مسمح کیا جا سکے تو قبلہ رو ہو کہ یہ در دعا اور ذکر میں مشخول رہے ، اور اللہ تعالی کی نعتوں میں غورو کل کرے۔ اس کا یکی عمل تنجد کے قائم مقام ہوجائے گا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

من أتى فراشه وهوينوى ان يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كتب لممانوى وكان نومه صلقة من الله عليه (نائى ابن ماج الوالدرداء) جو فض رات من المخفى نيت كرك برر ليخ اور نيد ساتا مغلوب بوكه مج بوجائ اور آكونه كط قواس كے لئے اس كى نيت (تجر) كا تواب كما جائى كا اور اس كى نيند اس كى تيت (تجر) كا تواب كما جائى كا اور اس كى نيند اس كے حق ميں الله تعالى كا صدة بوگا۔

تنیسراارپ ی بیب که جس فخص کو کوئی دمیت کنی ہو تو وہ اپنی دمیت لکو لے اور سرمانے رکھ کر سوئے اس لئے کہ نیند کی حالت میں دوح قبض کی جا جو فخص ومیت کے بغیر مرحا تا ہے اے قیام برزخ کے زمانے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی 'فرشتے اس کے پاس آتے ہیں 'اس سے باتیں کرتے ہیں 'لیکن وہ جواب نہیں دیتے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ عالبا "بیب چارہ مرتے وقت ومیت نہ کرسکا۔ ناگمانی موت کے خوف سے ومیت کروہا متحب ہے'ناگمانی موت بڑے کے حق میں تخفیف ہے 'لیکن اس کے حق میں تخفیف ہے 'متعدد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمر مظالم کے بوجو سے جبحی ہوئی ہے۔

چوتھا اوب : یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرلے ، جن مسلمانوں کی جن تعلق کی ہویا جن لوگوں کا دل دکھایا ہو 'ایذا پنچائی ہو ان سب سے معافی مانگ لے 'اس طرح سرے کہ نہ اسکے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو'اور نہ کسی کو تکلیف پنچانے کا عزم وارادہ ہو' سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔

<sup>(</sup>١) اس روایت کافتھارامی گزراب (٢) برصدیث کتاب المارة مس گزر چی ب

من آوی الی فراشه لاینوی ظلم احدولایحقد علی احد غفر له مااجترم (۱) جو فخص اس حالت میں اپنے بستریر آئے کہ نداس کی نیت کی کوستانے کی ہو 'اور ندوہ کی کے لئے کینہ رکھتا ہوتواس کے گناہ معاف کردیج جائیں گے۔

بانچوال ادب قدید به که زم و کداز بستول پرند لین الکه میاند روی افتیار کرے " بسترید به که کوند بچائے ابعض اکابر بستر بچها کر سونے کو کموه سجیجے بین ارباب صفد رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین زمین پر سوجائے کوئی کیڑا و فیروند بچائے افرات خرائے سے کہ ہم خاک ہی ہیں اور قواضع کے سے کہ ہم خاک ہی ہے پیدا ہوئے بین اور قواضع کے سلے میں موٹر سب قرار دیتے تھے اگر کوئی فض اصحاب صفہ کی تعلید نہ کرسکے وہ میاند روی ضرور افتیار کرے۔

چھٹا اوپ : بیہ کہ جب تک نیند غالب نہ ہواں وقت تک نہ سوئے 'نیند کو بتلف طاری کرنے کی کوشش نہ کرے' ہاں آگر رات میں اٹھنے کا ارادہ ہوتو بتلک سوئے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے' بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوئے تھے' شدید بھوک کی حالت میں کھانا کھیایا کرتے تھے' اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے' قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔

كَأْنُواْقُلِيُلاَمِنَ اللَّيُلِمَايَهُ جَعُونَ (ب١٨م١١عـ٥١٠)

وولوگ رات كويمت كم سوت تھے۔

اکر نینداتی غالب ہوکہ نماز اور ذکرو فکر مشکل ہوجائے 'اوریہ نہ سجو میں آئے کہ کیا کمہ رہاہے کیا من رہاہے توسوجائ حضرت ابن عباس بیٹے کراو تکھنے کو کروہ سجھتے تھے 'ایک مدیث میں ہے۔

لاتكابدوالليل (الومنعورويلي-الن)

رات من مشقت برداشت مت كرو-

کسی نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے'اور جب نیندستاتی ہے تو وہ رسی میں لٹک جاتی ہے تاکہ نیندودر ہوجائے آپ نے اسے ناپند کیا'اور فرمایا ہے۔

لیصل احد کیمن اللیل ماتیسر لعفاذا غلبه النوم فلیرقد (بخاری و ملم انس) رات می جس قدر سوات می موسکے نماز رہمے جب نیز غالب آئے گے توسوما سے

اس سلسلے میں مجھ ارشادات حسب ذیل ہیں !

قال: تكلفو امن العمل ماتطيقون فان الله لايمل حتى تملوا ( بخارى و ملم عائد )

ا بی طاقت کے مطابق کام کرواس لئے کہ اللہ تعالی نیس تمکتاجب تک تم نہ تعکو۔ قال: خیر هذا الدین أیسر م (احر- مجن ابن الادرع)

اس دین میں سے بمتروہ ہے جو آسان تر ہو۔

کی نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ!فلاں فض نماز پڑھتا ہے اورسو ہا نہیں ہے وردے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا ، فرمایا :

لكنتى إصلى وانام واصوم وافطر هذه سنتى فمن رغب عنها فليس منى (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن الی الدنیا نے کتاب النیۃ میں بیہ مدیث معرت الن اے اس طرح نقل کی ہے من اصبح ولہ یہم بطلم احد غفر له مااحترم" شد ضعیف) (۲) نسائی میں عبداللہ ابن مرکی روایت مذاسنتی کی زیادتی ابن خذیفہ ہے متحول ہے 'تاہم یہ الفاظ الس سے بخاری و مسلم میں ہمی ہیں۔

کیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں'اور سو تا بھی ہوں' روزہ بھی رکھتا ہوں' اور افطار بھی کرتا ہوں' یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔

قال: لاتشادواهناالدين فانه متين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض الى نفسك عبادة الله (١)

فرایا: اس دین سے مقابلہ نہ کوئید ایک مضبوط دین ہے 'جو محض اس سے مقابلہ کرے گا (لعنی این طاقت سے زیادہ عمل کرے گا) یہ دین اس پر غالب آجائے گا اور اپنے دل میں عبادت النی کو برا مت محمراؤ۔

آٹھواں اوب ، یہ ہے کہ سونے کے دفت دعا مائے 'اور کے "باسمکر بی وضعت جنبی وبک آرفعه" (آخر تک)۔ متب یہ ہے کہ سونے کے دفت کچھ خاص خاص آیت الدت کرے مثالاً آیت الکری سور وبھر کا آخری رکوع 'اور یہ آیتی :۔

وَالْهُكُمُ الْهُ وَاحِدُلاَ الْهَ الاَّهُو الرَّحْمُنُ الرَّحِيْمِ أَنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكُ الْتَّيْ يَخْرِي فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا انْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمُنْ فَيُهَا مِنْ كُلِ كَابَّةٍ وَتَصْرِيْفَ الرِّيَاحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بِينُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَتَصْرِيْفَ الرِّيَاحِ وَ السَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بِينُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقَلُونَ - (بِ١٧٥-١٥٣ مَن ١٨٣-١٨٥)

اور (ایامعبود) ہوتم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے 'اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں (وہی) رحمن اور دیم ہے 'بلاشبہ آسانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور کیے بعد ویکرے رات اور دن کے آنے میں اور جمانوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آومیوں کے نفع کی چزیں (اور اسباب لے کر) اور (بارش کے ) پانی میں جس کواللہ تعالی نے آسان سے برسایا پھراس سے زمین کو ترو آناہ کیا اس کے خشک اور (بارش کے ) پانی میں جس کو اللہ تعالی نے آسان سے برسایا پھراس سے زمین اور ابر میں جو زمین و آسان مونے کے بعد 'اور ہر حم کے حیوانات اس میں پھیلائے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسان کے درمیان مقید اور (معلق) رہتا ہے ولائل (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے مونوں

کتے ہیں کہ جو مخص سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت کا معمول بنالے تو اللہ تعالی اس کے ول میں قرآن پاک اس طرح معنی کردیں کے کہ بھی نہیں بعولے گا۔ سورہ عواف کی یہ آیتیں بھی تلاوت کرلے :۔ اِنَّ رَبِّکُمُ اللّٰمَ الَّذِی خَلَقَ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ فِی سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ السُنَّوَی عَلَی الْعَرْشِ

<sup>(</sup>١) بخارى من يه مدعث اله برية عان الغاظ من مقول عن لن يشاده فاالدين احدالا غلبه فسدوداوقار بواسيع من جاير كالغاظ يه من "ان هذا الدين منين فاوغل فيه بر فق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله "كين اس كي من مح من به عن الغاظ يه من "ان هذا الدين منين فاوغل فيه بر فق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله "كين اس كي من مح منين به و

احياء العلوم جلد اول

يُغْشِى اللَّيُلِ النَّهَارَ يَطْلُهُ حَثِيثًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّحُومُ مُسَخَّرَاتِ الْمُرْهِ الالَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ الْدُعُوارَ تَكُمُ نَضَرُّ عَا وَخُفْيَةُ إِنَّهُ لا يُحِبُ المُعْتَدِينَ وَلا تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَاصُلا حِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قِرِيْبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - (پ٨٠٣ آياتِ ٥٣-٥٥-٥١)

ب فک تمهاراً رب الله بی ہے جس کے سب آسانوں اور زمین کو چہ روز میں پرداکیا ، پرعرش پر قائم ہوا ، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو 'اپنے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آلیتی ہے اور سورج اور چاند اور دو مرے متاروں کو پیدا کیا 'اپنے طور پر کہ سب اس کے تخم کے آلیج ہیں 'یادر کھواللہ بی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بدی خوبوں سے بحرے ہوئے ہیں اللہ تعالی جو تمام عالم کے پروردگار ہیں 'تم اوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کو تذلل طاہر کرکے بھی 'اور چیکے چئے بھی 'بلاشبہ اللہ تعالی ان لوگوں کا تاپند کرتے ہیں جو حدسے فکل جائیں اور دنیا ہیں اس کے بعد کہ اس کی درسی کردی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ' اور اس کی (اللہ کی) عبادت کیا کو ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہے ہوئے بے فک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

نوال اوپ : یہ ہے کہ سونے کے وقت یہ دھیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے 'اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے 'اللہ تعالی فرمانے ہیں :۔

اللهُ يَتَوفَى الْأَنْفُس حِينَ مَوْ تِهَا وَاللَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا۔ (پ١٢٨ آيت ٢٢) اللهُ يَتَوفَى مَنَامِهَا۔ (پ٢١٢ آيت ٢٢) الله يَ قَبْلُ كُرْنَا ہِ الله يَ قَبْلُ كُرْنَا ہِ الله يَ قَبْلُ كُرْنَا ہِ الله يَ الله يَ قَبْلُ كَانَ عَلَى الله يَ الله يَكُونُ الله يَ الله يَا الله يَ الله يَا الله يَ الله يَا الله يَا الله يَ الله يَا الله يَ الله يَا الله ي

ایک جگه ارشاد فرمایا

وَهُوَ الَّذِي يَتُوَفَّاكُمُ بِاللَّيْلِ (پدر ۱۳ است ۲۰) اوروه ايا ال کرات مي تماري دو يک ور قبل رايا ايد

جس طرح جاگنے والے کو سونے کے بعد وہ مشاہرات ہوتے ہیں جو اس کے طالات سے مناسبت نہیں رکھتے اس طرح انسان کو مرف کے بعد وہ مشاہرات ہوتے ہیں جو اس کے دل میں گزری ہوں 'اور نہ بھی محسوس ہوئی ہوں 'زندگی اور موت کے درمیان سونا ایسا ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کما تھا : اے بیٹے! اگر جہیں موت میں فک ہے تو سوتے کول ہو 'جس طرح تم سوتے ہو اس طرح مربحی جاؤگے 'اور اگر جہیں مرنے کے بعد الحقے میں فک ہے تو سوکے کوب احبارا کہتے ہیں کہ میں شک ہے تو سوکر کیوں المحقے ہو 'جس طرح تم فیڈ کے بعد جاگتے ہو اس طرح موت کے بعد بھی اٹھو کے 'کعب احبارا کہتے ہیں کہ

جب تم سوو تودائیں کوٹ پر قبلہ دو ہوکرایو اس لئے کہ سونا بھی ایک طرح کا مرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنخفرت صلی
الله علیہ وسلم جب سونے کے لئے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا رضاد مبارک وائیں ہاتھ پر رکھتے اور یہ جانے کہ میں ای رات
وفات پاؤں گا۔ آخر میں آپ یہ دعا فرماتے: "الله مرب السموات السبعور بالعرش العظیم ربنا ورب
کل شئی و ملیکہ" (آخر تک)۔ یہ دعا ہم نے کتاب الدعوات میں لکھی ہے۔ فلامہ اکلام یہ ہے کہ بندہ سوتے وقت اپنا
احتساب کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس چزیر سودہا ہے اکیا جذبہ اس کے دل پر غالب ہے اللہ کی عجت اللہ کے دیدار کا شوق یا دنیا کی
عجت اور یہ یقین رکھے کہ اس کی موت اس کے معاقد دیا ہوگی جو سونے سے پہلے دی ہوگی۔ اور مرنے کے بعد اس طالت پر انتھے
گاجی حالت پر مرے گا۔ اس لئے کہ آدی اس کے مماقد دیتا ہے جس سے عجت کرتا ہے۔

وسوال اوب : بين كدجب بحى آكد كلئ باكوث بدلے الله وقت وه دعا برجے بو سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم الله موقع پر برحا كرتے تع "لا إلله الآ الله الواجد القد الدّ ربّ السّه لموّ الدّ والا رُض وَ مَا بَيْنَهُ مَا الْغَرِيْرُ الْغَفَارُ" (ابن الني ابو فيم عائش - اس بات كى كوشش بونى جابي كه نيند سے ايك لور پهك تك قلب ذكر الله بين معوف رب وربيدار بونے كے بعد سب سے پهلے زبان اور دل پر الله كاؤگر آئے "به اس بات كى علامت به كه بين مي دوبان كافر الله تعالى كى مش بيدا بو "سوكر المن كے متحب قرار ديے مي بين ماكم ولوں بين ذكر الله كى مش بيدا بو "سوكر المن كے بعد بيد دعا بور بيد عالى من الدّ الدّ والة بين الدّ والى بين الدّ والله بين الدّ والة بين بين ماكم ولوں بين الدّ والد بين بيد دعا بين كم من بيدا بو تو بين بين ماكم ولوں بين ذكر الله كى مش بيدا بو سوكر المن كے متحب قرار ديے من الدّ بين الدّ والله بين الله بين الله بين الدّ والله بين الله بين الله

چوتھا وظیفہ ، اس وظیفے کا وقت آدمی دات کے بعد شروع ہو تا ہے اور انتائی وقت یہ ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے 'آدمی دات گزرنے کے بعد بندہ کو تجد کے بیدار ہونا چاہیے 'تجد کا معنی ہی اس عمل کے ہیں جو نیند کے بعد ہو 'آدمی رات نیند کے لئے وقت دن کے اس وقت ہے مشابہ ہے جو رات نیند کے لئے وقت دن کے اس وقت ہے مشابہ ہے جو زوال کے بعد سے شروع ہو تا ہے ' دوال بھی نصف النمار ہے ' اور یہ وقت رات کے درمیان میں ہے اس وقت کی قسم مجمی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَاسَحِي - (ب٥٣٠ آيت) اورضم برات ي جب مرحات

رات كالمحمراؤاس وقت ہو با ہے اس وقت اس ذات پاك كى آنكو كے علاوہ كوئى آنكو نميں جائى جو زندہ ہے كار ساز عالم ہے 'جے نہ او تھ آتى ہے 'اور نہ نيند آتى ہے۔ اور بعض لوگوں نے يہ معنى بيان كے ہيں ''اور تتم ہے رات كى جب لبى ہوجائے '' بعض مغرين نے بحى ہوئى نفيلت ركھتا ہے 'كى محض نے بعض مغرين نے بحى ہوئى نفيلت ركھتا ہے 'كى محض نے مركار دوعالم صلى اللہ عليه وسلم سے دريافت كيا : يا رسول اللہ! رات كے او قات ميں سے كون ساوقت ايرا ہے جس ميں دعا زيادہ سنى جاتى ہے 'اورا سے تولیت كے شرف نے نوازا جا تا ہے فرمایا :۔

جوف الليل (ابوداؤد- تندى-عموابن عبت) رات كادرم إنى حمد

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا : یا اللہ! میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں 'مجھے عبادت کے لئے افغنل وقت بتنا دیجئے' اللہ تعالی نے انہیں بذریعہ دحی مطلع کیا : اے داؤد تم نہ اول شب میں اٹھو اور نہ آخر میں 'کیونکہ جو ابتدائے شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سوجا آئے 'اور جو آخر شب جاگتا ہے وہ اول شب نہیں جاگتا۔ تم در میان رات میں عبادت کو ' ناکہ تم میرے ساتھ تنا ہو' اور میں تمہارے ساتھ تنا ہوں' اور تمہاری حاجموں کی بحیل کروں۔ کسی نے سرکار دوعالم

ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميس عرض كيا: رات كاكون ميا هد افينل هي؟ آپ نے جواب ديا-نصف الليل الغابر د (ابن حبان الدور) رات كا آخرى نعف -

عليه وملم بحي بيه كلمات يزها كرتے تنے :-

اللهُمْ أَكُ الْحَمُدُ اَنْتَ نُورُ السَّمُواَتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ بِهَاءُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيُّومُ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيْوُمُ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَيْوُمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمُنَ فِيهِنَ وَمَنْ عَلَيْهِنَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمَّدُ الْفَقَاءُ كَا السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمَّدُ وَالْفَقَاءُ كَا اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ مَلْكَ السَّلَمُتُ وَلِيكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَكَلْتُ وَالْمَالِكُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ وَلَكَ اللّهُ اللّهُ وَلِيكَ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ وَلِيكَ اللّهُ اللّهُ وَلِيكَ اللّهُ اللّهُ وَلِيكَ وَالنّهُ وَلِيكَ وَلَا اللّهُ وَلِيكَ وَالنّهُ وَلِيكَ وَاللّهُ وَلِيكَ وَاللّهُ وَلِيكَ وَاللّهُ وَلِيكَ وَاللّهُ وَلِيكَ وَاللّهُ وَلِيكَ وَلَا اللّهُ وَلِيكُ وَلَا اللّهُ وَلِيكَ وَاللّهُ وَلِيكَ وَلَا اللّهُ وَلِيكَ وَلَا اللّهُ وَلِيكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِيلُونَ وَلَا عَلَيْ وَلَا عَلَيْ وَلّهُ وَلِيلُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللل

(۱) آمان دنیا پر نزول اجلال کی مدیث گزر چک ب باقی فضائل ے متعلق آغار موجود ہیں۔ (۲) یدوعا بروایت عبدالله ابن عباس بناری و مل میں ہے الله الله نفس ہیں "انت بھاالسموات والارض ولک الحمدوانت زین السموات والارض "اور" ومن علیه میں ہے الله الله نفس ہیں "انت بھاالسموات والارض ولک الحمدوانت زین السموات والارض "اور" ومن علیه الله الله تقلیل الله میں ایک دات میں نے دیکھا کہ آپ بستر نفس ہیں میں نے ہاتھ کھیر کردیکھا آپ بجرے میں تھے اور یدوعا فرارے تھ"رب اعطن فسسی" (۳) مسلم میں معزت علی کی مدیث ہے ، مراس میں "لاحسن الانحلاق" کے الفاظ نمیں ہیں۔ (۵) یدوعا کما بالح میں میدان عرفات کی دعاؤں کے موقع پر گزر چکل ہے۔

ہے جو ان کے اندر ہیں اور جو ان کے اور ہیں او جن ہے ، حق تھوی سے قائم ہے تیرا دیدار حق ہے ، جنت حق ہے ، ورزخ حق ہے ، موت کے بعد المناحق ہے ، انجیاء حق ہیں ، اور محد صلی الله علیہ وسلم حق ہیں ، اے الله!

اے اللہ! جرائیل 'میکائیل اور اسرافیل کے بروردگار! آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے 'غیب و شہود کے جاننے والے تولوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر تاہے جس میں وہ مختلف ہوتے ہیں 'اے اللہ میری حق کی طرف رہنمائی کی جائے 'توجس کو جاہے سید می راہ دکھلا تاہے۔

ان دعاؤل کے بعد تبحر کی نماز شروع کرے ' پہلے دو مخترر کمتیں پڑھے ' گردو رکھات طویل ' مختر جیسی چاہے پڑھے ' اس عشاء کی نماز کے ساتھ و ترنہ پڑھے ہوں تو اس نماز کو و تر پر ختم کرے ' ہردو رکعت کے بعد سو مرتبہ سجان اللہ کمنا مستحب ہے ' اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام لیے گا اور نماز کا کیف و سرور زیادہ ہوگا۔ میچ روایت میں ہے کہ آپ نے تبحد کی آن او کا آغاز دو ہلکی پھلکی رکھنوں سے فرمایا ' پھردو طویل رکھنیں پڑھیں ' اس کے بعد دور کھنیں ان سے کم مختم ' اور پھردو رکھنیں ان کی بہ نبت مختر پڑھیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ کل رکھات کی تعداد تیرہ ہوگئی (مسلم۔ زید ابن خالد المہنی ) حصرت عائش سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جرکیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فرمایا کرتے ہے اگرائی آہستہ اور کبھی آواز سے (ابوداؤر 'نسائی' ابن ماجہ ) نماز تبجد کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ ارشادات سے بہن فرماتے ہیں :۔

صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاو تربر كعة ( بخارى وملم) رات كى نماذ دودور كتي بين اكر من كا فوف بوقوا يك ركعت الكروتركردو صلاة المعفر ب او ترت صلاة النهار فاو ترواصلاة الليل ( احمد ابن عرام) منرب كى نماذون كى نماذون كو طاق كرد ي بهاس كرات كى نماذون كو بعي طاق كردو -

تہدی نماز کے سلطے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے ذیاوہ تیرہ ر محسی منقول ہیں۔ان رکعات میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص سور تیں تلاوت فرمایا کرتے تھے 'یہ مخصوص سور تیں بھی اسی دظیفے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے 'جب تک رات کا چھٹا حصہ شروع نہ ہوجا آ آپ یہ نماز جاری رکھتے۔

احياءالعلم جلداول

یانچوال وظیفہ : اس کاوت رات کے چھے مے شروع ہو تا ہے'اس وقت کانام سر بھی ہے'اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں :-

وَيَالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُ وُنَ (پ١٦٨ أيت ١٨) اوروه محرك وتت استغفار كرتے بيں۔

بعض لوگوں نے اس کے بید معنی بیان کے ہیں کہ وہ سحرے وقت نماز پڑھتے ہیں 'بید معنی اس لئے میچے ہو سکتے ہیں کہ نماز ہیں ہی استغفار ہو تا ہے 'بید وقت بحرکے وقت کے قریب ہے۔ اس وقت رات کے فرشتے والپس چلے جاتے ہیں 'اورون کے فرشتے ان کی جگہ سنجال لیتے ہیں 'اس وقت کی بیزی فغیلت ہے 'ایک طویل مدے میں حضرت سلمان اور حضرت ابوا الدرواء اپنو الدرواء اپنو الدرواء اپنو الدرواء اپنو الدرواء اپنو کی جب رات ہوگئ تو حضرت ابوا الدرواء اپنو الدرواء اپنو کے 'جسرت سلمان نے کہا : کمال چلے 'موجاو۔ ابوالدرواء اسوکے' جب می کا وقت قریب ہوا' ابوالدرواء فراز کے لئے جانے کی 'جسرت سلمان نے کہا : اس اس کے 'موجاو۔ ابوالدرواء اس کا حق بھی ہوا' جسرت ابوالدرواء کی کہا نے آبوالدرواء اس کے کہ حضرت ابوالدرواء کی المہد نے ان میں می ہوا کے بیا کہ حضرت ابوالدرواء کی المہد نے ان کے بیا کہ دونوں سرکارووعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت سے بید کہ دویا تھا کہ تہمارے بھائی رات بھر عباوت میں مشخول رہتے ہیں۔ می کو دونوں سرکارووعالم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت سے بید کہ دویا تو رات کی تعظو نقل کی آپ نے سلمان کی تصویب فرمائی۔ (بخاری۔ ابو جمیفہ) اس وقت سحری کھانا بھی مشخول متح ہیں۔ می کودونوں سرکارووعالم صلی اللہ علیہ و طاکف شروع ہیں۔ می صادت کے وظاکف خرج ہیں۔ کی معنی ہیں۔ می صادت کے وظاکف خرج ہی معنی ہیں۔

فَسَيِمَهُ وَإِدْ بَالَالْتُ جُوْمِ وَجِ ، وم ، آیت وم ) اور سادس کے بیم می سبح کیا کیجئے

بعريداكيت برسع -

الين برسط -شهدالله أنذ لا إله إلا هُوَ وَالْمَلَا ثِكَهُ وَالْوَالْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيْرُ الْتَحْكِيْمُ (پ٣٠٩ آيت ١٠)

کوائی دی اللہ تعالی نے اس کی کمہ بجواس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لاکن نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی دواس شان کے بس کہ اعترال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سواکوئی معبود ہونے کے لاکن نہیں دو زبردست ہیں تحکمت والے ہیں۔

بحربه الفاظ کے پی

الفاظ مع الله الله والمنفسة وشهدت به ملائكنه و العلم من خلقه و النااشه به من خلقه و النااشه به من خلقه و النقو من خلقه و النقو على الله من خلقه و النقو و الن

میں گوائی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گوائی اللہ نے اپنی ذات کے گئے دی ہے 'اور جس کی گوائی اس
کے ملا مکد نے اور مخلوق میں سے اہل علم نے دی ہے 'اور میں ہے گوائی اللہ کے پرد کر آ ہوں 'وہ میرے لئے
اللہ کے پاس امانت ہے 'اور میں اللہ سے اس کی حفاظت کی درخواست کر آ ہوں یماں تک کہ وہ مجھے اس
شمادت پر افعائے 'اللہ اس شمادت کے وسلے سے میرے گناہوں کا بوجھ دور کردے 'اور اس کے سبب سے
اینے پاس میرے لئے خیرکا ذخیرہ فرما۔ اور میرے لئے اس کی حفاظت کر 'مجھے اس پر موت عطاکر ' آکہ میں ۔

قامت كدن اساى بادن اسى كى تمكى تبديلى ند موكى موس

اکابرین سلف ان وظائف کے علاوہ چاردو سرے امور بھی متحب کیجے تھے اور ان کا الرّام رکھتے تھے 'روزہ رکھنا' صدقہ دیتا اگرچہ مدیتے کی مقدار کم ہی ہو' بیار کی عیادت کرنا' جنازے میں شریک ہونا' ایک مدیث میں اس فض کو مغفرت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک روز میں یہ چاروں عمل جمع کرلے (مسلم۔ ابو ہرمیۃ) اگر انفاق سے کسی دن ان میں سے کہی ایک عمل کا بھی موقع نہ طے ' یا کچھ کا لے اور کچھ نہ لے تو تو اب نیت کے مطابق عاصل ہوگا اس میں کوئی کی نہیں ہوگ۔ پھیلے لوگ یہ پند نہیں کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کرسکیں۔ چاہے کھور' بیا زیا روٹی کے کلاے کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

الرجل في ظل صنعته حنى يقضى بين الناس (١)

آدى لوكوں كے درميان فيملہ ہوئے تك است مدقے كے سائے ميں رے گا۔ ايك مدعث ميں ہے :-

اتقواالنارولوبشق تمرة (٢)

دوزخ کی آگ سے بچو آگرچہ مجور کا ایک مکوادے کری بجو-

حضرت عائشہ نے ایک سائل کو اگور کا ایک دانہ مطاکیا وہاں کچھ لوگ موجود نے وہ لوگ جرت ہے ایک دو سرے کی طرف دیکھنے گئے ، حضرت عائشہ نے فرمایا : حمیس کیا ہوگیا نمیا تم نمیں جانے اس میں بہت ہے زروں کا وزن ہے اللہ تعالی نے توایک ذرہ پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین ماننے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے تے ہم کو نکہ ان کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سے انکار کردیا ہو نہاں اگر آپ کے پاس دینے کے لئے پچھ نہ ہو تا تو آپ منع کرنے کے بجائے خاموش ہوجاتے (مسلم - جابڑ۔ برار - الس ایک مدیث میں ہے ہے۔

يصبح ابن آدم و على كل سلامى من جسده صدقة (لعنى المفصل) وفى جسده ثلثمائة مفصلا فامر كبالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وحملك عن الضعيف صدقة و هدايت كالى الطريق صدقة واماطتك الاذى صدقة (قال الراوى) حتى ذكر التسبيح والنهليل ثم قال وركعتا الضحى تأتى على ذلك كله او تجمعن لكذلك كله (ملم - ابوزر)

ابن آدم مج کرتا ہے اور اس کے جم کے جرجو ڈپر ایک صدقہ ہوتا ہے 'ابن آدم کے جم میں تین سوجو ڈ بین 'انھی بات کے لئے حکم کرنا بھی صدقہ ہے برائی ہے روکنا بھی صدقہ ہے 'رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے 'ایڈا دینے والی چزدور کرنا بھی صدقہ ہے (راوی کہتے ہیں) کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں تبیع اور تملیل کا ذکر بھی فرمایا 'کھوفرمایا کہ چاشت کی دور کھتیں بھی صدقہ ہیں 'ان سب کو اوا کرنا یا فرمایا کہ ان سب کو اپنے لئے ضرور جع کرنا۔

دوسراباب

## احوال اور معمولات كااختلاف

راہ آخرت کے سا کین عابد ہوں مے یا عالم ہوں مے ایا طالب علم ہوں مے ایا حاکم ہوں مے ایا چیشہ ور موں مے ایا موحد

ہوں مے اینی ہمہ وقت باری تعالی کی ذات و صفات میں استغراق رکھنے والے ہوں مے ان سب سا کین کی حالتیں جدا جدا ہیں ا ای اعتبار سے ان کے وظائف اور معمولات بھی ایک وو سرے سے مختف ہیں۔

اول عابد۔ یہ وہ مخص ہے جو ہمہ وقت عبادت میں معروف ہے عبادت کے علاوہ اسے کوئی دو مرا کام نہیں ہے اگر وہ سے مضغلہ ترک کردے قواس کے پاس کام کرنے کے لئے مجمعی باتی نہ رہے اس کے وطا کف کی ترتیب وی ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم نے بیان کی ہے۔ البتہ اس میں تعو ڈا بت روو بدل ممکن ہے اس طرح کہ وہ اپنا بشتروت نماز میں مرف کرے کیا حلاوت میں لگادے کیا سجان اللہ وغیرہ پرمتا رہے۔ بعض محابہ کرام مرموز بار مرزار تنج پرماکرتے تھے بعض ووسرے معزات تیں ہزار مرتبه سجان الله كينكامعمول بنائے ہوئے تھے ، بعض حضرات ايك دن رات ميں تين سوركعات سے جو سوركعات تك بلكه بزار رکھات تک بڑھ لیا کرتے تھے عام معمول سور کھات کاتھا ، بعض حفرات بکفرت الدت کیا کرتے تھے ، ان میں سے مجم چوہیں مھنے میں ایک اور بعض دو قرآن ختم کرلیتے تھے ، بعض محابہ کرام ایسے بھی تھے ، جودن بحرایک بی آیت میں غورو فکر کرتے رہتے 'اور ای کو دو ہراتے رہجے۔ کرزابن و برہ جس زمانے میں مکہ حرمہ میں مقیم تھے دن میں ستربار اور رات میں ستربار طواف کیا کرتے تھے ، مرطواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے سے اور ای دوران دو قرآن بھی خم کرلیا کرتے سے صاب لگایا جائے تو طواف کی مسافت تمیں کوس ہوتی ہے 'اور رکعات کی تعداد ایک سواس ہوتی ہے 'یماں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کون ساعمل افضل ہے مناز علاوت کیا تعج ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر تدیراور غور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان تیوں عبادتوں کو جامع ہے الیکن کیوں کہ اس عمل پر مواظبت مشکل ہے اس لتے ہر مخص کا وظیفہ اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وظائف اور اوراد کا متعدیہ ہے کہ دل کا تزکیہ ہو الانتوں ہے اس کی تعلیراور مغالی ہو اور وہ اللہ تعالی کے ذکر سے روشن رہے۔ طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے ول میں جمانک کر ویکھے 'جو وظیغہ اس کے ول کی کیفیت سے مناسبت رکھتا ہوا ہے افتیار کردیکھے ' اكر أس وظيفے سے حملن محسوس موایا مبعیت اكتانے لكے تو وغیفہ تبدیل مجی كیا جاسكتا ہے اس لئے اكثر لوگوں كے حق میں ہم اوقات کے لحاظ ہے وظا تف کی تقیم بر بھتے ہیں کول کہ لوگ عام طور پر کسی ایک عمل کی پابندی نہیں کرسکتے سے اور بات ہے کہ بعض لوگ ایک عمل کو اپنی عادت بنالیں اور اس میں لذت محسوس کریں۔ لیکن بمتر یکی ہے کہ ہر فض اپنے لئے وہی وظیفہ منخب كرے جواس كے طالات سے مناسبت ركمتا ہو' مثا أكر كوئي فض تنبيع كے اثرات زيادہ محسوس كرما ہے تواس كالتزام ركھ' اوراس وقت تک تبیج کا منفل جاری رکھے جب تک مبعیت ساتھ وے 'ابراہیم ابن ادہم ایک ابدال کاواقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دریا کے کنارے نماز میں مشغول تھے کہ تنبیع پر منے کی آواز آئی کین پر منے والا نظر نہیں آیا ابدال نے بآواز بلند پوچھا:اے مخص تو کون ہے ، میں تیری آواز من رہا ہوں اور تیرا وجود میری نگاہوں ہے او جمل ہے؟ جواب آیا میں ایک فرشتہ ہوں الله تعالی نے تجھے اس دریا پر متعین کیا ہے 'جب سے میں پیدا ہوا ہوں ای طرح اللہ تعالی حمد وٹنا اور پاکی بیان کررہا ہوں' ابدال نے فرشتے کا نام دریافت کیا جواب آیا مرانام مهلمیائیل با انموں نے یہ بھی پوچھا کر جو تیج تم پر منے ہوای کا واب س قدر ب فرضتے نے کماجو مخص سومرتبہ تنہی ردو لے وہ مرتے سے پہلے بی دنیا میں اپنی جنب دیکھ ایتا ہے وہ تنہی یہ تھی۔

سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَلَى التَّيَانِ سُبُحَانِ اللهِ الشَّدِيْدِ الْآرَكَانِ سُبُحَانَ مِنْ يَنْهَبُ بِاللّٰهِ السَّنْدِ الْآرَكَانِ سُبُحَانَ اللهِ الْحَنَّانُ بِاللّٰيْلِ وَيَأْتُمُ اللّٰهِ الْحَنَّانُ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْحَنَّانِ اللّٰهِ الْحَنَّانِ سُبُحَانَ اللّٰهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِ مَكَانٍ -

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو برتر ہے 'بڑا ویے والا ہے' میں اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتا ہوں جو طاقتور ہے' پاک ہے وہ جو رات العابیٰ اسے اور ون لا تا ہے' پاک ہے وہ ذات جے ایک کام دو سرے کام سے بے نیاز نیں کرتا میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی جو رحم کرنے والا اور احبان کرنے والا ہے میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی ہر جگہ تیج کی جاتی ہے۔ بور جس کی ہر جگہ تیج کی جاتی ہے۔

یہ تشیع اور ای طرح کی دو سری تسیحات اگر راہ آخرت کا طالب سنے 'اور ول میں اثر بھی محسوس کرے تو ان کا الزوام کرلے '

جس چزہے دل میں اثر ہو'اور جس میں خبر پوشیدہ ہواس کی پابندی ضرور کرے۔

دوم وه عالم جو تصنیف و تالیف ترریس اور افتاء وغیرو کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پنچار ماہو 'اسکے وظائف کی ترتیب عابد کے وطا نف کی ترتیب سے مخلف ہے عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے مطالعہ کے بعد پر حانا بھی ہے 'یا تصنیف و تالیف کا کام ہے' میروہ اہم امور ہیں جن کے لئے خاصا وقت در کارہے' اس میں شک نمیں کہ فرائض وواجبات کے بعد تدریس ' تعنیف اور افتاء وغیرہ کے بیے نضائل ہیں 'اور نوا فل میں وقت لگانے کے بجائے ان امور میں وقت لگانا زیادہ اجروتواب كا باعث ہے "كتاب العلم ميں ہم علم كے فضائل بيان كر يك بين عبادت كى طرح علم ميں بھى ذكر الى ہے عالم رات دن الله اور اسكے رسول كے ارشادات ميں غور و فكركر تا ہے الوكوں كو قيض ياب كرتا ہے المعين باطل كے اندميرے سے حق كے اجالے میں لا آ ہے' آخرت کا راستہ ہلا آ ہے' طالب علم مسائل سکو کر اپنی عبادت منج کرتے ہیں' اگر وہ مسائل ند سیکسیں تو ان كى تمام محت بكارجائے اور كھ حاصل نه مو ، برعلم عباوت ير مقدم نيس ب الكدوه علم عبادت ير مقدم ب جولوگوں كو آخرت كى ترغیب دے اسکے دلوں میں دنیا کی بے رخبتی پیدا کرے اور آخرت کے راہتے پر چلنے میں ان کی مدد کرے وہ علوم عبادت سے افضل نہیں ہیں جن سے ترم وحوس پیدا ہو' مال وجاہ 'اور منصب وشہرت کی خواہش جنم لے۔ کیوں کہ طبیعت ایک ہی کام کی مسلسل معروفیت کابار گرال برداشت نبیس کرسکی اس صورت میں عالم کو بھی مخلف تتم کے کاموں میں اپنے اوقات کو تقتیم کرلینا چاہیے 'مثلاً اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ میج سے طلوع آفاب تک ذکر اور وظائف میں مشغول رہے ' طلوع آفاب کے بعد دو پسرتک درس و تدریس اور افادة علق میں مشغول رہے ، بشرطیکہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لئے علم ماصل کرنا جاہتے ہوں' اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو اپنا وقت ان علمی مشکلات کو حل کرنے میں صرف کردے جو مطالعہ ' ترديس يا تعنيف و تالف كورميان پيش آتي بي اسلے كه ذكرے فارغ بولے كے بعد اور دنيا كے بنگاموں بي كئے سے پہلے ول مرطرح کی الانتوں سے پاک و صاف ہو آ ہے اور دل کی بید صفائی مشکلات کے عل میں بدی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دو پیشم عمر تک تعنیف و تالیف اور مظالعہ میں معروف رہے ، فرض نمازوں اور بشری ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام میں نہ گئے اور اگر دن ہوا ہو تودد پرمن قبلولہ مجی کرلے ،عمرے آفاب کے زرد ہونے تک اپنے طلباء سے ان کے وہ اسباق سے جو تغییرو مدیث دغیرہ علوم سے متعلق ہوں ' اقاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر 'استغفار اور تشیع کامعمول بنائے۔ اس تفصیل کا حاصل بداکلا کے عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا دقت زبانی عمل ذکر میں گزرا 'دو سرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا ، تیسرا وقت آ کھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعہ کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا 'چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا 'پانچواں وقت پھرزبان کے عمل ذكركى ندر موا 'اس طرح دن كاكوئى وقت اعضاء كے اعمال سے خالى بھى نيس رہا 'اور دل جمعى باقى رىي 'جمال تك رات كى نقیم کاسوال ہے اس سلسلے میں علاء کو امام شافعی پیروی کرنی چاہیے 'انھوں نے رات کے تین ھے کئے تھے 'ایک حسر مطالعہ اور تدریس کے لئے 'ووسرا جعد نمازے لئے اور تیسرا آرام کے لئے۔ یہ تقسیم غالبا سردی کے موسم سے تعلق رکھتی ہے جمری ک راتیں شایداس تقیم کی متمل نہ ہو سکیں ہال آگردن میں نیند پوری کرلی جائے تو یہ مکن ہے کہ گری میں بھی یہ معمول بنایا جاسکے۔ سوم طالب علم مل السب علم كے لئے نوا فل اور ذكر كے مقاطع ميں افعال يہ ہے كہ وہ طلب علم ميں معروف رہے۔اى لئے ترتیب او قات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک تھم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جس وقت عالم افادہ میں مشغول ہوتو طالب علم استفاده کرے' اور جس وقت وہ مطالعہ اور تعنیف و تالیف میں معروف ہوتو یہ درس کی تقریریں تکمیں' ہاتی او قات کی ترتیب

وہی ہے جو عالم کے سلسلے میں بیان کی ممئی ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے جو پچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ کہ علم سیکھنا نوا فل اور اذکار و و خلائف ہے افعنل ہے ' ہلکہ اگر کوئی فخص یا قاعدہ مخصیل علم کی غرض سے نہیں ہلکہ محض سننے کے شوق میں علاء اور ذاکرین کی مجلسوں میں حاضری دے اس کے لئے بھی بیہ حاضری و خلائف اور نوا فل سے افعنل ہے ' چنانچہ حضرت ابو ذرکی ایک روایت میں ہے ہے۔

حضور مجلس علم افضل من صلاة الفركعة وشهود الف جنازة وعيادة

علم كى مجلس ميں عاضرى ايك ہزار ركتوں سے ايك ہزار جنافدں ميں شركت سے اور ايك ہزار

مربضوں کی عیادت ہے افعنل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے محابہ سے ارشاد فرمایا۔

اذارايتمرياض الجنة فارقعوا فيها فقيل يارسول الله ومارياض الجنة قال حلة الذكر (٢)

جب تم جنت کے باغیج دیکمو توان میں چرالیا کرد۔ عرض کیا گیایا رسول الله! جنت کے باغیج کونے ہیں؟ فرمایا: ذکر کے طلقہ

چوتھا۔ پیشہ ور۔ یہ وہ فخص ہے جو اپنے اہل و عمال کے لئے کماتے پر مجبورہے 'اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عمال کو فاقوں سے مارڈالے 'اور اپنا تمام وقت عبادت میں لگا دے۔ بلکہ کاروبار کے وقت اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے 'اور کمانے میں معموف رہے 'تاہم یہ ضروری ہے کہ کاروبار کے وقت بھی اللہ تعالی کا ذکر کرتا رہے 'یا تشجے اور تلاوت میں مشغول رہے۔ تجارت یا حرفت کے ساتھ زبانی ذکر اور تلاوت کا اجتماع ممکن نہیں ہے 'ہاں آگر باغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے 'کیوں کہ باغ می تکمانی میں بظام ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے 'بقدر ضورت کمانے کے بعد ان وظائف کا اہتمام

<sup>(</sup>١) (١) يودونون روايش كتاب العلم مين كذر چكى بين

کرے جو گزشتہ صفات میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر بقدر ضرورت سے زائد کمائے اور زائد از ضرورت مال صدقہ دے دے تو یہ عمل وظا نف سے افضل ہے 'کیوں کہ متعدی عبادتوں کا نفع لازم عبادت کے مقابلے میں زیادہ ہو تا ہے صدقہ کی نیت سے کمانا بجائے خود ایک عبادت ہے 'اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے 'اور فقراء و مساکین کو بھی فائدہ پنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں 'اور اجرو ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

پانچاں۔ حاکم۔ امام 'قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار 'یہ سب حکام کے دائرے میں آتے ہیں 'یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی مغیل کریں تو ان کا یہ عمل مزکورہ بالا و طاکف سے افعنل ہوگا' حاکم کے سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ دہ دن کو صرف فراکض پر اکتفاکرے 'اور مسلمانوں کے سلسلے میں عائد شدہ ذمہ داریوں کی سخیل میں مشخول رہے 'اور رات کو ذکورہ و طاکف اداکرے ' حضرت عزکا ہی معمول تھا فرماتے ہے جھے نیند سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤل تو مشخول رہے 'اور رات کو ذکورہ و طاکف اداکرے ' حضرت عزکا ہی معمول تھا فرماتے ہے جھے نیند سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤل تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں 'اور رات کو سوؤں تو اپنے نفس کوہلاکت ہیں جٹلا کروں جگر شتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیااس سے تم نے یہ بات اچھی طرح سجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر دو امر مقدم ہیں 'ایک علم اور دو سرا مسلمانوں کے ساتھ نری کا معاملہ ' یہ دونوں امریذات خود عبادت ہیں 'افضل اسلئے ہیں کہ ان کا شاران امور میں ہو تا ہے جن کا نفع متعدی ہے گلازم نہیں ہے یعنی علم سے صرف عالم ہی فائدہ نہیں اٹھا تا بلکہ دو سرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں 'اس طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پنچا بلکہ دو سرے لوگ بھی پنچا ہے۔

چھٹا۔ موصد۔ یہ وہ مخص ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات پاک میں متنزق رہے 'اس کے سواکوئی متہائے فکرنہ ہو'نہ اللہ کے سواکسی دو سرے سے محبت کرتا ہو'نہ کسی سے ڈرتا ہو'اورنہ کسی سے رزق کی توقع رکھتا ہو' بلکہ اسے ہرچز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آیا ہو'جو لوگ اس ورجہ تک پہنچ جاتے ہیں اضیں مختلف اوراد اورو طاکف میں ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے 'فراکش کے بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے۔ اوروہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہیں'ان کے دل میں کوئی ہمی خیال گزرے' ان کے کا نول میں کوئی ہمی آواز آئے' انھیں کسی ہمی چیز کا مشاہدہ ہو ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لئے جبرت و معلیٰ کا رف کی جو ان کی حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی رضاکا آئینہ دار ہو' ایسے لوگوں کی ہر حالت و رجات میں اضافہ کرتی ہے' اس کے نزدیک ایک عبادت اور دو سری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہو تا کیے وہ لوگ ہیں جنھوں نے اللہ کے لئے اپنے آپ کوفا کر لیا ہے' ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے۔

وَإِذَاعْتَذَلْتُمُو هُمْ وَمَا يَعْبُلُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوْ الْإِنَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْرَ بَكُمُمِنَ رَحَمَتِهِ (به ١٥ رس آيت ١١)

اور جب تم لوگوں سے الگ ہوگئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگراللہ سے (الگ نہیں ہوئے) تو تم (فلاں) غارمیں چل کر پناہ لوتم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلادے گا۔

اس آیت میں بھی بی اوگ مراد ہیں۔

اِنِّی ذَاهِبُ اِلی رَبِّی سَیَهٔ دِیُن (پ ۲۲رم آیت ۹۹) اور ابراہم کئے گئے کہ میں تو اپ رب کی طرف چلاجا تا ہوں وہ مجھ کو (الحجی جگہ) پہنچا ہی دے گا۔

یہ مدیقین کا انتہائی درجہ ہے۔ یہاں تک 'مرف وئی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو زمادہ دراز تک ذکورہ وظائف کی پابٹری کریں 'صدیقین کے درجہ پر فائزلوگوں کے حالات من کرراہ آخرت کے سالکین غلافنی میں جتلانہ ہوں' اور خود کو اس درجے کا اہل تصورنہ کریں' اور نہ اس غلط فنمی کی دجہ ہے اوراد وظائف سے بے انتہائی افتیار کریں بلکہ اس درجے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ وسوسے ہوں' نہ شیطانی خیالات' اور نہ گناہوں کا تصور' نہ وہ پریشانیوں سے گھرائیں' اور نہ دنیا کے

معاملات ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں 'یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملنا' اس لئے بلا وجہ غلط فنی کا شکارنہ ہوں' اپنی عاقبت خراب نہ کریں' بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں گئے رہیں۔

ہدایت کے مختلف راستے: مخشد مغات میں ہم نے جو بھے عرض کیا وہ سب اللہ تک پہنچ کے مختف راستے ہیں'

ہرایت یافتہ سب ہیں بھر بعض لوگوں کو بعض دو سرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے اور دہ لوگ زیادہ ہدایت کامستحق قراریاتے ہیں۔ ہمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ئے۔

الأيمان ثلاث وثلاثون وثلثمائة طريقة من لقى اللعبالشهادة على طريق منها

بعض علاء کتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے بھی تین سوتیرہ ہیں 'جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق ہیں سے کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف گامزن ہے 'خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ اگر چہ لوگ مخلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں عمر سب حق پر ہیں 'جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔

ٱُوْلَائِکُّ الَّذِینَ یَدُّعُونَ یَبُتَغُونَ الِّی رَبِّهِم الُّوَسِیْلَةَایُهُمْ اَفْرُبُ (پ۵۱ر۲ آیت ۵۷) یه لوگ جن کویه مشرکین نکاررم بین ده خودی اپ رب کی طرف دربیه د مورد رم بین که ان میں

كون زياده مغرب بنماي-

ان اوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے 'اصل قرب میں کوئی فرق نہیں ہے 'اللہ سے زیادہ قریب وہ لوگ میں جنعیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگ اس کے جنعیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوگ 'اس لئے کہ جو مختص اللہ کو پیچان لیتا ہے وہ فیراللہ کی عبادت نہیں کرتا۔

وظا کف کی پراومت : وظا کف کے سلطین سب ہے اہم بات یہ ہے کہ ان کی پابٹری کی جائے ہیں کہ وظا کف کا مقصدیہ ہے کہ باطن میں تبدیلیاں رونماہوں' ایک دوبار کاعمل مؤٹر نہیں ہو تا' اگر ہو تا بھی تو اتنا کم محسوس بھی نہیں کیا جاسکا' کمسل اثر اسی وقت پیدا ہو تا ہے جب تمام اعمال ادا کئے جائیں' اور ان میں تسلسل ہو' عابہ بھی فقیہ کی طرح ہو تا ہے' اگر فقیہ یہ چھے علم فقہ میں پدطولی حاصل ہوجائے تو ایک دو مسائل یاد کر لینے سے وہ ماہر فقیہ نہیں کہ ملاسکا' نہ اس طرح فقیہ ہوسکا ہے کہ ایک رات بیٹے کردو چار مسائل یاد کرلے' بھردہ چار دس دن کے لئے یہ سلسلہ ختم کردے' بھرایک رات محت کرتے بیٹے جائے' بلکہ اگر وہ محت کو تمام راتوں پر تقسیم کردے' اور ہررات تھوڑی دیر بیٹھ کرمسائل یاد کرلیا کرے تو اسے بہت جلد ممارت حاصل ہو سکتی ہے' انجفرت صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے ارشادگرای میں نہی حقیقت بیان فرمائی ہے۔

<sup>(</sup>١) ابن شابین اور الا کائی طرانی اور یعنی نے مغیوبن مرد الرحن سے الفاظ الل کے بین "الایمان تلشمانة و ثلاثون شریعة فمن وافعی شریعة منهن دخل الحنة"

احب الاعمال الى اللهادومهاوان قل ( بخارى و ملم مائش).
الله كوده عمل زياده پند ہے جو منتقل ہو جائے مقدار میں کم ہی كوں نہ ہو۔
الاد كوده عمل زياده پند ہے بخضرت صلى الله عليه وسلم كے اعمال كے متعلق دريافت كيا " آپ نے فرمايا "۔
كان عمله في مقو كان افا عمل عملا اثبته ( مسلم )
آب كاعمل دائى تھا جب آپ كوئى عمل كرتے تھے تو اسے مستحكم كرتے تھے۔
اس لئے آنخفرت صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں "۔

من عودالله عبادة فتركها ملالة مقته الله (١)

جس مخض کو اللہ تعالی نے کسی عبادت کاعادی بنایا ہو اور پھروہ اسے اکٹا کرچھوڑ بیٹے تو اللہ تعالی اس

ے تاراض ہوجاتے ہیں۔

کی وجہ ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عصری نماز کے بعد وہ دور کھیں کمربراداکیں جوایک وفد کی آمدی وجہ سے رہ عمی تھیں 'اس کے بعد بیشہ وہ دور کھیں عصر کے بعد پڑھنے گئے 'کمربر پڑھنے کا منتابہ تماکہ محابہ اسے منروری قرار نہ دیں 'صغرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ نے یہ واقعہ تنصیل سے روایت کیا ہے۔ (۲)

یمان اگرید کما جائے کہ عصر کا دفت نماز کے لئے کروہ ہے ' پھر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہیں فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز کی کراہت کی تین وجہیں ہیں پہلی دجہ یہ ہورج کی پرشش کرنے والوں کی مشاہمت نہ ہو ' دو سری دجہ یہ ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے دفت سجدہ نہ ہو ' تیسری دجہ یہ ہے کہ ذراسی فرصت مل جائے تاکہ دد نمازوں کے در میان اکتاب نہ ہو۔ یہ تیوں دجوہات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہو سکتیں 'اس لئے اس باب میں ہم آپ کو دو سروں پر قیاس نہیں کریں گے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز معجد میں پر دھنے کے بجائے گھر میں اداکی ' تاکہ لوگ اسے جمت نہ بنالیں 'اور عصر کے بعد نماز نہ پر ھے لکیں۔

براباب رات کی عبادت کے فضائل

مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت : حضرت عائشہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتی ہیں:۔

اقضل الصدواة عندالله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة قال الراوى لا ادرى من ذهب او فضة ومن صلى بعدها اربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين اوقال اربعين سنة (٣) ملى بعدها اربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين اوقال اربعين سنة (٣) الله تعالى كن نزديك افضل ترين مغرب كي نماذب نداس كوما فرك ذه عدم ما قلاكيا جواور نه مغم كذه عدم اس كذريد رات كي نماذول كا بتراءى اوراس يردن كي نماذول كوفتم فرايا ، وهض

<sup>(</sup>۱) يه مديث كتاب العلوة من كذر يكل به (۲) على رومهم من ام سم شي روايت به "انه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلنى ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر " صرت ما كثر فراتى من "ما تركها حتى لقى الله" (۳) ابو الولد المنارئي كتاب العلوة ورواوا البرائي مخترا واناده ضعيف

مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعت اداکرے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں دو محل بنائیں ہے' راوی کتے ہیں جھے نہیں معلوم کہ آپ نے سونے کے دو محل فرمایا یا چاندی کے اور جو فخص مغرب کی نماز کے بعد چار دکھات پڑھے اللہ تعالی اس کے بیں سال کے گناہ معاف کردیں گے یا یہ فرمایا کہ چالیس سال کے گناہ معاف کردیں گے۔

ام سلم اورابو بررة الخضرت ملى الله عليه وسلم كابيار شاد نقل كرتي بي من صلى ستركعات بعدالمغرب عدلت له عبادة سنة كاملة او كانه صلى ليلة

القدر (۱)

جو قض مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے توبیر رکھتیں اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں 'اب فیابا '' کما اس نر تمام شدہ تن نماز دومی سر

کی اید فرمایا : سمویا اس نے تمام شب قدر نماز پڑھی ہے۔ سعید ابن جیر ' ثوبان سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

من عكف نفسه مابين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا بصلاة او قر آن كان حقاعلى الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لوطافه اهل الدنيا لوسعهم (٢)

جو فض خود کو کسی معجد میں عشاء اور مغرب کے در میان اس طرح محصور رکھے کہ نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ کسی تحمی کی بات چیت نہ کرے تو اللہ تعالی کے شایان شان یہ بات ہوگی کہ وہ اس محض کے لئے جنت میں وہ محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سوہرس کی مسافت کے برابر ہوگا 'اور دونوں محلوں کے در میان درخت لگائے جائیں گے آگر موئے زمین کے تمام لوگ وہاں محوص تو وہ جگہ سب کے لئے کانی ہوگی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بي :-

من ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاء بني الله له قصرا في الجنة فقال عمر رضى الله عنه اذا تكثر قصور نايار سول الله نقال: الله اكبروافضل او قال اطيب (٣)

جو مخص مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل پنائیں گے ، حضرت عمر نے عرض کیا : یا رسول اللہ تب تو ہمارے پاس بہت سارے محل ہوں گے ، فرمایا ، اللہ بہت برا ہے بوے فضل والا ہے یا فرمایا برا پاک ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفی اور ابن اجد نیر روایت نقل کے اس میں سنة کاملة کی جگدائنٹی عشرة سنة ب تفی ناس روایت کو ضعف قرار دیا ہے۔ روایت کے تفری بر الوکانه صلی لیلة القدر کو ابو انواید اسفار نے کعب الا حبار کا قول قرار دیا ہے ابو مضور و یکی نے ابن عہاس ہے اس سے اس الفاظ نقل کے میں۔ "من صلی اربع رکعبات بعد المغرب قبل ان یکلم احداوضعت له فی علیین و کان کمن ادر کلیلة القدر فی المسجد الا قصلی" (۲) یو مدیث مجھے نیس کی البت ای مضمون کی ایک روایت ابن عراس مراس مقل ہے۔ تاب الماؤة میں یہ روایت عبد الکرنم ابن الحرث ہے مرسلا " اقتل کی ہے۔

ائس ابن الک نوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخص مغرب کی نماز باجماعت اوا
کرے 'اس کے بعد ود رکعت نماز پڑھے 'اور درمیانی وقعے ہیں دنیا ہے متعلق کوئی کلام نہ کرے اور پہلی رکعت ہیں سورہ فاتحہ 'اور
سورہ بغرہ کی ابتدائی دس آیات 'اور سورہ بغرہ مرک رکعت کے کئے گھڑا ہو 'اور سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکری 'اور اس کے بعد
تلاوت کرے 'مجررکوع کرے اور سجدہ کرے 'مجرود سری رکعت کے لئے گھڑا ہو 'اور سورہ فاتحہ کے بعد آیۃ الکری 'اور اس کے بعد
کی وو آیتیں اُو لیے کہ اُسٹ کے السیم کو اس کے المدور کو آئی کے اندازہ اجرو ٹواب ہے (۱) کرذابن وہرہ ابدال کہتے ہیں کہ میں
سے آخر تک پندرہ مرتبہ قل حواللہ پڑھے تو آئی کے لئے بے اندازہ اجرو ٹواب ہے (۱) کرذابن وہرہ ابدال کہتے ہیں کہ میں
نے خصرعلیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھلا و شبحت جے میں ہردات کرلیا کروں' فرمایا : جب تم مغرب
کی نمازے فارغ ہوجاؤ تو عشاء کے وقت تک نمازی میں رہو' کس سے کلام مت کو 'پوری توجہ نمازی میں رہتی جا ہے' دو وو
کم منازے فارغ ہوجاؤ تو عشاء کے وقت تک نمازی میں مرتبہ سورہ اظلام کی تلاوت کو 'جب عشاء کی نمازے فارغ ہو تو آپ کہ میں
سرچھ آؤ' کس سے بات چیت نہ کرو' گھر پنچ کردو ر کمین پڑھو' ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 'اور سات مرتبہ قل ہو اللہ
سرچھ آؤ' کس سے بات چیت نہ کرو' گھو تو آئی طویل ہورہ کو 'جب میں سات بار اپنے لئے مغرب کو دعا کرو' اور سات مرتبہ قل ہو اللہ
سرچو جب ان دور کھوں سے فارغ ہوجاؤ تو آیک طویل ہورہ کو 'جب میں سات بار اپنے لئے مغرب کی وعاکرو' اور سات بار یہ

مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلْهِ وَ لَا اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اللَّهِ اللَّهُ ال

پاک کے اللہ 'تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں' اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے' اللہ بہت برا ہے مماہ سے بیخناہ سے بیخناہ سے بیخناہ سے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ برتر واعلیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔

چر سجده سے سرا تھاؤ اور بیٹھ کرید دعار مو

ُ يَا جَى يَاقَيُّوُمُ يَا ذُوَّالُجَاكِلَ وَالْإِكْرَامُ يَا اِلْهَ الْأَوَّلِينَ وَالْأَخِرِيْنَ يَا رَحْمُنِ النَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيْمَهَا يَارِبِ يَارِبِياللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ عَالَلهِ مِن اللهِ عَالَلهِ عَالَلهِ

اے ذندہ!اے کارساز عالم!ائے عظمت اور بزرگی والے!اے اگلوں اور پچھلوں کے معبود!اے ونیا اور

آخرت کے رحمٰ ورحیم-اے بروروگار!اے بروروگار اے اللہ!اے اللہ!

پر کھڑے ہوجاؤ' اور ہاتھ اٹھاکر ہی الفاظ کو' اس کے بعد وائی کوٹ سے لیٹ جاؤ' بستر پر لیٹ کر سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھو' اور اس وقت تک پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے نیند آجائے 'کرذابن وبرہ کتے ہیں کہ میں نے عرض کیا : مجھے یہ بتلاد بجٹے کہ آپ کو یہ عمل کس نے سکھلایا ہے' فرمایا : میں نے یہ عمل حضرت محد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھاہے' جب آپ پر اس عمل کی وی آئی تو میں وہاں حاضر تھا۔ (۲) کتے ہیں کہ اگر کوئی مخفی حسن یقین' اور حسن نیت کے ساتھ اس نماز اور اس دعا پر بداومت کرے تو وہ دنیا ہے رخصت سنریا ندھنے سے پہلے سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وہ ہم کی زیارت کرے گا' چنانچہ بعض کو گوں نے اس عمل کا التزام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں' وہاں بہت سے انہیاء ہیں' سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں' آپ نے ان سے گفتگو بھی فرمائی اور تعلیم ہدایت سے بھی نواز ا۔۔۔۔اس عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت کھی منتول ہے' چنانچہ کی فخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام عبید سے بو چھاکہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت کھی منتول ہے' چنانچہ کی فخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام عبید سے بوچھاکہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت کھی منتول ہے' چنانچہ کی قض نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام عبید سے بوچھاکہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت کھی منتول ہے' چنانچہ کی قض نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے آزاد کردہ غلام عبید سے بوچھاکہ فرض نمازوں کے مسلسلے میں بہت کھی منتول ہے' چنانچہ کی قض نے آخضرت میں اس میں بہت کے منتول ہے' چنانچہ کی قض نے آخضرت میں اسٹھ بھی بہت کھی منتول ہے' چنانچہ کی قسم نے آخل کا استراک کو منتول ہے کی قبل میں کو منتول ہے کی منتول ہے کو منتول ہ

<sup>(</sup>۱) یہ روایت ابوالشیخ نے کتاب اٹواب میں زیاواین میمون سے تھوڑے سے افتلی اختلاف کے ساتھ انتل کی ہے۔ (۲) اس مدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں لی۔

علاوہ آپ کس نمازی نیادہ تاکید کرتے تھے؟ فرمایا : مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز کے لئے آپ بہت زیادہ آکید فرمایا کرتے تھے(احم) ایک مدیث میں ہے :۔

من صلى مابين المغرب والعشاء فذلك صلاة الاوابين (١) جو فخص مغرب اور عشاء كرميان نماز يرمع تويد اوابين كي نماز ب

اسود کتے ہیں کہ جمعی آیا نہیں ہواکہ میں مغرب کے بعد حضرت عبد اللہ ابن مسعودی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو نماز میں مشغول نہ پایا ہو' میں نے آپ سے اس کی دجہ دریافت کی۔ فرمایا : یہ غفلت کا وقت ہے' اس لئے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انس جمعی پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے' اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناشتہ اللیل یعنی رات کی عبادت ہے' اور اس نماز کے متعلق یہ آبت نازل ہوئی ہے ۔۔

تَتَجَافِي جُنُوبُهُمُ عَنِ المَضَاجِعِ- اللهَ اللهُ عَنِ المُضَاجِعِ- اللهُ اللهُ عَنِ اللهُ ال

احمدابن ابی الحواری کتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارائی سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک بیر بہترہے کہ میں دن کو روزہ رکھو'اور مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاؤں یا بیر بہترہے کہ دن کو افطار کروں اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھوں' فرمایا روزہ بھی رکھو'اور اس وقت نماز بھی پڑھو' میں نے عرض کیا : اگر میہ ممکن نہ ہو؟ فرمایا : دن کو افطار کرد اور اس وقت نماز پڑھو۔

# قيام ليل كى فضيلت

### آيات اور احاديث

ر سلیے کی آیات پر ہیں ۔۔ اِنَّ رَبِّکَ یَعَلَمُ اَنْکَ مَقُومُ اَذْنی مِنْ ثُلُقی اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَقَدُ (پ۲۹ر۱۴ آیت۲۰) آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں ہیں ہے بعض آدی (بھی) وہ تمائی رات کے قریب اور (بھی) آدھی رات اور اور (بھی) تمائی رات نماز ہیں کھڑے رہے ہیں۔ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّیْلِ هِی اَشَدُوطُاعُوَّ اَقْوَمُ قِیْلاً۔ (پ۲۹ر۱۳ آیت ۲) ہے فئک رات کے اٹھنے ہیں ول اور زبان کا خوب میل ہو تا ہے اور (دعایا قرائت پر) بات خوب ٹھیک ثلق

تَنْجَافِیْ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ۔ (پ٣١٥٥ آيت ١١) ان کے پهلوخواب کابول ہے علیمہ ہوتے ہیں۔ اَمَّنُ هُوَ قَانِتُ اَنَّا عَاللَّیْلِ سَاجِداُو قَائِما یَخْزُرُ الْآخِرُ ةَوَیَرُ جُوْرَ حُمَّقَرَیِّہِ۔ (پ٣ رها آیت ٩)

بعلا جو مخص اوقات شب میں سجدہ وقیام کی مالت میں عبادت کردہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے روردگار کی رجت کی امید کردہا ہو۔

<sup>(</sup>١) يدروايت كتاب الملؤة من كذرى بـــ

وَالَّذِيْنَ يَبِينَتُونَ لِرَبِّهِمُ سُحَّدًا وَقِيَامًا - (پ١٩٣ آيت ٣) اورجو راتوں کو اپ دب کے آگے جرہ اور قیام میں گھر ہے ہیں۔ اِسْتَعِیْنُو اِبِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ - (پ٢ ر٣ آيت ١٤٣) مبراور نماذے سارا عامل کو۔

بعض مغرین نے اس نماز کو رات کی نماز کہا ہے کہ اس پر عبر کرتے سے مجامدہ نفس پر مدد ملتی ہے۔ رات کی عبارت کے فضا کل کے سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ہیں ' آ نحرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ،۔

يعقدالشيطانعلى قافية رأس احدكماناه ونام ثلاث عقديضربمكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان ( بخارى وملم - ابوبرية )

تم میں ہے جب کوئی مخص سو تا ہے توشیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگان تا ہے 'اور ہرگرہ پریہ پھو تک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمی ہے سو تا رہ ۔ اگر وہ مخص بیدار ہوجائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کمل جاتی ہے اور اگر وہ وضو کرے تو دو مری گرہ کمل جاتی ہے 'اور ٹماز پڑھے تو تیسری گرہ کمل جاتی ہے 'می کووہ نشاط اور مرور کی کیفیت کے ساتھ افعتا ہے 'ورنہ اس حالت میں افعتا ہے کہ اس کا نفس خبیث ہو اور جم

سمی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص کاذکر کیا وہ تمام رات سو تا رہا' آپ نے ارشاد فرمایا ۔۔ ذاک بال الشیطان فی اذنہ (بخاری و مسلم۔ ابن مسعودی)

اس مخض کے کان میں شیطان نے پیشاب کردیا تھا۔

ان للشيطان سعوطا ولعوقا وذرورا فاذا اسعطالعبدساء خلقه واذا ألعقه ذرب لسانعبالشر واذاذره نام الليل حتى يصبح (١)

شیطان کے پاس ایک سو تکھنے کی چیز ہوتی ہے' ایک چلٹی ہوتی ہے' اور ایک آواز وار چیز (انجن وغیرہ) ہے جب شیطان کسی چیز کو سو نکھا رہتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہوجاتے ہیں' اور جب وہ چلٹی چٹا دیتا ہے تو اس کی زبان فحش ہوجاتی ہے اور جب وہ انجن لگا دیتا ہے تو میج تک سو آرہتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خيرله من الدنيا ومافيها ولولا ان اشق على امني لفرضتهما عليهم (٢)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا : وه دور مختی جوینده ورمیان رات میں پرمتا ہے اس کے لئے دنیا و مانیما سے بہتر ہیں اگر جھے امت کی مشعنت کا خوف نہ ہو آتو میں ان دور کھتوں کو ان پر فرض قرار دے

<sup>(</sup>۱) طرانی میں یہ روایت حضرت انس سے ان الغاظ میں معتول ہے" ان للشیطان لعوقا و کحلافاذالعق الانسان من لعوقه فرب لسانه بالشرر اذا کحله من کحله فامت عیناه عن الذکر "بزار نے سمواین جندب سے مدیث روایت کی ہے۔ (۲) ابو معور ویلی میں اور ابن فعرا لمزوری نے کتاب تیام اللیل میں حیان ابن مطید سے یہ روایت مرسل نقل کی ویلی میں میں اور ابن فعرا لمزوری نے کتاب تیام اللیل میں حیان ابن مطید سے یہ روایت مرسل نقل کی

جابر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابیه ارشاد نقل کرتے ہیں 🗀

انمن الليل ساعة لايو افقها عبدمسلم يسئال الله تعالى فيها خير االااعطاه ارام دمسلم

رات میں ایک محری ایس موتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اے یا آ ہے اور اس میں اللہ سے خرک

ورخوات كرا ب والله تعالى اس عطا فرات يس-

مغيروابن شعبة بيان كرتے بيں كه رسول اكرم صلى الله عليه وسلم رات كواتى درية تك كمزے رہے كه پاؤن مبارك برورم أكيا اور پید مجے لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ کے الکے چھلے تمام گناہ معاف کردیے مجے ہیں پر آپ کیوں اس قدر مشقت برداشت كرتي بير-ارشاد فرمايا

افلااكون عبداشكورا- (بخارى وملم)

كيامين شكر كرنے والا بندند بنول-

اس ارشادے آپ کے مرتبہ و عظمت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ شکرے اس نعت میں اضافہ ہو باہے جس کے لتے مکراداکیاجائے۔ارشادباری ہے :-

اُشْكُرُ تُمُلِأَرِيُدُنَّكُمُ (پ٣١١١ آيت٤) آكرتم فكركد كي توتم كوزياده المت دول كا-

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا :-

يالبا هريرة اتريدان تكون رحمة الله عليك حيا ومينا ومقبورا ومبعوثاقم من الليل فصل وانت تريدرضا ربك ياابا هريرة صل في زوايا بيتك يكن

نوربيتكفي السماء كنور الكواكب والنجم عنداهل النيا (١)

اے ابو ہریرہ آآگر تم یہ چاہیے ہوکہ تم پرزندگی میں مرنے کے بعد ، قبر میں اور میدان حشر میں اللہ تعالی كى رحت رب توتم رات من المواور الله تعالى كى خوشنودى حاصل كرنے كى نيت ، نماز يرمو اے ابو مريره! الني مرك كونول ميس نماز يرمو "آسان ميس تمارك كمركانور ايها موكاجي الل ونيا كے لئے كواكب اورستارون كانور موتاب

وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم فانقيام الليل قربة الى الله عزوجل وتكفير للننوب ومطرد للداءعن الجسد

ومنهاة عن الانشم (تندى بال طبراني بيق ابوامم -

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا وات من عبادت ضرور كياكرو وات مي عبادت كرناتم يل نیک اوگوں کا شیوہ ہے ' رات کی عبادت اللہ تعالی کی قربت کا زربیہ ہے 'اس کی وجہ سے گناہ معان ہوتے میں ،جسمانی باریاب دور ہوتی میں اور گناموں سے بچنا نصیب ہو تا ہے۔

وقال صلى الله عليه وسلم: مامن امرئى تكون له صلاة بالليل فعلبه عليها

<sup>(</sup>١) يد مديث إطل إس كى كوئى اصل مجمع نسي لى-

النوم الاكتب لماجر صلاته وكان نومه صدقة عليم (ابوداؤد نائي عائد) فرمايا: جو فض رات كونما زرد متابو اوركى دن فيند غالب بوجائد اوروه نماز ندرد مسكو قواس كي فيما ذكا والله الماجات من المادة بوتاب كما جات من المادة بوتاب

حضرت ابو ذرانے ارشاد فرمایا :-

لواردتسفرااعددتلهعدة؟قال: نعم!قال فكيفسفر طريق القيامة الا انبئك يا اباذر بما ينفعك ذلك اليوم قال بلى بابى انت وامى قال: صميوما شديا الحرليوم النشور وصل ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور وحج حجة لعظائم الامور وتصدق بصدقة على مسكين او كلمة حق تقولها اوكلمة شرتسكت عنها (١)

جبتم سنر کاارادہ کرتے ہوتواس کے لئے تیاری کرتے ہویا نہیں؟ ابوذر نے عرض کیا : جی ہاں! آپ نے فرمایا : جر قیامت کے سنری کیا تیاری کی ہے؟ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاوہ جواس دن فاکرہ دے۔ ابوذر نے عرض کیا : آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ضرور بتلائے! فرمایا : قیامت کے دن کی شدت سے بیخے کے لئے کم کرم ترین دن موزہ رکھو ، قبر کی وحشت سے بیخے کے لئے رات کی آر کی میں دور کھت نماز پر معو ، برے امور کے لئے ج کو اور کی مسکین کو صدقہ دو ایا کوئی حق بات ہی کہ دو ایا کسی بری بات ہے سکوت افتار کرو۔

روایات میں ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فعض تھا، جب لوگ سوجاتے تھے تو وہ اٹھ کرنماز پڑھتا اور قرآن کریم کی طاوت کرتا اور یہ وعاکر ہا کہ اے اللہ! جملے وہ درخ ہے تو جھے اس کی اطلاع کروعا۔ جب رات میں اس ہے اس مخص کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرایا : جب وہ اٹھے اور نماز وغیرہ پڑھے تو جھے اس کی اطلاع کروعا۔ جب رات میں اس نے عہادت شروع کی تو آپ تشریف لائے اس کی وعائی ، مج کو اس فعض سے فرایا : تم اللہ سے جنت کیوں نہیں ما تھے ؟ اس مخص نے عرض کیا : تم اللہ سے جنت کیوں نہیں ما تھے ؟ اس شخص نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلل اللہ فعض کو یہ خو شخری سادھ ہے کہ اللہ نے اس کو دو زخ سے جرئیل علیہ السلام آئے 'اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال فعض کو یہ خو شخری سادھ ہے کہ اللہ نے اس کو دو زخ سے جہرئیل علیہ السلام آئے 'اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلال موض کو یہ خو شخری سادھ ہے کہ مشری حاضر ہوئے ہے اس کو دو زخ سے خوا کہ عبر اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ السلام کی دائے ہے آگاہ فرانیا۔ ( ٣ ) سے بھی روایت ہے کہ جرئیل علیہ السلام میں واقعہ ہے تھا کہ دور نہ ہے کہ جرئیل علیہ السلام کی رائے سے آگاہ فرانیا۔ ( ٣ ) اس واقعہ کے بعد ابن عرف اور ہوئے گئے 'اور پابدی کے ساتھ نماز پڑھے گئے۔ چنانی آئی ہوئی ایس کرتا ابھی نہیں ہوئی 'یہ س کرو ہی گئے اور وہ کھیے فوت ہوگی ابی دی سوری تو بیدار نہ ہو سے اور وہ و طیفہ فوت ہوگیا ہو صورت تو بیدار نہ ہوسے اور وہ و طیفہ فوت ہوگیا ہو صورت تو بیدار نہ ہوسے اور وہ و طیفہ فوت ہوگیا ہو صورت تو بیدار نہ ہوسے اور وہ و طیفہ فوت ہوگیا ہو رات کو اٹھ کر پڑھے کا معمول تھا۔ جو کی دوئی آئی کہ اے کی ایمیا تھیں میرے گھرے بیتر کوئی گھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے مرت کوئی گھرل کیا ہے یا میرے کوئی کھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے کوئی کوئی گھرل کیا ہے یا میرے کوئی سے کہر کوئی گھرل کیا ہوئی سے کہر کھائی 'رات میں سوئے تو بیدار نہ ہو سے اور وہ و طیفہ فوت ہوگیا ہو رات کو اٹھ کوئی گھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے کہر کوئی گھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے کہر کوئی گھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے کوئی گھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے دوئی کوئی گھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے کوئی کی کرئی گیا ہے کہ میں کوئی کیا گھرل کیا ہے یا میرے پڑوس سے کوئی کوئی کیا گھرل کیا ہے کہر کوئی کیا گھرل کیا ہے کہر کوئی کے کوئی آئی کیا گھرل کیا گھرل کیا ہے کہ کوئی آئی

<sup>(</sup>۱) ابن ابی الدنیائے کتاب التجدین به روایت سری ابن مخلدے مرسل نقل کی ہے۔ (۲) مجھے اس کی اصل نیس لی۔ (۳) مخلوری ومسلم میں به روایت ابن عمرے معقول ہے محراس میں چرکیل علیه السلام کا ذکر نسیں ہے۔

احباءالعلوم جلداول

بمترکوئی پروس مل کیا ہے 'میری عزت اور جلال کی تتم! اے یکی !اگر تم جنت کی ایک جعلک دیکھ لو توشوق کی حرارت ہے تہماری چربی پکمل جائے 'اور جان لکل جائے 'اور آگر جنم میں جمانک لو تو ارے خوف کے خون کے آنسو روؤ 'اور ثاث کے بجائے لوہا پننا شروع کرو' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں فخص رات کو تنجد پڑھتا ہے 'اور صبح کوچوری کرتا ہے ' آپ نے ارشاد فرایا :۔

سینهاممایعمل- (ابن جان-ابوبریة) رات کی نمازاے اس قولے روک دے گا-

ایکسیدیثیں ہے :۔

رحمالله رجلا قاممن الليل فصلى ثم أيقظ امر أنه فصلت فان ابت نضح فى وجهها الماء ورحم الله امراءة قامت من الليل فصلت ثم يقظت زوجها فصلى فان ابى نضحت فى وجهه الماع (ابوداؤر ابن حبان ابومرية)

الله تعالی اس مخص پر رخم فرمائے جو رات کو اٹھ کرنماز پڑھے 'پھرا ٹی بیوی کو جگائے' اوروہ نماز پڑھے' اگر ہوی اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چرب پرپانی چھڑک دے' الله تعالی اس عورت پر رخم کرے جو رات کو اٹھ کرنماز پڑھے پھراپٹے شوہر کو جگائے' اگر اس کاشوہراٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چرب پر رات کو اٹھ کرنماز پڑھے پھراپٹے شوہر کو جگائے' اگر اس کاشوہراٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چرب پر

قُال صَلَى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وايقظ امرأته فصليا ركعتين كتبامن الذاكرين الله كثير اوالذاكرات (ايوداود نائي-ايو برية)

فرایا ہو مخص رات کو اٹھے اور اپنی ہوی کو جگائے ' پھروہ دونوں دو رکعت نماز پڑھیں ' تو اُن کا شار بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور عور تول میں ہوگا۔

قالصلى الله عليه وسلم: افضل الصلاة بعدالمكتوبة قيام الليل- (ملم-

فرمایا: فرائض کے بعد افضل زین نمازرات کی نماذہ۔

حضرت عمراً بن الحلاب مركار ودعالم صلى الله عليه وسلم كايد ارشاد لقل كرتي بين

من نام عن حزبه أوعن شئى منه فقر أمبين صلاة الفحر والظهر كتب له كانه قر أمن الليل - (مملم)

جو مخص سونے کی وجہ سے اپنا وظیفہ نہ پڑھ سکے کیا کھے پڑھے اور کھے باتی رہ جائے 'مجروہ فجراور ظمر کی مازوں کے درمیانی وقفے میں اپنا وظیفہ بورا کرے تواس کے لئے اتنا ثواب لکھا جائے گاکہ گویا اس نے رات سے بڑھا ہے۔

آ ٹار صحابہ اور تابعین : حضرت عرائی رات کی عبادت کے دوران خوف کے مضافین پر مشمل کوئی آیت تلاوت کرتے تو بہوش ہوکر گرجائے ، پھر کئی روز تک آپ کی اس طرح عیادت کی جاتی جس طرح مریضوں کی کی جاتی ہے۔ جب لوگ سوجاتے تو ابن مسعود نماز کے لئے کوڑے ہوجاتے ، ضبح تک ان کی آواز تحمیوں کی بجنبے خام شدگی طرح کو نجی رہتی۔ سفیان توری نے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا کھالیا۔ پھر یہ فرمایا کہ گدھے کوجس دن چارا زیادہ ملک ہے اس موز کام بھی زیادہ لیا جا تا ہے۔ چنا نچہ دورات انھوں نے عبادت میں گذاری۔ طاؤی جب بستر لیلئے تو اس طرح اچھلتے رہے جس طرح دانہ کڑائی میں اچماتا ہے پھراٹھ کر

كرے ہوجاتے۔اور مبح تك نماز ميں مشغول رہے۔ كريه فرمات كه عابدين كى نيند جنم كے خوف سے او كئے۔ حسن بعري فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے اور رات کو جاک کر عمادت کرنے نے زیادہ پر مشعت عمل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے بوچما-کیابات ہے تجد گزاروں کے چربے بوے منور اور روش ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ تمائی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی انھیں اپنے نور میں سے کچھ عطا کردیتا ہے ایک بزرگ سفرے واپس تشریف لائے گروالوں نے ان کے آرام تے لئے بستر بچھا دیا۔ وہ سو محصے۔ اس قدر نیند آئی کہ رات کی عبادت فوت ہو گئی۔ انھوں نے قتم کھائی کہ آئیدہ بھی بستر رہیں سوؤل گا۔ عبدالعزیزابن ابی رواد رات کے اپنے بستر رائے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے۔ و زم وگداز ہے۔ لیکن خدا کی متم جنت میں تھے سے نیادہ زم دگداز بستر ہول کے۔ یہ کمہ کروایس تشریف لے جاتے 'اور نماز شروع کرویے 'اور تمام رات نماز پرھے رہج۔ فیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طوالت کا خوف مجھے بے چین کردیتا ہے اس مالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کردیتا ہوں' رات گذر جاتی ہے'اور میں اپنی ضرورت کی پیچیل بھی نہیں کریا تا مسن بھری فرماتے ہیں كه آدى گناه كرتا ہے اس كا اثريه مو تا ہے كه وہ رات ميں اٹھ نہيں پا آ۔ فئيل كتے ہيں كه اگر تم دن ميں روزے نه ركھ سكو 'اور رات کو آٹھ کرعبادت نہ کرسکو تو یہ سمجھ لوکہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم کردیے تھتے ہو۔ملتراین النیم تمام رات نماز پڑھتے ، منے ہوتی تو یہ دعاکرتے "اے اللہ! مجھ جیسا گناہ گار بڑہ جنت کس منہ سے طلب کرے "بس می درخواست ہے کہ اپنے عنو د کرم کے مغیل دونرخ سے نجات عطاکر"۔ایک مخص نے کمی دانشورے کماکہ میں رات کو اٹھ نمیں پانا ہوں وانشور نے کما : اِے بعائی! دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو عواہ رات کو عبادت نہ کرو۔ حسن بن صافح کے پاس ایک باندی تھی آپ نے اسے کسی ك باتحة فروضت كردى بب رات آدمى كزر كئ وه باندى بيدار بوئى اوراس في مروالوں سے كما الحو اور نماز يومو المروالوں نے کماکیا مج موگئی؟ باندی نے بوچھا : کیاتم فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نس پر منے انہوں نے کمانس اوہ باندی حس ك پاس آئي اور كنے كى إلى آقا إ آپ نے محے اليے لوگوں كے سرد كروا ہے جو صرف فرض نمازيں ردھتے ہیں۔ جھے ان سے والی لے لیجے ، حس نے ان کے روپ والی کردی اور مع منسوخ کردی۔ روچ کتے ہیں کہ میں امام شافق کے مکان میں مدول سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ دات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ابوالجوریہ کتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چھ مینے ابو حذیفہ کی معبت میں گزارے ہیں ان چر مینوں میں ایک رات بھی الی نہیں تھی کہ آپ نے اپنا پہلوزمین پر رکھا ہو ابو منیفہ پہلے آدھی رات سوتے تھے 'اور آدمی رات عبادت کیا کرتے تھے 'ایک دن چھ لوگوں کے پاس سے گزرے 'اُن میں سے کسی نے ابو صنیف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے رفقاء کو ہتایا کہ یہ بزرگ تمام رات عبادت کرتے ہیں 'ابو صنیفہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں تمام رات جا کئے لگا۔ مجھے شرم آئی کہ لوگ میری وہ تعریف کریں جس کا میں مستحق نہ ہوں' یہ مجمی روایت ہے کہ وات میں آپ کے لئے بستری نمیں بچھتا تھا۔ مالک ابن دینارٹ نے ایک رات یہ آبت پڑھی اور پڑھتے پڑھتے میں کردی۔

أَمُ حَسِبَ أَلَّذِينَ اجْنَرَجُو السَّيِّ الْآنِ أَنْ فَعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوْ وَعَمِلُو الصَّلِحٰتِ سَوَاءَمَ خَيَاهُمُ وَمَمَا تُهُمُ سَاءَمَا يَحْكُمُونَ (پ١٥/١٨) عنه)

مید لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکسال ہوجائے یہ برا تھم لگاتے ہیں۔

مغیرہ ابن مبیب کتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے مشاء کے بعد دضو کیا ' پھر نماز کے لئے کوئے ہوئے ' اپنی داڑھی پکڑی ' اور اننا روئے کہ آواز رندھ گئی ' اور یہ دعاکی ''اے اللہ! مالک کے بیعابے کو دوزخ پر حرام کردے ' تجے معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا ' اور دو ذرخ میں کون رہے گا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے مالک کمس فریق کے ساتھ ہے ' اور ان دونوں گھروں میں سے مالک کو کمس گھر میں رہنا ہے '' مج صادق تک ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار نہ ہوسکا اور تجرکی نماز نوت ہوگئ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت دوشیزہ میرے پاس کمڑی ہے 'اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے 'اس نے جھ سے پوچھا : کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کہا : ہاں! اس نے وہ کاغذ میری طرف برمعادیا 'اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔

أُ أُلهنك اللذائذ والا ماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لاموت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان تنبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد بالقرآن

(ترجمہ: کیا تجھے اندتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت حوروں سے غافل کردیا ہے' تو وہاں بھیشہ رہے گا'اس میں موت نہیں ہوگی' اور تو وہاں حسیناؤں کے ساتھ تغریج کرے گا'نیند سے بیدار ہو' اور یہ بات جان لے کہ تنجد میں قرآن پاک کی تلادت کرنا نیند سے بہتر ہے۔)

بیان کیا جا آہے کہ مروق نے ج کیا انہوں نے سفری تمام راتیں خداوند قدوس کے حضور مجدہ کرتے ہیں برکدیں از ہر این مغیث تھی توبرگزار پررگ تھے انہوں نے خواب ہیں ایک عورت دیکھی جو دنیا کی عام عورتوں سے مخلف تھی کہتے ہیں کہ ہیں نے اس سے پوچھا : اے عورت او خواب ہیں ایک عورت دیکھی جو دنیا کی عام عورت کہا : جھسے نکاح کرا۔ اس نے اس سے پوچھا : اے عورت او خواب ہیں ایک جواب دیا : ہی حورت کہا ۔ جھسے نکاح کرا۔ اس نکاح کے پاس نکاح کے لئے پینام بھیج اور میرا مرادا کو میں نے اس کا مردریا فت کیا اور نہ تالیا کہ میرا مربہ ہے کہ امیرے مالک کے پاس نکاح کے لئے پینام بھیج اور میرا مرادا کو میں نے سے بتالیا کہ عرش کے بیٹے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ اپنے بازد پر کر اس کے بیٹایا کہ عرش کے بیٹے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ اپنے بازد پر کر اس کے بیٹ ایا کہ عرش کے بیٹے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ اپنے بازد پر کر اس کے بیٹ بادو کر کہتا ہے کہ نماز پر حضوالے بیدارہ وجا تھی۔ جب صبح ہو جاتی ہو آپ بازدوں کو ایک دو سرے پر ادر کر کتا ہے کہ نافل کو گئات بیدا ہوتی ہے کہ انداز کر سے کہ انداز کر سے کہ میں برس کی اور پیل اور شیان کا مرس اجر ہوئے کے مقابلے میں برس ہے کہ شیطان میرے یہاں مقیم ہو اس لئے کہ بسترے فالت ہی ہر نماز ہیں مشخول ہوجاتے ایک برک کھی کی شدت سے مغلوب ہوتے اس پر اپنا بیند رکھ لیے اور چند جمو کے لے لیت فائل کی بیس کی میں اس میں کہائی کی بارے ہیں کہ میں بھو کے اس کی بارے ہو گئی نماز پر میں میں بھو کی دوسوے میں کی باری تعلی کی اور آپ کا بیدار اس ان کی کی رائے ہیں کہ بیل میں نیند کا تصور پردا ہوتے سے دوسوباطل ہوجا تا ہے۔ قدیم آسانی کی کی رائے ہیں کہ میرا عرف کے لئے مرغ کی آواز کا انظار نہ کرے۔

## قیام کیل کی آسان تدبیریں

رات کو اٹھنا واقع مشکل ہے 'جن لوگوں کو اللہ تعالی حسن توثق ہے نوازتے ہیں' اور وہ ان ظاہری اور باطنی تدابیر برعمل کرتے ہیں جن ہے شہیداری آسان ہوتو وہ کسی دشواری کے بغیررات کو اٹھ جاتے ہیں' اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اپنی عاقبت سنوارتے ہیں' ذیل میں ہم رات کو اٹھنے کی آسان تدبیر سیان کررہے ہیں' اس سلسلے کی ظاہری تدابیر چارہیں۔
مہلی تدبیر ﷺ میں جہ کہ کھانا زیادہ نہ کھائے 'کھانا زیادہ کھائے۔ سیانی بھی زیادہ پینا ہوگا' اس سے نیند آئے گی' اور رات کو

الالعطاه اياه وذلك كل بيلتر (مسلم)

رات میں ایک ساعت ایس ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں دنیا و آخرت ہے۔
متعلق کوئی خیراللہ سے مانگنا ہے تو اسے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں 'اور میہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔
شب بیداری کا مقصود میں ساعت ہے ' یہ ساعت مہم ہے کوئی نہیں جانتا کہ رات کے سم جے میں ہے 'جس طرح رمضان کے مینے میں شب قدر اور جعد کے دن تولیت کی گھڑی متعین نہیں کی جاسکتی اسی طرح یہ ساعت بھی متعین نہیں ہے 'کیابعید ہے کہ رحمت کے جمو کوں کی لئے وہی ساعت مخصوص ہو۔

## رات کی تقسیم کابیان

مقدار کے اعتبارے شب بیداری کے سات طریقے ہیں۔

تیسرا طریقتمینی بید ہے کہ شب بیدار رہے' اس صورت میں نصف شب ابتدائی' اور اخیر رات کا چمٹا حصہ سونے میں گزارے۔ رات کی ابتدا اور انتما میں سونا اسلئے افضل ہے کہ اس سے میج کو نیند نہیں آئی' اکابرین سلف میچ کے وقت او کلھنے کو ناپند کرتے تھے' آخر رات میں سونے سے چرے پر زردی نہیں آئی' شررسی ہائی رہتی ہے' اور لوگوں کو انگشت نمائی کا کم سے کم موقع ملتا ہے' چنانچہ اگر کوئی مخص رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارے اسے آخر شب میں سوجانا جائے آگر چرے پر سونے کے اثرات نمایاں نہ ہوں' معنوت عائشہ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں و تر پر بعد اثرات نمایاں نہ ہوں' معنوت عائشہ سرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں و تر پر بعد لیتے تھے قراکر آپ کو ضرورت ہوتی قرائی ازداج معلمرات کے پاس تشریف لے جائے' ورشہ جائے نماز پر آرام فرمات ' فجر کے وقت

بلال آتے اور آپ کو نمازی اطلاع دیتے۔ (۱) حضرت عائش کی ایک دوایت یہ بھی ہے کہ سحرکے وقت میں نے جب بھی دیکھا آپ کو سوتے ہوئے یا (۲) ای بناء پر بعض علاء کی دائے یہ ہے کہ تہجد کے بعد صحب پہلے سونا سنت ہے۔ سحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کی دائے ہی بھی بھی میں بھی اس وقت سولے کے دوفا کدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس وقت الل دل کو مکاشفات اور مشاہدات ہوتے ہیں وو مرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت کے آرام سے دن کے پہلے وظیفے کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے ' حضرت داؤد علیہ السلام آخری نصف کے تمالی کے جے بیندر قیام کرتے 'اور آخری جھٹے جے کے بقدر آرام فرماتے۔

چوتھاوظیفہ : یہ ہے کہ رات کے پھٹا یا پھیں صعیب قیام کے افغل یہ ہے کہ قیام نسف آخریں ہو ابعض لوگوں کے کہا کہ نسف آخری ہو ابعض لوگوں کے کہا کہ نسف آخری چھٹا حصہ قیام کے لئے ہونا چاہیے۔

بانچوال و طفه ...

رات کے سیح اوقات نی کو دی کے ذریعہ معلوم ہوسکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو فن ہیئت سے واقف ہیں 'اور چاند کی منزلوں کا علم رات کے سیح اوقات نی کو دی کے ذریعہ معلوم ہوسکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو فن ہیئت سے واقف ہیں 'اور چاند کی منزلوں کا علم رکھتے ہیں 'اگر چاند کی رفتار سے وقت کا اندازہ کرنے کے لئے کسی مخص کو متعین کردیا جائے تو یہ سوال پیدا ہو باہے کہ ان راتوں میں صبح وقت کس طرح معلوم ہوسکتے گا جن میں اہر رہتا ہے 'اس لئے بھتری ہے کہ وقت کی کوئی تخصیص یا تحدید نہ ہو ' بلکہ مناسب ہیہ ہے کہ رات کی ابتدا میں انتا جا کے کہ نیند آجائے ' کھرپیدار ہو 'اور عبادت کرے ' نیند کا غلبہ ہوتو سوجائے 'اس طرح ایک رات میں وہ مرتبہ سوتا ہوگا 'اور وہ مرتبہ قیام ہوگا' ہی محت اصل ہے ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہ بھی بی سے میں وہ مرتبہ سوتا ہوگا اور وہ مرتبہ قیام ہوگا' ہی محت اولوالعزم صحابہ اور تابعین بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبار کہ پر ممل پیرا نی مقدار کے اعتبار سے کسی ایک نیچ پر میں بھی 'بک بعض اوقات آپ آدھی رات بیدار رہے جمی تمائی ' بھی وہ تمائی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری مقدار کے اعتبار سے کسی ایک نیچ پر میں بھی 'بک بعض اوقات آپ آدھی رات بیدار رہے ' بھی تمائی ' بھی وہ تمائی اور بھی چھنے مصے کے بقدروقت میں نماز پڑھے۔ ( س ) قرآن پاک

ں اور ایک میاہے۔ اِن رَبِّک مِعْلَمُ اَنْکَ مَقَوْمُ اَدْنَی مِنْ ثُلُثِی اللّٰ اِنْ اِنْ مِنْ مُلُکُلُدُ (پ۱۲ سام ۲۰ میں) سی کے رب کو معلوم ہے کہ آپ (بھی) دو تمائی رات کے قریب اور (بھی) آدھی رات اور (بھی)

تمالی دات (نمازیس) کورے دیے ہیں۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرخ کی آواز من کربدار ہوتے تھے۔ ( ۵ ) ایک محابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دوران سر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی شب بداری کا انجی طرح مشاہدہ کیا ہے ، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ عشام کی نماز کے بعد تھوڑی در کے لئے سو گئے 'اس کے بعد بدار ہوئے 'آسان کی طرف دیکھا اور قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرائمی ''دُنگنگ فَتُتَ مَذَا بَالِمُلا إِنِی) إِنَّكُ لَا تَعْلَمُ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

<sup>(</sup>۱) مسلم من روایت کے الفاظ یہ بین "کان پنام اول اللّیل ویحیی آخرہ "مان کان له حاجة الی اهله قضی حاجته ثم ینام" نمائی کی روایت یہ ہے "فافاکان من السحر او تر ثماتی فراشه فافاکان له حاجة الم باهله" ابو، اؤد کے الفاظ یہ بین "کان افا قضی صلاته من آخر اللّیل نظر فان کنت مستیقظة حد ثنی وان کنت نائما ایقظنی وصلی الرکعتین ثم اضطجع حتی یا تیه المؤذن فیؤذنه بصلاة الصبح فیصلی رکعتین خفیفتین ثم یخرج الی الصلاة" (۲) بخاری و مسلم روایت کے الفاظ یہ بین "ماالفی رسول الله صلی الله علیموسلم السحر الاعلی فی بیتی او عندی الائما " بخاری و مسلم الله علی قلیم بین کہ بحان بیملی وینام تدا ما مائل الله علی قلیم الله وینام تدا مائل الله علی قلیم الله وینام تدا مائل الله علی وینام تدا مائل الله وینام تدا مائل الله وینام تدا مائل الله وینام تدا مائل وینام تعد وینام تدا مائل وینام تعد وینام تدا مائل وینام تدا میں وینام تدا مائل وی تعد وینام تدا مائل ویائل ویسلم وینام تدا مائل و تعد المائل وینام تعد وینام تدا مائل وینام تدا مائل وینام تعد وینام تعد وینام تدا مائل و تعد وینام تعد وینام تعد و تعد وینام ت

افهنا مشکل ہوگا، چنانچہ بعض بزرگان دین دسترخوان پر بیٹے ہوئے طالبان مق سے مخاطب ہو کر کتے زیادہ مت کھاڈ' زیادہ کھاؤ کے تو نیادہ پانی ہوگے' زیادہ پانی چنے سے نیند زیادہ آئے گی' اور موت کے وقت زیادہ پچپتانا پڑے گا۔ معدہ کو کھانے کی گرانی سے پہانا اس سلسلے کی سب سے اہم تدہیر ہے۔

دو سری تدبیر : بیا ہے کہ دن کے دفت ایسا کام نہ کرے جس سے بدن تھک جائے 'اور اعضاء آرام کی ضرورت محسوس کریں 'زیادہ مشعنت کے کام کرنے سے بھی نیند آتی ہے۔

تيسري تدبير : يكه دوپركو قيلوله ضروركرك وات كواشخ كے لئے دن ميں سونامستحب ب(ابن ماجه-ابن عباس") یہ ہے کہ دن کو گناہ زیادہ نہ کرے جمناہوں کے ارتکاب سے دل سخت ہوجا تاہے اور اللہ کی رحمت شامل چو هي تدبير: مال میں رہتی ایک مخص نے حس بعری سے کما کہ میں آرام سے سوتا ہوں ول یہ جاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کرنماز پردعوں ا وضو کا پانی بھی تار رکھتا ہوں کین معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہزار کوسٹس کے باوجود آگھ نہیں کملتی محن نے جواب دیا تیرے گناہ مجھے اٹھنے سے روکتے ہیں حسن بھری جب بازار تشریف لے جاتے اور لوگوں کی لغواور بیبودہ باتیں ہفتے تو فرماتے میرے خیال سے ان لوگوں کی رات بری ہے ' یہ لوگ دن میں نہیں سوتے ' رات کو کیا جاگیں تھے۔ سفیان توری فراتے ہیں کہ میں ایک مناه كى وجه ب پانج مينے تك تنجد كى نمازے محروم رہا۔ لوگوں نے اس كناه كے متعلق دريافت كيا، فرمايا: ميں تے ايك مخص كو روتے ہوئے دیکھ کرسوچاتھا کہ یہ فخص ریا کارہے۔ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں کرذابن ویرہ کی خدمت میں ما ضربوا وہ رورہے تے 'میں نے یوچھاکیا کی عزیز کے مرنے کی خرمل ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے 'مینے پوچھاکیا جم کے کسی مصے میں دردے ، جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کہارہ ہیں؟ فرمایا: اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے میں نے وہ واقعہ جاننے پر اصرار کیا، فرمایا : میرا دروازہ بند ہے، پروہ کرا ہوا ہے، میں آج رات کے معمولات ادانہ کرسکا مثا پدیس نے کوئی گناہ کیا ہے 'اس کی وجہ سے ہے کہ خریکی کا واعی ہے 'اور گناہ شرکی طرف بلا تا ہے۔ یہ دونوں اگر کم بھی ہوں تو زیادہ کی دعوت دیتے ہیں 'چنانچہ ابو سلیمان دارائی کہتے ہیں کہ کمی مخص کی نماز باجماعت گناد کے بغیر فوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو احملام ہونا ایک سزاہے 'اور جنابت کے معنی یہ بین کہ آدی اللہ تعالی کی عبادت سے دور ہو گیا ہے 'ایک عالم روزہ دار کو نعیت كرتے بيں كه اے مسكين! جب تم روزه ركھوتويہ ضرورو يكه لوكه كس مخص كے دستر خوان پر افطار كررہے ہو 'اور كس چزے افطار كررى بون بعض مرتبه آدى ايما لفمه كماليتا ہے كه دل كى كيفيت بدل جاتى ہے 'اور اصل حالت كى طرف واپسى نهيں ہوتى 'اس تنعیل کا عاصل بیہ ہے کہ گناہ دل میں قسا وت پیدا کرتے ہیں 'شب بیداری کی راہ میں مانع بن جاتے ہیں 'اس سلسلے میں حرام غذا بھی بہت زیادہ رکادث بنتی ہے ول کی مغائی میں 'اور اس خیر کی طرف ماکل کرنے میں اکل طلال کا اثر زیادہ ہو تا ہے 'وہ لوگ جو دلول کے مرال ہیں تجرب اور شریعت کی شماوت کی بنیاد پر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ بعض بزر کان دین فراتے ہیں کہ بہت سے لقے تہد کے لئے مانع ہوتے ہیں'ادر بہت ی تگاہیں سورت پڑھنے سے مانع ہوتی ہیں' بندہ ایک حرام لقمہ کھا تا ہے'اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے'اس جرم کی اسے یہ سزا ملی ہے کہ وہ برسوں کی شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے' جس طرح نماز برائیوں اور فواحش کے ارتکاب سے روکتی ہے' ای طرح برائی بھی نماز ہے اور اعمال خیرے روکتی ہے' ایک داروغدوندال کتے ہیں کہ میں تمیں برس تک اپ عمدے پر رہا رات میں جب بھی کوئی عض کرفار کرے قید خانے میں لایا جا تا میں اس سے بید معلوم کر آکہ اس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے 'یا نہیں؟ اگر اس کاجواب نفی میں ہو تا تو میں سمجہ جا آکہ عشاء کی نماز ندرجے کے جرم میں اے کرفارکرکے یمال الا کیا ہے۔

ندكوره بالاسطوريس قيام ليل كي ظاهري تدابير كاؤكر تما ويل من جم باطني تدابيريان كرتي بي-

ملی تدبیر : به به که مسلمانوں کے خلاف کینے سے 'بدعات سے 'اور دنیاوی تفرات سے دل کو خالی رکھے 'جو مخص دنیا

احياء العلوم جلداول

کے تھرات میں گرفار رہتا ہے اے رات کو اٹھنا نعیب نہیں ہو تا اگر اٹھتا بھی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا ' بلکہ اپی پریشانیوں میں الجمارہ تاہے 'اور دنیا کے اندیشوں میں جلا رہتاہے 'ای طرح کے لوگوں کے متعلق شاعر کہتا ہے۔

یخبرنی البواب انک نائم \_\_\_ وانت انا استیقظت ایضا فنائم (ترجم:دربان کھے یہ بتلا آ ہے کہ تم سور ہے ہو اور تم بیدار ہو کر بھی سوئے سے ہو)

دوسرى تدبير يسب كه دل پر بروت خوف كاظلب رب وندگى كى اميد كم بو كون كه زندگى كى ب ثباتى اور آخرت كى مولنا کیوں کا تصور اس کھوں کی نیند اڑائے کے لئے کافی ہے کاؤس فراتے ہیں کہ جنم کی یادے عابدوں کی نیند غائب ہوجاتی ہے ' روایت ہے کہ بعروے ایک غلام صیب تمام رات عبادت کیا کرتے تھے ایک روز اکل مالکہ نے کماکہ صیب تم رات کوجا محتے ہو دن میں ہارے کام کا نقصان ہو تاہے ، سیب نے کما میں کیا کول ، جنم کے خوف سے مجھے رات بحر نیز شیں آتی۔ ایک اور غلام ہے جو رات بحرجا کتا رہتا تھا کمی فخص نے دریافت کیا تم رات بحرکیوں جا گئے رہتے ہو اس نے جواب دیا کہ جھے دو زخ کے خوف ے اور جنت کے شوق سے نیند نہیں آئی والون معری نے ان تین شعروں میں کی مضمون ارشاد فرمایا ہے۔

من القرآن بوعده ووعيده-مقل العيون بليلها ان تهجعا فهموا عن الملك الجليل كلامه-فرقابهم ذلت اليه تخضعا

(ترجمه: قرآن نے اپنے وعد وعید کے مضامین کے ذراجہ آکھوں کو سونے سے منع کردیا ہے 'انموں نے خوف اور خشوع اور خنوع کے ساتھ شنشاہ عظیم کا کلام سمجماہے)

اس منمون كي ورشعريه بين المحسرات المحسرات الحسرات المحسرات المحسرات المحسرات المحسرات المحسرات المحسرات المحسرات المحسرات المحات المحسرات أن في القبران نزلت اليه الرقائل يطول بعد الممات ومها داممهدا لك فيه بننوب عملت اوحسنات عملت اوحسنات

(ترجمہ: اے وہ مخص جوطویل نیند اور مری غفلتوں کا شکارے اور سونے سے حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا جب تو مرنے کے بعد قبریں ارسے افرال باندی فرمت ہوگی اور قبریں تیرے لئے تیرے اعمال خیر اور اعمال بدی مناسبت سے بستر

ابن المبارك ارشاد فرماتين :

اذا ما الليل اظلم كا بد وه-فيسفر عنهم وهم ركوع اطارالخوف نومهم فقاموا-واهل الامن في النيا هجوع

ارجمد: جبرات تاریک بوجاتی ہے تووواس کی مشتنیں برواشت کرتے ہیں 'اور مبع تک نماز میں مشغول رہے ہیں ،خوف و وہشت نے ان کی نیٹر اڑادی ہے 'اوروہ ایٹے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں 'آورونیا کے مامون لوگ سورہے ہیں )

تبسري تدبير : بيه كه آيات احاديث اور آثار كامطالعه جاري ركع جوشب بيداري كي نفيلت مين وارد بوئين اس مطالع کے ذریعہ اور اگر پر منانہ جانا ہوتو س کراپے شوق کی آگ بھڑکائے اکد زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہوا اور جنت کے اعلی ورجات میں پنچنے کی آرزوجوان رہے ایک بزرگ میدان جمادے واپس کمر تشریف لائے ان کی بوی نے بستر بچادیا 'اوران کی آرکی محظرری بلیکن وه بزرگ مجدین منع تک نماز پرمتے رہے 'جب کمر آئے تو بوی نے بطور شکایت کما کہ ہم مرتوں آپ کے مختفر سے الیکن آپ نے یہ رات مجد میں گزاردی جواب دیا کہ جنت کی حوروں کے تصور میں اتنا مو تھا کہ رات بحر

ان کے اشتیاق میں جاکتارہا اور کمر کاخیال ہی نہیں آیا۔

یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرے اور یقین رکھے کہ مبادت کے معنی یہ بیں کہ بندہ رب کے ساتھ مناجات کردہا ہے اللہ اپنے بندے کے مالات سے واقف ہے دل کے خیالات پر بھی دھیان دے اور یہ سمجے کہ یہ خیالات ہاری تعالی کے خطابات ہیں اور ان کا مخاطب میں ہوں۔ یہ تدبیران چاروں تدبیروں میں سب سے زیادہ اہم ہے اس لئے کہ ول میں اللہ تعالی کی مجت ہوگی تویہ خواہش مجی ہوگی کہ تمائی میں اپنے مجوب کے ساتھ مناجات کرے اس مناجات سے ایے لذت ماصل ہوگی اور کی لذت شب بیداری اور کثرت عبادت کے لئے محرک ہوگی مناجات کی اس لذت کا انکار نہیں کیا جاسکا اس لذت کے جبوت کے لئے ہمارے پاس مقلی اور نعلی دلا کل موجود ہیں ' دلیل مقلی یہ ہے کہ ایک مخص کسی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی دجہ سے اس پرعاش ہے 'یا بادشاہ کے انعام و اکرام کی دجہ سے اسکی محبت میں گر قارہے 'ہمارامشاہرہ ہے کہ یہ مخص اپنے محبوب کے ساتھ تنائی میں مل کر اور اس سے تفککو کرکے بے پناہ لذت پا یا ہے اور اس لذت میں وہ اتنا مدموش ہوجا تا ہے کہ رات بمرنیند آتی محمکن کا حساس نمیں ہو گا اگریہ کماجائے کہ خوبصورت آدی کے قرب کی لذت تو اسلئے ہے کہ اس کے حسن و جمال كامشابده كررباب، بارى تعالى كى ديداس كے بندوں كوكمال ميسرب؟ اس كاجواب يہ ب كديد لذت محض معثوق كاچرود كي كرحاصل نئيس مونى - بلكه أكر معثول كى اندهيرى جكه موايا بردے كے يتھے موافقتكو موعاش كے جذبه وشول كاعالم اس وقت بمى قابل دید ہو تاہے 'معثول کے قرب کے تصورے' اس کے حسن و جمال کی تعریف ہے' اور اپنی محبت کے اظہار ہے اے نا قابل بیان کیف و مرور حاصل ہو تاہے 'یمال سر بھی کها جاسکتاہے کہ عاشق کی لذت کی بنیاد معثوق کا جواب ہے محض اپنے شوق کا اظهار نمیں ہے 'بندہ کو پید لذت کیسے مل سکتی ہے 'وہ خدا کا جواب نہیں سنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی خاموثی کے باوجود اظهارے لذت یا تاہے اسکے لئے صرف انتا جانا کافی ہے کہ معشوق آسکی تفتکو س رہاہے اہل یقین جب عبادت کرتے ہیں 'اور تهائيوں ميں الله تعالیٰ کی طرف لولگا کر بيضتے ہيں تو ان کے دلوں پر مختلف کیفیتیں وارد ہوتی ہیں'وہ ان کیفیتوں کوہاری تعالیٰ کی طرف منسوب كرتے ہيں اور ان سے لذت پاتے ہيں اى طرح وہ لوگ مجى محض انعام كى توقع سے لذت پاتے ہيں جو بادشاہوں سے خلوت میں ملتے ہیں اور ایکے سامنے اپنی درخواسیں پیش کرتے ہیں 'بادشاہوں کے انعام کی قرقع اور امید کی لذت کا یہ عالم ہے كراس منعم حقيق كانعام كى توقع الذت كيول نه حاصل موكى جب كداس كى ذات اس لا كت ب كدلوك ابنى حاجت رواكي کے لئے ای کے محاج ہوں اُس کی تعتیں ان بادشاہوں کی نعتوں سے زیادہ پا کدار اور مغید ہیں۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو رات کو حبارت کرتے ہیں اس لذت ہے اشا ہیں 'اضی یہ لی را تیں انتائی مختر معلوم ہوتی ہیں۔ جس طرح عاش کو شب وصال کی تکی کا شکوہ ہو تا ہے 'اس طرح یہ گئی ان را توں کو کو تاہ سیجتے ہیں۔ چنانچہ کسی شب بیدا ر عابد ہے دریافت کیا گیا کہ رات کو آپ کا کیا حال رہتا ہے ؟ انحوں نے کہا جھے تو بھی آئی کہ ان کا خیال ہی نہیں آیا کہ میرا کیا حال ہے 'میں تجہ سو جاتا ہوں کہ رات آتی ہے 'اور دیکھتے ہی دیکھتے گر د جاتی ہے 'میں تجہ سوچ بھی نہیں پا تا ایک بزرگ ہے ہی سوال کیا گیا تو انحوں نے فرایا کہ میں اور رات دو گھوڑے ہیں 'بھی وہ می تک جھ سے آگے لکل جاتی ہے' اور بھی میرا سلماء گر منقطع کی تات ہوتی ہے 'ور انہی میں اور رات دو گھوڑے ہیں 'جس رات کا آئی ہیں ہوتے ہیں 'فرایا ڈائی کھٹے کی رات ہوتی ہے 'اس مختروت میں جھی پر دو کیفیت میں طاری ہوتی ہیں 'جب رات کا اندھرا پھیل ہوا دیکتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے' اور انہی یہ خوشی پوری بھی نہیں ہوجا تا ہوں' ۔ علی ابن بکار کہتے ہیں کہ چالیس سال ہوجاتی ہے 'اور جس میں ہوجا تا ہوں' ۔ علی ابن بکار کہتے ہیں کہ چالیس سال سے بھی صرف ایک غم ہے' اور دہ یہ کہ میں بست جلد ہوجاتی ہے' اور میں این میاض کے جیس کہ جب آقاب غروب ہوتا ہے تو یہ سوچ کرش خوش ہو تا ہوں کہ اب ججے خلوت نصیب ہوگی' اور میں اپنی کہ شب بیداروں کو ان لوگوں کے مقابے ہیں زیادہ سوچ کرش خوش ہو تا ہوں کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے ہیں کہ شب بیداروں کو ان لوگوں کے مقابے میں زیادہ کر خم ہو تا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ابو سیمان دارائی کتے ہیں کہ شب بیداروں کو ان لوگوں کے مقابے میں زیادہ کو خوب ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ابو سیمان دارائی کتے ہیں کہ شب بیداروں کو ان لوگوں کے مقابے میں زیادہ کر خم ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ابو سیمان دارائی کتے ہیں کہ شب بیداروں کو ان لوگوں کے مقابے میں زیادہ کر خم ہوتا ہے کہ اب لوگ میں آئیں گے۔ ابو سیمان دارائی کتے ہیں کہ شب بیداروں کو ان لوگوں کے مقابے میں زیادہ کی میں کی سیمان دارائی کھی کی کی میں کی کی کو بیا کو کی کو کی کو کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کی

لذت حاصل ہوتی ہے جو ابود لعب میں مضغول ہیں میرا حال تو یہ ہے کہ اگر رات کا وجود نہ ہو تا تو میں دنیا میں رہنے کو بھی پند نہیں کرتا۔ یہ بھی فرماتے سے کہ اگر رات کا وجود نہ ہو تا تو میں دنیا ہوئی ہوئی لات ہے الرت ہوئی اس کے جائے شب بیداری کی لذت می بوئی نعمت ہے ایک عالم کتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لذت الی نہیں ہے جو جنت کی لذت کے مضابہ ہو تا ہم وہ لذت و طاوت جنت کی لذت و طاوت مضابہ ہو تا ہم وہ لذت و طاوت جنت کی لذت کے مشابہ ہے جو باری تعالی کے حضور عاجری کرنے والے رات کو اپنی مناجات کے دوران پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی لذت کا تعلق دنیا ہے نہیں ہے ایک نعمت ہے ایک نعمت ہے ایک نعمت ہے ایک نعمت ہے ایک خاص بندوں اور

وستول کویہ احمت عطاکی ہے و دسرے لوگ اس سے محروم ہیں۔ ابن المتكدر فرائے بیں كه دنیا كى مرف تين لذ تين باقى رہے والى بين ايك رات كو جائے كى لذت و مرے بعا يول سے الما قات كى لذت على المحاصت نماز يرضن كى لذت أيك عارف بالله فرات بين كد سحرك وقت الله تعالى ان اوكول ك قلوب كى طرف توجد فرمات بي جنمول نے تمام رات مباوت كى اور المنس نور سے بحروب بين كران ياكباز بندول كا زاكد نور غافلول ك دلول مين خفل موجاً يا ب و يجل علاء مين كى عالم في الله تعالى كابيد ارشاد لفل كياب كه مير ، يحمد بند اي بين جنسين میں محبوب رکھتا ہوں اور وہ جھ سے محبت كرتے ہيں وہ ميرے مشاق ہيں ميں افامشاق بوں وہ ميرا ذكر كرتے ہيں ميں ان كاذكر كريا ہوں 'وہ ميري طرف ديكھتے ہيں ميں ان كي طرف ويكتا ہوں اگر توان كے طريقے كے مطابق عمل كرے كا ويس تحد كو دوست ر کھوں گا'اور آگر توان ہے انجراف کرے گاتو میں تھوے تاراش رہوں گا'ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کواس طرح ساب پر تظرر کھتے ہیں جس طرح جوابا اپنی بریوں پر نظرر کھتا ہے اور خودب آفاب کے بعد اس طرح رات کے وامن میں بناہ لیتے ہیں جس طرح برندے اسے محوسلوں میں چھپ جاتے ہیں اور جب رات کا اندھرا چھا جا تاہے عبیب اسے محبوب کے ساتھ خلوت من علے جاتے ہیں تو وہ میرے لئے کمرے موجاتے ہیں میری فاطرائے چرے زمن پر رکھے ہیں ، محمد سے مناجات کرتے ہیں میرے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں این گزاموں کی معانی ہیں گوئی رو ناہے کوئی چیختا ہے کوئی آہ بحر ناہے وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاموں کے سامنے ہیں ہمیری محبت میں وہ جو کھ فکوے شکایتی کرتے ہیں میں ان سے واقف ہوں عمرا ان لوگوں پر سب سے بوا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلول میں ڈال دیتا ہوں و دسرا انعام یہ کہ اگر ساتوں ا الله الدر ساتوں زمینیں 'ان نیک بندول کے مقابلے میں لائی جائیں تومیں انھیں ترجیح دوں تیسرا انعام یہ ہے کہ میں اپنے چرے ے ان کی طرف متوجہ ہو تا ہوں مولی جانتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہو تا ہوں انھیں کیا دیتا جاہتا ہوں؟ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تھر بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے قریب آجاتے ہیں۔۔ان قدی صفت انسانوں سے دلوں میں سوزو کداز اور رقت کی یہ کیفیت اس کئے پیدا ہوتی متی کہ انہیں باری تعالی کا قرب میسر تھا۔ کتاب المبت میں ہم اس موضوع پر اجمالی مختلو کریں گے۔ روایت ہے اللہ تعالی فراتے ہیں: اے بندے! میں تیرے دل کے قریب ہو کیا اور تونے غیب سے میرے نور کامشامرہ کرلیا ایک مرد نے اپنے شخ سے مرض کیا کہ میں رات بحرجا کتابوں نیند نہیں آتی کوئی ایس تدہیر ہتلاد بیجئے جس سے نیند آجائے۔ شیخ کے جواب دیا کہ دن اور رات کی ساعتوں میں اللہ تعالی کے بعض جمو تکے ایسے ہوتے ہیں جو صرف جاستے والوں کے دلوں کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں 'سونے والوں کے ول ان جمو کول سے محروم رہے ہیں 'اس لئے اے بیٹے! سونے کی تدہیر معلوم نہ کرو وارد سے زیادہ جاگ کران جمو کول سے فائدہ افحاد مرد نے عرض کیا آپ نے جمعے وہ راز بتلاویا ہے کہ اب میں دن میں نبی نمیں سوسکوں گا۔۔ جانتا چاہیج کہ رات میں ان جھو کوں کی توقع زیادہ ہے تکو نکہ یہ مغائے قلب كاوقت ب اس وقت آدى اي تمام مشغوليتول عن فارغ موكرالله تعالى كى طرف متوجه ربتا ب-جابرابن عبدالله مركاردو عالم صلى الله عليه وسلم كاارشاد نقل كرتي بي

انمن الليل ساعة لايوافقها عبدمسلم يسأل الله خير امن امر الدنيا والآخرة

اور نماز پڑھی میرے خیال میں آپ کی نماز استے عرصے تک جاری رہی ہے جرم کی آپ نے آرام فرمایا تھا ، پھر آپ لیٹ گئے ا اور اتن دیر تک لینے رہے جتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھی تھی اس کے بعد بیزار ہوئے ۔ وی آیات طاوت فرمائیں اور وضو کرکے دوبارہ نماز پڑھی اس نماز میں بھی اس قدروقت صرف ہوا جتناوقت کھیلی نماز میں لگا تھا۔ (۱)

چھٹا طریقند : جائے کی کم سے کم مقداریہ ہے چار رکعات یا دو رکعات کے بقدر جائے 'اگر وضو کرنا د شوار ہو تو پکے دیر کے لئے قبلہ رو ہو گئے دیر کے لئے قبلہ رو ہو گئے دیا ہے۔ تبلہ مدیث اور دکرو دعا ہیں مشخول رہے 'یہ محض بھی خدا کے فعنل دکرم سے تبجد گزاروں ہیں شار ہوگا۔ ایک مدیث میں ہے کہ رات کو نماز پڑھواگر چہ اتنی دیر پڑھو جنتنی دیر ہیں بکری کا دورہ دوبا جاتا ہے (ابو سعل ابن عباس)

ساتوال طریقته یه به که اگر درمیان رات می افتا مشکل بو تو مغرب اور مشاه کے درمیان اور عشاء کے بعد نماز پرمع اس کے بعد نماز می مادق بوجائے اور دوقت کی برکات سے پہلے اٹھ جائے ایسا نہ ہوکہ سونے کی حالت میں میج صادق بوجائے اور دووقت کی برکات سے محروم رہے 'رات کی تقلیم کی یہ چند طریقے ہیں 'طالبان حق کو چاہیے کہ دوان طریقوں میں سے دو طریقہ ختب کرلیں جوان کے لئے سمل ہو۔

## افضل دن اور راتیں

جانتا چاہیے کہ سال میں پندرہ را تیں ایی ہیں جن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے 'اور جن میں جاگئے کو مستحب قرار دیا گیا ہے '
راہ آخرت کے طالبین کو ان راقوں ہے فائل نہ رہنا چاہیے 'یہ را تیں خیر کی تجارت گاہیں ہیں 'طالب آخرت آجرہے 'اگروہ ان
راقوں ہے فافل رہا تواسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا' بلکہ نقصان اٹھائے گا' ان پندرہ راقوں میں ہے چھ را تیں رمضان المبارک کے
مینے میں 'آخری عشرے کی پانچ طاق را تیں 'لیلۃ القدر ان ہی میں سے کوئی رات ہے۔ چھٹی رات رمضان کی سترہویں شب ہے'
اس کی صبح کو یوم الفرقان کما جا آ ہے 'اس تاریخ میں غزوہ بدر ہوا' این الزیر ارشاد فرائے ہیں کہ رمضان المبارک کی سترہویں
شب لیلۃ القدر ہے۔ باتی نو را تیں یہ ہیں ۔ محرم کی کہلی رات ' عاشورا کی رات ' رجب کی کہلی رات ' پندرہویں رات ' اور
ستائیسویں را تیں 'مؤخر الذکر شب معراج ہے 'اس رات میں نماز پڑھنا روایات سے فاہت ہے 'چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ
وسلم ارشاد فرمائے ہیں۔ ۔

للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة (٢)

اس رات میں عبادت کرنے والوں کو سوبرس کی نیکیوں کے برابر اواب ماصل ہوگا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جو مخص اس رات میں بارہ رکست میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کرے ، ہر دو رکست میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کرے ، ہر دو رکست کے بعد سو مرتبہ یہ الفاظ کے . سبئے ان اللہ وَ الْمُحَمُدُ لِلّهِ وَلاَ اِللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>۱) نائی- میداین عبدالر من این عوف (۲) ابوموی المدین نے کتاب "فضائل الایام واللیالی" من کسا ہے کہ ابد محر حباری فضائل الایام واللیالی" من کسا ہے کہ ابد محر حباری فضائل اور ابان ودنوں شعیف میں اور مدیث محرب فی مام ابوعبد الله عن محراب نام ابدعبد الله عن محراب المعرب الله عن محراب المعرب المعرب الله عن محراب المعرب الله عن محراب الله عند الله عن محراب الله عن محراب الله عند الله عن محراب الله عند الله عن محراب الله عند الله ع

من احیدی لیلتی العیدین لم مستقلبه یوم تموت القلوب (ابن اجد ابوامات) جو فض عیدین کی دونول داتول می عادت کرے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گاجس دن تمام لوگوں کے دل مردائیں گے۔

سال کے افضل ترین دن انیس ہیں ۔ یوم عرف ، یوم عاشور ، رجب کی ستا کیسویں تاریخ اس دن کی بدی فضیلت ہے ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ۔

من صام يوم سبع و عشرين من رجب كتب الله له صيام سنين شهرا وهواليوم الذى اهبط الله فيه جبر ئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة (الاموكي المدين في كاب الناكل - فراين وشب)

جو محض مجب کی ستائیسویں آرج کو روزہ رکے گا اللہ تعالی اسے ساٹھ مینوں کے روزوں کا تواب عطا فرمائیں کے یہ وہ ون ہے جس میں جرکیل علیہ السلام آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت لے کر آئے۔

رمضان المبارک کی سترہویں تاریخ۔اس دن بدر کی جنگ ہوئی 'شعبان کی پندرہویں تاریخ' جمعہ کا دن عید کا دن' ذی الحجہ ک ابتدائی دس دن جو ایام معلومات بھی کملاتے ہیں' (عرفہ کا دن بھی ان میں شامل ہے) ایام تشریق کے تین دن' (۱۵ تا ۱۹) انھیں ایام معدودات بھی کماجا تاہے۔ حضرت انس مرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں:۔

اذاسلم يوم الجمعة سلمت الايام واذاسلم شهر رمضان سلمت السنة (١) جب جمد كادن مح كرر آب و تمام دن مح كررت بي جب رمضان كاميد الحي طرح كرر آب و

بوراسال الحمي طرح كزر اب-

علاء فراتے ہیں کہ جو مخص بیرپانچ دن لذت میں گزارے گاوہ آخرت کی لذتوں سے محروم رہے گا ، جعہ کا دن ، عید کے دودن ، عرفے اور عاشوراء کے دن ۔ ہفتہ میں پیراور جعرات کے دن بھی افعنل قرار دئے گئے ہیں ان دنوں میں باری تعالی کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لئے جو مہینے اور دن افعنل ہیں کتاب السوم میں ان کا ذکر ہوچکا ہے ، یماں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وصلى اللمعلى كل عبدمصطفى من كل العالمين-

<sup>(</sup>١) كتاب العلاة كي بانجي باب بي الورمي بيد-

| ات و بعویدات طب و معالجات                                                                                                               | كتبادعيهعملي                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مجزب مليات وتعويدات مون عزيز الرحمن                                                                                                     | آئینهٔ عملیات                                 |
| مليات في مسهور تمات ماه فرخوت والياري بلد                                                                                               | اصلی جواهر حسله                               |
| مجرمب عمليات وتعويزات سيخ محرتف نوئ                                                                                                     | اصلیبیاضمحمدی                                 |
| قرآن دفالف وعمليات مولانا الشرف على تفانوي الم                                                                                          | اعكال فشرآني                                  |
| ملائے دیوند کے جزب علیات وطبی سنے مولانا محد بیقوب                                                                                      | مكتوبات وببياض يعقوني                         |
| بروقت پیش آنے والے گھریلو نسنے                                                                                                          | بيماريون كاكهربلوعلاج                         |
| سروقت بیش آنے والے تعریلو تسنے<br>ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر شبیر شبیر شبین چشتی<br>علی دعائیں مع ترجمہ اور مشرع اردن امام این حزائی رہ | جنات ك براسرار حالات                          |
| 77.0.                                                                                                                                   | مصندصين                                       |
| اردد شخ ابوالمسن شاذلي                                                                                                                  | مواص مبناالله ونعم الوكيل                     |
| مولانا مغتى محد شينيع                                                                                                                   | وكرالله اورفضائل درود شربيت                   |
| فضائل درودستريف مولانااشرف على تمانوي                                                                                                   | دادالســعيد                                   |
| تعویذات وعملیات کی مشند کتاب علام کبونی م                                                                                               | شسسالمعارف الكبرى                             |
| ایک سنند کتاب امام غزالی ا                                                                                                              | طب جسماني وروحاني                             |
| مستراً في عليات مولانا محدارا بيم دبلوى                                                                                                 | طبروهان معفواص لقران                          |
| امام ابن القيم الجوزير مجلد                                                                                                             | طب نبوی کلاں اردر                             |
| اً مخفرت كے فرمودہ علائ ونسخ الفظ أكرام الدين                                                                                           | طب نبوی مورد                                  |
| طب بونانی کی مقبول کتاب جس میس متند نسخ درج میں                                                                                         | علاج الغرباء                                  |
| حضرت شاه عبدالعزيز محدث وطبوئ كم مجرب عمليات                                                                                            | ڪالات عزيزي                                   |
| رب عمليات مولاامنتى محد شفيع الم                                                                                                        | ميركوالدماجداورانكمج                          |
| دعاؤل كاستند ومقبول مجموعه موانا الشرف على تمانوي الم                                                                                   | مناجات مقبول تزم                              |
| من عرب مبت مجمولا ميسي سائز مولانا الشرف على تفانوي ا                                                                                   | مناجات مقبول                                  |
| كانظىم مين محل اردو ترجم مولانا الشرف على تعانوي ا                                                                                      | مناجات مقبول                                  |
| عليات دنعتوش وتعويزات كالشهوركتاب محاجرا شرف كمنوى                                                                                      | كقش سليمان                                    |
| تمام دینی و دیوی مقاصد کے بے مجرب عابیں ، مولانا اصمعید الموی ا                                                                         | مشكلكشا                                       |
| دافع الافلاس مولانامنى مركشفيخ                                                                                                          | مصبت ع بعد راحت عراد                          |
| ممليات ونعويذات كيمشهوركتاب حاجى محدز رادخال                                                                                            | نافع الخادئق                                  |
|                                                                                                                                         | مجموعه وظائف كلاك                             |
| دارالاشاعت اردبانادكراجي نون ١٣٢٧٦                                                                                                      | ندست کنس مفت<br>واک سا کنک بمینی کر طلب فرایش |

| U        | مورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کت بیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | ة رسول اكرم مديد كاستندكت عادما عبربهاوكسنان مايات واكرمدائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|          | معابيات اورسيوالصابيات ممان واتين كمالات موام بداسام ندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20         |
|          | المراسلام كامل سوال ديوب كامورت مين محل يرت ليتر موادا محديدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|          | والاسكام الدود موال وجاب كمورت ين مقامًا وراحكم المام منتى عدكفايت الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | الاسلام الغينان مال وجاب كامنتين مقائداد واحكامها بإلى أكريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|          | عرفي أمان زان سيريت ومول اكرم الدفتيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|          | تعالم أسان زان يس متنديرت يبد مواايد سيان ذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40         |
| E HE Y   | ب كالكهر ملوعلاج برتم ك بياريون عمر يوملان وفي ميد أم النفسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باربو      |
|          | كانظام عفت وعصمت الخوموع برمققاز كتاب موان فيرادين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لاد        |
|          | المناه على بادم ول كابول كالجوم مقوق وما طرت بر موانا الخرف مل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دار        |
|          | ی ذیور داس کرده نظی اعام اسلام ادر گر بواور ک باس شور کتاب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|          | ق ديور العزير مام املام المعربوام كالعرب العربي العربي المعربي المعربي المعربي المعربين المعر | <u>ث</u>   |
|          | العروس منذاذك يمينون بالدد بال مين بهن ما سي تاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 4.0      | ن منهاز مل بشش كلي ادرم اليسمنون دمائي . مولا امرماض اللي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|          | ن بدرده بدره ادر مساب براده کاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          | موانین کیلئے بیس سبق مورتوں کے اسلیم اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <u> </u> | مان بيوى مرد يحقوق مورت بر مونامراد كرانمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| *        | مان خاوید مررت کے حقوق مرد پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| A.Ja     | یوی کے حقوق مورتوں کے دومتوں جومردادانیں کرتے مفق می دانتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | ک بیب بیال مارم بررمهان خواتین کے مالات مرازا امغرمین کے مالات مرازا امغرمین کے مالات مرازا امغرمین کے مالات م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|          | ن جیلئے مشرعی احتکام مورتوں سے متعلق جد سائل اور متوق و کاکٹر جدائی مارنی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>ایر</u> |
|          | ٨ الف ف ين يهمون محمول من تفييم من من المادر ما المادر ما المادير الم  | **         |
|          | ت کے ۲۰۰۰ معجزات انجنزت ۲۰۰۰ مجزات کاستند ذکرہ<br>الانبیام انیار میداسی می تعداد کام ایس کا اور کا استام ایس کا استام ایس کا استام کا کا استام کا کا استام کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>سر</u>  |
|          | الدنسيام المامليات المرام كفتولير معتل بالعالب مواكا برسورن المتحدد المات مواكا زراماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一个         |
|          | ب اید کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A1:1       |

in a special resident.